





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجید، احادیث رسول مُلَّافِیْم اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پنة ، ڈسٹری ہوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ادارہ بندااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایبا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،

# الله المحالية

#### جمله حقوق ملكيت نجق ناشر محقوظ مين



نام کتاب: مصنف ابن این شیبه م رجد نمبرزا)

مولانا محدا وليس سرفرظيز

ناشر ÷

حمتب يحانبه يبين

مطبع ÷

خضرجاويد پرنٹرز لا ہور



اِقرأ سَنتْرِ غَزَنِ سَتَثْرِيكِ الْدُوبَازِارُ لاهَور فوذ:37255743-042 - 042



إجلدتمبرا إ

صيضْبرا ابتدا تَا صيضْبر ٣٠٣١ باب: إذانسى أَنْ يَقْرَأُحَتَّى رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَرَاكِعٌ

المجلد عبرا

مين فير ٨٠٣٨ باب: في كنس المساجِدِ تَا صِين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ في الصَّلَاة

المجلدنمبر"

صينْ بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة

صيتْ برا ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

(جلدنمبر)

صيف نبر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُر

تا

صيتنبر ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المجلدتمبره

صيف بر١٩١٥ كِتَابُ النِكَاحِ تَاصِيف بِم١٩٦٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ بب: مَا قَالُوْ الْحَيْفِ؟

(جلدنمبرا)

صين بر١٩٦٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

Ü

ميضْبر ٢٣٨٥٩ كِتَابِ الْبُيُوعِ باب: الرّجن يقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّحُرّ



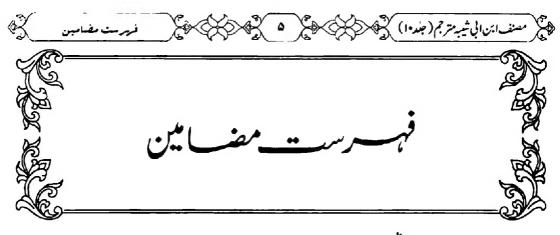

| ۱۷         | جن حفزات کے نز دیک شہید کومسل دیا جائے گا                                                            | 6   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۷         | شهیدکی نماز جنازه کابیان                                                                             | 0   |
| ۱۸ .,      | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں یوں کہا: جو جہاد کے لیے مال تولے لے اور جہاد کے لیے نہ نکلے         | (3) |
| 19         | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا                                     | 0   |
| 19         | و ثمن کے قبضہ میں موجود قیدی اور اس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان                                | 0   |
| r•         | جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو کون وارث ہے گا؟           | 0   |
| ۲•         | جن لوگوں نے بوں کہا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا                                                           | •   |
| کو         | جن لوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں بات بیان کردی پھرو وآیا تواس | (3) |
| rı         | پکڑا جائے گا؟                                                                                        |     |
| ۲۱         | جن لوگوں نے بوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخبری آئے تو وہ مجد و شکر اداکرے گا                   | 0   |
| ۳"         | جن حفرات كے نزد يك مشركين سے كيا ہوا عبد پورا كيا جائے گا                                            | 3   |
| r۵         | جن لوگوں نے بوں کہا: ان غلاموں کے بارے میں جو دشمن کے ملک میں بھاگ جا کیں                            | (3) |
| ۲٩         | اس آ دی کابیان جس کودشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں ہےا کی آ دمی نے اس کوخریدلیا                   | 3   |
| ry         | جن لوگول نے سر کاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا                                | 0   |
| ٣٦.        | ان غلاموں کا بیان جن کو حصد یا گیایا ان تو تخواہ دی گئی                                              | 0   |
| rz .       | جوُّخص قر آن پڑھنے والے کے لیے عطیہ مقرر کرے                                                         | 0   |
| ۳۸.        | بچوں کا بیان ، کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟ اور کب ان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟                  | 0   |
| <b>~</b> 4 | الم کشخفی مکاییان جس کوعط سب سے مملز ما جل بڑگا                                                      | £3  |

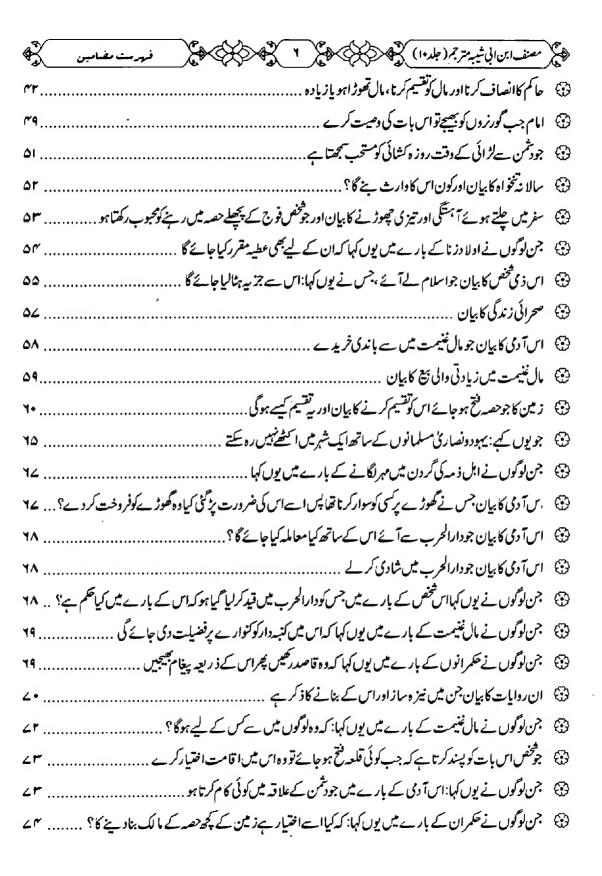

| ف ابن انی شیر مترجم ( جلده ۱) کی                                           | معنف         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| وایات کابیان جوز مین کونتخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس شخص نے یہ کام کیا                              | יטר<br>וטר ₩ |
| ۔<br>شرکین کابیان جومسلمانوں کو نا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔ کیاوہ اس کا جواب دیں اس حال میں کہان کومجبور کیا |              |
| 22                                                                                                             |              |
| وگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاہے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور شادی شدہ کوچھوڑ دیا جائے گا ۸۱           | 😌 جن         |
| کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان                                                                                | 🟵 جہاد       |
| کرنے ہے قبل مشرکین کودعوت دینے کابیان                                                                          | ⊕ تال        |
| ں شرکین کودعوت نہ دینے کی رائے رکھتا ہے                                                                        | 😯 جو مختم    |
| ر جمله كرنے اور رات كوا جا تك جمله كرنے كابيان                                                                 | ⊕ 'ن;        |
| ں کہے: جبتم اذان کی آواز سنوتو قبال ہے رک جاؤ                                                                  | મુક્ર 🤂      |
| ں سے لڑائی کرنے کا بیان کہ کس وقت قبال کرنامتحب ہے۔                                                            | 🟵 وشمن       |
| س مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قرار دے                                                                    |              |
| چیز ول کا بیان جوتل ہےرو کتی ہیں۔اوروہ چیزیں کیا ہیں؟ اور جو چیزیں جان کو مفوظ کرتی ہیں                        | 🟵 ان         |
| لوگوں کو دار الحرب میں قبل کرنے ہے منع کیا گیا                                                                 | جن جن 🟵      |
| ی نے بچوں اور بوڑھوں توقل کرنے میں رخصت دی ۱۰۵                                                                 | جر جر        |
| گ کے ساتھ جلانے سے رو کے                                                                                       |              |
| ں نے دشمن کی زمین یا اس کے علاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی                                                 | ን፡ છ         |
| کین ہے مدد مانکنے کا بیان کون اس کو کمروہ سمجھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | <i>^</i> ⊕   |
| س مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا                                                        |              |
| رِ اسوار کو کتنا حصہ ملے گا؟                                                                                   |              |
| ھزات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کو دو حصے ملیں گے ۔                                                            |              |
| النسل گھوڑ ہے کیلئے کتنا حصہ تقرر ہے؟                                                                          |              |
| وكتنا حصه ملكاً؟                                                                                               |              |
| ئی شخص کنی گھوڑے لے کر جہاد میں حاضر ہوتو کتنے گھوڑ وں کوحصہ دیا جائے گا؟                                      |              |
| ما گر جہاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟                                                               | علام علام    |

| \$ <u>`</u>   | مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی                            | <b>*</b>   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IrI           | ۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ غلام اور مزدور کیلئے بھی غنیمت میں حصہ ہے                                 | €)         |
| ırr           | کیا خواتین اور بچوں کے لیے غنیمت میں حصہ ہے؟                                                       | <b>③</b>   |
| ırr           | ا اگر کچھ لوگ فتح کے بعد لشکر میں آئیں تو کیاان کو حصہ ملے گا                                      | 0          |
| ITM           | · جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ:جو جنگ کے فتم ہونے کے بعد آئے اس کوغنیمت میں حصہ نہ ملے گا              | €          |
| IFY           | جوسر بیامام کی اجازت کے بغیر <u>نک</u> لے                                                          | 0          |
| 1 <b>1</b> ′∠ | ۔ جوسر بیامیر کی اجازت کے بغیر جائے اور اس کوئنیمت حاصل ہو جائے                                    | <b>③</b>   |
| IPA           | ا مام جو ملے وہ کشکر میں تقسیم کردے                                                                | ₩          |
| Ir4           | فدبيكابيان                                                                                         |            |
| IP*           | جوحضرات دراهم کے ساتھ فدیہ لینے کو ناپند کرتے ہیں                                                  | €          |
|               | فيديول كافدييكون اواكر عامًا؟                                                                      | <b>(</b>   |
| سیا           | جوحضرات ان کافید مید بینے کونا پسند کرتے ہیں                                                       | €}         |
| IPP           | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں کو تل نہیں کیا جائے گا                                             | <b>(3)</b> |
| ırs           | خی کو آن نہیں کیا جائے گا اور بھا گنے والے کا پیچھانہیں کیا جائے گا                                | <b>(3)</b> |
| ۱۳۲           | مال غنیمت ( بخشش ) جنگ ہے قبل ہوگا یا جنگ کے بعد؟                                                  | ⊕          |
| IPY           | ارشاد خداوندی (یک اُلُونگ عَنِ الْانْعَالِ) کے متعلق جووار دہواہے                                  |            |
| IFZ           | امام کا تقسیم غنیمت ہے قبل سمجھ عظیدا ور بخشش دینا                                                 | <b>③</b>   |
|               | امیران کوسامان (لوٹنے کا)اجازت دے گا کنہیں؟                                                        |            |
| ıra           | ننیمت کیے تقسیم کی جائے گی؟                                                                        |            |
|               | تخمس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کن جگہوں میں استعمال کیا جائے گا؟                                |            |
|               | حضوراقدس مُطِيْفَ عَنْ كَيلِيغَ غَنْيمت كوحلال كرديا تمياتها                                       |            |
|               | غنیمت ک <sup>وتقی</sup> م کرنے ہے جل بیچ کرنا                                                      |            |
|               | د تثمن کی سرزمین پرموجود کھانے اور حیارے کواستعال کرنا                                             |            |
|               | كيا كھانے ميں بھی خمس نكالا جائے گا؟                                                               |            |
| ع ادا         | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کھانے کو کھالے ،اوراس کواٹھائے مت اور جنہوں نے اس کواٹھانے میں رخصت دی ہے | <b>③</b>   |

|                 | معنف ابن الې شيرمتر جم (جلدوا) کچھ کې                   |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ıar             | اس غلام کابیان جس کود شمن نے قید کرلیا پھر دویارہ مسلمان اس پرغالب آ جائیں                  | •            |
| ددا             | وٹمن کی سرزمین کی طرف کوئی چیز فروخت کرنا جس ہے وہ سلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں            | 6            |
| rc1             | ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہادیں شریک ہونا                                                | <b>&amp;</b> |
| ۱۵۸             | جوحفرات اس کوناپیند کرتے ہیں                                                                | 3            |
| 159             | فْ غَاتُون اورغام كالمان دينا للم                                                           | 3            |
| ۱۹۲             | امان کیا ہے؟ اور کیسے ہوگی ؟                                                                | 0            |
| ¢ri             | جوحضرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذمہ دیا جائے                          | 0            |
| 144             | امان (معاہدہ) میں دھوکا کرنا                                                                | 0            |
| AFI             | بچوں کا کسی کوامن دینا                                                                      | (3)          |
| ι. Λ <b>ε</b> ι | جنَّك مين آواز بلند كرنا                                                                    | €            |
| 179             | د ثمن ہے مقابلہ کے وقت کیاد عاپڑھے                                                          |              |
| 14              | کو کی شخص امان لے کرآئے اوراس کونل کردیا جائے                                               | 0            |
| ۱۷۱             | کو کی شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اوراس کو و ہیں پر کو کی شخص قتل کردے                  | (3)          |
|                 | کوئی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گی                                    |              |
| ۱۲۳             | مشركين كامدية بيول كرنا                                                                     | 3            |
| 14Y             | ذوی القر بی کا حصه کس کیلئے ہے؟                                                             |              |
| ۱۷۸             | کوئی مخص جہاد پر جائے جب کداس کے والدین حیات ہوں اس کواس کی اجازت ہے؟                       | (3)          |
| fΛ1             | غلام آقا کے گھوڑے پر سوار ہوکر جہاد کرے                                                     | 0            |
|                 | ذميوں پرمهمان نوازي کولازم کرنا                                                             |              |
|                 | م محوڑ کے فضیلت کا بیان                                                                     |              |
|                 | اونٹ ( یا گھوڑ ہے ) کو کمان کی تانت سے قلادہ بائد ھنے کی ممانعت کا بیان                     |              |
|                 | کوئی شخص اللہ کے راستہ میں کسی چیز پر سوار ہوتو وہ جانور کب اس کیلئے حلال ہوگا              |              |
|                 | جو حضرات بیفر ماتے میں کہذا کد سامان کو (یامال کو )اس کے شل کام میں (جہاد میں )لگائے گا<br> |              |
| 191             | وقف شدہ جانورا کر بچہ جن دے تواس کے بچے کا کیا تھم ہے؟                                      | 0            |

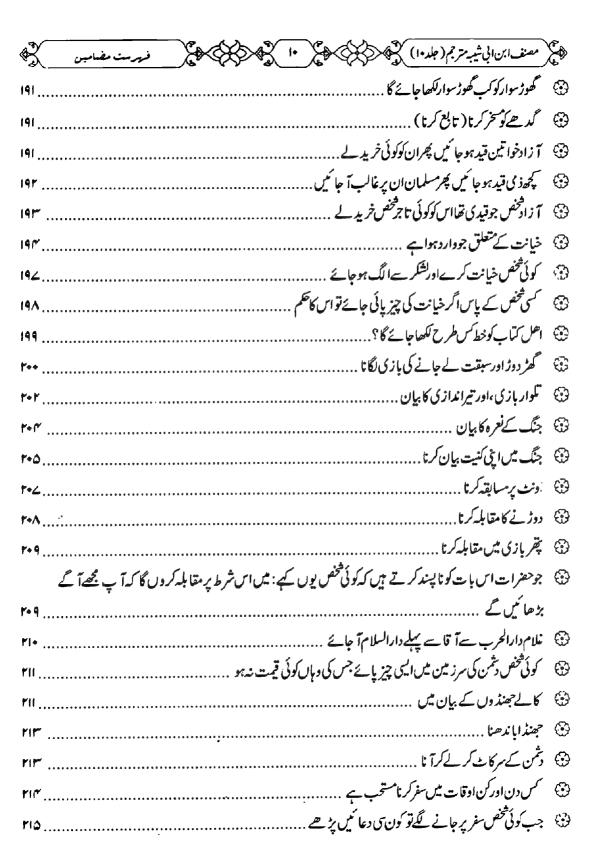

| _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱) كي المستحد الم | Z»       |
|       | سفرے دالیس آنے دالا کون می دعائمیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| MA    | جوحفرات تنہاسفر کرنے کو ناپیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| rr•   | جن حفرات نے تباسفر کرنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)      |
| rr•   | رات کے دقت سفر سے داپس گھر لوٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |
| rrr   | خوا تین کو جنگ میں لے کر جانا (خوا تین کا جنگ میں شریک ہونا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| ن     | لشکرکسی قوم کا محاصر ہ کر لے پھروہ لوگ امن طلب کریں اور وہ لشکرامن دینے پر رضا مند بھی ہوجا ئیں لیکن کچھ لوگ امن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |
| rrr   | لينے سے انگار کردیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|       | جنَّك مين مكرا در دهو كا دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| rrA   | مکھوڑے کے پاؤں پر ضرب کے نشان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| rrq   | کو کی شخص اپنا جا نور حیسوڑ دے اور دوسر <del>اف</del> خص ا <b>س کو پکڑ کریال ل</b> ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| rrq   | غزوہ کیلئے کشکرر دانہ کرنااوران کے ساتھ ملا قات کرنااوران کااستقبال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)      |
|       | جنگ ہے فرار ہونے پروعید کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| rrr . | بچول کو جہادییں ساتھ لے جانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| rrr.  | گرهون کو گھوڑ وں پر چڑ ھانا (جفتی کروانا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| rra   | سریہ کا امیرا گر گناہ کے کام کاحکم دیے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|       | كِتَابُ البُعوثِ وَالسَّرَايَا فَيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ۲۳۰   | جنگ يمامه كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b> |
| ۲۳۳   | حضرت غالد بن وليد راينتيه كاحير دكوفتح كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| ۲۳۷   | حضرت ابوعبید ( ابن مسعود تُقفی نیانتید ) کی مهران میں جنگ ادراس کی تفصیلات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| rra   | جنَّك قادسيه اور جنَّك جلولاء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |
| ۲۹۸   | حضرت نعمان بن مقرن کی نباوند کی جانب روانگی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| ۲۷۷   | ىلنجر كى لژائى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}       |

| بن ن | معنف ابن الي نثير مترجم (جلدوا) في مستقد ابن الي نثير مترجم (جلدوا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| r29  | ﴾ جبل کا بیان ، آیاوہ ملمج سے حاصل ہوا تھا یا زبردتی لیا گیا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| r^•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | ﴾ جنگ ريموک کي پچھ با تيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| r92  | ﴾ نظرت عمر خالی کے زمانے میں شام کی طرف کشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
|      | يُ كِتَابُ التاريخ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| rrr  | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
| rrs  | ج بنوباشم کے حکمرانوں کاذکر جوہاشم کے حکمرانوں کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| rrs  | ﴾ ٻ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
| ٣٢٧  | ې کنتيون کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> |
| ۳۳۹  | ﴾ كايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| ror  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
|      | وَ النَّارِ عَفْةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلْمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالنَّالِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّالْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّالِكُلْمِ عَلَّالْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّالِكُلْعِلِي عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ |          |
| רטא  | جنت کی صفات اور جنتیوں کیلئے جن چیز دل کاوعدہ ہےان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| r92  | ع جہنیوں کیلئے اللہ نے جوعذاب تیار کیا ہے اس کی شدت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
|      | المُ حِتَابُ ذِكْرِرَ مُمَةِ اللهِ تَعَالَى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ۳۱۹  | 🔾 الله کی رخمت کی وسعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| ۳۱۹  | ۶ الله کی رحمت کی وسعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ð        |



# مصنف این الی شیبه مترجم (جلدوا)

| rrq              | ﴾ حضرت عيسى غاليبُلا كى باتنبى         | $\odot$ |
|------------------|----------------------------------------|---------|
| rrr              | ۶ حضرت دا وُ دعلاينلاً كا تذكره        | 3       |
| ۲۳۰ <u> </u>     | 🥫 حضرت سلیمان بن داؤدغالینلا کی با تیں | 3       |
| rrs              | 🤋 نبی حضرت موی عَلاینِلا) کی با تیں    | 3       |
| ٣٣٩              | ﴾ حضرت لقمان غليتِناً كا كلام          | 3       |
| ror              |                                        | 3       |
| بر کرام ٹنگاز ہد | محار صحاب                              |         |
| ra2              | ﴾ حضرت الوبكر صديق زلي تقد كا كلام     | 3       |
| rgr              | ٤ حضرت مربن خطاب ناتقه كا كلام         | 3       |
| ۵+۷              | ﴾ حضرت على بن طالب مناتفته كأكلام      | 3       |
| air              |                                        |         |
| ory              | ﴾ حضرت ابوالدرداء خلافته كاكلام        | 3)      |
| ary              |                                        |         |
| ora              | ۶ حضرت ابوعبیده بن جراح کا کلام        | 3       |
| arq              | 🤌 حضرت ابووا قد لیثی کا کلام           | 3       |
| ۵۳۹              | ۶ حضرت زبیر بن عوام کا کلام            | 3       |
| or•              | •                                      |         |
| ara              | •                                      |         |
| ۵۵۳              | •                                      |         |
| ۵۵۸              |                                        |         |

٠.,

| معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) في المسلم الم | Ç»         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| حضرت معاذبن جبل كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| حضرت ايو هريره وتفاقنه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
| حضرت عبدالله بن عمرو والفن كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}         |
| حضرت نعمان بن بشير منافقه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| حفرت عبدالله بن رواحه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| حضرت اليوامامه شافتني كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| حضرت عائشه وينتحن كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| حفرت انس بن ما لك منافظة كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| حضرت براء بن عاز ب شانتحو کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| حضرت ابن عباس من في شخير كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| حضرت ضحاك مِنْ النُّورِ بن قيس كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| مفرت مذيفه وتفخير كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| حضرت عباده بن صامت من للثود كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| حضرت ابوموی منطنی کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| حضرت ابن زبير منطانخد كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| حضرت ربيع بن خشيم كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| حضرت مسروق والينين كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| حضرت مره كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| حضرت اسود رايشين كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| حضرت علقمه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| حضرت معصد ولشيؤ كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| حضرت ابورزین پریشیلهٔ کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>   |
| حضرت ابوالبختر ى بريشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>   |
| حضرت عمرو بن ميمون ولينمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `\@       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| يعنف ابن الى شيه مترجم ( جلده ا ) كي المستحدث المستحدث المستحد المستحدث الم |           |
| حضرت ضحاك وللنمايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
| نبدا لرحمٰن بن ابی کیلی والتیملیهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 🕀       |
| حضرت ابوسلمه حبيب وليشمل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}        |
| نفرت عون بن عبدالله والشيطيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| ابرا ہیم تیمی ولیشینهٔ کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €         |
| حضرت يجيل بن جعده كأكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         |
| حضرت عبيد بن عمير كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €3        |
| غيثمه بن عبدالرحمان أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>  |
| تنبیج اور حمد کے واب کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| كرالله كي فضيلت ميس جوروايات بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €         |
| وبداوراستغفاری کثرت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € <u></u> |
| تضرت عمر بن عبد العزيز كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| حضرت عامر بن عبد قيس حليثنا عليه ألم المستحدث المستحدث المستحد المستحدث الم | <b>⊕</b>  |
| حضرت مطرف ابن شخير راشيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €         |
| حضرت صفوان بن محرز كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €         |
| حضرت طلق بن حبيب كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €         |
| عضرت ابن منبه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| تضرت ابوقلا به كاكلام أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| حضرت حسن بقسرى وليشمله كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| معرت طاوس وليتنط كي آثار أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| حضرت سعید بن جبیر ولتنفید کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| حضرت ابوعبيده كآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| ر میں ہے۔<br>حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| حضرت کیلی بن و ٹاب ولیشیلئے کے آثار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |

| <b>6</b> _ | فهرست مضامين                            | مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلده ١٠) كري المحالي المحال |   |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۰         |                                         | ج حضرت ابوادریس رایشویز که آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| ۱۲         |                                         | ج حضرت ابوعثمان نهدى وملتفطة کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
| ۱۲         |                                         | ج حضرت ابوعالیه رایشفیز کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| ۱۳         |                                         | ج حضرت ابرا ہیم خعی رفتہ میں کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
| ۷۱۲        | •••••                                   | ج حضرت فعنی وطیشین کے آ ٹار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
| ۷۲۵        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ی حضرت مجامد روایشینه کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 |
|            |                                         | 🖰 الله کے خوف سے رونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |



٠

.

#### ( ٤٢ ) مَنْ قَالَ يغسّل الشّهيد

#### جن حضرات کے نز دیک شہید کونسل دیا جائے گا

( ٣٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السُّتُشُهِدَ فَغُسُلَ.

(۳۳۷۸۸) حضرت حسن برائین فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائی کے نے حضرت حمز ہوائی کے بارے میں حکم ویا تھا جب انہیں شہید کر ویا گیا تھا پس ان کونسل دیا گیا۔

( ٣٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتُهُ الْمَلَائِكَةُ.

(۳۳۲۸۹) حضرت ذکریا بریشید فرماتے میں کہ حضرت عامر بریشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حظلہ بن الراهب بریشید کوفرشتوں نے یاک کیا تھا۔

( ٣٣٤٩. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي القَتِيل إذَا كَانَ عَلَيْهِ مَهُلَّ غُسِّلَ.

(۳۳۳۹۰) حضرت بونس مِلِیَّنی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن طِیٹی نے اس مقتول کے بارے میں کہ جس پرتھوڑا وقت گزرگیا ہو یوں ارشا دفر مایا: کہ اس کونسل دیا جائے گا۔

( ٣٢٤٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : الشَّهِيدُ يُعَسَّلُ ، مَا مَاتَ مَيِّتْ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۳۳۷۹) حضرت قمادہ دیشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب دیشین اور حضرت حسن دیشین ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: شہید کونسل دیا جائے گا۔اس لیے کہ کوئی بھی مرتانہیں ہے تگریہ کہ وہ نایا کہ وجاتا ہے۔

( ٣٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : غُسَّلَ عُمَرُ وَكُفَّنَ وَحُنَّطَ.

(۳۳۳۹۲) حضرت نافع بلیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹونو کے ارشا دفر مایا: کہ حضرت عمر دو ٹوٹو کو نسل دیا گیا ، کفن پہنا یا گیا اور خوشبو بھی لگائی گئی۔

#### ( ٤٣ ) ما قالوا فِي الصّلاةِ على الشّهِيدِ

#### شهید کی نماز جنازه کابیان

( ٣٣٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عن حصين ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ. (ابوداۋد ٣٢८ـ دارقطنى ٤٨) ( ٣٣٣٩٣ ) حضرت ابوما لك ويُنْ فرمات مِين كدرسول اللهُ مَلِّ فَضَيَّعَ فِي حضرت حمزه ﴿ فَيْ يِرْمَاز جنازه برِ ها كَي

( ٣٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبُّرَ عَلَيْهِ تِسُعًا. (بزار ١٤٩١ـ حاكم ١٩٤)

(۳۳۳۹۳) حضرت عبدالله بن الحارث و لأفز فرماتے ہیں که رسول الله مَّوَاتَشَخَعَ بِنَهُ حضرت همزه و لا فزر برنماز جنازه پڑھائی اور نو تحبیریں پڑھیں ۔

( ٣٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى بَدْر

(٣٣٣٩٥) حضرت عطاء طِيْقُيْ فرماتے ہيں كه نبى كريم مَلِّالْتَكِيْنَ في عزوه بدركے شہيدوں پرنماز جنازه پرهى۔

( ٣٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سُثِلَ عَامِرٌ : أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ : أَحَقُّ مَنْ صُلِّى عَلَيْهِ الشَّهِيدُ.

(٣٣٣٩٦) حضرت جابر مناتئو فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بایٹیوٹ سے پوچھا گیا: کیا شہید پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ ہوئیون نے فرمایا: شہیدزیادہ حق دار ہے کہ اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے۔

#### ( ٤٤ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يأخذ المال لِلجِهادِ ولا يخرج

جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں یوں کہا: جو جہاد کے لیے مال تو لے لے اور

#### جہاد کے لیے نہ نکلے

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي فَرَّةً ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ ابو يُخَالِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ ابو إِسْحَاقُ: فَقُمْت إِلَى يَسير بْنِ عَمْرُو ، فَقُلْتُ : أَلَا تَوَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ وَحَدَّثُت بِهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، جَاءَ بِهِ كِتَابُ عُمَرً

( ٣٣٣٩٧) حضرت عمرو بن الى قر و ويشيخ فرمات بين كه بهارے پاس حضرت عمر بن خطاب دونتنو كا خط آيا: آپ بيشيئ نے كسما تھا: بيشك بچھلوگ ايسے بين جواس مال بين سے حصہ ليتے بين كه وہ اللہ كے راسته بين جہاد كريں گے بھروہ اس كے خلاف كرتے بين اور جہادئبين كرتے \_ پس ان بين جو خص بھى ايسا كرت تو جم اس مال كے زيادہ حقد ار بين يہاں تك كه بم اس سے وہ مال وصول كرئين گے جواس نے ليا تھا۔ ابواسحاق بيشيئو فرماتے بين كه بين حضرت يسر بن عمرو كے پاس أشكر كيا اور بين نے عرض كيا: آپ پائینے کی کیارائے ہےاس صدیث کے بارے میں جوعمرو بن ابی قرہ نے مجھے بیان کی ہے؟ اور میں نے وہ صدیث حضرت بسیر سے بیان کی ۔ آپ پرائٹریڈ نے فرمایا: اس نے سچ کہاوہ حضرت عمر حلائٹو کا خط لایا تھا۔

#### ( ٤٥ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يؤسر ؟

#### جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا

( ٣٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :يُوقَفُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا ، أَوْ يَمُوتَا.

(۳۳۳۹۸) حضرت ابن ابی ذئب بیٹینی فر ماتے ہیں کہ امام زہری بیٹینی نے ارشاد فر مایا: قیدی کے مال کو اور اس کی بیوی کوروک لیا جائے گا یہاں تک کہ ان دونوں کوسپر دکر دیا جائے گایاوہ دونوں مرجا کیں۔

( ٣٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ : سَٱلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْآسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُّرِّ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : لَا تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيِّ.

(۳۳۷۹۹) امام اوزاعی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری میشید ہے اس مخص کے بارے پیں سوال کیا جس کو دشمن کی زمین میں قیدی بنالیا گیا ہو کہ اس کی بیوی کب نکاح کرے گی؟ آپ دہاؤد نے فرمایا: وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک اے اس کا زندہ ہونا معلوم ہو۔

#### ( ٤٦ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدو وما يجوز له مِن مالِهِ ؟

#### دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی اور اس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْأَسِيرِ فِى أَيْدِى الْعَدُوِّ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نُحُلاً وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۳۳۵۰۰) حضرت هشام مِرْشِيرُ فر ماتے ہيں كەحضرت حسن مِراثِيرُ نے دشمن كے قبضہ ميں موجود قيدى كے بارے ميں ارشاد فر مايا: اگر وہ كى كوكوئى عطيددے ياكسى كواپي مرضى سےكوئى چيز دے اورا پيخ ثلث مال كى دصيت كرد ہے تو جائز ہے۔

( ٣٣٥.١ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ لِلأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا النَّلُثُ. ( ١ مستر ١٠ ١٠ - ١٠ من المراب المرا

(۳۳۵۰) حضرت ابن ابی ذیب باتین فر ماتے ہیں کہ اما تقعمی برتین نے ارشا دفر مایا: کہ قیدی کے لیے اپنے مال میں صرف ثلث کی

وصيت كرنا جائزت\_ ـ

#### ( ٤٧ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ يموت له القرابة فمن يرثه

# جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں بول کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو

#### کون وارث ہے گا؟

( ۶۲۵۰۲ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِيْحٍ ، قَالَ :أَخُوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ . ( ۳۳۵۰۲ ) حضرت شعمی مِیشِیدُ فرماتے ہیں که حضرت شرح کِیشِید نے ارشا وفر مایا: اس کی میراث کا سب سے زیاد وقتاح تو و و قیدی ہے۔

( ٣٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیِّ، عَنْ هَمَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِی مِیرَاثِ الْأسِیرِ، قَالَ: إِنَّهُ مُحْتَاجُ إِلَى مِیرَاثِهِ. (٣٣٥٠٣) حضرت قاده وبِیلِین فرماتے ہیں که حضرت حسن والین نے قیدی کے وارث بننے کے بارے ہیں ارشاوفر مایا: بـشک وه اس ورا ثت کامتاع ہے۔

> ( ٢٢٥.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، قَالَ : یَرِثُ الْأَسِیرُ. (٣٣٥٠٣) حَرْسَان لِی وَبُرِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ امام زہری پیٹین نے ارشا وفرمایا: قیدی وارث ہے گا۔ ( ٣٢٥.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : یَرِثُ.

( ۳۳۵ • ۵ ) حضرت قما د و براطین فرمات مین که حضرت سعید بن المسیب وایشی نے ارشا و فرمایا: قیدی وارث بے گا۔

#### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ لاَ يرث الأسِير

#### جن لوگوں نے بول کہا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا

( ٣٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِمَ يَقُولُ : لا يَرِثُ الأسِيرُ.

(۳۳۵۰۱) حضرت سفیان مریشید اس محض سے نقل کرتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم مریشین کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ قیدی وارث نہیں ہے گا۔

( ٣٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَا**دَةَ ، عَ**نْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِى الْعَدُّوِّ.

( > ° ۳۳۵) حضرت قماد و ویتین فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ویتین نے ارشاد فر مایا: جوقیدی ویمن کے قبضہ میں ہووہ وارث نہیں ہے گا۔

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّتُ الأسِيرُ.

(۳۳۵۰۸) حضرت داؤ د مِلِیّنی فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بیٹیلا قیدی کووارث نہیں بناتے تھے۔

## ( ٤٩ ) ما قالوا فِی الأسِیرِ یؤسر فیحدِث هنالِكَ ثمّه یجِیء فیؤخذ به جنلوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں بات بیان کردی پھروہ آیا تواس کو پکڑا جائے گا؟

( ٣٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَخْدَتْ هُنَاكَ ، يَغْنِى الْأَسِيرَ يُؤْسَرُ فَيُحْدِثُ.

(۳۳۵۰۹) حضرت ابن جریج پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیو نے ارشاد فرمایا: اس کی پکڑنہیں کی جائے گی وہاں رازیمان کرنے کی وجہ سے یعنی کسی کوقیدی بنالیا تو اس نے دشمن کے سامنے رازیمان کردیا۔

## ( ٥٠ ) ما قالوا فِي الفتحِ يأتِي فيبشِّر بِهِ الوالِي فيسجد سجدة الشَّكرِ

جن لوگوں نے بوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخبری آئے تو وہ سجد و شکرادا کرے گا

( ٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، غْن أَبِيهِ، قَالَ: بُشِّرَ عُمَرٌ بِفَتْحِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۰) حضرت زیر بن اسلم بیشید فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت اسلم بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عمر دہائی کو فتح کی خوشخری سنائی گئ تو آب رہائی نے بحدہ شکرادا کیا۔

( ٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۱) حضرت مسعر ولیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن عبیداللہ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت آبو بکر دہائی کے پاس فنح کی خبر آئی تو آب دہائیئہ نے سجد مشکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّقَفِى مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَنْحُ الْيُمَامَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵۱۲) مصرت ابوعون محمد بن عبیدالله التفلی بیشید فر ماتے ہیں کہ ایک شخص .....جس کا انہوں نے نام نہیں بیان کیا.... نے فر مایا: جب حصرت ابو بکر جن ٹونے کے پاس ممامہ کی فتح کی خبر آئی تو آپ جوٹٹو نے تحدہ شکرا دا کیا۔

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ سَجْدَةَ شُكْرِ.

(٣٣٥١٣) حضرتُ ابوموی وَلَيْنُو فرماتے بین كه میں نے حضرت علی وَلِنْوْ كود يكھا كه جب ان كے پاس مخذ ج كی خبرلا كَي كَيْ تو

آپ دیمٹن نے تجد کشکرادا کیا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُكْنَى أَبَا مُوسَى ، قَالَ :شَهِدْت عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ.

(۳۳۵۱۴) حفرت ابوموی و النی فرمات بین که مین حضرت علی دی نفه کے پاس حاضر تھا جب ان کے پاس مخذ ج کی خبر لا کی گئی تھی تو آپ جن نئو نے سجد و شکر اداکیا۔

( ٣٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِى مؤمن الواثلي، قَالَ : شَهِدُت عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُحَدَّجِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۵) حضرت ابومومن الواهلی مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی دیناؤی کے پاس حاضر تھا جب مخذ ج کی خبر لائی گئی تو آپ رُوٰٹونو نے محبد وُشکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُوْ بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

(۳۳۵۱۲) حضرت کیلی بن جزار مِیشید فرماتے ہیں کہ بی کرتیم مِلِفْظَةِ ایک آ دمی کے پاس سے گزرے جس کو دائی بیاری لاحق تھی تو آپ مِیَرِفْظَةَ بِاللهِ اللهِ مُسْکرا داکیا اور حضرت ابو بکر جاپنی اور حضرت عمر خالفی نے بھی سجد ہ شکرا داکیا۔

( ٣٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعُفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، قَالَ :فَسَجَدَ سَجُدَةَ الشُّكْرِ ، وَقَالَ :الْحُمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مَثَلَ زُنَيم.

(۳۳۵۱۷) حضرت ابوجعفر مراقیمید فرماتے ہیں که رسول الله میرافظیمیج کے پاس سے ایک چھوٹا سا آدمی گزرا تو آپ میرافظیمیج نے سجد ہ شکرادا کیااور فرمایا: سب تعریفیس اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے چھوٹے سے کان کی طرح نہیں بنایا۔

( ٣٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ · بِنُغَاشِ فَسَجَدَ ، وَقَالَ :سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(۳۳۵۱۸) حضرت ابوجعفر مِشِيعِدُ فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْفِيقِيَّةِ ايك پيت قد آ دمى كے پاس سے گزرے اور آپ مِنْفِيقَةِ نے فرمایا: الله سے عافیت طلب كرو۔

( ٣٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثُت أَنَّ أَبَا بَكُرٍ سَجَدَ سَجُدَةَ الشُّكْرِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُهَا. ٢٢٥١٩ ) حَدَّ مَا مَا يَكُرُ هُهَا. ٢٢٥١٩ عند مضمد علن في التربي على المنظمة المناسكة على المنظمة المناسكة على المنظمة المناسكة المنظمة المناسكة المنظمة المناسكة المنظمة المناسكة المنظمة المناسكة المناسكة المنظمة المناسكة الم

(۳۳۵۱۹) حفرت منصور بلیٹین فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹن نے بحد ہُ شکرادا کیا اور حضرت ابرا ہیم بہتینے اس کو مکر وہ مبجھتے تھے۔

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمٍ ، قَالَ : سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ.

(۳۳۵۲۰) حضرت مغیره میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جیشید نے ارشاد فرمایا سجد وَشکرادا کر نابدعت ہے۔

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُلْبِيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَوَلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ : فَقَالَتْ زَيْنَبُ : مَا لِى وَلِزَيْدٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إلَيْهَا إِنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّ

(۳۳۵۲۱) حضرت ابوصالح بایشید فرماتے بیں کہ حضرت ابن عباس بڑی تئو نے ارشادفر مایا: جب حضرت زینب بڑی نیفن کا نکاح ختم ہو گیا اور حضرت زید بن ثابت بڑی نیفن کا نکاح ختم ہو گیا اور حضرت زید بن ثابت بڑی نیفن کے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زینب بڑی نیفن سے اجازت طلب کی تو حضرت زینب بڑی نیفن نے فرمایا: ابزیدکو جھے سے کیا کام؟ راوی فرماتے ہیں: کہ حضرت زید بریشید نے ان کے پاس بیغام بھیجا کہ میس رسول اللہ میر نفظ تھے گئا کے ان کو اجازت مرحمت فرماوی۔ پھر آپ بڑی نیفن نے ان کو خوشخری سائی کہ اللہ میر نفظ تھی کہ تا ہوں تو حضرت زینب بڑی فیل کے ان کو حضرت زینب بڑی فیل نے تمہارا نکاح اپنے نبی میر فیل کے ایس کردیا ہیں کر حضرت زینب بڑی فیل نفظ شکراداکرنے کے لیے سجدہ میں گریزیں۔

( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ سَجُدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلاَ سُجُودٌ.

(۳۳۵۲۲) حفرت مغیرہ پربینی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پربیمین فرحت وخوثی کے تجدے کوئکر وہ بجھتے تتھے اور فر ماتے تتھے نہ تو اس میں رکوع ہے اور نہ مجدہ۔

( ٣٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ زَرْبِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنا الرَّيَّانُ بُنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ ، قَالَ :وَكُنْت فِيمَنَ اسْتَخُرَجَ ذَا التَّدَيَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِيٌّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ إِلَيْهِ ، قَالَ :فَانْتَهَينا إلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا بِهِ.

(۳۳۵۲۳) حضرت اساعیل بن زر بی برشید فرماتے ہیں کہ حضرت ریان بن صبرہ حنفی براٹید جنگ نبروان میں موجود تھے۔ آپ برشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائید جنگ نبروان میں موجود تھے۔ آپ برشید فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ذو دہدیہ کو نکالاتھا۔ اس کے حضرت علی بڑائید کو اس کے آنے کی خبر بروگئی تھی۔ حب ہم ان کے پاس پہنچا تو وہ خوش کی وجہ سے مجدہ میں تھے۔

تو حضرت علی جی تنو کوان کے جانے سے پہلے اس بات کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ پیشین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی تناشنے کے پاس آئے تو آپ جی تنو فرط خوثی میں مجدہ ادا کررہے تھے۔

( ٣٣٥٢٤ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ ابى صَعْصَعَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِتَّى ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : انْتَهَيْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاجِدٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أَطَلْتُ الشُّجُودَ ، قَالَ : إنِّى سَجَدْتُ شُكُرًا لِلَّهِ

(٣٣٥٢٣) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف الخالَّةِ فرمات ميں كه ميں نبى كريم مَلِّفَظَةَ كياس آياس حال ميں كه آپ مِلِفظة بحده كر رہے تھے۔ پس جب آپ مِلِفظة فارغ ہوئ تو ميں نے كہا: اے الله كے رسول مِلْفظة في آپ مِلِفظة في المباسجده كيا: آپ مِلْفظة في الله كائير الله كائير الله كائير الله كائير الله كائير الله كائير كائير كيا كہ اس نے ميرى امت كے بارے ميں عذر قبول فرمايا۔

# ( ٥١ ) ما قالوا في العهد يوقى به لِلمشرِ كِين جن حضرات كنزد يك مشركين سه كيا بواعهد بورا كياجائ گا

( ٣٢٥٢٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتُهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللهِ وَمِينَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بفداء قد سموه فَهُوَ بَرِىءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُنْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِينَاقُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَجِد ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ يفى بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْك ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلاَّ أَنْ يَفِى بِالْعَهْدِ.

(۳۳۵۲۵) حضرت محمد بن سوقد مریشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عطاء پریشین سے اس آ دمی کے متعلق سوال کیا جس کو دیلمی لوگوں نے قیدی بنالمیا تھا۔اوراس سے اللہ کاعہد و پیان لے کرچھوڑ دیا کہ اگروہ ان کی طرف فدیہ جسیج دے گا تو وہ بری ہوگا۔اوران لوگوں نے فدیہ مقرر کردیا تھا۔اورا گراس نے فدیہ نہیجا تو وہ عہد و پیان کے مطابق ان کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ پس اس مختص کوفدیہ کی رقم نہل کی اس لیے کہ وہ تنگدست تھا۔اب وہ کیا کرے؟ آپ پریشین نے فرمایا:وہ وعدہ پورا کرے گا۔اس آ دمی نے کہا:حضرت وہ مشرکین ہیں!حضرت عطاء پریشین نے انکار کیا اور فرمایا: کہ برصورت میں وعدہ کی وفاء ضروری ہوگی۔

( ٣٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : ثَلَاثُ يُؤَدَّيْنَ إلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ :الرَّحِمُ يُوصَلُ بَرَّةً كَانَتُ ، أَوْ فَاجِرَةً ، وَالْأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْعَهْدُ يُوفَى بِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِ .

(۳۳۵۲۷) حضرت جامع بن الی راشد میافی فرماتے ہیں کہ حضرت میمون بن مہران بیفید نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں نیکو کاروں اور بدکار دونوں کوادا کی جائیں گی۔صلہ رحمی کی جائے گی چاہے نیکو کار ہو یا بدکار۔اورامانت نیکو کاراور بدکار دونوں کوادا کی جائے گی۔اور نیکو کاراور بدکار دونوں سے وعدہ کی وفاء کی جائے گی۔

( ٣٢٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَان ، قَالَ :مَا مَنَعَنِى أَنْ أَشْهَدَ بَلُورًا إِلَّا أَنِّى خَرَجْتُ أَنَا ، وَأَبِى حُسَيْلٍ ، قَالَ :فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرْيُشٍ فَقَالُوا :إِنَّكُمْ قَالَ : مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى

الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا ، نَفِى لَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ. (مسلم ١٣١٣ـ احمد ٣٩٥)

(۱۳۵۲۷) حفرت ابوالطفیل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان جانئی نے ارشاد فرمایا: مجھے غزوہ بدر میں شرکت سے نہیں روکاتھ مگراس ہات نے کہ میں اور میرے والد حسل ویشید نظے ہوئے سے کہ ہمیں کفار قریش نے بکڑ لیا اور کہنے گئے۔ تم لوگ محمد کے پاس جارہ ہو۔ قوہم نے کہا: ہم ان کے پاس نہیں جارہ ہم، ہمارا تو صرف مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے ہم سے عبد و پیان لیا کہ ہم مدینہ لوٹ جا کیں گے اور محمد میر انسان کے پاس آئے اور ہم میران کے باس آئے اور ہم کے اور ان کہ ہم مدینہ لوٹ جا کہ ہم ان سے بھی عبد کی و فاکریں گے۔ اور ان کے خلاف اللہ سے بھی عبد کی و فاکریں گے۔ اور ان کے خلاف اللہ سے بھی عبد کی و فاکریں گے۔ اور ان

#### ( ٥٢ ) ما قالوا فِي العبِيدِ يأبقون إلى أرضِ العدوّ

جن لوگوں نے بول کہا:ان غلاموں کے بارے میں جورشمن کے ملک میں بھا گ جا کمیں

( ٣٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةُ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِّ :لاَ يقبل حَتَّى يَأْوِىَ إلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إلَى مَوْلَاهُ.

(۳۳۵۲۸) امام اوزاعی بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدہ بن افی لبابہ بریشید نے اس غلام کے بارے میں جودشن کے ملک کی طرف بھاگ جائے یوں ارشا دفر مایا: کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لے اور اپنے آقا کی طرف لوٹ آئے۔

( ٣٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلِ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ إِلَى أُرض الْعَدُوِّ بَرِئَتُ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

(احمد ۲۵۷ حمیدی ۸۰۲)

(۳۳۵۲۹) حضرت جریر بن عبدالله والته والته و مات بین که رسول الله و الته و ارشاد فر مایا: جب کوئی غلام دشمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے تواس کا ذمہ بری ہوجائے گا۔

( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنِ الشُّعُرِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَعَ كُلِّ أَبْقَةٍ كَفُرَةٌ.

( ۳۳۵۳ ) امام تعمی ویشید فرمات میں که حضرت جریر بن عبداللد روائنونے نے ارشاد فرمایا: ہر بھا گئے والا کا فرہے۔

( ٣٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :إذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُّوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ، يَغْنِي إِلَى دَارِ الْحَرُّبِ. (۳۳۵۳۱) حضرت عامر ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبدااللہ دہاتئو نے ارشادفر مایا: جب کوئی شخص دشمن کی طرف بھاگ جائے بعنی دارالحرب کی طرف بھا گ جائے تو شخصی اس کا خون حلال ہو گیا۔

، ٣٢٥٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّوِ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ الذِّمَّةُ. (طبراني ٢٣٧٠- احمد ٣١٥)

(٣٣٥٣٢) حضرت جرير و التي فرمات بيس كه نبي كريم مِ مَ الشَّاد فرمايا: جوكوني غلام دَثمن كي زمين كي طرف بها گ جائة و تحقيق اس كاذمه برى بوگيا-

#### ( ٥٣ ) ما قالوا في رجلٍ أسرة العدو ثم اشتراة رجلٌ مِن المسلِمِين

اس آ دمی کابیان جس کورشن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اس کوخریدلیا

( ٣٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ مُكَاتَبِ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفتكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى هَا بَقِى مِنْ مُكَاتَبِيهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِه الْحَالِ.

(۳۳۵۳۳) حفرت قاد و بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہا ہے ۔ اکرہ مکا تب غلام کے متعلق پوچھا گیا: جس کو دشمن نے قید کرلیا تھا پھر مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اس کو خرید لیا اب اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ڈھٹٹ نے فرمایا: اگر اس کا آ قا چاہتا ہے تو وہ اس کو ربمن دے کرچھڑا لے پھر بیفلام اپنے آ قا کے پاس اس طور پر رہے گا کہ بیا ٹی باقی بچی ہوئی بدل کتابت اداکرے گا۔اورآ قاکواس غلام کی ولاء ملے گی۔اورا گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تو پیفلام خرید نے والے کے پاس اس حالت میں رہے گا۔

( ٣٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُكْحُولٌ ، قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوَّ فَالَ عَبَّادٌ ، قَالَ فِي مُكَاتَبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّى مُكَاتَبَةَ الآخَرِ.

(۳۳۵۳۷) حضرت عباد وافن فرماتے ہیں کہ حضرت کھول واٹن نے ارشاد فرمایا: اس مکا تب غلام کے بارے میں جس کودشن نے قید کرلیا، کسی تا جرنے اس کوخرید کر چرم کا تب بنا دیا تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ آپ واقع نے فرمایا: وہ غلام سب سے پہلے والے آتا کا مال کتابت اواکرے گااور پھر دوسرے تا جرکا مال کتابت اواکرے گا۔

#### ( ٥٤ ) ما قالوا فِي الفروضِ وتدوِينِ الدواوِينِ

جن لوگوں نے سرکاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا ( ٣٢٥٢٥ ) حَدَّنَنَا يَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَی عُمْرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : فَقَدِمْتَ عَلَيْهِ فَصَلَيْتَ مَعَهُ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا رَآنِي سَلَّمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَّى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إنَّكَ نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ الْفِ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَّى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إنَّكَ نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ الْفِ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَّى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إنَّكَ نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ الْفُو مِنَةَ أَلْفٍ ومِنَة أَلْفٍ حَتَّى عَدَّ حَمْسِمِنَةٍ أَلْفٍ ، قَالَ : طَيْبٌ ، قُلْتُ : طَيْبٌ ، لَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَّ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْتِ هَوْلَاءِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ نَلِيكُمُ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْتِ هَوْلَاءِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا.

( ٣٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرٌ لَأَهْلِ بَدْرِ عَرِبيهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَاتٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ : لأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(٣٣٥٣١) حضرت قيس بن ابي حازم فرمات ميں كەحضرت عمر دي في نيدرى صحابه فين مينم اوران كے غلاموں ميں جوعر بي انسل تھے ان كے ليے يائچ يائچ ہزار مقرر كيے اور فرمايا: كەميىن ضرور بالضروران كوغيروں پر فضيلت دوں گا۔

( ٣٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

فَرَضَ لاهل بدر فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشُرَةِ آلَافٍ عَشُرَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشُرَةِ آلَافٍ عَشُرَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا إِلَّ السَّبِيَّتَيْنِ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَّى وَجُويُرِيَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ فَرَضَ لَهُما سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْفٍ ٱلْفٍ مِنْهُمُ أُمَّ عَبْدٍ.

(٣٣٥٣٧) حفرت مصعب بن سعد ولا فرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ولا فرنے بدری صحابہ ولا فرنے کے لیے چھے جھے ہزار مقرر فرمائے اور حضرت عائشہ وی افران کے الیے دی دی میر الموسین کے لیے دی دی ہزار ہزار مقرر فرمائے اور حضرت عائشہ وی افران کے الیے دو ہزار کا اضافہ فرما دیا۔ سوائے دو ہویوں حضرت صفیہ بنت جی وی فری اور حضرت ہوریہ بنت حادث وی دونوں کے لیے جو چھے ہزار مقرر فرمائے۔ اور مسلمانوں کی عورتوں میں سے چندعورتوں کے لیے ہزار ہزار مقرر فرمائے۔ اور مسلمانوں کی عورتوں میں سے چندعورتوں کے لیے ہزار ہزار مقرر فرمائے۔ اور مسلمانوں کی عورتوں میں حضرت ام عبد بھی شامل تھیں۔

( ٣٢٥٢٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًا بِابْنِ عَمِّ لِى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْرِضْ لِهَذَا ، قَالَ : أَرْبَعٌ ، يَعْنِى أَرْبَعَمِنَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَرْبَعَمِنَةٍ لَا تُغْنِى شَيْنًا ، زِدْهُ الْمِائَتِيْنِ الَّتِي زِدْت النَّاسَ مِنْتَيْنِ. الْمِائَتِيْنِ الَّتِي زِدْت النَّاسَ ، قَالَ : فَذَاكَ لَهُ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ زَادَ النَّاسَ مِنْتَيْنِ.

(٣٣٥٣) حفرت قيس بين فرمات بين كمين اسپ بي الحراف الروم الموسني الاورس الموسني والموسنين اس كه الموسنين اس كه المين المي

٢- حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُفَيِلٌ ، جَانَهُ مَالٌ أَكْتَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا عِشْرِينَ دِرْهَمًّا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضَلَةٌ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخُدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَّلْت الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ لِسَابِقَتِهِمْ، وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَجُو أُولِئِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأُسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثْرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ

بِهَذَا وِلَايَتُهُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ سَنَةً ثَلَاثَ عَشْرَةً فِي جُمَادَى الآخِرَةِ فِي لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ رضي اللَّهُ عَنْهُ.

٣- فَعَمِلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَانَتُهُ الْأَمُوالُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكُو رَأَى فِي هَذَا الْأَمُو رَأْيًا ، وَلِي فِيهِ رَأَى أَنَّ الْحَمُ لَا أَعْمَلُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَنُ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَى آخَرُ لاَ أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ مَعْهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الإِسْلاَمُ كَإِسْلاَمٍ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَذُ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ .

٤- وَفَرَضَ لَأَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ ، فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، فَأَبَتَا أَنْ تَقْبَلا فَقَالَ

لَهُمَا : إِنَّمَا فَرَضْت لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتَا : إِنَّمَا فَرَضْت لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ ، فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا

٥- وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَرَضَ لاسَامَة بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَة آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَة آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا مَا كَانَ لَأَبِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَأَبِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَة أَحَبَّ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَة آلَافٍ ، أَلْحَقَهُمَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَكُولٍ عَمْسَةً آلَافٍ حَمْسَةً آلَافٍ حَمْسَةً آلَافٍ عَمْسَةً آلَافٍ ، أَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥- وَفَرَضَ لَابْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ٱلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : زِيدُوهُ ٱلْفًا ، فَقَالَ اللهِ مُخَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْش : مَا كَانَ لَابِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لابِينا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنِّى فَرَضْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِى سَلَمَةَ ٱلْفَا . فَقَالَ : إِنِّى فَرَضْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِى سَلَمَةَ ٱلْفَلُونَ ، وَزِدْته بِأُمْهِ أَمْ سَلَمَةَ ٱلْفًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا .

٧- وَفَرَضَ لَأَهُلِ مَكَّةً وَلِلنَّاسِ ثَمَانِمِئَةٍ ثُمَّانِمِئَةٍ ، فَجَائَةُ طَلْحَةً بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بَأْخِيهِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ عُمَرُ : افْرِضُوا لَهُ فِي ٱلْفَيْنِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : جِنْتُك بِمِثْلِهِ فَقَرَضْت لَةً ، فَمَانِمِئَةٍ دِرْهَم وَفَرَضْت لِهِذَا ٱلْفَيْنِ ، فَقَالَ : إنَّ أَبَا هَذَا لَقِينِي يَوْمَ أُحْدٍ فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى ثَمَانِمِئَةٍ دِرْهَم وَفَرَضْت لِهِذَا ٱلْفَيْنِ ، فَقَالَ : إنَّ أَبَا هَذَا لَقِينِي يَوْمَ أُحْدٍ فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَةٌ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ : إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللّهَ حَيْ لَا يَمُوتُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا.
 ٨- فَعَمِلَ عُمَرُ بَدَء خِلَافَتِهِ حَتَّى كَانَتُ سَنَةً ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ يَلْكَ السَّنَةَ فَبَلَعَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : لَوْ مَاتَ

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتُ بَيْعَةُ أَبِى بَكْرٍ فَلْتَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِى أَوْسَطِ أَيَامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحُّمَنِ بْنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامُك مَحْمَلَهُ ، فَارْجِعُ إلَى دَارِ الْهِجُرَةِ وَالإِيمَانِ ، فَتَكَلَّمُ فَيُسْتَمَعُ كَلَامُك ، فَأَسْرَ عَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ :

٩- أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمَّا بَعُدُ فَقَدْ بَلَغَنِى قَالَةُ قَائِلُكُمْ :لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمُنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعُنَاهُ وَإِنْ كَانَتُ بَيْعَةُ أَبِى بَكْرٍ فَلْتَةً ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَقَلْتَةً وَقَانَا اللَّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَيْهِ كَمَدُّنَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ ، إِنَّمَا ذَاكَ تَغِرَّةٌ لِيُقْتَلَ ، مَنْ انتزع أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ.

١٠- ألا وَإِنِّى رَأَيْتُ رُوْيًا ، وَلا أَظُنُ ذَاكَ إِلاَّ عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجْلِى ، رَأَيْت دِيكًا تراء ى لِى فَنَقَرَنِى ثَلاتَ نَقَرَاتٍ ، فَالَّتُ بَيْقُتُلُك رَجُلَّ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ ، فَإِنْ أَبُتُ فَأَمُو كُمْ إِلَى هَوْلَاءِ السَّتَّةِ الَّذِينَ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ : إِلَى عُنْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فَإِنَ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمُّ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتِح وَالنَّبَيْرِ ، وَعَثْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فَإِنَ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمُّ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفُتِح وَالنَّبَيْرِ ، وَلَا تَرِثَانِ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمْرًا تَأْحُذُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْشُ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمْرًا تَأْحُدُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَمْتُ فَسَتَرَوْنَ رَأْيكُمْ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِى فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنَتِ لَكُمْ الدَّوَاوِينَ ، وَمَصَرْت لَكُمُ الْأَمْولَ عَلَى وَاللَّهُ خَلِيفَتِى فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنَتِ لَكُمْ الدَّوَاوِينَ ، وَمَصَرْت لَكُمُ الأَمْصَارَ ، وَإِنْ أَمْتُ فَسَتَرَوْنَ رَأْيكُمْ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِى فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنَتِ لَكُمْ الدَّوَاوِينَ ، وَمَصَرْت لَكُمُ الأَمْصَارَ ، وَأَخْرَيْت لَكُمُ الطَّعَامَ إِلَى الْخَان وَتَرَكَّكُمُ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَنَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ رَجُلاً قَاتَلَ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَى قُتِل .

١٢- فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُّعَةِ وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ. (بيهقى ٣٥٠- بزار ٢٣٢١)

(۳۳۵۳۹) حضرت عمر جو که حضرت غفره و دافتو که آزاد کرده غلام بین فرماتے بین که جب رسول الله منطقظ کی وفات ہوگئی تو بحرین سے بہت سامال آیا۔ حضرت ابو بکر دوافتو نے فرمایا: جس شخص کا رسول الله منطقظ کی پہر کھے قرض ہویا مال ہوتو اس کو چاہیے که وه کھڑا ہواور اس مال میں سے لے لے حضرت جابر و افتو کھڑے ہوئے اور فرمایا: بے شک رسول الله منطقظ کی فرمایا تھا: اگر میرے پاس بحرین سے مال آیا تو میں ضرور تہمیں اتنا اور اتنا مال عطا کروں گا۔ آپ میرفظ کی نے تین بار فرمایا: اور ہاتھ سے چو بحرا تھا۔ البندا حضرت ابو بکر جو افتو میں نے فرمایا: کھڑے ہوجا و اور اپنے ہاتھ سے لیا و ۔ پس آپ دور ہم تھی فرماو ہے ۔ اور فرمایا: یہ حق سے آپ دور ہم تا ہو کہ دور ہم تھی فرماو ہے۔ اور فرمایا: یہ وہ وہ باتھ سے اللہ داخل میں درا ہم تھی فرماو ہے۔ اور فرمایا: یہ حق ۔ آپ دور تعلق میں درا ہم تھی فرماو ہے۔ اور فرمایا: یہ حق ۔ آپ دور تعلق میں جورسول الله منطقظ کے فرماوں سے کیے تھے۔

۲۔ یہاں تک کہ جب اگلاسال ہوا تو اس ہے کہیں زیادہ مال آیا۔ تو آپ ٹڑاٹٹ نے لوگوں کے درمیان ہیں ہیں درا ہم تقسیم فرماد ہے اور فرمایا: بے شک تمہارے فرماد ہے اور فرمایا: بے شک تمہارے فرماد ہے اور فرمایا: بے شک تمہارے خادمین تمہاری خدمت کرتے ہیں اور تمہارے معاملات نمٹاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو بھی کچھ مال عطا کر دیالوگوں نے کہا: اگر آپ ٹڑاٹو مہا بڑین اور انصار کو سبقت لے جانے اور رسول اللہ مَرْاَفِقَعْ ہُم کے نزویک بہتر مرتب کی وجہ سے فضیلت و ہے تو اچھا ہوتا!

ه مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ا

آپ بڑائوز نے فرمایا:ان لوگوں کا اجرتو اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک اس مال میں برابری بہتر ہے کسی کوتر جیجے دیے ہے۔راوی کہتے میں: آپ بڑائوز نے اپنے دورخلافت میں اس طرح عمل کیا یہاں تک کہ ججرت کے تیر ہویں سال جمادی الاخری کی آخری را تو س

اب بھائی عثان کو لے کرآئے تو آپ بڑا تھو نے اس کے لیے آٹھ آٹھ سوم تفرر فرمائے۔ بس حضرت طلحہ بن عبیدالقد و بھو اپ بھائی عثان کو لے کرآئے تو آپ بڑا تھ نے اس کے لیے آٹھ سوم تفرر کے۔ اور حضرت نظر بن انس بڑا تو آپ بڑا تو کے پاس سے گرر بے تو حضرت عمر میں تو تو نے فرمایا: اس کے لیے دو ہزار مقرر کردو۔ اس پر حضرت طلحہ دی تو نے فرمایا: میں آپ بڑا تو کے پاس اس جیسا شخص لایا تو آپ بڑا تو آپ بڑا تھو سوم تفرر فرمائے اور اس کے لیے آپ بڑا تو نے دو ہزار مقرر فرمادی۔ آپ بڑا تو اس جیسا شخص لایا تو آپ بڑا تو آپ بڑا تو اس کے لیے آٹھ میں تو بھا: کہ رسول اللہ میں تو تو الی اور فرمایا: اگر رسول اللہ میں تاب تو تاب تاب میں تاب میں تاب میں تاب میں تاب میں تاب تاب میں تاب

۸۔ حضرت عمر دون نے نے خلافت کی ابتداء میں بیکام کیا یہاں تک کہ جمرت کا پیکسواں سال (23) آیا تو آپ جون نے نے پاس سال جج کیا۔ آپ دون نے کو ہاں بیاب پہنچی کہ لوگ یوں کہدر ہے ہیں: اگر امیر المؤمنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں آدمی کے پاس جا کراس کی بیعت کر لیس کے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر جون نے کی بیعت تو ہم نے بغیر سوچ سمجھے عجلت میں کی تھی! پس حضرت عمر دون نے نے ایام تشریق کے درمیان میں ہی بات کرنے کا ارادہ فر مایا۔ تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دون نے نے ان سے فر مایا: اس امیر المؤمنین! بے شک بدائی جگہ ہے کہ یہاں عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ لوگ آپ جائے گئے دار المجر ت اور دار الایمان کی طرف لوٹ جا کیں اور وہاں بات کریں گیں آپ جون نے کی بات کی جائے گئے۔ آپ دون نے خلدی کی اور مدین آئے اور لوگوں کو خطاب کیا اور فر مایا:

9۔ اے لوگوا جروصلوۃ کے بعد جمعیق جمھے تمہارے میں سے کہنے والوں کی بات پینچی ہے کہ اگر امیر المؤمنین فوت ہو گئو تہم فلاں آدی کے پاس جا کراس کی بیعت کرلیں گے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر وٹاٹنو کی بیعت تو بسو چے سمجھے عجلت میں ہوئی تھی۔ اللّہ کی تشم الگر یہ بیس جا کراس کی بیعت کرلیں گے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر وٹاٹنو کی تشم یہ ہوئی تھی اللّہ نے ہمیں اس کے شرعے حفوظ رکھا۔ پس کون شخص ہوسکتا ہے ہمارے میں سے حضرت ابو بکر وٹاٹنو کی طرف بی گردنوں کو بردھا دیں گے جسیا کہ ہم حضرت ابو بکر وٹاٹنو کی طرف بیس سے حضرت ابو بکر وٹائنو کی طرف اپنی گردنوں کو بردھا دیں گے جسیا کہ ہم حضرت ابو بکر وٹائنو کی سے تا کہ تی وٹائنو کی اور کے سے بیا کہ بیس سے حضرت ابو بیس کے لیے بیعت درست نہیں۔

• ا۔ خبردار! بِشک میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر گمان نہیں کرتا گرید کدمیری موت کا وقت قریب ہے۔ میں نے ایک مرنے کو دیکھا کہ اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور مجھے تین مرتبہ تھونگ ماری۔ حضرت اساء بنت عمیس ٹنی مذہ خان تاویل بیان کی ہے: کہ آپ جڑا تھ نے کو اہل جمراء میں سے ایک آ دی قبل کرے گا۔ پس اگر میں مرجاؤں تو تمہارا معاملہ ان جھلوگوں کے سپر دہوگا کہ رسول اللہ مَرْافِظَةَ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ مِرَافِظَةِ ان سے راضی تھے۔ اور وہ یہ ہیں: حضرت عثمان ڈاپٹن ، حضرت علی بزلاتنز ،حضرت طلحه بزلاتنز ،حضرت زبیر جزاتنز ،حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بزلاننز اورحضرت سعد بن ابی و قاص بزلانز ۔ اگرید آپس میں اختلاف کریں تو ان کامعاملہ حضرت علی جزائنز کے سپر دہوگا ۔اورا گرمیں زندور ہاتو عنقریب وصیت کروں گا۔

اا۔ اور میں نے پھوپھی اور جیکی میں غور کیا ندان دونوں کو دارت بنایا جائے گا اور نہ بید دونوں وارث بنیں گی۔اوراگر میں زندہ رہاتو میں عنقر یب تمبارے لیے ایک معاملہ کھولوں گا کہتم اس کو پکڑ و گے۔اوراگر میں مرگیا ، تو تم لوگ اپنی رائے اختیار کر لین ۔اللہ کی فتم! تم پر میری خلافت کے دوران تحقیق میں نے دیوان مدقان کروائے۔اور میں نے تمبارے لیے شہروں کو بسایا۔ اور میں نے تمبارے لیے مسافر خانوں میں کھانا جاری کیا۔اور میں نے تمبیی بالکل واضح صورت حال میں چھوڑا ،اور بے شک میں تم پر دو آدمیوں سے خوف کھا تا ہوں۔ایک وہ خفس جواس قرآن کے معنی پر قال کرے اس کوئل کر دیا جائے۔اور دوسراوہ خفس جس کی سے آدمیوں سے خوف کھا تا ہوں۔ایک وہ خفس جواس قرآن کے معنی پر قال کرے یہاں تک کدائے آل کر دیا جائے۔

١٢۔ آپ رُفاغو نے جمعہ کے دن مین خطبدار شاوفر مایا: اور بدھ کے دن آپ رُفاغو کو نیزے سے مارا گیا۔

( ٢٢٥٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءُ عَبْدِاللهِ سِنَّةَ آلَافٍ.

(٣٣٥ ٣٣٠) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بني تفو فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود جيانين كي سالانت تخواه جيه بزارتهي \_

( ٣٣٥٤١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْبَحْسَنِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ لَاهْلِ بَدُرِ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لَأَزُوّاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۵۴) حضرت مجامبہ مینٹید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہٹاٹی نے بدری صحابہ ٹڈ کٹیٹا کے لیے چید چید برار مقرر فرمائے۔اور نبی کریم مِنْزِ الْفِیْنَاخِ کی از واج مطہرات کے لیے بھی اتنا تناحصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، غَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَلِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلافٍ.

(٣٣٥٣٣) حفرت مالم بن الى المجعد بيني فرمات بين كه حفرت عمر ولا في خفرت سلمان ولا في كامالا نه عطيه جهم بزار مقر وفرمايه (٣٣٥٣) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَلِمَةَ الْهُمُدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ إِي عُمَرُ : كُمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكُفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لأَنْ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لأَنْ السَّلُمَانِيِّ ، وَأَلْفًا يَنْفَقَتِهِ ، وَأَلْفًا يَعْمَلُهَا فِي بَيْتِهِ وَأَلْفًا لِكَذَا

(۳۳۵۳۳) حضرت عبیدہ سلمانی بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھٹٹونے بچھے بوچھا:تمہاری کیارائے ہے کہ ایک آوی کے لیے کتنی تخواہ کافی ہوگی؟ میں نے کہا: اتنی اور اتن ۔ آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا: اگر میں باقی رہاتو میں ضرور بالضرور ایک آدی کی جپار ہزار تخواہ مقرر کروں گا۔ایک ہزاراس کے ہتھیار کے لیے۔ایک ہزاراس کے فرچہ کے لیے۔اورایک ہزارکو وہ گھر میں استعال کرے۔اور ایک ہزاراس اس چیز کے لیے۔راوی کہتے میں کدمیراخیال ہے کہآپ جاڑن نے گھوڑے کا ذکر فر مایا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَقِيت إِلَى قَابِلِ لِالْحِقَّنَ سِفْلَة الْمُهَاجِرِينَ فِى ٱلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ

(٣٣٥٣٣) حضرت اسود بن قيس بيؤيد البينة اليك شخ سے نقل كرتے أبين كدانبوں نے فرمايا: كديس نے حضرت عمر بن خطاب دين خطاب دين نئر كو يوں فرماتے ہوئے سنا: اگر ميں آئندہ سال تك زندہ رہا تو ميں مهاجرين كے كم درجہ كے لوگوں كے ليے ضرور بالضرور دو ہزار دوں گا۔

( ٣٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، غْن أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَهِيت إِلَى قَابِلِ لْأَلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَاجُعَلَنَهُمْ بَيَانًا وَاحِدًا.

(۳۳۵۴۵) حضرت اسلم میشیند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دائیڈ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہا گرمیں آئندہ سال تک زندہ رہا تومیں آخروالے لوگوں کوضرور ہالصرور پہلے والے لوگوں کے تابع کروں گا،اور میں ان سب کو برابر کردوں گا۔

( ٣٣٥٤٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ حَذَّثَنِي وَالِدَتِي أُمُّ الْحَكْمِ أَنَّ عَلِيًّا ٱلْحَقَهَا فِي مِنَة مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵ ۳۲) حضرت محمد بن قیس برتیمین فر ماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام حکم خیافت بنا فرماتی ہیں کہ حضرت علی مخافیف میں سوور ہم ملادیے۔

( ٣٢٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ أَبِى الْحُويُرِثِ أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِلْعَبَّاسِ سَبُعَةَ آلَافٍ ، وَلِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَلأَمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةً وَمَيْمُونَةً وَسَوْدَةَ ، ثَمَانِيةَ آلَافٍ ، ثَمَانِيةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَخَفَى اللهُ عَمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَّهَ إِلَى عُشَلَ اللهَ عَمْرَ اللهَ عَمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَّهَ إِلَى عُشَلَ الْفَيْنِ الْفَيْلِ وَدُتِهِنَّ لِقَابِلِ وَدُتِهِنَ لِقَابِلُ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَامُ الْقَابِلُ بَعْضَنَا عَلَى مَعْمَلَ اللهُ اللهِ مُعْلَى عَلِيصَةً وَحَفْصَةً فِي وَعَشَرَ أَلْفًا النَّذَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَجَعَلَ أَمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةً فِي عَشْرَةٍ آلَافٍ ، عَشْرَةِ آلَافٍ ، وَجَعَلَ صَفِيةَ الْافٍ ، وَجَعَلَ صَفِيةَ آلَافٍ ، وَجَعَلَ صَلِيةِ آلَافٍ ، فَلَمَا وَلَيْ وَلِكَ سَكُنْنَ عَنْدُ اللهُ عَبْرِيَةً وَى ثَمَانِيَةِ آلَافٍ ، فَمَانِيَةِ آلَافٍ ، فَلَمَّا وَأَنْ ذَلِكَ سَكُنْنَ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْعُلْمَ اللهُ اللهِ الْعَلَى الْعَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللهُ ا

(۳۳۵۴۷) حضرت ابوالحویرث برتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بھاٹھ نے حضرت عباس بھاٹھ کے لیے سات ہزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت عائشہ تفاہدین اور حضرت حفصہ بفائیف کے لیے دس دس ہزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت ام سلمہ تفاہدین، حضرت ام حبیبہ بناندین، حضرت میمونہ بناندین اور حضرت سودہ بناندینا کے لیے آٹھ آٹھ ہزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت جویریہ بناندین اور حضرت صفیہ بنی مذاف کے لیے چھ چھ بڑار مقرر فرمائے۔ اور حضرت صفیہ بنت عبد الملک بنی مذاف کے لیے ان کے مقرر کردہ حصوں کا آدھا مقرر فرمایا۔ اس پر حضرت ام سلمہ بنی مذاف اور ان کی ساتھیوں نے حضرت عثان بن عفان بنی فان بنی فاصد بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ جہ بنی خصرت عمر ہور ہور ہے جارے بارے بیں بات کریں۔ انہوں نے عائشہ بنی مذاف اور حفصہ جی ہذاف کو ہم پر فضیلت وی ہے۔ تو حضرت عثان وزی نے حضرت عثان وزی نے حضرت عمر وزی نے کے پاس آئے اور فرمایا: یقینا تیری ما کیس تجھ سے کہدر ہی ہیں کہ ہمارے درمیان برابری کرو، اور ہم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت مت دو۔ آپ بڑا نی فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو آئندہ ان کے لیے مزید دو ہزار کا اضافہ کروں گا۔ پس جب اگلاسال آیا تو آپ بڑا نی خضرت عائشہ بنی مذبی اور حضرت حفصہ بنی مذبی اور مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ جنی مذبی اور حضرت میں ہزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ جنی مذبی اور حضرت میں ہزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ جنی مذبی اور حضرت میں ہزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ جنی مذبی اور حضرت ہوریہ بی تعریف کے دیں دس ہزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ جنی مذبی اور حضرت ہوریہ بی تعریف کے دیں دس ہزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ جنی مذبی اور حضرت میں ہزار مقرر فرما دیے۔ جب انہوں نے میں عالمہ دیکھاتو سب خاموش ہوگئیں۔

( ٣٣٥١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَوَنِى أَبِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ وَضُرَبَائِهِ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ.

(۳۳۵۴۸) حضرت ابن جرت کیوشیخ فرماتے میں کہ میرے والد نے فرمایا: که حضرت عمر بن خطاب شیخو نے حضرت جبیر بن مطعم مزائن اوران کے ہم عمروں کے لیے جارچار ہزار مقرر فرمائے۔

( ٣٢٥١٩) حَذَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُوعِ مِن ابْنَ جُرَيْحِ ، قَالَ : قَالَ أَبُوبَكُو: أَرَاهُ قَلْهُ ذَكَرَ لَهُ إِسْنَادًا: أَنَّ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ فَرَصَ لَاسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَلَاثَةَ آلَافٍ وَحَمْسَمِنَةٍ وَلِعَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ ثَلَاثُةَ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ لِعُمَر : فَرَصْ لاَسَامَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَحَمْسَمِنَةٍ ، وَمَا هُو بِأَقْدَمَ مِنْى إِسْلاَمًا ، وَلاَ شَهِدَ مَا لَمُ أَشُهُدُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ عَمْر اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكُ وَكَانَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عُمْر : لَأَنَّ زَيْدٍ بَنَ حَارِيلَةً كَانَ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكُ وَكَانَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكُ وَكُانَ أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ أَكُونَ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ أَكُونَ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ أَكُونَ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ وَكَانَ أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ أَكُونَ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ أَكُونَ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُ حَمْسِمِنَةٍ فَرَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِلْ اللّهُ مِنْ عُلَقَلَ عَلَيْهُ وَمِلْ اللهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمِ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ وَمُعْمَ عَلَيْهُ وَمُعْلَامِ عَلَى اللّهُ مَالِكُ وَلَمُ اللهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ مَنْ عُلَامً عَلَيْهُ وَمُعْلَى الللهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَيَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَاللّهُ مُؤْفِقَ فَى كَلّمُ الللهُ مَنْ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا وَاللّهُ مُؤْفِقَ فَى كَاللّهُ الللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَعْطَانَا عُمَرُ دِرْهَمَّا دِرْهَمًا ، ثُمَّ أَعْطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَّيْنِ ، يَعْنِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ. (۳۳۵۵۰) حضرت ابوالزناد ولینید فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عمر دی ٹونے نے ہمیں ایک ایک درہم عطا کیا۔ پھر آپ بڑی ٹونے ہمیں دودو درہم عطا کیے۔ یعنی آپ مزینٹو نے ان کے درمیان تقسیم فرمائے۔

(٣٢٥٥١) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَمَنْ لَمْ بَشْهَدُ بَدُوا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، بَدُوا مِنْ أَوْلِادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، وَعُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَة ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ لَيْسَ مِثْلَ هَوْلَاءِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَنْ أَمْرِه ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ لِعُمَر : إِنْ كَانَ حَقَّالِي فَأَعْطِنِيهِ ، وَإِلَّا فَلا تَعْطِنِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عُوفٍ : فَاكْتَبْنِي عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَعَبْدَ اللهِ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنْ وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْر : إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِنِيهِ وَإِلَّا فَلا تُعْطِنِيهِ .

(۳۵۵۱) حفرت انس بن ما لک جائز اور حفرت سعید بن المسیب برای دونوں فرماتے بیں کہ حفرت عمر بن خطاب برای نو نے مہاجرین کے لیے پانچ بزار مقرر فرمائے اور انسار کے لیے چار بزار مقرر فرمائے ۔ اور مہہ جرین کی اولا دمیں سے جوغز وہ بدر میں شرکیک ہوئے تھے ان کے لیے چار بزار مقرر فرمائے ۔ ان میں اسامہ بن زید ،مجمد بن عبدالله بن ،جحش ،عمر بن الی سلم اور عبدالله بن عمر شاخو ان کی طرح نہیں ہیں۔ بے شک عبدالله تان کی طرح نہیں ہیں۔ بے شک عبدالله تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ بے شک عبدالله تو ان ور نہیں ہیں۔ اس پر حضرت عبدالله بن عمر شاخو نے خفرت عمر شاخو نے حضرت عبدالله بن عمر شاخو نے حضرت عبدالله بن عمر شاخو نے حضرت عبدالرحلن بن عوف شاخو سے فرمایا: اگر میدمیراحق ہے تو آ ب بڑا تھے مرکز دو۔ اور آ ب بڑا تھے جا کہ میرے چار بزار مقرر کر دو۔ اور عبدالله کے پانچ بزار مقرر کر دو۔ الله کی پانچ بزار مقرر کر دو۔ الله کی تم میں اور تو پانچ بزار پر جمع نہیں ہو سکتے ۔ حضرت عبدالله بن عمر شاخو نے فرمایا: اگر میراحق ہے تو جمعے در در آ ب براخ جمعے برگز مت و جمعے برگز میں و جمعے

( ٣٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :لَمَّا وَلِي عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، قَالَ جَابِرٌ :فَعَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي.

(٣٣٥٥٢) حضرت جابر و النو فرمات بين كه جب حضرت عمر و النو كوخلافت لمى تو آپ النون في حصمقرر قرمائ ـ اور ديوان مدة ن كروائ ـ اورنگران مقرر كيد - حضرت جابر داينو فرمات بين - آپ والنون في مجھے مير ب ساتھيوں پرنگران بنايا ـ

( ٥٥ ) فِي العبِيدِ يفرض لهم أو يرزقون

# ان غلاموں کابیان جن کوحصه دیا گیایاان کونخواه دی گئی

( ٣٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَخْلَدٍ الْفِفَارِى أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا

بَدْرًا ، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلُّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ.

- (۳۳۵۵۳) حضرت مخلدالغفاری پیشید فرماتے ہیں کہ تمین غلام غزوہ بدر میں شریک ہوئے کیس حضرت عمر بی تو ان میں سے ہرایک کو ہرسال تمین تمین بزارعطا کرتے تھے۔
  - ( ٣٣٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَرُزُقَانِ أَرِقَاءَ النَّاسِ.
- (۳۳۵۵ ) حضرت عنتر ہ طینے؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ٹٹاٹٹو اور حضرت علی بڑاٹٹو کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ بیہ دونوں حضرات لوگوں کے غلاموں کو ماہانہ تنخو اود ہے ہے۔
- ( ٣٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ وُهَيْبٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ فِي الْمَالِ ، قَالَ : فَلَا كَا فَعْمَان وَأَبْصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكُ إِمَارَةِ عُثْمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَلَا عُثْمَان وَأَبْصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكُ لِي ، فَقَالَ : أَرَاهُ يُعِينُهُمْ ، افْرِضْ لَهُ أَلْفَيْنِ ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ أَلْفًا.
- (۳۳۵۵۵) حضرت وصیب براتین فرماتے ہیں کہ حضرت زیدین ثابت جوانی ،حضرت عثمان جوانی کے زمانہ خلافت میں بیت الممال کے نگران مقرر تھے۔ایک دن حضرت عثمان جوانی آئے ،انہوں نے دیکھا کہ وصیب ان کی مدد کررہ ہے ہیں۔آپ جوانی نے بوچھانی کون ہے؟ حضرت زید جوانی نے فرمایا: میراغلام ہے۔آپ جوانی نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیان لوگوں کی مدد کرر ہاتھاتم اس کے لیے دو ہزار مقرر کردو۔ تو آپ جوانی نے ان کے لیےا یک ہزار مقرر کردیا۔
- ( ٣٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِى أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْزُقُ الْعَبِيدَ وَالإِمَاءَ وَالْخَيْلَ.

(٣٣٥٥٦) حضرت عياض اشعرى ويتعيد فرمات بين كه حضرت عمر جي فو غلامون ، بانديون اور همور ون كي ما بانة تخواه وياكرت يتهد

#### ( ٥٦ ) من فرض لِمن قرأ القرآن

# جو شخص قرآن پڑھنے والے کے لیے عطیہ مقرر کرے

- ( ٣٢٥٥٧) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَرَضَ لَهُ.
- (٣٣٥٥٤) حضرت فضيل ولينظ فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ولينظ عطيه مقرر نهين فرمات سيخ مگر قرآن برا صنه وال شخص كے ليے۔راوى كہتے بين: كه مير ب والد بھى ان لوگوں ميں سے شھے جوقر آن پڑھتے سے يو آپ ولينظ نے ان كے ليے عطيه مقرر فرمايا۔
- ( ٣٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ

قَرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِي عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا.

(۳۳۵۵۸) حفرت یُسیر بن عمر و پرشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن مالک پرشین نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے دو دو ہزار کا عطیہ مقرر فرمایا۔ پی خبر حضرت عمر شاخ کو پہونچی تو آپ ڈاٹنڈ نے ان کی طرف خطالکھا: کہ ووقر آن پڑھنے پر اجرت مت عطا کریں۔

# ( ٥٧ ) فِي الصِّبيانِ هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم ؟

بچوں کا بیان ، کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟اور کبان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفُرِضُ لِلصَّبِى إِذَا اسْتَهَلَّ.

(٣٣٥٥٩) حضرت معيد بن المسيب وليفيذ فر ماتے ہيں كه جب بچدرو نے لگنا تو حضرت عمر الانتخذاس كاعطيه مقرر فر ماديتے۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْت عُثْمَانَ يَتَأَنَّى بِأَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، إِنْ قِيلَ لَهُ :إِنَّ فُلاَنَةَ تَلِدُ اللَّيْلَةَ فَيَقُولُ : كُمْ أَنْتُمَ انْظُرُوا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلامًا ، أَوْ جَارِيَةً أَخْرِجُهَا مَعَ النَّاسِ.

(٣٣٥٢٠) حفرت عنر ه ولينفيذ فره ت بي كه بين حفرت عثان كي وس حاضرتها آب ولا في الوكول كعطيات مين وقف كرت

تھے۔اگر آپ بڑنٹو سے کہا جاتاً؛ کہ فلال عورت نے رات کو بچہ پیدا کیا تو آپ بڑاٹٹو فرماتے: ذراتھہرو،اس نے بچے کوجنم دیا ہے یا پچی کو،اس کا پیۃ جلد چل جائے گا اور خبر معروف ہو جائے گی۔

( ٣٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرُ فِي مِنَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵ ۱۱) حضرت محمد بن زید مِراتِظید فرماتے ہیں کدان کے والدحضرت زید دہاؤنو نے ارشاد فرمایا: کہ جب سی کے بچہ بیدا ہوتا تو حضرت عمر رازانور اس کے عطید میں سودر ہم کا اضافہ فرما دیتے۔

( ٣٣٥٦٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ دَاوُد بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَنْعَمَ ، قَالَ : وُلِدَ لِي مِنَ اللَّيْلِ مَوْلُود ، فَأَنَيْت عَلِيًّا حِينَ أَصْبَحَ فَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ

(۳۳۵۶۲) حضرت ابوالیحاف داؤ دین ابی عوف پیشید فرماتے ہیں کہ قبیلہ تعم کے ایک آ دی نے بیان کیا: کہ رات کومیرے گھر بچہ پیدا ہوا۔ پس جب صبح ہوئی تومیں حضرت علی جھٹٹو کے پاس آیا، آپ جھٹٹو نے اس کے لیے سودر ہم کا اضافہ فرما دیا۔

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ :سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمِّ ، عَنِ الْمَوْلُودِ ، فَقَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرَزْقُهُ.

(۳۳۵۶۳) حضرت بشربن غالب مِلِشَّيْدُ فرماتے ہیں: حضرت ابن زبیر وَلَاثُوْ نے حضرت حسن بن علی اُٹالِیْوْ سے بچد کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ دِلیُوْ نے فرمایا: جب بچدرونے یا چلانے لگے واس کا ماہانہ عطیہ واجب ہوجائے گا۔ ( ٢٢٥٦٤) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ زَيْدِ بْنِ عَلِى، قُلْتُ: كَيْفَ صَنِيعُ هَذَا الرَّجُلُ الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ، قَالَ: حَدَّنَا فِطْرٌ، قَالَ: جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَلْحَقَ هَذَا فِي أَلْفَيْنِ. الرَّجُلُ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَلْحَقَ هَذَا فِي أَلْفَيْنِ. (٣٣٥٦٣) حفرت فطريطين فرمات بين كريس حفرت زيربن على جَيْنِ كرساتھ بيشا بواتھا بيل نے بوچھا: اس بندے عمر بن عبدالعزيز كاتمبارے ساتھ برتاؤكيا ہے؟ توان كا ايك چھوتا بيئا گر دا۔ انہوں نے فرمایا: الله ان كو جزائے فيرعطافر مائے تحقیق انہوں نے اس کے لیے میرے عطید میں دو بڑار كا اضافہ فرمادیا۔

( ٣٢٥٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ شُعَيْبِ السَّمَّانُ ، عَنُ أُمِّ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِي صَغِيرَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكُلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقِّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدُي.

(٣٣٥٦٥) حضرت اساعیل بن شعیب سان میلینید فرماتے ہیں کہ حضرت ام العلاء عِنینے نے ارشاد فرمایا: کہ میرے والد مجھے حضرت علی شانو کے پاس لے کر گئے ، تو آپ بڑا نونے نے عطیہ میں حصہ مقرر فرما دیا حالا نکہ میں جھوٹی بگی تھی ۔ اور آپ بڑا نونے فرمایا: وہ بچہ جو کھانا کھا تا ہواور روٹی کے نکڑے کو چیا تا ہووہ اس عطیہ کا زیادہ حقد ارب اس نومولود سے جو بہتان چوستا ہے۔

#### ( ٥٨ ) ما قالوا فِيمن يبدأ بِهِ فِي الأعطِيةِ

## اس خص کابیان جس کوعطیہ سب سے پہلے دیا جائے گا

( ٣٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ ، فَقَالُوا :ابُدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : لَا ، فَبَدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيهِمْ ، فَقَالُوا :ابُدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : لَا ، فَبَدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِيًّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى النَّهَى إلَى يَنِى عَدِى اللهِ صَلَّى اللّهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِيًّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى النَّهَى إلَى يَنِى عَدِى اللّهِ صَلَى اللّهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِيًّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى النَّهَى إلَى يَنِى عَدِى

(۳۵۱۲) حضرت جعفر کے والد دویتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہی تی نے لوگوں کے لیے عطیہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا: اور آپ بڑا تی کا رائے ان سب لوگوں کی رائے ہے بہتر تھی ۔ لوگوں نے کہا: آپ بڑا تی اپ آپ سے ابتدا کریں ۔ آپ بڑا تی نے فرمایا: نہیں! پھرآپ بڑا تی نے ابتدا کی ان لوگوں ہے جورسول اللہ سُڑو تی تھے۔ دشتہ میں قریب تھے اور پھر جوان کے بعد قریب تھے۔ آپ بڑا تی نے حضرت عہاس بڑا تی کا حصہ مقرر فرمایا ۔ پھر حضرت علی بڑا تی کا یہاں تک کہ آپ بڑا تی نے بیانی کے درمیان لگا اس محمد مقرر فرمایا ۔ یہاں تک کہ آپ بڑا تی قبیلوں کے درمیان لگا ارحصہ مقرر فرمایا ۔ یہاں تک کہ آپ بڑا تھی بھی جو میں تک پہنچے۔

( ٣٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بُنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفَهَاجِرِينَ الْآوَلِينَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِينَ الْآوَلِينَ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ وَقَاسِمًا أَلَا وَإِنِّى بَادِءٌ بِالْمُهَاجِرِينَ الْآوَلِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُقْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُقْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِأَزُواجِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُعْطِيهِنَ ، فَمَنْ أَسُوعَتْ بِهِ الْهِجْرَةُ أَسُرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ ، وَمِنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ ، وَمِنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَن أَحَدُكُمْ إِلَّا مُنَاحَ رَاجِلَتِهِ.

(۳۵۹۷) حضرت علی بن رباح بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جن نونے نے جاہیہ کے مقام پر لوگوں سے خطاب فرمایا:
پس آب بڑن نوز نے اللہ کی حمد و شابیان کی پھر ارشاد فرمایا: جو خص چا ہتا ہے کہ وہ قر آن کے متعلق پوچھے تو اس کو چا ہے کہ وہ حضرت اللہ بن کعب بڑن نوز کی خدمت میں آئے۔ اور جو چا ہتا ہے کہ وہ دوا شت کے حصوں کے متعلق پوچھے تو اس کو چا ہے کہ وہ حضرت میں از بن جبل بن نوز کی خدمت میں آئے۔ اور جو خوص چا ہتا ہے کہ وہ وفقہ سے متعلق پوچھے تو اس کو چا ہے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بن نوز کی خدمت میں آئے۔ اور جو خص چا ہتا ہے کہ وہ فقہ سے متعلق پوچھے تو اس کو چا ہے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بن نوز کی خدمت میں آئے اور جو خص چا ہتا ہے وہ مال سے متعلق پوچھے تو اس کو چا ہے کہ وہ میر سے پاس آئے۔ ب شک اللہ تعالی نے بھے خدا نی کو اور ایک نور کو کی ہیں اور جر جس نی کریم میر نور کی کا دوان کو عطایا دیں گے۔ پھر میں نور جس نی کریم میر نور نور کی کا دوان کو عطایا دیں گا۔ اور جو بھر ت میں ست ہوا تو عطیہ میں بھی ستی ہوگی۔ تم میں کوئی ہرگز ملامت خبیں کی میر کے جیٹھنے کی جگہ ہر۔

( ٢٢٥٦٨) حَلَّثُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَلَّثَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، قَالَ : حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ النَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى صَاحِبِ الْبُحُرِيْنِ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَعِى النَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَقَدَ إِنَّى مَا يَقُولُ إِنَّكَ أَعُوابِينَ ، قَقَالَ : مَا جِنْتَنَا بِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَلْتُ : بِمُمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَمْ ، فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعُوابِينَ ، قَالَ : فَعَدَدُتِهَا عَلَيْهِ بِيَدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : بَشَمْانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهُمْ ، فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعُوابِينَ ، قَالَ : فَعَدَدُتِهَا عَلَيْهِ بِيَدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : فَكُنْ الظَّهِيرَةِ فَلَا الْمُهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِى الْمَالِ فَاخْتَلَقُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ فَدَعَا الْمُهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِى الْمَالِ فَاخْتَلَقُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِي حَتَى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّى لَقِيتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِى فَاسْتَشُرْتِه ، فَلَمْ يَنْتُشِرُ عَلَيْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِلِ) فَقَسَمَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ اللّهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِلِ) فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.

(۳۳۵۷۸) حضرت محمہ بن ابراہیم بن حارث تیمی برتیجی جن کے دادا مہاجرین میں سے تھے بیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہر و دوڑو نے ارشاد فرمایا: کہ میں بحرین کے حاکم کی خدمت میں وفد لے کر گیا تو اس نے میرے ساتھ آٹھ لا کھ درہم حضرت عمر دونیو بن خطاب بڑھڑو کی خدمت میں بھیجے۔ میں ان کو لے کر حضرت عمر بڑھٹو کے پاس آیا۔ آپ بڑھٹو نے پو چھا: اے ابو ہریرہ: تم کیا چیز لائے ہو؟ میں نے عرض کیا: آٹھ لا کھ درہم لا یا ہوں۔ آپ بڑاٹٹو نے فرمایا: تم جانتے ہو کہتم کیا کہدر ہے ہو؟ یقینا تم تو دیباتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بڑھٹو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ ہے اس مال کوشار کیا، یباں تک کہ میں نے اس کو پورا کیا۔ پھر حضرت عمر بڑھٹو نے مہاجرین کو بلا یا اور ان سے مال کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ان سب نے مختلف آراء دیں۔ آپ بڑھٹو نے فرمایا: تم ا لوگ میرے پاس سے اُٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ بڑھٹو نے ان لوگوں کو قاصد بھیج کر بلایا۔ اور فرمایا: کہ میں

لوگ میرے پاس سے اُنکھ جاؤ۔ یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ جن بڑے نے ان لوکوں کو قاصد بینے کر بلایا۔اور فرمایا: کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی سے ملاتو اس کی رائے میں کوئی انتشار نہیں تھا۔اس نے یہ آیت پڑھی: ترجمہ: جو کچھ پلٹا دے اللہ اپنے ساتھیوں میں سے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور رسول کے رشتہ داروں کا اور تیمیوں کا اور مسکنوں اور مسافروں کا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر جن تی فو نے قرآن مجیدے مطابق اس مال کوتشیم فرمادیا۔

( ٣٢٥٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:لَمَّا وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الدَّوَاوِينَ، اسْنَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ : بِمِنْ أَبْدَأُ ؟ قَالَ: ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ، قَالَ: لاَ ، وَلَكِنِّى أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِهِمْ.

(٣٣٥) حفزت جعفر مِيشِين كوالدفرمات بين كدجب حفزت عمر بن خطاب بن النون نان بنان كا فيصله فرمايا: تو آپ جيشو نيلوگول سے مشورہ طلب كيا اور پوچھا: كدميس كس سے ابتدا كروں؟ كى نے كہا: آپ خود سے ابتدا كريں۔ آپ جي النون نے فرمايا: نہيں! كيكن ميں ابتدا كروں گا ان لوگول سے جورشته ميں رسول الله مَرْفِظَةَ ہے زيادہ قريب تتے اور پھر بنوان كے بعد آپ نيرفظة ج

سين. ين ين ابرا رون ٥ ان وون عے بورسم ين رون المديوسے على اور پر بوان عے بعد اپ يوسے ، كريب تھ\_ پس آپ الله ان عان سے ابتدافر مائى ۔ ( ٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَر أُتِي مِنْ

جُلُولَاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ ٱلْفِ فَفَرَضَ الْعَطَاءَ فَاسْتَشَارَ فِى فَلِكَ ، فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوُّفٍ : ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَأَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوُّفٍ : ابْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا حَتَّى يَنْتَهِى فَلِكَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوالِيهِمْ، يَنْتَهِى فَلِكَ إِلَى اللهِ عَلَى فِي خَمْسَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ لِينِى هَاشِمْ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوالِيهِمْ، ثُمَّ لِخُلَق إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوالِيهِمْ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عُلَى اللهُ عَلَيْهِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوالِيهِمْ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الل

( ۳۵۷۰) اما م تعمی بریشید فرمات بین که حضرت عمر دانی کے پاس حلولا ، مقام سے چھلا کھ آئے ۔ تو آپ بری نو نے عطیات مقرر کرنا جا ہے۔ تو اس بارے میں مضورہ مانگا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جوائی نے نے فرمایا: آپ جرائی خود سے ابتدا کریں۔ آپ بڑی نو اس کے زیادہ حقد اربیں۔ آپ جل نی نو نو فرمایا: آپ جل کے ان قربی رشتہ داروں سے جو اس کے زیادہ حقد اربیں بین بین کے نیاں تربی رشتہ داروں سے جو خزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یبال تک کہ بیسلسلہ مجھ تک پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں: آپ بڑی ٹونے نے حضرت ملی بڑی نو سے ابتدا فرمائی اوران کے لیے پانچ بزار مقرر فرمائے۔ بھر بنو ہاشم میں سے جو غزدہ بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کے لیے حصد مقرر

فر مایا۔ پھران کے غلاموں کے لیے پھران کے حلیفوں کے لیے۔ پھراقرب فالاقرب کے اعتبار ہے۔ یہاں تک کہ بیہ معاملہ آپ مٹائٹو تک پہنچ گیا۔

# ( ٥٩ ) ما قالوا فِي عدلِ الوالِي وقسمِهِ قلِيلًا كان أو كثِيرًا حاكم كاانصاف كرنااور مال كقشيم كرنا، مال تھوڑا ہويازياده

( ٢٢٥٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي صِدِيقًا لِقَنْبُو ، قَالَ : انْطَلَقْت مَعَ قَنْبُو إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قُمْ مَعِي ، فَدْ خَبَّأْت لَكَ خَبِينَةً ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ إِلَى بَيْتِهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَا تَتْرُكُ شَيْئًا إِلَّا قَسَمْته ، فَإِذَا أَنَا بِسِلَةٍ مَمُّلُونَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَا تَتْرُكُ شَيْئًا إِلَّا قَسَمْته ، أَوْ أَنْفَقْته ، فَسَلَّ سَيْفَهُ ، فَقَالَ : وَيُلَكُ ، لَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تُدْخِلَ بَيْتِي نَارًا كَبِيرَةً ، ثُمَّ اسْتَعُوطَهَا بِسَيْفِهِ فَضَرَبَهَا فَانْتُثَرَتُ بَيْنَ إِنَاءٍ مَقْطُوعٍ نِصْفُهُ وَثُلِئُكُ ، قَالَ : عَلَيَّ بِالْعُرَفَاءِ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ : اقْسِمُوا هَذِهِ بِالْحِصَصِ ، قَالَ فَفَعَلُوا وَهُو يَقُولُ : يَا صَفْرًاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّى غَيْرِى ، قَالَ : وَجَعَلَ يَقُولُ :

هَذَا جَنَاكَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

قالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ مَسَال وَإِبَرٌ ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ خَرَاجَهُمْ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ لِلْعُرَفَاءِ: اقْسِمُوا هَذَا ، قَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لنَفْسِمُنَّهُ خَيْرَهُ مَعَ شَرِّهِ.

رادی کہتے ہیں: بیت المال میں چھوٹی اور بڑی سو کیاں تھیں۔ جو آپ جھاٹنے لوگوں سے بطور خراج کے وصول کرتے تھے ان کے ہاتھوں کی محنت کے بفقرر، آپ جھاٹنے نے مگرانوں سے کہا: ان کو تقسیم کرلو۔ انہوں نے کہا: ہمیں اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔آپ ٹیٹٹو نے فرمایا جتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہم ضرورتقتیم کریں گےاس مال کواس کی برائی کے ساتھ ہی۔

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّحَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أُمِّى ، عَنُ أُمِّ عَفَّانَ أُمْ وَلَدِ لِعَلِيٍّ ، فَالَتْ :جِنْتَ عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرُنْفُلْ مَكْبُوبٌ فِى الرَّحْبَةِ ، فَقُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لاِبْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى يَأْتِي حَظَّنَا مِنْهُ لِنَهَبَ لا بُنَيْكَ قِلَادَةً.

(۳۳۵۷۲) حضرت ام عفان نفاعذ من فرماتی جیں جو حضرت علی شاہ کی ام ولد ہیں۔ کہ میں حضرت علی دائی کے پاس آئی اس حال میں کدان کے سامنے حن میں اونگ کے رنگ کا ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! بیاونگ کے رنگ کا ہار میری بنی کو ہبہ کرویں۔ آپ شائی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فر مایا: بیوالا۔ میں درہم کے قریب ہوگئی۔ آپ شائی نے فر مایا: بیمسلمانوں کا مال ہے مگر تو صبر کریباں تک کداس میں سے ہمارا حصہ بھی آ جائے تو ہم یہ ہارتیری بیٹی کو ہبہ کردیں گے۔

( ٣٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الَّلِذِى كَانَ يَخْدُمُ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَتُ :يَا أَبَا صَالِحٍ ، كَيْفَ لَوْ رَأَيْت أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُتِى بِأَثْرُجَّ ، فَذَهَبَ حَسَنُ أَوْ حُسَيْنٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَتْرُجَّةً ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَلِيهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ.

(۳۳۵۷۳) حضرت ابوصالح مِیشِید جوحضرت ام کلثوم بنت علی ثدّه ندین کی خدمت کیا کرتے متصفر ماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بزمیندند نے ارشاد فر مایا: اے ابوصالح! تیرا کیا حال ہوتا اگر تو امیر المؤمنین کود کمچہ لیتا اس حال میں کہ ان کے پاس مالے لائے گئے استے میں حضرت حسن دونٹو یا حضرت حسین دونٹو گئے اور ان میں سے ایک مالٹا لے لیار تو آپ دونٹو نے ان کے ہاتھ سے وہ مالٹا چھین لیاراور آپ دونٹو نے تھے دیا اور ان مالٹوں کوفو را لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا؟!

( ٣٣٥٧٤ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العمى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا كَانَ يَنْبَغِى لَكَ أَنْ تَسْأَلُنِيهِ ، وَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْطِيَكُهُ. (ابو اسحاق ٢٧٣)

(۳۳۵۷) حضرت حسن بھری ہوئی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم مُؤَفِّفَائِ کے مال ننیمت میں موجود بالوں سے بی ہوئی لگام مانگی تو رسول الله مُؤَفِّفَائِ کَا فَا اللہ عَلَیْ اللہ کہا ہے۔ اور تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو اس کا مجھ سے سوال کرے۔ اور نہ میرے لیے مناسب ہے کہ رید میں تجھے عطا کردوں۔

( ٣٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ :أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ بِكُبّةٍ مِنْ شَعْرٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهَا لِي فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعَالِحُ الشَّعَرَ ، قَالَ نَصِيبِي مِنْهَا لَك. (سعيد بن منصور ٢٢٢١)

(٣٣٥٧٥) حصرت قيس بن ابي حازم الممس مِلِيَّيْهُ فرماتے بيں كەايك آ دى رسول الله مَيْلِفَضَةَ كَمْ پاس مال ننيمت ميں سے ايک بالوں كا بنا ہوا كپٹر الا يا اور كہنے لگا: اے اللہ كے رسول مِيْلِفْضَةَ ﴿ آ بِ مِيْلِفْضَةَ ﴿ بِحِيدِ يدبر يهرد يں پس مِيں گھر بار والا ہوں اس كے ذريعہ بالوں كاعلاج كروں گا۔ آب مِيْلِفِنْفَةَ ﴿ نِهْ مِيا: اس مِيل سے جومير احصہ ہوگا وہ تيرا ہوگا۔

( ٣٣٥٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَافِعٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ خَازِنًا لِعَلِيٍّ ، قَالَ : زَيَّنْتُ ابْنَتَهُ بِلُوْلُوَةٍ مِنَ الْمَالِ قَدْ عَرَفَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهَا ، فَلَا أَنْ أَفْطَعَ يَدَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ فَلِكَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ فَلِكَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ، وَمِنْ أَيْنَ لَهَا هَذِهِ ؟ إِنَّ لِلَهِ عَلَى أَنْ أَقْطَعَ يَدَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ فَلِكَ شَكَتَ.

(٣٣٥٤٦) حَفرتَ عبيدالقد بن الى رافع مِلِيَّيْهُ فرماتے ہیں كدان كو دادا حفرت رافع مِلِیْفیانے ارشاوفر مایا: كديس حفرت على رفتائو كافز الجَى تھا۔ میں نے مال میں ہے ایک موتی كاہار آپ جھٹو كی بیٹی كو پہنا دیا جے آپ بھٹو نے بہچان لیا۔ جب آپ توائو نے یہ ہاراس پرد یکھا تو فر مایا: اس کے پاس بیکہاں سے آیا؟ بقینا اللہ رب العزت نے مجھ پر بیہ بات لازم كردى ہے كہ میں اس كاہا تھو كا نے دوں۔ راوى فرماتے ہیں: كہ میں نے جب بیمعاملہ دیكھا تو میں نے عرض كیا: اے امیر المؤمنین! بیہ ہار میں نے اپنی میتی كو پہنا یا تھا ورنہ بیکہاں اس پر قدرت ركھ كتی ہے؟ جب آپ جھاٹو نے بیمعاملہ دیكھا تو آپ بڑونو خاموش ہوگئے۔

( ٣٣٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَجُلاَنَ الْبُرُجُمِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ :كَانَ عَلِيٌّ يَفْسِمُ فِينَا الإِبزار بِصُرَرِه :صُرَر الْكَثُونِ والحُرف وَكَذَا وَكَذَا.

(۳۳۵۷۷) حضرت عبد الرحل بن عجلان البرجي والليط فرماتے ہيں كدان كى دادى نے فرمایا: كرحضرت على دائل دائل عارے درميان مصالحہ خوشوں سميت تقسيم فرماتے تھے۔ زيرہ كے خوشے اور رائى كے دانوں كے خوشے اتى اور اتى مقدار ميں۔

( ٣٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : كَانَ عَلِيٌّ يَفُسِمُ فِينَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ، قَالَ :فَدَخَلَ عَلِيَّ الْحُجْرَةَ مَرَّةً فَرَأَى حَبًّا مَنْثُورًا ، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ وَيَقُولُ : شَبِعْتُمْ يَلا آلَ عَلِيٍّ.

(۳۳۵۷) حضرت رئیج بن حسان بیشید فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا: که حضرت علی ڈیائی ہمارے درمیان ہلدی اور زعفران تقتیم فرماتے تھے۔اورا یک مرتبہ حضرت علی میں ٹیٹی حجرہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بکھرے ہوئے وانوں کودیکھا تو آپ دیٹیز نے ان کوجمع کرنا شروع کردیا اور یوں فرمارے تھے۔اے آل علی! تم سیر ہوگئے!

( ٣٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بن سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنُ شَيْخٍ لَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا أُتِىَ بِرُمَّانٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَصَابَ مَسْجِدَنَا سَبْعُ رُمَّانَاتٍ ، أَوْ ثَمَانُ رُمَّانَاتٍ.

(٣٣٥٤٩) حضرت سفيان بن سعيد بن مبيد بي ايك شخ سے نقل كرتے ہيں كه حضرت على واثن كا بياس انارلائے گئے ۔ تو

آپ ڈاٹنو نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فر مادیا تو ہماری معجد والوں کوسات یا آٹھوا تاریلے۔

( ٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أُتِيَ عَلِيٌّ بِدِنَانِ طِلاَءٍ مِنْ غَابَاتٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد جائید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائی کے پاس دومشکیزے جنگل میں سے دودھ کے بھر کر لائے گئے تا آپ جانئونے نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیا۔

( ٣٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةً ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوّةً وَخَمِيصَةً فَرَابِيجِرُدِيَّةٍ .

(۳۳۵۸۱) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر ہ مِانتے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹٹاٹٹو نے ہمارے بیت المال میں کسی چیز کی تمین بیں ک سوائے اونی جباور دلا ور دی کرتے کے یہاں تک کہآپ ٹٹاٹٹو ہم سے جدا ہوگئے۔

( ٣٢٥٨٢) حَدَّنَنَا و كَيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكُو مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَحَلْتُ الإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَى الْحَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَصِيبُ مِنَ الْوَدَكِ نَحُوا مِمَّا كُنْتُ أَصِيبُ فِي التَّجَارَةِ ، قَالَتْ : بَعْدِي ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَصِيبُ مِنَ الْوَدَكِ نَحُوا مِمَّا كُنْتُ أَصِيبُ فِي التَّجَارَةِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ نَظُرُنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِي كَانَ يَحْمِلُ الصِّبِيانَ ، وَإِذَا نَاضِحٌ كَانَ يستقى عَلَيْهِ ، فَبُعِتَ بِهِمَا إِلَى عُمْرَ ، فَاللَّ عَلْمَ اللهِ عَلَى أَبِي بَكُو ، لَقَدْ أَنْعَبَ عُمْرَ ، وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكُو ، لَقَدْ أَنْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبَّ شَدِيدًا.

(۳۵۸۲) حضرت مسروق ولیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جی مذہ فانے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابو بکر مزاہو نیار ہوئے جس
ہیاری میں آپ مزائی کی وفات ہوگئ تو آپ جزائی نے فرمایا: ہم لوگ دیکھنا کہ میرے فلیفہ بننے کے بعد جومیرے مال میں اضافہ ہوا
ہے تم اس مال کومیرے بعد بننے والے فلیف کے پاس بھیج دینا تحقیق میں نے اس مال کواپنے لیے جائز اور حلال ہم بھا تھا۔ اور شخیق مال ودک سے جھے اتنا ہی نفع ہوا تھا جتنا مجھے تجارت میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ میں مذبونی فرماتی ہیں: ہم نے دیکھا تو آپ بڑائی کے مال میں ایک مصری غلام کا اضافہ تھا جو بچوں کو سنجا تیا تھا اور ایک پانی لانے والا جو کنویں سے آپ جزائی کا کہ بانی لاتا تھا۔ ان دونوں کو حضرت عمر جزائی کے پاس بھیج دیا گیا۔ آپ بڑی مذبونی فرماتی ہیں کہ مجھے میرے وکیل نے فہر دی کہ حضرت عمر بڑائی رو پڑے اور مالی الوبکر جزائی پر اللہ کی رحمت ہو شخیق انہوں نے اپنے بعد والوں کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا۔

( ٣٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ فَخَرَجَتُ جَارِيَةٌ فَقُلْنَا : سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ سُرِّيَّةً لِعُمَرَ ، إِنِّى لاَ أَحِلُّ لِعُمَرَ ، إِنَّى لاَ أَحِلُ لِعُمَرَ، إِنِّى مِنْ مَالِ اللهِ فَتَذَاكُرُنَا بَيْنَنَا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللهِ ، قَالَ : فَرَقَى ذَلِكَ اللهِ ، فَأَرْسَلَ اللّهَا ، فَقَالَ : مَا كُنتُمْ تُذَاكِرُونَ فَقُلْنَا : خَرَجَتْ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ ، فَقُلْنَا : سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لِيسْت سُرِّيَّةٍ عُمَرَ ، إِنَّهَا لَا تَجِلُّ لِكُمْ وَمَا اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا لَا تَجِلُّ لِكَ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؛ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ : حُلَّةُ الشَّتَاءِ وَالْقَيْظِ ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ ، وَمَا أَعْتَمِرُ مِنَ الظَّهْرِ ، وَقُوتُ أَهْلِي كَرَجُلٍ مِنْ قُرِيشٍ ، لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ ، وَلاَ بِأَفْهَرِهِمْ ، أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصِيئِنِي مَا أَصَابَهُمْ.

(۳۵۸۳) حضرت ابن سیر بین ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت احنف بن قیس ویشید نے ارشاوفر مایا: کہ ہم لوگ حضرت محر ہی افرون کے درواز بے پر بیٹھے ہوئے ہے کہ استے میں ایک باندی نکی ہم نے اے کہا: عمر کی باندی ، تو وہ کہنے گئی کہ میں عمر کی باندی نہیں ہوں اور نہ میں عمر کے لیے حلال ہوں ۔ میں تو اللہ کا مال ہوں ۔ راوی فرماتے ہیں: پھر ہم لوگ آپس میں اس بات کا تذکرہ کرنے گئے کہ التہ کے مال میں بے حضرت عمر ہی تی تو آپ ہو تی گئی گئی تو آپ ہو تی گئی گئی تو آپ ہو تی کہ کہ است کا مذکرہ اس بوہ علی اور جی ایم کی میں اس بات کا تذکرہ اس بوہ علی اس بات کا مذکرہ ہو تا ہو گئی گئی کہ وہ عمر کی باندی نہیں ہو ، نہ ہی وہ عمر ہو تی کو تی کہ باندی آئی تو ہم نے اس بات کا تذکرہ کہنے گئی کہ وہ عمر کی باندی نہیں ہو ، نہ ہی وہ عمر ہو تی تو کہ باندی ہو تا اس بات کا تذکرہ کہنے کہ کہنے کہ کہنا تا ہوں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ میں ہوں ۔ آپ ہو تی نے فرمایا: میں تم ہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ میں اس بات کی مقدار آپ رہی تھی مقدار آپ رہی تو تو اللہ کا مال ہے ۔ آپ ہو تی نے فرمایا: میں تم کرتا ہوں اور جس پر میں می کرتا ہوں اور جس پر میں ہے کہنے میں اس کے عام آدی کے برابر ہے۔ نہ تر بیش کے مالداروں کی طرح ہے نہ ان کی فیراء کی میں وہی ضرور یا ہے تو تو بیت ہو دیں ہوں ہوں جو ضروریا ہے ان کی ہیں وہی ضروریا ہے تھے بھی کہن لاتی ہیں ۔ میں ہوں جو شروریا ہے ان کی ہیں وہی ضروریا ہے تھے بھی کرتا ہوں ہوں ہو تو میں وہی شروریا ہے تھی ہو دیں ہوں ہوں ہو تو روریا ہوں کی ہیں وہی ضروریا ہے تھی ہوں ہو تو میں ہو تو دیں ہوں ہو تو دیں ہوں ہو تو دیں ہو دیں ہوں ہو تو دیں ہوں ہو تو دیں ہو تو دیں ہوں ہو تو دیں ہوں ہو تو دیں ہو تو دیں ہوں ہو تو دیں ہو تو دیں ہو دیں ہو دیں ہوں ہو تو دیں ہو ہو تو اور کی کی دیں ہو دیں ہو ہ

( ٣٢٥٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ ، فَخَرَجَتُ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا بَغْضُ الْقَوْمِ : أيطالِكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : إنّى لاَ أَحِلُّ لَهُ ، يَغْنِى أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَخَرَجَ عُمَرُ ، فَقَالَ : تَدُرُونَ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهُرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ أَحِلَ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهُرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتِهُمْ ، وَحُلَّتَيْنِ : حُلَّةُ الشَّنَاءِ وَالطَّيْفِ ، وَقُوتُ آلِ عُمَرَ قُوتُ أَهْلِ بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا بِأَرْفَعِهِمْ ، وَلا بِأَخْسُهِمْ.

(۳۳۵۸۳) حضرت محارب بن دخار بیشی فرماتے ہیں کہ حضرت احف بن قیس بیشید نے ادشاد فرمایا: کہ ہم لوگ حضرت عمر بیشید کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہمارے پاس ایک باندی نکل کرآئی ۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس سے بوجھا: کیا امیر المؤمنین نے تجھ سے وطی کی ہے؟ وہ کہنے گئی: بلا شبہ میں ان کے لیے حلال نہیں ہوں۔ اس باندی کا مطلب یہ تھا کہ وہ مال فہم میں سے ہاتنے میں حضرت عمر جانی تھی تھی نکل آئے اور فرمانے لگے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس مال فئی میں سے اپنے لیے کتنی مقدار حلال تھی ہے؟ ایک سواری جس پر میں جج کرتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں۔ اور دو کیٹروں کے جوڑے ہر دیوں کا جوڑا اور کرمیوں کا جوڑا اور کرمیوں کا جوڑا اور کرمیوں کا جوڑا اور کرمیوں کے جوڑا در کا راشن جو قرین میں سے ایک آدمی کے اہل خانہ کے راشن کے برابر ہے جو نہ زیادہ مالدار ہوا ور نہ بی

. یاده *غریب ہو*۔

( ٣٢٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنِّي الْمَعْرُوفِ. أَنْوَلَتْ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْوِلَةَ مَالِ الْمَتِيمِ، إِنِ السَّغْنَيْت عنه السَّغْفَفْت، وَإِنَّ افْتَقَرْت أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. أَنْوَلَتْ كَارَتُ وَمِن مَالِ اللهِ مَنْوِلَةً مَالِ الْمَتِيمِ، إِنِ السَّغْنَيْت عنه السَّغْفَفْت، وَإِنَّ افْتَقَرْت أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. (٣٣٥٨٥) حضرت حارث بن مصرب العبرى الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَمْرُو بْنُ أَخِى عِلْبَاءُ عن عِلْبَاءَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَرَرُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإبلِ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : مَا يَجِلُّ لِى مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، إِلَّا الْخُمُسُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. (احمد ٨٨)

(۳۳۵۸۲) حضرت ملی جھٹن فرماتے ہیں کہ میں رسول القد مُؤَلِّفَظِیَّۃ کے پاس سے صدقہ کے اونٹوں میں سے چنداونٹ لے کرگز را۔ آپ مُؤَلِّفظَۃ نِے ایک اونٹ کی پشت سے تھوڑی ہی اون لی اور فرمایا: میرے لیے تمہارے مال ننیمت سے استے وزن کے برابر بھی حلال نہیں ہے سوائے تمس کے ۔اور وہ بھی تم پرلوٹا دیا جاتا ہے۔

مصنف ابن الی شید متر جم ( جلدو ۱) کی کسی اسید

( ۱۳۵۸۸) حضرت ابوعثان مِیشید فرماتے ہیں کے حضرت منتبہ مِیشید جب آ ذر بائیجان آئے تو ان کے پاس حلوہ لا یا عمیا انہوں نے اس کو چکھا تو اس کو میٹھا پایا۔ آپ مِیشید نے فرمایا: اگرتم لوگ اس میں سے پھھامیر المؤمنین کے لیے بناؤ تو بہت اچھا ہوگا پس انہوں نے دو بردی تو کر یاں آپ بڑائیز کے سے تیار کر دیں پھران دونوں کو ایک اونٹ پر لا دکر دوآ دمیوں کے ساتھ ان کو حضرت عمر بڑائیز کے پاس بھیج دیا پس جب وہ دونوں حضرت عمر بڑائیز کے پاس آئے۔ تو آپ بڑائیز نے بو چھا: یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: یہ حلوہ ہے۔ پاس بھیج دیا پس جب وہ دونوں حضرت عمر بڑائیز کے پاس آئے۔ تو آپ بڑائیز نے اس کو چھا: کیا ان کے قافلہ میں تمام مسلمان اس آپ بڑائیز نے اس کو چھا: کیا ان کے قافلہ میں تمام مسلمان اس سے سیر ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا: نیس! آپ بڑائیز نے یہ دونوں ٹو کریاں واپس لوٹا دیں پھران کی طرف خطاکھا: حمد وصلو ہ کے بعد ، بلا شبہ نہ یہ تم سیر ہوئے ہوا تی چیز سے اپ بعد ، بلا شبہ نہ یہ تم سیر ہوئے ہوا تی چیز سے اپ قافلے میں موجود دسلمانوں کو سیر کرو۔

( ٣٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : فَكِمْتَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بِسِلالِ خَبِيصٍ عِظَامٍ مَمْلُونَةٍ ، لَمْ أَرَ أَحْسَن مِنْهُ وَأَجيد ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ فَقُلْت : طَعَامٌ أَتَيْتُك بِهِ ، إنَّك تَقْضِى مِنْ حَاجًاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَإِذَا رَجَعْت أَصَبْت مِنْهُ قَالَ : كُشِفُ عَنْ سَلَةٍ مِنْهَا ، قَالَ : فَكَشَفْت ، قَالَ : عَرَمْت عَلَيْك إِذَا رَجَعْت إِلَّا رَزَقْت كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَةً ، قَالَ : قَلْتُ : وَالَّذِى يَصُلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْت مَالَ قَيْسِ كُلَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا حَاجَة لِي فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَوِيدٌ مِنْ خُبْزٍ خَشِنٍ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُو يَأْكُلُ مَعِى أَكُلاً فَالَ : فَلَا حَاجَة لِي فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَوِيدٌ مِنْ خُبْزٍ خَشِنٍ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُو يَأْكُلُ مَعِى أَكُلاً فَلِكَ ، قَالَ : فَلَا حَاجَة لِي فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَوِيدٌ مِنْ خُبْزٍ خَشِنٍ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُو يَأْكُلُ مَعِى أَكُلا شَهِيًّا ، فَجَعَلْتُ أَهُوى إِلَى الْبِضُعَةِ الْبُيْضَاءِ أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَٱلُوكُهَا فَإِذَا هِى عَصَبَّةٌ ، وَآخُذُ الْبِضُعَة مِنَ النَّحُرُ مُؤْلُ عَلَى الْمُعْمَلِي مَا فَلَا : يَا عُنْهُ فَلَى عَنْ اللَّوْسُ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُلُقُهَا فَإِلَى عُمَرَ . اللَّهُ مُ جَزُورًا ، فَأَمَّ وَذَكُهَا وَأَطْهِا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُنْهُ فَإِلَى عُمْرَ .

(۳۳۵۸) حضرت قیس بن ابی حازم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت نتبہ بن فرقد اسلمی میشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں حضرت عمر بن خطاب جوائیو کے پاس بردی ٹوکر بیاں حلوے ہے بھری ہوئی لا یا۔ میں نے اس سے زیادہ اور مزیدار حلوہ نہیں دیکھاتھا۔ آپ جوائیو نے بوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یہ کھانا میں آپ جو دن کا ابتدائی حصہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں اور جب آپ جوائیو لوشتے ہیں تو آپ اس وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ حصہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں اور جب آپ جوائیو لوشتے ہیں تو آپ اس وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ آپ جوائیو نے فرمایا: ٹوکری سے کپڑا ہٹاؤ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ہٹا دیا۔ آپ جوائیو نے فرمایا: میں تمہیں تسم دیتا ہوں کہتم جب والیس جاؤ تو مسلمانوں کے تمام آ دمیوں کو اس ٹوکری میں سے حصہ دینا۔ میں نے عرض کیا: قسم ہے اس ذات کی جس نے اب امیر المؤمنین آپ جوائیو کو درست رکھا! اگر میں بنوتیس کا سارا مال بھی خرج کردوں تو وہ آئی مقدار کوئیس پنچےگا۔ آپ بڑائیو نے فرمایا۔ جمھے اس کی کوئی حاجہ بنہیں ہے۔

پھرآپ وہ اٹنے نے ایک پیالہ منگوایا جس میں بن چھنے آئے اور بخت گوشت کی ٹرید تھی۔ آپ وہ اٹنے میرے ساتھ اے بہت پہند سے کھار ہے تھے۔ میں نے ایک سفید ککڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا میں اس کو کو ہان کا حصہ بجھر ہاتھا۔ میں نے اس کو چبایا تو وہ ہیٹھے کا حلوہ نکلا۔ میں نے ایک گوشت کا ککڑ الیا میں نے اس کو چبایا ہیں وہ میرے حلق سے نیخ نہیں آثر رہا تھا۔ جب آپ وہ ٹی ٹو بھے سے تھوڑے سے غافل ہوئے تو میں نے اس کم ٹرے کو بیالہ اور دستر خوان کے درمیان رکھ دیا۔ پھر آپ وہ ٹی ٹونے فر مایا: اے عتبہ! بقین بھی مرروز ایک اونٹ نی کر تے ہیں۔ اس کی چربی اور اچھا حصدان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سلمان دور در از سے آئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عمر کے لیے ہوتا ہے جو سلمان دور در از سے آئے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عمر کے لیے ہوتی ہے!!!

( .٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَين بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُب ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَرَرُت وَالنَّاسُ يَأْكُلُونَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا ، فَدَعَانِي عُمَرُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا غَلِيظًا وَزَيْتًا ، فَقُلْتُ : مَنَعْتنِي أَنْ آكُلَ مَعَ النَّاسِ الثَّرِيدَ ، وَدَعَوْتنِي إِلَى هَذَا قَالَ : إِنَّمَا دَعَوْتُك لِطَعَامِي ، وَذَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۹۰) حضرت زید بن وهب بریشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دی افز نے ارشاد فرمایا: میں گزرااس حال میں کہ لوگ ثریداور گوشت کھار ہے تھے۔ پس حضرت عمر رہی تی نے مجھے اپنے کھانے کی دعوت دی۔ آپ زی تی موٹی روٹی اور تیل کھار ہے تھے۔ میں نے کہا: آپ دی تی نے مجھے لوگوں کے ساتھ ٹرید کھانے ہے منع کیا تھا اور آپ زی تی مجھے اس کی دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تو تہمیں اپنے کھانے کی دعوت دی ہے۔ اور مسلمانوں کا کھانا تو وہ ہے۔

## ( ٦٠ ) ما يوصِي بِهِ الإِمام الولاة إذا بعثهم

## امام جب گورنروں کو بھیج تواس بات کی وصیت کرے

( ٣٢٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهُطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَخَيْرِهِمْ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّى لَمْ أَسْتَعْمِلُكُ عَلَيْ وَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ ، وَلَكِنِّى اسْتَعْمَلْتُكُ عَلَيْهِمْ لِتَفْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلاةَ ، وَلا يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ. وَاشْتَوَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْكُبَ بِرْ ذَوْنًا ، وَلا يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ. وَاشْتَوَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْكُبَ بِرْ ذَوْنًا ، وَلا يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ. وَاشْتَوَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَكُن مِن يَلْ مَا مَلِ اللهِ وَلَا يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ. (٣٣٥٩ عَرَيْنَ فِي مَا مِن عَلَى اللهُ مَا مَن عَلَيْهِ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ مَا مَنْ عَلَى مَا مَن عَلَى اللهُ وَلِ يَعْلِقُ بَابَهُ وَلا يَعْلِقُ بَابَهُ وَلا يَعْلِقُ بَابِهُ وَاللهَ مِن عَلَى اللهُ وَلَا يَعْلَقُ مَا مَعْلَ مِن عَلَى اللهُ وَلَيْ مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا مَعْمَلُكُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا اللهِ مَا أَبْعَثُ النَّهُ عُلِيَّةً، عَنِ الْمُجْرِيْرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَصْرَةً، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ ، قَالَ: حَطَبَ عُمَرُ اللهِ مَا أَبْعَثُ النَّكُمْ عُمَّالًا لِيضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمُوالكُمْ ، وَلَكِنُ أَبْعَثُهُمْ النَّكُمْ لِيعَلَّمُوكُمْ وَسُنَتُكُمْ ، فَمَنُ فَعِلَ بِهِ سِوى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَى ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ لَاقِصَّنَهُ مِنْهُ ، فَمَنُ فَعِلَ بِهِ سِوى ذَلِكَ فَلْيرُفَعُهُ إِلَى ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ لَاقِصَّنَهُ مِنْهُ ، فَكَنَ أَعْمَ الْمُعْلَمُ وَمُنَدَّكُمْ ، فَمَنُ فَعِلَ بِهِ سِوى ذَلِكَ فَلْيرُفَعُهُ إِلَى ، فَوَالَّذِى نَفْسِ بِيلِهِ لَا يَعْمَلُ وَعِنَا اللهِ اللهِ الْعَاصِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتُكُ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّةٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقِصَّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لاَ تَصْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُلِلُوهُمْ ، وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لاَ تَصْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُلِوهُمْ ، وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ مِنْ حُقُوقِهِمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقِصَّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لاَ تَصْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُلِلُوهُمْ ، وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ مِنْ حُقُوقِهِمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْمَلُوهُمْ أَلُو هُمْ الْعِيَاضَ فَتُطْيِعُوهُمْ ، وَلا تَعْمُرُ وهُمْ أَنْ يَعْنِ لُوهُمْ الْعِيَاضَ فَتُصَيِّعُوهُمْ . (ابوداؤ د ٢٥٦٥ على ١٠ عَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهُ ال

اس کی طرف سے بھی بدلہ لیس سے؟ آپ دی ہے فرمایا: ہاں اقتم ہاں ذات کی جس کے بعضہ کدرت میں عمر کی جان ہے۔ ضرور بالضروراس کی طرف سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔اور میں نے کہااس کی طرف سے بدلہ لے سکتا ہوں حالانکہ میں نے رسول

الله سَوْفَظَوْمَ كُود يكها كدوه اپن طرف سے بدلد ليتے تھے؟ خبر دار! تم مسلمانوں كومت مارواس طرح كرتم ان كوذ كيل كرنے لكو۔ اورتم ان كوان كے حقوق سے مت روكوكرتم ان كواپ سامنے جھكانے لكو۔ اورتم ان كومرحدوں پر بھيج كرگھر واپسى سے مت روكوكر كہيں تم

ان کوفتنه میں ڈال دو۔اورتم ان کو گھنے باغات والی جگہ میں مت اتارو کہ دہ منتشر ہوجا ئیں اوراس طرح تم ان کوضا کع کردو۔

( ٣٣٥٩٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ شُلِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْآشْعَرِيِّ أَنَ اقْطَعُوا الرُّكُب، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزُوًا وَٱلْقَوُا الْخِفَافَ، واحتزوا النَّعَالَ، وَٱلْقُوُا السَّرَاوِيلَاتِ، وَاتَّزَرُوا وَارْمُوا

الْأَغُرَاضَ، وَعَلَيْكُمُ بِلِبْسِ المُعَدِّيَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيِ الْعَجَمِ ، فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْي هَدْيُ الْعَجَمِ.

( ٣٣٥ ٣٣ ) حضرت الوعثان ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت عمر وفاقت في خضرت الوموى اشعرى وفاقت كو خط لكھا اور فرمايا: تم لوگ اونوں سے خودكو جدا كرلواور گھوڑ والى برسوار ہو۔اور تم موزے اتار دواور چپل بہنو۔ شلوار جھوڑ دواور ازار باندھو۔اور سلوٹوں كو چھوڑ دوبر تا تو دوبر ازار باندھو۔اور سلوٹوں كو چھوڑ دوبر تا تعدد كالباس لازم بكڑلو۔اورخودكو جميوں كے طور طريقوں سے بچاؤاس ليے كه بدترين طور طريقے جميوں كے جس۔ ( ٣٣٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُدَّبِياً كُو ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَلَةٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرَيْلَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّةِ نَفُسِهِ بِتَقُوَى اللهِ وَبِمَنُ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، قَالَ :اغُزُوا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغُدِرُوا ، وَلَا تُمَثَّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا.

(۳۳۵۹۳) حضرت بریدہ و النئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظِیَّةَ جب کمی شخص کو کسی جماعت یالشکر پرامیر بنا کر بھیجے تو آپ مَلِفَظِیَّةً جب کسی خص کو کسی جماعت یالشکر پرامیر بنا کر بھیجے تو آپ مَلِفِظَیَّةً جب کسی خص طور پراللہ کے تقوے کی وصیت فرماتے۔ اور فرماتے: اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا، ان لوگوں کے ساتھ قمال کرنا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جاد اور خیانت مت کرنا نہ بی غداری کرنا۔ اور لوگوں کے ہاتھ، یاوُں کا ب کرمثلہ مت بنانا۔ اور نہ بی بچوں کوئل کرنا۔

( 77090) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُو ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَذُكُو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَا هُ هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى ، قَالَ :فَرَأَيْتِه يَقُولُ هَكَذَا :وَيُحُك يَا هُنَى، طُمَّ جَنَاحَك عَنِ النَّاسِ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ أَدْخِلُ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَالْفَيْسِمَةِ ، وَابُنَ عَفُونٍ ، وَابُنَ عَفَّانَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيَّةُهُمَا رَجَعَا إِلَى وَدُعْنِى مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَفَّانَ ، وَابُنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّ ابْنَ عَوْفٍ ، وَابُنَ عَفَّانَ إِنْ هَلَكُتُ مَاشِيَّةُهُمَا رَجَعَا إِلَى الْمَعْلِيةِ إِلَى نَخُلُ وَزَرُعِ ، وَإِنَ هَذَا الْمِسْكِينَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيَّتُهُ جَانَنِى يَصِيحُ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِينَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَى الْبَعْمُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ بِلَادِهِمُ شَيْئًا.

> ( ٦١ ) مَنْ كَانَ يستحِبّ الإِفطار إذا لقِي العدو جورتمن ہے لڑائی كے وقت روز وكشائی كومتحب سجھتا ہے

( ٢٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إيَادِ بُنِ لَقِبطٍ ، عَنِ

الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ. (٣٣٥٩٢) حفرت براء بن قيس ولِيطِ فرماتے بيل كه حفرت عمر بن خطاب وليُّوْ نے مجھے حفرت سلمان بن ربيعه بِلِيُّوْ ك پاس بھيجا كه بيں ان كوتھم دول كه ده افطار كريں اس حال بيل كه انہول نے ماصره كيا ہوا تھا۔

( ٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيِّ ، عَنْ قَرَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ، فَقَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ وَالْفِطُورُ أَقْوَى لَكُمْ.

(مسلم ۱۰۲ ابوداؤد ۲۳۹۸)

(۳۳۵۹۷) حضرت قزعہ بریشینظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید ڈٹاٹنؤ سے سفر میں روز ہ رکھنے کے متعلق بوچھا؟ تو آپ دٹاٹنؤ سے سفر میں روز ہ رکھا یہاں تک نے ارشا دفر مایا: ہم نے رسول اللہ مُؤَفِّنَافِیَا فِی کے ساتھ سفر کیا ہیں ہم نے بھی روز ہ رکھا اور آپ مِؤْفِفِیَا فِی نے بھی روز ہ رکھا یہاں تک کہ ہم ایک جگدا تر ہے تو آپ مِؤْفِفِکَا فَیْ نے فرمایا: بلاشہتم اب اپنے دشمن کے قریب آ محتے ہوتو تنہارے لیے روز ہ کشائی زیادہ فاکہ و مند ہے۔

#### ( ٦٢ ) ما قالوا فِي العطاءِ مَنْ كَانَ يورِّثهِ

#### سالا نەنخواە كابيان اوركون اس كاوارث بنے گا؟

( ٣٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الزَّبَيْرُ عَلَى عَمَّارٍ ، أَوْ عُثْمَانَ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَغْطِنِى عَطَاءَ عَبْدِ اللهِ فَعِيَالُ عَبْدِ اللهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَأَغْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

(۳۳۵۹۸) حضرت قیس بن ابی حازم بینیلی فرماتے میں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود وہینو کی وفات کے بعد حضرت زبیر وہائیو حضرت عمار میں لئے حضرت عثمان وہینو کے پاس آئے اور فرمایا: حضرت عبد اللہ کی سالا نہ شخواہ مجھے دو۔اس لیے کہ حضرت عبد اللہ کے اہل خانہ بیت المال سے زیادہ اس کے حقد ار ہیں۔راوی کہتے ہیں۔ پس انہوں نے ان کو پندرہ ہزار درہم عطا کردیے۔

( ٣٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَشْيَاخِ الْحَيِّ ، قَالُوا : مَاتَ رَجُلٌ وَقَدُ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِثُلَثِي عَطَائِهِ.

(۳۳۵۹۹) حضرت اک بن حرب حضرت الحی ویشین کے شیوخ نے قُل کرتے ہیں انہوں نے قربایا: ایک آدمی مرگیا اس حال میں کرسال کا تہائی حصد کر رچکا تھا تو حضرت عمر بن خطاب وی شی نے اس کے لیے سالان تنخواہ کے دو تہائی حصد کی اوا کی کی کا تھم دیا۔ ( ۳۲۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسٌ أَنَّ الْمُطَلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً شكت إلى عَائِشَةَ الْحَاجَةَ ، قَالَتُ :وَمَا لَكَ ؟ قَالَتُ :كُنَّا نَأْخُذُ عَطَاءَ إِنْسَان مَيْتٍ فَرَقَعْنَاهُ ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ :لِمَ فَعَلْتُمْ ، أَخَرَجتم سَهمًا مِنْ فَيْءِ اللهِ كَانَ يَذْخُلُ عَلَيْكُمْ أَخْرَجْتُمُوهُ مِنْ بَيْنِكُمْ، وذَلِكَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

(۳۳۲۰۰) حضرت مطلب بن عبدالله بن قیس بن مخر مدینظید فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عاکشہ بن مذین ہے اپنی ضرورت کی شکایت کی تو آپ شکھ نائے فرمایا: مجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی: ہم لوگ ایک مردہ انسان کی سالانتخواہ لیتے تھے پس اب ہم نے اس کوختم کردیا۔ اس پر حضرت عاکشہ جی مند نائے فرمایا: تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اللہ کے مال سے وہ حصہ نکال دیا جوتم پر داخل

عن رہا رویاں ن چر رہ میں میں ہوتا تھا اور بیوا تعد حضرت عمر بن خطاب والٹی کے زمانہ خلافت کا ہے۔ موتا تھا اورتم نے اس کواپنے گھر سے نکال دیا!اور بیوا تعد حضرت عمر بن خطاب والٹی کے زمانہ خلافت کا ہے۔

١٠٥٠ و ١٥٠٥ و ١٥٠٥ و ١٥٠٥ و المارة و ا

( ٣٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِعَلِى بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ.

(۳۳۹۰۳) حضرت علی بن حسین میشید کے آزاد کردہ غلام ہے مروی ہے کہ حضرت علی بن حسین میشید نے ارشاد فرمایا: میت کے سالا نه عطیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدِ اسْتَكُمَلَ السَّنَةَ أَعْطَى وَرَثَتَهُ عَطَائَهُ كُلَّهُ.

(۳۳۲۰۴) حضرت معقل بیشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی مرجاتا اس حال میں کہ سال کھل ہو چکا ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید اس کے درشکواس کا سالا نہ عطیہ عطافر مادیتے تھے۔

( ٦٣ ) ما قالوا فِی الرفق فی السّیرِ وترثِ السّرعةِ ومن کان یحِبّ السّاقة سفر میں چلتے ہوئے آ ہمتنگی اور تیزی جیھوڑنے کا بیان اور چیخص فوج کے پچھلے حصہ میں رہنے کومجوب رکھتا ہو

( ٣٢٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْعَزْوِ أَنْ لَا يَرْكَبَ

دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يكون سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۳۳۷۰۵) امام اوزا کی دانشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالُعزیز براٹشید نے لشکر پرمقررا میر کو وصیت فرمائی کہ وہ کسی جانور پرسوار نہیں ہوگا۔ مگرا سے جانور پر کہ جس کی جال لشکر میں موجو دتمام جانوروں سے ست ہو۔

( ٣٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُمَيَّةَ الشَّامِيَّ، قَالَ: كَانَ مَكْخُولٌ وَرَجَاءٌ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

(۲۲،۲۷) حمد بن سبور ہے، مل میں مصری میں کہ حضرت کھول اور حضرت رجاء بن حیوہ ویڈیلا کشکر کے بچھلے حصہ کو پہند کرتے تھے اور بید دنوں اس حصہ سے جدانہیں ہوتے تھے۔

( ٣٣٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقُرِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِي طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً أَنْ يَنْخُسَ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ.

(۱۰۷ ۳۳) حضرت جمیع بن عبدالله المقری بیشید فرماتے بیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید نے اس بات سے منع فرمایا: که قاصد کوڑے کے آخر میں لو ہالگائے تا کہ اس کے ذریعہ سے وہ جانور کوتیز دوڑائے۔اور آپ بیان نے نے لگاموں سے بھی منع فرمایا۔

#### ( ٦٤ ) ما قالوا فِي أولادِ الزِّنا يفرض لهم ؟

جن لوگوں نے اولا دزنا کے بارے میں یوں کہا کہان کے لیے بھی عطیہ مقرر کیا جائے گا

( ٣٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أُوْسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ :خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَأَصَبْت لَقِيطًا فَأَخْبَرْت بِهِ عُمَرَ ، فَٱلْحَقَّهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۷۰۸) حضرت ذهل بن اوس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم بن سی بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں گھر سے نکلا اس حال میں کہ میرا کوئی بچ نہیں تھا ہیں جھے راستہ میں ایک نومولود بچہ ملاجس کا باپ معلوم نہیں تھا۔ میں نے حضرت عمر دی تی کواس کی خبر دی تو آپ دی تی ٹی نے اس کے لیے میرے عطیہ میں سودر ہم کا اضافہ فرمادیا۔

( ٣٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنَسِتَى أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَأَعْتَقَهُ وَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۱۰۹) حضرت اعمش بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت زهیر عبسی بیتینئے نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دمی کونومولود بچہ پڑا ہوا ملاجس کا باپ معلوم نہیں تھا پس وہ اس بچپ کو حضرت علی جہائے کے پاس لے آیا۔ آپ جہائے نے اس کو آزاد قرار دیا۔ اور اس کے لیے سور در ہم مقرر کرد ہے۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ وَلَدَ زِنَّا ٱلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مِنَةٍ. (٣٣١١ ) حضرت موى جهني يشِيْدِ فرمات بين كه بين له ين ايك ولد الزناكود يكها كه حضرت على دُنافِذ نے اس كے ليے سودر بم ( ٦٥ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ مِن أهلِ الذِّمَّةِ يسلِم مَنْ قَالَ ترفع عنه الجِزية

اس ذم شخص کابیان جواسلام لے آئے ،جس نے یوں کہا:اس سے جزیہ ہٹالیا جائے گا

( ٣٣٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أَلَيْسِ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، قَالَ : فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ

بِإِسْلَامِهِمَا فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا، وَيَأْحُذَ الطُّسْقَ مِنْ أَرْضَيْهِمَا.

(٣٣ ١١١) حضرت حصين وليشيذ فرمات بين كه ابل أليس مين سے دوآ دميوں نے حضرت عمر تفاقذ كے زمانه ميں اسلام قبول كيا۔ پس

وہ دونوں حضرت عمر بڑا پڑو کے باس آئے اور انہوں نے آپ رہا تھ کو اپنے اسلام کے بارے میں بتلایا۔ آپ رہا تھ نے ان دونوں کے بارے میں حضرت عثمان بن صنیف ہلتھی کو خط لکھا کہ وہ ان سے جزید ختم کردیں۔اوراس کی زمین کاخراج کیں۔

( ٣٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْدٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِي الْيَامِيِّ أَنْ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :

إِنْ أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عنها فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.

(٣٣٦١٢) حضرت زبیر بن عدی الیا می بیشین فرماتے ہیں کہ ایک جا میردار حضرت علی شخف کے زمانہ میں اسلام لایا۔حضرت علی شخف شخف کے اس سے فرمایا: اگرتم اپنی زمین میں ہی قائم رہو گے تو ہم تمہارے سرے جزبیٹتم کردیں گے۔اور تمہاری زمین سے عشرلیس گے۔اوراگرتم وہاں سے منتقل ہوجاؤ گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حقد ار ہیں۔

( ٣٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالَا :إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَّةَ وَأَخَذْنَا خَرَاجُهَا.

(۳۳ ۱۱۳) حضرت ابوعون محمد بن عبیدالله ثقفی ویشید فرمات بین که حضرت عمر دلاتی اور حضرت علی دلاتی ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ذمی اسلام لے آئے اور اس کی کوئی زمین بھی ہوتو ہم اس سے جزبید نتم کر دمیں گے اور اس کی زمین کا خراج وصول کریں گے۔

( ٣٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ دِهُقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَهِا فَا أَدْ فَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّى عنها الْحَرَاجَ.

(۱۱۳ ۱۳۳) حضرت طارق بن شھاب برایشید فرماتے ہیں کہ تھر الملک والوں میں سے ایک جا گیردارعورت اسلام لے آئی ،حضرت عمر خل نے فرمایا: اس کی زمین اس کولوٹا دو ، و و اس کا خراج اداکرے گی۔

( ٢٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ دِهُقَانَةً أَسْلَمَتُ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.

- (۳۳۷۱۵) حفزت قیس بن مسلم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن قسماب میشید نے ارشادفر مایا: کہ ایک جا گیردارعورت اسلام لے آئی تو حضرت عمر ہی تینے نے خطالکھا: کہ اس عورت کوانتخاب کرنے کا موقع دو۔
- ( ٣٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانُ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَعَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَذِّى عنها الْخَرَاجَ.
- (۳۳ ۱۱۲) حضرت عامر رہنائو فرماتے ہیں کہ رقبل جونھرین کا جا میردار تعاوہ اسلام لے آیا، حضرت عمر رہائو نے اس کے لیے دو ہزار عطیہ مقرر کردیا۔اورس کے سرسے جزیبہ ہٹا دیا، وراس کی زمین اس کوواپس کردی کہ وہ اس کا خراج ادا کرےگا۔
- (٣٣٦١٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَوَاجُ.
- (۳۳۶۱۷) حضرت منصور بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے ارشاد فر مایا: جنب شہر والوں میں ہے کوئی آ دمی اسلام لے آتا پھروہ اپنی زمین میں ہی مقیم رہتا تو اس سے خراج وصول کیا جاتا تھا۔اگروہ اس جگہ سے نکل جاتا تو اس سے خراج وصول نہیں کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ لَأَهُلِ السَّوَادِ عَهُدٌ ، فَلَمَّا رَضُوا مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ صَارَ لَهُمْ عَهُدٌ.
- ( ٣٣ ٦١٨ ) حضرت محمد بن قيس بيتيلا فرمات مين كه حضرت عامر بيليند نے ارشاد فرمايا: شهروالوں كے ليےكوئى عهد نہيں تھا، پس وہ لوگ ان كى جانب سے جزيد پر راضى ہوجاتے تويہ بى ان كامعابدہ ہوتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ لأَهْلِ السَّوَادِ عَهْد ، إنَّمَا نَزَلُوا عَلَى الْحُكْمِ.
- (۳۳ ۱۱۹) حضرت جاہر پریٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریٹیمیز نے ارشاد فرمایا: شہروالوں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ بیتو وہ لوگ ہی فیصلہ کریں گے۔
  - ( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : السَّوَادُ بَعْضُهُ صُلُحٌ وَبَعْضُهُ عُنوَةً.
- (۳۳۱۲۰) حضرت اشعث مرتشط فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین مرتشط نے ارشاد فرمایا: شہر میں بعضوں سے سکم ہوتی ہے اور بعض کوقیدی بناتے ہیں۔
- ( ٣٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَمَّا أَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ والفيرزان ، قَالَ لَهُمَا عُمَرُ :إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إِنَّ الإِسُلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ .
- (٣٣ ٦٢١) حضرت ابوکجلز پیشین فرماتے ہیں کہ جب ہرمزان اور فیرزان اسلام لے آئے تو حضرت عمر مزافقو نے ان دونوں سے

فرمایا: بےشکتم دونوں پر جزیہ ہوگا۔ اگر چدا سلام کاحل توبیہ ہے گدوہ جزیہ سے بچالے۔

#### ( ٦٦ ) ما قالوا فِي البداوةِ

## صحرائی زندگی کابیان

( ٣٣٦٢٢ ) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاع.

( ٣٣ ١٢٢ ) حضرت عائشه مئل منزون فر ماتى بين كدرسول الله مَرْ فَتَفَيَّةُ إن ثيلوس كي طرف جايا كرتے تھے۔

( ٣٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدُو لَهُمْ.

( ٣٣ ٦٢٣ ) حفرت ابراہيم مِلِيَّنظِ فرماتے ہيں كەحفرت علقمه بِلِيْظِ اورحفرت عبدالرحمٰن بن الى ليكل بِلِيْظِ اپنے خانه بدوش قبيله كی طرف نكليه

( ٣٣٦٢٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَتَكَدَّى إِلَى النَّجَفِ.

(٣٣١٢٢) حضرت ابراتيم ويشيّا فرماتے بين كەحضرت علقمه ويشير جنگل كے ئيله ميں متم ہوتے تھے۔

( ٣٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : خَوَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرُوَةً بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدُو لَهُمْ.

(٣٣ ٦٢٥) خطرت على بن اقمر بياتين فرمات بيس كه حطرت مسروق ويشين اور حطرت عروه بن مغيره بينتين اپ خاند بدوش قبيلے كى طرف <u>نكل</u>

( ٣٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :خَرَجْت مَعْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ مُتَبَدِّيًا.

(۳۳ ۱۲۲) حضرت صالح بن سعد پیشاید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سویدامقام کی طرف میں خانہ بدوش بن کر نکلا۔

( ٣٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ:الْبَدَاوَةُ شَهْرَانِ ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَعَرُّبُ.

(۳۳ ۱۲۷) حضرت خالد فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قر ہوئیٹینا نے ارشاد فر مایا: یوں کہا جاتا تھا کہ خانہ بدوشی تو دومہینہ تک ہوتی ہےاور جواس سے زیادہ دیر تک رہے وہ دیہاتی بن جاتا ہے۔ ( ٣٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَا جَفَا ، وَمَنَ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ. (ابوداؤد ٣٨٥٣ـ ترمذي ٣٣٥٧)

(٣٣ ١٢٨) حضرت ابن عباس خلافي فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤفِّفَيَّ في ارشاد فرمایا: جوجنگل ميں مقيم ہوتا ہے۔وہ جفائش بن جاتا ہے۔اور جوشكار كا پيچھا كرتا ہے۔وہ غافل ہوجاتا ہے۔

( ٢٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَدَوْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى قَرِيبًا مِنَّا.

(۳۳۲۲۹) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علقمہ کے ساتھ صحرا میں مقیم ہوئے اور حضرت عبد الرحمٰن بن الی لینلی بیٹیز مجمی ان کے قریب ہی تنھے۔

#### ( ٦٧ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن المغنمِ

#### اس آ دمی کا بیان جو مال غنیمت میں سے با ندی خریدے

( ٣٣٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَنَتْهُ بِحَلْقٌ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :اجُعَلْهُ فِي غَنَائِيمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۷۳) حضرت حمین را نیز فر ماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگ قادیہ کے دن مال فنیمت میں سے باندی خریدی جواپنے ساتھ زیورات بھی لائی جواس کے پاس تھے۔ پس وہ شخص حضرت سعد بن ابی وقاص جہائی کے پاس آئے اور آپ بڑائی کواس بارے میں بتلایا۔ آپ جہائی نے ارشاد فر مایا: ان زیورات کومسلمانوں کے مال فنیمت میں ڈال دو۔

(٣٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً فِي خُمْسٍ

فَوَجَدُت مَعَهَا حَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَنَيْت بِهَا عَبُدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : هِيَ لَك. (٣٣٦٣) حفرت ابواسحاق بِيَيْلِ فرمات بين كرحفرت محد بن زيد بِيشِيلِ في ارشادفر مايا: كريس في مال ضم من سايك باندى

ر ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ مصرے ابوا خاص بوتیظ سر ماہ ہے ہیں کہ مصرت مدین رید بوتیظ سے ارض دہر مایا. کہ میں سے ماں ک یک سے ایک بالدی خریدی تو میں نے اس کے ساتھ ببندرہ وینار بھی پائے۔ میں حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید بویشیئه کی خدمت میں وہ وینار لایا۔ تو آپ بریشیز نے فرمایا: بیدوینار تمہارے ہیں۔

( ٣٣٦٣٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ : يَرُدُّه.

(۳۳ ۱۳۲) حضرت شیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ اما شعبی بیشید نے اس شخص کے بارے میں جو مال ننیمت میں کسی قیدی باندی کو خریدے اور اس کے ساتھ جاندی بھی پائے یوں ارشا وفر مایا: کہ وہ اس جاندی کو واپس لوٹا دے گا۔

# ( ٦٨ ) ما قالوا فِي بيعِ المغنمِ ممن يزِيد

## مال غنيمت ميس زيادتي والي بيع كابيان

- ( ٣٣٦٣ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مِنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتْ تُمَاعُ الْأَخْمَاسُ.
- (۳۳۹۳۳) حضرت ابن ابی بچیم پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پیشید نے ارشاد فر مایا: کہ زیادتی کی بچیم میں کوئی حرج نہیں۔ای طرح نمس کے اموال فروخت کیے جاتے تھے۔
- ( ٣٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ زَيْلِهِ الْفِلَسْطِينِيِّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (۳۳ ۱۳۳) حضرت عمر وبن مهاجر برتیملا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برتیملا نے عمیر ہبن یزید تسطینی کو بھیجا کہ وہ قیدی فروخت کریں اس شخص کو جوزیادہ قیمت ادا کرے۔
- ( ٣٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.
- (۳۳۷۳۵) حضرت اشعب والثیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پراٹیلا اور حضرت ابن سیرین پراٹیلا بید دونوں حضرات زیادتی کرنے والی بیچ کو کمروہ بیجھتے تھے۔سوائے دراثت اور مال غنیمت کی بیچ کے۔
- ( ٣٣٦٣٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَمُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُو الْحَنَفِى ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ ، إِلَّا أَنَّ مُعْتَمِرًا ، قَالَ : عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (٣٣٦٣٦) حضرت الس بن ما لک و التي فرماتے ہيں کہ نبی کريم مَرَّفَظَةُ نے ايک دری اور پياله فروخت فرمايا اس مخص کوجس نے زيادہ قيمت لگائی۔ حضرت الس و الله مَرَّفَظَةُ فَيْهِ نَهُ مَانِي حضرت معتمر فرماتے ہيں کہ بيروايت حضرت انس و کا تُونِهُ في نے کسی انصاری صحابی کے واسطہ سے رسول الله مَرَّفَظَةُ فَيْهِ فَيْهُ مِنْ اللهُ مَرَّفَظَةً فَيْهِ اللهُ مَرْفَعَةً فَيْهِ اللهُ مَرَّفَظَةً فَيْهِ اللهُ مَرَّفَظَةً فَيْهِ اللهُ مَرْفَعَةً فَيْهِ اللهُ مَرْفَعَةً فَيْهِ اللهُ مَرْفَقَةً فَيْهِ اللهُ مَرْفَعَةً فَيْهِ اللهُ مَرْفَعَةً فَيْهِ اللهُ مَرْفَعَةً فَيْهِ اللهُ مَنْفَقَةً فَيْمُ اللهُ مَنْفَقَةً فَيْمُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْفَقِعً فَيْمُ اللهُ مَنْفُونَا اللهُ مَرْفَعَةً فَيْمُ اللهُ مُنْفَقِعً فَيْمُ اللهُ مُنْفَقِعً فَيْمُ اللهُ مُنْفَقِقًا فَيْمُ اللهُ مُنْفَعِينَا اللهُ مُنْفِقَةً فَيْمُ اللهُ مَنْفُونَا اللهُ مُنْفَقِعً فَيْمُ اللهُ اللهُ مُنْفَعِينَا فَيْمُ اللهُ مِنْفُونَا اللهُ مُنْفِقًا لَهُ اللهُ اللهُ
- ( ٣٣٦٣٧) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (٣٣٧٣٧) حضرت ابوجعفر تطمي ويشيط فرمات مي كدحضرت مغيره بن شعبه الأثن نفيمت كامال بيع من يزيد كي صورت ميس فروخت كيا-

( ٣٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حِزَامٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْت عُمَرَ بَاعَ إِبِلاً مِنْ إِبِلِ الصَّدَفَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۳۳۷۳۸) حضرت هشام برینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر جھاٹھ کے پاس حاضر تھا۔ آپ جھاٹھ نے صدقہ کے اونوں میں سے ایک اونٹ زیادتی کی بچ کے ساتھ فروخت کیا۔

( ٢٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْع الْمُزَايِكَةِ.

(٣٣٩٣٩) حضرت يونس بيشيد فرمات بي كدحفرت ابن سيرين بيشيد ن ارشادفر مايا: زيادتي كي ربيع ميس كوئي حرج نهيس \_

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَّكَاءَ بَينَهُمْ.

(۳۳۱۴۰) حضرت برد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت کھول پیشید زیاد تی کرنے والے کی بھے کو کمروہ سیجھتے تھے مگریہ کہ بھی شرکاء کی آپس میں رضا مندی کے ساتھ ہو۔

( ٣٣٦٤١) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَعْفِرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ : أَنْ تَزِيدَ فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدُت أَنْ تَشْتَرِى. (٣٣٦٣) حضرت مغيره بيني لا فرمات بين كه حضرت حماد بالنيو نه ارشاد فرمايا: زيادتى والى تيع مِن كوكى حرج نهيس اوروه يه به كه جب تمهارا خريد نه كااراده بهو قتم بحاؤمين اضافه كرت بهو

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً يَقُولَان : لَا بَأْسَ بِبَيْع مَنْ يَزيدُ.

(۳۳ ۱۴۲) حضرت سفیان پرینیمیز اس شخص نے قل کرتے ہیں جس نے حضرت مجابد پریٹیمیز اور حضرت عطاء پریٹیمیز ان دونوں حضرات کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ زیادتی کرنے والی نیچ میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٦٩ ) ما قالوا فِي قِسمةِ ما يفتح مِن الأرضِ وكيف كان

# زمین کاجو حصہ فتح ہوجائے اس کوتقسیم کرنے کا بیان اور بیقسیم کیسے ہوگی

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَثام بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُضَرِّب ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ السَّوَادَ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ فَلَّاحِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَمَنْ يَكُونُ لَهُمْ بَعُدَهُمْ ، فَتَرَكَهُمْ.

( ٣٣ ١٣٣) حضرت ابن مضرب برانيم فر مات ميں حضرت عمر والتي نے زرى زمين اہل كوف كے درميان تقسيم فرما دى اس طرح ہر شخص كے حصہ ميں تين كسان آئے۔اس پر حضرت عمر والتي نے ان سے فرمایا: اس تقسيم كے بعد ان لوگوں كو كيا ملے گا؟ پھر آپ دينو نے ان سب كوچھوڑ ديا۔

( ٣٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ لِبُجَيْلَةَ رُبُعُ السَّوَادِ ، فَقَالَ عُمَرُّ :لَوْلَا أَنَى قَاسِمٌّ مَسْنُولٌ مَا زِلْتُمْ عَلَى الَّذِى قُسِمَّ لَكُمْ. (۳۳۷۳۳) حضرت قیس بر بینی فرماتے ہیں کہ بجیلہ کے پاس بہت ی زمین تھی۔حضرت عمر دہاتھ نے فرمایا کہ اگر میں تقسیم کرنے والا مرحم میں منت تب رہ میں میں میں میں میں تھیں ہے۔

( ٣٦٦٤٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إلَى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِها فَدَفَعُوهَا إلَى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ يَضُفُ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَقَسَمَها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهُمًّ ، لِكُلِّ سَهْمٍ مِنَهُ سَهُمٍ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَجَعَلَ النَّصُفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ الْوُفُودُ سَهَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَجَعَلَ النَّصُفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ الْوُفُودُ وَالْأَمُورُ وَنَوَائِبُ النَّاسِ. (ابوداؤد ٢٠٠٣)

(۳۳۲۵) حضرت بُشیر بن بیار بیشید کی صحابی دولی سے نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم میڈونیٹی آئے نے خیبر پر فتح بائی اور خیبر سارے کا سارارسول اللہ میڈونیٹی آؤر مسلمانوں کا ہوگیا تو بیلوگ اس میں کام کرنے سے تھک گئے تو انہوں نے بیز مینیں یہود کو دے دیں کہ دہ ان میں کام کریں اور اس پر خرج کریں اس شرط پر کہ پیدا ہونے والی بھیتی کا آ دھا حصد ان کو ملے گا۔ اور رسول اللہ میڈونیٹی آئے نے اس تمام کا نصف اللہ میڈونیٹی آئے نے اس تمام کا نصف اللہ میڈونیٹی آئے نے اس تمام کا نصف مصد میں سوجھے تھے۔ پس رسول اللہ میڈونیٹی آئے کا سیار میں اللہ میڈونیٹی آئے کا کہ ہم حصد میں سوجھے تھے۔ پس رسول اللہ میڈونیٹی آئے کا کہ میں مسلمانوں کے بھی حصد تھے اور ان کے ساتھ ہی رسول اللہ میڈونیٹی آئے کا کہیں حصد تھے اور ان کے ساتھ ہی رسول اللہ میڈونیٹی آئے کے الے دوسرے معاملات اور لوگوں کے مصائب کے لیے خاص کردیا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَنِنُ بَقِيْتُ لآخُذَنَّ فَضُلَ مَالِ الأَغْنِيَاءِ ، وَلأَقْسِمَنَّهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

(۳۳۷۴۲) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر قلائٹونے ارشاد فرمایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور بالصرور مالداروں کا زائد مال لےلوں گااور میں اسے فقراءمہاجرین کے درمیان تقسیم کردوں گا۔

( ٣٣٦٤٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :جَلَسُت إِلَى شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِى ، جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَك هَذَا ، فَقَالَ :لِى :لَقَدُ هَمَمْت أَنْ لَا أَدَعَ فِى الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ ، وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتَهَا بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :لَيْسَ ذَلِكَ إِلْيَك ، قَدُ سَبَقَك صَاحِبَاك فَلَمُ

صفراء ، ولا بيضاء إلا فسمته بين الناس ، قال : قلت له : ليس دلك إ يَفْعَلَا ذَلِكَ ، قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا. (بخارى ١٥٩٣ـ احمد ١١٠)

(٣٣١٥٤) حفرت ابو واكل ويشية فرمات بيل كديس حضرت شيبه بن عثمان ويشية ك پاس بيهما تو انهول في مجھ سے فر مايا: كد

حضرت عمر بن خطاب وہا تی تمہاری اس جگہ پر بیٹھے تھے اور مجھ نے فرمایا: کہ تحقیق میر اارادہ ہے کہ بیس کعبہ میں کوئی سونا جاندی نہیں جوٹوں گا مگر میں اس کولوگوں کے درمیان تقسیم کر دول گا۔ میں نے ان سے کہا: اس کا آپ وہ اتنے کو اختیار نہیں ہے۔ تحقیق آپ وہ نی نے دوساتھی گزر چیے اور ان دونوں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر جھاٹے نے فرمایا: ہاں وہ دونوں ایس شخصیات ہیں کہ ان کی افتداء کی جانی چاہیے۔

( ٣٣٦٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَهُولُ : وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهُمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سُهُمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدُت أَنْ يَكُونَ جِرْيَةً تَجُرِى عَلَيْهِمُ وَكَرِهْتُ أَنْ يُتُرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ. (بخارى ٢٣٣٣- احمد ٣٠)

(۳۳۲۴۸) حضرت اسلم مرینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جانبی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے! اگر بیخوف نہ ہوتا کہ بعد والے لوگ رہ جا تھیں گے اور ان کو پچھ حصر نہیں ملے گا۔ تو میں جتنی بھی کا فروں کی بستیاں مسلمانوں نے فتح کی میں ان سب کوا سے ہی حصوں میں تقسیم کر دیتا جیسے رسول اللہ مرافظ تھے نے خیبر کو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ اس لیے کہ میں ناپند کرتا ہوں کہ بعد والے لوگ السے رہ حاتمیں کہ ان کے لیے بچھ کی نہ ہو۔

( ٣٦٦٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبُدٌ مَمْلُوك ، وَلَئِنْ بَقِيت لَيَبْلُغَنَّ الرَّاعِيِّ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فِي جِبَالِ صَنْعَاءً.

(٣٣٩٣٩) حضرت ما لک بن اُوس الحدثان بيشيد فرماتے ہيں كه ميس نے حضرت عمر بن خطاب دي اُلين كو يول فرماتے ہوئے سا: كه مسلمانوں ميس سے ہم شخص كااس مال غنيمت ميں حصه بسوائے غلام كے ، اور اگر ميس زنده رباتو صنعاء كى پہاڑيوں ميس رہنے والے چروا ہے كہ ہى اس مال غنيمت سے ضرور حصه پنجے گا۔

( . ٣٦٦٥) حَدَثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتُ أَمُوَالُ يَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ، وَلاَ رِكَابٍ ، فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، فكَانَ يَخْبِسُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ، وَمَا بَقِي جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعُ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. (بخارى ٢٩٠٣ـ مسلم ١٣٤١)

(۳۳ ۱۵۰) حضرت ما لک بن اوس الحدثان ولیتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر داخینے نے ارشاد فرمایا: بنونضیر کا مال جواللہ نے رسول اللہ مِنْزِنْ ﷺ کوعطا فرمایا تھا۔ وہ مسلمانوں کو بغیر قال کے حاصل ہوااس میں قال کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ مال نبی کریم مِنون کے قال ے ساتھ خاص تھا۔ آپ مِنْ اِنْتَعَاقِعُ اِس میں اپنے سال کاخر چہروک لیتے تھے۔اور جو باقی پچنا تھا آپ مِنْ اِنْتَقَاقُمُ اس کو گھوڑے اور اسلحہ کے لیے خاص فرمادیتے ان کواللہ کے راستہ میں استعال کرنے کی تیاری کے سلسلہ میں۔

( ٣٣٦٥١ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : أَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اكْسُنِي خَاتَمًا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَى أُمِّكَ تَسُقِيك شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُ شَبْنًا.

(٣٣٦٥) حفرت اسلم ويشين فرمات بن كه حفرت عمر بن خطاب وفائد ك پاس مقام جلولاء ك غنائم ميس سے مال نغيمت لايا گيا جس ميس سونا جاندى بھى موجود تھا۔ پس آپ بناؤواس كولوگول ك درميان تقسيم فرمار ہے تھے كدآپ بناؤ كا ايك بينا آيا جس كا نام عبدالرحمٰن تھا۔ اس نے كہا: اے امير المؤمنين! جھے بھى ايك انگوشى پېنا ديں۔ آپ بناؤنو نے فرمايا: تآيى مال كے پاس جاوہ تجھے سئو كاشر بت پلائے گى! اور فرمايا: اللہ كى قسم! بيس اس كو بھے بھى نبيس دول گا۔

( ٢٣٦٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَنُمُ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ سَعْدًا كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَا فَعُمُرُهَا أَهُلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَاتُ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِئْتُمُ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعُمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَاتُ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِئْتُمُ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعُمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَاتُ أَنْ تَشَاحُوا فيها وَفِى شُرْبِهَا فَيَقُتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْظًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ سَعْدٌ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ رَأُيهُمْ لِرَأْيِكَ نَبُعُ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَرُدُوا الرَّقِيقَ إِلَى الْمُأْوَ حَمَلَتُ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ رَأُيهُمْ لِرَأْيِكَ نَبُعٌ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَرُدُوا الرَّقِيقَ إِلَى الْمُأَوْ حَمَلَتُ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۲۵۲) حفرت ابو حظلہ بن نعیم پریٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد پریٹیڈ نے حضرت عمر دیائیڈ نے حضرت عمر دیائیڈ نے ان کو خط کا جواب لکھا: اگرتم لوگ اس علاقہ کواپ علاقہ کواپ علاقہ کواپ معارت میں جھے دو اس کے مکین ہی اس کوآباد کرلیں گے۔ اور جو شخص در میان تقسیم کرنا چا ہوتو اس کو تقسیم کر لواور اگرتم چا ہوتو اس علاقہ کو چھوڑ دواس کے مکین ہی اس کوآباد کرلیں گے۔ اور جو شخص تمہمارے میں داخل ہوگا اس علاقہ میں اس کو حصال جانے کے بعد تو جھے خوف ہے کہتم لوگ اس معاملہ میں اور پانی کی باری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ پھرتم میں سے بعض بعض کوتل کرویں گے۔ حضرت سعد جو شیئے نے آپ جائو کو کو کلاکھا اور فرمایا: بلا شبہتمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی رائے آپ جائے گی دائے گئے تا بع ہے۔ حضرت عمر جو اپنی لوٹا دیں جا ہو وہ مسلمانوں میں کی آ دی

ہے جاملہ ہوچکی ہو۔

#### (٧٠) ما قالوا في هدم البيع والكنائِس وبيوتِ النّارِ

( ٣٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَيلَ لَآبُنِ عَبَّاسٍ : أَلِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ يُحْدِنُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنَاءً ، أَوْ بِيعَةً ، قَقَالَ : أَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَرَبُ قَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ بِنَاءً ، أَوَ قَالَ : بِيعَةً ، وَلاَ يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلاَ يَشُرَبُوا فِيهِ خُمْرًا ، وَلاَ يَتَخِذُوا فِيهِ خُنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا بِنَاءً ، أَوْ قَالَ : بِيعَةً ، وَلاَ يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلاَ يَشُرَبُوا فِيهِ خُمْرًا ، وَلاَ يَتَخِدُوا فِيهِ خُنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا فِيهِ ، وَأَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَجَمُ يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ وَنَزَلُوا ، يَعْنِى عَلَى حُكْمِهِمْ فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ ، وَلاَ يَكُولُوا ، يَعْنِى عَلَى حُكْمِهِمْ فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ ، وَلاَ يُكُلُّوهُمْ فَوْقَ طَافَتِهِمْ.

(۳۳۷۵۳) حضرت عکر مدمینظیا فر ماتے بین که حضرت این عباس دی فی سے پوچھا: کیا مجمیوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے شہروں میں کوئی عمارت یا کلیسا بنالیس؟ آپ دی فی سے فر مایا: رہے وہ شہر جن کوعر بول نے آباد کیا تو عجمیوں کو اختیار نہیں کہ وہ اس شہر میں کوئی عمارت بنا کمیں یا بوں فر مایا: کہ ان میں کلیسا بنا کمیں۔اور نہ ہی وہ اس میں ناقوس بجا کتے بیں۔اور وہ اس میں شراب پہیں گے اور نہ ہی وہ اس میں خزیر داخل کر سکتے بیں۔اور دہ شہر جس کو عجمیوں نے آباد کیا بس اللہ نے اہل عرب کو اس پر غلبہ دے دیا اور وہ شہر میں اثر ہے تو عجمی کو اختیار ہوگا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کریں۔اور بان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مکتف مت بنا کمیں۔

( ٣٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُبَى بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَهْدِمْ بِيعَةً ، وَلَا كَنِيسَةً ، وَلَا بَيْتَ نَارٍ صُولِحُوا عَلَيْهِ.

(۳۳۷۵۳) حضرت أفی بن عبدالله دی تنو فرمانتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز براتین کا خط آیا کہ کلیساؤں یہودی گرجا گھروں اور آتش کدوں کومنہدم نہیں کیا جائے گااوران پرمصالحت کی جائے گی۔

( ٣٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَنَائِسِ ، تُهْدَمُ ، قَالَ : لَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي الحَرَم.

(۳۳۷۵۵) حضرت عبدالملک مِیشِی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشیز ہے یہودی گر جا گھروں ہے متعلق سوال کیا گیا کہ کیاان کوگرا دیا جائے گا؟ آپ بڑٹٹوز نے فرمایا بنہیں سوائے ان کو جوحرم ہیں واقع ہیں ان کوگرادیا جائے گا۔

( ٣٣٦٥٦ ) حَدَّنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ تَتْرَكَ الْبِيَعُ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. (٣٣٦٥٦ ) حفرت عمر وبيشية فرمات بين كه حفرت حسن بصرى بيشية مسلمانوں كے شہروں ميں كليساؤں كے باتی رکھنے كومكروہ سمہ .... ( ٣٣٦٥٧ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَدْ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُخْلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيرَانِ وَالْاَوْثَانِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ.

(۳۳۲۵۷) حفرت موف میشید فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایا: غیر مسلموں سے اس بات پر صلح کی جائے گی کہ شہروں کےعلاوہ دیگر مقامات میں ان کے درمیان اور ان کی آتش اور بتوں کے درمیان راستہ خالی جھوڑ دیا جائے گا۔

( ٢٢٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ابْنُ سُرَاقَةَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لَاهُلِ دَيْرِ طَيَايَا إِنِّى أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُهْدَمَ.

(۳۳۲۵۸) حضرت این سراقه پرایشید فرماتے بین که حضرت ابوعبیدہ بن جراح پرایشینے نے اہل دیر کے پا در یوں کو خط لکھا کہ بلا شبہ میں نے تمہیں امن دیا تمہاری جانوں کا بتمہارے مالوں کا اور تمہارے گر جا گھروں کوگرائے جانے ہے۔

( ٣٣٦٥٩ ) حَلَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتُرُكُ لَأَهُلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ ، وَلَا نَارًا إِلَّا أُطْفِئتُ.

(۳۳۷۵۹) حضرت صبیب بن شہید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ویشید نے ارشاد فرمایا: اہل فارس کے کسی بھی بت کو نہیں چھوڑا جائے گا مگریہ کہ اس کوتو ڑ دیا جائے گا۔اور نہ بی کسی آگ کوچھوڑا جائے گا مگریہ کہ اس کو بجھا دیا جائے گا۔

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفَ قَالَ : شَهِدُت عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أَتِىَ بِمَجُوسِى بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبُصْرَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(۳۳ ۱۱۰) حضرت عوف بیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عبید بن معمر بیشینے کے پاس حاضرتھا کہ ایک آتش پرست کولایا گیا جس نے بصرہ میں آتش کدہ بنایا تھا۔ آپ بیشیئ نے اس کی گردن اڑادی۔

# (٧١) مَنْ قَالَ لاَ يجتمِع اليهود والنّصاري مع المسلِمِين فِي مِصرٍ

# جو یوں کہے: یہود دنصاری مسلمانوں کے ساتھ ایک شہر میں استھے ہیں رہ سکتے

( ٣٣٦٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : أَخُوِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (بخارى ٣٠٥٣ـ مسلم ١٣٥٤)

(۳۳ ۱۲۱) حضرت معید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جیشی نے مرفوعاً حدیث بیان فرمائی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب نے نکال دو۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِدِ بْنِ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : إِنَّ آخِرَ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ، قَالَ : أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجُرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (احمد ١٩٥ ـ دارمي ٢٣٩٨)

- ( ۱۹۲ ۳۳ ) حضرت ابو مدیده بن جراح رفی نفو فرماتے ہیں کہ سب ہے آخری کلام جورسول الله مُرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: وہ بیرتھا کہ یہود یوں کوتجاز کے ملاقہ سے اور نجران کے عیسائیوں کوجزیرہ عرب سے نکال دو۔
- ( ٣٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُون سِلْعَتَهُمْ ، وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
- (۳۳ ۱۷۳) حضرت این عمر دانتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تی نے ارشاد فرمایا: یہود ونصار کی کویدینه میں تین دن سے زیادہ مت جھوڑ و کچس آئی دیر کہ وہ اپناسامان فروخت کردیں اور فرمایا: کہ جزیرہ عرب میں دودین اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
- ( ٣٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا تُسَاكِنُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا.
- ( ۱۹۲ ۳۳) حضرت طاؤس مِلِیَّنی ِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جن یُٹی نے ارشاد فرمایا بتم لوگ یمبود ونصار کی کے ساتھ اکتھے مت رہومگریہ کہ وہ اسلام لے آئیں۔
- ( ٣٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى خِلَافَتِهِ أَخْرَجَ أَهُلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَبَاعَ أَرِقَّانَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (٣٣ ١٦٥) حضرت ابن الى ذئب بِلِينْيِرْ فرماتے ہیں كدوہ حضرت عمر بن عبدالعز بزیر پینٹیز کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس حاضر تھے تو آپ بریشٹرز نے ذمیوں كومد پرندمنورہ سے نكال دیا۔اوران کے غلاموں كومسلمانوں کے ہاتھ فروخت كردیا۔
- ( ٣٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَنِنْ بَقِيت لأُخْرِجَنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَلَمَّا وَلِّي عُمَرُ أَخْرَجَهُمْ.

(مسلم ۱۳۸۸ ابوداؤد ۲۰۲۳)

- (٣٣ ١٦٦) حضرت جابر وزائنو فرماتے ہیں کہ رسول الله میر الفظائے نے ارشاد فرمایا: اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور مشرکین وجزیر وعرب سے زکال دوں گا۔ جب حضرت عمر زبی نئو کوخلافت ملی تو آپ زائٹو نے ان کوجزیر وعرب سے نکال دیا۔
- ( ٣٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَيَدُخُلُ الْمَجُوسُ الْحَرَمَ ، قَالَ :أَمَّا أَهْلُ ذِمَّتِنَا فَنَعَمْ.
- (۱۱۷ ۳۳) حضرت ابوالزبیر میشید قرماتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ میشید سے پوچھا: کیا آتش پرست حرم کی صدود میں داخل ہوسکتا ہے؟ آپ بڑی ٹی نے فرمایا: ہاں جو ہمارے اہل ذمہ ہیں وہ ہوسکتے ہیں۔
- ( ٢٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا

اِنَّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ مُقِیمٍ مَعَ مُشْرِكَ ، لَا تَتَوَاء ی نَارَاهُمَا. (ابو داؤ د ۲۷۳۸ ـ تر مذی ۱۲۰۴) (۳۳۲۷۸) حضرت قیس دیشینهٔ فرماتے میں که نبی کریم مِیْرِنْفَیْجَ نے ایک نشکر بھیجا پھرارشا دفر مایا: خبر دار میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جوشرک کے ساتھ ہے ۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں رہ سکتے ۔

## ( ٧٢ ) ما قالوا فِي ختم رِقابِ أهلِ الذِّمّةِ

# جن لوگوں نے اہل ذمہ کی گردن میں مہر لگانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، يَعْنِي أَهُلَ الذَّمَّةِ.

(۳۳۲۲۹) حضرت اسلم مِلِینیز جو که حضرت عمر پرینی کے آزاد کردہ غلام ہیں فریاتے ہیں که حضرت عمر پڑینی فرمیوں کی گردن میں مہر لگاتے ہتھے۔

( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَابْنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالًا :مَنْ لَمْ يَجِءُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتِمُ فِى عُنُقِهِ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

(۳۳۷۷) حضرت میمون بن مہران پیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹی نے حضرت حذیف بن یمان جانٹی اور حضرت ابن خذیف ان دونوں کو شکر دے کر بھیجا۔ پس ان دونوں نے بستی والوں کو جزیہ پر رضا مند کرلیا۔ اور دونوں نے فرمایا بستی والوں میں ہے جس شخص نے آگرا بی گردن میں مہرنے لگوائی تواس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔

( ۷۳ ) ما قالوا فِی الرَّجلِ یحمل علی الفرسِ فیحتاج الیهِ ایبِیعه ؟ اس آ دمی کابیان جس نے گھوڑ ہے پر کسی کوسوار کرنا تھا پس اسے اس کی ضرورت پڑ گئی کیا

#### وه گھوڑ ہے کوفر وخت کردے؟

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمَنِيَّةِ ، قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَدِمَ ابْنُ عَمَّ لِي ، فَقُلْتُ : أَحْمِلُ عَلَيْهِ أَخِي ، فَإِنَّ أَخِي رَجُلٌّ صَالِحٌ ، قَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ الْحَسَنَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : حَمِلُ عَلَيْهِ رَجُلاً ، وَلاَ تَحَابِي فِيهِ أَحَدًا ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : فَإِنْ أَخْتَاجُ اللّهِ ، قَالَ : فَلْيَعُدُ مِنَ الْجُنْدِ ، وَلاَ تُعْطِهِ هَذِهِ الْمَوَالِي فَيَتْرُكُهُ أَحَدُهُمْ نَفَقَةً لاَهْلِهِ.

(۱۷۲۱) حضرت ابوالمنيه مراشية فرمات مين كه ابل يمامه مين سے ايك آدمى نے الله كراسته مين محور ك وصيت كى ليس

میرا پچپازاد آگیا تو میں نے اس شخص سے کہااس پرمیرے بھائی کو صوار کردو۔اس لیے کہ میرا بھائی نیک آ دی ہے۔اس نے کہا: میں حصرت حسن بھری پیٹیز سے بو چھا؟ انہوں نے فر مایا: اس پراس آ دی کو صوار کردو اوراس بارے میں تم بالکل پچھتا وامت کرنا۔راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت حسن بھری پیٹیز سے بو چھا! اگروہ اس کا ضرورت مند ہو؟ آپ پیٹیز نے فر مایا: کہاس کو شکر میں سے کس کے ہاتھ فروخت کردو۔اوراس کو ان غلاموں میں سے کسی کومت دو۔ان میں سے کوئی اے این گھروالوں کے فرج کے لیے چھوڑ دےگا۔

## ( ٧٤ ) الرّجل يجيء مِن دارِ الحربِ ما يصنع بِهِ ؟

اس آدمی کابیان جودار الحرب سے آئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٣٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، قَالَ : إمَّا أَنْ يُهِرَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ.

(٣٣٦٢٢) حفرت ابن جرت بيني فرمات بين كه حضرت عطاء بيني نيات فض كه بارے ميں جو دارالحرب سے آيا ہو يوں ارشاد فرمايا: يا تواسے برقر ارركھا جائے يا بھرائے حفوظ حكمہ پنجا ديا جائے۔

## ( ٧٥ ) الرّجل يتزوّج فِي دارِ الحربِ

#### اس آ دمی کابیان جودارالحرب میں شادی کرلے

( ٣٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدْعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.

(۳۳۶۷۳) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویشید مکر وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ کوئی آ دمی دارالحرب میں شادی کر لےاور پنے بچہ کوان میں چھوڑ دے۔

جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جس کو دارالحرب میں قید کرلیا گیا ہو کہ

## اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

( ٣٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ يُؤُخَذُ فِي أَهْلِ الشَّرُك ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدُ عُوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكُرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّرُك ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدُ عُوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكُرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ

حِينَنِذٍ لِعَطَاءٍ بَعُضُ أَهُلِ الْعِلْمِ : إِذَا نَقَضَ شَيْنًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ.

(۳۳۱۷۳) حضرت ابن جرتی ویتی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے بو چھا گیا اس ذی فحض کے بارے ہیں جس کومشرکین کی زمین میں پکڑلیا گیا اس نے کہا: کہ میراتمہارے خلاف ان کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں تھا .....اور تحقیق ان لوگوں نے اس پر بیشر طالگا دی کہ وہ مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا؟ تو آپ رہیں تیز نے اس کے آل کو کروہ سمجھا گرگواہی کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں: کہ اس وقت بعض اہل علم نے حضرت عطاء ویتی ہے فر مایا: جو چیز اس پر لازم تھی جب اس میں سے ایک چیز نتم کردی تو تحقیق صلح ختم ہو جائے گی۔

. ( ٣٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِيَّةِ شَيْءٌ.

(۳۳۱۷۵) حضرت صشام ہلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہلیٹیٹانے ذمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: جب وہ معاہدہ تو ژ دی تو ان کی اولا دیرکوئی بوجینہیں ہوگا۔

# ( ۷۷ ) ما قالوا فِی الفیءِ یفضّل فِیهِ الآهل علی الأعزبِ جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا کہاس میں کنبہ دار کو کنوارے پر فضیلت دی جائے گ

( ٣٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا صَفُوَانُ بْنُ عَمُرو ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا جَاءَ الْفَىٰءُ فَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا. (ابوداؤد ٢٩٣١ـ احمد ٢٩)

(٣٣٦٤٦) حفرت عوف بن ما لك فر مات بي كه ني كريم مُلِفِقَةَ كياس جب مال في آتا تو آب مِلَفِقَةَ الى دن بى اس كِقسيم فرمادية ـ پس آپ مِلِفِقَةَ فَيْ كنبدداركودوحصه عطافرمات اوركوارے كوايك حصه عطافرمات ـ

#### ( ٧٨ ) ما قالوا فِي الولاةِ تتخذ البرد فتبرِد

جن لوگول نے حکمرانوں کے بارے میں بوں کہا کہ وہ قاصد رکھیں پھراس کے ذریعہ پیغا مجھیں ہیں۔ ( ۲۲۶۷۷ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیلُ ابْنُ عُکیَّةَ، عَنْ صَدَقَةِ بْنِ یَسَادٍ، عَنِ الْفَاسِمِ، قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَکَیْهِ وَسَلَّمَ یَبْرِدُ. ( ۳۳۷۷ ) حفرت قاسم بِیْنِی فرماتے ہیں کہ بی کریم بَیْنِیْنِیَجَ قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کرتے تھے۔

( ٢٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْمَى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ قَالَ :فَحَمَلَ مَوْلًى لَهُ رَجُلًا عَلَى

الْبُرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لا تبرح حَتَّى نُقُوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۳٬۱۷۸) حفرت طلحہ بن کی میٹینیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیمیڈ قاصد کے ذریعہ پیغام بھیجا کرتے تھے۔ آپ پراٹیمیڈ کے ایک غلام نے ڈاک کی سواری پر ایک شخص کوآپ کی اجازت کے بغیر سوار کر دیا۔ آپ پراٹیمیڈ نے اس کو بلایا اور فرمایا: تو اس سے جدامت ہو یہاں تک کہاس کی قیت اداکر ، پھراس کی قیت بیت المال میں ڈال دے۔

( ٣٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَمَرَائِهِ : إذَا أَبَرَدُنتُهُ إِلَىَّ بَرِيدًا فَأَبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الإِسْمِ. (بزَّار ١٩٨٥)

(۳۳۷۷۹) حضرت یخیٰ بن انی کثیر مِلیُّظِید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّلْفِظَافِ نے اپ مقرر کردہ امیر وں سے ارشاد فرمایا: جبتم میری طرف کسی قاصد کے ذریعہ ڈاک جیجوتو تم لوگ خوبصورت چبرے والے اورخوبصورت نام والے وجیجو۔

( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ خَالِدٍ أَن احْمِلُ إِلَىّ جَرِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ.

(۳۳۷۸) معفرت ابواسحاق بیشیز کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بیشیز نے حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بیشیز کو خطالکھا کہتم جربر کو پیغام دے کرمیری طرف جیجو۔ تو آپ جل شونے ان کو جیج دیا۔

# ( ٧٩ ) ما قالوا فِيما ذكر مِن الرِّماجِ واتَّخاذِها

#### ان روایات کابیان جن میں نیز ہ ساز اور اس کے بنانے کا ذکر ہے

( ٣٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ، وَجَعَلَ رِزْقِى تَحْتُ ظِّلَ رُمُجِى ، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(۳۳ ۱۸۱) حضرت طاؤس بیشینه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُیٹونٹیکٹی نے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالی نے مجھے تبوار دے کر بھیجا ہے قیامت سے پہلے اور اللہ تعالی نے میرارزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے ذلت اور رسوائی مقدر کی ہے اس مختص کے نصیب میں جومیری مخالفت کرے گا۔اور جوکسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ان ہی میں سے ہوگا۔

( ٣٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٣٣٧٨٢) حفرت طاؤس جِلِيْهِيد ب رسول الله مَرْفَيْفَيْفَ كالدكورة ارشاداس سند بي محمى منقول ب\_

( ٣٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ الْمُغِيرَةُ

بُنُ شُعُبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا ، فَإِذَا رَجَعَ ظَرَحَهُ كَى يُحْمَلَ لَهُ ، فَفَالَ عَلِيٌّ : لَا تَفُعُلُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمُ تُرُفَعُ ضَالَّةً.

(ابن ماجه ۲۸۰۹ نسائی ۵۸۰۷)

( ٢٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْم ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ :إنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَغْمِلَ الْبَرَاءَ بُنَ مَالِكٍ فَأْبَى ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ :أَغْطِنِى سَيْفِى وَتِرْسِى وَرُمُحِى.

(۳۳۶۸ ) حفزت انس بن ما لک بڑا ٹیز فر ماتے ہیں کہ حفزت ابوموی اشعری پیٹینے نے حضرت براء بن ما لک بڑا ٹیز کوامیر بنانے کاارادہ کیا تو آپ بڑا ٹیز نے انکار کردیا اور حضرت براء بن ما لک بڑا ٹیز نے ان سے فر مایا: مجھے میری آلموار ،میری ڈھال اور میر انیز ہ دے دو۔

( ٣٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى إِلَيْهَا.

( ٣٣٦٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَدَّرُ بَعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبَصُرَةِ كَانَ مِشَنْ بُعِثَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ وَزَرَانِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ : اخْتَرْ عَمَلاً ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعُطِى آنْتَ مَا سَأَلَتُك ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَّا إِنِّى لَا أَسْأَلُك إِمَارَةَ مِصْرٍ ، وَلَا جِبَايَةَ خَمَلاً ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعُطِى قَوْسِى وَوَرَسِى وَرُمْحِى وَسَيْفِى وَذَرْنِى إِلَى الْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَنَهُ عَلَى خَرَاجٍ ، وَلَكِنُ أَعْطِنِى قَوْسِى وَفَرَسِى وَرُمْحِى وَسَيْفِى وَذَرْنِى إِلَى الْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَنَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ.

(۳۳۱۸۱) حضرت انس بن ما لک وین فی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی اشعری وین کے بھر وکا امیر بنا کر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ حضرت براء بن ما لک وین کو بھی بھیجا گیا۔ اور بیان کے وزیروں میں سے تھے۔ حضرت ابوموی ویئی ان سے فرمایا کرتے سے ہے میں کا وہ تم مجھے دوگ ؟ آپ ویئی نے سے ہے ہی کوئی کام اختیار کرلو۔ اس پر حضرت براء ویشین نے فرمایا: کیا جوعبدہ میں تم سے مانگوں گاوہ تم مجھے دوگ ؟ آپ ویئی نے فرمایا: بی انہوں نے فرمایا: بلا شبہ میں تم سے شہری گرانی اور خراج کی وصول یا بی کا عبدہ نہیں مانگمالیکن تم مجھے میری کمان، میرا

مھوڑا،میرا نیز ہاورمیری تلوار دے دو،اور مجھےاللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے چھوڑ دوپس آپ مناٹٹونے ان کولٹکر پرامیرینا کر بھیج دیا توبیٹ مہید ہونے والےسب سے پہلے تھیں تھے۔

( ٣٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى مُنِيبِ الْجُرَشِىِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ دِزُقِى تَخْتَ ظل دُّمْجِى وَجَعَلَ الذَّلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْدِى ، مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

### ( ٨٠ ) ما قالوا فِي الفيءِ لِمن هو مِن النَّاس؟

جَن لُوكُول نَے مال غَنیمت کے بارے میں بول کہا: کہ وہ لوگول میں سے کس کے لیے ہوگا؟ ( ٣٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِیهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَیْ عَیْ نَفُطُرَ فِیهِ ، فَإِنِّی فَرَأْت آیَاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی لِهَذَا الْفَیْ عَیْ نَفُطُر فِیهِ ، فَإِنِّی فَرَأْت آیَاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُورَی فَلِلّهِ وَلِللّهُ سُولِهِ وَلَیْ مَا اللّهُ اللّهِ مَا هُوَ لِهُولًا يَا وَكُلَهُمُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللّذِينَ أُخْورِ جُوا مِنْ اللّهِ مَا هُوَ لِهُولًا يَ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ لِللّهُ مَا مُوالِهِمْ ﴾ إلَی قَوْلِهِ ﴿ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ وَاللهِ مَا هُوَ لِهَولًا يَا وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ

بَعْدِهِمْ ﴾ إلى آخِرِ الآية.

 آپ ٹواٹٹو نے اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی: ترجمہ: اور میر(مال) ان کے لیے بھی ہے جوآ کیں گے ان کے بعد۔ آخر آیت تک آپ ٹواٹٹو نے تلاوت فرمائی۔

( ٣٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عُمَرَ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : وَجَدْت الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ.

(٣٣ ١٨٩) حضرت سدى ويشيد فرمات بين كه حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيد في ارشاد فرمايا: مين في مال پايا تو ان تمن تتم ك

لوگوں کے درمیان و تقتیم کر دیا جائے گا ،مہا جرین ،انصار ،اور جولوگ ان کے بعد آئیں گے۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ. (٣٣٦٩ ) حضرت صن بصرى ويشير سي بحى ندكوره ارشاداس سند منقول بـ

### ( ٨١ ) مَنْ كَانَ يحِبّ إذا افتتِح الحِصن أن يقِيم عليهِ

جُوْخُص اس بات كوليسند كرتا ہے كہ جب كوئى قلعه فتح ہوجائے تو وہ اس ميں اقامت اختيار كر ب حدود اس ميں اقامت اختيار كر ب حدود الله عليه بن مُعَاذِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَحَمَهِ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَحِمَهِ ) حَرَّفُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ فَلَاثًا (احمد ٢٩ - دارمی ٢٣٥٩) ورسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ فَرَمَاتَ مِن كرسول الله مَا الله مَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَاثًا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا

( ٣٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٢٢٠٠- ابن ابي عاصم ١٨٩١)

( ٣٣ ١٩٢ ) حضرت ابوطلحه جي أفي سے نبي كريم مَرْفِيْفَيْ فَي كاندكور وارشا داس سند سے يھي منقول ہے۔

میں تین دن گھبرنے کو پسند کرتے تھے۔

#### ( ٨٢ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يعمل الشَّيء فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے یوں کہا:اس آ دمی کے بارے میں جو دشمن کے علاقہ میں کوئی کام کرتا ہو

( ٣٣٦٩٣) حَذَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْتَ لِلهِ : إِنَّ لَنَا غُلَامًا يَعْمَلُ الْفَخَّارَ بِأَرْضِ الْعَدُّوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ له النَّفَقَةُ وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ٣٣ ١٩٣ ) حضرت خالد بن أبي عمر الن ويشيط فرمات بيس كه مين في حضرت قاسم بن محمد مريشيط اور حضرت سالم بن عبداللدان دونول

حضرات سے پوچھا: کہ ہماراایک غلام ہے جودشن کےعلاقہ میں کمہار کا کام کرتا ہے۔ پھران برتنوں کوفروخت کرتا ہے اوراس کے پاس کافی مال جمع ہوجاتا ہے تو وہ ہم پر بھی اس میں سے خرچ کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٦٩٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْت لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَّا فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيَصِيدُ الْحِيتَانَ وَيَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ الدَّرَاهِمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ٣٣ ١٩٣ ) حضرت خالد بن الى عمران وليتي فرماتے بيل كه ميس في حضرت قاسم بن محمد وليتي اور حضرت سالم بن عبدالله وليتي ان دونوں حضرات سے بو چھا: ہم ميں سے ايك آ دمی جو دشمن كے علاقه ميں ہوتا ہے پس وہ محھلياں شكار كرتا ہے اور ان كوفروخت كرتا ہے۔ بھراس كے ياس بہت درہم جمع ہوجاتے ہيں۔ ان كاكيا تھم ہے؟ آپ وليتي نے قرمايا: اس ميں كوئى حرج كى بات نہيں۔

### ( ٨٣ ) ما قالوا فِي الوالِي أله أن يقطِع شيئًا مِن الأرض

جن لوگوں نے حکمران کے بارے میں یوں کہا: کہ کیاا ہے اختیار ہے زمین کے کچھ حصہ

#### کے مالک بنادینے کا؟

( ٣٣٦٩٥ ) حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ يَنِى النَّضِيرِ فِيهَا نَخُلٌ وَشُجَيْرٌ ، وَأَقْطَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

( ٣٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ يَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخُلٌ ، وَأَنَّ أَبَا بَكُو أَقَطَعَ الزُّبَيْرَ الْجَرْفَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ .

(۳۳۲۹۲) حضرت عروہ بن زبیر جرتیجا فرماتے ہیں کہ بی کریم مُؤَفِّقَ کَا فِی بنونضیر کی زمینوں میں سے ایک زمین کا حضرت زبیر جائین کو ما لک بنا دیا ۔اس زمین میں تھجور کے درخت بھی تھے ۔اور حضرت ابو بکر جہاٹی نے حضرت زبیر جائین کو دریا کے کنارے زمین کا

ما لك بنايا۔ اور حضرت عمر من تي نئونے نے ان كوايك بورى وادى كاما لك بنايا۔

( ٢٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخُلٌ.

(٣٣٦٩٤) حضرت عروه وبليتَيْ فرمات بين كه نبي كريم مَ الْمِنْ يَنْ عَلَيْهِ عَلَيْ حضرت زبير وَاللَّهُ وَ كَفْجُور كِ درختوں والى زمين كاما لك بنايا ـ

( ٣٣٦٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثِنِي أَنَّ عُنْمَانَ أَفْطَعَ

خَبَّابًا أَرْضًا وَعَبد الله أَرْضًا وَسَعْدًا أَرْضًا وَصُهَيْبًا أَرْضًا

(۳۳ ۱۹۸) حضرت ابراہیم بن مہاجر مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت موئی بن طلحہ مِیشید سے پوچھا تو آپ بایشید نے مجھے بیان فرمایا کہ حضرت عثمان جہائی نے حضرت خباب جہائی کو حضرت عبداللہ بن مسعود جہائی کو حضرت سعد جہائی کواور حضرت صہیب جہائی کوالگ الگ زمینوں کا مالک بنایا۔

( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيًانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَ مَسْعُودٍ وَسَعُدًّا وَالزُّبَيْرَ وَخَبَّابًا وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

(٣٣٦٩٩) حضرت موی بن طلحه مِیشِیْهٔ فرمات بی که حضرت عثمان حِیاشی نے بی کریم مِیلِیْنِیکَا بَی صحابہ حِیْشی میں سے پانچی اشخاص کو زمین دی ان میں حضرت ابن مسعود حِیْشیْو ،حضرت سعد مِیْنْشیو ،حضرت زبیر جِیاشی ،حضرت خباب جِیْشیو اور حضرت اسامہ بن زید جی ٹیٹیو شامل ہیں۔

( ٣٢٧٠. ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ عَلِيًّا يَنْبُعَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا غَيْرَهَا.

(۳۳۷۰) حضرت جعفر مریشیز کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جھٹٹو نے حضرت علی جھٹھ کوایک چشمہ کا ما لک بنایا اوراس کے علاوہ مزیدا ضافہ بھی فرمادیا۔

( ٣٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ، قَالَ : أَتَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَقِيفٍ، يَقَالَ لَهُ : نَافِعُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلَا بِالْبَصُرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا لَهُ : نَافِعُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوْلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلَا بِالْبَصُرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا أَرْضًا بِالْبَصُرَةِ لَيْسَتُ مِنْ أَرْضِ الْمُحَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَجِذُهَا أَرْضًا بِالْمُصْرَةِ لَيْسَتُ مِنْ أَرْضِ الْمُحَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَجِذُهَا فَرُضًا بِالْبَصْرَةِ لَيْسَتُ مِنْ أَرْضِ الْمُحَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَيْهَا أَتَجَدُهَا فَالَ فَأَقُطِعُهَا إِيّاهُ. (ابوعبيد ١٨٥٠) فَطَعْلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ وَكُنْ عَنِ اللّهِ اللهِ النَّقُومُ مُوسَى : إِنْ كَانَ كُمَا قَالَ فَأَقُطِعُهَا إِيّاهُ. (ابوعبيد ١٨٥٥)

(۱۰ ۳۳۷) حضرت محمد بن عبیداللہ النفی بیتی فی فی میں کہ حضرت عمر دی شیخ کے پاس قبیلہ تقیف کا ایک شخص آیا جس کا نام نافع ابو عبداللہ تقاب کا ایک شخص آیا جس کا نام نافع ابو عبداللہ تقاب یہ پہلا شخص تھا جس نے بھر ہ کی ہے آب و گی ہ وادی کو چرا گاہ بنایا۔ اس نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! ہماری طرف بھرہ میں ایک زمین ہے جو خراج کی زمین نہیں ہے اور نہ وہ مسلمانوں میں کسی کو نقصان پہنچائے گی اگر آپ مناسب ہمیں تو وہ میرے نام کر دیں ہیں اس میں اپنے گھوڑ وں کے لیے گھاس آگاؤں گا۔ آپ جہنے ایسا کر دیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر مزانین نے حضرت ابوموی جہنے کو خط کہ اس ایسا کہ اس کے نام کر دو۔

( ٣٣٧.٢ ) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَتَّنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :حَتَّنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ : أَقُطَعَ أَبُو بَكُرٍ طَلْحَةً أَرْضًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشُهَدَ بِهِ شُهُودًا فِيهِم عُمَرُ ، فَاتَى طَلْحَةً عُمَرُ بِالْكِتَابِ ، فَقَالَ : اخْتِهُ عَلَى طَلْحَةً وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَآتَى أَبَا بَكُرٍ ، عَلَى هَذَا ، قَالَ :كَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : وَاللّهِ مَا أَدُرِى أَنْتَ الْخَلِيفَةُ ، أَوْ عُمَرُ ، قَالَ : لاَ بَلْ عُمَرُ لَكِنَّهُ أَبَى.

نهيں! بلكه عمر وَ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَطَعَ عَلِيًّا ( ٣٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلِيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ

غصديس تقديس وه حضرت ابو بكر والثورك ياس آئ اورفر مايا: الله كوتم! من تبيس جانا كرتم خليفه مويا عم؟ آپ واتو خاتون فرمايا:

(۳۳۷۰۳) حضرت جعفر ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنِرِّفِیکی آئے حضرت علی دیاٹن کوفقیرین مقام پر زمین اور قیس کا کنواں اور در خست کاما لک بنایا۔

( ٣٣٧.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ فَيْسُ الْمَأْرِبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ السَّعَقُطَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ الَّذِى بِمَأْرِبٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْمِدِّ فَأَبَى أَنْ يُقْطِعَهُ. (بخارى ١٩٨٦- ابوداؤد ٣٠٥٩)

(۳۳۷۰) حفرت یکی بن قیس براتین ایک آدمی نے قبل کرتے ہیں کہ ابیض بن حمال نے نبی کریم میلان ایک ارب کے مقام میں ایک کھارا کنواں مانگا، تو آپ میلان کی ایک کھارا کنواں مانگا، تو آپ میلان کی ایک کھارا کنواں مانگا، تو آپ میلان کے دور کی ایک کھارے ہے جو مسلسل جاتا ہے۔ تو آپ جائی نے دور جگہ دینے سے انکار فرمادیا۔

( ٣٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُقْطِعْ أَبُو بَكُو ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عَلَى وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتْ أَرَضُونَ فِي إِمَارَةٍ عُثْمَانَ.

(۵۰ ۳۳۷) حضرت جابر میشید؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشید نے ارشاد فرمایا: ندابو بکر دواٹی نے زمینیں دیں نہ حضرت عمر جائیو نے اور نہ بی حضرت علی جواٹیو نے ،سب سے پہلے جس نے زمینوں کا مالک بنایا وہ حضرت عثان متھے۔حضرت عثان میشید کے زمانہ خلافت میں زمینیں فروخت کی گئیں۔

( ٣٣٧.٦) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُو أَقْطَعَ الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ وَعُبَيْنَةَ بُنَ حِصْنِ أَرضا ، وَكُتَبَ لهما عَلَيْهَا كِتَابًا.

(۳۳۷۰۲) حضرت مبیدہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دہائیئر نے حضرت اقرع بن حابس اور عیبینہ بن حصن ان دونوں کوز مین دی۔اوران دونوں کے لیےا کیتے کر ربھی ککھیدی۔

#### ( ٨٤ ) ما ذكر في اصطِفاءِ الأرض ومن فعله

ان روایات کابیان چوز مین کو شخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس شخص نے بیکام کیا (۲۳۷۰) حَلَّثُنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَلَّدُ اللهِ بُنُ الْوَلِیدِ الْمُزَنِی ، قَالَ : أَخْبَرَنِی رَجُلٌ کَانَ أَبُوهُ أَخْبَرَ النَّسَ بِهَذَا السَّوَادِ ، یُقَالَ لَهُ : عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِی حَرَّةً ، عَنُ أَبِیهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَی عَشُرَ أَرْضِی مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، یَقَالَ لَهُ : عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِی حَرَّةً ، عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَی عَشُرَ أَرْضِ الْسَوَادِ ، قَالَ : أَخْصَیْت سَبْعًا وَنَسِیت ثَلَاثًا : الآجَامُ ، وَمَغِیصُ الْمَاءِ ، وَأَرْضُ مَنْ قَبِلُ عَالَی اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ٤ - ٣٣٧) حضرت ابوحرہ پالٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہو اٹٹو نے سواد کی زمینوں میں ہے دس زمینیں چن لیس اور فرمایا: میں نے سات کوتو شار کرلیا اور تین کو میں بھول گیا: قلعیں ، وہ زمینیں جہاں پانی کی کمی ہے۔ کسر کی کی زمین ، آل کسر کی کی زمین ، ڈاک کی عمارت ، ان لوگوں کی زمین ، جومعر کہ میں شہید ہو مجھے ، اور جنگ میں بھا گئے والوں کی زمین .....

راوی کہتے ہیں:ای طرح مرنے کے بعدید ہوان مسلسل چلتار ہایہاں تک کہ جاج نے دیوان کوجلادیا۔اور ہر مخض نے اپنے قریب کی جگدلے لی۔

( ٨٥ ) ما قالوا فِي المشرِكِين يدعون المسلِمِين إلى غيرِ ما ينبغِي أيجِيبونهم أمر لاً ويكرهون عليهِ ؟

ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کونا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔کیاوہ اس کا جواب درکیا جارہاہو؟

( ٣٢٧.٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُيُونًا لِمُسَيْلِمَةَ أَخَذُوا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَوْهُ بِهِمَا ، فَقَالَ لَأَحَدِهِمَا : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ لِكَ : تَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : فَأَمْوَ بِهِ فَقُيلَ ، وَقَالَ لِلآخِرِ : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلَتُ إِنِّى أَصَمُ ، فَأَمْو بِهِ فَقُيلَ ، وَقَالَ لِلآخِرِ : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَسُولُ اللهِ ، قَلْتُ إِنِّى أَصَمُ ، فَأَمْو بِهِ فَقُيلَ ، وَقَالَ لِلآخِرِ : أَتَشْهَدُ أَنَى رَسُولُ اللهِ ، قَلْتُ إِنَّى مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَعَلَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَعَمْ ، فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُ فَمَضَى عَلَى يَعْمُ ، فَقَالَ : أَمَّا مَاحِبُكُ فَمَضَى عَلَى إِيمَائِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخَذُتَ بِالرُّخُصَةِ .

(۳۳۷۰) حضرت حسن بھری چاہیے فرماتے ہیں کہ مسیلہ کذاب کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے دوآ دمیوں کو پکڑلیا اور وہ ان دونوں کو مسیلہ کذاب کے پاس لے گئے۔اس نے ان دونوں ہیں ہے ایک کو کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد میز فرخصیے اللہ کے رسول ہیں؟اس نے کہا: بی ہاں!اس نے ہر بوجھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد میز فرخصیے اللہ کا رسول ہوں؟اس نے کہا: بی ہاں!اس نے بحر بوجھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ان صحابی نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کیا اور قرمایا کہ ہیں تو ہرا ہوں۔ مسیلہ کذاب نے کہا: کچھے کیا مصیبت ہے جب ہیں تجھ سے بوچھتا ہوں کو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہوں کو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ میں ہرا ہوں؟ پس اس نے تھم دیا اور ان صحابی کو تل کر دیا گیا۔ مسیلہ کذاب نے دوسر شخص ہے کہا: کی ہاں!اس نے کہا: تی ہاں!اس نے کہا ای کی خدمت میں آیا اور قرمایا: اے اللہ کے رسول میز اللہ کی رسول میں ہوا کہ ہو گیا! آپ میز فرخسی کے اس ان کوچھوڑ دیا: بی خص نی کر بھر میز فرخصی کی خدمت میں آیا اور قرمایا: اے اللہ کے رسول میز فرخسی کی موسلہ کی اواقعہ بیان کیا، تو آپ میز فرخی نے فرمایا: بہر حال تیرا ساتھی تو آپ ایک کا دالت میں مرا ، اور رہے تم تو تم نے رخصت بڑمل کیا۔

( ٣٣٧.٩ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقِ بُنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِى ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِى ذُبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عُكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمُ وَقَالُوا : لَا يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيُوْمَ أُحَدٌ إِلَّا قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا لَأَحْدِهِمَا : قَدَّمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : لِلآَحْرِ : قَدْمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : قَدْمُ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَالَ : وَأَيْشِ ذُبَابٌ ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِى ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِى ذُبَابٍ . (بيهتى ٢٠٣٣ ـ ابو نعيم ٢٠٣)

(۲۰۷۹) حضرت طارق بن شھاب ہیٹید فرماتے ہیں گہ حضرت سلمان دی ٹونے نے ارشاد فرمایا: ایک آدی کھی کی وجہ ہے جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کہ دوآدی ایک قوم کے پاس سے گزرے جوا ہے بتوں داخل ہو گیا۔ اس طرح کہ دوآدی ایک قوم کے پاس سے گزرے جوا ہے بتوں کی عبادت میں مشغول تھی انہوں نے کہا آج ہم پر کوئی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ دوہ بچھ نہیں کرے گا ، تو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا: کوئی چیز چیش کرد۔ اس نے انکار کردیا تو اسے قل کردیا گیا۔ انہوں نے دوسرے ہے کہا: کوئی چیز چیش کرد، وہ کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چیش کردا گرچکھی ہی ہو۔ اس آدمی نے دل میں کہا: کہ صرف کھی چیش کردن اگر جو کھی ہی ہو۔ اس آدمی نے دل میں کہا: کہ صرف کھی چیش کردن ؟ اور اس نے کھی چیش کردی پس بیش خص جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان دی ٹیز نے فرمایا: بیشخص کھی کی دجہ سے جنب میں داخل ہو گیا۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوَّ فَأَكُرَهُوهُ عَلَي شُرْبِ الْحَمْرِ وَأَكُلِ الْجِنْزِيرِ ، قَالَ : إِنْ أَكُلَ وَشَرِبَ فَرُخُصَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَ أَصَابَ خَيْرًا.

( ۳۳۷۱ ) «عنرت قیس بن سعد پیشند فرمات میں کہ حضرت عطاء ہواٹھو نے ارشاد فر مایا اس مخص کے بارے میں جس کودشمن نے پکڑ

( ٣٢٧١) حَلَّانَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَمْرِ رُخْصَةٌ لَأَنَّهَا لَا تَرُوى. (٣٣٧١) حفرت بردباتِ في فرماتے بين كه حضرت كمول بالنيمانے ارشاد فرماً يا: شراب پينے ميں رخصت نہيں ہے اس ليے كه يہمی ميں نہيں ؟

( ٣٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا

کما تَحِلُّ الْمَیْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ. گما تَحِلُّ الْمَیْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ. (۳۲۷۱۲) حضرت عمر بن عطیه والین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر والینیز کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ تقیہ حلا انہیں ہے گر

اس طرح جیما کہ مردار مجورکے لیے طال ہے۔ ( ۲۲۷۱۲ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا

یجُعُلُ فِی الْقَنْلِ تَفِیَّةً. (۱۳۲۱) حضرت عوف وایش فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری وایشیز نے ارشا وفر مایا: تقید کرنا موس کے لیے قیامت کے دن تک

جائز ہے گرید کہ وہ کی توقل کرنے میں تقیہ نہیں کر سکتا۔ ( ۲۲۷۱٤ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : التَّقِیَّةُ إِنَّمَا هِی بِاللّسَانِ

كَيْسَتُ بِالْكِدِ. كَيْسَتُ بِالْكِدِ. 11 / 1977 ) حديد البررة "كماضول آرمي نقل كر آرمي كرهند برايد عالم داند از شدفي روزت كرورور و

۔ سے ہوتا (۳۳۷) حضرت ابن جرت کی بیٹین ایک آومی نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑی ٹن نے ارشاد فرمایا: تقیہ کرنا زبان سے ہوتا ہے ہاتھ سے نبیس۔

التيقينة بالكسنانِ وكيسَ بِالعَمْلِ. (٣٣٧١٥) حضرت ربيع مِرَيْشِيهُ فرمات بين كه حضرت ابوالعاليه مِرَيْشِيهُ نه اسآيت في تفسير مين ارشاد فرمايا: ترجمه: مگريد كرتم بجناحيا بو

ان كشرك كي تم كابچنا - كرتقيد كرناز بان سے ہوتا بي عمل سے بيس -( ٣٢٧١٦ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسُو إِنِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَن الْهِ الْحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتِه مِقَّه أَن الْا المَاذَ لَمَدُ لَا

(۳۳۷۱۲) حضرت عبدالاعلى مِيتِهي فرماتے ہيں كەحضرت ابن حنفيه بليٹين نے ارشادفر مایا: جوتقیه نہیں كرتااس كاايمان كامل نہيں ۔ در دروجة مرح باتر تأريخ کر فرق فروس مرح بار كرد بر مرح بار كرد بارش در مرح برد بر سرد برد برد برد برد برد برد

( ٣٣٧١٧ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ

كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَى سُلُطَانِ يَدْرَأُ عَنّى بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إِلَى سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ.

(۳۳۷۱۷) حضرت حارث بن سوید بریشیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بیشیر نے ارشاد فرمایا: کوئی کلام ایبانہیں ہے جو میں کس بادشاہ کے سامنے کروں اور وہ مجھے اس کے ایک دوکوڑوں ہے بچاسکتا تو میں ضروروہ کلام کروں گا۔

. ( ٣٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ أُوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلَى الأرْضِ.

(۳۳۷۱۸) حفزت جابر پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر پیشیئه نے ارشا دفر مایا: تقییق آسان اور زمین کے مابین خلاجتنی وسعت ر

گھتاہے۔

( ٣٣٧٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلِ بُنِ مَرُزُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّقِيَّةُ رُخْصَةً ، وَالْفَضْلُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ اللهِ.

(۳۳۷۱۹) حضرت نضیل بن مرز وق واثیر فرماتے ہیں کہ حضرت الحسن بن الحسن واثیر نے ارشاد فرمایا: یقیبنا تقیہ کرنا تو رخصت ہے۔ افضل تو اللہ کے تھم پر قائم رہنا ہے۔

( ٣٣٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :إنِّي أَشْتَوِي دِينِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ نَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲۰) حضرت ابوقلابہ ریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ریشین نے ارشاد فرمایا: کہ یقیناً میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض حصہ کے عوض خرید لیا اس خوف ہے کہ دین ساراہی نہ چلا جائے۔

( ٣٣٧٢) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : لاَ دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةً عَلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ عُثْمَان لِحُذَيْفَة : بَلَغِنِى أَنَّك قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا قُلْتُه ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : سألك فَلَمْ تقر له ما سَمِعَتُكَ تَقُولُ ، فقَالَ : إنّى أَشْتَرِى دِينِى بَعْضَ مَخَافَة أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲) حَفرتُ بِزال بن سره ورات بیل که حضرت ابن مسعود و بی او اور حضرت حذیفه را تی دونوں حضرات حضرت عثان و بی ای کان الله می است می اس

### ( ٨٦ ) ما قالوا فِي العزب يغزى ويترك المتزوج

جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاسے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور

### شادی شده کوچھوڑ دیاجائے گا

( ٣٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُغْزِى الْعَزَبَ وَيَأْخُذُ فَرَسَ الْمُقِيمِ فَيُغْطِيه الْمُسَافِرَ.

(۳۳۷۲۲) حفرت ابومجلز براتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹنی کنوارے کو جہاد پر بھیجتے تھے ادر مقیم سے گھوڑا لیے کرمسافر کودے دیا کرتے تھے۔

### ( ٨٧ ) ما قالوا فِي سِمةِ دوابِّ الغزوِ

### جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرَسٍ عَلَى آرِيّ بِالْكُوفَةِ مَوْسُومَةً عَلَى أَفْخَاذِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِ حَقَّهُ ، أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا أَعْطَاهُ الْفَرَسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ أَجْرَيْتُه فَأَعْيَيْتُه ، أَوْ ضَيَّعْتَه مِنْ عَلَفٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ قَاتَلْت عَلَيْهِ فَأُصِيبَ ، أَوْ أُصِبْت فَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ.

(۳۳۷۲۳) حضرت محمد بن عبیداللہ تقفی میں اللہ اللہ عنی کہ حضرت عمر میں تو نے پاس کوف میں مولیٹی باند سے کی جگہ میں چار ہزار گھوڑے تھے۔ سب کی رانوں پراللہ کے راستہ میں وقف ہونے کا نشان لگا ہوا تھا۔ اگر کسی آ دمی کی سالانہ تنخواہ کا کوئی حق ہوتا یا کوئی ضرورت مند ہوتا تو آپ جی تھوڑا دے دیتے۔ پھر فرماتے: اگر تو نے اس کو بھگا بھگا کر عاجز کر دیا یا تو نے اس کے حام من ہوگے۔ اور اگر تم نے اس پر قبال کیا بس بیمر گیا یا تم مر گئے۔ تو تم پر کوئی چیز کا زمنہیں ہوگے۔

## ( ۸۸ ) فِی دعاءِ المشرِ کِین قبل أن يقاتكوا قال کرنے سے بل مشركین کودعوت دینے کابیان

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قَالَ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قَالَ :

( ٢٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ

َنْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدُعُوهُمْ فَاتَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وَقَدْ تَرَوْنَ مَنْزِلَتِى مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ ، عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ ، عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاكُمْ مَثْلُ مَا لَيَا وَعَلَيْكُمْ مَثْلُ مَا عَلَيْهَ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا يُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَا الْإِسْلَامُ فَلَا لُمُ إِلَيْهُ وَا إِلَيْهِمْ .

(۳۳۷۲۳) حضرت ابوالبختری برشید فر ماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان جھٹی فاری اہل فارس کے مشرکیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکے تو آپ جھٹی نے فرمایا: تم رک جاؤیہاں تک کہ میں ان کودعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ فیرفضی ہے کودعوت دیت ہوئے سا ہے۔ آپ جی ٹی اس آئے اور فرمایا: بلا شبہ میں تم ہی میں سے ایک آدی ہوں اور تحقیق تم لوگوں نے اس قوم میں میر سے رہ ہود کھولیا ہے۔ یقینا ہم تہہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں اگر تم نے اسلام قبول کرلیا تو تمہارے لیے بھی وہی حقوق ہوں کے جو ہمیں حاصل ہیں اور تم پروہ کی مجھلان م ہوگا جو ہم پر لازم ہے۔ اور اگر تم نے جا نکار کرنے ہوتو گھر تم ذکیل اور سرگوں ہوکر جزیدادا کرو۔ اور اگر تم نے جزیدادا کرنے سے بھی انکار کردیا تو ہم تم سے قبال کریں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ مبرحال اسلام تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور جزید بھی ہم ادائیں کریں گے۔ رہا قبال تو ہم یقینا تمہارے ساتھ قبال ولا ائی کریں گے۔ راوی کہتے ہیں: آپ جو ٹی نے ای طرح تین دن تک انہیں دعوت دی۔ اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ جو ٹی نے دول کر دو۔

( ٣٢٧٢٥) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدٍ ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَان رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ وَسَلّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا فَلا تَعْلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَإِلاَ تَعْدُولُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ اللهِ ، أَوْ خِلالٍ ، فَلَا تُحَلُّولُ مِنْ دَارِهِمْ اللّى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِلَى الإسْلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُهُمْ أَنَّهُمْ إِلَى السِّلامِ فَإِنْ أَبُولُ وَلَا تَعْدُولُ مِنْ دَارِهِمْ اللّى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فَاقُعُلُ مِنْ دَارِهُمْ اللّهِ اللّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُهُمْ اللّهِ اللّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُولُولِ اللّهُ اللّهِ الّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْكَيْمُ مِنْ اللّهِ الّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُولُولِ الْمَالِمِينَ ، وَإِنْ أَبُوا فَافْتُلُ مِنْهُمْ إِلَى الْمُولُولُ مَنْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا فَافْتُلُ مِنْهُمْ وَلَيْكُوا فَاللّه مَنْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا فَافْتُلُ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا فَافْتُلُ مِنْهُمْ وَلَى الْمُعْرِيلُ وَاللّه مَنْ اللّهِ ، فَمَ اللّه مَنْ عَلْهُمْ .

(٣٣٧٢٥) حضرت بريده رينا فيز فرمات ميں كەرسول الله مِلَافْتِيَافِيْرِ جب كمى شخص كو جماعت يالشكر پراميرمقرر فرماتے تو اس شخص كو

( ٣٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ ، عَنْ فَرُوَةَ بُنِ مُسَيْكِ الْمُوَادِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادُعُهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَك بُنِ مُسَيْكِ الْمُوَادِيِّ ، وَمَنْ أَبَى فَلَا تعجل حَتَّى تحدث إِلَى بهِ. (ابوداؤد ٣٩٨هـ طبراني ٨٣٢)

(٣٣٢٢) حضرت فروہ بن مُسَيك المرادى ويشين فرماتے ہيں كدرسول الله مَنْوَضَفَعَ أَنْ ارشاد فرمایا: جب تم سَی قوم کے پاس آؤ تو ان كواسلام قبول كرنے كى دعوت دو۔ جوتمبارى بات مان ليقو قبول كرلو۔اور جوقبول كرنے سے انكار كردے تو تم جدى مت كرو يہاں تك كداس كے بارے بيں مجھاطلاع كردو۔

( ٣٣٧٢٧) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا عُمَوُ بُنُ ذَرِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ: الْحَقْهُ وَلَا تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ فَقُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعُوهُ فَقُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَامُولُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءَ، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدُعُوهُمْ. (طبراني ١٨٢١) عَلْمِ اللهُ وَسَلَّمَ يَامُولُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ وَ قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءَ وَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدُعُوهُمْ. (طبراني ١٨٢١) عَلْمِ وَالله وَمَا لَيْ مِنْ وَلَوْ اللهُ وَالْمَالُولُ وَمِنْ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِهُ وَمَا لَهُ عِلَى مَا مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ إِلَيْ عَلَيْهِ فَقُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْ وَاللهُ مِنْ وَاللهِ مَا مَا يَعْمُ وَلَوْ مَا عَلَيْهُ مَا مِنْ وَوَلَمُ مَنْ إِلَاهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلْمُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَمَا مَا لَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ مَا مُولِ وَاللّهُ مِنْ وَقَلْ اللّهُ وَمُ وَاللّهُ وَلَا مَا اللهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَالُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَا مَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَقُولُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُولُ مَا لَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعَالَى اللّهُ وَلَا مُعَلِي اللّهُ وَلَا مُعَالَى اللّهُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا لَا مُعْلَى وَاللّهُ وَلَا مُلْ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا مُعْلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ فَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِلْمُ الل

- ( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ غَالِب الْعَبْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له : لاَ تُقَاتِلَ الْقَوْمُ حَتَّى تَدُعُوهُمْ.
- (۳۳۷۲۸) قبیلے بنونمیر کے ایک شخص اپنے والد کے دادا نے قل کرتے ہیں کدرسول الله مَرْافظ عَامَ نے ان سے ارشاد فرمایا: تم کسی بھی قوم سے قبال مت کرنا یہاں تک کدان کو دعوت دینا۔
- ( ٣٢٧٢٩ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا أَبُو هِلاَلٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَادْعُوهُمْ. (٣٣٧٢٩ ) حضرت قاده مِيَّيِةِ فرمات بِي كه حضرت ابن عباس فِي في نے ارشاد فرمایاً: جبتم وشن سے ملوتو ان كواسلام قبول كرنے كروست وور
- ( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، أَنَهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَدُعُوهُمْ. (٣٣٧ - ٣٣٧) حضرت قاده ويَشِيْ فرمات مِي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ويَشِيهُ مشركين كودعوت ويتا يسند كرتے تھے۔
- ( ٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ دَيْكَمٍ يَدْعُوهُمْ. (٣٣٧ ) حضرت ابوصحر وليني فرمات بين كه حضرت عمر بن عبد العزيز وينا في الول كوخط لكه كرانبيس اسلام كي دعوت وي ـ
  - ( ٣٣٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلْتُمَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ.
- (۳۳۷۳۲) حضرت اضعت مِلتُنظِيدُ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِلطِین نے ارشاد فرمایا: جب ہم مشرکیین سے قبال کرنے لگوتو پہلے ان کواسلام کی دعوت دو۔
- ( ٣٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلاً التَّيْمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةً ، فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُوهُمْ ثَلَاثًا.
- ( ٣٣٧ ٣٣ ) حفرت ابوالطَّفيل طِيتْن فرمات مِين كه حفرت على طِي تُن ن حضرت معقل تيمي طِيتْن كوشكرد برنونا جيه قبيله كي طرف بهي الماد الماد
- ( ٣٣٧٣٤ ) حَدَّثْنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَدَعَاهُمْ ثَلَاثًا.
- (۳۳۷۳۳) حضرت ابواجهم مِیشِین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹن نے حضرت براء بن عازب بڑاٹن کو خارجیوں کی طرف کشکر دے کر بھیجاتو آپ بڑاٹن نے ان کوتین بار دعوت دی۔
- ( ٣٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ : كُنَّا نَدْعُوا وَنَدَعُ.
- (۳۳۷۳۵) حضرت سلیمان تیمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان نصدی میشید نے قبال سے قبل مشرکین کو دعوت دینے کے بارے

میں ارشادفر مایا: کہ ہم ان کودعوت دیتے تھے اور ہم چھوڑ دیتے تھے۔

( ٢٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَدْعُوا وَنَدَعُ.

(٣٣٧٣) حضرت سليمان يمى مِلِيَّيْ فرمات مِن كه حضرت الوعثان ويَتِيدِ نے ارشاوفر مايا: بهم دعوت و يتے تتھاور چھوڑ د يتے تتھ۔ ( ٣٢٧٢٧ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَاكَةً ، فَالَ :أَحَبُّ إِلَىّ أَنْ يَدُعُوهُمُ

(٣٣٧٣٧) حضرت معيد بيني لا فرمات جي كه حضرت قباده بيني في ارشاد فرمايا: مير ئز ديك پينديده يبي ہے كه ان كواسلام كی طرف دعوت دول ـ

( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْمًا قط حَتَّى يَدْعُوهُمْ. (احمد ٢٣٦٠ دارمي ٢٣٣٣)

(٣٣٧٣٨) حفرت ابن عباس ودافذ فرماتے ہيں كەرسول الله مَرَّشَقَعَ نَے بھى كئى قوم سے قبال نہيں كيا يہاں تك كه آپ مِرَّفِقَعَ فَيَّا ان كواسلام كى دعوت ديتے تھے۔

#### ( ۸۹ ) مَنْ كَانَ يرى أن لاَ يدعوهم

# جو شخص مشرکین کو دعوت نه دینے کی رائے رکھتا ہے

( ٣٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفيَان ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ،َقَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الذَّيْلَمِ فَقَالَ :قَدْ عَلِمُوا مَا يَدْعُونَ إلَيْهِ.

(۳۳۷۳۹) حضرت منصور دلیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم دلیٹیز سے دیلم والوں کو دعوت دینے سے متعلق پو چھا: ؟ تو آپ دلیٹیڈ نے ارشاد فرمایا جحقیق وہ جان چکے ہیں جس بات کی ان کو دعوت دی گئی ہے۔

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ لَا يَدْعُو الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَقِيَهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا دِينكُمْ ، وَمَا تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ.

( ۱۳۷۰ ) حضرت قادہ وہلیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بیٹید نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب مسلمان مشرکین سے ملیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کی وعوت نہ دیں۔اس لیے کہ وہ تمبارے دین کو اور جن باتوں کی طرف تم نے ان کو دعوت دین ہے وہ اس کو جان چکے ہیں۔

( ٣٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الْعَدُّقِ :هَلْ يُدْعَوْنَ قَبُلَ الْقِتَالِ ، قَالَ: قَدْ بَلَغَهُمُ الإِسُلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٧) حضرت ابوهلال ويشيذ فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ويشيد سه وثمن كم متعلق بوحيها كيا: كه كيا ان كوقال سة بس

دعوت دک جائے گی؟ آپ طِیٹینے نے فرمایا: جب سے اللہ رب العزت نے محمد مَلِّوَ فَظِیَّامَ کَومِعوث فرمایا ہے تحقیق ان تک اسلام کی دعوت پہنچہ چکی ہے۔

# ( ۹۰ ) فِی الإِغارةِ عليهِم وتبييتِهِم بِاللّيلِ ان پرحمله کرنے اوررات کواچا تک حمله کرنے کابیان

( ٣٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى نَافِعِ أَسُأَلُهُ عَنُ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَىّٰ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطِلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَنَعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَتُ جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابَ ، قَالَ : وَكُنْت فِى الْحَيْلِ.

(بخاری ۲۵۴۱ مسلم ۱۳۵۲)

(۳۳۷۳) حضرت ابن عون مِلِیْنِین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مِلیٹین کوخط لکھ کرمٹر کین کودعوت دینے ہے متعلق پو چھا، تو آپ جیٹین نے میری طرف جواب لکھا کہ حضرت ابن عمر مِلیٹینٹ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللّٰہ مِلِیٹیٹیٹیٹیٹیٹے نے بنومصطلق پرحملہ کیا اس حال میں کہ وہ لوگ عافل تھے، اور ان کے مویثی پانی سے سیراب ہورہ ہے تھے۔ اور حضرت جویرید بنت حارث نبی مندخاو بال سے ملنے والے مالی غنیمت میں سے تھیں۔ اور حضرت ابن عمر بڑاٹی نے فرمایا: اور میں گھوڑ ول میں تھا۔

( ٣٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارِ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكُرِ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَيْنَا مَاءً لِينِي فَزَارَةَ فَعَرَّسُنَا حَتَّى إِذَا كان عِنْدَ الصَّبَاحِ شَنَّنَاها عَلَيْهِمْ غَارَةً. (مسلم ١٣٥٥ ابوداؤد ٢٥٨٩)

(۳۳۷۴۳) حفرت سلم بن اکوع دون فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم مِیلِ اُنٹی فیڈ کے زمانے میں حضرت ابو بکر بیارٹو کے ساتھ قبیلہ ہواز ن پر شکرکشی کی ہم لوگ بنوفزارہ کی پانی کی جگہ پر آئے اور ہم نے وہاں رائے گزاری۔ یہاں تک کہ جب صبح کاوفت آ گیا تو ہم نے اچا تک ان پرحملہ کردیا۔

( ٣٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قُرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا يُبْنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقُ

(ابو داؤ د ۲۲۰۹ احمد ۲۰۵)

(۳۳۷ ۳۳۷) حفزت اسامہ بن زید جی تؤ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ ایک بنے مجھے ایک بستی کی طرف بھیجا جس کا نام بینی تھا۔ آپ مِنْ اِنْتَظَافِیَا اِنْ مَنْ کے وقت وہاں مینچنا پھراس کوجلادیتا۔

( ٣٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إياسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَّوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ

هَوَازِنَ فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ تِسْعَةً ، أَوْ سَبْعَةً أَهْلَ أَبْيَاتٍ.

(۳۳۷۵) حضرت ایاس بن سلمه میلینید فرماتے میں کدان کے والد حضرت سلمه میلینید نے ارشاد فرمایا: ہم نے حضرت ابو بکر شنوز کے ساتھ قبیلہ ہوازن پرلشکرکشی کی، ہم لوگ ان کی پانی کی جنگہوں پرآئے ہم نے وہاں رات گزاری ہم نے وہاں مقیم نویا سات افراد کوتل کردیا۔

( ٣٣٧٤٦ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُص ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِوْ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَارَ الِّى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهًا لَيْلا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِوْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ. (بخارى ٢٥١ـ مسلم ١٠٣٣)

(۳۳۷ ۳۳۷) حضرت انس بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِؤَفِظَةَ فیبری طرف چئے آپ مِؤَفظَةَ وہاں رات کے وقت پنچے۔اور نبی کریم مِؤَفظةَ ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤْفظة ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤْفظة ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤْفظة ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤْفظة ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤْفظة ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤْفظة ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤْفظة ان برحملہ نبیں فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ مِؤُفظة ان برحملہ نبیل کہ ان کہ ا

( ٣٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :كُنَّا نُغِيرُ عَلَيْهِمْ فَنُصِيبُ مِنْهُمْ ، وَأَبُو مُوسَى يَسْمَعُ أَصْوَاتَنَا.

(۳۷۷ ۳۳) حضرت ابوعمران مریشینهٔ فرماتے میں کدایک مخص نے فرمایا: کہ ہم لوگ مشرکین پرحملہ کرتے تھے اور ہم ان سے مال حاصل کر لیتے تھے۔اس حال میں کہ حضرت ابوموی جائٹی ہماری آواز من رہے ہوتے تھے۔

( ٣٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبَى ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَكُتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَنْهَاهُمُ عَنْ إِغَارَةِ الشِّتَاءِ.

(۳۳۷/۸) حضرت نضر بن عر فی چیتید فر ماتے ہیں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیتید اجناد کے امراء کو خطالکھ کران کوسر دیوں میں جملہ کرنے سے روکتے تھے۔

## ( ٩١ ) مَنْ قَالَ إذا سمِعت الأذان فأمسِكُ عن القِتالِ

# جویوں کہے: جبتم اذ ان کی آواز سنوتو قبال ہے رک جاؤ

( ٣٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً ، قَالَ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا ، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا. (ابوداؤد ٢٢٢٨ ـ ترمذي ١٥٣٩)

(٣٣٧٩) قبيله مزينه كالك مخص النبي والدي قل كرت مين كه ني كريم مِينَافِينَا في جب كسي لشكر و بهيج تنفي و آب مِنَوْفَيْنَ إن

ے فرماتے تھے: جبتم مسجد دیکھویاتم مؤذن کی آواز سنوتو تم کسی تول مت کرو۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، غَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا فِإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. (بخارى ١١٠ـ احمد ٢٣٢)

(۳۳۷۵۰) حضرت انس خاتی فرماتے ہیں کہ بی کریم میر فیٹھ جب رات کے وقت کی قوم کے پاس آتے اور اگر آپ میٹھ تھے فرما اذان سنتے تو آپ میر فیٹھ کھٹے قال سے رک جاتے۔

( ٣٢٧٥١) حَلَّاثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيّ، عَنْ أَبِي جَعْفُو، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. جَيْشًا إِلَى أَهْلِ الرَّدَّةِ ، قَالَ : الجَلِسُوا فَرِيبًا ، فَإِنْ سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. (٣٣٤٥) حضرت ابوالعاليه بِيَتِيْ فرماتے بِن كه حضرت ابو بكر جَائِوْ جب كونى تشكر مرتدين كى طرف بهيج تو فرماتے: تم لوگ بستى كريب بوكر بيٹھ جانا، پس اگر سورج طلوع بونے تك اذان كى آواز بن لوتو ٹھيك ورنة تم ان پر حملہ كردينا۔

### ( ٩٢ ) فِي قِتال العدوِّ أيّ ساعةٍ يستحبّ ؟

# وشمن سے لڑائی کرنے کابیان کہ کس وقت قبال کرنامستحب ہے

( ٣٣٧٥ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنُ شَيْحٍ مِنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ صَدَاقَةٌ وَمَعْرِفَةٌ ، فَكَتَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَنْسَخَ لِى رِّسَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ، وَكَانَ يَنْتَظِرُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ نَهَدَ إلَى عَدُوِّهِ.

(۳۳۷۵۲) حضرت ابوحیان بریشیز فرماتے ہیں کہ مدیند منورہ کے ایک شخ نے فرمایا: کہ میرے اور حضرت نبید اللہ کے کا تب کے درمیان دوتی اور جان پہچان تقی ۔ میں نے اس کی طرف خطالکھا کہوہ مجھے حضرت عبداللہ بن الی او فی شختیز کاوہ خطالکھ دے جس میں انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ میڈونٹی کا کہ ارشاد ہے کہتم دشمن سے ملاقات کا سوال مت کرو۔ اور جب تمہاری دشمن سے ملاقات ہو جائے تو صبر کرو، اور جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے کے پنچ ہے۔ اور آپ میڈونٹی کی آنظار فرماتے تھے۔ جب سور ن دھن جاتا تو آپ میڈونٹی کی اُنٹی کی مرحملہ فرماد ہے۔

( ٣٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَزَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُؤَنِيِّ ، عَنْ مَغْقِلِ بُنِ يَسَارِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، قَالَ : شهدت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنزَّلَ النَّهُورِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنزَّلَ النَّهُورِ وَالْعَرْدِ (ابوداؤد ٢١٣٨ عَرَادُ ٢١٣٥)

(٣٣٧٥٣) حضرت نعمان بن مقرن بيشين فرمات بين كه مين لا الى مين رسول الله مَوْفَظَةُ كَساته ها ضرقها - آپ مُوفِظَةُ نے دن كابتدائى حصه مين قبال نہيں فرمايا - اور قبال كوسورج كے ڈھل جانے ، ہواكے چلنے اور مدد كے نازل ہونے تك مؤخرفر مايا -

#### ( ٩٣ ) من جعل السّلب لِلقاتِل

# جو شخص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قر ارد ہے

( ٣٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (ابن ماجه ٢٨٣٨ ـ احمد ١٢)

(۳۳۷۵ مفرت سره بن جندب جن شُو فرماتے ہیں که رسول الله سَرِ الله سَرِ الله عَلَى ارشاد فرمایا: جو شخص قبل کرے تو مقتول کا مال قبل کرنے والے کے لیے ہی ہوگا۔

( ٣٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (بخارى ٣٠٥١ـ ابوداؤد ٣١٣١)

(۳۳۷۵۵) حضرت سلمه بن اکوع بناتی فر ماتے ہیں که رسول الله مَنْوَفِظَ نَظِيمَ ایا: جَوْخُصِ قُلِّ کرے قو مقول کا مال قاتل کا ۵ مدمگا

( ٣٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَنِذٍ عِشُرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسُلَابَهُمْ. (ابوداؤد ٢٤١٢- احمد ١١٣)

(۳۳۷۵۱) حضرت انس جھٹٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَلِاَ اَنْتَحَامَ نِین والے دن ارشا وفر مایا: جو محض کسی آ دمی کو آل کرے گا تو مقتول کا مال اس کو ملے گا، پس حضرت ابوطلحہ جھٹٹو نے اس دن ہیں آ دمیوں کو آل کیا اور ان کا مال لے لیا۔

( ٣٢٧٥٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاص ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَأَخَذْت سَيْفَهُ ، وَكَانَ سَيْفَهُ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ ، قَالَ : وَقَتِلَ آخِي عُمَيْرٌ ، فَجَنْت بِالسَّيْفِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبَضِ : فَرَجَعْت وَبِي مَا لاَ فَجَنْت بِالسَّيْفِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبَضِ : فَرَجَعْت وَبِي مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي وَأَخُدِ سَلَبِي ، فَمَا لَبِثْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَك . (احمد ١٨٠)

(٣٣٧٥) حضرت محمد بن عبيدالله ويشيد فرماتے ہيں كەحضرت سعيد بن الى وقاص جيڭ نے ارشادفر مايا: جب غزوہ بدر كاون تھا تو ميں نے حضرت سعيد بن عاصى كونل كيا اور ميں نے اس كى تكوار لے لى اوراس كى تكوار كا نام ذوالكتيفه تھا۔اور آپ جائنونے فرمايا: کہ میرے بھائی عمیر کو بھی قبل کر دیا عمیا تھا۔ بس میں تلوار لے کرنبی کریم مِنْوَفِظَةَ کی خدمت میں آیا آپ مِنْوفظَةَ نے فر مایا: جاؤاور اس تلوار کومقبوضہ مال غنیمت میں ڈال دو۔ بس میں لوٹا اس حال میں کہ میرے دل میں میرے بھائی کے قبل اور مقتول کا مال لینے ہے متعلق جو بات تھی وہ اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تھوڑی دیر بی تھہرا تھا کہ استے میں سورۃ الانفال نازل ہوگئی۔ اور رسول اللہ مُنٹِرِفِنِکِیْجَ نے مجھے بلایا اور فر مایا: جاؤا پٹی تلوار لے لو۔

( ٣٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غَزَا ابْنُ عُمَرَ الْعِرَاقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَلَغَنِي أَنَّك بَارَزُت دِهْقَانًا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ.

(۳۳۷۵۸) حضرت نافع بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹو عراق میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔اس پر حضرت عمر جن ٹو عراق میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔اس پر حضرت عمر جن ٹو کواس پر عمر بن ٹو نے ایک ہے کہ تم ایک جا گیردار سے مقابلہ کیا۔انہوں نے فرمایا: جی بال! حضرت عمر جن ٹو کواس پر تعجب بواادرآ پ در ٹوٹو نے ان کواس مقتول کا مال بطورزا کددیا۔

( ٣٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ شَبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلُته وَأَخَذْت سَلَبَهُ ، فَأَتَيْت سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَلَبُ شَبْرٍ ، لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ ، وَإِنَّا قَدُ نَقَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن وَهِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : 

بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقَالَ هِشَامٌ : حَمَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَرْزُبَانِ الزَّارَةِ يَوْمَ الزَّارَةِ ، وَطَعَنَهُ طَعْنَةً ، فَلَمَّا قَدِمُنَا صَلَّى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَثُمَّ أَبُو 

دَقَ قَرْبُوسَ سَرْجِهِ فَقَتَلَهُ وَسَلَبَهُ سِوَارَيْهِ وَمِنْطَقَتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا صَلَّى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : إنَّا كُنَّا لاَ نُخَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ مَالٌ فَخُمُسُهُ فَبَلَغَ سِتَّةَ آلَافٍ ، لَكُ عَلَى اللهِ اللهِ أَنَهُ أَوَّلُ سَلَبَ الْبَرَاءِ مَالٌ فَخُمُسُهُ فَبَلَغَ سِتَّةَ آلَافٍ ، 

بَلَغَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ مُحَمَّدُ : فَحَدَّثَنِى أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَهُ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِى الإِسُلَامِ.

بلغ نلاتین الفا ، قال محمد : فحد تنبی انس بن مالِكِ انه اول سلبِ محمس فی الإسلام.

(۳۳۷ ۱۰) حفرت میسی بن یونس بینیمیز حضرت ابن عون اور حفرت هشام ان دونول ساور حضرت ابن میرین بینیمیز حضرت انس بن ما لک بینیمیز نے مقابلہ کیا اور حضرت بن ما لک بینیمیز نے مقابلہ کیا اور حضرت بن ما لک بینیمیز نے مقابلہ کیا اور حضرت ما یا کہ حضرت براء بن ما لک بینیمیز نے مقابلہ کیا اور حضرت براء بن ما لک بینیمیز نے بنگ زارہ کے دن مرز بان زارہ پر مملد کردیا اور آپ بیاری نونیز ہارا جواس کی زین کے انجرے بوئے کتارے میں کھس گیا اور وہ مرگیا اور آپ جوائیز نے اس کے نگن اور کمر بند لے لیے۔ آپ بیاری مارا جواس کی زین کے انجرے بوئے کتارے میں گھس گیا اور وہ مرگیا اور آپ جوائیز نے اس کے نگن اور کمر بند لے لیے۔ آپ بیاری ا

فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹے تو حضرت عمر دانو نے ضبح کی نماز پڑھائی پھر آپ دائت ہارے پاس تشریف لائے۔ اور پوچھا کہ کیا ابوطلحہ یہاں ہیں؟ اتنے میں حضرت ابوطلحہ آپ ڈائنو کے پاس نکل آئے تو آپ زائنو نے فرمایا: یقینا ہم مقتول کے مال میں سے خمس نہیں لیتے رکیکن براء کے مقتول کا سامان بہت زیادہ مال ہے پس آپ رہائیونے اس میں نے مس وصول کیا جو چھ ہزار بنااس لیے کہ اس کی کل قیمت تمیں ہزار تھی۔ امام محمد ہونیونو فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک زن تو نے جھ سے بیان کیا: کہ اسلام میں یہ بہامقول سے چھینا ہوا سامان تھا جس میں سے خمس وصول کیا گیا۔

( ٣٢٧٦) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ السَّلَبُ لَا يُحَمَّسُ ، فَكَانَ أَوَّلُ سَلَبُ خُمِّسَ فِي الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى كَانَ السَّلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى مَرْزُبُانِ الزَّارَةِ فَطَعَمَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا مَرُزُبُانِ الزَّارَةِ فَطَعَمَ مُنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَكَانَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : فَهُ اللهِ مَا لَكُونُ وَلَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : نَعُمْ ، فَخَرَجَ الِيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ ؛ إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّى خَامِسُهُ ، فَذَعَا الْمُقَوِّمِينَ فَقُومُوا ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَحَذَ مِنْهَا سِتَّةَ آلَافٍ .

(۳۲۷۱) حضرت ابن سیرین براتید فرمات میں کہ حضرت انس بن مالک بڑا تنو نے ارشاد فرمایا: کہ متقول سے چھینے ہوئے مال میں سے سے بہلائمس جومقول کے مال سے لیا گیاوہ حضرت براء بن مالک بڑا تنو کے مقول کے مال سے لیا گیاوہ حضرت براء بن مالک بڑا تنو کے مقول کے ممامان سے لیا گیا۔ اس طرح کہ آپ جوہ تنو نے مرز بان زارہ پر حملہ کیا اور آپ جوہ تنو نے اس کو نیزہ مارا جواس کی زین کے ایک مرح میں تھس گیا۔ پھر آپ بڑا تنو اس کے پاس آئے اور اس کی کمر بند اور اس کے کنگنوں کو کاٹ کراتارلیا۔ آپ بڑا تنو فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عمر بن خطاب بڑا تنو نے قسم کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ جہر آپ جہر تنو تنو کے پاس نکل لائے اور سل م کرنے کے بعد پو چھا: کہ کیا ابوط لیے یہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: جی بال! میں ہوں۔ اور وہ حضرت عمر بڑا تنو کی کیا ابوط لیے میاں ہیں بال میں سے خس نہیں لیتے۔ اور یقینا براء کے مقول کا سامان آپ بہت بڑا مال ہے۔ یقینا میں اس کمس لوں گا۔ پس آپ بڑا تنو نے قیمت لگانے والوں کو بلایا تو انہوں نے اس کی تمیں بڑار قیمت لگائی۔ آپ بڑا تنو نے اس کی تمیں بڑار قیمت لگائی۔ آپ بڑا تنو نے اس میں سے جھ بڑار وصول کر لیے۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُمِ ، قَالَ : حَدَّثُتُ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الْأَنْصَارِى أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ ، فَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ قَتَلْت قَتِيلًا ذا سلب، ثُمَّ أَجْهَ طَتْنِى عَنْهُ الْقِتَالُ فَمَا أَدْرِى مَنْ سَلَبَهُ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَتَلَ قَتِيلًا فَسَلَبَتُهُ فَارْضِهِ عَنَى ، قَالَ أَبُو بَكُمِ : لا وَاللهِ لا تَفْعَلُ ، تَنْطَئِقُ أَهُلِ مَكَةً : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَتَلَ قَتِيلًا فَسَلَبَتُهُ فَارْضِهِ عَنَى ، قَالَ أَبُو بَكُمِ : لا وَاللهِ لا تَفْعَلُ ، تَنْطَئِقُ إِلَيْهِ سَلَبَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ادْفَعُ اللّهِ سَلَبَهُ. اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ادْفَعُ اللّهِ سَلَبَهُ.

( ٣٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلًا فَقَتَلْته ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ ، قَالَ :لَهُ سَلَبُهُ. (مسلم ١٣٧٣ ابوداؤد ٢٦٣٧)

(۳۳۷ ۱۳۳) حضرت ایاس بن سلمہ زائن فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع بڑاؤ نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے ایک آ دمی سے مقابلہ کیااور میں نے اسے قبل کردیا۔ پس رسول القد مُؤْفِظَةِ نے پوچھا: اس مخص کوکس نے قبل کیا؟ لوگوں نے کہا: ابن اکوع نے۔ آپ مِؤْفِظَةِ نے فرمایا: اس مقتول کا مال ابن اکوع کے لیے ہوگا۔

( ٣٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بَارَزَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَالَ : فَنَفَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ. (عبدالرزاق ١٣٢٧ـ طحاوى ٢٢٦)

(۳۳۷ ۱۳۳) حضرت عکرمہ مرتبط فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ اٹنو نے ایک آ دمی سے مقابلہ کیااور آپ وہ ٹاٹنو نے اس کوآل کر دیا تو نبی کریم نیا ترجیج نے اس مقتول کامال انہیں بطور زائد کے دیا۔

( ٢٣٧٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ، يَغْنِي أَبَا جَهْلِ. (ابوداؤد ٢١ـ١٦ـ ابويعلى ٥٢٠٩)

( 70 mm ) حضرت ابوعبیدہ بڑھینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹنو نے ارشادفر مایا: کہ رسول اللہ مِنَّوْفَظَافِ نے ہمیں ابو جہل کی آلموارز اکد مال کے طور پر دے دی۔

( ٣٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ شَبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إلى المبارزة فَذكر من عظمه فقام إليه رجل قصير يقال له شبر بن علقمة قَالَ : فقال به الفارسي هَكَذَا ، يَغْنِي احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ : فَأَخَذَ شَبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ به فِي بَطْنِهِ هكذا ، يَغْنِي فَخَضْخَضَهُ ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ

بِسَلَبِهِ إِلَى سَعْدٍ فَقُوْمَ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا فَنَقَلَهُ إِيَّاهُ.

(۳۳۷ ۱۲) حضرت اسود بن قیس العبدی میشید فرمات بین که حضرت شربن علقمه بیشید نے ارشادفر مایا: که جب جنگ قادسیدکادن تفاتو ابل فارس میں سے ایک آ دی کھڑ ابوااوراس نے مقابلہ کے لیے لاکا رااورا پی بردائی بیان کی ۔ تو ایک جیھوٹا سا آ دی جس کوشمر بن علقمہ کہتے ہیں۔ وہ کھڑ ابوا۔ اس براس ایرانی نے کہا: بیآ دمی لینی اس نے غصہ کا اظہار کیا بھراس نے اس شخص کوز مین برگر ایااور بجیاڑ دیا۔ استے میں شہر نے خبر بکڑا جواس ایرانی کے پاس تھ۔ اور اس کے بیٹ میں اس کوگاڑ دیا اس طرح کر کے اس دور ان حضرت شہر من انتخا نے اپنے ہاتھ کو کرکت دے کر دکھلایا۔ بھرآپ دیا تھا وراس کے اپر آگئے اور اس کو گر دیا۔ بھرآپ اس سے جھینا ہوا

حضرت شہر بنی تئونے نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر و کھا یا۔ پھر آپ بنی ٹو اس کے اوپر آگئے اوراس قل کردیا۔ پھر آپ اس سے چھینا ہوا مال لے کر حضرت سعد بڑی ٹو کے پاس آئے انہوں نے اس کی ہارہ ہزار قیت لگائی اور بیمال آپ بڑی نو کو لورز اکد کے عطا کردیا۔ ( ۲۲۷۹۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکُو ، عَنِ ابْنِ جُرَیْج ، قَالَ: سَمِعَتُ نَافِعًا یَقُولُ: لَمْ نَوَلْ نَسْمَعُ مُنْدُ قَطُّ إِذَا الْتَقَی

الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ فَقَتَلَ رَّجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ لَا يُذُرَى مَنْ قَسَلَ قَتِيلًا (٣٣٧ ٣٣٤) حفرت ابن جرتَج بِشِيرٌ فرماتے ہيں كہ ميں نے نافع بِشِين كويوں فرماتے ہوئے سنا كہ بم لوگ بجپن سے بميث يوں ہى

سنتے آئے ہیں کہ جب مسلمان اور کفار کا آمنا سامنا ہو پھر مسلمانوں کا ایک آوئی کفار کے ایک آدی کوئل کر دی تو اس متنول کا سامان قبل کرنے والے کا ہوگا۔ گرید کہ وہ جنگ کی شدت میں ہواوروہ نہ جانتا ہو کہ اس نے کس قبل کیا ہے۔

( ٣٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُنِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّلَبِ ، قَالَ :لاَ سَلَبَ إِلَّا مِنَ النَّفُلِ ، وَفِي النَّفُلِ الْخُمُسُ.

(۳۳۷ ۱۸) حضرت قاسم مِلِیُّیدُ فرماتے ہیں که حضرت ابن عباس جن ٹی ہے مال سلب کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ جن ٹن نے جواب دیا: سب کا مال تو زا کدعطیہ ہے،اورزا کدعطیہ میں خس ہوتا ہے۔

### ( ٩٤ ) فِيما يمتنع بِهِ مِن القتلِ وما هو وما يحقِن الدّم ؟

ان چيزول كايمان جول سيروكتي بيل اوروه چيزي كيا بين؟ اورجو چيزي جان كومحفوظ كرتى بين ان چيزول كايمان كومحفوظ كرتى بين ( ٣٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُولَة ، قَلْ : فَكُنَّ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُولَة ، قَلْ : فَكُنْ وَسَلَمَ : أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَرِصَابُهُمْ عَلَى اللهِ . فَإِذَا قَالُوها : عَصَمُوا بِهَا أَمُوالَهُمْ وَدِمَانَهُمْ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ .

(٣٣٤ ١٩) حضرت جابر جلي اورحضرت ابو جريره تراثي بيدونول حضرات فرماتے بيں كدرسول الله مِنْزَفَتَ فَيْ نے ارشاد فرمايا كه جھے حكم ديا گيا ہے كہ ميں لوگوں سے قبال كروں يہال تك كه وہ لا الدالا الله بڑھ ليں۔ پس جب ان لوگوں نے بيكلمه بڑھ ليا۔ تو

انہوں نے ایسا کرنے سے اپنے مال اور اپنی جانوں کو حفوظ کرلیا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

(۳۳۷۷) حفرت طارق بڑاؤو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْ اِنْفِیْمَ کو یوں فرماتے ہوئے سا کہ جس شخص نے اللہ ک وصدانیت بیان کی اور اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی ہان کونہ مانا تو اس کا مال اور اس کی جان حرام ہوگئی اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٧٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ وَقَدْ نُدروا بِنَا ، قَالَ : فَطَنَت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقْت قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، قَالَ : فَظَنَت انه إِنَمَا يَقُولُهَا فَرَقًا ، قَالَ : فَطَنَت رَجُلاً مِنْهُمُ فَجَعَلْتُ إِذَا لَجِقْته قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، قَالَ : فَظَنَت انه إِنَّمَا يَقُولُهَا فَرَقًا ، قَالَ : لى فَحَمَلْت عَلَيْهِ فَقَتَلْته فَعَرَضَ فِي نَفْسِى مِنْ أَمْرِهِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ مَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ مَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ قُلْثُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ يَقُلُهَا مِنْ قِبَلِ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهُلاَ شَقَفْت عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى نَفْسِهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلاحِ ، قَالَ أَسَامَةُ : فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا عَلَى : لَا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته فَهَلاَ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته فَقَلَ عَنْ اللّهِ مَلْ اللّهُ ، ثُمَّ قَتْلُته فَقَلَا : لاَ إِلهَ إِلاَ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته مُتَى السَّلَاحِ ، قَالَ أَسَامَةُ : فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَى : قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته مُتَى السَّلَهُ ، ثُمَّ قَتْلُته مُتَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۳۷۷) حضرت اسامہ بن زید بین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِزَافِظَةُ نے ہمیں قبیلہ جھینہ کی طرف بھیجا۔ پس ہم نے اس قوم کے پاس جو کی اور وہ لوگ ہم سے چو کنا ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تو ان میں سے ایک آدی کو میں نے پاس جو کی اور وہ لوگ ہم سے چو کنا ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تو ان میں سے ایک آدی کو میں نے اس کی کرایا جیسے ہی میں اس سے طااس نے کلمہ لا الدالا اللہ پڑھائے ہوئے کے سامنے و کر کی ۔ اس پر رسول پر جملہ کیا اور اس قبل کر دیا۔ پھر میر سے دل میں اس کا خیال آیا تو میں نے یہ بات نبی کر پم بیز فرق کے سامنے و کر کی ۔ اس پر رسول اللہ اللہ اللہ بین سے موجود کے اس کے لا الدالا اللہ کے حوالے بین کی ہمیں میں ہو جاتا کہ اس نے کا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بین ہو ھا جا گئے۔ اس کے دل کیوں نبیں پھر ڈوالا۔ بیال تک کہمیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے پیکلہ اسلی کے خوف سے پڑھائے کے مہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے پیکلہ اسلی کے خوف سے پڑھائے کے اس کے کہاں نے کہ لا الدالا اللہ بڑھائے کہ خوف سے پڑھا ہے۔ کہاں نے کہ لا الدالا اللہ بڑھائے کہا ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے پڑھائے کہا ہمیں کہی تم نے اس کو کردیا ہو کہ میں کو ایک کھیے یہ کہتے رہے کہاں نے کہاں الدالا اللہ بڑھائے کہا ہمیں تھے دے کہاں نے کہاں کے کہاں کہ کے دن اور کو اس کو کہائے کہیں اسلام نہ لایا ہوتا گرآج ہی کے دن اور کو کرکہائے کہائی کے دن اور کھی کہائی کے کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کے کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کہا

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُلْيَانِ ، عَنْ أَسَامَةً ، قَالَ :بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدوا ) کي کاب السير

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكُر نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

(۳۳۷۷۲) حضرت اسامہ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَزَافِظَةِ نے ہمیں لشکر کے ساتھ بھیجا۔ پھر راوی نے ندکورہ مدیث نقل فرمائی۔

( ٣٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِتُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ ، أَن أَبَاهُ أُوسًا أَخْبَرَهُ قَالَ : إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُّذَكِّرُنَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ ، فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : نَعْمُ ، قَالَ : اذْهَبُوا فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، وَإِنَّمَا أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَىّ دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ.

(٣٣٧٧٣) حفرت اوليس والنو فرمات ميں كه بم لوگ رسول الله مَؤْفَظَةَ كي باس بيشے موے تھاس حال ميں كه آپ مِؤْفِظةً

( ٣٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِرْتَ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، عَصَمُوا مِنَّى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأً : (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَيْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ).

(۳۲۷۷) حضرت جابر جن تو فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله عَلَيْهِ نے ارشاد فرمایا: کد جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کدوہ کلمہ لا الله الله پڑھ لیا تو انہوں نے جھے سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا مگر اللہ کے حق کی وجہ ہے۔ اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ مِنْ اِنْفَعَةِ نِے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ بس

آپ بَرِنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْاَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

٣٣٧) حمدتنا وكِيع ، قال :حمدتنا سفيان ، عن صالِح مولى التوامة ، عن ابي هزيرة ، قال :قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، حَرُمَتْ عَلَىَّ دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (۳۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ وہی فی فرماتے ہیں کدرسول الله میرافی آئے ارشاد فرمایا: کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیس۔ جب انہوں نے کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیا تو جھے پران کی جانیں اور ان کا مال حرام ہو گیا گر اللہ کے کسی حق کی وجہ سے ،اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٣٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ الْمِفْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ فِي سَرِيَّةٍ ، قَالَ : فَمَرُّوا بِرَجُلِ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : لاَ إلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ : الْمِفْدَادُ : وَدَّ لُوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا مِفْدَادٌ ، فَقِيلَ لَهُ : قَتْلُتُهُ وَهُو يَقُولُ : لاَ إله إلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ : الْمِفْدَادُ : وَدَّ لُوْ فَرَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللهِ فَنَبَيَنُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْزَلَتُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللهِ فَنَبَيَنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمَنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيكَ فَقَلَ : الْغَنِيمَةُ ﴿ فَعِنْدَ اللهِ فَنَبَيْنُوا فَي اللّهُ كَانَ مِنَا لَكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَوْنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَوْنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَوْنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴾ . قالَ : تكُتُمُونَ إيمَانكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَى الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَقَمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّ

(۳۳۷۷) حضرت سعید بن جیبر ویشید فرماتے بین که حضرت مقداد بن اسود ویشید کی لنگر میں نظے۔ یہ لوگ کسی آدمی کے پاس

سے گزرے جوائی چند بھیٹر بحر یوں کے پاس تھا ان لوگوں نے اس کولل کرنا چاہا تو اس مختص نے کلمہ لا الدالا اللہ بڑھلیا۔ پھر بھی حضرت مقداد وی پی چند کی گردیا۔ آپ وی پی چھا گیا: کہ آپ وی پی نے اس کولل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ بڑھ رہا تھا؟ حضرت مقداد وی پی نے اسے قل کر دیا۔ آپ وی پی بیات تھا کہ اپنے گھروالوں اور مال کو لے کر بھاگ جائے۔ جب یہ لوگ والی آئو انہوں نے یہ بات نی کر پی میں بھوگ والی آپ آئے ہیں تہ بیات انہوں نے یہ بات نی کر پی میں منظواللہ کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: اے ایمان والو! جب ہم نکلواللہ کی راہ میں جباد کے لیے تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہوا سی جو تہ ہیں سلام کرے کہ تو مومن نہیں ہو۔ کیا تم حاصل کرنا چا ہے بوساز و سامان دنیاوی زندگی کا؟ (حیا 3 دنیا سے مراد بھیٹر بکر یوں کارپوڑ ہے ) تو اللہ کے ہاں بہت نیمتیں ہیں۔ ایسے تو تم اسلام سے بہتے سے زیون کا رہو ہے۔ تھے ) پھراللہ نے تم پراحسان کیا (یعنی اسلام کو ظاہر کیا ) لہذا خوب تحقیق کرلیا کرو۔ شدی کی میں بیا تھیا تے تھے ) پھراللہ نے تم پراحسان کیا (یعنی اسلام کو ظاہر کیا ) لہذا خوب تحقیق کرلیا کرو۔ اللہ کی وعید کی ) بین کی بیات کے بیا ایمان والی بین اللہ کو فلا ہر کیا ) لہذا خوب تحقیق کرلیا کرو۔ اللہ کی وعید کی بین میں بیا تی اللہ کی وعید کی بین بیا تھیں بیات سے پور کی طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ (اللہ کی وعید کی ) بین اللہ میا کہ میں بیات سے پور کی طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔

( ٣٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ نَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَنَمٌ لَهُ فَسَلَمَ عَلَيْهِمُ وَجُلٌ مِنْ نَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَنَمٌ لَهُ فَسَلَمَ عَلَيْهِمُ فَعَمَدُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَنُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ أَلْقَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللّهُ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ أَلْقَى اللّهُ مَعَانِمُ كَثِيرَةً ﴾ إلى آخِرِ الآيَة.

(٣٣٧٧) حضرت عكرمه وليني فرمات بي كه حضرت ابن عباس والثي في ارشاد فرمايا: كةبيله بنوسليم كاايك أدى رسول الله مُؤْفِينَا

کے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس سے گز رااس حال میں کہ اس کے پاس بکر یوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے ان لوگوں پر سلام کہا: تو پچھلوگوں نے کہا: کہ اس شخص نے تہمیں سلام نہیں کیا گراس وجہ سے کہ وہ خودکوتم سے محفوظ رکھے۔ بس بیلوگ اس کے پیچھے گئے اور اس شخص کوتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لیس بھروہ اس مال کو لے کررسول اللہ مَشِلِفَتَ ہِجَاجَ کی خدمت میں آئے۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی ۔ ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے تو خوب شخصی کرلیا کرواور نہ کہواں شخص کو جو تہمیں سلام کرے کہتم مومن نہیں ہے۔ کیا تم حاصل کرنا جا بتنا ہو ساز و سامان و نیاوی زندگی کا ؟ تو اللہ کے باں بہت نیمتیں ہیں۔ آیت کے آخر تک۔

( ٣٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرْ فَأَتُوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۷۷۸) حفرت عکرمہ بیٹیئے سے حفرت ابن عباس دانٹو کا نہ کورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ مگرراوی نے بیالفاظ ذکر نہیں کیے۔ فاتوا بھا النبی میزین فیکھیے۔

( ٣٢٧٧٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ ، عَنْ عُبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ إِنْ لَقِيت رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِى فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ :أَسُلَمْت لِلّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِى فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ :أَسُلَمْت لِلّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ قَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ، فَقَالَ : لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتْلُتُه فَإِنْ قَتْلُهُ فَإِنْ قَتْلُتُه فَإِنْ قَتْلُهُ فَإِنْ قَتْلُتُه فَإِنْ قَتْلُهُ وَاللّهِ يَعْدَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقْتُلُهُ وَالْدَ يَقَالَ اللهِ يَعْدَ أَنْ قَالَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقْتُلُهُ وَالْنَا لَا لَكُولُكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَاقُتُلُهُ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتْلُتُه فَإِنْ قَيْنَا لِتُلْهُ فَإِنْ قَتْلُهُ وَاللّهُ اللّهِ يَعْدَلُ أَنْ تُقْتُلُهُ وَالْمَ اللّهِ يَعْدَلُ اللّهُ لَا أَنْ تَقْتُلُهُ وَاللّهُ اللّهِ لَمُنْ لِلْهِ مُنْ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۳۷۹) حضرت مقدادد بن اسود جھٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةَ إِ آپ مِؤْفِقَةَ كَلَا کے اور میرے ایک ہاتھ بر ہموارے وارکیا اور اس کو اس بارے میں کہ اگر میں کھار کے ایک آدمی ہے ملا پھراس نے مجھے لڑائی کی۔ اور میرے ایک ہاتھ بر ہموارے وارکیا اور اس کو کا ف دیا پھروہ درخت کی آڈمیں مجھ سے پناہ ما نگتا ہے اور کہتا ہے۔ میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةَ اِ کیا میں ایس کو تھا کہ بعداس کو تل کردوں؟ آپ مُؤِفِّفَةَ نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةَ اِس کو تل مت کرو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةَ اِس کو تل مت کرتا۔

نے میرا ہاتھ کا طورہ کا منے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے کیا میں اس کو تل نہ کردوں؟ آپ مُؤِفِّفَةَ نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرتا۔

اگرتم نے اس کو تل کردیا تو وہ خفی تبہارے مرتبہ پر ہوگا۔ جس مرتبہ پر تم اس کو تل کرنے سے پہلے تھے۔ اور تم اس کے مرتبہ پر ہوگ جس مرتبہ بردہ یکھا۔

( ٣٣٧٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ :جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَى وَإِلَى صَاحِبٍ لِي ، فَقَالَ :هَلُمَّا فَإِنْكُمَا أَشَبُّ مِنِّى وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّى ، قَالَ :فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشُرَ بُنَ عَاصِم اللَّيْئَى ، فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : حَدَّتَ هَذَيْنِ حَدِيثَك ، فَقَالَ : حَدَّثِنِي عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّيْئَ قَالَ : بَعَك النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَرِيَّةً فَأَغَارَتُ عَلَى الْقَوْمِ فَشَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْسَوِيَّةِ مَعَهُ سَيُفٌ شَاهِره، فَقَالَ: الشَّاذُ مِنَ الْقَوْمِ، إنِّى مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، قَالَ: فَصَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَيُمِى الْحَدِيثُ سَيُفٌ شَاهِره، فَقَالَ: الشَّاذُ مِنَ الْقَوْمِ، إنِّى مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، قَالَ: فَصَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَيُمِى الْحَدِيثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّلُ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخُطُبُ إِذْ ، قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللّهِ يَا نَبِى اللّهِ مَا قَالَ الّذِى ، قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَالِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَصُبُرُ أَنْ قَالَ النَّالِغَة مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَصُبُرُ أَنْ قَالَ النَّالِغَة مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَصُبُرُ أَنْ قَالَ النَّالِغَة مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَ الْفَالِعَ فَي فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَلَاكُ مُوالًا فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ أَبَى عَلَى فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَلَاكُ مُوالًا فَيْكُ عَلَى فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَلَاكُ مُوالِي يَقُولُ ذَلِكَ .

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِى إِلَى الْيَمَنِ أُقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَرْمَتُ عَلَيْكُمْ أَمُوالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ . فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ عَرْمَتُ عَلَيْكُمْ أَمُوالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ .

(٣٣٧٨١) حفزت جرير جي نوف فرمات بين كه نبي كريم مَرْفَقَةَ في أخ جي يمن كي طرف جيجا تا كه مين ان عة قال كرول اور مين ان أو

اسلام کی طرف بنا وُں۔اور جب انہوں نے کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیا۔ تو تم پران کے اموال اوران کی جانیں حرام ہو گئیں۔

( ٣٢٧٨٢) حَذَنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهُرِ فِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عُمْدُ : أَنَّقَاتِلُهُمْ وَقَدُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : لأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ وَلَقَ بَلْ اللهِ مَنْهُمْ ، قَلَ : الشَّهُ عُلُولُ اللهِ مَعْلُولُ الْمُحْلِئَةُ وَإِمَّا الْخِطَّةَ الْمُخْزِيَةَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ الْحُرْبُ الْمُجَلِّيةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْحِطَّةُ الْمُخْزِيّةُ وَعَلَى قَتَلاكُمْ أَنَّهُمْ فِى النَّارِ فَفَعَلُوا.

(۳۳۷۸) حضرت عبیدالتد بن عبد الله بن عتب ویلی فرات جی کہ جب مرتد ہوئے وہ لوگ جوحضرت ابو بکر خواہ صدیق کے زمانے میں مرتد ہوئے معرفت عبد الله بن عبد الله بن فران ہے جہاد کرنے کا ادادہ کیا۔ اس پرحضرت عمر شاہنو نے فرمایا: کیا آپ جن فو ان لوگوں سے قبال کریں کے حالا تکہ تحقیق آپ وہ فران الله منافظ کے کہ وہوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحف اس بات کی ان لوگوں سے قبال کریں کے حالا تکہ تحقیق آپ وہ فران الله منافظ کے الله کے درمول بین تو اس کا مال حرام ہوگیا مگر الله درب العزت کے کو ای در کہ الله کے سوال کوئی معبود برحق نہیں اور یقینا محمر منافظ کے ایک کے درمیان فرق کر ہے گا۔ یہاں تک کہ جس ان دونوں کو جع کر دوں۔ حضرت میں ضروراس شخص سے قبال کروں گا جوان دونوں کے درمیان فرق کر ہے گا۔ یہاں تک کہ جس ان دونوں کو جع کر دوں۔ حضرت عمر شائو فرماتے ہیں: پس ہم نے ان کے ساتھ قبال کیا اس حال جس کہ وہ واقعی ہوا ہیت پر ستھے۔ پھر جب آپ جائو ان میں سے جنے عمر شائو فرماتے ہیں: پس ہم نے ان کے ساتھ قبال کیا اس حال جس کہ وہ واقعی ہوا ہیت پر ستھے۔ پھر جب آپ جائو ان میں سے جنے بھر رسوا کر دینے والی ذبین ہے کیا میں دو کہ وہ بھی گا ہوائی دو کہ وہ بھی تیں اجب میں جو الی ذبین سے کیا مراد کیا مراد کرتا ہوئی نو میں ان لوگوں نے کہا: کہ جلاوطن کر دینے والی جنگ تو ہم بھی گے۔ بیرسوا کر دینے والی ذبین سے کیا مراد کو ابی دی کہا تا کہ ان کہ جارے جس گوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں ہیں اپنی کی مار کو کے بارے جس گوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں ہیں اپ ان لوگوں نے ایسا کیا۔

( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرٌ ، غَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، غَنْ حُمَيْدٍ ، غَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرُت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (بخارى ٣٩٣ـ ابوداؤد ٣٢٣٣)

(۳۳۷۸۳) حضرت انس دن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلَّافِقَةَ آئے ارشاد قرمایا: کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یبال تک کہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیں۔

## ( ۹۵ ) من یُنھی عن قتلِهِ فِی دارِ الحدبِ جن لوگوں کودارالحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا

( ٣٣٧٨٤) حُكَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِى بَغْضِ مَغَاذِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانِ. (بخارى ٣٠١٠ـ مسلم ٣)

(٣٣٧٨٣) حضرت نافع بين الله فرمات بين كه حضرت ابن عمر والثين في ارشاد فرمايا: كه رسول الله مِيَلِفَظَيَعَ أَكِيعض غزوات مين ايك عورت مرده حالت مين يائي كن تورسول الله مِيَلِفَظَيَّعَ أَنْ في عورتون اور بجول توقل كرنے سے منع فرماديا۔

( ٣٣٧٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَعَبْدِ الرَّحِيم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَنْ مَتْلَم لَهُى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. (احمد ٢٥٧ـ طبرانى ١٢٠٨٣)

(٣٣٧٨٥) حضرت ابن عباس جانو فرمات بي كه بي كريم مُثِلِّ النَّحَةُ فِي عورتو لَ تُوَلَّلُ كرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٣٧٨٦ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ سَمِعْت رَجُلاً يُحَدِّثُ بِمنَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، قَالَ :فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ.

(احمد ۱۳ سعید ۲۲۲۸)

(٣٣٧٨٦) حضرت ابوب بريتين فرمات بين كدوادى منى مين ايك فخف اپ والد كے حواله بنقل كرر ما تھا كداس كے والد نے فرمان كاروں اور فرمانيا: كدرسول الله مَرْضَفَعَةَ فِي أَمِي الله عَمْمُ مِن اللهُ مِن موجود تھا۔ پس آپ مَرْضَفَعَةَ فِي أَمِين خدمت كاروں اور غلاموں كِنْ كَرْفَ اللهُ مَرْمایا۔ غلاموں كِنْ كَرْفَ اللهُ عَمْر مایا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَمْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. (عبدالرزاق ٩٣٨٥ ـ مالك ٣٣٧)

(٣٣٧٨٥) حضرت عبد الرحلن بن كعب است جي سفقل كرتے ہيں كه رسول الله مَرْفَظَةَ إِلَى جب ابن ابى الحقيق كى طرف كشكر روانه كيا تو آپ مَرْفَظَةَ إِنْ كوعورتوں اور بچوں كولل كرنے سے منع فرمايا۔

( ٣٣٧٨٨ ) حَنْتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا وَلِيَدًا.

(٣٣٧٨٨) حضرت بريده و في نفر مات بين كه رسول الله مَيَّافِظَةَ جب كوئى سريد يالشكر روانه كرت تو ارشا دفر مات : بچون كوتل مت كرنا \_ ( ٣٢٧٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُوَقِّعِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَزُنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، قَالَ فَأَفُرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُك يَقُولُ : لاَ تَقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا. (ابوداؤد ٢٧٢٣ـ احمد ٣٨٨)

(۳۳۷۸۹) حضرت حظلہ کا تب وہ فو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ میں رسول الله مِنْطِفَقَةِ کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزرا یک مقتولہ عورت پر ہوا اس حال میں کہ لوگ اس کے گروجع تھے۔ لوگوں نے آپ مِنْطِفْقَةِ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ آپ مِنْطِفْقَةِ نے فرمایا: بیتو لڑائی کرنے والوں میں لڑائی نہیں کرر ہی تھی! پھرآپ مِنْطِفْقَةِ نے ایک آ دمی کوکہا: کہ خالد بن ولید کے پاس جاؤاوران سے کہو: کہ رسول اللہ مِنْطِفْقَةِ متہیں تھم دیتے ہیں کہ تم بچوں اور خدمت گاروں کو ہرگر قتل مت کرو۔

( ٣٣٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْفَوْزِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَحْمِلُ سَفْرَةَ أَصْحَابِى ، وَكُنَّا إِذَا اسْتُنفِرْنَا نَوْلُنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، حَتَى يَخُرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَ : انْطَلِقُوا بِسُمِ اللهِ ، وَفِى سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ أَعُدَاءَ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلاَ طِفُلاَ صَغِيرًا ، وَلاَ الْمُرَأَةُ ، وَلاَ تَغُلُّوا. (ابوداؤد ٢٠٠٥)

(۹۰ ساتھ) حضرت انس بن ما لک و افزان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کا توشددان اٹھا تا تھا اور جب ہمیں اللہ کے راستہ میں بھیجا جاتا تھا تو ہم لوگ مدینہ کے قریب قیام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ مَا الله مَا الله کے استان اللہ کے درستان اللہ کے درستان میں اللہ کے درستان میں اللہ کے درستان میں جارستہ میں اللہ کے درستہ میں اللہ کے دشنوں سے قال کرنا۔ بہت زیادہ بوڑھے کو آل مت کرنا۔ نہی چھوٹے بچوں کو ،اور نہی عورت کو ،اور نہی خیات کرنا۔

( ٣٣٧٩١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتُ عُكَيْهِ الْمَواسِي.

(۳۳۷۹) حضرت ابن عمر شائنو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شائنو نے اجناد کے امیروں کی طرف خط کھھا کہ وہ عورت اور بچہ گوقل مت کریں۔اورجس پراستراچاتا ہولیعنی بالغ کوتل کردیں۔

( ٣٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغُدِرُوا ، وَلَا تَقُتُلُوا وَلَيْدًا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَآحِينَ.

(۳۲۷۹۲) حضرت زید بن وصب براتین فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر رفاضی کا خط آیا: کہتم خیانت مت کرنا، اور نہ ہی غداری کرنا، اور بچوں کو تل مت کرنا، اور کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔

( ٣٣٧٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْتُ أَنَّا أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جُيُوشًا إلَى الشَّامِ

فَخَرَجَ يَتَبَعُ يَزِيدَ بْنَ أَبِى سُفَيَانَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُوصِيك بِعَشْرٍ : لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلَا تَغْقِرَنَّ شَاةً ، وَلَا بقرة إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَلَا تُغْرِقَنَّ نَخُلًا ، وَلَا تَخْرِقَنَهُ وَلَا تَغُلَّ ، وَلَا تَجُبُنْ.

(۳۳۷۹۳) حضرت یکی بن سعید پرتین فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر زناتی نے شام کی طرف لشکر بھیجے ۔ آپ بڑاتو نظے اور یزید بن ابوسفیان کے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ زائو نے فرمایا: بقیناً میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: تم بچوں کو برگز آتا مت کرنا، بچوں کو نہ ہی عورتوں کو اور نہ بہت ہی بوڑھیوں کو، اور تم بچلدار درخت مت کا شا۔ اور برگز آباوز مین کو برباد مت کرنا۔ اور برگز بکری اور گائے کو ذیح مت کرنا مگر صرف کھانے کے لیے۔ اور برگز کھجور کے درخت کو او پر سری سے مت کا شا اور نہ بی کرنا۔ اور برگز کم جور کے درخت کو او پر سری سے مت کا شا اور نہ بی کرنا۔ اور برگز کم جور کے درخت کو او پر سری سے مت کا شا اور نہ بی برد لی دکھانا۔

( ٣٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ ، وَلَا الْمَرْأَةُّ ، وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي ، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ ، وَلَا النَّخُلُ ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبَيُوتُ ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ .

(۳۳۷۹۳) حضرت لیٹ بلٹٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیٹٹیڈ نے ارشاد فرمایا: کہنہیں قتل کیا جائے گا جنگ میں بچوں کو نہ ہی عورتوں کواور نہ ہی بہت بوڑھے کو۔نہ ہی کھانا جلایا جائے گا اور نہ ہی محجور کے درخت کو،اور گھروں کو ہرباد بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بچلدار درخت کوکاٹا جائے گا۔

( ٣٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ وَكَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْنًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ.

(۳۳۷۹۵) حضرت اشعث مراتیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پڑھیا دارالحرب میں بہت بوڑھے کو،اور بچوں کو اور عورت کے قتل کیے جانے کو مکر وہ بچھتے تھے۔اور آپ بیٹیلا اس بات کو بھی مکر وہ بچھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے ساتھ ان میں ہے کسی کواٹھائے پس بھران کا اُٹھانا اس پر بھاری ہوجائے تو ان کوراستہ میں چھینک دے۔

( ٣٣٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ خَلَى سَبِيلَهُ.

(ابن ماجه ۲۵۳۱)

(۳۳۷۹۱) حفزت عبدالملک بن عمیر پیشیز فرماتے ہیں کہ حفزت عطیہ قرظی پیشیز نے فرمایا کہ غزوہ بنوقریظہ کے دن ہم لوگوں کو نبی کریم میکونشی نی پیش کیا گیا ہیں جس کے زیرِ ناف بال اگے ہوئے تھے اس کوتل کر دیا گیا اور جس کے زیرِ ناف بال نہیں اُ کے تھے اس کاراستہ خالی چھوڑ دیا گیا۔

( ٣٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفْتهَا خَلُفِى فَأَرَادَتْ قَتْلِى فَقَتَلْتهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. (ابوداؤد ٣٣٣) فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفْتهَا خَلُفِى فَأَرَادَتْ قَتْلِى فَقَتَلْتهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ . (ابوداؤد ٣٣٣) فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ بِهُ اللهِ مَا اللهِ عَبْرُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

الله مُؤَلِّفَكُوَّةً فِ ارشاد فرمایا: اس كوكس فِ قُلَّ كیا؟ ایک آدمی فے كہا: اے الله كرسول مُؤَلِّفَكُةً ! میس فے ۔اس كو میس فے اپنی سواری پر بیچھے بھایا تو اس فورت كود فزانے كا تھم دیا۔

( ٢٢٧٩٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا صَدَقَةُ الدَّمَشُقِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ يَخْيَى الْغَسَّانِيِّ ، قَالَ : كَتَبُت إلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَسُأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ وَمَنْ لَمْ يَنْصِبِ الْحَرْبَ مِنْهُمْ.

(۳۳۷ ۹۸) حضرت یخی بن یخی غسانی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کوخط کھے کراس آیت کے بارے میں سوال کیا: ترجمہ: اورلڑ واللہ کی راہ میں ان لوگوں ہے جوتم سے لڑتے ہیں، اورتم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا؟ آپ بڑا ٹیڈ نے میری طرف خط لکھ کر جواب دیا اور فر مایا: بے شک بی آیت عورتوں اور بچوں اور ان لوگوں کے ہارے میں ہے جوان میں سے جنگ نہیں چھیڑتے۔

( ٣٣٧٩٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُرٍ فِي النَّاسِ فَحَمِّدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَلَا لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي الصَّوْمَعَةِ.

(۳۳۷۹۹) حضرت ثابت بن حجاج کلا بی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مٹاٹنو لوگوں میں کھڑے ہوئے آپ جوٹینو نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی پھرارشا دفر مایا :خبر دار! وہ را ہب جوابے عبادت خانے میں ہواس کولل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٢٨٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرُمُزَ ، قَالَ : كُتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَدْلِ الْوِلْدَانِ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ ، قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْت كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيدِى إِلَى نَجُدَةَ : إِنَّك كَتَبْت تَسُأَلُ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدِ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ فَتَلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ مَا عَلْمَ مُنْ فَلُكَ الْعَالِمَ مَنْ ذَلِكَ الْوَلِيدِ قَتَلْتَهُ ، وَلَكِنَك لَا تَعْلَمُ ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْنِ عَلَى الْعَالِمَ مُنْ فَلْ عَنْزَلُهُمْ أَنْ عُنْ وَلَوْ كُنْ الْعَلَامُ مِنْ ذَلِكَ الْعَلَلْ مُ الْتَعْلَمُ مُنْ الْولِي مِنْ فَلِكَ الْعِلْ فَى الْعَلَى الْعَالِمُ مُلْكِنَا لَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَلْكَ الْعَلِيلُ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْدُ وَلَيْ الْعَلَيْمَ وَلَوْ الْتُنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَيْمُ وَلَوْ عُلْكُنَا وَلَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي الْعُلْقُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُ الْعُلْولُ مُنْ عُلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ

(۳۳۸۰۰) حضرت یزید بن هرمز میشید فرماتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس جڑتئ کوخط لکھ کربچوں کوئل کرنے کے متعلق سوال کیا اور اس نے اپنے خط میں لکھا کہ بلاشبدا یک جاننے والے نے جو حضرت موٹی علایشلا کے ساتھی متھے۔ انہوں نے بچہ کوئل کیا تھا؟! یزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابن عباس جڑتئ کا خطانجدہ کی طرف لکھا: کہ تونے خطالکھ کربچوں کوئل کرنے کے متعلق پوچھا اورا پنے خط میں تونے کہا کہ بلا شہدایک جانے والے نے جو حضرت مویٰ عَلاِئلا کے ساتھی تھے تحقیق انہوں نے بچہ کوئل کیا تھا؟!اگرتم بھی بچوں کے بارے میں وہ بات جانے ہوتے تو تم بھی اس قبل کر دیتے لیکن تم نہیں جانے تحقیق رسول اللہ مُؤَفِّفَةِ ﴿ نے بچوں کوئل کرنے سے منع فر مایا ہے۔ پس تم ان سے الگ تھلگ رہو۔

( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَأَمَرَهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَثُ عَلَيْهِ الْمَوَاسِى.

(۳۳۸۰۱) حضرت اسلم ریشین جوحضرت عمر والثی کے آزاد کردہ غلام میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوالتی نے اپنے گورنروں کوخط لکھ کر انہیں عورتوں اور بچوں کے قل کرنے ہے منع کیا۔اوران کو حکم دیا کہ وہ بالغوں کولل کردیں۔

( ٣٢٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَفْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ.

(۳۳۸۰۲) حضرت زبیر رہا تی فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن عبداللہ وہا تی نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ ٹوکائیٹیم مشرکین کے تاجروں کولل نہیں کرتے تھے۔

( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ ، قَالَ : قَالَ رَحُلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ أَقْوَامِ بَلَغُوا فِى الْقَتْلِ ، حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ ؟ ! قَالَ : فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقُومِ : إِنَّمَا هُمُ أُولَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟! إِنَّهُ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُهَوِّدَهُ أَبُواهُ ، أَو يُنَصِّرَانِهِ . (احمد ٣٥٥ ـ دارمى ٢٢٣٣)

(۳۳۸۰۳) حضرت اسود بن سریع جن فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر فی فی ارشاد فر مایا: لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے قبل میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کو بھی قبل کر دیا؟! اس پرقوم میں سے ایک شخص بولا: وہ تو مشرکین کے بچے ہے۔ رسول اللہ میر فیق فی مایا: کیا تمہارے میں جو بہترین لوگ ہیں کیاوہ مشرکین کی اولا دمیں سے نہیں ہیں؟! بے شک کوئی بھی بچے بپید انہیں ہوتا گر فطرت اسلام پر یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اظہار مانی الفسم کرتا ہے، یااس کے والمدین اس کو یہودی یا نصر انی بنا دسے ہیں۔

( ٣٢٨.٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوْلَى لِيَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. (احمد ٣٠٠- بزار ١٢٤٧)

(٣٣٨٠٣) حضرت ابن عباس والني فرمات بيس كه نبي كريم مَلِ الفَيْعَ أَجَب الشّكرول كو بيسيخة تو فرمات كدعبادت كابول ميس موجود

( ٣٣٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :كَانَ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ .

(۵- ۳۳۸) حفرت جو يبر ويشيد فرمات بيل كه حضرت ضحاك ويتيد نے ارشاد فرمايا: كه عورت اور بہت بوڑ ھے تول كرنے ہے روكا

جاتا تقا\_ ( ٣٣٨.٦ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي مُطِيعِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بَعَتْ جَيْشًا ، فَقَالَ :اغْزُوا بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً

فِي سَبِيلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ ، وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَتَأْتُونَ إِلَى قَوْم

قَدْ فَحَصُوا عَنْ أُوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ أَمْنَالَ الْعَصْبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أُوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ. (٣٣٨٠٦) حضرت ابو بكر وفافون ايك شكرروانه كيااورا ب فرمايا كهالله كنام كيساته جباد كرو\_ا بالله!ان كي موت كواييخ

راستے کی شہادت بنادے پھر فر مایاتم جن لوگوں کوعبادت کا ہوں میں عبادت کرتایا و ، انہیں کچھے نہ کہواور جولوگ تمہارے خلاف جنگ کریں ان کے سرکے درمیان میں مارو۔

( ٣٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :نهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا حَرَاكَ بِهِ.

( ٤٠ ٣٣٨) حضرت راشد بن سعد جن الله فرمات بين كدرسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي الكل دم نہ ہول کرنے سے منع فر مایا۔

( ٣٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقِ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةً ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

بُعَثُ سَرِيَّةً ، قَالَ : لَا تَقْتَلُوا وَلِيَدًا. (ابن ماجه ٢٨٥٧ـ احمد ٢٣٠) (۳۳۸۰۸) حضرت صفوان بن عسال بيشي فرمات بين كه نبي كريم مَلْفَظَيَّةَ جنب لشكر روانه كرتے تو فرماتے كسى بيكوتل مت كرنا\_\_

( ٩٦ ) مَنْ رخَّصَ فِي قتل الولدانِ والشَّيوخِ

# جس نے بچوں اور بوڑھوں کو آل کرنے میں رخصت دی

( ٣٣٨.٩ ) حَلَّاتُنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الصَّغْبُ بْنُ جَنَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشُوكِينَ يُبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَقَالَ : هُمْ مِنْهُمْ . (بخارى ٣٠١٢ مسلم ١٣٦٣)

(۳۲۸-۹) حضرت صعب بن جتّامہ دی اُٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّوْفَقِیَّمَ سے پوچھا گیا: مشرکیین کے گھروں سے اس گھر کے بارے میں جن میں سازشیں کی جاتی ہیں اس حال میں کہ آئی میں عورتیں اور بیچ بھی ہوتے ہیں؟ آپ مِنَّافِقَةَ فَرَ فرمایا: وہ ان بی میں سے ہیں۔ میں سے ہیں۔

( ٣٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتُلُوا الشَّيُوخَ الْمُشُوكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.

(ابوداؤد ٢٦٦٣ احمد ١٢)

(۳۳۸۱۰) حضرت سمرہ بن جندب دی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرَّفَظَ نِے ارشاد فرمایا: مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کرو۔ اور جو یجے آغاز جوانی کو پہنچ بیکے ہیں ان کوزندہ چیوڑ دو۔

( ٣٣٨١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَانُ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ.

(٣٣٨١١) حضرت حسن بصرى ويشيط فرمات بي كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى كرت تصح جوان كرات من المراد الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ الللهُ عَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

( ٣٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِتَى ، عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ أَيَقُتُلُ عُلُو جَهُمْ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقَتُّلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ.

(۳۳۸۱۲) حفرت اوزاعی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری ویشید سے دشمن کے بارے میں سوال کیا کہ جب ان پر غلبہ ہو جائے تو کیا ان کے پیامبر کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ آپ وہا ٹیٹو نے فرمایا: کہ حفزت عمر وہا ٹیٹو پیامبر کوقتل کر دیتے تھے جب ان پر فتح حاصل ہوجاتی ۔اوران کوقیدی بنالیتے تھے اس کے ساتھ ۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَوِيدٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْوِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلُ. (٣٨١٣) حضرت هشام طِشِيدٌ فرمات مِن كرحضرت حسن بصرى طِشِيدُ نے ارشاد فرمایا: جب مشركین میں سے كوئى عورت نكل كر قال كرے قتم اس قِتل كردو۔

### ( ۹۷ ) من نھی عنِ التّحرِیقِ بِالنّارِ جوآگ کے ساتھ جلانے سے روکے

( ٣٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ، قَالَ : بَعُثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کی گرفت و می دود و می دود و می می دود و می دو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَان وَفُلَان فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَان وَوَّأَيْت أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ

میں نے تہمیں ان دوآ دمیوں کے جلانے کا حکم دیا تھا۔اور میری رائے میہوئی که آگ کاعذاب دینااللہ کے سواکس کے لیے من سب میں ۔پس اگر تمہیں ان دوٹوں پرفتیا بی نصیب ہوتو تم ان دونوں کوتل کردینا۔

٣٢٨١٥) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا أَخْرَقَهُمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقُهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

۳۲۸۱۵) حضرت مُکرمہ جائیے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائیؤنے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں حضرت علی جائیؤنے جاا دیا تھا - رفر مایا: اگر میں ہوتا تو میں بھی ان لوگوں کو آگ میں نہ جلاتا رسول اللہ مَائِشَتِیَا آئی کے اس ارشاد کی وجہ سے کہتم اللہ کے عذاب کے ۔ - من میں میں میں میں میں میں میں میں میں نہ جلاتا رسول اللہ مَائِشَتِیَا آئی کے اس ارشاد کی وجہ سے کہتم اللہ کے عذاب کے

ر بقتہ پرعذاب مت دو۔اوراگر میں ہوتا تو میں ان کوئل کردیتا۔رسول الله مَرِّفْتُ کِلَّهِ کے اس ارشاد گرامی کی وجہ ہے کہ جو تخص اپنادین 'بر میل کر لے تو تم اس کوئل کردو۔ ' بر میل کر لے تو تم اس کوئل کردو۔

٣٣٨١٦) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُعَذِّبُوا بِالنَّارِ فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا. (ابوداؤد ٢٧٢٨ ـ حاكم ٢٣٩)

۳۳۸۱۷) حضرت عبداللہ بن مسعود دی نو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنظَیٰ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ آگ کا عذاب مت دو۔اس لیے کہ بندے کے پروردگار کے سواکوئی آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔

٣٢٨١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَطَلَبُوا رَجُلاً فَصَعِدَ شَجَرَةً فَأَحْرَقُوهَا بِالنَّارِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ لَأَعَذَّبَ بِعَذَابِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ لِأَعَذَّبَ بِعَذَابِ اللهِ ، إِنَّمَا بُعِثْتَ بِضَرْبِ الرِّقَابِ وَشَدِّ الْوَثَاقِ.

۳۳۸۱۷) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بریشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْافِظَیَّے نے ایک شکرروانہ فرمایا: پس انہوں نے کی آ دمی کو تلاش با تو وہ درخت پر چڑھ گیا پس انہوں نے اس درخت کو آگ سے جلاڈ الا جب بیاوگ نبی کر پم مِینِفِظَیْ کے پاس واپس آئے ،اور آپِ مَلِّوْفَقِيَّةَ كُواسِ بات كَى خبر دى تورسول الله مِلْفِقِيَّةَ كاچِره متغير ہوگيا اور آپ مِلْفَقِيَّةَ نے فرمایا: بےشک مجھے اس ليےنہيں بھيجا گيا كہ بيس الله كے عذاب كے طریقے پرعذاب دوں۔ بے شک مجھے بھيجا گيا ہے گردنيں مارنے کے ليے اور مضبوطی سے باندھنے كے ليے۔

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُواثِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ البزَّازِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حِيَّانَ، عنْ أُمّ الدَّرْدَاءِ أَنَهَا أَبْصَرَتُ إِنْسَانًا أَخَذَ قملة، أَوْ بُرْغُوثًا فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ، فَقَالَتُ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَاَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ.

(۳۳۸۱۸) حضرت عثمان بن حیان پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء ٹنی مینی نے کمی شخص کودیکھا کہ اس نے جو ک یا پتو کو پکڑا اوراس کوآگ میں ڈال دیا۔ آپ ٹنی منٹر نانے ارشاد فرمایا: بے شک کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب دے۔

( ٣٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّارِ ، وَيَقُولُونَ :مُثْلَةٌ.

(۳۳۸۱۹) حطرَت منصور ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشین نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ تذکیش بچھو کے آگ میں جلانے کو مکروہ سجھتے تقے اور فرماتے تھے کہ عبر تناک سزاہے۔

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُرَيث ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّادِ. (٣٣٨٢٠) حضرت حريث بِيَشِيد فرمات بين كه حضرت يجي بن عبادا بوهبير ه في بجهوك آگ يس جلا و الني كوكروه تمجما-

# ( ٩٨ ) مَنْ رخَّصَ فِي التّحرِيقِ فِي أرضِ العدوِّ وغيرِها

جس نے دشمن کی زمین ماس کے علاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی

( ٢٢٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ

نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ. (احمد ٨- بخارى ٣٠٢١) (٣٣٨٢١) حضرت ابن عمر النَّغِ فرمات بي كه بي كه بي كم يم مِنْ فَضَير كَ مَجودول كدر فتول كوكا ثا اور جلا أو الا

( ٣٣٨٢٢ ) حَلَّمْنَا وَكِبَعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ أُسَامَةَ ، قَالَ : بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضٍ يُقَالَ لَهَا أَبْنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقُ.

(٣٣٨٢٢) حضرت اسامه والنوفر فرمات بين كدرسول الله مَ النفيظة في مجهد كسى علاقه مين بهيجاجس كانام أبن تفا-آب مَ النفيظة في المستراكة المنظمة في المنظمة المنظمة في المنظمة المن

ر ٣٣٨٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحْرِيقِ ، أَوْ حَرَّقَ.

(۳۳۸۲۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پیچی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جلانے کا حکم دیایا یوں فرمایا: کہ انہیں جلادیا۔

( ٣٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ ، فَلَمَّا رَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، فَالَ سُويْد قُلْتُ : نَعَمْ ، وَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، فَالَ سُويْد قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِغْتُك تَقُولُ شَيْتًا ، فَقَالَ : يَا سُويْد ، إنّى مع قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِغْتَنِى أَقُولُ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُو حَقّى.

(٣٣٨٢٣) حضرت مويد بن عفله ويشيد فرمات مي كه حضرت على والنون نه زنادقه كو بازار مين جلا و الاجب ان برآگ جيكي گئ تو آب والنون نفر مايا: كه الله اوراس كرسول مَلِفَظَةُ ن ح فرمايا - بحرآب والنو واپس لوث كئ مين بهى آب نالنوك ي جي بولي - آب والنو مين مرى طرف متوجه بوك اور بوجها: كرسويد بوي مين نهان! مين نوك مين المؤمنين! مين نهان! مين نوك مين نوك مين نوك مين كما: جي بان! مين مارك مين المؤمنين! مين نوك مين بحد كرآب والنوك بحد فرمايا: المين والنوك مين المؤمنين المين منوك مين بحد كرا بهون قوده بات رسول الله مَلَفْظَةُ في ارشاد فرمائي سے اوروه بالكل حق ہے -

( ٣٣٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَصَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوُنَ فِي قَوْم كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُمَ الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ، قَالَ النَّاسُ : اقْتُلُهُمْ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۸۲۵) حفر تعبدالرحمٰن بن عبید والین فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عبید والین نے ارشاد فرمایا: کہ پجھالوگ تھے جوعطیات اور شخوا ہیں لیتے تھے اور لوگوں کو حضرت علی جہنو بن اور شخوا ہیں لیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پوشیدگی میں بنوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو حضرت علی جہنو بن ابی طالب کے پاس لایا گیا تو آپ جہائی نے ان کو مسجد میں یا جیل خانہ میں قید کر دیا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تمہاری کیا رائے ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ساتھ عطیات اور شخوا ہیں لیتے ہیں اور ان بنوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: آپ جہائی ان کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابرائیم عَلائِماً کو کی ساتھ کیا تھا۔ پس آپ جہائی نے ان کوآگ میں جلادیا۔

( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِى مِنْ فِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ كَانَتُ تَعْبُدُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، يُسَمَّى الْكُعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجْت فِي خَمْسِينَ وَمِنَةِ رَاكِبٍ ، قَالَ : فَخَرَفْنَاهَا حَتَّى جَعَلْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّره ، فَلَمَّا قَدِ ۖ عَلَيْهِ ، قَالَ :وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِ ، مَا أَتَيْتُك حَتَّى تَرَكْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :فَبَرَّكَ رَسُولُ الار

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَخْمَسَ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

(٣٣٨٢١) حضرت جرير يزاينُو فرماتے ہيں كەرسول الله مَلْقَصْفَةُ نے ارشاد فرمایا: كياتم مجھے ذى الخلصہ سے راحت نہيں بہنچاؤگے. ۔ پیر تھا جس کی زمانہ جاہلیت میں عبادت کی جاتی تھی اوراس کا نام کعبہ بمانیہ تھا۔ آپ ڈٹٹٹو فرماتے ہیں کہ میں ڈیڑھ

سواروں کو لے کر نکلا اور ہم نے اس کوجلا دیا یہاں تک کہ ہم نے اسے خارش زوہ اونٹ کی مانند بنادیا پھر حضرت جرمر جھنٹو نے ا کیسآ دمی کونبی کریم مُفِرِ فَضِیَ اَ آبِ بھیجااس ہات کی خوشخبری سانے کے لیے، جب وہ آپ مُؤفِظَةً کے پاس آیا تو اس نے عرض کیے

ك قتم ہے اس ذات كى جس نے آپ مِزَنْفِيْفِ كُونِ دے كر بھيجا، ميں نے آيا آپ مِزَنْفِيْفِيَةِ كے پاس بہاں تك كه بم نے اس جگه کوخارش ز دہ اونٹ کی ما نندچھوڑا۔ پس رسول اللہ مُنِلِّفِنْظَةِ نے پانچ مرتبہ احمس کو،اس کے گھوڑ ہے کواوراس کے آ دمیوں کو برکس کی دعادی۔

( ٣٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابن عَبْدِ اللهِ بن الحسن ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُو بَأْسًا.

(۳۳۸۲۷) حضرت ابن عبد الله بن حسن طِیفیو فر ماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن حسن طِیفیو جلا دینے اور دشمن کی زمین

میں درخت کاٹ دینے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ٣٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ قَالَ : هِي النَّخُا دُونَ الْعَجُورَةِ.

(٣٣٨٢) حفرت داؤو بایشید فرماتے بیں كرحفرت عكرمه بیشید نے اس آیت مباركه ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث و

تم نے جودرخت ۔اس کے بارے میں آپ پیٹینے نے ارشادفر مایا: کد مجور کا درخت مراد ہے۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ ابيه ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ هِيَ النَّخُلَةُ.

(٣٣٨٢٩) حضرت صبيب بن ابوعمره وإيني فرمات جيل كه حضرت معيد بن جبير والنياز فرمايا: كداس آيت ﴿ مَا فَطَعْمُ مِنْ لِينَهُ میں لینة ہے مراد کھجور کا درخت ہے۔

( ٣٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا فَطَعُتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ

هِيَ النَّخُلَةُ.

(٣٣٨٥) حفرت عكرمه وينط فرمات بي كدحفرت ابن عباس واللوف فرمايا: آيت (إَمَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ) مي لينة ي

منکھجور کا درخت ہے۔

### ( ۹۹ ) فِی الاِستِعانةِ بِالمشرِ کِین من کرِهها ؟ مشرکین سے مدد ما نگنے کا بیان کون اس کومکر وہ سجھتا ہے

( ٣٢٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُبِيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ وَجُهًا فَٱتَيْتُه أَنَا وَرَجُلَّ مِنْ خُبَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَسُلَمْتُه مُعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمُتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ فَشُهِدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمُتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَسْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمُتُما ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَسْهَدُهُ مُعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمُنَا وَشَهِدُنَا مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمُتُما ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَسْمُ مُنْ إِلَى اللّهُ مُنْ إِلَى اللّهُ مُنْ إِلْهُ اللّهُ مُنْ إِلَى اللّهُ مُنْ إِلَى اللّهُ عَلَى الْمُشْوِكِينَ ، قَالَ : فَأَسْلَمُنَا وَشَهِدُنَا مَعَهُ . (احمد ٣٥٣ـ حاكم ١٣١)

(٣٣٨٣) حفرت خبیب بنا فق فرماتے بین کدرسول الله میشفیقی نظے جنگ کے ارادے ہے، تو میں اور میری قوم کا ایک آدی
آپ میشفیقی کی خدمت میں آئے۔ ہم نے عرض کیا: ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں حاضر ہواور ہم ان کے
ساتھ شریک نہ ہوں۔ آپ میشفیقی نے بوچھا: کیا تم دونوں نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ ہم نے کہا بنیں! آپ میشفیقی نے فر مایا: ب
شک ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدوطلب نہیں کرتے۔ راوی فرماتے بیں: کہ ہم دونوں اسلام لے آئے اور ہم نے
آپ میشفیقی کے ساتھ شرکت کی۔

( ٣٢٨٢٢) حَدَّثُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ ، فَلَمَّا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ خَلْفَهُ ، فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلَاءِ ، قَالُوا : عَلْهُ اللهِ بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ وَمَوَالِيهِ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : وَقَدْ أَسْلَمُوا ، قَالُوا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

(٣٣٨٣٢) حفرت سعد بن منذر جلي فرماتے بيل كدرسول الله مَنْ الله عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ

(٣٣٨٣٣) حفرت قاسم بينيد فرمات بين كه حفرت سلمان بن ربيعه باهلي بينيد بالملي بينيد بالملي بينيد بالملي بالمجرمقام برجهاد كي ليرتشريف لي محياس

هي مصنف ابن ابي شيد متر جم (جلده ۱) کي په سيد متر جم (جلده ۱)

عال میں کہ آپ والٹر، بہت زیادہ جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ واٹیٹ نے مشرکین کے پچھلوگوں سے مشرکین کے خلاف ، · طلب کی اور فرمایا: جا ہے کہ اللہ کے دشمنوں ہی کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اکسایا جائے۔

( ٣٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابن نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. (مسلم ١٣٣٩ - ابوداؤد ٢٢٢١)

(٣٣٨٣٨) حضرت عائشه في الأعنافر ماتى بين كدرسول الله مَلِينَ في في مايا: بيشك بهم كى مشرك سے مدونبيل ليتے-

### ( ١٠٠ ) من غزا بِالمشرِ كِين وأسهم لهم

جو خص مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا

( ٣٣٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ الملهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَ بِنَاسِ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسُهُمَ لُهُمْ. (بيهقى ٥٣)

(٣٣٨٣٥) امام زہری ویشید فرماتے ہیں كه رسول الله مَانْفَقَة يبود كے چندلوگوں كو جباد میں شركت كے ليے لے كئ ال

آپ مَلِفَظَةُ نِے ان كوايك حصة بھي عطافر مايا۔

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدًّ

كَانَ يَغُزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ. (ابوداود ٢٨٢)

(٣٣٨٣١) امام زہری ویشید فرماتے ہیں كدرسول الله فیر فیر فیر الله فیر فیراد كے ليے ليے ليے جايا كرتے تھے اور ان كے ل ملمانوں کے حصوں کی طرح حصہ مقرر فرماتے تھے۔

( ٣٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَ آ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمُ. (ابوداؤد ٢٨١- ترمذي ١٥٥٨)

(manu) امام زہری ویلیو فرماتے ہیں کہ نی کریم مُلِفَقِعَةً یہود یوں کو جہاد کے لیے لے جایا کرتے تھے پھران کو مال غنیمت \*

ہے۔ حصہ بھی عطافر ماتے۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ أَنَّ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُ فَرَضَخَ لَهُمْ.

(٣٣٨٣٨) حضرت شيباني ويشط؛ فرمات بين كه حضرت سعد بن ما لك والثير يمبودك چندلوگوں كو جباد كے ليے لے محتے بھرآپ -ان کوتھوڑ اسامال بھی عطا کیا۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سَأَلْتُ عَامِرًا، عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَغْزُونَ بِأَهْلِ الكتار

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ا) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ا) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ا) کی مستف ابن ابی مستقد می مستقد است.

فقال عامر : ادركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذَّمَّةِ فَيَقْسِمُونَ لَهُمْ وَيَضَعُونَ عَنهُم من جِزْيَتِهِمْ ، فَذَلِكَ لَهُمْ نَفُلَّ حَسَنَّ.

(٣٣٨٣٩) حضرت جابر جليفيد فرماتے بيں كه بيس نے حضرت عامر وليفيد سے سوال كياان مسلمانوں كے بار سے بيس جوابل كتاب كو جباد پر لے جباد پر الے جاتے تھے۔ پھران ميں بھى مال غنيمت تقسيم فرماتے۔ اور ان سے جزيد کوختم فرماد ہے اور بيان کے ليے بطور زائدا حسان کے تھا۔ ( ٣٢٨٤٠) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْرَ انِيلٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَذْرَ كُت الْأَنِمَةَ ... ثُمَّ ذَكَرَ مَحُوهُ.

بعد من بعد المراقب المعلق المعلق الموريق من بعيبر من معل عليم المعلق ال

# (١٠١) فِي الفارِسِ كم يقسم له ؟ مَنْ قَالَ ثلاثة أسهمٍ

هُورُ اسواركوكَتْنَا حَصه عِلْمًا؟ ( ٣٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالاَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفُرِّسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا. (بخارى ٢٨٦٣- مسلم ١٣٨٣) (٣٣٨٣) حفرت ابن عمر وَيْ عَمر وَيْ مِ كَرَحْفُورا قَدَى مِرْفَقَعَةَ فَيْ هُورُسُوار كَ لِيهِ دواور بياده كے ليے ايك حصه مقرر فر مايا۔

( ٣٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلُفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهُمًّا لَهُ ، وَاثْنَيْن لِفَرَّسِهِ. (ابويعلى ٢٥٣٢)

(۳۳۸ ۳۲) حضرت ابن عباس تفاضنات مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ اللَّهُ آغِ اللهُ علاق مائے ، ایک حصداس کے لیے اور دواس کے گھوڑ سال کے گھوڑ سوار کو تین جھے عطا فرمائے ، ایک حصداس کے لیے اور دواس کے گھوڑ ہے کے لیے۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ، فَكَانَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةُ أَسُهُم. (دار قطني ١٠٦)

(۳۳۸ ۳۳) حفرت ابن عمر نزی دین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَةَ جب مگوڑے کے لیے دواوراس کے سوار کے لیے ایک حصہ مقرر فرماتے تو گھوڑ سوار کے لیے تین حصے ہو جاتے تھے۔

( ٣٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْمَى بَنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهُمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِنْتَى فَرَسٍ ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهُمَيْنِ. (سعيد بن منصور ٢٢٧٣ـ عبدالرزاق ٩٣٢٣) (٣٣٨ ٣٣٨) عبدالرزاق ٩٣٢٣) المعالم ا

(۳۳۸۳۳) حفرت صالح بن کیسان دانتو سے مروی ہے کہ آنخضرت مَافِظَةَ نے جنگ خیبر کے دن دوسو گھوڑوں کے لیے حصہ

مقرر فرمایا، اور ہر گھوڑے کودو تھے دیتے۔

( ٣٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمٌّ.

(٣٣٨٢٥) حضرت سلمه اسحاب محمد مُؤْفِظَة عدوايت مُرتة بين كه محور عكودواور بياده كواكي حصر ملح كا\_

( ٣٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا. (سعيد بن منصور ٢٧٦٩- عبدالرزاق ٩٣١٩) (٣٣٨٢٢) حضرت كمول دِنْ فِي مروى بكر تخضرت مِزَافِيَ فَيْ الْمَارِي اللهِ على الله على الكه حدمقررفر مايا ــ

( ٣٢٨٤٧ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهُمَّنِ ، وَلِلْفَارِسِ سَهُمَّا.

(٣٣٨١٤) حضرت مجابد دين في سے مروى ہے كه المخضرت مَرَفَظَةَ في الله عليه دو حصادر كھوڑ سواركيلية ايك حصد مقرر فرمايا۔

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ عُمَرٌ ، أَشَارَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ. (سعبد بن منصور ٣٧٤٠)

(۳۳۸۴۸) حفرت حکم فرماتے ہیں کدسب سے پہلے گھوڑے کے لیے دو حصے حضرت عمر ڈٹائٹو نے مقرر فرمائے ، بنوٹمیم کے ایک شخص نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ لِلزَّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهُمَّا لَهُ ، وَسَهْمًا لَأَمْهِ وَلِذِى الْقُرْبَى. (نسانى ٣٣٣٣ـ طحاوى ٢٨٣)

(۳۳۸۳۹) حضرت کی بن عباد ہے مروی ہے کہ مضرت زبیر داپٹن کوچار تھے ملے ، دو حصاس کے گھوڑے کے لیے ، ایک مصہ ان کے لیے اورا بیک حصہ ان کی والد ہ اور رشتہ داروں کے لیے۔

( ٣٢٨٥٠) حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُويْبِرٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَنَحْنُ بِخُرَاسَانَ: بَلَّغَنَا

النَّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَنَّهُ أَسُهُمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسُهُم ؟ سَهُمَّانِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَأَسُهُمَ لِلْقَارِفُ وَالْبَرَاذِينُ سَوَّاءٌ. (سعبد بن منصور ٣٧٧٣)

ا*ں تھم* میں برابر ہیں۔

( ٣٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : كَانُوا إِذَا غَزَوْا فَأَصَابُوا الْغَنَائِمَ ، فَسَمُوا لِلْفَارِسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ حِينَ تُقُسَمُ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا.

(۳۳۸۵۱) حَفَرت حَن اور حفزت ابن سیرین پیشیا ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام چھاؤی جب جہاد میں فتح یا ب ہوتے اور مال غنیمت ہاتھ آتا تو تقسیم غنیمت کے وقت گھوڑ سوار کو تین حصے ملتے ، دواس کے گھوڑ ہے کے اور ایک حصہ اس کا ، اور پیادہ کوایک حصہ مآیا۔

( ٣٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٢) حفرت عم عمروي م كم آنخضرت مُرافظة أله على المورسواردواور بياده كيليّ ايك حصه مقررفر مايا-

( ٣٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثُيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. (بيهقى ٥٣)

(٣٣٨٥٣) حضرت خالد بن معدان خائز ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَجْزِيرَةِ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ السِّهَامَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْ لِلْفَرَسِ وَسَهُمَّا لِلْجَرِيرَةِ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ السِّهَامَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْخُصُونَ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنُ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، فَلَا تَلِي مُن أَخَدًا هُمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنُ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، فَلَا يَعْدُوا سُهُمَانَهَا عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَهُمَيْلِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمًّا لِلرَّجُلِ ، وَكَيْفَ تُوضَعُ سُهُمَانُ الْخَيْلِ وَهِى بِإِذُنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللَّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَسَهُمًّا لِلرَّجُلِ ، وَكَيْفَ تُوضَعُ سُهُمَانُ الْخَيْلِ وَهِى بِإِذُنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللَّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَلِطَلَبِ مَا يَطُلُبُونَ. (سعيد بن منصور ٢٤٤١)

(٣٣٨٥٣) حضرت عمره بن ميمون بيشيد فرماتے بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے جزيره والوں كولكها: اما بعد! آنخضرت طِلْوَنَعَيْقِ كَدورمباركه بين گھوڑے كيك دواورسواركيكئة ايك حصه مقررتها، پھركيوں كوئي شخص ان كے حصه كوكم كرنے كارا وہ سے شك اور تر دو
ميں ڈالتا ہے، يہاں تک كه لوگوں نے اس كو بنا ديا ان ميں ہے جولوگ ان قلعوں ميں قبال كرتے ہيں جو حصے ان كے رسول
اكرم طَلِّوْنَعَيْقَةً كے دور ميں ہے وہ ان كونونا دو، وہ حصے يہ ہے كہ گھوڑے كيكے دواوراس كے سواركيكئة ايك حصه مقررتها، گھوڑے كے حصه كو
كيے كم كرتے بوحالا نكه وہ الله كے تقم سے دات ميں چراگاہ ميں پھرتے ہيں، اور دن ميں سرحدوں كى حفاظت پر مامور ہوتے ہيں، اور
اس وجہ ہے كھوڑے وہ كى طلب كرتے ہيں جو مجاہدين طلب كرتے ہيں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ :

سَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لُأُمَّهِ ، وَسَهُمَّا لِذِي الْقُرْبَى.

(۳۳۸۵۵) حفرت یخی بن عباد در گافته سے مروی ہے کہ حضرت زبیر دانٹو کے جار جھے تھے، دو جھے گھوڑے کے، ایک حصہ ان کی والد د کااور ایک حصہ داروں کا۔

( ٣٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمَّا فَتَحَ سَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ ٱلْفَ ٱلْفِ ، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّجلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(۳۳۸۵۱) حضرت عامر ڈنٹٹو سے مروی ہے کہ جب حضرت معدین الی وقاص ڈنٹٹو نے مقام جلو لاء کو فتح فر مایا تو غنیمت میں مسلمانوں کوئیس بزار ہاتھ آئے ،انہوں نے گھوڑسوار کیلئے تین ہزار مثقال اور پیاوہ کیلئے ایک ہزار مثقال تقسیم فرمایا۔

#### (١٠٢) مَنْ قَالَ لِلفارس سَهُمَانِ

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کو دوجھے ملیں گے

( ٣٣٨٥٧ ) حَذَّنَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بُنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَأَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٤) حفرت ابوموى جافز ن محور سواركيليد دواور بياده كيليد ايك حصد مقررفر مايا-

( ٣٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنُ عَمِّهِ عَبُدِ الوَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ ، قَالَ :شَهِدُنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُسِمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهُمًا ، وَكَانَ الْجَيْشُ ٱلْفًا وَخَمْس مِنَةٍ :فَلَاثُ مِنَةَ فَارِسٍ ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهُمَانِ.

(ابوداؤد ۲۵۳۰ احمد ۴۲۰)

(۳۳۸۵۸) حضرت مجمع بن جاریہ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت مَالِّنَظَیْمَ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، اٹھارہ حص تقیم کے گئے ،اسلامی شکر کی تعداد پندرہ سوتھی ، تین سوگھوڑ سواروں کو ملے، ہرگھوڑ سوار کیلئے دو حصے تھے۔

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ. قَالَ شُعْبَةُ : وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ.

(٣٣٨٥٩) حضرت على دلانته فرماتے ہیں كە گھوڑسواركودو حصليس كے،حضرت شعبه فرماتے ہیں كەمىس نے اس كونكھا ہوا پايا۔

( ۱۰۳ ) فِی الْبَرَادِینِ ، مَا لَهَا ، وَ کَیْفَ یُفَسَم لَهَا ؟ ترکی النسل گھوڑے کیلئے کتنا حصہ مقرر ہے؟

( ٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَكَانَ يَلِي

نَغُرَ مَلَطْيَةَ ، إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ رِجَالاً يَغُزُونَ بِخَيْلٍ ضِعَافٍ جَذَعٍ ، أَوْ ثَنِى ، لَيْسَ فِيهَا رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِى الَّذِى لَيْسَ دُونَ الْفَرَسِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَالَ : بِرُذَوْنٌ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الصَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمُورِينِ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الصَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْلِمُ أَصْحَابُهَا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْهِمَهَا ، انْطَلَقُوا بِهَا أَمْ تَرَكُوا ، وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْبُرَاذِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظِرِ ، فَأَسْهِمُهُ إِسْهَامَك لِلْخَيْلِ الْعِرَابِ.

(۱۳۸۱) حضرت عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ حضرت جعونہ بن حارث و افزاؤ جب ملطیہ کے سرحد کے پاس سے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعز پز بیٹین کو خط لکھا کہ لوگ مختلف گھوڑوں پر جہاد کرتے ہیں ،کوئی جذع پر کوئی تی پر ہوتا ہے ،اس میں مسلمانوں سے رد کرنانہیں ہے ،اورکوئی برذون گھوڑ ہے پر جہاد کرتا ہے جو دوسرے گھوڑوں سے کم نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو برذون کہا جاتا ہے ،اس اس کو گھوڑ ہے ہے ،اے امیر المونین آ ہے گی اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعز پز بیٹین نے جواب تحریر فر مایا: مختلف النسل جو گھوڑ ہے ، بین جن کو مسلمانوں سے ردنہیں کیا جاتا ان کے سواروں کو بتادو کہ ان کے لیے (الگ کوئی) حصر نہیں ہے ۔ان کو لے کر جاؤ جھوڑ دو، اور ترکی النسل جو گھوڑ ہے ۔

( ٣٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْبِرْذَوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْفَرَسِ.

(٣٣٨ ٦٢) حضرت حسن جلافة فرماتے ہیں کہ ترکی النسل گھوڑ ابھی تھم میں عام گھوڑ وں کی طرح ہے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِصَاحِبِ الْبِرْ ذَوْنِ فِي الْعَنِيمَةِ سَهْمٌ.

(۳۳۸۷۲) حفزت حسن مُؤَلِّفَ ﷺ فرماتے ہیں کہ ترکی النسل گھوڑے کے مالک کے لیے بھی نغیمت میں حصہ ہے۔

( ٣٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًا. (ابوداؤد٢٨٦)

(۳۳۸ ۲۳) حضرت خالد بن معدان ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلِّفظَ نِنْ غِر بی النسل گھوڑے کے لیے دو جھے اور غیر عربی گھوڑے کوا کے حصد دیا۔

( ٣٢٨٦٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ:إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ أَصَبْنَا خَيْلاً عِرَاصًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ :أَنَّ تِلْكَ الْبَرَاذِينُ ، مَا قرَف مِنْهَا الْعِتَاقَ فَأْسِهِمُ، وَأَلْغ مَا سِوَى ذَلِكَ.

(۳۳۸۷۳) حضرت ابوموی دی فی نے حضرت عمر دی فی کو خط لکھا کہ جب ہم نے مقام تستر فتح کیا تو ہمیں ننیمت میں پکھ براذین گھوڑے ملے ہیں حضرت عمر رڈی فی نے تر مرفر مایا براذین گھوڑوں میں جوعمدہ ہیں توان کو حصد دو،اور جوان کے علاوہ ہیں وہ بے کار ہیں، ان کے لیے حصہ نہیں ( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكْتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَمِيصَةٍ : لاَ أَجْعَلُ مَنْ أَذْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمَّةُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ. (فزارى ٣٣٣)

(٣٣٨٦٥) حضرت ابن الاقمرے مروی ہے كہ گھڑ سواروں نے شام پر دھاوا بولا ،اس دن عربی گھوڑے بائے گئے ،اگلے دن دو پہرکوتر كی النسل گھوڑے بائے گئے ، حضرت ابن البی خمیصہ نے فرمایا: جس نے پایا ہے میں اس کواس کے برابر نہ بتاؤں گا جس نے نہیں پایا ، حضرت عمر دہ گئے ، حضرت عمر دہ گئے نے ارشاد فرمایا وادی كی ماں اس كو گم پائے ،اس کے متعلق ذكر كيا گيا ہے ، جو كچھ كہا گيا ہے اس برچلو۔

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بُنُ ثَابِتِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ : إِنَّ الْمُنْذِرَ بُنَ الدَّهْرِ بُنَ حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوِّ ، فَلَحِقَّتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينِ ، فَأَسْهَمَ لِلْعِراب سَهْمَيْنِ ، وَلِلْبَرَاذِينِ سَهْمًا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، فَجَرَتُ سُنَّةً لِلْخَيْلِ بَعْدُ.

(٣٣٨٦٦) حفرت شعبی جنائی فرماتے ہیں کہ حضرت منذر بن دھر بن جمیصہ دشمن کے مقابلہ پر نظے ،عمد دعر بی اکنسل کھوڑے پائے گئے ، اور ترکی النسل گھوڑ ہے علیحدہ کر دیئے گئے ، پس عربی گھوڑوں کے لیے دو حصے اور ترکی النسل کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ، بھر حضرت عمر جنائی کواس کے متعلق لکھا ، آپ نے یہ پند کیا اور اس کے بعد گھوڑوں کے لیے بیطریقہ جاری ہوگیا۔

( ٣٣٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ عَدِى ۚ (ح) وَشَوِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بَنِ قَيْس ، عَنْ كُنُومٍ بَنِ الْأَفْمَرِ ؛ أَنَّ الْمُنْذِرَ بُنَ اللَّهُرُ بَن حَمِيصَةَ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعَدُو ؒ ، فَلَحِقَتِ الْحَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَكُمْ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَسُهُمَ لِلْخَيْلِ ، وَلَمْ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَسُهُمَ لِلْخَيْلِ ، وَلَمْ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَر ذَلِكَ ، وَلَمْ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَب بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَر ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ فِي حَدِيثِ أَحْدِهِمَا : ثَكِلَتِ الْوَدَاعِيَّ أَمَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ.

(۳۳۸ ۲۷) حضرت کلثوم بن الاقمر ہے بھی ای طرح مروی ہے صرف اس میں اتنااضا فیہ ہے کہ ترکی النسل گھوڑوں کے لیے حصہ مقرر نہ فر مایا۔

( ٢٢٨٦٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِلْمُقُرَفِ سَهُمٌّ ، وَهُوَ الْهَجِينُ ، وَلِصَاحِيهِ سَهُمٌّ . ( ٣٣٨٦٨) حضرت حن وَلَيْ فرمات بي كمقرف هوڙ س كے ليا ايك حصه ب (ايما هوڙا جودون في بو)اوراس كروار كے ليا ايك حصه ب

( ٣٣٨٦٩ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌ ، عَنْ أَشْيَاخٍ هَمْدَانَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌ.

(٣٣٨١٩) حفرت زيبر بن عدي ہے بھي اي طرح مروي ہے۔

( ٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ .

(۳۳۸۷) حضرت مکول فرماتے ہیں کھجین گھوڑے کے لیے بھی غنیمت میں ایک حصہ ہے۔

( ٢٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : الْفُرَسُ وَالْبِرُذُونُ سَوَاءً.

(۳۳۸۷۱) حفزت سفیان فرماتے ہیں کہ عربی اور غیر عربی (ترکی النسل) گھوڑے برابر ہیں۔ ( ٣٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا يُسْهِمُ لِلْبِرْ ذَوْنِ.

(۳۳۸۷۲)حضرت اوزاعی دیانٹو فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں ہے کوئی بھی نہیں ہے جوزکی النسل کو حصہ دینے کا قائل ہو۔

# ( ١٠٤ ) فِي الْبِغَالِ، أَيّ شَيءٍ هُو ؟

### خچرکوکتناحصہ ملےگا؟

( ٣٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَغْلِ سَهْمًا ، وَلِلرَّاجِلِ سُهُمًّا.

(٣٢٨٤٣) حفرت مجامد ويطية عمروى ب كدحفوراقدى مَرْافَقَة في فيرك ليهايك حصداوراس كرسوارك ليهايك حصد

( ٢٢٨٧٤ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبِغَالُ رَاجِلٌ. (٣٣٨٧٨) حفرت حسن جي نفر مات ميں فچر سوار پياده كے مثل ہے۔

( ٣٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يُسْهِمُونَ لِبَغْلِ ، وَلَا لِبِرْذَوْن ، وَلَا لِحِمَارِ.

(٣٣٨٧٥) حضرت مُحول من في فرّ مات بين كه فقبًا ءكرام خجراورتر كي النسل اور گدھے كيلئے حصہ مقرر نه فرماتے تھے۔

### ( ١٠٥ ) فِي الرَّجُل يَشْهَدُ بالأَثْرَاسِ لِكُم يُقْسَم مِنْهَا ؟

كونى تخفى كئ گھوڑے لے كر جہاد ميں حاضر ہوتو كتنے گھوڑ وں كوحصه ديا جائے گا؟

( ٣٣٨٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجْلِ يَكُونُ فِي الْغَزْوِ ، فَيَكُونُ مَعَهُ الْأَفْرَاسُ : لاَ يُقْسَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَغْنَمِ ، إِلَّا لِفَرَسَيْنِ.

(۳۳۸۷) حضرت حسن دانٹو فرماتے ہیں کہا گر کو نی شخص کئی گھوڑ وں کے ساتھ جہاد میں حاضر ہوتو تقسیم نمنیمت کے وقت صرف دو گھوڑ وں کو حصہ دیا جائے گا۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ: لاَ يُسْهَمُ لاَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَّجُلِ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ.

(۳۳۸۷۷) حفرت کھول ٹڑاٹھ فرماتے ہیں کداگرانگ محف کے پاس کی گھوڑے ہوں تو دو گھوڑ وں سے زیادہ کو حصہ نہیں دیا جائے گا،ان دو کے علاوہ جو ہیں وہ تو صرف تھکادٹ کے بعداس پرسوار ہونے کے لیےاحتیا طار کھے گئے ہیں۔

( ٣٢٨٧٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدُنَا غَزَاةً مَعَ سَعِيدِ بُنِ عُثْمَانَ ، وَمَعِى هَانِءُ بُنُ هَانِءٍ ، وَمَعِى فَرَسَانِ ، وَمَعَ هَانِءٍ فَرَسَانِ ، فَأَسُهَمَ لِى وَلِلْفَرَسَيْنِ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ ، وَأَسْهَمَ لِهَانِءٍ وَلِفَرَسَيْهِ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ.

(۳۳۸۷) حفرت ابواسحاق بین فر ماتے بین کہ ہم لوگ حضرت سعید بن عثان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، ہمارے ساتھ صافی بن صافی تھے ،میرے اور میرے گھوڑوں کے لیے پانچ صافی بن صافی تھے ،میرے اور میرے گھوڑوں کے لیے پانچ حصد کے گئے۔

( ٣٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا سَهُمَ لَأَكْفَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ أُسْهِمَ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ؛ أَرْبُعَةٌ لِفَرَسَيْهِ ، وَسَهْمًا لَهُ.

(۳۳۸۷۹) حضرت حسن مٹانٹو فرمائتے ہیں کہ دوگھوڑوں گے زیادہ کے لیے حصہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس دو سے زائد گھوڑے ہوں تو اس کو پانچ حصے دیئے جائیں گئے، چار حصے اس کے گھوڑوں کے لیے اور ایک حصہ اس کے لیے۔

( ٣٣٨٨ ) حَذَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ أَذْرَبَ رَجُلٌ بِأَفْرَاسٍ ، كَانَ لِكُلِّ فَرَس سَهْمٌ.

(۳۳۸۸) حغرت سلیمان بن موکی و ڈاٹھ سے مروی ہے کہ اگر کو کی شخص کئی گھوڑے لے کرمیدان جنگ میں اترے تو اس کے ہر ہر گھوڑے کے لیے حصہ ہے۔

(١٠٦) العَبِلُ، أَيسهُم لَهُ شَيء إِذَا شَهِدَ الْفَتَحُ؟

## غلام اگر جہاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟

( ٣٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدُتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا ، أَعُطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : تَقَلَّدُ هَذَا ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِي الْمَتَاعِ، وَلَمْ يَضُوبُ لِي بِسَهْمٍ. (ابوداؤد ٢٢٣٣ـ احمد ٢٢٣)

(۳۳۸۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ خیبر میں شریک ہوا تو میں غلام تھا، جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَیْوَفَیَّا اِ نے مجھےا کی تکوارعطا فرمائی اور فرمایا اس کولئکا لو،اور مجھے پچھ گھر کے لیے سامان مرحمت فرمایا اور میرے لئے غنیمت میں حصہ مقرب: فرما ا

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ مَوْلَاى خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوك ، فَلَمْ يَقْسِمْ لِى مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِى مِنْ خُرْثِى الْمَتَاعِ سَيْفًا كُنْت أَجُرَّهُ إِذَا تَقَلَّدْته. (ابن ماجه ٢٨٥٥)

(۳۳۸۸۲) حضرت عمیر فرماتے بین کدیس اور میرے آ قاجنگ خیبر میں شریک ہوئے میرے لئے غنیمت میں حصہ مقرر ندکیا گیا،اور گھر کے سامان سے ایک کواردی گئی، میں اس کو گلے میں لاکا لیتا۔

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلْقَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.

(٣٣٨٨٣) حفرت عمر تلافؤ فرمات بي غلام كے ليے غنيمت ميں حصنبيں ہے۔

( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ. (٣٣٨٨٣) حفرت ابن عباس في ومن أمات بين غيمت مين غلام كيلئ حصفين ہے۔

### ( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ لِلْعَبْدِ وَالأَجِيرِ سَهُمُّ

### جو حضرات فر ماتے ہیں کہ غلام اور مز دور کیلئے بھی غنیمت میں حصہ ہے

( ٣٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا :مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرِّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ أَجِيرِ فَلَهُ سَهُمٌّ.

(۳۳۸۸۵) حفرت حسن ڈاٹٹھ اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو بھی جہاد میں شریک ہو، آزاد، غلام یا مزدور میں سے اس کیلئے غنیمت میں سے حصہ ہے۔

( ٣٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، قَالُوا : الْعَبْدُ وَالْأَجِيرُ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ أَعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۸۸۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین اور حضرت حکم فر ماتے ہیں غلام اور مزدورا گر جہاد میں شریک ہوں تو ان کوغنیمت میں سے حصد دیا جائے گا۔ ( ٣٢٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، قُسِمَ لَهُ ، وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٧)حضرت ابراہيم خانئے فرماتے ہيں كه اگر تاجراورغلام جہاد ميں شريك ہوتو ان كيلے غنيمت ميں حصه نكالا جائے گا۔

( ٣٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٨) حفرت عمرو بن شعيب فرمات مين كدغلام كوحصد ياجائ كا-

( ٣٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي فُرَّةَ ، قَالَ : قَسَمَ لِي أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ كَمَا فَسَمَ لِسَيِّدِي.

(۳۳۸۹) حفرت ابوقرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا کیلئے حصہ مقرر کیا ای طرح حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹونے میرے لیے حصہ مقرر فرمایا۔

( .٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْغَنَائِمِ يُصِيبُهَا الْجَيْشُ ، قَالَ : إِنْ أَعَانَهُمَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، ضُرِبَ لَهُمَا بِسِهَامِهِمَا مَعَ الْجَيْشِ.

(۳۳۸۹۰) حضرت ابراہیم خلائے فرماتے ہیں کہ اگر کشکر اسلام گوغنیمت ملے ادر ان کی مدد کیلئے تاجر اور غلام بھی ہول تو غنیمت میں کشکر کے ساتھ ان کوبھی حصد دیا جائے گا۔

# ( ١٠٨ ) فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، هَلْ لَهُمْ مِنَ الغنِيمةِ شَيُّ ؟

### کیا خوا تین اور بچول کے لیے غنیمت میں حصہ ہے؟

( ٣٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَالْحَيْلِ. (ابوداؤد ٢٨٩- بيهقى ٥٣)

(٣٣٨ ٩١) حضرت كمحول وفاتيز مروى بكرة مخضرت مِيَّرِ فَقِينَا فِي في اورهور ول كوفيمت ميس سے حصد يا۔

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ ، هَلْ كُنَّ يَخْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهَلْ يَضُرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيدِى إلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيدِى إلَى نَجْدَةَ ، كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ ، هَلُ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ وَهُلُ كَانَ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَقَدْ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يَوْضُحُ لَهُنَّ

٣٣٨٩٢) حفرت يزيد بن برمنوے مروئ ہے كەنجدە نے حضرت ابن عباس تفایش کوخط لکھا اورعورتوں كے متعلق دريافت كيا كه كاخوا تين حضورا قدس مَرَّ النَّهُ عَلَيْهُ مِن مُركِي حَوْلَ تَعْيَى مَي النَّ كُونِيْمَت مِين ہے حصہ ملتا تھا؟ حضرت يزيد فرمات كه كيا خوا تين كه يا فوقت كيا ہے كہ: كيا خوا تين كى كم مِين نے نجدہ كی طرف حضرت ابن عباس تفاقط كا كو الله الكها كه آپ نے مجھے يدريافت كيا ہے كہ: كيا خوا تين موراقدس مِينَّ الله الله الله على الله عل

ماتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں ،اوران کوالگ حصہ نہ دیا جاتا ،اوران کو پچھای میں ہے دیا جاتا تھا۔

مفءطافر ماتے۔

٣٣٨٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِم ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ : شُهِدَتْ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبَعُ نِسُوقٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أَمَّ مَجْزَأَةَ بْنِ تَوْرٍ ، فَكُنَّ يَسُقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَّاوِينَ الْجَرْحَى ، فَأَسُهَمَ لَهُنَّ . أَرْبَعُ نِسُوقِ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أَمَّ مَجْزَأَةَ بْنِ تَوْرٍ ، فَكُنَّ يَسُقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَّاوِينَ الْجَرْحَى ، فَأَسُهَمَ لَهُنَّ . ٣٣٨٩٣ ) حضرت خالد بن يحان عمروى ج كرحضرت الوموكي بن التحرياريا في خواتين جباد بين شريك بوكي جن

،ام مجزاة بن تُورَجي تَصِيل، وه پياسول كو پانى اورزخيول كو پئى كرتى تَصِين، ان كوغنيمت ميں سے حصد ديا جاتا۔ ٢٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَصِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيّانَ بْنِ وَهْبِ

الْبَحُولَانِيِّ ، قَالَ :قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَان دِينَارًا ، وَجَعُلَ سَهُمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِّ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَ وَحُدَهُ أَغُطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ.

۳۳۸۹۴) حفرت سفیان بن دھب سے مردی ہے کہ حضرت عمر میں فاقول میں مال غنیمت تقسیم فر مایا، آپ نے ہرا یک وایک پنارعطا فر مایا،اور خاتون اور مرد کا حصہ برابرمقرر فر مایا،اگر مرد کے ساتھ خاتون بھی ہوتو ایک دینارعطا ،فر ماتے ،اوراگرا کیلا ہوتا تو

ُ ٣٣٨٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُتِى بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ :كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. (ابوداؤد ٢٩٣٥ـ احمد ١٥١)

۳۳۸۹۶) حضرت عائشہ ٹنئانتیننا ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِیلِّفظِیَّے کے پاس ایک تھیلی لائی گئی،آپ نے ان کوآ زادخوا تین اور مدیوں میں تقسیم فر مایا ،حضرت عائشہ ٹنئ شافر ماتی ہیں کہ:میرے والدمحتر م بھی آ زاداورغلام پرتقسیم فر ماتے تھے۔

( ١٠٩ ) فِي القومِ يَجِينُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، هَلْ لَهُمْ شَيْءٌ ؟

# اگر پچھلوگ فتح کے بعدلشکر میں آئیں تو کیاان کو حصہ ملے گا

٣٣٨٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ

غُيْرُنَا. (بخارى ١٩٣٦ مسلم ١٩٨١)

(۳۳۸۹۱) حضرت ابو مویٰ دہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فتح نیبر کے بعد حضور مُؤْفِقِیَّقَ کے لشکر میں حاضر ہوئے ' آنحضرت مِیَّوْفِقِیَّقَ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا ، اور ہمارے علاوہ کسی ایسے شخص کو حصہ عطا نہ فرمایا جو جنگ میر شرکک نہ ہو۔

( ٣٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:كَتَبَ عُمَرُ إلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِ إِنِّى قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمَّ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَؤُوا فَأَسْهِمْ لَهُمْ.

(۳۳۸۹۷)حضرت عامر منطق ہے مروی ہے کہ حضرت عمیر رہا تھ نے قادسیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو کوتحریر قر مایا : میر تمہارے پاس حجاز اور شام والوں کو بھیج ر ہا ہوں ،ان میں سے جو بھی لاشوں کے خراب ہونے سے قبل جنگ میں شریک ہوجائے اس ننیمت میں حصد دینا۔

( ٣٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ ، يَغْنِى ابْنَ أَبِى حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُ بَعَتْ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِى جَهْلٍ مُمِلًّا لِلْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةِ ، وَزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ البَيَاضِيِّ ، فَانْتَهَوْا إَلَى الْقَوْمِ وَقَ فُتِحَ عَلَيْهِمْ ، وَالْقَوْمُ فِى دِمَائِهِمْ ، قَالَ :فَأَشْرَكُوهُم فِى غَنِيمَتِهِمْ.

(۳۳۸۹۸) حضرت ابن ابی حبیب وہٹی ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دہٹی نے حضرت عکرمہ بن ابی جھل کومہا جربن اف امیداور زیاد بن لبید کی مدد کیلئے بھیجا، جب بیان کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت فتح حاصل کر چکے تھے،اوران کی لاشیں خون آلودموجہ تھیں ان کوبھی غنیمت میں شریک کیا۔

( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَ ( ٣٢٨٩٩ ) وَلَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. (ابوداؤد ٢٧٧)

(۳۳۸۹۹) معنزت تھم دیا ٹی ہے مروی ہے کہآنخضرت مَلِّافظِیَّا آ نے عفراوران کے ساتھیوں کو خیبر کے دن ننیمت میں سے حصہ د باوجود یکہ وہ جنگ خیبر میں شریک نہ تھے۔

### ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِم بَعْد الْوَقْعَةِ

جوح ضرات بيفر ماتے بيں كه: جو جنگ كے تم ہونے كے بعد آك اس كو غيمت ميں حصد نه ملے گا ( ٣٢٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : غَزَهُ ، بَنُو عُطَارِدٍ مِنَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قَبُلَ الْوَفَعَةِ ، فَقَالَ : نَحُ شُركَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبُدُ الْمَجْدُوعُ ، وَكَانَتُ أَذْنُهُ قَدْ أُصِيبَ شُركَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبُدُ الْمَجْدُوعُ ، وَكَانَتُ أَذْنُهُ قَدْ أُصِيبَ مِعنف ابن البشير مرّ جر (جلده ) فَي مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهِ ، أَتُوِيدُ أَنْ نَقْسِمَ لَكَ غَنِيمَتنَا ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : عَيَّرْتُمُونِي بِأَحَبٌ ، أَوْ بِنَحْيُرِ أَذُنَى ، قَالَ : فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُوِيدُ أَنْ نَقْسِمَ لَكَ غَنِيمَتنَا ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : عَيَّرْتُمُونِي بِأَحَبٌ ، أَوْ بِنَحْيُرِ أَذُنَى ، قَالَ :

و گئٹب فیی ذَلِكَ إِلَی عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ ؛ إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.
• ٣٩٩٠) حفرت طارق بن شھاب الائمسی چھٹٹو ہے مروی ہے کہ اھل بھرہ میں سے بنوعطارد نے جنگ میں شرکت کی ،اورانہوں نے کوفہ ہے حضرت عمامہ کی مدد کی ،حضرت عمارلڑائی ہے پہلے ہی نکل گئے ، پھر بعد میں فرمایا کہ ہم لوگ بھی غنیمت میں تمہار ہے ساتھ مرکب ہیں ، بنوعطارد میں ہے ایک مخص کھڑ انہوا اور بولا! اے وہنے میں کا کان کٹا ہوا ہے رہ حضرت عمار کی اور میں شہر میں اتھا۔

نے کوفہ سے حضرت عمامہ کی مدد کی ،حضرت عمارالوائی سے پہلے ہی نگل گئے ، پھر بعد میں فر مایا کہ ہم لوگ بھی غنیمت میں تہمار سے ساتھ سریک ہیں ، بنوعطار دمیں سے ایک شخص کھڑا ہوااور بولا! اے وہ شخص جس کا کان کٹا ہوا ہے،حضرت عمار کا کان جہاد میں شہید ہواتھا، یا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غنیمت میں سے تہمیں حصد ہیں؟ حضرت عمار نے فر مایا،تو نے مجھے میر سے بہترین اور پسندیدہ کان سے ردیا ہے، پھر حضرت عمر دائی تھ کواس کے متعلق لکھا، حضرت عمر جوائی نے جواہاتھ میر کیا غنیمت میں اس کو حصہ ملے گا جواڑائی اور فتح میں

٣٣٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْعَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. (بيهقى ٥٠- عبدالرزاق ٩٢٨٩)

۳۳۹۰۱) حضرت طارق بن محصاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاٹنٹو نے فرمایا ،غنیمت میں اس کا حصہ ہے جولڑ ائی میں رکت کرے۔

. ۲۲۹۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا عَلَى عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ : هَوُ لَاءِ الْمَحُرُومُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ. بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ : هَوُ لَاءِ الْمَحُرُومُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ. ٣٣٩٠١) حفزت ابراجيم سے مروى ہے كہ جنگ جمل كے دن كچي لوگ حضرت على دائي كے پاس لا الى كے بعد حاضر ہوئے،

۴۳۹۹) مفرت ابراہیم سے مروی ہے کہ جنگ بھل کے دن چھے لوگ حفرت علی ہوائٹو کے پاس کرائی کے بعد حاضر ہوئے، 'رتعلی نے فرمایا بیمحرومین ہیں، (آپ نے قرآن پاک کی آیت للسائل و المعحووم کی طرف اشارہ فرمایا) پھران کوغنیمت سے حصہ عطافر مایا۔

٣٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْس بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا غَنِيمَةً فَجَاءَ بَعْدُهُمْ قَوْمٌ ، فَنَزَلَثْ : ﴿فِى أَمُوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. (طبرى ٨٢)

٣٣٩٠٣) حفزت حسن بن محمد ولي على حروى ب كه حضوراقدس نے ايك سريد بيجا، ان كومال غنيمت باتھ آيا، پھران كے بعد كچھ اور آگئے، توبي آيت مباركه نازل ہوئي ﴿ فِي أَمُو الِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾.

. ٣٣٩) حَلَّانَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُوْكُمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ، قَالَ :الْمُحَارَفُ. (طبرى ٢٩)

٣٣٩٠١) حفرت ابن عباس رفي ومن قرآن پاک كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْوُومِ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كه اس يمحروم

راد ہے۔

( ٣٣٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ كُرْكُمٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿لِلسَّانِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ، قَالَ :الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الإِسْلَامِ سَهْمٌ.

(۳۳۹۰۵) حفرت ابن عباس بن دين قرآن كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحُورُومِ ﴾ ميں محروم كي تفير كے تعلق فرماتے ہيں كدمر وہ خض ہے جس كے ليے اسلام ميں ننيمت كاكوئي حصد مقرر نبيس ہے۔

( ٣٣٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةٌ بْنُ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ طَلَائِعَ ، فَغَنِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةٌ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَقْسِمُ لِلطَّلَائِعِ شَيْئًا

فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلَائِعُ ، قَالُوا : قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا ، فَنزَلَتُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنبِيٍّ أَنُ يَعُلُّ ﴾. (طبرى ١٥١)

(۳۳۹۰۱) حفزت ضحاک و و توان ہے کہ نبی اکرم مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جب وہ دیتے واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے ٹبی نے نتیمت کو تعلیم فرمادیا ہے مگر ہمیں حصد نددیا ، توان کے متعلق بیآیت نازا ہوئی ﴿ وَمَا كَانَ لِنَسِيِّ أَنْ يَعُلُّ ﴾

( ٣٣٩.٧ كَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَحْرُومُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ فِ الْغَيِيمَةِ شَيْءٌ.

(۳۳۹۰۷) حضرت ابراہیم روز تنو المحر وم کے متعلق فریاتے ہیں کہ وہ خص ہے جس کیلئے غنیمت میں حصہ نہیں ہے۔

( ٣٣٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.

(۳۳۹۰۸) حضرت مجامد النائيز سے بھی مبن مروی ہے۔

( ١١١ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ

جوسربدامام کی اجازت کے بغیر نکلے

( ٣٣٩.٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِى السَّرِيَّةِ ، يَحْمِ بِغَيْرِ إِذْن أَمِيرِهِ ؟ فَكَتَبَ :إِنَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ إُذْنُ أَمِيرِهِ.

(۳۳۹۰۹) حَفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کولکھ کران ہے دریافت کیا کہ: کوئی شخص امیر کی اجازت کے بع سریہ سے نکل جائے؟ آپ نے جواتِ تحریر فرمایا: اس کوامیر کے عکم نے تبدیل نہیں کیا۔ ( ٣٣٩٠ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بَغَيْر إِذْن إِمَامِهِ.

(۳۳۹۱۰) حفرت ہشام بن حسان ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب دولشکر آ سنے سامنے (پیش قدی کریں) ہوجا کیں تو کسی شخص کواس بات کی اجازات نہیں ہے کہ دہ امیر کے اذن کے بغیر سوار ہوجائے (سوار ہوکرنکل جائے)۔

( ٣٢٩١١ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُسْرَى فِى سَرِيَّةٍ ، إِلَّا بِإِذُنِ أَمِيرِهَا ، وَلَهُمْ مَا نَقَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۳۸ ۹۱۱) حضرت حسن ثاینو فرماتے ہیں کدامیر کی اجازت کے بغیر سریہ سے نہیں نکلا جائے گا ،اور جوننیمت حاصل ہواس میں ان کے لیے حصہ ہے۔

# ( ١١٢ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ، فَتَغْنَم

### جوسر بیامیر کی اجازت کے بغیر جائے اور اس کوغنیمت حاصل ہو جائے

( ٣٣٩١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَسَرَّت السَّرِيَّةِ مَا أَصَابُوا ، أَوْ غَنِمُوا ، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ نَقَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.

(۳۳۹۱۲) حفرت ابراہیم بڑنٹو فرماتے ہیں کہ سریداگر جہاد کیلئے نکلے اور اس کے ہاتھ جو بھی (ننیمت) آئے ،امام اگر چاہے تو ان کوزائد حصد دے ذے اوراگر چاہے تو پانچوال حصہ۔

( ٣٣٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتُ سَرِيَّةٌ بِإِذُنِ الإِمَامِ فَغَيْمُوا ، أَخَذَ الإِمَامُ الْخُمُسَ ، وَسَائِرُهُ لَهُمْ.

(۳۳۹۱۳) حفرت حسن مزایط فرماتے ہیں کدمریدا گرامام کی اجازت کے بغیر ہی جہاد کیلئے نکل پڑے اور ان کے ہاتھ غنیمت آئ تو امام اس میں سے پانچوال حصدوصول کرے اور ہاقی سب ان کے لیے ہوگا۔

( ٣٢٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكُرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : غَزَوْتُ الدَّرْبَ ، فَلَمَّا وَجَّهْنَا قَافِلِينَ بِهِ ، بَعَثُوا السَّرَايَا بَعْدَ أَنْ وَجَهْنَا قَافِلِينَ ، فَقِيلَ : لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا الْخُمُسَ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَا كَانَ النَّاسُ يُنَقَلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.

(۳۳۹۱۳) حفزت کی بن سعید زاینو فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن المسیب بریشیز سے دریافت کیا کہ: میں نے درب کے علاقے میں جہاد کیا۔ جب ہم وہال روانہ ہو گئے تو ہمارے بعد کچھ سرایہ بھیجے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ تہمیں خس کے ملاو و مال غنیمت ملے گا۔اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔حضزت سعید بن میتب نے فرمایا کہلوگٹس سے ہی نفل دیا کرتے تھے۔ ( ٣٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عَمُرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا سَرِيَّةٍ أَغَارَتُ بِغَيْرِ إِذُن أَمِيرِهَا فَهُو عَلُولٌ.

(۳۳۹۱۵) حضرت حسن والنوسے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ النَّهُ عَلَیْ ارشاد فر مایا: جولشکر بھی امیر کی اجازت کے بغیر حملہ کرے تو وہ خیانت اور دھوکا دینے والے ہیں۔

( ٣٣٩١٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَتَغْنَمُ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ إِيَّاهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.

(۳۳۹۱۲) حضرت منصور دی تاثیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم دی تاثیہ ہے دریا دنت کیا کہ امام سربید وانہ کرےاوراس کو ننیمت حاصل ہو؟ فرمایا اگرامام چاہے تو پھرز اکد حصہ ان کودے دے اورا گرچاہے خس نکالے۔

( ٣٣٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا رَحَلُوا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَخَذَ الْخُمُسَ ، وَكَانَ لَهُمُ مَا بَقِىَ ، وَإِذَا رَحَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامُ فَهُوَ أَسُوَةُ الْجَيْشِ.

(۳۳۹۱۷) حضرت حسن منافی فر ماتے ہیں کہ اگر کشکرامام کی اجازت کے ساتھ کوچ کریے تو ان کے غنیمت میں سے خس نکالا جائے گا اور ہاتی ان کو ملے گا ،اورا گرامام کی اجازت کے بغیر کوچ کریں تو وہ جیش کے مثل ہیں۔

# ( ١١٣ ) فِي الإِمَامِ ينَفِّل الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

### امام جو ملے وہ کشکر میں تقسیم کردے

( ٣٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقُطَّانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكْحُولًا ، وَعَطَاءً عَنِ الإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ.

(۳۳۹۱۸) حفرت علی بن ثابت رفی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکول اور حضرت عطامے دریافت کیا کہ امام اگروہ سازا مال تقسیم کردے جوان کوغنیمت میں ملاہے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا (کوئی نہیں)وہ انہی کے لیے ہے۔

( ٣٣٩١٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهَبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ إِذَا آذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(۳۳۹۱۹) حفزت زھری دہاٹی سے دریافت کیا گیا کہ امیر اگر لشکر کوا جازت دے دے اور وہ اپی مرضی کی چیزیں اٹھالیں تو کیا تھم ہے؟ آپ نے اس کونا پندفر مایا۔

#### ( ١١٤ ) فِي الْفِدَاءِ، مَنْ رَآةٌ وَفَعَلَهُ

#### فدبيكابيان

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْوِكِينَ مِنْ يَنِى عُقَبْلٍ.

(ترمذی ۱۵۹۸ مسلم ۱۳۹۳)

(۳۳۹۲۰) حضرت عمران بن حمین بنا تو سے مروی ہے کہ آنخضرت فیلنظ نظر نے بنو قبل کے ایک مشرک کے بدیے دومسلمانوں کا فدید قرار دیا۔

( ٣٣٩٢١) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَقَلَنِى جَارِيَةً مِنْ يَنِى فَزَارَةَ ، مِنْ أَجْسَلِ مَعَ أَبِى بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرَبِ ، عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالسُّوقِ ، فَقَالَ : لِلَّهِ أَبُوكَ ، هَبْهَا لِى ، فَوَهَبْتُهَا لَهُ ، قَالَ : فَبَعَتْ بِهَا ، فَفَادَى بِهَا أَسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةً.

(۳۳۹۲) حضرت سلمہ بن اکوئ بڑی فرمات ہیں کہ ہم حضوراقد س مُؤَفِظَةَ کے دور میں حضرت صدیق اکبر جڑی کے ساتھ حوازن کے علاقہ میں جہاد کیلئے گئے ، مجھے بی فزارہ کی لونڈی حصہ میں ملی ، جو کہ حسین عرب خاتون تھیں ،اس پرمونا زائدلباس تھا، جب اس کے علاقہ میں جہاد کیلئے گئے ، مجھے بی فزارہ کی لونڈی حصہ میں ملی ، جو کہ حسین عرب خاتون تھیں ،اس پرمونا زائدلباس تھا، جب اس کے زائد کیٹر سے کھلے تو میں اس کو لے کرمدین آیا ، بازار میں حضوراقد س مُؤَفِظَةً کی ہم سے ملا قات ہوئی ، آب مُؤفظةً نے ارشاد فرایا: تمبارے والدی خوبی اللہ کیلئے ہی ہے ،اس کو مجھے حب کہ دو، حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو حب کردی ، راوی جوہنو

فرماتے ہیں کہ: آنخضرت مِنْ اَنْ عَبَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاً فِي الْأَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى. عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاً فِي الْأَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى.

(۳۳۹۲۲) حفزت حسن بڑاٹھ اور حفزت عطاء دی تھے فرماتے ہیں کہ مشرکیین کے قیدیوں پراحسان کر کے آزاد کردیا جائے یا پھرفدیہ وصول کیا جائے۔

( ٣٣٩٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي الْجُويُويَةِ ، وَعَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ الْجَرُمِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَى رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَرْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمِنَةِ ٱلْفٍ.

( magra) حضرت عاصم بن كليب داننو يم مروى ب كه: حضرت عمر بن عبد العزيز في مسلمانون ميس سايك فخض كافديدويا،

اهل حرب میں سے (شدۃ اور قوت والے ) ایک لا کھ دراھم کے ساتھ۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ :إِذَا سُبِيَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوِ الْعُلَامُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَادُوهُمْ. (٣٣٩٢٣) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر باندی یا غلام دشمن کی قید میں چلے جا کیں تو کوئی حرج نہیں کہ ان کوفد سے حرآ زاد کروایا جائے۔

( ٣٣٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ فِى الْأَسِيرِ :يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى بِهِ.

(mmara) حضرت معنی الله قید یول کے متعلق فر مائتے ہیں کدان پراحسان کرکے یافدید لے کرآ زاد کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِى هَوُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : لَا يُفْلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرُبَةِ عُنُقٍ. (ترمذى ١٤١٣ـ احمد ٣٨٣)

(۳۳۹۲۱) حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ بدروالے دن حضوراقدس مِلَافِظَةَ آبے ارشاد فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟ پھر فر مایا:ان میں سے سی کوبھی آ زاد نہ کیا جائے گا مگر فدیہ لے کریا پھراس کولل کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْخَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مُعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يُفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَالإِصْلاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٣٩٢٧) حضرت ابن عباس من الفضائل على مروى ہے كہ آنخضرت مَلِّ فَقَدَّمْ نَه مِهاجرين اور انصار كولكھا كدان كے قل كے معاملہ ميں ديت ويں، اور ان كے قيديوں كے ليے اجھے طريقہ سے فديدوصول كيا جائے گا اور مسلمانوں كے درميان (معاملات كى) اصلاح كى جائے گا۔

( ٣٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهُرِىّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِى الْكُفَّارِ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ جِزيَةِ الْعَرَبِ.

(٣٣٩٢٨) حضرت عمر ولائي نے ارشاد فرمایا: کفار کے ہاتھوں سے ایک مسلمان قیدگی کو چیٹرا ؤیہ مجھے پورے عرب کے جزیہ یا جزیرة العرب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

## ( ١١٥ ) مَنْ كُرِهُ الفِداءَ بِالنَّدَاهِمِ وَغَيْرِهَا

جوحضرات دراهم کے ساتھ فدیہ لینے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٣٩٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : قَالَ أَبُو بَكُرٍ : إِنْ أَخَذُتُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،

فَأْعُطِيتُمْ بِهِ مُدَّىٰ دَنَانِيرَ ، فَلَا تُفَادُوهُ.

لیکن حضرت ابوموی ڈوٹٹو نے اس کے قبل کا تھم دیا۔

(٣٣٩٢٩) حضرت تحكم ويطيخ اورحضرت مجامد ويشيخ بصروى بك محضرت الويكر وفي فؤن ارشادفر مايا أكرمشركين ميس سيتم كسى كافديد لو،اورتهبيس دويدوينارديئے جائيس توفيديكومت وصول كرو\_

( ٣٣٩٣ ) حَدَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ حَالِدَ بْنَ زَيْدٍ ، وَكَانَتُ عَيْنَهُ أَصِيبَتُ بِالسَّوسِ ، قَالَ : حاصَرُنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًّا ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو مُوسَى ، وَأَخَذَ الدَّهُقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : اعْزِلْهُمْ ، فَجَعَلَ يَعْزِلُهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنِّى عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنِّى أَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَعَزَلَهُمْ وَبَقِى عَدُوَّ اللهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَنِيرًا ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَنِيرًا ، فَأَيْرَ وَضَوَبَ عَنْفَهُ وَبَقِى عَدُوَّ اللهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَنِيرًا ،

(۳۳۹۳۰) حضرت خالد بن زید بی فرات مروی ہے جن کی آ کھ سوس کے علاقہ میں جہاد میں شھید ہو چکی تھی ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کے علاقہ کا محاصرہ کیا ، ہمیں بوی مشقت پیش آئی ، اس وقت ہمارے امیر حضرت ابوموی جی فی نے ، ایک دھقان نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی امان طلب کی اور چھٹکا را چاہا۔ حضرت ابوموی نے ارشاد فرمایا ، ان کوعلیحدہ کرو، دھقان نے ان کوعلیحدہ کرنا، شروع کر دیا ، حضرت ابوموی بی فی نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ججھے لگتا ہے کہ بید دھوکہ دے گا۔ پھر جب اس دھقان نے اپ فائدان والوں کو ذکال لیا تو بھر جنگ کے لیے تیار ہوگیا۔ پھر جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے بہت سے فدیے کی پیش ش کی۔

( ٣٢٩٣١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : قَبِلَ قَبِلُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَعَلَبَ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُوا : ادْفَعُوا إِلَيْنَا جِيفَتَهُ وَنَعُطِيكُمْ عَشَرَةَ آلَاف الْخَنْدَقِ ، فَعَلَبَ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلاَ دِيَتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيثُ دِرُهُم ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلاَ دِيَتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيثُ اللَّهِ عَبِيثُ الْجِيفَةِ . (احمد ٢٣٨- بيهقى ١٣٣)

(۳۳۹۳) حضرت ابن عباس فی دین سے مروی ہے کہ: خندق والے دن کچھ کفار مارے گئے ،مسلمان کفار کے لاشوں پر غالب آ گئے ،مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ ہماری لاشیں ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے بدلہ دس ہزار دراہم دیں گئے،حضور اقدس مَوْفَظَةَ ہے اس کاذکر کیا گیا تو آ بِ مِنْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا: ہمیں تمہاری لاشوں (مردار لاشوں) اور دیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہے ضبیث دیت اور ضبیث لاشیں ہیں۔

( ٣٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَأَعْطُوا النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِيفَتِهِ حَتَّى بَلَغُوا الذِّيةَ ، فَأَبَى. (احمد ٢٣٨)

(٣٣٩٣٢) حضرت تعلم مِيْتِيدِ ہے مردی ہے کہ کچھ شرکین غزوہ خندق میں مارے گئے، آنخضرت مَثِلِنْتَ فَيْزَ کوان مردہ لاشوں کے

بدے مال دینے کو کہا گیا یہاں تک کدوہ دیت کی رقم تک پہنچ گئے لیکن آپ مِنْزِ ﷺ نے لینے ہے انکار کردیا۔

( ٣٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ. (ترمذى ١٤١٥ـ احمد ٣٢١)

( mmamm ) حضرت ابن عباس بنی پیناسے بھی لیبی مردی ہے۔

( ٣٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :نَسَخَتْ :﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فِدَاءٍ ، أَوْ مَنَّ.

(٣٣٩٣٣) حفرتِ مجامر بینیزے سے مروی ہے کہ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ منسوخ ہوگئی جوان ہے پہلے فدیہ اور احسان کرکے چوڑنے کا حکم تھا۔

( ٢٢٩٢٥) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنُ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قَالَ: لاَ مَنَّ، وَلاَ فِدَاءٍ. ( ٢٣٩٣٥) حضرت مجامِدْرات بين كراب كولَى احسان اور فداءً ﴾ كم تعلق فرمات بين كراب كولَى احسان اور فدينبين بيد.

( ٢٢٩٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُوْمُك وَعَشِيرَتُك بَنُو عَمِّكَ ، فَخُذْ مِنْهُمَ الْفِذْيَةَ ، وَقَالَ عُمَرٌ : اَفْتُلُهُمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِى الْأَرْضِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : وَالإِثْخَانُ : هُوَ الْقَتْلُ. (ابن جرير ٣٣)

(۳۳۹۳۱) حضرت مجاہد میں مشورہ طلب کیا، حضرت میں فیصلی خورہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت المورک ابو بحرصدی ابو بحرصدی ابو بحرصدی ابو بحرصدی ابو بحرصدی ابو بحرصدی المورک ابو بات اللہ کے رسول میں فیصلی کے ابو کے مصرت عمر دول کو سے ان است اللہ کے است کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَدِی اَنْ یَکُونَ لَهُ اللّٰهُ عَلَى حضرت عمر دول کے است کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَدِی اَنْ یَکُونَ لَهُ اللّٰهُ عَلَى حضرت مجابد فرمات بابد فرمات

### ( ١١٦ ) فِي فِكَاكِ الْأَسَارَى ، عَلَى مَنْ هُوَ ؟

#### قیدیوں کافدیکون اداکرےگا؟

( ٣٣٩٣٧) حَدَّنَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن أَبِي حَفْصَة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : كُلَّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُشْلِمِينَ ، فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُشْلِمِينَ.

(۳۳۹۲۷) حضرت عمر دلی نیز ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا جوبھی قیدی کا فروں کے قبضہ میں ہو پھراس کا فدیہ سلمانوں کا بیت المال اداکرےگا۔

( ٣٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزَّبْيُرِ الْحَسَنَ بْنَ

عَلِيْ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَيُؤْسَرُ ؟ قَالَ : فَفِكَاكُهُ مِنْ خَرَّاجٍ أُولَنِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَ عَنْهُمْ

(۳۳۹۳۸) حفزت بشرین غالب سے مروی ہے کہ حضرت ابن زمیر جنکاؤ مخنانے حضرت حسن بن ملی مزائف کے دریا فت کیا کہ آیک

مجاہدذی جہاد کے دوران اگر گرفتار ہوجائے؟ فرمایا جن سے وہاڑا ہے انہی کے خراج میں سے اس کا فدیدادا کیا جائے گا۔

( ٣٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أَهْلِ الْعَهْدِ إِذَا سَبَاهُمَ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّونَ.

(۳۳۹۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اهل العبد ( ذمی ) کومشر کین قید کرلیں پھر مسلمان ان پر غالب آجا کیں تو وہ غایم نہیں بنائے جا کیں گے۔

#### ( ١١٧ ) مَن يُكُرِه أَنْ يُفَادَى بِهِ

جوحضرات ان کا فدی<sub>ی</sub>دیے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَا يُفَادَى الْعَبْدُ ، وَلَا الْمُعَاهَدُ.

( mm900) حضرت عكرمد ولينو فرمات بي غلام اورمعاهد كافديدندويا جائ گا-

### ( ١١٨ ) مَنُ كَانَ لَا يَقُتُلُ الأَسِيرَ ، وَ كَرِهَ ذَلِك

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں کو آنہیں کیا جائے گا

( ٣٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ قَتْلَ الْأَسْرَى.

(۳۳۹۲) حضرت عطا وقید یوں تے تشک کرنے کو ناپسند فرمائے تھے۔

( ٣٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْأَسِيرُ.

(٣٣٩٨٢) حفرت عطا وفرمات تقطي كه قيدى كولل مت كرو

( ٢٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ قَتَلَ الأسِيرِ.

(٣٣٩٢٣) حفرت حسن جائنو قيدي كَ تَلَّ كَرْ نَهُ وَمَا يَسْدَفَرُ مَاتِ تَقْعِيهِ

( ٣٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أَتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ ،

أَخَذَ دَابَّتَهُ ، وَأَخَذَ سِلاَحَهُ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعُودُ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(۳۳۹۳۳) حضرت ابوجعفر وہ ہوئے سے مروی ہے کہ جنگ صفین کے دن جب حضرت علی دہ ہوئے کی خدمت میں قیدی لایا جا تا تو آپ اس کا سامان اور سواری صنیط فرمالیتے اور اس سے دوبار و نیاز نے کا عہد لے کراس کور بافر مادیتے۔

( ٣٣٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي جَارٌ لِي ، قَالَ :أَتَيْتُ عِلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفْينَ ، فَقَالَ :لَنْ أَقْتُلُك صَبْرًا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(۳۳۹۴۵) حضرت الى فاخته سے مروى ہے كہ مجھے ميرے پڑوى نے بتايا كه جنگ صفين كے دن ميں قيد ہوكر حضرت على بن تنو كى خدمت ميں پيش ہوا۔ حضرت على دن تنو نے فرمايا: ميں تجھے قتل ندكروں كا ميں الله رب العالمين سے ڈرتا ہوں۔

( ٣٣٩٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَتِى بِأَسِيرٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :قُمْ فَاقْتُلُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا بِهَذَا أَمِرْنَا ، يَقُولُ اللّهُ :﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً﴾.

(٣٣٩٣٢) حضرت حسن مروى ہے كە تجائ كے پاس قيدى لايا كيا تجائ في حضرت عبدالله بن عمر دى دين عند كم اكثر به وجاؤ اور اس كوفل كر دو، حضرت ابن عمر دى دين دين في ارشاد فرمايا: جميس كس چيز كاتھم ديا كيا؟ الله تعالى فرماتے جيں كه: ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْنَحُنْتُمُو هُمْ فَشُلُّوا الْوَفَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

( ٣٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ ، أَوْ بِإِصْطَخُورَ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا.

قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي مَوْثُوفًا .

(۳۳۹۴۷) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ابن عامر نے فارس نے قیدی کو حضرت ابن عمر ٹیکھ بھنا کے پاس بھیجا تا کہ دہ اس کوتل کر دیں، حضرت ابن عمر ٹوکھ بھنانے ارشا دفر مایا: بہر حال وہ بندھا ہوا قیدی ہے تو پھر قش نبیس ہوگا۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَبِي فَأَعْتَقَهُمْ.

(۳۳۹۲۸) حضرت سفیان سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا ہو بن خطاب کی خدمت میں قیدی لائے گئے تو آپ نے ان سب کوآزاد

( ٣٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الإِمَامُ فِى الْأَسَارَى بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَادَى ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ.

(۳۳۹۳۹) حضرت ابرائیم منطق فرماتے ہیں کہ امام کو قیدیوں کے متعلق کلمل اختیار ہے ،اگر جا ہے تو فدیہ لے کرآ زاد کر دے ،یا احسان کرتے ہوئے آ زاد کر دے یا پھرقمل کر دے۔ هي معنف اين الي شيرمتر مم (جلدو) كي التعالي السير من المحالي السير المعنف التن الي شيرمتر مم (جلدوا)

( ، ٣٩٥٥) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَوَ عَلِيٌّ مُنَادِيهُ، فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْوَةِ: لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ. ( ٣٣٩٥٠) حضرت جعفر جن في الدے روايت كرتے ہيں كه حضرت على فئ في نے بعرہ كه دن منادى كواعلان كرنے كا حكم فرمايا كه: قيدى قتن نبيس كيا جائے گا۔

# ( ١١٩ ) فِي الإِجَازَة عَلَى الْجَرْحَى ، أَوِ اتِّباعِ الْمُدبِرِ

زخی کول نہیں کیا جائے گااور بھا گنے والے کا پیچھانہیں کیا جائے گا

( ٣٢٩٥١ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ :أَلَا لَا يُفْتَلُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ. (ابوعبيد ١٥٩)

(۳۳۹۵۱) حضرت حمین سے مروی ہے کہ آنخضرت میلائے آئے نتی مکہ کے دن اعلان فر مایا: خبر دار پیٹے بھیر کر بھا گئے والے کوئل نہیں کیا جائے گا ،اورزخی کوئل نہیں کیا جائے گا ،اورجس نے اپنے گھر کا درواز ہ بند کر دیاوہ مامون ہے۔

( ٣٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ :أَلَا لَا يُتُبَعُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُذْفَفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنْ ، وَلَا يَوْخُذُ مِنْ مَنَاعِهِمْ شَىءٌ.

(۳۳۹۵۲) حضرت جعفراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دانٹی نے بصرہ کے دن منادی کو بیاعلان کرنے کوفر مایا کہ خبر دار! بھا گئے والے کا پیچھانہ کیا جائے ، زخمی کوفل نہ کیا جائے گا ، قیدی کوفل نہیں کیا جائے گا ، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کردیا وہ مامون ہے اور جس نے اپنا ہتھیارڈ ال دیاوہ بھی مامون ہے اوران کے سامان کونہیں لوٹا جائے گا۔

( ٣٣٩٥٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَيْمُونٌ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ صِفِّينَ ، فَكَانُوا لَا يُجْهِزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَظْلُبُونَ مُولِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا.

(٣٣٩٥٣) حضرت ابوامامه رفي فرماتے ہيں كه ميّس جنگ صفين ميں حاضرتھا، زخميوں تلّن نہيں كيا جار ہاتھا،اور بھا گئے والوں كا بيچھا بھی نہيں كيا جار ہاتھااور مقتولوں كا سامان بھی نہيں چھينا جار ہاتھا۔

( ٣٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَنَبَّعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَهَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ.

(۳۳۹۵۳) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ یمامہ والے دن حضرت زبیر وہائی زخیوں کو تلاش کرر ہے تھے، جب کی شخص کو د کھھتے کہ اس کا خون بہدر ہاہے تو زبیر حملہ آور ہوجاتے۔

( ٣٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ يُجْهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۹۵۵) حضرت عبدالله دفافیهٔ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن عورتیں زخمیوں پرحملہ آور ہور ہی تھیں۔

# ( ١٢٠ ) فِي النَّفْلِ مَتَى يَكُون ، قَبْل الزَّحفِ أَوْ بَعْدَهُ

### مال غنیمت ( بخشش ) جنگ ہے بل ہوگایا جنگ کے بعد؟

( ٣٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :النَّفَلُ مَا لَمُ يَلْتَقِ الصَّفَانِ ، أَوِ الصَّفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ. الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ.

(٣٣٩٥٦) حضرت عبدالله فرماتے بین که عطیداور بخشش اس وقت تک ہے جب تک که شکر آ منے سامنے نہ آئے ہوں۔ اگر آ منے سامنے آ جا کیں آؤ بھر مال ننیمت ہے۔

( ٣٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :إِذَا الْنَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَّانِ فَلاَ نَفُلُ ، إِنَّمَا هِيَ الْعَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّفُلُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

(۳۳۹۵۷) حضرت مسروق برقافی فرماتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آجا کیں تو پھر بخشش اور عطیہ نہیں ہے، وہ تو ننیمت ہے، بخشش اور عطیہ تواس سے پہلے یااس کے بعد ہے۔

( ٣٣٩٥٨ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ : لَا نَفُلَ فِى أَوَّلِ غَنِيمَةٍ ، وَلَا نَفْلَ بَعُدَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۵۸) حضرت عمر بنائنو ارشادفر ماتے ہیں کفنیمت سے پہلے اورغنیمت کے بعد بخشش اورعطیہ نہیں ہے۔

# ( ١٢١ ) قَوْلِهِ (يَسْأَلُونَك عَنِ الأَنْفَالِ) ، مَا ذُكِرَ فِيهَا

## ارشادخداوندی (یکسانگونک عن الأنفال) کے متعلق جووار دہوا ہے

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ الْجَمْنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ ، فَلَكَ نَزْلَتْ : ﴿مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ تَرَكَ النَّفُلَ الَّذِى كَانَ يُنْفَلُ ، وَصَارَ فِي ذَلِكَ خُمْسُ الْخُمُسِ ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ ، وَسَهْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهقى ٣١٣ ـ ابن زنجويه ١١٣٥)

(٣٣٩٥٩) حفرت عمرو بن شعيب ابن والداوروه ان كوالد بروايت كرتے بين كنيمت مين من عالم بازل بونے ب قبل حضوراقدس مَرْفَظَةُ عطيد ( كي حصد ) الك فرماليت بحرجب قرآن كريم كي آيت (مَا غَيْمَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ)

نازل ہوئی زائد دیا جانے والاحصہ ختم کر دیا گیا اور وہنس کے نس میں ہوگیا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول مَ فِنْفَعَ فَعَ كاحصہ ہے۔

( . ٣٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ؛ الآيَةَ : ﴿يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قَالَ : مَا شَذَّ مِنَ الْمُشُوكِينَ مِنَ الْعَدُو ٓ إِلَى الشَّغْمِيّ نِهُ مَا شَذَّ مِنَ الْمُشُوكِينَ مِنَ الْعَدُو ٓ إِلَى الْمُسْلِمِينَ رِنْ عَبْدٍ ، أَوْ مَنَاعٍ ، أَوْ دَابَةٍ فَهِيَ الْأَنْفَالُ الَّتِي يَقْضِي فِيهَا مَا أَحَبَّ.

(۳۳۹۱۰) حفزت عبدہ قرآن کریم گی آیت ﴿ یَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ شرکین میں ہے مسلمانوں کے دہمن میدان جنگ میں جوغلام، سامان اور سواری چھوڑ کر بھاگ جائیں وہ انفال میں سے ہے اس کے متعلق امیر جو بہند کرے فصا کر سیگا

( ٣٣٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قَالَا : كَانَتِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى نَسَخَتُهَا : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَدْ ، وَفَاذَ اللَّهُ حُدُّمَتُهُ ﴿ وَلِمَ مِنْ مِهِ لِهِ مِنْ مِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ

شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ ﴾. (طبری ۱۷۵- ابن جریر ۱۷۲) (۳۳۹۲۱) حضرت مکول اور حضرت عکر مدین پیشنافر ماتے ہیں کہ آن کریم کی آیت ﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ اسْتَا مُن الله من الله عند مدین میں استان کی استان کی استان استان کی میں میں میں میں استان کو کا سات کی میں می

وَالرَّسُولِ ﴾ نازل ہوئی تو مال ننیمت الله اور اس کے رسول مِنْ الله علیہ است کے اللہ ہوتا تھا یہاں تک قرآن کریم کی دوسری آیت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ نے اس کومنسوخ کردیا۔

( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ ؟ قَالَ :السَّلَبُ وِالْفَرَسُ.

(۳۳۹۲۲) حفرت تاہم بن محمد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس تفکیو بن سے قر آن کریم کی آیت ﴿ یَسْأَلُو مَك عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس بن پیٹوئن نے ارشاوفر مایا: الانفال سے مراد گھوڑے اور وہ سامان ہے جس کو

عَنِ الانفالِ ﴾ کے تعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس منکھ ٹنؤٹ نے ارشادفر مایا:الانفال سے مراد کھوڑ ہے اور وہ سامان ہے جس کو کفار سے چھین لیس۔ یہ بیریں جبر در موجوع ہوئی در سے وہ یہ بیریں ویکٹر میں میں تا دیکٹر سے دیکٹر میں سے دہور میں میں اس

( ٣٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ ﴿يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قَالَ : مَا أَصَابَتِ السَّرَايَا.

(٣٣٩٦٣)حضرت معنی ولیٹیز قرآن کریم کی آیت ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كے تعلق فرماتے ہیں کہ جو پھے سرایا کو ملے وہ سب اس میں داخل ہے۔

### ( ۱۲۲ ) فِی الاِمَامِ ینفَّل قَبْلَ الْغَنِیمَةِ ، وَقَبْلَ أَنْ تَقْسِمَ امام کاتفسیم غنیمت سے قبل کچھ عطیداور بخشش دینا

( ٢٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أَوقَدَ فِي بَابِ

تُسْتَرَ ، قَالَ : وَصُرِعَ الْأَشْعَرِيُّ عَنُ فَرَسِهِ ، فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا أَمَّرَنِى عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ فَوْمِى ، وَنَقَلَنِى سَهْمًّا سِوَى سَهْمِى ، وَسَهْم فَرَسِى قَبْلَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۱۳) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ تستر کے درواز ہ پر میں پہلا مخص تھا جس نے آگ جلائی تھی، حضرت اشعری اپنے گھوڑے ہے گر پڑے، پھر جب ہم نے اس کو فتح کیا تو میرے قوم کے دس آ دمیوں پر مجھے تھم بنایا،اور تقسیم غنیمت ہے قبل میرے اور میرے گھوڑے کے حصہ کے علاوہ مجھے ایک حصہ بطور عطیہ دیا۔

( ٣٣٩٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَخِي خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ؛ أَنَّ الْحَارِك ، قَالَ لَهُ : أَعْطِنِي ، فَأَعْطَاهُ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ أَنْ يَفْسِمَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِذَا خَمَّسْت فَأَعْطِنِي.

(۳۳۹۲۵) حضرت خالد بن ولید کے بھیتے ہے مروی ہے کہ حصرت حارث نے ان سے فرمایا کہ مجھے پچھے دو، انہوں نے غنیمت تقتیم ہونے ہے قبل ان کوشس دے دیاانہوں نے اس کونا پسند کیا۔اور فرمایا جب خس نکال لوتو پھر مجھے دینا۔

( ٣٣٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُفْسَمَ ، إِلَّا لِرَاعٍ ، أَوْ حَارِسٍ ، أَوْ سَانِقٍ غَيْرٍ مُوَلِّه.

(۳۳۹۲۲) حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیو ارشا دفر ماتے ہیں کے غیمت تقسیم ہونے سے قبل کسی کو پچھٹیس دیا جائے گا، سوائے چرواہے، دیکہ ایسانسید سے کہ ایک مار ک

چوکیداراور جانوروں کے ہائے والے کے۔ درووں کے تاکیز آئی اُگر کرنے کی اُن کے اُ

( ٣٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بُعِثَ إِلَى أَنَسٍ بِشَىْءٍ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ ، فَقَالَ :لَا ، وَأَبَى حَتَّى تُقْسَمَ.

(٣٣٩٦٧) حضرت محمد ہوتھینے سے مروی ہے کے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے حضرت انس زی ٹنٹو کے لیے کچھے بھیجا گمیا تو انہوں نے انکار کردیا فرمایا کہ جب تک غنیمت تقسیم نہ ہو جائے میں نہ لول گا۔

( ٢٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُنَقَّلُ حَتَّى يُخَمَّسَ.

(٣٣٩٦٨) حضرت حسن دان فرماتے ہیں کئمس نکال نے سے پہلے کسی کوعطیہ نددیا جائے گا۔

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :النَّفَلُ بَعْدَ الْحُمُسِ.

(۳۳۹۲۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ عطیہ ٹمس کے بعد دیا جائے گا۔

( ٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا كَانُوا يُنَفُّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُس.

(۳۳۹۷۰) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ویشی خس کے بعد عطیہ وغیرہ نکالا کرتے تھے۔

رِ ٢٣٩٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : غَزَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَعَ عبيدِ اللهِ بْنِ

٢١١) حدث حبد الله بن إدريس ، عن تهمس ، عن البيرين ، عال . على الحر الله بن ماريك مع عبيد الله بن زِيَادٍ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَأَبَى أَنَسٌ (۳۳۹۷) حضرت ابن سیرین ولیٹین سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک وٹاٹی خضرت عبیداللّٰہ بن زیاد کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس وٹاٹی کوئیس قیدی عطا کیے گئے حضرت انس وٹاٹیؤ نے دریافت کیا کہ ان کوٹس میں سے بناؤ۔ حضرت انس وٹاٹیؤ نے اس کوقبول کرنے سے اٹکارفر مادیا۔

# ( ١٢٣ ) فِي الَّامِيرِ يَأْذَن لَهُمْ فِي السَّلْبِ ، أَمْ لاَ ؟

### امیران کوسامان (لوٹنے کا)اجازت دے گا کنہیں؟

( ٣٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهْبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ ، إِذَا أَذِنَ لَهُمُ أَمِيرُهُمْ ؟ فكرة ذَلِكَ.

(۳۳۹۷۲) حضرت زهری پیشینهٔ سے دریافت کیا گیا که نتیمت میں لوٹی ہوئی چیز کے متعلق جب کہ ان کا امیر ان کو اجازت دے دے؟ حضرت زهری نے اس کو تا پیندفر مایا۔

### ( ١٢٤ ) فِي الْغَنِيمَةِ، كَيْفَ تَقْسَمُ ؟

# غنیمت کیتے قسیم کی جائے گی؟

( ٣٣٩٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْنَى بِالْغَنِيمَةِ فَيَقْسِمُهَا عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ لِمَنْ شَهِدَهَا ، وَيَأْخُذُ الْخُمُسَ ، فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فِيهِ ، فَمَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ ، وَهُوَ سَهُمُ اللهِ الَّذِى سَمَّى ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِي عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَهُمٌ لِلَذِى الْقُرْبَى ، وَسَهُمْ لِلْيَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيُونِ السَّبِيلِ. (ابوداؤد ٣٤٢- طبرى ١٠)

(٣٣٩٧٣) حضرت ابوالعاليه والمحيلة عمروى ہے كه حضور اقدى مُؤْفِظَةً کے پاس جب مال غنيمت آتا تو اس كے پانچ حصے فرماتے ، چار حصان ميں تقسيم فرماتے جو جہاد ميں شريك تھے، اور نيم اپنا تھاس پرر كھتے ، اس ميں جو بھى آجا تا اس كوكھ ہے كاما كي حصہ حضور اقدى فَرِفَظَةً كاما كي حصہ تحقور اقدى فَرِفَظَةً كاما كي حصہ قربي رشتہ داروں كاما كي حصہ تيموں كاما كي حصم كينوں كا اوراكي حصہ مسافروں كا۔

( ٣٣٩٧٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَثْعَمِى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ ، فَقَالَ : أَيْلِغُ مُعَاوِيَةَ ، معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا)

إِذَا غَنِهَ غَنِيهَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسْهُم، فَيَكْتُبُ عَلَى سَهُم مِنْهَا زِلِلَهِ، ثُمَّ لِيُقُرعُ، فَحَيْثُمَا خَوَجَ مِنْهَا فَلْيَأْخُذُ. (٣٣٩٤) حضرت ما لک بن عبدالله فرمات میں کہ میں حضرت عثمان وَنْ تُو کَ پاس میشا ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا: اهل شام میں سے یہاں کون ہے؟ پس میں کھڑا ہوگیا، حضرت عثمان وَنْ تُو نَ مَایا: حضرت معاوید وَنْ تُوْرُ کُو بَا دو کہ: جب مال غنیمت

سمام ک سے یہاں تون ہے؟ چل کی کھڑا ہو کیا محکمرے عمان وہجاؤ کے حرمایا: محکمرے معاویہ وہجائی کو بتا دو کہ: جب مال ملیمت حاصل ہوتو اس کے پانچ حصے کرو،ان میں ایک حصہ پر یول کھواللہ کے لیے ہے، پھر قریمہ ڈ الو، جونکلتار ہے وہ وصول کرتے رہو۔

( ٣٣٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ

سَهُمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ : خُمُسُ الْخُمُسِ. (نسانى ٣٣٣٧ عبدالرزاق ٩٣٨١)

(٣٣٩٧٥) حضرت کیچیٰ بن جزار ہے حضورا قدس مَلِفِشَقِحَةَ کے حصہ ہے متعلق دریا فت کیا گیا، آپ نے فرمایا و خمس کاخس ہے۔

( ٣٩٩٧٦ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً ، عَنْ يَخِيى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ. (ابوعبيد ٣٣)

(۳۳۹۷ ) حضرت کیچیٰ بن جزار ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ا

( ٣٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنْ غُبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قَامَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِي عَنِ الْعَنِيمَةِ ؟ فَقَالَ :لِلَّهِ سَهُمٌّ ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ ، قَالَ :

قُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ رُمِيتَ بِسَهُمٍ فِي جَنْبِكَ فَلَسْت بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيك.

(طحاوی ۳۰۱ بیهقی ۳۳۲)

(۳۳۹۷۷) حضرت عبدالله بن شقیق العقیلی سے مردی ہے کہ ایک شخص حضور مُؤِلِفَظِیَّا کی خدمت میں کھڑا ہوااور عرض کیاا سے الله کے رسول مِؤَلِفَظِیَّا جَمِیے غنیمت کے متعلق بتا ہے؟ آپ لمِؤَلِفظَیَّا آبِ السَّرِافِظِیَّا آبِ الله کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا کوئی شخص کسی سے زیادہ حقد اربھی ہے؟ حضورا قدس مَؤِلِفظَیَّا آبِ نے ارشاد فرمایا: اگر تیرے پہلومیں تیربھی مارا گیا پھر بھی

تے حرض کیا: کیا نون من می سے زیادہ حقہ تواینے بھائی ہے زیادہ حقدار نہیں ہے۔

( ٣٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ : لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ.

(٣٣٩٤٨) حفرت ابراہيم بيٹين قرآن كريم كي آيت ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ ﴾ كي تفير ميں فرماتے ہيں كه برچيزاللہ كے ليے ہى ہے۔

( ٣٣٩٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : خُمُسُ اللهِ ، وَخُمُسُ الرَّسُولِ وَاحِدٌ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ ذَلِكَ الْخُمُسَ حَيْثُ أَحَبَّ ، وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ ، وَيَحْمِلُ فِيهِ مَنْ شَاءَ. (ابوعبيد ٨٣٧)

(۳۳۹۷) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مِزَافِقَعَ فَجَ کا حصرت میں ایک بی ہے، اللہ کے نبی مِزَافِقَعَ استمرکو جہال پیند فرماتے رکھتے، جو جا ہے اس میں سے رکھ دیتے اور جو جا ہے اٹھا لیتے۔

هُ مُعنف ابن الى شيه مِرْ جَر (جلدو) كَ اللهِ السير اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْمَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ السَّاءِ فَأَنَّ لِلَّهِ السَّاءِ فَأَنَّ لِلَّهِ عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْمَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

ر ١٠١٠ ) حالك حصل بن عِيهِ ، عن السعت ، عن السعين ؛ هواعلموا الما عنمتم مِن شيءٍ عان يلهِ خُمُسَهُ ، قَالَ : سَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ. (٣٣٩٨ ) حضرت معى قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ كم تعلق فرماتي بين

كدالله اوراس كرسول مِنْ النَّفِيَّةَ كاحصهُم بين الكربي بي ب و المُحسّن بن مُحمَّد بن عَلِيٌّ، قَالَ: سَأَلَّهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَاعْلَمُوا ٢٢٩٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بن مُسلِم، عَنِ الْحَسَنِ بن مُحمَّد بن عَلِيٌّ، قَالَ: سَأَلَّهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَاعْلَمُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

میں کوئی حصیتیں ہے، دنیاا ورآ خرت ساری بی اللہ کی ملکیت ہے۔ ( ۲۲۹۸۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فِی الْمَغْنَمِ ؛ خُمُسٌ لِلَّهِ ، وَسَهُمٌ لِلنَّبِی صَلَّی وزارہ برائے میں میں ہے ۔ ج

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِى. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُوْخَذُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ رَأْسٍ فِى السَّبِي ، ثُمَّ يُخْرَجُ الْخُمُسُ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ النَّاسِ غَابَ ، أَوْ شَهِدَ.

يُضرَّبُ لهُ بِسَهْمِهِ مَع النَّاسِ غَابُ ، أَوَ شَهِدُ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :كَانَ الصَّفِقُّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌّ. وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :كَانَ الصَّفِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌّ ، اسْتَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ابو داؤد ۲۹۸۵۔ سعید بن منصور ۲۹۷۹) حضرت محمر غنیمت کے بارے میں فرماتے ہیں کے غنیمت میں خمس اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی کا حصہ ہے اور غنیمت

میں اللہ کے نبی مَلِّفَظَیْجَ کے لیے صفی ہے۔ (صفی وہ خاص حصہ جس کواللہ کے نبی مَلِّفظِیَّجَ تقسیم غنیمت سے قبل ہی اپنے لیے الگ فرما لیس ) حضرت ابن سیرین ربیٹینڈ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے غنیمت میں بہترین قیدی کوالگ کیا گیا ، پھرخس نکالا گیا ، پھرلوگوں کے جدم مصرب خدار میں افغیر میں ان میں میں ایک میں میں ایک کے ایک میں میں میں میں میں میں میں ان میں میں ان میں

کے حصہ میں سے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب حصہ نکالا گیا۔ حضرت ابن سیرین فر ہاتے ہیں کہ خیبر کے دن اللہ کے نبی مُؤَفِظَةُ نے حضرت صفیہ بنت جی کوبطور صفی الگ فر مالیا تھا۔ شود :

اور حضرت ضعی فرماتے ہیں کہ خیبر والے دن آنخضرت مَا اَنْ اَلَیْ اَلَیْ اِللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّالِ اللَّلِي الْمُعْتَلِي اللَّلِي اللْلِي اللَّلِي الْمُعْلِي اللَّلِي الْمُعْلِي اللَّلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي اللِّلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْ

( ٣٢٩٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :خُمُسُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِّ ، كَانَ يُصْطَفَ لَهُ مِنَ الْمَفْنَدِ خُدُّ رُأْسٍ مِنَ النَّذُ عِلَا كُونَ وَ \* وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيُّ ، كَانَ يُصْطَفَى لَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ خَيْرُ رَأْسٍ مِنَ السَّبِي ، إِنْ كَانَ سَبْنٌ ، وَإِلَّا غَيْرُهُ بَعْدَ الْخُمُسِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ شَهِدَ ، أَوْ غَابَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الصَّفِى ، قَالَ : وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ الْخُمُسِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ شَهِدَ ، أَوْ غَابَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الصَّفِى ، قَالَ : وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ

ر در ر در نیبی یوم خیبر.

قَالَ أَشْعَتُ : وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ : اصْطَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. (ترمذى ١٥٦١ـ حاكم ١٢٨)

(۳۳۹۸۳) حضرت محمد میشید کے تقریباای طرح مروی ہےاس میں حضرت اشعیف کی روایت میں اتنااضا فیہ ہے کہ حضوراقد س نے غزوہ بدر کے دن بطورصفی ذوالفقار تلوار کوالگ فر مایا۔

( ٣٣٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : كَانَ الصَّفِقُ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ العَاصِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

( ٣٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِى ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ سَهُمِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الصَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا سَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الصَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ وَالْصَفِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الصَّفِيْ فَيَانَتُ لَهُ عُرَّةً يَخْتَارُهَا مِنْ غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنْ شَاءَ جَارِيَةً ، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًّا ، أَنَّ فَلِكَ شَاءَ .

(ابوداؤد ۲۹۸۳ نسانی ۲۳۳۸)

(۳۳۹۸۵) حضرت فعمی سے حضوراقدس مِنَوْفَظَةَ کے حصہ غنیمت اور صغی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ حضرت فعمی مِیشِیا نے فرمایا: جس طرح ایک عام مسلمان کاغنیمت میں حصہ تھا اس طرح حضوراقدس مِنَوْفِظَةَ کا حصہ تھا اور بہر حال صغی سے مرادوہ حصہ ہے جس کو اللّٰہ کے نبی مسلمانوں کے غنیمت میں سے الگ فرمالیتے خواہ وہ باندی ہو، گھوڑا ہویااس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔

( ٣٢٩٨٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بُنَ السَّائِبِ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىٰءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، وَعَنُ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا الْفَىٰءُ ؟ وَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَعَلَى أَرْضِهِمُ ، فَأَخَذُوهُمْ عَنُوةً ، فَمَا أُخِذَ مِنْ مَالٍ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَهُو غَنِيمَةٌ ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَهِى فَيْءٌ ، وَسَوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ .

(۳۹۸۲) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن السائب سے اللہ کے ارشاد ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمُ وَنُ شَنَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ ﴾ اور دوسری آیت ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ کے متعلق دریافت کیا کہ فی اور فنیمت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا: جب مسلمان مشرکین اور ان کی زمینوں پر برور جنگ غالب ہوجا ئیں اور اس وقت جو مال باتھ آئے و فنیمت ہے، اور ان کی زمین فی ہے اور یہ ہمارا مال ودولت فی ہے۔

( ٣٣٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :الْغَنِيمَةُ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، فَهُوَ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ ،

وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِمَنْ شَهِدَهَا.

(٣٣٩٨٥) حضرت مفيان غنيمت كے متعلق فرماتے جي كہ جو مال مسلمان بزور جہادليں وہ ان كے ليے ہے جس كواللہ نے نام كے كرمتعين كيا ہے، اور جيار نمس مجاہدين كے ليے جيں۔

( ٣٣٩٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قرَأْتُ كِتَابَ ذِكْرِ الصَّفِيِّ ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا الصَّفِيُّ ؟ قَالَ : رَأْسٌ كَانَ يُصُطَفَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُضُرَبُ لَهُ بَعُدُ بِسَهْمِهِ

مَعَ النَّاسِ. (ابو داؤ د ۲۹۸۵) (۳۳۹۸۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے الصفی ہے متعلق ایک کتاب میں پڑھا پھر میں نے حضرت محمد جیٹیو ہے الصفی کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت محمد مَلِفَظَیَّمَ ہِنے فرمایا: ہرچیز ہے قبل جو مال حضور اقدس مِلِفِظِیَّمَ کے لیے الگ کیا جاتا وہ مراد ہے، پھر

بعد مين اوكول كرماته بحى ايك حصد ثكالا جاتا \_ ( ٣٣٩٨٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، قَالَ :

الْمِنْحَيَطُ مِنَ الشَّيْءِ. (٣٣٩٨٩) حفرت بجابد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ كي تغير ميس فرمات بيس كدا يك معمولي ي

(٣٣٩٨٩) حفرت مجابد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْهَا غَنِهُ مَنْ شَيْءٍ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه ايك معمولي سوكي بهي من شيء ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه ايك معمولي سوكي بهي من شيء مين داخل ہے۔

# ( ١٢٥ ) مَنْ يُعْطَى مِن الْخَمُّسِ، وَفِيمَن يُوضَع؟

خمس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کن جگہوں میں استعال کیا جائے گا؟

( ٣٣٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :الْخُمُسُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ ، يُعْطِى مِنْهُ الإِمَامُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ.

قَالَ : وَأَخْرَنِي لَيْكُ بْنُ أَبِي رُقَيَّةً : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إِنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ عَامَّةِ الْفَيْءِ.

(۳۳۹۹۰) حضرت کمحول ڈوانٹیز فر ماتے ہیں کٹمس بھی فئی کی طرح ہے،اس میں سے امام مالداراور فقیر دونوں کو دے گا۔ جدورہ عرب میں مالت بہتر نہ میں فئر سرب خمیر بربھی میں استان کا میں استان کا میں ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: جوعام فنگ کاراستہ ہے وہ تمس کا بھی راستہ ہے۔ پر عاہد میں ورو سے سر دیر دیر دیر دوروز کر ہے ہیں ہے تاہم کا بھی راستہ ہے دور دیر ہے ہے ہیں ہے۔

( ٣٣٩٩) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتِيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنُ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْنًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِى.

(٣٣٩٩١) حضرت حجاج بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پینجی ہے کہ بنوعبدالمطلب کے دو محفص حضورا قدس مَلِفَتَهُ فَيْحَ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور صدقہ کا مال مانگا۔حضورا قدس مِیلِنظی ﷺ نے ارشاد فر مایا: ابھی نہیں لیکن جب تم دیکھومیرے پاس نٹس کا مال موجود ہے تو بھرتم میرے پاس آنا (میں عطا کردوں گا)۔

( ٣٢٩٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلَّ لَهُمَ الصَّدَقَةُ ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ. (نسانى ٣٣٣٩ـ طبرى ١٠)

(٣٣٩٩٢) حفرت مجامد فرمات بين كدا ل محد مَ الشَّقِيَّةُ ك ليصدقد حلال نبين ب\_ان كونس كانس طع كار

( ٣٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى الرَّجُلَ مِنَ الْفَيْءِ عَشْرَةَ آلاَفٍ ، وَيَسْعَةً ، وَثَمَانِيَةً ، وَسَبْعَةً.

(۳۳۹۹۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر دی اٹنو نے مال فی میں سے ایک شخص کو دس بزار ، نو ہزار ، آٹھ ہزار اور سات بزار عطافر وائے۔

( ٣٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ بِالْخُمُسِ؟ قَالَ :كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ . (احمد ٣٦٥)

( ١٢٦) مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

## حضورا قدس مَلِّالْغَيَّامَ كَيكِ غنيمت كوحلال كرديا كيا تها

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ : حَدَثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : أُحِلَّتُ لِى الْغَنَانِمِ ، وَلَهْ تَحِلَّ لأَحَدِ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۵) حفرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِئِنْتَقِیَقِ نے ارشاد فرمایا: میرے لیے ننیمت کا مال حلال کر دیا گیا جب کہ مجھ سے قبل کسی نبی کے لیے حلال نہیں کہا عما تھا۔

( ٣٢٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُ تَحِلَّ الْمَعَانِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، أَسُرَعَ النَّاسُ فِي الْمَعَانِمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لُولُولًا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَدُتُمْ عَذَابٌ يَوْمُ بَدُرٍ ، أَسُرَعَ النَّاسُ فِي الْمَعَانِمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لُولُولًا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَدُتُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَكُمُ وَمِمَا غَنِمُتُمْ حَلَالًا طَيْبًا ﴾ . (ترمذي ٣٥٥٥ ـ احمد ٢٥٢)

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) المنظم ال

(٣٣٩٩٦) حضرت ابو بريره روا الله عن مروى ب كه حضور اقدس مِلْوَفَقَعَ أَن في ارشاد فر مايا: تم سے بيليكسي قوم كيلي غنيمت كا مال حلال نہ تھا۔ آ سان ہے آ گ آ کرا ہے جلا کررا کھ کردیتی تھی ۔ پھرغز وہ بدر کے دن لوگوں نے مال ننیمت میں جلد بازی کی تو قَرآ نَ كُريم كَى آيت ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَشَّكُمُ فِيمَا أَخَذْتُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمْ خَلَالًا

طَيِّبًا ﴾ نازل ہوئی۔

( ٣٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّ لِي الْمَغْنَمُ ، وَلَمْ يَحِلَّ لَأَحَدِ قَيْلِي.

(٣٣٩٩٤) حضرت ابن عباس بن وي عبر مروى هي كه حضور اقدس مِينَ الشيئة عني ارشا وفر مايا: ميرے ليے غنيمت كوحلال كيا حميا جب

کہ مجھ سے بل سی کے لیے حلال نتھی۔

( ٣٣٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِي كَانَ قَيْلِي.

( ۳۳۹۹۸ ) حضرت ابو بردہ نٹانٹو کے والد سے بھی ای طرح مروی ہے۔ ( ٣٢٩٩٩ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - زَادَ فِيهِ غَيْرُ وَكِيعٍ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي

ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي. (۳۳۹۹۹) حضرت الوذر شاشی ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٠٠٠ ) حَدَّثُنَا مُحَمد إِنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُحِلَّتُ لِيَ الْعَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي.

(۳۲۰۰۰) حضرت ابوذر مخافخ سے ای طرح ہی مروی ہے۔

#### ( ١٢٧ ) فِي الْغَنَائِمِ وَشِرَائِهَا قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ

## غنیمت کونشیم کرنے سے قبل بیع کرنا

( ٣٤.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تَبَاَّعَ السَّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. (طبراني ٢٥٧٥) (۱۰۰۰) حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ النظام نے غز وہ خیبر کے دن تقسیم غنیمت ہے بل بیچ کرنے ہے منع فر مایا۔

( ٣٤٠٠٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ

أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.

( ٣٤.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ مَوْلَى تُجِيبٍ ، قَالَ : غَزُوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى نَحُوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالَ لَهَا : جَرْبَةً فَقَامَ فِينَا خَطِّيًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ

حَيْبُو : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۳) حضرت ابومرز وق برایشید فرمات بیر، که جم حضرت رویش بن تابت انصاری دانشد کساتحد مغرب کی طرف جباد میں شریک ہوئے، پھر ہم نے ایک جگہ فتح کی جس کا نام جربہ تھا۔ حضرت رویفع دانشو خطبہ دین نے کیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں تمہارے سامنے وہی بات کروں گا جومیں نے رسول اگرم مَرْاَفَتُحَافِقَ ہے می جوحضور الدس مَرْافَقَعَ فِی نے نیم سے فرمایا تھا کہ: جواللہ پراور آخرت پر لیقین رکھتا ہو،اس کو جا ہے کہ تعلیم غنیمت سے قبل اس کوفر وخت نہ کرے۔

( ٣٤.،٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. (ابويعلى ١٠٨٨)

(۳۴۰۰۳) حفزت ابوسعیدالخدری دان ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَقِیَمَ نے تقلیم غنیمت ہے قبل اس کی بیچ کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٤.٠٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ. (عبُدالرزاق ٩٣٨٩)

(۳۴۰۰۵)حضرت ابوقلابہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٠٦ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عروبة ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَشْتَرِى مِن الْمَغْنَمِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ :فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، يَغْنِي قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۲) حضرت سعید بن المسیب دل فوت تقسیم غنیمت سے قبل اس کی بیج کونا پیندفر ماتے ہیں بیتے اور فر ماتے کہ اس میں سونا اور جاندی ہوتا ہے۔

( ٣٤٠.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمَغَانِمِ حَتَّ تُقْسَمَ

( ۲۲۰۰۷ ) حضرت حسن اور حضرت محمر برات المحل غنيمت كوتنسيم كرنے ہے اللہ اس كى رہے كونا پسند كرتے تھے۔

( ٢٤٠.٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ ...

ه مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) في مستف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) في مستف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱)

## (۳۲۰۰۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَرْفَظَةُ فِي خَيْبِروالے دن اس منع فرمایا۔

( ٣٤٠.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ. (نسائى ١٣٣١- ابويعلى ٢٣١٠)

(۳۴۰۰۹) حضرت ابن عباس بنن ونتناسے بھی یہی مروی ہے۔

( ٣٤.١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ . قَالَ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى : وَتُعْلَمَ مَا هِىَ. (ابوداؤد ٣٣٧١ـ احمد ٣٨٤)

(١٠١٠) حضرت ابو بريره وزافي سي بهي يدمروي م كهضور الدس مَا الفَصَدَة في اس منع فر مايا م

# ( ١٢٨ ) فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، يُؤْخَذ مِنهُ الشَّيءُ فِي أَرْضِ الْعَدوِّ

# وشمن کی سرز مین پرموجود کھانے اور چارے کواستعال کرنا

(٣٤.١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أُسَيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَثْعَمِى ، عَنْ مُقْبِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِ عِبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِ بُنِ كُلْتُومِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ صَاحِبَ الْجَيْشِ الَّذِى فَتَحَ الشَّامَ ، فَكَبْتُ إِلَى عُمَرَ : إِنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبُ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكَرُهُتُ أَنْ أَنَّ أَنْ أَنَّهُ اللهَ وَسَهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

خُمُنُ الله وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۴۰۱۱) حفرت ھانی بن کلثوم الکنانی فرماتے ہیں کہ جس کشکرنے ملک شام فتح کیا میں اس کشکر کاامیرتھا، میں نے حضرت عمر جانئو کولکھ کر بھیجا کہ ہم نے ایک ملک فتح کیا ہے اس میں کھانے پینے اور جارہ کی کثرت ہے، میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ آپ ک اجازت اور تھم کے بغیر کسی چیز کی طرف پہل کروں، تو آپ اپنی رائے لکھ کر ہمیں آگاہ کر دیں، حضرت عمر جانٹونے نے مجھے لکھ کرارسال

ب بورے ارد ہے۔ یہر ں پیر میں طرف بس روں ہو ہ پ ہیں رائے طالا یں اور جو تخص سونے یا جا ندی کے بدلے بچے فروخت کرے تو کیا کہ لوگول کوا جازت دے دو کہ وہ کھا ئیں اور جانوروں کو جارہ کھلا ئیں ،اور جو مخص سونے یا جا ندی کے بدلے بچے فروخت کرے تو اور شخص میں میاران سرچہ بھی

اس پڑنمس اور مسلمانوں کا حصہ بھی ہے۔ پریسر دیر ہے دو رہ

(٣٤.١٢) حَذَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ ، قَالَ :سُنِلَ فَصَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِى أَرْضِ الرَّومِ ؟ فَقَالَ فَصَالَةَ :إِنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ أَرْضِ الرَّومِ ؟ فَقَالَ فَصَالَةَ :إِنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ حَتَى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ

وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۱۲) حضرت فضاله بن عبيد والثيثة جو كه صحالي رسول مُطَلِّقَ على ان سے روم كى زبين برموجود ديثمن كے كھانے اور جارہ كے متعلق وریافت کیا گیا؟ حضرت فضالہ نے فرمایا: بیشک بیلوگ ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا جائے تھے،اورخدا کی تم میں امید کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا پہال تک کہ ہم شہید ہوکر میر شرفین ﷺ ہے ملاقات کرلیں، جو شخص کھانے کوسونے یا جاندی کے بدلے فروخت کرے تو

اس بین خمس واجب ہے اور مسلمانوں کا حصہ بھی ضروری ہے۔

( ٣٤.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدَّرَيْكِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَشْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي ، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَلَيْهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِيْعَ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

( ٣٢٠١٣ ) حضرت فضاله بن عبيد انصاري والثيرة فرمات مين كه بيشك ميتوم جميل جمارے دين سے بنانا حالتي ہے خدا كي قتم ميري خواہش ہے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اس دین پر قائم رہوں جو بھی اس میں سے سونے یا جاندی کے بدلے فروخت کرےاس پڑس اور مسلمانوں کا حصدلازم ہے۔

( ٣٤٠١٤ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَائِمِ إِذَا أَصَابُوهَا مِنَ الْجَزَائِرِ وَالْبَقَرِ ، وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ ، وَلَا يَبِيعُونَ ، فَإِنْ بِيْعَ رَدُّوهٌ إِلَىٰ الْمُقَاسِعِ.

(٣٢٠١٨) حضرت حسن بينيط فرمات بين كداصحاب محمر مَلْوَقِظَةَ جب مال غنيمت مين اونث اور گائيس يات تواس مين سے كھاتے، اوران کے جانور جارہ کھاتے ،اوراس کی بچے نہ کرتے ،اگر بچے کر بچے ہوتے تواس تُقسیم کی جگہ کی طرف لوٹا دیتے۔

( ٣٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :دُلِّنَى لِي جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَوَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْنُهُ ، وَقُلْتُ :هَذَا لِي ، لَا أُعْطِى أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ،

فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ. (بخاري ١١٥٣ مسلم ١٢٩٢)

(٣٢٠١٥) حضرت عبداللد بن مففل والنفي فرمات ميس كم خير كون مجهد ايك تعميله ديا مياجس ميس جربي تقى ، ميس في يدكيت ہوئے اس کو پکڑلیا کہ میں اس میں ہے کسی کو پکھی نہ دون گا، میں جب پیچھے کی طرف مڑا تو حضور اقدس مِزَافِقَ کَامِ میری بات س كرم كرارب ته، مجھ يدمنظرو كھ كربہت حياآ ألى۔

( ٣٤٠١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ ، وَالنَّمَارَ ،وَالْعَسَلَ ، وَالْعَلَفَ ، فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ قِسْمَةٍ.

(۳۲۰۱۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاد میں شریک ہوئے ، کھانے ، پھلوں ، چارے اور شہد میں بغیر تقسیم کے ہی حصہ تھا۔

هُ مَنْ ابْنَ الْنَيْدِ مِرْ جَارُ طِلَاوًا ) فَيْ كُونَ مِنْ السَّبِ مِرْ جَارُ طِلاوًا ) فَيْ كُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرُّبِ، (٢٤.١٧) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرُبِ،

وَیَعْتَلِفُونَ فَبُلَ أَنْ یُحَمِّسُوا. (۳۴۰۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ﷺ جنگی زمین سے کھانا وغیرہ کھاتے اور نمس نکالنے ہے قبل ہی جانوروں کو

چاره كهلاتى ـ ( ٣٤.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ ، أَو الْقَصُرَ أَكَلُّوا مِنَ السَّوِيقِ ، وَالنَّقِيقِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَلِ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ ، أَوِ الْقَصُرُ أَكَلُّوا مِنَ السَّوِيقِ ، وَاللَّقِيقِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَلِ. (٣٢٠١٨) حضرت حسن بلِيَّيْ فرماتے بي كماصحاب محمد مَالْفَظَةَ جب كوئى شهريا قلعد فتح فرماتے تو وہاں سے آٹا، ستو، كَفَى اورشهد

تَاول فرماتِ \_ ( ٣٤.١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً، فَيَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ، فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْن، وَالْعَسَل، وَالطَّعَامِ؟ قَالَ: يَأْكُلُونَ، وَمَا يَقِي رَدَّوهُ إِلَى إِمَامِهِمْ.

فَيكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ، فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا يَقِي رَدَّوُهُ إِلَى إِمَامِهِمْ. (٣٣٠١٩) حضرت عطاء طِينُظِ سے دريافت كيا كيا كه ايك قوم جنَّك مِن شريك بوئى ، اوروه ايك سريد من شريك بوئى ہے اور وہال مَّى مَشْداور كھانے كے برتن (تھيلے) ان كو ملتے ہيں تو كيا تھم ہے؟ فرمايا: وه اس مِن سے كھائيں گے اور جو باتى في جائے وه اپنے

امام كَ بِرِدَكُردَيِ كَـــ ( ٣٤.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، مَا لَمْ يَغْتَقِدُوا مَالاً.

وَالْعَلَفِ ، مَا لَمْ بَعْتَفِدُوا مَالاً. (۳۲۰۲۰) حضرت ابراہیم ریشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ریشی کا ان غنیمت کوجع کرنے ہے بل کھانے اور جیارے کواستعمال کرنے

ك اجازت ويت تف جب تك كداوك ال كطور برجع ندكرت -( ٢٤٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ غُلَامٍ لِسَلْمَانَ ، يُقَالَ لَهُ :سُوَيْد ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَّ ، وَخَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوُّ ، أَصَبُتُ سَلَّةً ﴿ فَقَالَ لِي سَلْمَانُ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : سَلَّةً أَصَبُتها ، قَالَ : هَاتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَالاً دَفَعْنَاهُ

یہ ہم رہ سے یا سیاست ہو ہے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جھے ایک توکری فی ہے، فرمایا لے آؤ، اگراس میں مال ہوا تو واپس نے کہا: کیا آپ کے پاس کھانے کو چھے ہوئی تو کھالیں گے۔ کردیں گے ادرا گر کھانے کی چیز ہوئی تو کھالیں گے۔ ( ٣٤٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُقْبَةُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ ؛ سُيْلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُورْ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِدِرْهَمِ رَدَّهُ ، وَإِلَّا كَانَ غُلُولًا.

(٣٢٠٢٢) حضرت عبدالله بن بريده والنوس دريافت كيا كيا كدوشمن كي سرزمين سے جو كھانا وغيره ملے اس كا كيا تھم ہے؟ آپ

نے فر مایا: اگراسے درہم کے بدیے فروخت کیا ہے تو واپس کردیا جائے وگرنہ وہ خیانت شار ہوگا۔

( ٣٤.٢٣ ) حَلَّتْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِينٍ ، وَحَالِدِ بْنِ الدَّرَيْكِ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُصِيِّبُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِي أَرْضِ الرُّومِ ، فَقَالُوا : يَأْكُلُ

وَيُطْعُمُ وَيَعْلِفُ ، فَإِنْ بَاعَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ رَدَّهُ إِلَى غَنَاثِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٣٠٢٣) حضرت عبدالله بن محير يز دين واحضرت غالد حيات وغيره نے اس مخص متعلق فرمايا جس كوروم كى زمين سے كھا نااور چارہ ملافرمایا: وہ کھانا کھائے اور چارہ استعمال مرے، اور اگر اس میں سے پچھسونا یا جاندی کے بدلے فروخت کیا تو اس کو مسلمانوں کی غنیمت میں شامل کر دے۔

( ٣٤٠٢٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُّوْ ، أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ ، وَأَنْ يَعْلِفُوا دَوَاتِهُمْ ، فَمَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۲۴) حضرت عامر پیٹین فرماتے ہیں کہ دشمن کی زمین ہے جو کھانا اور جارہ ملے اس کو کھانے اور جارہ جانوروں کو کھلانے میں

کوئی حرج نہیں ہے،اور جواس میں سے فروخت کیاوہ مسلمانوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٣٤-٢٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبَيْبٍ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ السَّوِيَّةُ ،فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ

بَقَرِ، أَوْ غَنَمٍ فَنَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا بِقَدْرِ ، وَلَا يُسُرِفُوا ، فَإِذَا انْتَهِى بِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ كَانَ بَيْنَهُمْ.

(٣٣٠٢٥) حضرت ضحاك ويشيد فرمات بين كه جب سربيه جهاد كيليئه نكله، اور ان كو كائ يا بكرى وغيره غنيمت مين مله، تو وه

ضرورت کی بقدر کھالیں لیکن ضائع مت کریں اور اگر وہ اشکر کی طرف بھیج دیئے جائیں تو بھروہ سب کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٣٤.٢٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينًا الْفَاكِهَةَ وَالْعَسَلَ ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. (بخاري ٣١٥٣. بيهقي ٥٩)

(٣٣٠٢٦) حضرت ابن عمر نئ دمن فرماتے ہیں کہ ممیں جہاد کے دوران پھل اور شہد ملتے تو ہم اس کو کھالیا کرتے اس توقعیم غنیمت کی

جگەيركى كرنەجاتے۔

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلده ۱) معنف ابن الي شيرمترجم (جلده ۱)

## ( ١٢٩ ) فِي الطَّعَامِ ، يَكُون فِيهِ خُمُسُ ؟

## كيا كھانے ميں بھى تمس نكالا جائے گا؟

( ٣٤.٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسٌ، إِنَّمَا الْخُمُسُ فِي اللَّهَبِ وَالْفِضَةِ.

( ۲۲۰۲۷) حضرت عامر ویشین فرماتے ہیں کہ طعام میں تمس نہیں ہے جمس تو صرف سونے اور جا ندی پر ہے۔

( ٣٤.٢٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّا نُصِيبُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ وَالسَّمْنَ وَالْجُبْنَ ، أَفَنُخَمِّسُ ؟ قَالَ :قَدْ كُنَّا نُصِيبُهُ فَنَأْكُلُهُ.

(۳٬۰۲۸) حضرت ابنءون پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پریشید ہے عرض کیا کہ جمیں دخمن کی زمین سے شہد ، تھی اور پنیر وغیر ہ ملتا ہے تو کیا ہم اس میں بھی خمس نکالیں؟ حضرت حسن پریشید نے فر مایا :ہمیں بھی بیسب ملتا تھا ہم تو اس کو کھا لیتے تھے۔

( ١٣٠ ) مَنْ قَالَ يَأْكُلُونَ مِن الطَّعَامِ وَلاَ يَخْمِلُونَ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کھانے کو کھالے ،اوراس کواٹھائے مت اور جنہوں نے اس

#### کواٹھانے میں رخصت دی ہے

( ٣٤.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُل الرَّجُلِ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الشَّرُكِ ، حَتَّى يَدُخُلَ أَهْلُهُ.

(۳۴۰۲۹) حضرت عبداللہ بن عباس بڑی پیٹئاس میں کوئی حرج نہ بھتے ہے کہ کوئی شخص مشرکین کی سرز مین میں موجود کھانے میں سے سر

کھالے، یہاں تک کہوہ اپنے گھروالوں کے پاس چلا جائے۔

( ٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَوْمِ ' يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ : يَأْكُلُونَ ، وَلَا يَحْمِلُونَ.

(۳۲۰۳۰) حضرت حسن میشید بن الی الحسن اور حضرت ابواسحاق بیشید ان لوگوں کے متعلق فریاتے ہیں جن کو مال غنیمت حاصل ہووہ سریاں میں ک

اسے کھالیں اورا ٹھا کمیں مت۔

ر ٣٤.٣١) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا عَنِ السَّجُا لُصِبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُّوِ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، وَيَكْسِبُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَا : يَجْعَلُهُ فِي طَعَام

الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُّوْ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، وَيَكْسِبُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَا : يَجْعَلُهُ فِي طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ، وَلَا يَكْسِبُ مِنْهُ عُقْدَةَ مَالٍ.

(۳۴۰۳۱) حضرت خالد بن ابوعمران فرماتے میں کہ میں نے حضرت قاسم وہانٹھ اور حضرت سالم وہانٹھ سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو

هي مصنف ابن الي شيبه متر مم (جلده ۱) في محمد المعالم ا

دشمن کی زمین سے کھانا ملے وہ اس کواستعال کرسکتا ہے اور اس کو دراہم کے بدیے فروخت کرسکتا ہے؟ فر مایا: کھانا تو کھالے، کیکن اس کو مال کے بدیے فروخت نہ کرے۔

## ( ١٣١ ) فِي الْعَبْدِ يَأْسِرِه الْعَكُونَّ ، ثُمَّ يَظُهَر عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

## اس غلام کابیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھر دوبار ہ مسلمان اس پر غالب آجا کیں

( ٣٤٠٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ

الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسُّلِمُونَ بَعُلَ ذَلِكَ؟ قَالَ:صَاحِبُهُ أَحِقُ بِهِ مَا لَمُ يُفْسَمُ ، فَإِذَا قُسِمَ حَقَّه مَضَى.

(۳۳۰ ۳۲) حضرت اابوعبیدہ تنافی نے حضرت عمر تنافی کولکھ کر بھیجا کہ، غلام کومشرکین نے قیدی بنالیا ہو پھر دوبارہ مسلمان اس پر غلبہ حاصل کرلیس تو کیا تھم ہے؟ حضرت عمر تنافی نے ارشاد فرمایا: تقسیم ننیمت سے پہلے اس کا مالک زیادہ حقد ارہے، اور اگر تقسیم ہو جائے تو پھراس کا حق ختم ہوگیا۔

( ٣٤.٣٢) حَذَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمُوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَوَجَدَ رَجَلٌ مَّالَةُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تَفْسَمَ السِّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(۳۳۰ ۳۳۰) حضرت عمر دی تؤیف ارشاد فر مایا مشر کمین مسلمان کے مال پر قبضه کرلیس پھرمسلمان جہاد کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیں اور و وقتی اپنا مال جوں کا تو ل تقسیم سے پہلے پالے تو وہ اس مال کا زیادہ حق دار ہے، اورا گرغنیمت تقسیم ہوگئ تو بھراس کے لیے بچھنیں ہے۔

( ٣٤٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةَ، قَالَ: فَالَ عَلِيَّى: هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، لَأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالاً. (٣٣٠٣٣) حضرت على رفي شيئة نے ارشاد فرمایا: وه تمام مسلمانوں کیلئے ہے، کیوں کہ وہ ان ہی کامال تھا۔

( ٣٤.٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُّوُّ مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْضِى بِذَلِكَ.

(۳۸۰ ۳۵) حفزت سلمان ٹرڈٹنو سے مردی ہے کہ حضرت علّی ٹرڈٹنو فر ماتے تھے کہ جومسلمان کا مال کفار کے قبضہ میں چلا جائے ،تو وہ ان کے مال کے مرتبہ میں ہے۔اور حضرت حسن بیٹیلا بھی یہی فیصلہ کرتے تھے۔

( ٣٤.٣٦) حَذَّنْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِقَ ؛ أَنَّ أَمَةً لِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبُقَتُ ، وَلَحِقَتْ بِالْعَدُّقِ ، فَغَيْمَهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةً إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُحَمَّسُ وَلَمْ تُفْسَمْ فَهِى رَدُّ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ ي معنف ابن الي ثيبرمترجم (جلده المسجد ) في معنف ابن الي ثيبرمترجم (جلده المسجد ) في معنف ابن الي شيد مترجم (جلده المسجد ) في معنف ابن الي معنف المسجد المسج

۳۳۰۳۱) حفرت زھرہ ابن بزیدالمرادی ہے مروی ہے کہ سلمانوں میں ہے ایک شخص کی لونڈی تھی ،وہ بھاگ کروٹمن کے ساتھ سگی (پھر کچھ عرصہ بعد ) مسلمانوں کے ہاتھ مال ننیمت آیا تو باندی کے مالک نے اس کو پہچان لیا۔حضرت ابوعبیدہ جاپئیے نے نصریہ عمر حداثیر کو خطالکہ کر دریافتہ فریال حصریہ عمر حداثیں نتیجے فریان اگریان کی کاش نہیں نکلاگیا اوریاس کی تقسیم نہیں کے اگریا

نفرت عمر وہائٹر کوخط لکھ کر دریافت فرمایا۔حضرت عمر وہائٹو نے تحریر فرمایا: اگر باندی کانمس نہیں نکالا گیا اوراس کو تقسیم نہیں کیا گیا، تو روہ مالک کوواپس کر دی جائے گی،اورا گرخس نکال لیا گیا ہےاور غنیمت تقسیم ہو چکی ہے تو پھراس کواس راستہ پر برقر ارر کھو۔ (جس کول گئی ہے اس کے یاس رہے گی)۔

٣٤٠٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ ، وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ ، فَذَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَوَّذَّ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٠٦٩) وَسَلَّمَ ، وَرُدَّ الآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٠٩٦) ٣٣٠٣٥ ) حضرت نافع طاف عرف عن وي سي رحض بناءً عن عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. البخاري ٢٠٩٥)

وَسَلَّمَ ، وَرُدَّ الآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاری ۲۰۱۹)

۳۲۰۳۷) حفرت نافع دون سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفایق کا ایک غلام ان سے بھاگ گیا اور گھوڑا لے کر فرار ہوگیا ، اور من کی سرز مین میں چلا گیا ، حضرت خالد بن ولید دون شر نے ان پر فتح حاصل کر لی۔ ان میں سے ایک چیز حضرت ابن عمر جن پیشن کو مخضرت مُرافظة فی کے موات کے بعد واپس کردی گئی اور دوسری چیز آنخضرت مُرافظة کی وفات کے بعد واپس کردی گئی اور دوسری چیز آنخضرت مُرافظة کی وفات کے بعد واپس کردی گئی۔

۲۶.۲۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ ؛ فِيمَا أَحُوزَ الْعَدُوُّ ، قَالَ :صَاحِبُهُ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا فَيْسِمَ فَلَا شَيْءَ. قالَ :صَاحِبُهُ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا فَيْسِمَ فَلَا شَيْءَ. ٣٣٠٣٨) حضرت سلمان بن ربيعه وَيُ واس چيز كم تعلق فرماتے ہيں جس كودشن اٹھا لے، فرما يا غنيمت كي تقسيم سے قبل اس كا لك بى زيادہ حقد ارب، اورا كرغنيمت مِن تقسيم ہوجائے تو پھراس كے مالك كيلئے كچنيس ہے۔

٣٤٠٢٩) حَلَّثَنَا شَرِيك ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : حَسَرَ لِي فَرَسَّ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَتُك ، قُلْتُ : أَنَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَتُك ، قُلْتُ : أَنَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَتُك ، قُلْتُ : أَنَا أَدْعُوهُ فَيْحَمُومُ ، فَالَ : إِنْ أَجَابَك فَلَا أُرِيدُ مِنْك بَيْنَةً.

(٣٨٠٣٩) حَرْت ركين اليّ والدَّد روايت كرت بين كريم الكُورُ الهين چلاگيا - پس دَّمنول نِ الله عَرَاليا - پيم مسلمان ان

غالب آ گئے۔آپ بڑھٹونے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کوحضرت سعد دھٹو کے باڑنے میں پایا۔ میں نے کہا: یہ تو میرا گھوڑا ہے۔انہوں نے فرمایا: تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میں اس کو پکاروں گا تو بیہنہنائے گا حضرت سعد دیا ٹیزنے فرمایا:اگروہ ہماری پکارکا جواب دے دے میں تم ہے گواہ کامطالبہ نہیں کروں گا۔

٣٤.٤٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَمَةً أَخُوزَهَا الْعَدُوُّ ،فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَخَاصَمَهُ سَيِّدُهَا اِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ:الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ :إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، قَالَ :أَعْنَقَهَا ، قَضَاءُ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ كَانَتُ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :يَقُولُ رَجُلٌ :لَهُو أَعْلَ بِالْقَصَاءِ مِنْ زَيْدٍ بْنِ حَلْدَةً.

(۳۲۰۲۰) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص کی باندی کورشمن پکڑ کر لے گئے ،اس کوایک شخص نے خرید لیا۔اس کا آ

جھگڑا لے کرحضرت شریح کے پاس آ گیا،حضرت شریح نے فر مایا:مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے جواس کے بھائی کوشن کے سات واپس کیا جائے ، کہا گیر کہ اس نے اپنے آتا ہے بچہ جنا ہے۔حضرت شریح نے فر مایا: اس کو آزاد کر دویہ امیر کا فیصلہ ہے ، اگر وہ تھ

ا تنے اتنے کی ،اگر وہ تھی اتنے اتنے کی اس شخص نے کیا بیزید بن خلدہ سے زیادہ قضاء کو جانتے ہیں۔

( ٣٤.٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَا،

الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى.

(۳۳۰ m) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن فر ہاتے ہیں کہ دشم ن مسلمانوں کے مال پر قبضہ کرے پھرمسلمان اس کوفنیمت میں حاصل ٔ کرلیں اوراس مال کا ما لک مال کو بیجیان لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے،اورا گرغنیمت تقسیم کردی گئی تو پھر فیصلہ گزر چکا ہے۔ (اب

اس کنبیں ملے گا)۔ ( ٢٤.٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ

فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُفُسَمَ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.

(۳۴۰ ۴۲۲) حضرت مجامد فر ہاتے ہیں کہ جس کو کفار نے قبضہ میں لےلیا تھااگر اس پر دوبارہ مسلمان قبضہ کرلیں اور واپس حاصل

لیں تو تقسیم غنیمت ہے بل اس چیز کا مالک اس کا زیادہ حقد ارہے ، اورا گرتقسیم ہوگئی تو تمن کے ساتھ زیادہ حقد ارہے۔

( ٣٤.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَا أَحْرَزَ الْعَدُ

فَهُوَ جَائِزٌ .

(۳۳۰ ۳۳۰) حضرت علی حیاثی ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پر دشمن قبضه کرلیں (اوراس کومسلمان واپس چیمٹرالیس تو)وہ ما لک کے لیے

( ٣٤.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ و

مَنَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ.

(۳۳۰ ۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پراگر کفار غلبہ کر کے قبضہ کرلیں پھرمسلمان دوبارہ ان پر غالب

جا ئیں ۔ تواگرغنیمت تقسیم ہوگئی تواس چیز کا مالک ثمن دے کر لینے کا زیادہ حقد ار ہوگا اورا گرتقسیم نہ ہوا ہوتو پھراس کوواپس مالک .

طرف لناديا جائے گا۔

( ٣٤.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ :أصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَا ـ

الم مستف ابن الى شيه مترجم ( جلده ا ) كلي مستف ابن الى شيه مترجم ( جلده ا ) كلي مستف ابن الى بيان المستبد المس

لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُّوْ ، فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَامَ الْبَيْنَةَ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْهِ النَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُّوْ ، وَإِلَّا خُلِّ اَنْهُ مَنْ أَنْهُ الله دار دوسر من من الله عليه وسَلَّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْهِ النَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُوْ ، وَإِلَّا

قاقام البينة ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم : أن يدفع إليه الثمن الدى اشترى به مِن العَدُو ، وَإِلاَ حُلِّى بَدْمُهُ وَبَيْنَهَا. (ابوداؤد ٣٣٩- بيهفى ١١) حُلِّى بَدْمُهُ وَبَيْنَهَا. (ابوداؤد ٣٣٩- بيهفى ١١) حضرت تميم بن طرفه سے مروی ہے کہ سلمانوں میں سے ایک شخص کی اونٹی کو کفار لے گئے ایک شخص نے وہ اونٹی کفار سے خرید کی اس اونٹی کا مالک جھگڑا لے کر حضورا تدس مِراَفِقَةَ کی خدمت میں حاضر بوااور اس بات پر گواہ بیش کرد ہے کہ اونٹی اس

کی ہے، حضوراقد کی میل میل ایک نے یہ فیصلہ فر مایا کہ: جتنے کی اس نے دشمن سے خریدی ہے استے پیسے دے کر لے اووگر ندان کے راستہ

( ١٣٢ ) مَا يَكُرَه أَنْ يُحْمَل إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، يَتَقَوَّى بِهِ

وشمن کی سرز مین کی طرف کوئی چیز فروخت کرتا جس ہے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں ۲۶.۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَبِحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَحْما َ الَمِ عَدُوْ

( ٣٤.١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُكِيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَعِحلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ، وَلاَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَكَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فَاسِقٌ. (٣٣٠٣١) حفرت صن إِثْنِيْ فرمات مِين كه: مسلمان كيلئ جائز نهيں كه وه دشنوں كوكھانا يا اسلم بھيج (فروخت كرے) جس كى وجہ

ے دہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں: جوابیا کرے وہ فاسق ہے۔ پریئرین ویریئر و ویرمز سے درد وہ ویرد سے دیرین مجھیزیں دیریت یہ سے دروہ میں موجود میں موجود میں موجود موجود

( ٣٤.٤٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ حَمْلَ السِّلَاحِ إِلَى الْعَدُوِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؛ قَالَ :فَأَبَى ذَلِكَ ، وَقُالَ :أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلَا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ.

تحمّل النحيل إليهِم؟ قال: فابنى ذلِك ، وقال: امّا مَا يقويهِمْ لِلقِتالِ فلا ، وَامّا غَيْرَهُ فلا بَاسَ. وقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. (٣٤٠٤٤) حضرت عطا ويشيرُ وثمن كواسلحة فروخت كرنے كونا يسندكرتے تقدراوى كہتے ہيں كہ مِن نے عرض كيا: گھوڑے فروخت كرن

كيما ہے؟ انہوں نے اس كا بھی انكاركيا، اور فرمايا: جس چيز سے وہ جنگ ميں قوت حاصل كريں وہ نہ فروخت كرے، اس كے علاوہ چيزوں ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ٢٤-٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ، قَالَ: نَهَى عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُحْمَلَ الْغَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ.

(٣٣٠٢٨) حضرت عمر بن عبدالعزيز بليتي ني أرض صُدكى طرف مُحورُ ول كَي فروخت مَسَمَع فرمايا ـ (٣٤٠٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَوِهَ أَنْ يُحْمَلَ السَّلاَحُ ، أَوْ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

لِلتِّبَجَارَةِ. ويم ويهي كيف - حسن ماين اسلى گھوڙ ارش ، كاريه زيمن مع بتيار . كيليز - ليدار زيكرزان كر- تر- تير

(۳۴۰،۴۹) حضرت حسن مِیٹینی اسلحہ یا گھوڑ ادشمن کی سرز مین میں تجارت کیلئے لے جانے کونا پہند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُو الْمُسْلِمِينَ سِلَاحٌ ،

(۳۴۰۵۰) حضرت ابراہیم بھی اسلحہ اور کوئی منافع بخش چیز لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔ ۔۔۔ م

( ٣٤-٥١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السَّلَاحِ

(۳۴۰۵۱) حفرت حسن بایشد اور حضرت ابن سیرین ویشد جنگ کے دنوں میں اسلحہ کی بیچ کونا پیند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ.

(٣٨٠٥٢) حضرت حسن ميشيد اور حضرت ابن سيرين ميشيد سے اس طرح مروى ہے۔

( ٣٤.٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُواعِ ، وَلَا مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السَّلَاحِ وَالْكُواعِ.

(۳۴۰۵۳) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ اہل حرب کی طرف اسلحہ یا تھوڑ انہیں بھیجیں گے، اور نہ ہی اسلحہ اور تھوڑے پر مدد ماصل کریں ھے۔

( ٣٤.٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :كَانَ يُكْرَهُ بَيْعُ السَّلَاحِ فِي الْقِتَالِ.

(٣٥٠٥) حفرت قاده ويشيز جنگ كايام من اسلحكي تع كونا پندكرت تعد

## ( ١٣٣ ) فِي الْغَزْوِ مَعَ أَنِيَّةِ الْجَوْرِ

## ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہونا

( ٣٤.٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَغْزُونَ زَمَانَ الْحَجَّاجِ : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو سِنَانِ ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ.

(۳۳۰۵۵) حفزت اعمش ویشید سے مرو کی ہے کہ حضزت عبداللہ کے اصحاب نے حجاج بن یوسف کے دور میں اس کے ساتھ ملکر جہاد كياجن مين عبدالرحمٰن بن يزيد، ابوسنان اورابو قيفه كانام قابل ذكريه

( ٣٤.٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَغْزُو الْخَوَارِجَ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ ، يُفَاتِلُهُمْ.

(۳۴۰۵۲) حضرت أعمش بيشيد سے مروى ب كەحضرت عبدالرحمن بن يزيد پيشيد نے حجاج كے دور ميں خوارج كے ساتھ قال كيا۔

هي مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلده ا) في مستخد المسير عدا في المستحد المسير المستحد الم

( ٣٤.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ غَزَا الرَّكَّ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ. ( ۲۲۰۵۷) حفرت اعمش فالن سے مروی ہے کہ حفرت ابراہیم نے جاج کے زمانے میں جہاد کیا۔

( ٣٤.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْغَزْوِ مَعَ

الْأَمَرَاءِ وَقَدْ أَحْدَثُوا ؟ فَقَالَ : تُقَاتِلُ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى نَصِيبِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا.

(۳۴۰۵۸) حضرت ابوجمرہ پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بن کا شاہت کیا ان امراء کے ساتھ مل کرلڑ نا کیسا

ہے جنہوں نے دین میں نے کام ایجاد کیے اورظلم کیا؟ فرمایا آپ اپنے آخرت کے حصد (تواب) کیلئے لژو، وہ اپنے دنیا کے حصد

( ٣٤.٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُرِيّ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَغُزُو أَهْلَ الضَّلَالَةِ مَعَ السُّلُطَانِ؟ قَالَ: أُغُزُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْك مَا حُمَّلْتَ، وَعَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا.

(۳۴۰۵۹) حضرت سلیمان البیشکری پیشوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر تفاشخہ ہے دریافت کیا کہ ظالم اور گمراہ کے ساتھ ال کر

لزنا کیسا ہے؟ حضرت جابر دن شخہ نے فرمایا: تخصے اس کا تواب ملے گا جو تیری نبیت ہوگی اور ان کو وہی ملے گا جوان کی نبیت ہوگی ۔ ( ٣٤٠٦٠ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ سُيثلاً عَنِ الْغَزْوِ مَعَ أَنِمَّةِ السُّوءِ؟

فَقَالاً : لَكَ شَرَفُهُ ، وَأَجْرُهُ ، وَفَضْلُهُ ، وَعَلَيْهِمْ إِثْمَهُمْ.

( ۲۰ ۳۴۰) حضرت حسن ولیٹید اور ابن سیرین ولیٹید ہے دریافت کیا گیا کہ ظالم حکم انوں کے ساتھ مل کراڑنا کیسا ہے؟ آپ دونوں

نے فرمایا: آپ کیلئے اس جہاد کا اجراور شرف ہے اور ان بران کا گناہ ہے۔

( ٣٤.٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ النَّخَعِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لَأْبِي : يَا أَبَةِ ، فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، أَتَغُزُّو ؟ قَالَ : يَا بُنِّي ، لَقَدْ أَدْرَكُتُ أَقُوامًا أَشَدَّ بُغُضًّا مِنْكُمْ لِلْحَجَّاجِ ، وَكَانُوا لَا يَدَعُونَ الْجِهَادَ عَلَى خَالٍ ، وَلَوْ كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِي الْجِهَادِ مِنْلَ رَأْيِكَ مَا أَذِّى الإِتَاوَةَ ، يَغْنِي الْخُورَاجَ.

(٣٨٠ ١١) حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ميزيد التحلى ويطيو فرمات بي كه ميس في اين والدسة عرض كيا كدار ابا ججاج كدور امارت میں آپ جہاد میں شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا اے بیٹے! میں نے تو ان لوگوں کو بھی پایا ہے جو جاج کے معاللہ میں تم ے زیادہ بخت تھے بیکن انہوں نے پھر بھی جہاد کو نہ چھوڑا۔اورا گرلوگوں کی بھی وہی رائے بن جاتی جوآپ کی رائے ہے تو پھر خراج

ندادا كياجاتا\_ (٣٤.٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ :لَا

جِهَادَ ، فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ بِهِ الشَّيْطَانُ.

(۳۴۰۶۲) حضرت ابراہیم پراٹیٹیا ہے ذکر کیا گیا کہ پچھالوگ یوں کہتے ہیں کہ جہادنہیں ہے حضرت ابراہیم نے فر مایا یہ چیز شیطان ان کے باس لے کرآ باہے۔

( ٣٤.٦٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيْحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزُورِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ ، وَقَلْدُ أَحْدَثُوا ؟ فَقَالَ : أُغْزُوا.

(۳۴۰ ۱۳۳) حفرت مجاہد فرماتے تیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جنگ دینئ ہے دریافت کیا کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد کرو۔

( ٣٤.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَغْزُو مَعَ يَنِي مَرْوَانَ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بهِ بَأْسًا.

(۳۳۰ ۱۳) حفزت کیٹ فرماتے ہیں کہ حفزت مجاہد پریٹین نے بنومروان کے ساتھ ٹل کر جہاد کیا اور حفزت عطاء نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ٣٤٠٦٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :خَرَّجَ عَلَى النَّاسِ بَعْثُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ يَزِيدَ.

(۳۴۰ ۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بچاخ کے دور میں لوگ جب جہاد کیلئے نکلے تو حضرت عبدالرحمٰن بن میزید بھی اس میں نکلے۔

#### ( ١٣٤ ) مَنْ كَرِهَ ذَلِك

#### جوحفرات اس کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٤٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَيِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْجِهَادُ مَعَ هَوُّلَاءِ ، يَغْنِي السُّلُطَانُ الْجَانِرُ.

(۲۲ ۱۳۲ ) حضرت طاؤس بایشید ظالم وجابر حكم إنوال كے ساتھ الكر جهاد كرنے كونا بسندكرتے تھے۔

( ٣٤٠٦٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعُثْ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّيْمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : إِلَى مَنْ تَذْعُوهُمْ ؟ إِلَى الْحَجَّاجِ ؟.

(۲۷ ۳۴۰) حضرت الشیبانی تفاقی ہے مروی ہے کہ فجائج بن کوسف کے دور حکومت میں لوگ اُڑ اکی کیلئے نکلے تو اس میں حضرت ابرا ہیم تیمی اور حضرت ابرا ہیم نخعی بھی نکلے ، حضرت ابرا ہیم نخعی نے فر مایا: کس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو؟ مجاج کی طرف بلاتے ہو؟!

## ( ١٣٥ ) فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

#### خاتون اورغلام كاامان دينا

٣٤.٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ؛

أَنَّ رَجُلاً أَمَّنَ قَوْمًا وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبِي عَبْيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ عَمْرُو .

وَخَالِدٌ : لَا نُجِيرُ مَنْ أَجَارَ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَغْضُهُمْ.

اص، حضرت خالدین ولیداور حضرت ابوعبیده بن الجراح و افزاد کے ساتھ تھا، حضرت عمر و اور حضرت خالدین ولید خارت نے ارشاد مایا: ہم تو اس کو پناہ نہیں ویں عے جس کووہ پناوے، حضرت ابوعبیدہ بن جراح جرائے دینے نے ارشاد فرمایا: میں نے رسول اکرم مِنْرِ نَضَامِ اِسْرِی مِنْرِ نَصَادِ کَا اِسْرِی اِسْرِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِیْر کِیْرِی کِی کِی کِیْرِی کِیْرِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِیْرِی کِی کِی کِیْرِی کِی کِی کِیْرِی کِیْرِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِیٹِی کِی کِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِی کِی کِیْرِی کِی کِیْرِی کِی کِی کِی کِی کِی کِی

۳۴۰ ۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن مسلمه مِلِینُمیز ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے کچھلوگوں کوامن (پناہ) دیا ، اور وہ حضرت عمرو بن

٣٤.٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ.

(ابویعلی ۵۲۳ بزار ۱۲۸۸)

۳۲۰-۲۹) حضرت ابوعبیدہ وٹائٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میلِفٹے آئے ہے سنا آپ نے فرمایا: مسلمانوں میں سے جوکسی لو پناہ دے اس کو پناہ حاصل ہوگی۔

.٧٤.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ.

(احمد ۱۹۵ طبرانی ۲۹۰۸)

#### ۰۷-۳۴ ) حفرت ابوامامہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

٣٤.٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِب ، عَنْ أُمِّ هَانِءِ ابْنَةِ أَبِي طَالِب ، قَالَتُ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ ، فَقَالَ : فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي فَأَجَرْتُهُمَا ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب ، فَقَالَ : فَقَالَ : لَاقْتُلْنَهُمَا ، قَالَتُ : فَأَغْلَقُتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : فَقَالَ : مَا جَاءً بِكِ ؟ قَالَتُ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَخْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : مَرْحَبًا ، وَأَهُلًا بِأَمْ هَانِءٍ ، مَا جَاءً بِكِ ؟ قَالَتُ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانٍ مِنْ أَخْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَى

السبر المعنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا) و المعنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا) و المعنف ابن الي السبر

أَخِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لا ، قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجَرُتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ.

(٣٨٠٤١) حضرت ابومره تفاتحهٔ سے مروی ہے كه حضور اقدس مَلِفَظِيَّةً نے جب مكه فتح فرمایا: تو حضرت ام بانی بنی تدیننا فرماتی ہیں ك میرے خاوند کے دورشتہ دار بھاگ کرمیرے پاس آئے تو میں نے ان کو پنادہ دے دی،میرے بھائی حضرت علی مزائنہ میرے پا ر

آ ئے اور فرمایا: میں ان کوضر ورقتل کروں گا ،حضرت ام ھانی ٹھامٹیونی فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر ویا اور میر

ر سول اكرم مُنْفِينَةَ فِي خدمت مِن حاضر جوئي آپ مِنْفِينَةَ إِنْ مِجْدِد كِي كُر فرمايا: خوش آيديدام هاني في هذا فالجريت سے تشريف لائی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ: اےاللہ کے نبی مِزَافِظَةَ المیرے خاوند کے خاندان کے دو خض بھاگ کرمیرے یاس آئے تو میں۔ :

ان کو بناہ دے دی ،میرے بھائی حضرت علی ہی تئے میرے پاس آئے اوران گوٹل کرنے کا ارادہ کیا۔حضور اقدس مَلِطَفَيْحَجَّ ارشاد فریا ب نہیں (ان کو آنہیں کیا جائے گا) جس کوتو نے پناہ دی اس کوہم نے بھی پناہ دی اور جس کوتو نے امن دیا اس کوہم نے بھی امن دیا۔ ( ٣٤٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانٍ ۽ ، قَالَ

حَدَّثَتْنِي ، قَالَتْ : فَرَّ إِلَىَّ رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَاثِي يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَجَرْتُهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَىَّ أَخِي ، فَقَالَ : لأَفْتُلْنَهُمَا فَأَغْلَفْتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَرْحَبًّا ، وَأَهْلاً بِأُمِّ هَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ

فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : قَلْدُ أَجُونَا مَنْ أَجَوْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ، قَالَتُ : فَجنْتُ فَمَنْفُتُهُمَا. ( ۳۲۰۷۲) حضرت ام هانی مین مذافع ای طرح مروی ہے اس کے آخر میں اضافہ ہے کہ پھر میں حضرت ملی جانٹو کے پاس آئی اور

ان کوئل کرنے سے منع کردیا۔ ( ٣٤٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنْ كَانَتِ

الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ.

( ۳۲۰۷۳ ) حضرت عا نشه نځه پیزهخاارشا دفر ماتی مین ، کها گرخانون کسی قو م کویناه د یے تو ان کو پناه حاصل ہوگی۔

( ٣٤.٧٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْآ: لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

( ۲۷-۳۳ ) حضرت عا نشه منی مذیف سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيّ ، وَقَدْ كَانَ غَزَ

عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَحَاصَوْ أَهْلَ سِهْرِيَاجٍ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ ، قُلْنَا :نَوْجِعُ فَنُقِيلُ ، ثُمَّ نَرُوحُ فَنَفْتَحُهَا ، فَلَا

رَجَعْنَا تَخَلَّفُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ ، ثُمَّ شَدَّهُ فِي سَهُمٍ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْعَشِى وَجَدْنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا ، قُلْنَا لَهُمْ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : أَمَّنْتُمُونَا ، قُلْنَا : مَا فَعَلْنَا ، إِنَّمَا الَّذِى أَمَّنْكُمْ عَبُدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا : مَا نَعْرِ فُ عَبُدَكُمْ مِنْ خُرِّكُمْ ، مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ ، إِنْ شِنْتُمْ فَاقْتُلُونَا ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَفُوا لَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَنَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرَ ، فَكُتَبَ عُمَرَ ، فَكَتَبَ اللّهُ مُلْمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ.

ب من الما بالمار من المعامر ولي والمستولويين الوسط وسلهم المان الما بالا حصور المارة. (٣٢٠٤٥) حضرت نفيل بن زيد الرقاشي ولا فني جوحضرت عمر تفاقو كه دور خلافت ميں سات غزوات ميں شريك بوئے ، فر ماتے بي كه حضرت عمر فناقو نے ایک شکر بھیجا تو ميں بھی اس لشكر ميں شريك تھا ہم نے اصل تھر ياج كامحاصره كرايا، جب ہم نے ديكھا كه آج ان كو فتح كر ليس كے، ہم نے كہا: واپس لو متح بيں اور بجھآ رام كر كے تازه دم ہوكرآ كراس كو فتح كر ليس سے، جب ہم لوگ

وہاں سے واپس او نے تو مسلمانوں میں ایک غلام ان کے پیچھ آیا اور اس نے ان کے ساتھ مجمی میں گفتگوی، اور ان کوایک صحفہ میں

ا مان (پناہ ) لکھ کراس کو تیر کے ساتھ باندھ کران کی طرف چینک دیا۔ ہم لوگ جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ دہ لوگ قلعہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں ،ہم نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کو

کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ لوگوں نے ہمیں امن دے دیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے تو ہرگز ایبانہیں کیا ہے، بیشک تم لوگوں کو ایک غلام نے امن دیا ہے جوخود کی چیز پر قادر نہیں ہے، تم لوگ واپس ہوجاؤیباں تک کہ ہم حضرت عمر جوائے کو کھی کران کی رائے دریافت کرلیں، انہوں نے کیا کہ ہم تنہارے آزاد میں تمہارے غلاموں کونہیں جانے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اب اگر تم چاہوتو ہمیں قبل کرواورا گرچا ہوتو درگز رکر دو، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر جوائے کو کورت حال کھی، حضرت عمر جوائے نے اس کے امان تحریر فرمایا: مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں ہی میں سے ہے، اس کا ذمہ ان کا ذمہ ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر جوائے نے اس کے امان کو نافذ فرمادیا۔

( ٣٤.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَمَانُ الْمَرُأَةِ وَالْمَمُلُوكِ جَائِزٌ . (٣٤٠٧٦ ) حضرت صن تَنْ تُؤفر ماتے ہیں کہ تورت اور غلام کا امان وینا ٹھیک اور جائز ہے۔

( ٣٤.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرَّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ أَمَانُهَا.

إِنْ كَانَتِ الْمَوْأَةُ لَنَا نَحُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ أَمَانَهَا . (٣٣٠٤٤) حضرت عمر رَيْنَ فرماتے میں: اگر مسلمانوں میں سے کوئی خاتون امان دے دیتو اس کا امان دینا درست ہے۔

( ٣٤٠٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (بخارى ٣١٥٣ ـ ٩٩٩)

(۳۴۰۷۸) حضرت علی خاتینه ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا ذمه ایک ہی ہے،ان کا ادنی شخص بھی پناہ دے سکتا ہے۔ ریم رہ میں کا بیکن کام میٹر نے دیور ویور کا دیور کا جاتا ہو

( ٣٤.٧٩ ) حَلَّاثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ ، أَوَ قَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ. (طيانسي ١٠٦٣ ـ احمد ١٩٧) (٣٢٠٧٩) حضرت عمرو بن عاص رَفَ قَوْ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ اَفْفَاقِ آنے ارشاد فرمایا: مسلمانوں ہے جوکسی کو پناہ دے اس کو یناہ دی جائے گی۔

( ٣٤.٨. ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدُنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٥٠٥ـ احمد ٣٩٨)

(۳۴۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ دخاتئے سے مروی ہے کہ نبی کریم میرائنٹ کے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے،ان کا ادنی تخص بھی پناہ دے سکتا ہے۔

(۳۴۰۸۱) حضرت عمر دین شعیب دی نش ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَثِلِفَظَةَ آئے ارشادفر مایا :مسلمانوں میں سےاد نیا بھی پناہ دی تو پناہ اس کوحاصل ہوگی۔

#### ( ١٣٦ ) فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ ، وَكُيْفَ هُوَ ؟

## امان کیاہے؟ اور کیے ہوگی؟

( ٣٤.٨٢ ) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حصين ، عن أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَّرُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ (مطرس) يِلِسَانِ الْفَارِسِيَّةِ : الْأَمَنَةُ ، فَإِنْ قُلْتُمُوهَا لِمَنْ لَا يَفْقَهُ لِسَانَكُمْ فَهُوَ آمِنٌ.

(۳۲۰۸۲) حفرت ابوعطیہ بایٹیا ہے مروی ہے کہ حفرت عمر ہائٹو نے کوفہ دالوں کولکھا: بیٹک مجھے بتایا گیا ہے کہ لفظ مطرس فارس میں امان کو کہتے ہیں ،اگرتم ایسے تحق کو جوتمہاری زبان نہیں مجھتا مطرس کہد دوتو امن شار ہوگا۔

(٣٤.٨٢) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَرْزُوقٌ بُنُ عَمْرٍ و ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو فَرْقَدٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَى وَيَسْعَى الْأَهُوازِ ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَى الْأَهُوازِ ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْرِكِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو يَسْعَى وَيَسْعَى وَيَسْعَى الْأَمُو إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ الْحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ يَضْرِبُ أَعْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَّى النَّهَى الْأَمُو إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ أَحُدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْإَمَانُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِى الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَرَس ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَمَا مَتَرُس ؟ قَالَ : لَا تَخَفُّ ، قَالَ : هَذَا أَمَانُ ، خَلَيَا سَبِيلَهُ ، فَخَلَينَا سَبِيلَ الرَّجُلِ .

(۳۴۰۸۳) حضرت ابوفرقد برجيئة فرماتے ہيں كه جب ہم نے سوق الاهواز كو فتح كيا تو ميں حضرت ابوموى اشعرى وہائيز كے ساتھ تھا،

معنف ابن الى شيه متر جم (جلده ا) كو المساور الماده الله المساور الماده الماده

مشركين ميں سے ايك خفس بھا گا ، مسلمانوں ميں ہے بھی دواس كے پيچھے بھا گے ، اس دوران كہ جب وہ بھا گ رہے تھے ، ان ميں سے ايك نے اس دوران كہ جب وہ بھا گ رہے تھے ، ان ميں سے ايك نے اس مشرك كو كہد ديا ، مترس (امان) وہ خفس بيرن كر كھڑا ہو گيا ، انہوں نے اس كو پكڑا حضرت ايوموى اشعرى دن اور يہ ہے ايك نے كہا پاس اس حالت ميں لے كر حاضر ہوئے كه آ ب قيد يول كول فرمار ہے تھے ، جب اس خض كى بارى آئى ان دو ميں سے ايك نے كہا

اس کیلئے امان ہے حضرت ابومویٰ اشعری پڑا ہوئے دریافت فرمایا: اس کوامان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میس نے اس کو مترس کہا تو یہ کھڑا ہو گی ، حضرت ابومویٰ چڑا ہوئے نے دریافت کیا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا: اس کا مطلب ہے مت ڈرو

آ پ نے فر مایا بیامان ہے،اس کاراستہ چھوڑ دو، پھرہم نے اس کوچھوڑ دیا۔ ( ٣٤.٨٤ ) حَدَّثُنَا مَرُ وَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ :حاصَرْنَا تُسْتَرَ ، فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْم

عُمَرَ ، فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَتَ الْهُرْمُزَانُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَكَلَّمُ ، فَقَالَ :كَلَامٌ حَى ، أَوْ كَلَامُ مَيِّتٍ ؟ قَالَ :فَتَكَلَّمْ فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ ، فَأَمَا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بكُمْ يَدَانِ.

ربيعاتم المنظم وتعييب ما نصف إلى فان الله معلم ما يكن ما بحم يدان . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟ قَالَ : قُلُتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدَةً ، وَعَدَدًا

كَثِيرًا ، إِنْ فَتَلْتُهُ أَيِسَ الْقُوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ ، وَإِنِ اسْتَحْيَيْتِه طَمِعَ الْقُوْمُ. فَقَالَ نَا أَنْسُ مِ أَنْدَتُ مِي قَالِهَ الْكَامِنُ وَاللَّهِ مِ مَكْنَ أَثْمَةً فِي أَدْ فَيْ اللَّهِ مِنْ أَنْ فَيْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُكْنَاقًا فِي أَدْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ

فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، أَسْتَحْيَى قَاتِلَ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكٍ ، وَمَجْزَأَة بُنِ ثُورٍ ؟ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطُ عَلَيْهِ ، قُلْتُ لَهُ : لَيْسَ لَكَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ أَعُطاك ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنَك قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمُ فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ : لَتَجِيئَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، أَوْ لَأَبْدَأَن بِعُقُويَتِكَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا بِالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَرَّامِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ ، وَفُرِضَ لَهُ.

(۳۳۰۸۳) حضرت انس بڑا ٹی ہے مروی ہے کہ جب ہم نے تستر کا محاصرہ کیا تو حضرت عمر مذافیز کے حکم پر ہرمزان اتر کرآیا اور گرفتاری دے دی حضرت ابوموی اشعری بڑا ٹیز نے اس کو میرے ساتھ بھیجا، جب ہم حضرت عمر مزافیز کے پاس آئے تو ہرمزان خاموش ہو گیا اور پھے نہ بولا حضرت عمر بڑا ٹیز نے فرمایا بولو، اس نے کہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ حضرت عمر بڑا ٹیز نے فرمایا بولو کوئی حرج نہیں ہے هرمزان نے کہا: اے تو م عرب، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نے کچڑیس جھوڑ اجسا کہ ہم تم سے لڑتے ہیں

اورتم کولل کرتے ہیں، بہرحال اگراللہ پاک تمبارے ساتھ ہوتے تو ہمیں تم سے لانے پر قدرت نہوتی۔ حضرت عمر ڈناٹو نے فرمایا اے انس ڈناٹو آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت انس دناٹو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے امیر المومنین دناٹو میں نے اپنے بیچے بہت شوکت اور کثیر تعداد چھوڑی ہے، اگر آپ نے اس کولل کر دیا تو قوم زندگی سے مایوں ہو

سار و کا کی و دو دان کی شوکت کیلئے زیادہ مخت تھا ،اورا گراس کوزندہ رکھا تو قوم کولا کچ ہوگی۔ جائے گی اوروہ ان کی شوکت کیلئے زیادہ و انسی دوند استخد دونہ میں میں میں دونہ میں میں بیشتر کی وہ تا کی میں نام دونہ میں عرون دونوں نافی اللہ و انسی دوند استخد دونہ میں میں میں میں دونہ میں میں بیشتر کی وہ تا کی میں نام

حضرت عمر جنائیز نے فر مایا اے انس بڑاٹیڈ! تخصے حضرت براء بن ما لک بڑاتیڈ اور حضرت مجز ا ق بن ثور کے قاتل کو مار نے ہے

هي مصغف ابن الي شيرمترجم (جلده ا) في مستف ابن الي شيرمترجم (جلده ا) في مستف ابن الي شيرمترجم (جلده ا

حیاء آربی ہے؟ حضرت انس والٹو فرماتے ہیں کہ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ حضرت عمر والٹو اس کوقل کردیں گے، میں نے ان سے
عرض کیا: آپ کیلئے اس کے قبل پرشری راستنہیں ہے، حضرت عمر والٹو نے فرمایا کیوں؟ کیا آپ نے اس کوامان دی ہے؟ کیا آپ
نے اس سے پچھلیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے پچھنیس لیا، لیکن آپ نے خوداس سے فرمایا تھا بول تچھ پرکوئی حرج نہیں ہے،
حضرت عمر والٹو نے ارشاد فرمایا، تم ضرور کی شخص کو لے کر آ وجو تمہارے ساتھ گواہی دے، وگر نہ تمہیں سزا ملے گی، حضرت انس ویائو

حفرت عمر دین فرف نے ارشاد فرمایا ، تم ضرور سی تحص کو لے کرآؤ جو تمہارے ساتھ گواہی دے ، وگر نہ تمہیں سزا ملے گی ، حفرت انس دین فو فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے نکلا تو اچا تک حضرت زبیر ویا فو بن العوام ملے انہوں نے بھی وہی یا دکرایا تھا جو میں نے یا دکیا تھا انہوں نے حضرت عمر وہا فو کے سامنے گواہی دی ، تو آپ وہا فو نے اس کو چھوڑ دیا ، ہر مزان مسلمان ہو گیا ، اور اس کیلئے حصہ مقرر کردیا گیا۔

( ٣٤.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحُنُ بِخَانَقِينَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ :لاَ تَذْهل ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ :لاَ تَخْفُ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ :مَطَّرَس فَقَدُ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ.

(۳۲۰۸۵) حضرت ابو واکل فرماتے ہیں جب ہم خانقین میں تھے، حضرت عمر جائٹو کا خط ہمارے پاس آیا، اس میں تھا جب کو کی شخص کسی سے کہے لا مقد طل (مت ڈر) تو اس نے اس کوامان دے دی، اور اگر کہا لا تخف تو بھی اس کوامان دے دی، اور اگر کہا مطرس تو اس کوامان دے دی، بیشک اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتا ہے۔

( ٣٤٠٨٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَدُّوِّ ، لَئِنْ نَزِلْتَ لِأَفْتَلَنَّكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ فَقَدُ أَمَّنَهُ.

(۳۲۰۸۲) حضرت عمر دانٹو نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے جو مخص دشمن کی طرف اشارہ کرے، اگر تونے گرفتاری دی تو میں تحقیقاً کہ دور مگارات نیاز کی گرفتاری ہے کہ مسلمانوں میں سے جو مختص دشمن کی طرف اشارہ کرے، اگر تونے گرفتاری دی تو میں

تخفی تا کردوں گا ،اس نے اتر کرگر فتاری دے دی ہے بچھتے ہوئے کہ بیامان ہے تواس کوامان حاصل ہوگی۔ در رہیں یہ بچئی میں سے تھی کہ ہے بیس میں دو وردیئی یہ دے جہ بیری وہ میرد در رہے ہے۔

( ٣٤.٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كُرِيْزِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمُواءِ الْأَجْنَادِ : أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنُ الْعَدُوِّ : لَيْنُ نَزَلْتَ لَأَقْتُلَنَكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ ، فَقَدُ أَمَّنَاهُ .

حَدَّثَنَا بَقِيُّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۲۰۸۷) حضرت عمر رہی تو نے اجناد کے امراء کی طرف ککھا: مسلمانوں میں سے جوشخص دشمن کے کسی آ دمی کی طرف اشارہ کرے کہ اگر تو نے گرفتاری دی تو جھتے ہوئے کہ بیابان ہے تو اس کوامان حاصل ہوگ ۔ ماصل ہوگ ۔

## ( ١٣٧ ) مَنْ كُرِهَ أَنْ يُعْطِى فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللهِ

#### جوحضرات اس بات کونالیند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذمہ دیا جائے

( ٣٤.٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثُ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرْتُمُ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثُ أَمْلُ حِصْنٍ ، فَالَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجُعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجُعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجُعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةً اللهِ وَذِمَّةً آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ،

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَحَدَّثُتُ بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّان ، فَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّان : حَدَّنَا مُسْلِمُ بْنُ هَيصَم الْعَبْدِيُّ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، بِمِثْلِهِ. (مسلم ٣)

(۸۸۸) حضرت سلیمان بن بریدہ خاتی ہے مروی ہے کہ آن مخضرت مَنِلَّ فَنَفَحَ جَبِ کو کی کشکرروانہ فرماتے تو اس کے امیر کویہ وصیت فرماتے کہ: جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرد، پھرتم ان کواللہ اوراس کے رسول مِنْلِفَظَةَ کے ذمہ دینے کاارادہ کروتو ان کے لیے اللہ اوراس کے رسول مَنِلِفَظَةَ مَا ذُمه مت بناؤ، بلکہ اس لیے کہتم اپنے اوراپئے آبا وَاجداد کے ذمہ تو ژدویہ زیادہ آسان ہے اس بات سے کہتم اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ کوتو ژو۔

حضرت سفیان دیا نئے فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن المزنی بھی حضور اقدس مُؤَنِّ نَظِیَّ ہے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٣٤٠٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا حَاصَرْتُهُ فَصُرًا ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِلُوهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ تُصِيبُونَ فِيهِمْ حُكْمِ اللهِ ، أَمْ لَا ، وَلَكِنْ أَنْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِنْتُمْ

(۳۳۰۸۹) حضرت ابووائل و اُنٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خانقین میں تھے ہمارے پاس حضرت عمر میں ٹو کا کمتوب گرامی آیا، جس میں تحریر تھا کہ: جب تم لوگ کی قلعہ کا محاصرہ کرواور پھران کواللہ کے حکم پر (امان دے کر) اتارنا جا ہوتو ایسامت کرو، کیوں کہ تم لوگ نہیں جانے کہ تم اس میں اللہ کا حکم پاتے بھی ہو کہ نہیں، بلکہ ان کواپنے حکم اورامان میں اتارو، پھراس کے بعد جو جا ہوان کے ساتھ معالمہ کرو۔

## ( ١٣٨ ) الْغَدُّرُ فِي الْأَمَانِ

#### امان(معامده)میں دھوکا کرنا

( ٣٤.٩٠) حَلَّاتُنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهُدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةً يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَىْ يَنْقَضُّوا فَيْغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلَّ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ عَدُرٌ ، وَفَاءٌ لاَ غَدُرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبِسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ عَدُرٌ ، وَفَاءٌ لاَ غَدُرٌ ، فَإِذَا هُو عَمْرُو بُنُ عَبِسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَلا يَشَدَّ عَقْدَة وَلاَ يَحُلَّهَا ، حَتَّى يَمْضِي أَمْدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ . (ابوداؤد ٣٤٠٥٠ـ ترمذي ١٥٨٠)

(۳۴۰۹۰) حضرت سلیم سے مردی ہے کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا، حضرت معاویہ بڑتن نے ان کے علاقہ کی طرف پیش قدمی کی تا کہ جب معاہدہ کی مدت ختم ہوتو ان پراچا تک جملہ کردیں، اچا تک شکر کے ایک طرف سے ایک شخص سے کہتا ہوا آیا کہ دفاء لا غدر، عہد کو پورا کرو دھوکا مت دو، وہ حضرت عمرو بن عبد تھے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم مُرافِظَةَ کُھُو کو فرماتے ہوئے سنا کہ: جس کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتو وہ اس کی گرہ کو نہ بائد ھے اور نہ ہی کھولے، یہاں تک کہ مدت مقررہ پوری ہوکرگز رجائے یاان کا عہد برابری کے طور پران کی طرف چھینک کرختم کردو۔

( ٣٤.٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَقِيلَ :هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ. (بخارى ١٣٥٤- مسلم ١٣٥٩)

(۳۴۰۹۱) حضرت ابن عمر نئار شناسے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِقَصَّةً نے ارشادفر مایا: الله تعالیٰ جب قیامت کے دن اولین وآخرین کوجمع فر مائے گا،تو ہر دھوکا دینے والے کیلئے ایک جھنڈ ابلند کیا جائے گا،اور کہا جائے گایے فلال بن فلال کا دھوکا ہے۔

( ٣٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْلِهِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَسَلَّمَ :لِكُلُّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. (بخارى ١١٤٨ـ مسلم ١٣٦٠)

(۳۴۰۹۲) حضرت ابن عمر می دند نیز سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلْفِظَةَ فِنے ارشاد فر مایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جس کے ذریعہ بہجیانا جائے گا۔

( ٣٤.٩٣ ) حَلَّنَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعُرَفُ بِهِ ، يُقَالَ : هَذِهِ غَدُرَةُ فُلَانِ. (مسلم ١٣٦١) (۳۴۰۹۳) حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِقَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ على اللّٰهِ على اللّٰهِ على اللّٰهِ اللّٰ

جِهندُ امِومًا جَسِ سےوہ بِبِيانا جائے گا، اور كہاجائے گاييفلال بن فلال كادهوكا ہے۔ ( ٢٤.٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

ر ۱۶٬۹۶ عندی عقان ، قان . حمدت تشعبه ، عن او عقبي ، عن تشويمي ، عن عبو المنو ، عن المبيى عقلی الله ع وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخاری ۱۸۱۳\_ مسلم ۱۳۲۰)

(۳۲۰۹۳) حضرت عبدالله وفاتحة سے اس طرح مروى ہے۔

( ٣٤.٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَهُ قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَغَدْرَتُهُ عِنْدَ اسْتِهِ. (ابن ماجه ٢٨٥٣)

(٣٨٠٩٥) حضرت ابوسعيد دياتين سے مروى ہے كه آنخُصرت مَوَّنَفَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: ہردھوكے باز (معاہدہ تو ڑنے والے) ك

ا لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا ،اوراس کا دھوکا اس کی سرین کے تحت ہوگا۔

( ٣٤.٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ زِلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٦١ـ احمد ٣٥)

(۳۴۰۹۲) حضرت ابوسعید رہی ہوئی ہے کہ آنخضرت مَرِّالْفَکَۃ نے ارشادفر مایا: ہردھوکا دیے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا۔

( ٣٤.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٠٩٤) حفرت على بناتن سي بھي اسي طرح مروي ہے۔

( ٣٤.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ ، قَالَ : الَّذِي يَغْدِرُ بِعَهْدِهِ.

(٣٨٠٩٨) حضرت قاده واليفيذ قرآن كريم كى آيت ﴿ إِلَّا كُلَّ حَتَّادٍ كَفُورٍ ﴾ كمتعلق فرمات بين كماس سے مرادوه بجوعبد كوتو رئے۔

( ٣٤.٩٩ ) حَلَّثَنَا عَفَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٥٠ـ ابويعلى ٣٣٦٩)

(۹۹۰۹۹) حضرت انس بڑاٹئو ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْائِفَتَا نے ارشاد فر مایا: ہر دھوکا دیتے والے کیلئے تیامت کے دن ایک حجنڈا ہوگا جس سے وہ بہجیانا جائے گا۔

## ( ١٣٩ ) مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصَّبْيَانِ

## بچول کاکسی کوامن دینا

( ٣٤١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَاوَدَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى الْأَمَانِ وَهُمَا صَغِيرَانِ.

قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَانُ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ. (دارمي ٢٣٣٠)

(۳۳۱۰۰) حضرت مجاہد رہائٹی ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسفیان دیا ٹھ نے امان پر حضرات حسنین دی پینن کو دھو کا دیاوہ دونوں جھوٹے تھے، حضرت سفیان نے فرمایا: بچوں کا امان دینا جا ترنہیں۔

## ( ١٤٠ ) رَفَعُ الصَّوْتِ فِي الْحَربِ

#### جنگ میں آواز بلند کرنا

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُّوِّ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ، فَإِنْ أَجَلَبُوا ، أَوْ صَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ.

(۳۳۱۰) حفزت عبدالله بن عمرو تلا تُلفظ سے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِفظَةً نے ارشاد فرمایا: دعمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، الله سے عافیت مانگو، اور اگر دعمن سے مقابلہ ہوجائے تو ٹابت قدم رہواور اللہ کو یا دکرو، اور اگر بھیٹر ہوجائے یاوہ چین تو تم پر خاموثی لازم ہے۔

( ٣٤١٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ ، عَنُ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَوِبُّونَ خَفْضُ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ ؛ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ.

(۳۲۱۰۲) حضرت قیس بن عباد رہ اٹنٹو کے مروی ہے کہ اصحاب محمد سَلِّقَتَیْجَ تین مقامات میں آ واز کے پیت کرنے کو پیند کرتے تھے، جنگ کے وقت ،قر آن کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت۔

( ٣٤١.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :وَجَبَ الإِنْصَاتُ وَالذِّكُرُ عِنْدَ الزَّحْفِ ، قَالَ :ثُمَّ تَلَا :﴿فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ، قَالَ :قُلْتُ :وَيُجُهَرُ بِالذِّكْرِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(٣٨١٠٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں جنگ کے وقت خاموثی لازم ہے اور اللہ کا ذکر لازم ہے، پھر قرآن کریم کی آیت ﴿ فَانْبُتُوا

. جي مصنف ابن ابي شيه متر جم (جلدوا) پي مصنف ابن ابي شيه متر جم (جلدوا)

َاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ تلاوت فرمائى، صخرت ابن جرَئَ فرمات بين كديس في عض كياذ كربلندة واز سے كرے؟ فرمايا بال -٢٤١٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِقٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ الْقِعَالِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ ،

معادب رسولِ الموصلي الله عليه وسلم يحومون ربع السوب عِند فاربٍ رصد العِمانِ، وعِند الجاروِ، وَعِنْدُ الذِّكُوِ. ٣٢١٠٣) حفرت قيس رَيْنَ فرمات بين كما صحاب محمد مِزَ الطَّيْنَ فِي مِن اوقات مِن آوازك پيت كرنے كو پيندكرت تھ، جنگ ك

تت، جنازے كوتت اور ذكر كے وقت \_ ٣٤١٠٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى الْمَعَلَى ،َعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ قِرَانَةِ الْقُرْآن ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ .

۳۲۱۰۵) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں جنگ کے وقت ،قر آن کریم کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت آواز بلند کرنے کو ناپند کیا گیا ہے۔

٣٤١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ ،

۳٤١٠) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَصَوْتُ أَبِى ظَلْحَةَ فِى الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِنَةٍ. (احمد ٢٣٩ـ حاكم ٣٥٢) ٣٢١٠٤) حضرت انس ثانِ صمروى ہے كما تخضرت مِنَّفِظَةَ فرمايا الشَّكر مِين ابوطلح كم آ وازا كي جماعت ہے بہتر ہے۔

( ١٤١ ) مَا يُدُعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوّ

# وشمن سے مقابلہ کے وقت کیاد عارد ھے

٣٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أُصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

لیسی اعتداد ، عال اللهم الله عصدی و تصیری ، بت احول ، و بت اصول ، و بت اعول. ۱۳۲۱۰/ حضرت الوکجلز و فاتند سے مردی ہے کہ آنخضرت مِرافظة جب وشمن سے مقابلہ کیلئے آ منے سامنے ہوتے تو بیاد عا پر ھتے: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أُصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ. اكالله ! توى ميرى توت اورتوى ميرا مددگا،

ے۔ میں تیری توت سے حملہ کرتا ہوں اور جھیٹتا ہوں اور تیری قوت ہے ہی قبال کرتا ہوں۔

( ٣٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ إِهْزِمْهُمْ وَزَلُزِلُهُمْ.

(٣٣١٠٩) حضرت ابن الى اوفى ولا فن فرمات مين كم أتخضرت مُنِلِفَيْنَ فِي جنك مِن يدعا برص : اللَّهُمَّ مُنزِلَ الْبِكتَابِ ، سَوِيهَ

الْحِسَابِ ، هَاذِمَ الْأَخْزَابِ ، إِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. الاسلاب كتاب ونازل كرف والع، جلدى حماب لين والع، كروبور کوشکست دینے والے،انہیں شکست دے اورانہیں جھنجوڑ کرر کھ دے۔

#### ( ١٤٢ ) الرَّجُل يَدْخُل بِأَمَانٍ فَيقَتَل

## کوئی شخص امان لے کرآئے اوراس کوتل کردیا جائے

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَجِيهِ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ أَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكُتبَ : أَنْ لَا تَقْتُلَهُ ، وَخُوْ مِنْهُ الدِّيَّةَ ، فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَكَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ.

(۳۲۱۱۰) حضرت زیاد بن مسلم سے مروی ہے کہ اہل ہند میں سے ایک شخص امان لے کرعدن میں آیا،اس کوایک مسلمان نے قبل کر دیا،اس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ککھا گیا، آپ نے تحریر فرمایا: اس کو قبل مت کرو، اس سے دیت وصول کرواوروہ دیت مقتول کےورٹا ء کو بھیج دو،اوراس قاتل کوقید کرنے کا تھم فر مایا۔

( ٣٤١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّى دِينَةُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۱۱۱۳) حضرت حسن مِنتِين ہے مروی ہے کہ شرکین میں ہے ایک شخص جج پر گیا، جب وہ واپس لوٹا تو اس کوایک مسلمان نے قل کر دیاء آنخضرت نیفن فی ای کور قاتل کو ) حکم فر مایا که اس کے گھر والوں کو دیت اوا کرو۔

( ٣٤١١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَغْقُوبَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِزَ

الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَان فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ ،وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِي السُّجْنِ ، وَبَعَثُ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

( ٣٣١١٢ ) حضرت بوسف بن يعقوب ہے مروى ہے كه ايك مشرك نے مسلمان گوتل كرديا ، پھروہ امان لے كرآيا تواس كواس مقتول

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

کے بھائی نے قتل کردیا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر دیت کا فیصلہ فر مایا،اس کے مال پر دیت کوواجب کیااوراس کوجیل میں قید کروادیااوردیت کامال دارالحرب مقتول کے درثاء کوجھیج دیا۔

# ( ١٤٣ ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَقَتْلُهُ الرَّجِلُ وَهُو تُمَّ

کوئی تخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اس کو و ہیں برکوئی شخص قتل کر دے

( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَا :الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ

الذِّيَةُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(٣٨١١٣) حضرت ابراهيم قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ كمتعلق فرماتي بي كه: كوئي مخض دارالحرب میں مسلمان ہواس کوکوئی قتل کردیے واس پردیت نبیں ہے صرف کفارہ ہے۔

( ٣٤١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، • قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَلَيْسَ بِمُؤَمَّنِ.

(٣٨١١٨) حفرت معمى قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ كمتعلق فرمات بين كماهل ذمه میں ہے ہو۔ امان لے کرآئے والا نہ ہو۔

( ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَّيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهِدًا ، وَيَكُونُ قَوْمُهُ أَهُلَ عَهْدٍ ، فَيُسْلِمُ إِلَيْهِمْ دِيَنَهُ ، وَيَعْتِقُ ٱلَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً.

(٣٨١٥) حضرت ابن عباس بنايين قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ متعلق فرماتے ہيں . ِ کماس سے دہ مخص مراد ہے جوعبد میں داخل ہواوراس کی قوم بھی عہد میں شامل ہو،اس کی دیت اس کے ورثا یکودے دیں گے،اوراس

کے غلام آ زادہوجا تیں گے۔

( ٣٤١١٦ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ، الرَّجُلُ يَفْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ، فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَيُؤَذِّى دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَهُدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَةُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۲۱۱۲) حضرت ابراہیم قرآن کریم کی آیت ﴿ فَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْمِ عَدُوّ لَکُمْ وَهُو مُوْمِنْ ﴾ کمتعلق فرماتے ہیں کہ آدی مارا جائے اوراس کی قوم مشرک ہو،اس کے اوراللہ کے رسول مِرَّفَظَةَ کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہو،تو مومن غلام آزاد کریا ہے اور اگر مسلمان کی ایسے مشرک کوئل کرد ہے جس کے اوررسول اللہ مِرَّفظَةَ کے درمیان معاہدہ ہو،اس پرمومن غلام آزاد کرنا ہے،اور دیت اس کی قوم کودے دی جائے گی جس کے اوررسول اللہ مِرَّفظَةَ کے درمیان معاہدہ تھا،اس کی ورا شت مسلمانوں کی ہوگی،ان کی دیت مسلمانوں پرہوگی اس کی مشرک قوم کیلئے جن کے اور اللہ کے دسول مِرْفظَةَ کے درمیان معاہدہ ہے،مسلمان اس کی ورا شت کے دارش میں کے دارش کی اس کی مشرک قوم کیوں کہ وہ اس کی طرف سے دیت اداکر تے ہیں۔

#### ( ١٤٤ ) بَابِ مَن أَسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهُوَ لَهُ

## کوئی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گی

( ٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنْ مَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمْتُ ، وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلْ لِقُوْمِى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوعبيد ١٣٨٧)

(۱۱۲۳) حفرت معدین افی ذباب و این فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس مِرِّ اَنْتَظَافِیَمَ کَی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوگیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِرَّ اَنْتَظَافِیَمَ اِ میری قوم کیلئے کچھ مقرر فرما دیں جس پر وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو جا کیں، آنخضرت مِرْاَنْتَظَافِیَمَ اِ اِن کیلئے مقرر کردیا۔

( ٣٤١٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُنُ اَبِي حَازِمٍ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ، قَالَ : أَخَذُتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَسَلَّمَ وَقَدْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْوَا أَمْوالُهُمْ ، قَالَ : فَدَفَعْنَاهَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوالُهُمْ وَقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخُوزُوا أَمُوالُهُمْ ، قَالَ : فَدَفَعْنَاهَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا فَعْتُهُ إِلَيْهِمْ ، فَذَفَعْهُ إِلَيْهِمْ ، فَذَفَعْتُهُ إللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقُومُ إِلَيْهِمْ ، فَذَفَعْهُ إِلَيْهِمْ ، فَذَفَعْتُهُ . (ابن سعد ٣١ ـ دارمى ١٢٥٣)

( ٣٨١٨) حضرت صحر بن عيله فرمات ميں كه ميں في حضرت مغيرہ كے چچا كو پكر ليا اوراس كو لے كرحضور اقد س مُؤْفِقَةَ في ك خدمت ميں حاضر ہوا ، اتنے ميں حضرت مغيرہ بن شعبہ رفائحة تشريف لے آئے اور اپنے پچپا كا ابو چھا ، ان كونبر دى كه وہ ميرے ياس ب، مجھے رسول اكرم مِرْفَظَةَ فِي بلايا اور فرمايا: الصحر إجب توم مسلمان موجائے، تو وہ اينے اموال ومحفوظ كر ليتے بيں ، فرماتے بيں كه بم نے اس کو دے دیا ، آنخضرت مُرَافِظَةَ نے مجھے بنوسلیم کیلئے پانی عطا فر مایا ، پس وہ مسلمان ہو گئے اور آنخضرت مُرَافِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یانی کا سوال کیا آنخضرت مَثِلِ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اے صحر! جب قوم مسلمان ہو جائے تو و ہ اپن جان اور مال کو بچالیتے ہیں، پس اس کو داپس کردے، پس چھر میں نے اس کو واپس کر دیا۔

( ٣٤١١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، قَالَ :سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَآدِ ؟ فَقَالَ : مَنُ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِكَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ ،

وَإِنَّمَا أَخِذَ عَنُوَةً ، فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. (٣٨١٩) حفرت حسن بن صالح جن في فرمات بي كه ميس نے حضرت عبيد الله بن عمر وفافظ سے جنگل ، ديبات والول كے اسلام كے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا:اهل السوادیس ہے جوسلمان ہوااگروہ ذمی تھا (جس کا عبدتھ) زمین اور مال اس کا ہے اور جو اسلام لا يا جس كاكوئي ذمه نه تقا، (عبد ومعاہرہ نه تقا) اور وہ بزور باز و فتح ہوا تو اس كى زمين مسلمانوں كيلئے ہے،حضرت عبيدالله

فرمات بیں کہ بیحضرت عمر بن عبد العزیز کے مکتوب میں لکھا ہوا تھا۔ ( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَيُّمَا مَدِينَةٌ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ

أُحْرَارُ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۴۱۲۰) حضرت مجامد مِیشید فرماتے ہیں کہ جوبھی شہر بزورِ باز وفتح ہوا۔ بھراس کے باشندے اسلام نے آئے تو وہ لوگ آزاد ہوں گے اوران کا مال مسلمانوں کو ملے گا۔

( ٣٤١٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ هَانِءِ بْنِ يَزِيدَ ؛ ذَكَرَ أَنَهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْمِهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ خُرُوجُ الْقَوْمِ إِلَى بِلَادِهِمْ ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا فِي بلَادِهِ حَيْثُ أَحَبُّ.

(٣٨١٢) حضرت ہائى بن يزيد ذكركرتے ہيں كەميں اپني قوم كے وفد كے ساتھ رسول الله مَرِّاتِيْنَيَّةَ كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ جب وفدنے اپنے علاقہ کی طرف روائگی کا ارادہ کیا تو آپ ڈھاٹونے ان میں سے ہرا یک شخص کواس کے علاقہ میں اس کی پندیدہ زمین بطور جام کیر کے عطافر مائی۔

( ٣٤١٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هَنْ أَسْلَمَ أَخْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، إِلَّا الْأَرْضَ ، لَأَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَنْعَةٍ

( ٣٣١٢٢ ) حضرت زہری فر ماتے ہیں کہ جو تحض مسلمان ہوگاہ ہ اپنفس اور مال کو محفوط کرے گاسوائے زمین کے ،سوائے اس ک اس لیے کہ وہ بغیر کارروائی اورلڑ ائی کےمسلمان ہوا۔ ( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ غَالِبِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قَوْمِي أَسْلَمُوا عَلَى أَنْ جَعَلْتُ

لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :إِنْ شِنْتَ رَجَعْتَ فِيهِ ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.

( ٣٨١٢٣ ) حضرت غالب العبدي بنونمير كے ايک شخص ہے روايت كرتے ہيں كہ وہ حضور اقدس مَأْفِضَيْنَ كَي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مَافِضَا فَيَعْ اللهِ عِيرى قوم اس بات پرائمان لائى ہے كەملى ان كويد بيدوں گا، آپ مِنْفِضَا فَيْ ان شاد

فر مایا: اگر آپ چا ہوتو رجوع کرلواس میں اور اس کا جھوڑ نا افضل ہے۔

( ٣٤١٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ الْبَهْرَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ ، أَوْ مَالٍ ، وَأَمَّا أَرْضُهُ فَهِي كَالِنَهٌ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۱۲۳) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيز نے ارشاد فرمايا: زمين والول ميں سے جومسلمان ہوتو اس كامال اوراهل وعيال اس كيليّ ہوگا،اورجواس کی زمین ہو واللہ کی طرف سے فنیمت ہے سلمانوں کیلئے۔

( ٣٤١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا

(٣٣١٢٥) حفرت عطااور حفرت زهري مينيديافر ماتے بيل كه يه بات سنت ميں سے ہے كمة دى جس پرمسلمان موده اس كوملے -

## ( ١٤٥ ) قُبُول هَدَايًا الْمُشْرِكِينَ

## مشركين كامدية قبول كرنا

( ٣٤١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

أَهْدَى الْأَكْيُدِرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً مِنْ مَنَّ ، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَنَا. (احمد ١٣٢)

(٣٨١٢٦) حضرت انس رزائذ ہے مروی ہے کہ اکیدر نے حضور اقدس مَلِفَضَيَّةَ کیلئے ایک حلوے سے جمرا ہوا منکا مدید جھیجا،

آنخضرت يَوْنَفَعُ فِي فِي وه جهارے درميان تقسيم كرويا۔

( ٣٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّة وهو مُشْرِكَ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ.

(٣٢١٦ ) حضرت عروه وفي عني مروى ب كه أتحيد و في تخضرت مَا فَتَفَعَ اللَّهُ عَلَيْمَ بديدارسال كياء آب مِزَفَقَعَ فَ اس كابديد قبول فرمايا حالانكه وه مشرك تھا۔

( ٣٤١٢٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِي ، عَنْ عَلِي ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَ

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) كل المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، فَقَالَ: شَقَّقهُ

خُمُوا بَينَ النَّسُورَة. حصرت على حفاظه كود \_ كرفر مايا:عورتوں كيلئے اوڑھنى بنالو \_

٣٤١٢٩ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ هَدِيَّة مِنْ رَجُلٍ مِن الْمُشُورِكِينَ ، قَالَ الزُّهُوِي :ثُمَّ إِنَّ الْأَمَرَاءَ بَعْدُ قَبِلُوا هَدَايَاهُمُ.

(۳۳۱۲۹) حضرت زهری پیلیجا ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَثِلِفَتِيَا فِي مشركين ميں ہے ایک شخص کا مدیہ قبول نہیں فر مایا، حضرت

ز ہری فرماتے ہیں کہ پھرآ پ مِنْ الفِيْحَةِ کے بعدامراءان کے ہدایا قبول فرمالیتے تھے۔ .٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِيَاضُ ، هَلْ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّا لَا نَقْبُلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ.

قَالَ ابْنُ عَوْن : قُلُتُ لِلْحَسَنِ : مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ :الرِّفْدٌ. (ابوداؤد ٣٠٥٣ ـ ترمذي ١٥٧٧)

(٣٨١٣٠) حفرت حسن عروى ب كه عياض بن حماد ني المخضرت مُنِلِفَكُ فَهِ كَيلِتُهُ بِدِيبِهِ المُخضرت مِنْلِفَكُ فَي في اس عفر مايا: اے عیاض! کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ اس نے عرض کیا کہنیں آنخضرت مَثَلِفَتَا ﷺ نے اس کا مدیداس کو واپس کر دیا اور فر مایا ہم

مشرکین کاعطیہ (مدیه) قبول نہیں کرتے۔ ( ٣٤١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً وَخُفَّيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلَبِسَهُمَا خُتَّى خَرَقَهُمَّا ، وَيُقْسِمُ الشَّعْبِيُّ :مَا يَدْرِى ذَكِيّ هُمَا ، ء أم لا؟. (طبرانی ۳۲۰۰) (٣٨١٣١) حفرت عامر ولا في سمروى بكدويدالكلى في آنخضرت مَرَّفَظَيَّةً كوايك جبداوردوموز بديبيجيا، آب مُرَّفَظَةً

نے ان کو قبول فرمایا اوران کو پینتے رہے یہاں تک کہوہ پھٹ گئے ۔حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مجھے نبیں معلوم کہوہ اس کھال کے بے ہوئے تھے جس مے موزے بنتے ہیں یائبیں۔

( ٣٤١٣٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْمُقَوْقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقِبَلهَا.

(٣٨١٣٢) حضرت معد بن ابرا ہيم سے مروى ہے كمقوص نے آنخضرت مُؤَفِّقَةً كوبديدارسال كيا تو آنخضرت مُؤَفِّقَةً نے اس

کو قبول فرمایا<u>۔</u>

## ( ١٤٦ ) سُهُمُ ذُوى القريبَى ، لِمُن هُو ؟

## ذوى القربي كاحصه كس كيلير بي؟

( ٣٤١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ ذَوِى الْقُرْبَى عَلَى يَنِي هَاشِمٍ، وَيَنِي الْمُطَّلِبِ.

(ابوداؤد ۲۹۲۳ احمد ۱۸)

(٣٨١٣٣) حضرت جبير بن مطعم سے مروى ہے كه آنخضرت مِزَلِنَكَ فَجَهِ نے ذوى القربي كا حصه بنو ہاشم اور بنومطلب ميں تقسيم فرمايا۔

( ٣٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ بَرِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِينِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْسِمُهُ حَيَاتَكَ ، كُنَّ لَا يُنَازِعْنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ

ذَلِكَ ، قَالَ :فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ثُمَّ وَلَآنِيهِ أَبُو بَكُرٍ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ وَلآنِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً عُمَرَ.

حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَنَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىَّ ، فَقَالَ :هَذَا حَقَّكُمْ فَخُذُهُ فَافْسِمْهُ حَيْثُ كُنْتَ تَقْسِمُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنَّى ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ

حَاجَةٌ ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّنَةَ ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ، حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا ، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْت مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيّ ، لَقَدْ حَرَمْتنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدَّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

وَكَانَ رَجُلاً دَاهياً. (ابوداؤد ٢٩٢٦ـ ابويعلى ٣٥٩)

(٣٨١٣٨) حفزت على ولأنفو ارشاد فرمات بي كه ميس في عرض كيا ات الله كرسول! أكرة ب مناسب مجيس تو كتاب الله ك

تمس میں سے جو ہمارا حصہ ہے اس کا مجھے ولی بنادیں تا کہ میں آپ کی زندگی میں ہی اس کوتقتیم کر دوں، تا کہ آپ کے بعد کوئی مجھے ہے جھڑا نہ کرے، فرماتے ہیں کہانہوں نے اس طرح کیا آنخضرت مَیٹِ ﷺ نے مجھے اس کا دلی بنا دیا۔ میں نے آنخضرت مَیٹِ ﷺ

کی زندگی میں ہی اس کوتقسیم کر دیا ، پھر حضرت ابو بکرصدیق نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت ابو بکرصدیق جہاٹنو کی زندگی میں ہی

اں کونسیم کردیا۔ پھر حضرت عمر مٹائٹونے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت عمر جہاٹٹو کی زندگی میں اس تونسیم کردیا۔ یہاں تک کہ حضرت

عمر نٹاٹٹ کے دورخلافت کا آخری سال آگیا ،ان کے ماس بہت زیادہ مال آیا انہوں نے ہماراحق الگ کر کے میری طرف ارسال کر دِیا اور فرمایا بیتمهاراحق ہے یہ لےلواور جہاں تقسیم کرنا جا ہوتقسیم کرلومیں نے عرض کیا اےامیرالمومنین خانی ہم اس ہے مستغنی ہیں جب کەمىلمانوں کواس کی زیادہ ضرورت ہے، پس اس سال ان کووہ واپس کر دیا پھر حضرت عمر چھٹنے کے بعد کسی نے ہمیں اس کی طرف نہیں بلایا یہاں تک کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں،حضرت عمر زاہنو کے پاس سے نکلنے کے بعد میری حضرت عہاس زائنو سے ملاقات ہوئی انہوں نے فر مایا: اے علی جانئو آپ نے صبح ہمیں ایک چیز سے (حق سے )محروم کردیا اب قیامت تک ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت عباس زائنو عمد ورائے والے خص تھے۔

( ٢٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُز ؛ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوّ ؛ فَكَتَب : كَتَبُتَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوّ ؛ فَهُو لَنّا ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُنْكِحَ مِنهُ أَيْمَنَا ، وَنَخْدُهُ مِنْهُ عَنْ عَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبَى أَنْ يُفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَنْ عَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلاّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبَى أَنْ يُفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَنْ عَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلاّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبِى أَنْ يُفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَنْ عَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلاّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبِي أَنْ يُفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ . مِنْهُ عَلْ بَلْ عَمِيعًا ، فَأَبِي أَنْ يَفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ . وَنَفُوسِى مِنْ عَرْمِ عَنْ عَرْمِنَا وَكَالِمَ بَعْنَ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ بِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بَنَ بَهِ مِنْ مِعْ مِن مِعْ مَا مُ عَنْ مَعْ مَنْ وَلَا اللّهِ اللّهُ مُلْ كَاللّهُ عَلَى عَنْهُ مَنْ عَلَيْهِ فَعْ مَعْ مَوْمِ وَتَ وَى لَهُ مِنْ عَلَا عَلَمْ مَنْ عَلَى مَا مَا عَلَى مَوْمَ وَى لَكَ مَلْ عَلَى كَا عَلَى مَا مُنْ كَا مُنْ الْ كَالَ مُ مَن وَادِاسَ كَا عَلَى فَالَ اللّهُ فَا مُنْ الْ كَلْ عَلَى مَالًا مَنْ عَلَى فَاللّهُ وَلِي عَلَى مَا مَا لَكُ مَا مُنْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى فَلَى اللّهُ الْ مَنْ مُ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَلَى الْولِي الْعَلَى وَالْمُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى عَلَ

( ٣٤١٣٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثُنَا سُفُيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعُدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ ؛ سَهْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهُ الْمَلْمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْلِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتِي الْمُعَلِي الْم

اس سے انکار کردیا مگریہ کہ وہ سب کا سب ہمیں ہی دیا جائے انہوں نے اس طرح کرنے سے افکار کر دیا پس ہم نے ان کیلئے

اس کو حیصوژ دیا به

(٣٣١٣٩) حضرت حسن بن محمد ابن التنفيه مِينَّيْز سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْوَفَظَیْمْ کی وفات کے بعد دوحصول سے متعلق لوگوں میں اختلاف ہوگیا، ایک اللہ کے دسول مِنْوَفظِیْمْ کا حصد اور ایک ذوی القربی کے حصد کے بارے میں ایک جماعت نے کہا: اللہ کے دسول مِنْوَفظِیْمْ کا حصہ قلیفہ کے دشتہ واروں سول مِنْوَفظِیْمْ کا حصہ قلیفہ کے دشتہ واروں کیلئے ہے، پھر سب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونوں حصوں وگھوڑوں میں اور جہادی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ کیلئے ہے، پھر سب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونوں حصوں کو گھوڑ وں میں اور جہادی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ کیلئے ہے، پھر سب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونوں حصوں کو گھوڑ وں میں اور جہادی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ (۲۵۱۷ ) حَدَّفَتُ وَکِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ؛ أَنَّ عُمَلَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا فَامَ بَعَتَ بِهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَسَهُم ذَوِی الْقُورْبَی ، یَعْنِی لِینِی هاشِمِ اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ ، وَسَهُم ذَوِی الْقُرْبَی ، یَعْنِی لِینِی هاشِمِ اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ ، وَسَهُم ذَوِی الْقُرْبَی ، یَعْنِی لِینِی هاشِمِ اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ ، وَسَهُم ذَوِی الْقُرْبَی ، یَعْنِی لِینِی هاشِمِ اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ ، وَسَهُم ذَوِی الْقُرْبَی ، یَعْنِی لِینِی هاشِمِ دَسِل کا دعمدادر سری جاند کے سول کا حصدادر کا منبرت عطا ، فرمات مِن کرم من عبدالعزیز جب ضیفہ ہے تو ان دونوں حصوں کو (اللہ کے رسول کا حصدادر

ذوى القربيٰ كاحصه ) بنوهاشم كيليّ بهيج ديا ـ

( ٣٤١٣٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيِّ ؛ ﴿ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ ، قَالَ : هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٢١٣٨) حفرت السدى فرمات بي كدارشاد خداوندى ﴿ وَلِذِى الْقُورْبِي ﴾ عمراد بنوعبدالمطلب بير

( ٣٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

(۳۲۱۳۹) حضرت سعیدالمقبری بیشید ہے مروگ ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس بنی دین کولکے کر ذوی القربی کے حصہ کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس بنی پیشن نے جواتبخریر فرمایا: ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ہی دہ ہیں لیکن ہماری قوم نے ہم پرا تکار کیا۔

رَيَاتَ بِنَ سَرَتَ الْكَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمِنْ السَّبِيلِ ﴾ ، قَالَ : لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الْكَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُونَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمِنِ السَّبِيلِ ﴾ ، قَالَ : لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ أَبُو بَكُر ، وَلَا عُمَرُ ، وَلاَ غَيْرُهُمَا ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الْفَهُورَةِ حَيْثُ أَرَاهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللّ

(۳۳۱۴) حضرت حسن مِیشید قرآن کریم کی آیت ﴿ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُونِی وَ الْکِنَامَی وَ الْمُسَاکِینِ وَ اَبْنِ السّبیلِ ﴾ کمتعلق فرماتے ہیں کہ آنحضرت بیلِ اُنٹی کے معلق فرماتے ہیں کہ آنحضرت بیلِ اُنٹی کے معام اور معربی کی است کو حصابی دیاان معنوات کا خیال تھا کہ یہ حصامام کے لیے ہے جس کووہ اللہ کے راستہ ہیں فرج کرے گا ،اور فقراء ہیں فرج کرے گا جہاں اللہ ان کی رہنمائی کرے۔

## ( ١٤٧ ) الرَّجُل يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ ، أَلَهُ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص جہاد پر چائے جب کہ اس کے والدین حیات ہوں ،اس کو اس کی اچازت ہے؟
( ۲۶۱٤١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّمَ اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : انْطَلِقُ فَجَاهِدُهُ ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهَدًا حَسَناً . (ابن حبان ۱۹۵۹) عَلَیْهُ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : انْطُلِقُ فَجَاهِدُهُ ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهَدًا حَسَناً . (ابن حبان ۱۹۵۹) عَلَی وسَلّمَ عَبِولَ اللهِ عَلَی الله عَمْرِ وَیْنُونَ مِنْ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَیْل مَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

معنف ابن الى شيه متر جم (جلده) كل كل كل كل كل كل كل كا المساب السبر على المساب المساب السبر على المساب الم

( ٣٤١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيّ ، عَنْ عَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيّ ، عَنْ عَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيّ ، عَنْ عَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِي عَمْرو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ يَسْتَأَذِنُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحَىُّ وَالِدَاك ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ. (بخارى ٢٠٠٨- مسدم ١٩٧٥) (٣٣١٣٢) حضرت عبدالله بن عمرو تفادين سے مروى ہے كدا كي خض الله كن بين فِلْفَيْنَ كَلْ كَا خدمت ميں جبادكي اجازت لينے كيكے

(۳۴۱۴۲) حضرت عبداللہ بن عمروئ وی نظامت مروی ہے کہ ایک میں اللہ کے بی سرات میں عرض کیا کہ جی ہاں آنحضرت میں خوات حاضر ہوا، آنحضرت مِزَائِفَ فَاقِ نے ارشاد فر مایا: کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں آنحضرت مِزَفِفَ فَاقِیَا ارشاد فر ماہاان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔

ارساور مایان فرصت رئے بہاورو۔ ( ٣٤١٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ کُریْبٍ ، قَالَ : جَانَتِ الْمُرَأَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُهَا يُوِيدُ الْغَزْوَ وَأُمَّةُ تَكُرَهُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَطِعْ وَالِلدَّنَكَ ، وَاجْلِسْ عِنْدَهَا. (٣٣١٣٣) حضرت كريب مروى بكدا يك فاتون اپنج بيٹے كو لے كر حضرت ابن عباس جن دين كى خدمت بين حاضر بولى اس

(۳۲۱۳۳) حضرت کریب ہے مروی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر حضرت ابن عباس بنی پیشن کی خدمت میں حاصر ہوگی اس کا بیٹا جہاد پر جانا چاہتا تھا اور اس کی والدہ ناپیند کر رہی تھی ،حضرت ابن عباس بنی پیشن نے اس سے فر مایا: اپنی والدہ کی اطاعت کراور ان کے ماس رہ۔

كَ پاكره-( ٣٤١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أُوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: رَجُّ عَرِدُ وَ الْحَدَوْمِ مِنَ تَهِ مِنَ مَنْ عَنْ قَنَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أُوْفَى، قَالَ: حَادَ أَدُولَ الْمُنْ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:

إِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أَغُزُو، وَإِنَّ أَبُوِى يَمُنَعَانِي؟ قَالَ: أَطِعْ أَبُويْك وَ اَجْلِسْ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغُزُوهَا غَيْرُك. (٣٣١٣٣) حضرت زراه بن اوفَّىٰ ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس بنی دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں جب کہ میرے والدین مجھے منع کررہے ہیں؟ حضرت ابن عباس بنی دین نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی

اطاعت كراوران كے پاس رہ بينك توروم بيس اپن علاوہ بھى بہت مول كواڑتے ہوئے عقر يب پائے گا۔ ( ٣٤١٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُلْحَةَ بْنِ مُعْدَدِ بْنِ السَّحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُلْحَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَبْتَغِي بِلَلِكَ وَجُهَ اللهِ ، قَالَ : حَيَّةٌ أُمَّك ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : الْزَمْهَا ، قُلْتُ : مَا أَرَى فَهِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي ، فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ : اِلْزَمْهُ رِجُلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ.

(۳۲۱۲۵) حضرت طلحہ بن معاویہ و و فق فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم مِنْ الفَظَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ اللّٰهِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ اللّٰهِ کی خوشنو دی کا طالب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں: فرمایا ان کی خدمت کولا زم پکڑو میں نے عرض کیا میر انہیں خیال نہ اللہ کے نبی مِنْ اللّٰهِ عمری بات مجھے ہوں، میں نے بار باراین بات وحرائی آپ مِنْ اللّٰهِ تَعَالَى الله الله الله کے یا وَالله کے اوَال پکڑلو

(خدمت کرو) جنت وہاں بی ہے۔

﴿ مِعنفِ ابن الجِيشِيرِ جَم ( جلده ا ) ﴿ الْحَصَالَ الْعَلَى الْحَصَالُ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

( ٣٤١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَكَا أَبَاهُمَا شَيْخًا كَبِيرًا وَغَزَوَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ

عُمَرَ فَرَدَّهُمَا إِلَى أَبِيهِمَا ، وَقَالَ : لَا تُفَارِقَاهُ حَتَّى يُمُوتَ.

(۳۳۱۴۶) حضرت عروہ زائن سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے اپنے ضعیف والد کو تنہا جھوڑ ااور جہاد پر چلے گئے ،حضرت عمر زائنو

جب اس کی خبر ملی تو آپ جناشونے ان دونوں کووا پس کردیا اور فر مایاان کی وفات تک ان ہے جدامت ہونا، (ان کے ساتھ ر مبنا )۔

( ٣٤١٤٧ ) حَدَّثَنَا سُفُيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ سَأَلَ رَجُلٌ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ :أَيَغُزُو الرَّجُلُ وَأَبَوَاه

كَارِهَانِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ : لا.

(٣٣١٩٤) حَفرت عبدالله بني تؤه سے مروى ہے كہ ايك شخص نے حضرت مبيدالله بن عمير سے دريافت كيا كه كيا كوئي شخص اس حالت

میں جہاد پرج سکتا ہے جب کداس کے والدین یاان میں سے وئی ایک اس کے جانے کوناپند کرر ہاہو؟ آ بے نے فرمایا کہنیں۔ ( ٣٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَوسَى بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ؛ أَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْغَزْوَ

فَأَتُتُ أُمُّهُ عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَلَمَّا وُلِّي عُثْمَانُ أَرَّادَ الْغَزْوَ ، فَآتَتُ أُمُّهُ عُثْمَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ

إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُجْبِرُنِي ، أَوَ يَغْزِم عَلَيَّ ، فَقَالَ :لَكِنِّي أَجْبِرُك.

( ٣٨١٨٨ ) حضرت عبداللد بن عتب وفي في صمروي ب كه حضرت محمد بن طلحه في جباد يرجان كا اراده فرمايا تو ان كي والده حضرة عمر خلطیٰ کی خدمت میں حاضر ہو تمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کئے کا حکم فرما دیا پھر جب حضرت عثمان بزرتیز خلیفہ ہے تو

انہوں نے بھر جہاد پر جانے کاارادہ فرمایا تو ان کی والدہ حضرت عثان میں شوک کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کئے کا حکم فرمادیااور فرمایا حضرت عمر جانئونے نے مجھ پر جبز بیس فرمایا تھا کیکن میں آپ پر جبر کروں گا۔

( ٣٤١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعَنْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :غَزَا رَجُلٌ نَحْوَ الشَّامِ ، يُقَالَ لَهُ

شَبْبَانُ ، وَلَهُ أَبُّ شَيْحٌ كَبِيرٌ ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ شَعْرًا :

أَشْيْبَانُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ رُبَّ لَيْلَةٍ عَبُقْتُكَ فِيهَا، وَالْغَبُوقُ حَبِيبُ أَأْمُهَلَّتِنِي حَتَّى إِذَا مَا تَرَكَّتُنِي أَرَى الشَّخُصَ كَالشَّخْصَيْنِ وَهُو قَرِيبٌ

أَشَيْبَانُ إِنْ بَاتَ الْجُيُوشُ تَجِدُهُمْ يُقَاسُونَ أَيَّامًا بِهِنَّ خُطُوبُ قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدُّهُ

(۳۴۱۴۹) حضرت معن بن عبدالرحمل ہے مروی ہے کہ ایک خص جس کوشیبان کہاجا تاتھا ملک شام کی طرف جہاد میں چلا گیا ،اس کا والد بوڑ ھاتھا،اس کے والدنے اس کی یادیس اشعار پڑھے!

"ات شیبان! تجھے نبیں معلوم کہ تیرے بعد مجھ پر کتنی را تیں الی گزری ہیں جن میں میں نے مجھے یاد کیا اور تیری یاد

میرے لیے محبوب ہے۔ جب سے تو مجھے چھوڑ کر گیا ہے مجھے قریب کھڑ اایک شخص دوشخصوں کی طرح لگتا ہے۔اے شیبان تو ان

هي معنف ابن ابي ثير مترجم (جلده ا) آپ که کام اما که کام اما که کام اسبر

جب اس کے بیاشعار حفزت تمر جی تئو کو پہنچے تو انہوں نے اس کے یہے کوواپس بالیا۔

.٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَذِنَتُ لَكَ أُمَّك فِي الْجِهَادِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَوَاهَا عِنْدَكَ فِي الْجُلُوسِ ، فَاجْلِسُ.

المراه ، المسترت على المراه على المراه الده المراه المراه

وَكِيع ، قال : جَاءَ رُجُل إِلَى النبِيّ النبِيّ عَنْ مَحْمَدِ بَنِ جَحَادَه ، عَنِ الْحَسَنِ ، قال : جَاءَ رُجُل إِلَى النبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسُنَّا ذِنْهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : لَكَ حَوْبَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : الْجِلِسُ عِنْدَهَا. ﴿
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسُنَّا ذِنْهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : لَكَ حَوْبَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : الْجِلِسُ عِنْدَهَا. ﴿
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسُنَّا ذِنْهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : لَكَ حَوْبَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : الْجَلِسُ عِنْدَهَا. ﴿
وعبدالرزاق ٩٢٨٦)

اعبدالوزاق ۱۹۲۹)
(عبدالوزاق ۱۹۲۹)
(عبدالوزاق ۱۹۲۹)
عضرت حسن بلینی نیز سے مروی ہے کہ ایک شخص حضوراقد سین بینی خدمت میں جہاد کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا،
پینی نیز نیز نیز نیز نیز مایا کیا تمہار کی والدہ حیات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ نے ارشاد فرمایا ان کے پاس روکر

ن کی خدمت کرو۔

( ١٤٨ ) الْعَبْدُ يُقَاتِل عَلَى فَرَس مَوْلاَهُ

# غلام آقا کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کرے

٢٤١٥٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلاَهُ ، فَلَاهُ مَوْلاَهُ ، وَيُفْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا فَقُسِمَ لِلْعَبْدِ كَمَا فَقُسِمَ لِلْعَبْدِ كَمَا فَقُسِمَ لِلْعَبْدِ كَمَا يُفْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلاَهُ ، وَيُفْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُفْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلاَهُ ، وَيُفْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُفْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلاَهُ ، وَيُفْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يَفْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يَفْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يَفْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَالَّهُ مَا لَمُ عَلَى اللَّهُ مُلْكِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلِكُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلِيمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلاَ عَلَى الْمُعْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلِكُونَ مَا لَمُعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مُلِكُونَ عَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سیم کیا جائے گا، تو اس کے آتا کے گھوڑے کیلئے بھی تقسیم کیا جائے گا جیسے مسلمانوں کے گھوڑوں کیلئے کیا جاتا ہے،اور ناام کوبھی مصددیا جائے گا، جیسے مسلمانوں میں سے کسی ایک کوملتا ہے۔

### ( ۱٤٩ ) فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنَّزُولِ عَلَيْهِمِ ذمول برمهمان نوازي كولا زمركز :

# 

٣٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ؛ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لابْنِ السَّبِـلِ.

(۳۳۱۵۳) حفزت عمر زاینی نے عراق والوں پرلازم کیا کہ مسافر کی تین دن مہمان نوازی کریں۔

( ٣٤١٥٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ : شَبَاهُ شَبَاهُ ، يَعْنِي لَيْلَةً.

(۳۲۱۵۳) حفرت عمر جانون نے عراق والوں برایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ان میں سے ایک کہتا تھا، رات، رات۔

( ٣٤١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ

اشْتَرَطَ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ ، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ.

(۳۳۱۵۵) حضرت عمر خانٹو نے ایک دن اورایک رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ،اگر چہوہ عمارتوں پرصلح کریں ،اوراگران کی

زمین پرمسلمانوں میں ہے کسی کوٹل کیا گیا توان پردیت ہے۔

( ٣٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ حَبَسَهُمْ مَطَرٌ ، أَوْ مَرَضٌ فَيَوْمَيْنِ ، فَإِنْ أَقَامُوا أَكْثَرَ مِوْ

ذَلِكَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَمْ يُكَلَّفُوا إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ.

(۳۲۵۶) حضرت عمر جان فرنے ذمیوں پر ایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط نگائی ،اوراگران کو بارش روک دے یا مرض لاحق ہوجائے تو پھردودن اوراگراس ہے زیادہ قیام کریں توان کے اپنے اموال میں نے ان پرخرچ کیا جائے ،اوران کومکلف نہیر

بنا کمیں گے مگر جس کی وہ طاقت رکھیں۔

( ٣٤١٥٧ ) حَلَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الا ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام ، فَمَا بَعُدَهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. (ابوداؤد ٣٥٣- احمد ٢٨٨)

(٣٢١٥٤) حضرت ابو ہریرہ و والتی سے مروی ہے کہ آ تخضرت مِلَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: مہمان نوازی تمین دن ہے پھراس کے بع

( ٣٤١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى شُويْحِ الْخُزَاعِيّ ، عَنِ النّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَ٧

يَوِحلَّ لِضَيْفٍ أَنْ يَثُوِي عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ ، الضَّيَافَةُ ثَلَاثٌ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

(بخاری ۲۰۱۹ مسدم ۱۳۵۲

(۱۵۸ سرت ابوشری الخزاعی ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْفَصَیْجَ نے ارشاد فرمایا جو تحض الله اور یوم آخرت پر ایمان

رکھتا ہوتو اس کو جا ہیے ایک دن اور ایک رات اپنے مہمان کا اگرام کرے ، اورمہمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ میز بان کے پاس اتنا قیام

كرے كهاس كوحرج ميں ۋال دے،مهمان نوازى تين دن ہے تين دن كے بعد جوخرچ كيا جائے گاو ەصدقە ہے۔

( ٣٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ أَنَّ مِمَّا أَخَذَ عُمَرُ عَلَى أَهُلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ.

(۳۲۱۵۹) حضرت سعید بن وهب ایک الصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر تفاقی و میوں ہے ایک ون اور رات کی مہمان نوازی وصول فرماتے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ سُرَاقَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَنَبَ لَاهْلِ دَيْرِ طَيَايَا :عَلَيْكُمْ إِنْزَالُ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ.

(۳۲۱۲۰) حضرت ابوعبیدة بن الجراح رقافی نے دیروالوں کوتحریم ایا بتم پرتین دن تک مہمان کا اکرام لازم ہےاور میثک ہمارا ذمہ

ر میں ہے ہوئی ہے ہوئی ہوت کے ایور میوں کی فسلوں کو بلاا جازت استعال کرنا۔ انشکر کے فلم سے بری ہے بشکر کے فلم سے مراد ذمیوں کی فسلوں کو بلاا جازت استعال کرنا۔

( ٣٤١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. (احمد ٤- عبدالرزاق ٢٠٥٢٨)

(۳۲۱۲۱) حضرت ابوسعید شاغیهٔ فرماتے ہیں مہمان نوازی تین دن ہےاس کے بعد وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْمٍ ، فَلَمَّا مَضَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ: يَا نَافِعُ، أَنْفِقُ عَلَيْنَا ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْنَا.

(۳۲۱۶۲) حضرت نافع جھاٹھ سے مردی ہے کہ حضرت ابن عمر جی پیشن کی ایک قوم نے مہمان نوازی کی جب تین دن گزر گئے تو فر مایا نب

ا نافع! ہم پرخرج کر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پرصدقہ کیاجائے۔

( ٣٤١٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ يَنْزِلُ عَلَيْنَا ، فَإِذَا أَنْفَقْنَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَبَى أَنْ يَقْبَل مِنَّا.

(٣٨١٦٣) حضرت عبدالواحد بن ايمن فرماتے ہيں كه حضرت حسن بن محمد بن على ہمارے پاس تشريف لاتے ، جب بم تين دن تك

( ٣٤١٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى مَنْ مَرَّ بِهِ ، فَمَا جَازَ فَهُوَ صَدَقَةً ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

(۳۲۱۷۳) حضرت عبدالله دواین فرماتے ہیں کدمسافر کیلئے تین کی اجازت ہے جس پروہ گزرے، جب تین دن ہے تجاوز کرے تو وہ صدقہ ہے،اور ہرنیکی صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :حقُّ الضَّيْفِ ثَلَاتَهُ أَيَّامٍ ، فَمَا جَازَ ذَلِكَ فَهُوَ

صَدَقَهُ.

(۳۲۱۷۵) حضرت ابوکجلز زافنہ فرماتے ہیں کہ مہمان کاحق تین دن ہے، جواس سے تجاوز کرے وہ صد قد ہے۔

( ٣٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ :كُنَّا وَيُوبِيِّ ، وَنَأْخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ .

(۳۳۱۲۱) حضرت جندب انبحلی و انتی فرماتے ہیں کدان کے کھانے میں ہمارا حصہ ہےان کے گھروں میں شریک ہوئے بغیر ہم جم کا فرکو پکڑیں گے بھروہ ہمیں بھرائے گا ایک بستی ہے دوسری بستی کی طرف۔

( ٣٤١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ وَقَاءَ الأسَدِى ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِى فِي غَزَاةٍ ، إمَّا فِي جَلُولاءَ ، وَإِمَّا فِي نَهَاوَنُدَ ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً ، قَالَ : فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لأَهُلِ الذَّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لأَهُلِ الذَّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى فَقَالَ نَقُولُ لَهُ إِلَى مُعَالِى اللّهِ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى غَيْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثُ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى اللهِ عَلْمَ لَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثُ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثُ : مِنْ طَعَامِكَ ، وَتَرْكُبُ دَابَتَهُ ، وَلَا تَصُرِفُهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ .

(۳۳۱۷ ) حضرت ابوظبیان بنی فر ماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت سلمان فاری بنی فیز کے ساتھ تھے یا تو جنگ جلولا ہتمی یا پھر جنگ فعاوند۔

فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک شخص گزراجس نے پھل تو ڑے ہوئے تھے،اس نے ساتھیوں کے درمیان ان کو تقسیم کرنا شروع کردیا،حضرت سلمان وہاں سے گزر ہے تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا،اس نے بھی حضرت سلمان کو برا کہانہ یہ پہلے نے کی وجہ ہے،اس کو بتایا گیا کہ یہ حضرت سلمان ہیں تو وہ حضرت سلمان کے پاس معذرت کے لیے گیا، پھران سے ایک شخص نے پوچھا کہ!اے ابوعبداللہ! ذمیوں کیلئے کیا چیز حلال ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا تین چیزیں۔

تمباری گمراہی سے مدایت یافتہ ہونے تک تمہارے فقر سے مالداری تک، جب ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ ہوتو تم اس کے کھانے میں سے استعمال کر لواور وہ تمہارے کھانے میں سے،اور تم اس کی سواری پر سوار ہو جاؤ، (اور وہ تمہاری سواری پر) اور وہ حیابتا ہوتو اس سے چبر وکومت پھیرو۔

## ( ١٥٠ ) الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

#### گھوڑے کی فضیلت کا بیان

( ٣٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْلُ مُغُقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ١١١)

مصنف ابن ابی شیبه متر مم (جلده ۱) کی کساب السبر کی ایمانی شیبه متر مم (جلده ۱) کی کساب السبر کساب کساب کساب السبر کساب کساب السبر کساب کساب کسا

۔ (۳۲۱۸۸) حضرت ابن عمر بنی پیشن ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤَشِّقَ نِنے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی چیشانی پر قیامت تک خیر باندھ دی گئی، (رکھودی گئی ہے)

٣٤٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، رَفَعَدُ، قَالَ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ . وَزَادَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ:

وَالإِبِلُ عِزُ أَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَوَكَةٌ. (مسلم ١٣٩٣ طبراني ٣٩٩) (٣٢١٦٩) حضرت عروه البارقي حُلِيْنُ ہے مروى ہے كه آخضرت مِنَرِّفَظَةً نے ارشادفر مایا: گھوڑے كى پیشانی پر قیامت تك خیزركھ

دی گئی ہے اجراور غنیمت بھی اور حضرت ابن ادر لیس اس حدیث میں اضافہ فرماتے ہیں کہ: اور اونٹ میں اس کے مالک کیلئے عزت ہے، اور بکری بھی باعث برکت ہے۔

( ٣٤١٧. ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الشَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

(نسائی ۳۲۱۸\_ احمد ۳۷۲)

(۳۳۱۷۰) حضرت عروه البارقی ہے ای طرح مروی ہے۔ مند والبارقی ہے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوى نَاصِيَةً فَرَسِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَيَقُولُ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِى الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ١٣٧١)

(۳۲۱۷) حضرت جریر دان فو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ نیف فی کودیکھا آپ نیف فی فی نے اپنی انگلی مبارک سے گھوڑے کی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا : گھوڑے کی پیشانی میں اجراور فینیمت کی صورت میں قیامت تک خیرر کھوی گئی ہے۔

( ٣٤١٧٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهْرَاهَ ، عُن شَهْرِ بُنِ حَوْشَب ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٥٥٥) (٣٣١٢) حضرت اساء بنت يزيد سِنَهنين اللهِ عَلَيْهِ صَروى مِ كرحضوراقدس مَا النَّخَيْرُ فِي ارشادفرمايا: كُورُ عَلَيْ عَيْما في مِيثا في مِن قيامت تَك

۱۳۱۱ ) حضرت اساء بنت یزید نئیاهند خواہے مروی ہے کہ حضورا قدس تَئِر نَصْحَفِظِ نے ارشاوفر مایا: کھوڑے کی پیشا کی میں قیامت تک رر کھ دن گئی ہے۔

( ٣٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَرَكَةُ فِي نَوَاضِي الْخَيْلِ. (بخارى ٢٨٥١. مسلم ١٢٩٣)

(۳۲۱۷۳) حضرت ایس بزائن سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِوَّتِنَا فِيْ ارشاد فرمایا: برکت گھوڑے کی پیشانی میں ہے۔ د مدروں پر پڑیک سے جگ قال ہے تاہیں وہ سے قریب کے دستان المبتال ہے وہ ایم فیران قال ماد کا اس مورا کا اللہ

( ٣٤١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا.

(سعید بن منصور ۲۳۲۹)

(٣٣١٧) حضرت مكول والتأوي سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَثِلِينَ فَيْجَ نَهِ ارشاد فرمایا: گھوڑے كى پیشانی میں قیامت تك خير ركھ دى سنگی ہے۔اوران كے مالك ان يرنگهبان ومحافظ بيں۔

( ٣٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةً ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الْحَيْرُ مَغْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٣١٣٣ـ مسلم ١٣٩٣)

(۳۸۷۵) حضرت عروہ دِیْنُو کے سمروی ہے کہ تعفور اقدس سِنَوْفِیْکَا نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی بییثانی میں قیامت تک خیرر کھدی گئی ہے۔

( ٣٤١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ رَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ ، وَعَلَفُهُ ، وَكَذَا ، وَكَذَا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابو عوانة ٢٣٨٧)

(٣٨١٧) حضرت على جن تُن في ارشاد فرما يا جو خف جهاد كيليّ گھوڑا پالية اس كا بيشاب وگو براوراس كا جاره بھى قيامت كے دن

نامهاعمال میں تو لا جائے گا۔

( ٣٤١٧٧) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّتْنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عُن شَهْرِ بْن حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَبِسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَجُوعُهُ ، وَظَمَوُهُ ، وَرَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنَ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُوانًا فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنَ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُوانًا فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۱۷۵۷) حضرت اساء بنت بزید بنی هذیخان مروی ہے کہ حضود اقدس مَرِّفَتَ فَقَابِ ارشاد فرمایا: جو شخص جہاد کیلئے گھوڑا پالے پھر تواب کی نیت سے اس پرخرج کرے تواس کا پیٹ بھرتا ،اس کا بھوکا پیاسار ہنا ،اس کا گو براور پیشاب قیامت کے دن نامہ اعمال میں میں تولا جائے گا، (نیکیوں کے نامہ اعمال میں) اور جو شخص ریا ء اور نمائش کیلئے گھوڑا پالے تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ناکای کا سبب ہوگا۔

( ٣٤١٧٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرَّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْحَيْلُ ثَلَائُةٌ : فَرَسٌ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَثَمَنُهُ أَجُرٌ ، وَفَرَسٌ يُعَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ عَلَيْهِ ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ ، وَعَلَفُهُ وَرُرٌ عَلَفُهُ وَرُرٌ ، وَعَلَفُهُ مَا مُورَ مُن يَعْلِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ عَلَيْهِ ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ ، وَعَلَفُهُ وَرُرٌ ، وَوَرَسٌ يَعْلِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ عَلَيْهِ ، فَنَمَنُهُ وِزْرٌ ، وَعَلَفُهُ وَرُرٌ ، وَوَرَسٌ يَلْفِي سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (احمد ٣٩٥)

( ٣٨١٥ ) حضرت ابوعمر الشيباني تَنْ تَتْمُ اليَّ انصاري برايت كرت بن كه حضوراً قدَّس مَرْ الشَّيْحَ في ارشاد فرمايا: كهورُ التين قتم كا

ہے، ایک وہ گھوڑا جس کو جہاد کیلئے پالا ہے اس کی قیت اجر ہے، اس پر سواری کرنا ثواب ہے، اس کا کرایی ثواب ہے، اس کا جارہ ثواب ہے، دوسراوہ گھوڑا جو بازی لگانے کیلئے ہے اس کی قیت بھی بوجھ ہے، اس کا جارہ بھی بوجھ ہے اور اس پر سواری بھی بوجھ

ب، اورتيسرا وه گُورُا جوشكم يرى كيلئے بى پى قريب بے كدوه اسكونقر سے تحفوظ ركھے گا ، اگر اللہ نے چاہاتو۔ ( ٣٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ ذُفَرَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَبَّاب ، قَالَ: الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَنَسٌ لِلَّهِ ، وَفَرَسٌ لَكَ ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ ؛ فَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِي لِلَّهِ : فَالْفَرَسُ الَّذِي يُلَّهِ : فَالْفَرَسُ الَّذِي يُعْدَرُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِي لِلشَّيْطَانِ : فَمَا قُومِرَ عَلَيْهِ وَرُوهِنَ . الْفَرَسُ الَّذِي لِلشَّيْطَانِ : فَمَا قُومِرَ عَلَيْهِ وَرُوهِنَ .

(طبرانی ۵-۳۷)

(۳۷۱۷) حضرت خباب رہ اُنٹو سے مروی ہے کہ گھوڑا تین طرح کا ہے، ایک وہ جواللہ کیلئے ہے، دوسراوہ جوآپ کیلئے (مالک) ہے اور تیسراوہ جو شیطان کیلئے ہے۔ بہر حال اللہ کیلئے وہ گھوڑا ہے جس پر سوار ہوکر جہاد کیا جائے، اور وہ گھوڑا جوآپ کے لیے ہوہ گھوڑا ہے جہ کہوڑا ہے آدی اپنا پید بھرنے کیلئے پالے،اور شیطان کیلئے وہ گھوڑا ہے جس پر جوااور شرط لگائی جائے۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ قَالَ :الْإِنَاتُ.

ال المحصول الله المراس المريم كل المريم كل آيت ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا السَّطَعْتُمْ ﴾ كي تفسير من فرمات بين اس مراد قلعول المنطعة من السَّطَعْتُمْ ﴾ كي تفسير من فرمات بين اس مراد قلعول

كى تقمير كرنا ہے،اور ﴿ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ ہےمراد مؤنث گھوڑے ہیں۔ ( ٣٤١٨١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

٣٤١٨) حَدَّثنا خَالِدَ بْنَ مُحَلَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثنا سَلَيمَانَ بنَ بِلالَ ، غن سَهَيلٍ ، عن أَبِيهِ ، غن أبِي هريره ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَّاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۳۷۱ مسلم ۲۸۲)

(٣٣١٨١) حضرت ابوہریرہ شافند سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنَوَ اُلَقِیَّا آغِ ارشاد فر مایا: گھوڑے کی پییٹانی میں قیامت تک خیرر کھ د ک گئی ہے۔

## ( ١٥١ ) فِي النَّهِي عَنْ تُقْلِيدِ الإِبِلِ الأَوْتَارَ

### اونٹ (یا گھوڑے) کو کمان کی تانت سے قلادہ باندھنے کی ممانعت کابیان

( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُمٍ وَسَلَّمَ فِى بَغْضِ أَسْفَارٍهِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا : لاَ تَبْقَى فِى عُنْقِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ. (بخارى ٣٥٠٥ـ مسلم ١٢٤٢)

(۳۲۱۸۲) حفرت ابوانصاری بین نون فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مُؤَلِّفَ کے ساتھ ایک سفر میں تھے آ بِ مِنْ فَضَعَ اِ کے قاصد جیسی کراعلان کروایا کہ:اونٹ کی گردن میں کمان کی تانت کوکائے بغیر قلاد ہمت باندھو۔

- ( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوهَا ، وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الْأُوْتَارَ ، يَعْنِي الْخَيْلَ. (سعيدبن منصور ٢٣٣٩)
- (۳۳۱۸ m) حضرت مکحول بڑی نئے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِثَلِّفَتَعَیَّا آغِی ارش دفر مایا : گھوڑ وں کو قلاد ہ با ندھو، کیکن گھوڑ وں کو کمان ک تانت کے ساتھ مت باندھو۔
- ( ٣٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، قَالَ :قَلْدُوهَا ، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ ، يَعْنِي الْخَيْلَ.
  - (۳۳۱۸۴) حضرت ابواسامه سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٣٤١٨٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوا الْخَيْلَ ، وَلا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ.
- (۳۳۱۸۵) حضرت کمحول جوان سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْزِ فَقَانِیَمَ نِی ارشاد فر مایا: گھوڑوں کو قلادہ یا ندھو، کیکن کمان کی تانت ہے مت باندھو۔

## (١٥٢) الرَّجُل يَخْمِل عَلَى الشَّيءِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَتَى يطِيبُ لِصَاحِبِهِ ؟

كوئى شخص الله كراسة ميس كسى چيز پرسوار بيوتو وه جانوركب اس كيلئے حلال بوگا

- ( ٣٤١٨٦) حَلَّتَهَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيرِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ، أَوْ بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا جَاوَزُتَ وَادِى الْقُرَى ، أَوْ مِثْلَهَا مَنْ عَرْ طَرِيقِ مِصْرً ، فَاصْنَعُ بِهَا مَا بَدَا لَك.
- (۳۴۱۸۷) حضرت ربیعہ بن عبداللہ جنگؤ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر جناٹؤ جب کسی کو گھوڑے یا اونٹ پر سوار کرتے جہاد کیلئے تو اس کوفر ماتے کہ جب تم وادی قرکیٰ یا اس کے ثل ہے گز رجا وُ شہر کے راستوں ہے تو پھراس کے ساتھ جو جا ہوکر و۔
- ( ٣٤١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِّى الْقُرَى ، أَوْ حَذَانَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ ، فَإِذَا خَلَّفَ ذَلِكَ فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ.
- (٣٨١٨٧) حفرت نافع بنتين مروى ب كه حفرت عمر دنافاه جب كسي كوجباد كيلئة محوث برسواركرت تواس پريتر طالگ كه

وادی قری یا شہر کے رائے میں اس کے برابر پینچنے ہے قبل اس کو ہلاک نہ کرے، جب اس جگہ کو پیچھے چھوڑ دی تو وہ اس کے اپنے

مال کی طرح ہے جو جا ہے اس کے ساتھ کرے۔

( ٣٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ وَسُنِلَ عَنِ الرَّجْلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَا بَقِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاه فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِهِ ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِمَالِهِ.

(٣٨١٨٨) حضرت سعيد بن المسيب سے دريافت كيا كيا كيك كي جباد كيلئے كچدديا جائے تو جواس كے ياس باقى في جائے اس کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا جب وہ جباد کی جگہ پر پہنچ جائے تو وہ اس کے مال کی طرح ہے اس کے ساتھ وہی کرے جواپنے مال کے

( ٣٤١٨٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَةً ، قَالَ :أَرَدُتُ الْغَزُو فَتَجَهَزُتُ بِمَا فِي يَدِي ، وَبَعَثَ إِلَىَّ رَجُلٌ مَعُونَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْتُ : أَدَعُ لَأَهْلِي بِقَدْرِ مَا أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنُ إِذَا بَلَغْتَ رَأْسَ الْمَغْزَى فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِكِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

(٣٨١٨٩) حضرت عمر جوغفرہ ك آزاد كردہ غلام ہيں وہ كہتے ہيں كدميں جہاد پر جانے لگا تو جو پچھ ميرے پاس تقااس كے ساتھ سامان تیار کرلیا،ایک شخص نے جہاد کیلئے مجھے ساٹھ دینارار سال کئے،فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کے پاس آیااور ان سے عرض کیا کہ جتنامیں گھروالوں پرخر چہ کرتا تھااس کی بقدراس میں سے گھروالوں کیلئے جھوڑ جاؤں؟ آپ نے فرمایانہیں لیکن جب میدان جہاد پر پہنچ جاؤتو پھریہ تمہارے اپنے مال کی طرح ہے، پھر میں قاسم بن محمہ کے پاس آیا اور ان سے بیہ معاملہ ذکر کیا اور اس کے متعلق دریا فت کیا ،انہوں نے بھی حضرت سعید بن المسیب کی طرح ہی مجھ سے فر مایا۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشُّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفْضُلُ مَعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ : مَا فَضَلَ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَهُ.

(۳۲۱۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ کی خض کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں ہے کچھاس کے پاس نیج جائے ،تو

فرمایا جوبھی نیج جائے وہ اس کیلئے ہوگا۔

( ٣٤١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، فَقَالًا : هُو لَهُ.

(٣٢١٩١) حضرت مجامد مراثينية اورحضرت عطاء مِلتَّينة فرمات بين كه كُنْ صَحْصَ كو جباد كيك يجهد ياجائ بهراس ميں سے يجھذ اكد موجائ تووداس كبلئ بوگا\_

## ( ١٥٣ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہزائدسامان کو (یامال کو) اس کے شل کام میں (جہاد میں) لگائے گا

( ٣٤١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ بَكُو ٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(٣٢١٩٢) حضرت جابر بن زيد بيليني سے مروى ہے كداس كواس كے متحل ميں لگائے گا۔

( ٣٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمُصَلَّى ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا أَرَدُتَ الْجَهَادَ فَلَا تَسْأَلَ النَّاسَ ، فَإِنْ أَعُطِيتُ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ دہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاد پر جانے لگوتو پھرلوگوں سے سوال مت کرو، اگر آپ کو پکھادے دیں تو اس کوای کے مثل میں لگاؤ

( ٣٤١٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَفْضُلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۳) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جہاد کے لیے کچھ دیا جائے اس میں سے پچھ ذا کد ہوجائے تو اس کواس کام میں لگائے۔

( ٣٤١٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مَعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۲۱۹۵) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُمْضِيهِ فِي تِلْكَ السُبُل.

(٣٢١٩٢) حفرت عطاء وينطيد فرمات ميل كرجهاد كراستول يربى لكايا جائ كا-

#### ( ١٥٤ ) الدَّابَّةِ تَكُونُ حُبِّسًا فَتَعْتَل هَلُ تُبَاع ؟

( ٣٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ بُنِ أَبِي جُمَيْلٍ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الدَّاتَةِ الْحَبِيسِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَعْتَل ، فَيبِيعُهَا وَتَزِيدُ عَلَى ثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ :مَا زَادَ فَهُوَ حَبِيسٌ مَعَهَا

الله ابدہ المحبیس محون عِند الوجلِ فتعنل ، فیبیعها و تو ید علی تفویه ؛ صال بھا را معرف حبیس معهد معلی اس معرف (۱۳۲۱۹۷) حضرت مجامد بیشین سے دریافت کیا گیا کہ جانور جو جہاد کیلئے وقف ہے کی شخص کے پاس سے اور وہ شخص اس کوفروخت کر

دے اوراس کی قیمت پراضا فہ کرے؟ فرمایا: جواضا فہ کرے ( زائد ہو ) وہ بھی اس کے ساتھ جہاد کیلیے وقف ہوگا۔

## ( ١٥٥ ) الْحَبِيسُ تُنْتِجُ مَا سَبِيل نِتَاجِهِ ؟

## وقف شدہ جانورا گر بچہ جن دی تواس کے بچے کا کیا تھم ہے؟

( ٣٤١٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ حَبَّسَتُ نَاقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلتهَا . (٣٣١٩٨ ) حضرت عطاء إينيو فرمات مِن كُه اگروه اوْثَيْ جووتف ہے بحد جن دیتو اس كا بحدیمی اس کے مقام میں ہے ( )

(٣٣١٩٨) حضرت عطاء ولينظ فرماتے ہيں كه اگروه اونٹنى جو وقف ہے بچہ جن وے تواس كا بچہ بھى اس كے مقام ميں ہے (بچہ بھى وقف شار ہوگا ) \_

## ( ١٥٦ ) الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَب فَارِسًا

گھوڑسوارکوکپ گھوڑسوارلکھا جائے گا مُناہِ مِن مَنْ مُنْ اَن مَن اُن مَن اُن مُن مِن اللہ مِن اِن اُن اُن مَا مِن اِن اِن اُن اُنْ مَا مَا

( ٣٤١٩٩ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ فِي الإِمَامِ إِذَا أَذْرَبَ ؟ قَالَ :يَكُتُبُ الْفَارِسَ فَارِسًا ، وَالرَّاجِلَّ رَاجِلًا.

(۳۲۱۹۹) حضرت سلیمان بن موکی جھٹو فرمائتے ہیں کہ جب امام دشمن کے علاقہ میں داخل ہوجائے تو گھوڑ سوار کو گھوڑ سواراور پیدل کو پیادہ لکھا جائے گا۔

#### ( ١٥٧ ) تَسْخِيرُ الْعِلْجِ

#### گدھےکومخرکرنا( تابع کرنا)

( ٣٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الْغَزُوِ ، فَيَأْخُذُونَ الْعَدُورَ الْعَدُورُ ، فَيَأْخُذُونَ الْعَسَنُ :قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ.

(۳۲۲۰۰) حضرت حسن وایشیا ہے دریافت کیا گیا کہ پچھلوگ جو جنگ میں ہیں، وہ گدھا پکڑ کراس کوتا بع کر لیتے ہیں جوان کودشمن کے است

مقابل لے جاتا ہے؟ فرمایا کر حقیق اس طرح کرلیا جاتا تھا۔ ( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ : كُنَّا

نَّاخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلْنَا مِنَ الْقُرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ.

(۳۴۲۰۱) حفرت جندب البحلي والتي فرمات بين كه بم لدهے كو بكڑ لينتے بھروہ بميں ايك بستى سے دوسرى بستى لے جاتا۔

#### ( ۱۵۸ ) الحرائِر تسبين ثُمَّ يشتَرين

## آ زادخوا تین قید ہوجا ئیں پھران کوکوئی خرید لے

٣٤٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِيَتِ الْمُوَأَتَّةُ ، فَافْتَدَاهَا زَوْجُهَا مِنَ

الْعَدُو ، تَكُونُ أَمَتَهُ ؟ قَالَ : لا .

( ۳۴۲۰۲ ) حضرت حسن ہیٹینے سے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی کی بیوی کوقید کرلیا گیا تو اس کے خاوند نے فدید دے کر دشمن نے

آ زادکروالیاتو کیاوهاس کی باندی شار ہوگی؟ فرمایا کنہیں۔

( ٣٤٢٠٣ ) حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ ، فَابْتَاعَهُزَّ

رَجُلٌ ، أَيُصِيبُهُنَّ ؟ قَالَ :لا ، وَلا يَسْتَرِقُهُنَّ ، وَلَكِنْ يُغْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُنَّ بِهِ ، وَلا يَزِدْ عَلَيْهِنَّ .

( ۳۴۲۰ m) حضرت ابن جریج میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے دریافت کیا کہ بچھیآ زادعورتوں کواگر دخمن قید

کرے پھران کوئوئی شخص ان سے خرید لے ،تو کیاوہ ان کے ساتھ جماع کرسکتا ہے؟ فرمایا کے نہیں اوروہ باندی بھی نہیں بنیں گی بلکہ جتنا مال دے کران کوخریدا گیا ہے وہ وصول کرے گاان سے اوراس قم برزیا دتی نہیں کرے گا۔

(١٥٩) أَهُلُ الذِّمَّةِ يُسْبَون، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِم الْمُسْلِمُونَ

ميجهذ مي قيد ہوجائيں پھرمسلمان ان پرغالب آجائيں

( ٣٤٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَبَاهَ

الْعَدُرُّ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :تُرَدَّ إِلَى أَهْلِ عَهْدَهَا. ( ٣٧٢٠ ) حضرت مساورالوراق بيتي فرمات بي كديس في حضرت معنى بيتيد يدريافت كيا كدو ميول كي ايك خاتون كورشمنور

نے قید کرلیا پھران پرمسلمان غالب آ گئے اور وہ ایک خاتون مسلمان کے حصہ میں آئی تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعبی نے فر مایا

جن سے عبد ہان کووایس کردی جائے گی۔

( ٣٤٢٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ يَسْبِيهِمَ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لاَ يُسْتَرَقُّوا.

(۳۳۲۰۵) حضرت ابرا ہیم میتینیڈ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کواگر دشمن قید کر لیس پھرمسلمان ان پر غالب آ جا نمیں تو وہ قیدی غلام ثار نہ

( ٣٤٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهْلُ الذَّمَّةِ لَا يُبَاعُونَ.

(٣٣٢٠٦) حضرت عامر جيتين فرمات بين كه ذميون يُنبيس فروخت كياجائ گار

( ٣٤٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الأَحْرَارُ لَا يُبَاعُونَ.

( ٣٨٢٠٧ ) حضرت عام بيتيد فرمات بين كه آزادا شخاص جوقيد بمو گئے بول ان كوفروخت نبيل كيا جائے گا۔

( ٣٤٢٠٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ :أَتَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ : إِمَا قَالَ

فِي نِسَاءٍ ، وَإِمَا قَالَ :فِي إِمَاءٍ كُنَّ يُسَاعِين فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأُوْلَادِهِمْ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى آبَائِهِمْ ، وَأَنْ لَا يُسْتَرَقَّوا.

(۳۳۲۰۸) حضرت غاضرۃ العنمری پیشیئه فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر دلاٹھ کے پاس تشریف لائے ،حضرت ابن عون پیشیئه نے ارشاد فرمایا: بہر حال خواتین کے متعلق فرمایا، یالونڈیوں کے متعلق جن کے ساتھ فرمانہ جاہلیت میں زنا کیا جاتا، حضرت عمر مزافی نے ان کی اولا دے فرمایا کہ وہ اینے والدین ہر قیمت لگا کمیں گے، اوران کو (بائدی) نہ بنایا جائے گا۔

## ( ١٦٠ ) الحرّ ، يَشْتَريهِ الرَّجُلُ

## آ زاد خص جوقیدی تھااس کوکوئی تا جرشخص خرید لے

( ٣٤٢.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، كَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، ثُمَّ وَجَدَهُ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ فَهُو أَحَقّ بِهِ بِنُمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوُا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ ثَمَنَهُ.

الموں ملہ و مسلموں میں بیر جندر کر اور کو بالم کی اور کا بیار کی کا بیار کی کا اسکو کی تا جرخرید لے تو وہ خض ( ۳۲۲۹) حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ سلمانوں میں ہے کی شخص کوا گردشمن قید کرلے پھراس کو کوئی تا جرخرید لیا تا جرکووہ قیمت ادا کرنے کی کوشش کرے گا جوادا کر کے اس نے اس کوخرید اے ،اورا گروہ مسلمانوں کے غلاموں کوقید کر لیس پھران کو

کوئی تا جرخرید لے، پھران کوان کا آتا پالے تو وہ قیت دے کر لینے میں زیادہ حقدار ہے،اورا گروہ کسی ذمی سے خرید میں پھروہ تا جر کو قیت دے کرآزاد ہونے کی کوشش کرےگا۔

( ٣٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي يُعْطِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ.

یف کریز یکی مصطفی موسی کی مسلور ہی میکان کی میکان کی میکان کی میکان کر استان کر ید لے تو جو مورتوں کے متعلق (۳۳۲۱۰) حضرت عطاء پر پیٹیز اس آزاد محض کے متعلق مجس کو دخمن قید کر لے بھراس کو کوئی مسلمان خرید لے تو جو مورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا اس کے مشل فرماتے ہیں اور حضرت عمرو بن دینار بھی اسی طرح فرماتے ہیں یعنی کہ جو قیت دے کرخریدا گیا ہے وہ

تبت ان کوادا کرے گا۔ قیمت ان کوادا کرے گا۔

( ٣٤٢١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ أُسَارَى فِي أَيْدِى التَّجَّارِ ، فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يَبَاعُ ، فَارْدُدُ إِلَى التَّاجِرِ رَأْسَ مَالِه.

(۳۴۲۱) حضرت شعبی مرینی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیدیوں میں جوتا جروں کے پاس ہیں جن کو وہ خرید کرلا کمیں ہیں تو جوآ زاد ہیں ان کو فروخت نہیں کیا جائے گا، تا جرکواصل قیمت لوٹا دی جائے گی۔

## ( ١٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الغُلُولِ

## خیانت کے متعلق جو دار دہواہے

( ٣٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : كِرْكرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هُوَ فِى النَّارِ ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا. (بخارى ٣٠٤٣ـ ابن ماجه ٢٨٢٩)

(۳۲۱۲) حضرت ابن عمر ہی میشن سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کر کرہ تھا وہ فوت ہو گیا تو آنخضرت مَیَلِفَظِیَّۃ نے ارشاو فر مایا یہ جہنمی ہے لوگ اس کا سامان د کیھنے گئے تو انہوں نے ایک عبایا کی جس کواس نے بطور خیانت لیا تھا۔

( ٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوفِّى بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ ، فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقُوْمِ لِلَمْلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ غَلَّ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ.

(ابو داؤد ۲۷۰۳ ملاك ۲۵۸)

(۳۲۲۱س) حفرت زیر بن خالد الجهنی دارش سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص خیبر میں فوت ہوا تو آنخضرت مِنْ اَنْ اَنْ اَلَٰ اللّٰ ال

(٣٢٢١٣) حضورا قدس فيرافق في الصالح مروى م-

( ٣٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْمُخَيَّسِ الْيَشُكُوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : فِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اُسْتُشْهِدَ فُلَانْ مَوْلَاك ، قَالَ : كَلَّا ، إِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا.

(1A+ LA-1)

(۳۳۲۵) حضرت انس ڈاٹنو سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤَلِّفَظَةً ہے کہا گیا کہ فلاں آپ کا غلام شہید ہو گیا ہے آنخضرت مُؤلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: ہرگزنہیں میں نے اس پرا یک حیا دردیکھی تھی جواس نے بطور خیانت کی تھی۔

( ٣٤٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَامَ فِينَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدُ بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيْتِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٍ ، يَقُولُ :يَا رَسُولَ اللهِ ،

أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّعْتُك ، وَلَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَفَيَتِهِ فَرَسَّ لَهُ حَمْحَمَةٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَفَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ

بَلَّغْتُك ، وَلَا ٱلْفِينَ أَحَدَكُمُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ نَفُسْ لَهَا صِيَاحٌ ، فيتقُولُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغْتُك. (بخاري ٢٠٧٣\_ مسلم ١٣٦٢) (٣٣٢١٦) حفرت ابو ہریرہ وی افزان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مِنْ فَقَاقَةً ہمیں خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ مِنْ فِنْ اِنْ اِنْ اِلْنَائِحَةُ اِنْ خیانت کا ذکر فر مایا اوراس گناہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فر مایا: اے لوگو! تم میں ہے کو کی شخص قیامت کے دن میرے یاس اس حال میں نہ آئے کہاں کی گردن پرایک اونٹ ہواور وہ اونٹ آ واز نکال رہا ہواور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے تو میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں نے تجھے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا،اورتم میں سے وئی شخص قیامت کے دن

ميرے ياس اس حال ميس ندآئے كداس كى كرون ميس كائے ہواوراس كيلے كائے كى آواز ہواوروہ كے الله كےرسول!ميرى مدد كيجة، میں اس کو کہول میں تیرے بارے میں کسی چیز کا ما لک نہیں ہوں میں تجھے پیغام پہنچا چکا تھا،اورتم میں ہے کو کی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گرون پر گھوڑے کی خیانت کا بوجھ ہواور اس کی آواز اور وہ مجھے کے کہا ہے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے میں کہوں کہ میں تیرے متعلق کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے اپنا پیغام پہنچا چکا تھا اورتم میں ہے کوئی شخص

میرے یاس قیامت کے دن اس حال میں ندآئے کہ اس کی گردن پرسونے یا جاندی کی خیانت کا بوجھ ہواور وہ کہے اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجئے میں کہوں گامیں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے پیغام پہنچا چکا ہوں، اورتم میں ہے کوئی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں ندآئے کہ اس کی گردن پر کسی انسان کی خیانت کا بوجھ ہواور اس کیلئے اس کی آواز ہووہ مجھے کہا اللہ کے رسول!میری مدد میجئے میں کہوں گا میں تیرے بارے میں کسی چیز کا ما لک نہیں ہوں میں اپنا پیغام پہنچا چکا ہوں۔

( ٣٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ ، قَالَ : لاَ تَعُلُّوا.

(٣٢٢١٧) حفرت بريده والنو عمروي ب كرة مخضرت مُلِفَظَةَ بب سَي مريه بالشكر كااميرين كريسية تواس فرمات خيانت مت کرنا\_

الماني شير متر جم (جلده ا) و المعالي العالم المعالي العالم المعالي العالم المعالي العالم المعالم المعا

( ٣٤٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا يَنِي سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتُبِيَّةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلَّا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

فَلَا أَغْرِ فَنَّ أَحَدًا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا حُوَازٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَوُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : بَصْرَ عَيْنِي ، وَسَمِعَ أَذُيني. (مسلم ١٣٦٣)

(٣٢١٨) حضرت ابوحيد الساعدي حيافي سے مروى ہے كه حضور اقدس مَيَّزُ فَيْفَعَ أَنْ اللتبيه كوامير بنايا توان سے فرمايا جتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز ناحق وصول نہیں کرے گا مگر قیامت کے دن اس کے در بار میں لے کر حاضر ہوگا میں اس مخص کوضرور جا نتا ہوں جواللہ کے در بار میں حاضر ہوگا ،اوراونٹ کا بوجھا تھا یا ہوگا اس کیلئے اونٹ کی آ واز ہوگی یا گائے کواٹھایا ہوگا اور اس کیلئے گائے کی آ واز ہوگی یا بمری کا بوجھ لادے ہوگا اور اس کی آ واز ہوگی ، پھر آ تخضرت مُؤَفِّفَةُ

نے اپنے ہاتھ مبارک مہمان کی طرف اٹھائے آپ نے اپنے ہاتھوں کوا تنا بلند کیا کہ میں آپ کے بغلوں کی سفیدی و کیھنے لگا پھر میری کانوں نے یہ پیغام سا۔

( ٣٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :عُفْرَة إِبْطَيْهِ. (بخارى ٢٥٩٠ـ مسلم ١٣٦٣)

(٣٢٢٩) حضرت الوحميد الساعدي بياني سے اس طرح مروى ہے۔

( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيّ بْزِ

عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ لَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلُّ يُأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ :فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسُوَدُ كَأَنَّى أَرَاهُ ، فَقَالَ :اِقْبَلُ عَنِّى عَمَلَك يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :مَا ذَاكَ ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُك تَقُولُ الَّذِى قُلْتَ :فَالَ :وَأَنَا أَقُولُه الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِنْنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ الْتَهَى.

(۳۲۲۰ ) حضرت عدى بن عميره الكندى ولا ينتي سے مروى ہے كه المخضرت مَلِّنْ النَّاقِيَّةِ نے ارشاد فر مايا: اے لوگو! جوتم ميں سے ہمار ۔

لیے کسی معاملہ میں حاکم یاعامل ہے ، پھروہ ہم ہے کوئی سوئی یااس ہے بڑی چیز چھپا لےتو بیدخیانت ہے دہ قیامت کے دن اس ک لے کر حاضر ہوگا کیک سیاہ انصاری شخص کھڑا ہوا گویا کہ میں اس کود مکھے رہا ہوں اور کہاا ہے اللہ کے رسول! مجھےا پنا عامل بنا ناواپس لے

ليجة ،آب مِلَا فَيْغَةَ فِي دريافت فرماياكس وجه سے؟ اس في عرض كيا ميں في آب سے وہ سنا ہے جو آپ مِلَ فَيْغَةَ في ابھى فرمايا نے اس وجہ ہے۔ آپ مَلِنَظَیٰ نے ارشاد فر مایا: میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جوتم میں ہے کسی معاملہ پر عامل بنایا گیا تو اس کو جا ہے کہ ﴿

تھوڑایا زیادہ ہے دہ ہمارے پاس لے آئے ، جواس کو دیا جائے وہ وصول کرے جس ہے روکا جائے اس سے منع ہوجائے۔

( ٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنَّهُ غُلُولٌ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۳۲۲) حضرت عدی بن عمیرہ الکندی دانٹی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنَوْفِقِیَجَ نے ارشادفر مایا: بیرخیانت اور دھوکا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہوگا۔

( ٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ، قَالَ : كَانَ يُؤْتِيهِمُ الْغَنَائِمَ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْغُلُولِ. (طبرى ٢٨)

(٣٣٢٢٢) حضرت حسن بينيين قرآن كريم كي آيت ﴿ وَمَا آمَّا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں كهان كوغنيمت عطا كرتے تھے اور خيانت ہے روكتے تھے۔

(٣٤٢٢) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَهُدَى رِفَاعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا ، فَحَرَجَ بِهِ مَعَه إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَزَلَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَأَتَى الْغُلَامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَأَتَى الْغُلَامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، إِنَّ شَمْلَتَهُ لَتَحْترِقُ عَلَيْهِ الآنَ فِى النَّارِ ، غَلَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ يَوْمَنِذٍ شِرَاكَيْنِ ، قَالَ : يُقَدِّ مِنْكُهُمًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. (ابن حبان ٨٥٢ ـ حاكم ٣٠٠)

(۳۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ نزائی ہے مروی ہے کہ حضرت رفاعہ نے آئی مخضرت مُرِائی ﷺ کوایک غلام ہدید دیا ، وہ غلام جنگ جیبر میں ساتھ گیا وہ عصر اور مخرب کے درمیان جنگ میں اترا ، غلام کوایک تیرلگا جس کے مار نے والے کا پیتنہیں تھا ، لیکن وہ شہید ہو گیا ہم نے کہا تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے آئے خضرت مُرائی آئی آئی آئی ان ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، اس کی جا دراس کو آگ میں جلارت ہوگی جواس نے مسلمانوں کے مال میں سے خیانت کی تھی ، ایک انصاری شخص کھڑ ا ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اس دن دو تھے پائے تھے آپ مِرائی آئی آئی نے فرمایا: ان دونوں کی مثل تھے جہنم کی آگ سے کا نا جائے گا۔

#### ( ١٦٢ ) الرَّجُلِ يَغُلُّ، وَيَتَفَرَّقُ الْجَيشُ وَيُتَفَرِّقُ الْجَيشُ عَلَى الْهِ الْجَيشُ الْجَيشُ الْجَيشُ الْجَيشُ الْجَاءِ الْجَاءِ الْجَاءِ الْجَاءِ الْ

## کوئی شخص خیانت کرے اور لشکرسے الگ ہوجائے

( ٣٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ. ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کے اس کے ساتھ لشکر مرصد قد کر دیا (۳۲۲۳) حضرت حسن پریشین فرماتے ہیں کدا گر کوئی محض خیانت کرے اور لشکرے الگ ہوجائے ،اس کے ساتھ لشکر مرصد قد کر دیا

(۳۳۲۲۳) حفرت حسن والیمین فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص خیانت کرے اور اشکر سے الگ ہوجائے ،اس کے ساتھ الشکر پر صدقہ کردیا جائے گا۔

#### ( ١٦٣ ) الرَّجِلُ يُوجِدُ عِنْدَة الْغُلُولَ

## كسي فخص كے پاس اگر خيانت كى چيز پائى جائے تواس كا حكم

( ٣٤٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ ، وَجُلِدَ مِثَة ، وَخُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ، وَأُخِذَ مَا كَانَ فِى رَحُلِهِ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا الْحَيَوانَ ، وَأُخْرِقَ رَحُلُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ سَهْمًا فِى الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا ، قَالَ : وَبَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَ يَفُعَلَانِهِ.

(۳۲۲۵) حضرت عمر و بن شعیب جانتی ہے مروی ہے کہ اگر کمی فخف کے پائس خیانت کا مال ملتا تو اس سے لے لیا جاتا اور اس کو سوکوڑے مارے جاتے اور اس کا سراور داڑھی موغہ ھودی جاتی اور اس کی سواری کے علاوہ سارا سامان ضبط کر لیا جاتا اور اس کے سامان کو آگ لگادی جاتی اور وہ بمیشہ کیلئے مسلمانوں کی غنیمت میں سے حصہ وصول نہیں کرے گا، فرماتے ہیں کہ جمھے یہ بات بہنی ہے کہ حضرات شیخیین ڈیمٹر بختا کی طرح کرتے تھے۔

( ٢٤٢٦٦ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْغُلُولِ يُوجَدُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُخُوقُ رَحْلُهُ. (٣٣٢٣١) حضرت حسن التَّيَّةُ فرمات بين كما كركي خص كے پاس خيانت كامال وصول ہوتواس كے سامان كوآ گ نگادى جائے گ ۔ ورووں مِن يَعْدَدُ وَ مَنْ مُورِدُ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُورِد

( ٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :عُقُوبَةٌ صَاحِبِ الْغُلُولِ أَنْ يُحْرَقَ فُسْطَاطُهُ وَمَتَاعُهُ.

( ٣٣٢٢٧) حضرت عمر وبن سالم خلي فرماتے بيل كه جمارے اصحاب فرماتے تھے كه خيانت كرنے والے كى سزايہ ہے كه اس كے خيمه اور سامان كوجلاديا جائے گا۔

( ٣٤٢٢٨ ) حَدَّثُنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن زَائِدَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُهُوهُ قَذْ غَلَّ فَحَرَّقُوا مَتَاعَهُ.

(۳۳۲۲۸) حضرت عمر دی از سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَالِنظَیَّةَ نے ارشاد فرمایا: تم جس کو خیانت کرتے ہوئے پاؤتو اس کے سامان کو آگ لگادو۔

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدوا) و المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا ( ١٦٤ ) الرَّجُل يَكُتُبُ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ ؟

اهل كتاب كوخط كس طرح لكھاجائے گا؟

( ٣٤٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ :السَّلَامُ عَلَيْك. (٣٢٢٩) مفرت ابن عباس تف هنمان اهل كتاب ميس ايشخص كوخط لكها توالسلام عليك لكها\_

( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدًا كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : يُكْتَبُ : السَّلامُ عَلَى مَنِ أَتَّبَعَ الْهُدَى ، وَقَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :سَلامٌ عَلَيْك. (۳۲۲۳۰) حضرت منصور میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشید اور حضرت مجام پیشید سے دریافت کیا کہ ذمیوں کو خط

كي لكهاجائ كا؟ حضرت مجامد في فرمايا: ال كوالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدّى لكهاجائ كا (سلامتى مواس يرجو بدايت كي بيروى

کرے )اور حضرت ابراہیم نے فر مایا سلام علیک لکھے۔ ٣٤٢٣١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ أَسْلِم أَنْتَ ، فَلَمْ يَفُرُغِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِهِ ، حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ ذَّلِكَ الرَّجُلِ يَقُرَأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ فِيهِ ، فَرَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ.

٣٢٢٣١) حفرت ابو بريره روا في فرمات بي كم أنخضرت مَا فَضَعَهُ في اهل كتاب ميس ا يك مخص كوخط لكها توأسلم أنت لكها بھی آنخضرت مَرْضَفَعَةُ خط لکھ کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ ای محض کا خط آ عمیا وہ پڑھ کر سایا عمیا تو اس میں سلام لکھا ہوا تھا تو و تخضرت مَلِفَقَ فَيْ فَ بَهِي ال كَ خط كَ آخر مِين سلام كاجواب د عديا-

٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ

الْوَلِيدِ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

٣٣٢٣٢) حضرت عامر بن تو عمروى ب كدهنرت خالد بن وليد والتوزية في عام جيره عامر بن توخط يول لكها بهم لٰدالرحمٰن الرحيم خالد بن دليد كى طرف سے مراز بہ فارس كى طرف سلامتى ہواس پر جو ہدایت كى پیروى كر ہے۔

#### ( ١٦٥ ) بكاب السِّباق والرِّهانِ

## گھڑ دوڑ اور سبقت لے جانے کی بازی لگانا

( ٣٤٢٣٢ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِيَاضًا الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ :شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، قَالَ · فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ : فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبُ ، قَالَ : فَسَبَقَهُ ، قَالَ

فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَى أَبِي عُبَيْدَةً تَنْقُرَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِي. (بيهقي ٢١)

( ۳۲۲۳۳ ) حضرت عیاض ،اشعری بنی شین فر ماتے ہیں کہ میں جنگ ریموک میں حاضرتھا،حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے فرمایا

کون مجھ ہے گھوڑے کی رکیں لگائے گا؟ ایک نوجوان نے کہا کہ میں لگانے کو تیار ہوں اگر آپ غصہ نہ کریں تو ، راوی فرماتے ہیں کہ پس وہ ان ہے آ گےنگل گیا، میں حضرت ابوعبیدہ جانٹی کی زلفوں کود مکھ رہا تھا کہ وہ بھمری ہوئی تھیں اور وہ ان کو ہٹار ہے تھے اور و

اس نو جوان کے بیچھے عربی گھوڑے پر سوار تھے۔

( ٣٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَوَّلُ مِّنْ أَعُطَى فِيهِ عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ. (عبدالرزاق ٩٦٩٣)

(۳۲۲۳۳) حفرت زهری فرماتے ہیں که رسول الله مَلِفَظَةَ کے زمانے میں صحابہ ریس لگایا کرتے تھے۔حضرت زهری ویشہ،

فر ماتے ہیں کہ سب ہے پہلے حضرت عمر بن خطاب ڈٹائڈ نے اس پر انعام عطافر مایا۔

( ٣٤٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ لِعَلْقَمَةَ بِرْذَوْنَ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ.

(٣٣٢٣٥) حضرت ابراتيم ويشيئ فرماتے بين كه حضرت علقمه ويشيئ كے پاس ايك غير عرفي محور اتھا جس يروه ريس لگاياكرتے تھے.

( ٣٤٢٣٦ ) حَذَّنْنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ سَابَقَ رَجُلاً فَسَبَقَهُ ، فَامْتَلَخَ لِجَامهُ.

(۳۴۲۳۷) حضرت ابراہیم مِلِیَّظیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی ہے رکیس لگائی تو وہ محض ان ہے آ گے نکل گیا تو انہولہ

نے اس کی لگام پکڑ کراس کو گھوڑے سے نیچ گرادیا۔

( ٣٤٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرِهَانِ الْخَرْ إِذَا كَانَ فِيهَا فَرَسٌ مُحَلَّلٌ ، إِنْ سَبَقَ كَانَ لَهُ السَّبْقُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (مالك ٢٦٨)

(٣٣٢٣٧) حضرت سعيد بن المسيب من في فرماتے ہيں كه دوگھوڑوں ہے رئيں لگانے ميں كوئى حرج نہيں ہے اگران ميں ايك تيس

گھوڑ ابھی ٹامل کر دیا جائے اگر وہ سبقت لے جائے تو اس کیلئے جیننے کا انعام ہوگا اورا گروہ سبقت نہ لے کر گیا تو اس پر پچھ نہ ہوگا

( ٣٤٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَ هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًّا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَـ

رے اور اس کو یقین ہے کہ وہ جیتے گا تو بیجوا ہے ، اور جو دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اس کو جیتے کا یقین نہ ہوتو پھریہ جو نہیں ہے۔

پَريه بِوابَيْن ہِ۔ ( ٣٤٢٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنِ الْعِجْلِيِّ ؛ أَنَّ حُدَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى فَرَسِ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى قَدَمَيْهِ ، مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الْأَرْضَ فَرَحًا يهِ، يَقُطُّرُ عَرَقًا ، وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُو جَالِسٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَذُخُلُونَ عَلَيْهِ يُهُنَّؤُونَهُ.

بید، یَفُطُّرُ عَرَقًا ، وَفَرَسُهُ عَلَی مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ یَنْظُرُ إِلَیْهِ ، وَالنَّاسُ یَدُخُلُونَ عَلَیْهِ یَهُنُوُ وَنَهُ.
(۳۲۲۹) حضرت عبدالله بن صین شافی سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ شافی کا اضحب نامی گھوڑا تھا جس پر سوار ہو کروہ لوگوں ہے گھوڑ دوڑ میں سبقت لے گئے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا تو وہ اپنے قدموں پر ہیٹھے تھے ان کی پشت زمین بنیس سر بہتر ہے تھے ان کی پشت زمین بنیس سر بیٹے میں شر ابور تھے اور پسینہ فیک رہا تھا اور ان کا گھوڑا چراگاہ میں بندھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف برنیس سکہ بی خوش کی وجہ سے پینے میں شر ابور تھے اور پسینہ فیک رہا تھا اور ان کا گھوڑا چراگاہ میں بندھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف

پریاں ہائے ہوں ہوں ہے۔ و کھور ہے تھے اور لوگ ان کے پاس آ کر ان کومبارک باددے رہے تھے۔

( ٣٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلاَمَةَ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِرُذَوْنٍ لَهُ. (٣٣٣٨) حفرت مذيف والنُوْغِيرِع لِي هُوڑ بِرِسُوار، وكرلوگول سَرُهُ ووڑ مين سبقت لےجاتے۔ ( ٣٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَجْرَى الْحَيْلَ وَسَتَقَ. ( ٣٣٣٨) حضرت عامر في تي موى بِ كره من خطاب وي في في شور كودوڑ ليا اور يس مين سبقت لے گئے۔

(٢٢٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَبُقُونَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَعَلَى أَفْدَامِهِمُ.

(٣٤٢٤٣) حَدَّثنا عَبَدُ اللهِ بن نمير ، قال : حدَّثنا عَبِيدُ اللهِ بن عَمَر ، عَنْ فَاضِع ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي أُضُمِرَتُ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِي لَمُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّم اللّهِ صَلّم ١٣٩٢ اللهِ صَلّم ١٣٩٢ اللهِ صَلْم اللهِ صَلْم ١٣٥٨ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم ٢٥٧٨ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ٢٥٧٨ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

(٣٣٢٣٣) حضرت ابن عمر مني فيئف ہے مروق ہے لدا مصرت بول فيج ہے اپنے صورے وست بھت ہے ، ون وسف بہر ک مودوں و بھوکار کھا تھاان کومقام حفیاء ہے ثنیة الوداع تک مسابقہ کروایا اور جن گھوڑوں کو بھوکا نہیں رکھاان کو ثنیة الوداع ہے مسجد بنوز رہی تک مسابقہ کروایا۔

. ( ٣٤٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ خِوِّيتٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ :

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱) و السير من المالية السير من المالية السير السير السير السير السير أُرْسِلَتِ الْحَيْلُ ، وَالْحَكُمُ بُنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبُصْرَةِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بُنِ

مَالِكَ ، فَمِلْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ :يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاللَّهِ لَرَاهَنَ ، يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسِ لَهُ ،

يُقَالَ لَهُ : سَبْحَةُ ، فَجَانَتُ سَابِقَةً ، فَهَشَّ لِلْلِكَ. (احمد ١٢٠ـ دار مي ٢٣٣٠)

(٣٣٢٣٣) حفرت ابولبيد وافيز فرماتے ہيں كەمىرے پاس گھوڑا بھيجا كيا درانحاليكه حضرت تھم بن ابوب بھرہ پر حاكم تھے، ہم با ہر نکلے تا کہ اس کود کھے سکیں ، ہم نے کہا کہ اگر ہم حضرت انس جانٹے بن مالک کے پاس جاتے تو اچھا ہوتا پھر آپ کی طرف گئے وہ محل

کے کونے میں تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ اے الوحمز ہ واٹو ! کیا صحابہ کرام وہ کھنا عہد نبوی مُؤفظ میں محور وں کی دوڑ میں

مسابقه کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خدا کی فتم نبی اکرم مِنْ اَنْتَحَةَ اِپ محمور سے برریس لگایا کرتے تھے جس کا نام ہو تھا پس ایک مرتبدہ اسبقت لے گیا پھراس کیلئے ہے تو ڑے گئے۔

( ٣٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلَانِ ظَبْيًا وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، فَتَوَاجَبَا فِيهِ وَتَرَاهَنَا ، فَرَمَاهُ بِعَصًا فَكَسَرَهُ ، فَأَتَيَا عُمَرَ وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ :هَذَا فِمَارٌ ، وَلَوْ كَانَ سَكُلًا.

(٣٣٢٨٥) حفزت بكر ين الني سے مروى ہے كەدە شخصول نے ہرن ديكھااس حال ميں كەدە دونوں محرم تھے،ان دونوں نے اس ميں

مقابله کیا دونوں نے عصا کے ساتھ مارااوراس کوتو ڑ دیا ، پھروہ دونوں حضرت عمر رہا ٹیٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رہا ٹیو کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف میں ٹیو تشریف فرماتھے،حضرت عمر دہاٹیو نے حضرت ابن عوف میں ٹیو سے یو جھا آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت ابن عوف ولي فؤ نے فر مايا بيہ جوا ہے آگر چه بيد مسابقه تھا۔

( ٣٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبَقًا :أَوَاقِيَّ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُو السَّبَقَ.

(٣٣٢٣٢) حضرت جعفر رہائی اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَانِفَظَةَ نے محورٌ دورٌ میں مسابقہ جاری فر مایا اوراس میں

چنداو قیه جاندی کاانعام مقرر فرمایا ،اوراونث کی رئیس جاری فرمائی اوراس میں انعام مقرر نیفر مایا۔

## ( ١٦٦ ) فِي النَّصَال

## تكوار بازى،اور تيراندازى كابيان

( ٣٤٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِالْمَدَائِنِ يَشْتَدَّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي قَصِيصٍ.

معنف ابن الی شیر متر جم (جلد ۱۰) کی معنف ابن الی شیر متر جم (جلد ۱۰) کی معنف ابن الی میر متر جم (جلد ۱۰) کی معنفی این و الد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ جو اللہ کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ جو اللہ علی میں اللہ میں اللہ

مدائن ميں دونشانوں كے درميان بائد هد بے بين ، ايك قيص ميں۔ ( ٢٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ مَوْلَى أَبِي أَخْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفِّ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ . (تر مذى ١٥٠٠ ـ احمد ٣٥٣)

کان رکسون المعرف المعرف الله علیه و صلیع او سلیع او کی محف، او محافی او مصلی المر مدی ۱۷۰۰ احمد ۱۳۲۳) (۳۲۲۸) حضرت ابو ہر برۃ زخاتُون سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤْفِقَ کِنَّا ارشاد فرمایا: مسابقہ نہیں ہے مگر موزے (جوتے) یہن کر یا نظے یا وَں جلنے میں یا تکوارو تیراندازی میں۔

( ٣٤٢٤٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِى الْفَوَارِسِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا سَبَقَ إِلاَّ فِى خُفِّ ، أَوْ حَافِرٍ . (٣٣٢٣٩) حضرت ابو بريره وَيُنْ عَلَا عَلَم عَرِي موى ہے۔

٧ - ٣٤٢٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي السَّوقِ.

- تَقْمِيْضٌ ، وَيَقُولُ : أَنَا بِهَا ، لَغَنِي إِذَا أَصَابَ ، ثُمَّ يَرُجِعُ مُتنكِبًا قَوْسَهُ حَتَّى يَمُرَّ فِي السُّوقِ.

- ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ الله فَى ٢٠ تَ يَ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(۳۳۲۵۰) حضرت مجاہد میلیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تفاقی تن کودیکھا کہ وہ ممیض دونشانوں کے درمیان باندھ دہے بیں اور کہدرہے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں ہوں، میں اس کے بدلے میں ہوں۔اگر بینشانے پرینگے بھر کمان کندھے پر لٹکا کر ۱:۱، ۔گن بر

٣٤٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِیٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ السَّبَقِ فِى النَّصَالِ ؟ فَكُمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (٣٣٢٥) حفرت ابن عون مِينِظِ فرماتے ہيں كہ مِس نے حضرت محمد ہے كمواد بازى وتيز اندزى ميں مسابقہ كے متعلق دريافت كيا؟ انہوں نے اس مِيں كوئى حرج نہ مجھا۔

٣٤٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، فَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَادٍ عَنِ السَّبَقِ؟ فَقَالَ: كُلُّ وَأَطْعِمْنِي. (٣٣٢٥٢) حضرت نافع بن عمر طِيْنِيْ فرمات بن كه مِن في حضرت عمرو بن ديناد طِيْنِيد سے مسابقد كے انعام كے متعلق دريافت كيا؟ آپ نے فرمايا (كوئى حرج نہيں) خود بھى كھاؤ جھے بھى كھلاؤ۔

٣٤٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحْضُرُ الْمَلَائِكَةُ شَيْنًا مِنْ لَهُوِكُمْ ، إِلاَّ الرِّهَانَ وَالنَّصَالَ. (سعيد بن منصور ٢٣٥٣) ٣٢٢٥٣) حضرت مجاهر يَشْطُ عصروى بِ كرحضوراقدس مَلْفَظَيَةُ فِي ارشاد فريانا: فرشة تمهار كري بهي تعيل مين عاض نبيل

(۳۴۲۵۳) حضرت مجامد مِیانیلا سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفَظِیَّۃ نے ارشاد فر مایا: فرشتے تمہارے کسی بھی تھیل میں حاضر نہیں ۔ئے سوائے گھڑ سواری اور تکواری بازی اور تیز اندازی کے۔

### ( ١٦٧ ) باب الشُّعَارِ

#### جنگ کے نعرہ کا بیان

( ٢٤٢٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِةَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ : يَا حَرَامٌ ، فَقَالَ : يَا حَلَالُ. (احمد ٢٥١١ - حاكم ١٠٨) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ : يَا حَرَامٌ ، فَقَالَ : يَا حَلَالُ. (احمد ٢٥١١ - حاكم ١٠٨) (٣٣٢٥٣) حضرت ابواسحاق دِيْ فَيْ صَروى ہے كه حضور اقدس مِرَافِيَ فَيْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

﴿ ٣٤٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَّوْنَا مَعَ أَبِي بَكْر هَوَازِنَ ، فَكَانَ شِعَارُنَا :أَمِتْ ، أَمِتْ.

(۳۳۲۵۵) حضرت سلمہ دلائؤ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر دلائؤ کے ساتھ ھوازن کی جنگ میں شریک ہوئے اور بمارانعر امت امت تھا۔

( ٣٤٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِله بْنِ الْوَلِيلِدِ :أَمِتُ ، أَمِتُ. (ابو عوانة ٢٥٣٧)

(۳۴۲۵۲)حضرت سلمه دناتینی فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید دنائیز کے ساتھ بھارانعرہ امت امت تھا۔

( ٣٤٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ : اَ أَصْحَابَ سُورَةِ الْبُقَرَةِ.

(٣٣٢٥٤) حضرت عروه حيوني فرماتے ہيں كەمسىلمە كے خلاف جنگ ميں مسلمانوں كانعره تھا،اے سورة البقره والو۔

( ٣٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف الْيَامِيِّ ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْ حُنيْنٍ نُودُوا :يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَرَجَعُوا وَلَهُمْ حَنِينٌ ، يَعْنِى بُكَاءً. (مسلم ٢٦- عبدالرزاق ٩٣٦٥)

(۳۴۲۵۸) حضرت طلحہ جڑا نئو فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں جب مسلمان پسپا ہوئے تو انہیں اے سورۃ البقرہ والو کہہ کر پکارا مج جب دہ داپس پلٹے تو دہ رور ہے تھے۔

﴿ ٣٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزَّبْيْرُ بْنُ صُرَاحٍ قَالَ :قَالَ لَنَا مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ وَنَحْنُ مُصَافُو الْمُخْتَارِ :لِيَكُنْ شِعَارُكُمْ :حم لاَ يُنْصَرُونَ ، فَإِنَّهُ كَانَ شِعَّا النَّنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٢٥٩) حضرت زبير بن صراح تراثن فرمات بين كدحضرت مصعب بن زبير تراثن ني مصفر ما ياتمهارانعره حم لا ينصرو

Company of the second Company

ہونا چاہے کیوں کہ نبی کریم مُؤَفِظَةً کا بھی بہی شعارتھا۔ ( .٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْمرٍ و ، قَالَ : كَانَ شِعَارُ

٢٤) عدامًا ابو معاوية ، فن محبوج ، فن فناده ، فن التحسن ، عن عبو المو بن معرور ، فن ، فا والمعار الأنصار : عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ : عَبْدَ الرَّحْمَن.

(۳۴۲۹۰) حضرت عبدالله دی تیزین عمر وفر ماتے ہیں انصار کا نعر ہ عبداللہ اور مہاجرین کا نعر ہ عبدالرحمٰن تھا۔

( ٢٤٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَلُقُوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا ، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ :حم لاَ يُنْصَرُونَ. (نسائى ١٥٣٥- احمد ٢٥) (٣٣٢٦) حضرت البراء فَيْ عُنِ مِروى بِ كَرَصْوراقد سَ مِّأَنْفَيْعَ فِي ارشاوهْ مايا: كُلِّ تَهارى وَثَن عَلَ قات موكى اورتمها رانعره

حم لا ينصرون بوگا-

( ٣٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ طَلْحَةَ سَرِيَّة هِيَ عَشُرَةٌ ، فِقَالَ : شِعَارُكُمْ : يَا عَشُرُ. (ابن سعد ٢١٩)

ریہ ری سر میں ہوئے۔ (۳۳۲۱۲) حضرت ابواسحاق مِیٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیٹِلِنٹیٹیٹیٹے نے حضرت طلحہ جائٹو کو ایک سریہ میں ہمیں جس میں دس

(۱۳۴۲۹۲) حضرت ابواسخال ہوئین سے مروی ہے کہ مصور الدی میران کے حضرت صحہ فرینٹو کو ایک مربیہ ۔ ل بیجا ، س - سادل افراد تصاتو آپ مِرَافِظَةَ إِنْ فَر مایا تمہارانعرہ یاعشر ہے۔

( ٣٤٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى الصَّرَاطِ : اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ. (ترمذي ٢٣٣٢ ـ ابن عدن ١٦٣١)

(۳۴۲۶۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ طاق ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّقَطَةُ نِے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بل صراط پرمسلمانوں .

كانعرهاللهم سلم، سلم بوگا۔

( ٣٤٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ :عَبْدَ الرَّحْمَن. (ابوداؤد ٢٥٨٨)

(٣٣٢٦٣)حضرت سمره بن جندب ولا ين فرمات مين كهمهاجرين كانعره عبدالتداور حضرات انصار كانعره عبدالرحمن تها-

## ( ١٦٨ ) الاِكْتِناء فِي الْحَرْبِ

## جنگ میں اپنی کنیت بیان کرنا

( ٣٤٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَارُ ذَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده ا) في مسلم المسير من (جلده ا) في مسلم المسير من المسير المسير

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُلْتُ :خُذْهَا مِنَّى وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِي ، فَبَلَغَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَّا قُلْتَ : خُذْهَا مِنَّى وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ.

(ابو داؤد ۵۰۸۲ احمد ۲۹۵)

(٣٢٢٥) حفرت الوعقبه رَفَاتُو فرمات مِين كه مِين رسول اكرم مِنْ الفَصَحَةِ كي ساته وغز وواحد مِين شريك تها مِين نے ايك مشرك كوييه كهدكرتكوار مارى كديدلومين فارى غلام جون، آنخضرت مَلِينَ فَيْ كواس كى خبر جوئى تو آپ مِلْفَظَةَ فِي خرمايا آپ نے يوں كيوں ندكها

کیمیری طرف سے بیوارمہویس انصاری غلام ہوں۔

( ٣٤٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعُدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ بَشِيرِ التَّغْلِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي جَلِيسَ أَبِي الذَّرْدَاءِ بِلِمَشْقَ ، وَكَانَ بِلِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالَ لَهُ : ابْنُ الْحَنْظِلِيَّةَ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً نَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّك ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ ، فَأَتَى

رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ لَقِينَا الْعَدُوَّ ، خَمَلَ فُلاَنَّ فَطَعَنَ ، فَقَالَ :خُذُهَا وَأَنَا الْعُلَامُ الْفِفَارِيُّ ، فَقَالَ :مَا أُرَّاهُ إِلاَّ قَدْ أَبْطَلَ

أَجْرَهُ ، فَقَالَ:مَا أَرَى بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ:فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا حَتَّى سَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ سُرَّ بلَولكَ حَتَّى يَرْتَفِعَ ، حَتَّى أَرَى أَنَّهُ سَيَبُوكُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَيَقُولُ : أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : نَعُمُ.

(ابو داؤ د ۲۰۸۲ احمد ۱۷۹)

(٣٢٢٢٢) حفرت قيس بن بشير هاي فرماتے بين كەمىرے والددمشق ميں حضرت ابوالدرداء داي كي كمجلس ميں بينيا كرتے تھے،

دمشق میں ایک ابن الحنظلیہ نامی انصاری صحالی تھے، ایک دن جب میں حضرت ابوالدرداء میں پھڑے کے پاس تھا تو وہ ہمارے پاس سے گزرے حضرت ابوالدرداء ﴿ فَيْ فِي فِي مِنْ أَوْلَى بات سَائِيجَ جَوْمِمْ مِنْ تُو فَا مُدُهُ دِي لِيكِنَ ٱپ وَنقصان نه دِي انبول نے فرمایا که

آنخضرت سُرِفْظَةَ فَ ايك سريه جهادكيك بيجاجب وه والس آياتوان من عايك فخض ربول اكرم سُرِفْظَة كمجلس من آكر بيث گیا اور کچھ در بعدا پے ساتھ والے مخص سے کہا: اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب بہاری دشمن سے ملاقات ہوئی فلا شخص نے بیا کہد

كردشمن كونيزه ماراكه بيلوميس غفاري غلام ہوں ، دوسر شخص نے كہا كه ميرا خيال بكداس نے ابتاا جرضا كع كرويا ہے، اوريہلے والے تخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تناز عد ہو گیا اور اختلاف ہو گیا تو

آنخضرت يَرْفَظُهُمْ تك بهي بات بيني كني آخضرت يَرِفَظَهُمْ في ارشادفر مايا سجان الله (بطورتعب) كو كي حرج نبيس بركه ان كواجر دیا جائے گااوراس کی تعریف کی جائے گی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء چاہئے کودیکھا کہ آپ اس کوین کر بہت خوش هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جدوا) کي کام کي ۲۰۷ کي مصنف ابن الي شيه مترجم (جدوا) ہوئے یہاں تک کہ آپ او پراٹھے اور قریب تھا کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور دریافت کیا کہ کیا آپ ٹڑاٹٹو نے خودرسول

اكرم مِنْ الفَيْفَةُ فَهِ سه بينا م انهول في فرمايا بال من فودسا بـ ( ٣٤٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْآغْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :كُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ

تَسْمَعَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : أَنَا الْعُلَامُ النَّحَعِيُّ ، إِلَّا سَمِعْتَهُ. (٣٣٢٧٤) حضرت ما لك بن حارث ولا ين مات ميں كهم قادسيد كے دن سنرانبيں چاہتے تھے كه ميں نخعی غلام (جوان ) ہوں مگرتم

( ٣٤٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ مَغْدِى كَرِبَ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ ، فَيَقُولُ :يَا مَغْشَرَ الْعَرَبِ ، كُونُوا أَسْدًا أَشِدَّاءَ ، فَإِنَّمَا الْأَسَدُ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِي نَيْزَكُهُ.

(۳۲۲ ۱۸) حضرت قیس بن ابو حازم رہائٹے، فر ماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن ہم لوگ صفوں میں تھے ہمارے پاس ہے حضرت عمرو بن معدی کرب میں فیا گئے گز رے اور فرمایا: اے عرب کے جوانو اِسخت جان شیرین جاؤ، بیٹک شیرتو وہ ہوتا ہے جوغنی کر دے، اور فاری لوگ بکری کی طرح ہیں بعداس کے کدان کوچھوٹا نیز ہمارا جائے۔

( ٣٤٢٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خُنَيْنِ : أَنَا النَّبِي لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ.

(٣٣٢٦٩) حفرت براء پڑنٹنے سے مردی ہے کہ نبی اکرم مِثَوْفِقَتُ اِنْ غزوہ حنین کے دن فرمایا: میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اورمیں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

## ( ١٦٩ ) السِّبَاقُ عَلَى الإِبِلِ

اونث پرمسابقه کرنا ' ٣٤٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، فَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَغُرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وُجُوهِهِمْ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتفعَ فِي الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ.

(بخاری ۲۸۷۱ ابوداؤد ۳۷۹۹)

﴿ ٣٣٢٧) حضرت انس ﴿ النُّورِ سِهِ مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِّلْتَقَائِمَ كَي عضباء نامي ايك اوْنُمَى تقي ، جو بھي ريس نہيں باري تقي ايك

هي معنف ابن ابي شير متر جم (جلده ا) ي المحاص ١٩٠٨ المحاص ١٩٠٨ السير

اعرانی آیا اوراس سے سبقت لے گیا، مسلمانوں پر بیربہت گرال گزراجب آنخضرت مُؤَنِّفَ اُنْ مسلمانوں کے چبروں پر ناگواری ك اثرات ديكھے تولوگوں نے كہاا ك اللہ كے رسول مُؤْفِقَةُ إعضبا مهارگی ، آنخضرت مُؤْفِقَةُ نے ارشادفر مایا: اللہ كيلئے ميہ بات ثابت

بكردنيامسكى چزكوبلننبيس كرت مر پراس كويت فرماديتي

( ٣٤٢٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُو مِنْهُ. (بخاری ۷۵۰۱ ابن حبان ۵۰۳)

(۳۴۲۷) حضرت انس ڈاٹھ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُمِ

(۳۴۲۷۲) حضرت جعفر داشی ہے یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَغْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:سَمِغْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ:بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا' َ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: السِّبَاقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ.

(۳۲۲۷۳) حضرت علی بن حسین پیشینا ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَلِفْضَةَ فَحْرُوہ تبوک میں تھے، انصار نے کہا مقابلہ ومسابقہ، جائے ، آنخضرت مُثِلِّنَتَهُ فِجَ نے ارشاد فرما یا اگرتم چا ہوتو مقابلہ کرلو۔ اُ

#### ( ١٧٠ ) السَّبَاقُ عَلَى الأَقَدَامِ

#### دوڑنے کا مقابلہ کرنا

( ٣٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :حَرَجْنَا هَ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَوَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَال

حَتَّى أُسَابِقَكِ ، قَالَتُ : فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَفَرِ آخَرَ ، فَنَزَلْنَا مُنْزِلًا ، فَقَالَ تَعَالَى حَتَّى أُسَابِقَكِ، قَالَتْ: فَسَبَقَنِي ، فَصَرَبَ بَيْنَ كَتِفَى ، وَقَالَ :هَذِهِ بِتِلْكَ. (نسائي ١٩٣٣ طبراني ١٣٣

(۳۴۲۷ ) حضرت عائشہ تنکافیرہا تی میں کہ ہم لوگ رسول اکرم مَثِلْفَتِیَّةِ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم نے ایک جگہ بڑا وَ ڈا

حضوراقدس ﷺ فَيْرَافِينَ فَيْ فِي عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ میں تھے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤڈ الاتو آنخضرت مُلِقَفَعَ أِن مجھ سے فرمایا: آؤدوڑ لگاتے ہیں،حضرت عائشہ مُزَالاتو

آنخضرت مَزَاتِ فَيَغَ جَمِي بِسِقت لِے گئے اور پھرمیرے کندھے کے درمیان ہاتھ مار کر فر مایا بیاس مقابلہ کا بدلہ ہے۔

( ٣٤٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِى إِلَى الْجَبَّانِ ، فَقَالَ لِى

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في المحالي المحالية المح تَعَالَ يَا بُنَّى حَتَّى أُسَابِقُك ، قَالَ : فَسَابَقَتُهُ فَسَبَقَنِي.

(٣٣٢٧٥) حفرت عبدالرحمٰن فالله فرمات بين كدمين الني والدك ساتھ مقام جبان كي طرف كيا تو والدصاحب في مجھ سے فر مایا اے بیٹے آؤدوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھرہم نے مقابلہ کیااوروہ مجھ سے سبقت لے گئے۔

( ٣٤٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ. قَالَ حَمَّادٌ : الْعِصَارِ.

(٣٣٢٧) حضرت عائشہ شیٰعشن ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم مَثَرِّ اَنْتَحَاقِیْمِ نے مجھے دوڑنے کا مقابلہ کیا تو میں آپ ہے آگ

( ٣٤٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتبقُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ.

( ٣٣٢٧ ) حضرت زهري ويشيد فر مات بين كه صحابه كرام ويوي بيدل چلنے اور دوڑنے كامقا بله كيا كرتے تھے۔

( ١٧١ ) السُّبُقِ بِالدُّوْو بِالْحِجَارَةِ

## بقربازي ميس مقابله كرنا

( ٣٤٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : مَا تَقُولُ فِي السَّبْقِ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(٣٣٢٧) حضرت اسحاق بن يزيد بيشيد فرمات بين كه مين نے حضرت سعيد المسيب من افز سے دريافت كيا كه پقر بازي كامقابله

كرناكيساك؟ آپ في فرماياس ميس كوئي حرج نہيں۔

## ( ١٧٢ ) مَنْ كَرِهُ أَنْ يَقُولَ أَسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

جوحفرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی تخص یوں کیے: میں اس شرط پر مقابلہ

## كرول كاكه آب مجھ آ كے بڑھائيں كے

( ٣٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تردَّ عَلَى : فَكُرِهَهُ.

(٣٨٢٧٩) حضرت سالم بن عبدالله د الله و اس بات كونا پسند كرتے تھے كه كوئی محض كسى كو يوں كيے كه: ميں اس شرط پر مقابله كروں گا

كه آپ ميري طرف لڻائيس گے۔ (انعام وغيره)

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :أَسَانِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي.

(۳۳۲۸) حفزت حسن پرلینی اس بات کونالیند کرتے تھے کہ یوں کہا جائے کہ میں اس شرط پر مسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے ہو ھائمیں۔

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِيهِ :أَسْبِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي ، فَإِنْ سَبَقْتُك فَهُو لِي ، وَإِلَّا كَانَ عَلَيْك ، وَهُوَ الْقِمَارُ.

(۳۲۲۸۱) حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ حابر کرام انتخابی اس بات کو ناکپند کرتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے سے یوں کیے کہ: میں اس شرط پرمسابقہ کروں گا کہ آپ جھے آگے بڑھائیں گے، پھرا گرمیں آپ سے آگے نکل گیا تو وہ انعام میرے لیے ہوگا وگر نہ آپ برہوگا فرماتے ہیں یہ جواہے۔

# ( ١٧٣ ) الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِةٍ مِن دَارِ الْحَرْبِ

#### غلام دارالحرب سے آقاسے پہلے دارالسلام آجائے

( ٣٤٢٨٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُةِ فَلَى سَيِّدِهِ. السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ.

(٣٣٢٨٢) حضرت ابوسعيد الاعشم تفاثنو ئے مروى ہے كہ حضور اقدس مَطِّفَظَةُ نے غلام كِمتعلق فيصله فرمايا تھا كه اگروه اپنے آقا ہے قبل دار الحرب سے نكل آئے تو وہ آزاد ہے اور چربعد بیں اس كاما لك آجائے تو واپس نہيں لوٹا يا جائے گا اور اگر مالك غلام سے بہلے دار الحرب سے آجائے بھر غلام اس كے بعد آئے تو وہ غلام آقا كود بے دیا جائے گا۔

( ٣٤٢٨٣ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْتِقُ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوَالِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا ، وَقَدُّ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّائِفِ رَجُلَيْنِ.

(احمد ۲۲۳ دارمی ۲۵۰۸)

(٣٢٢٨٣) حضرت ابن عباس تفه و نفر مائے بیں كه آنخضرت مُؤَفِّقَ إلى غلام كو آزاد فرماديے تھے جومسلمان ہوكراپنے مالك سے بہلے دارالحرب سے آجائے، آپ نے طائف والے دن دوغلاموں كو آزاد فر مایا۔

( ٣٤٢٨٤ ) حَذَّنَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ مِنَ الْعَدُوّ · مُسْلِمًا قَبْلَ مَالِهِ ، ثُمَّ جَاءَ مَالُهُ بَعْدَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَ مَالُهُ قَبْلَهُ كَانَ خُرًّا.

(٣٣٢٨٣) حضرت عكرمه رفي في فرمات بين كه اگر كوئي فخص دخمن كے ملك سے مسلمان موكرا پنے مال (غلام) سے قبل مسلمانوں كے پاس آجائے پھر بعد ميں اس كا مال آئے تو وہ اپنے مال كازيادہ حقد ارب اور اگر اس كا غلام پہلے آجائے تو وہ آزاد شار موگا۔

## ( ١٧٤ ) الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُّوِّ، وَلَيْسَ لَهُ ثُمَّ ثُمَنَ

## کوئی شخص دشمن کی سرز مین میں ایسی چیزیائے جس کی وہاں کوئی قیمت نہ ہو

( ٣٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِمَا خُوجَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ.

(۳۳۲۸۵) حضرت کمحول ولیٹھلا فر ماتے ہیں کہ مسلمان اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ ایسی چیز دشمن کی زمین سے اٹھالا کمیں جس کی

ر ٣٤٢٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، يَقُولاَن : مَا قَطَعْتَ مِنْ شَجَرٍ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَمِلْتَ وَتَدًّا ، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً ، أَوْ لَوْحًا ، أَوْ فَادَحًا ، أَوْ بَابًا فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا وُجَد لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولاً فَأَدِّهِ إِلَى الْمَغْنَمِ.

(٣٣٢٨) حفرت قاسم اورحفرت سالم تفادين فرماتے ہيں كد دشمن كى زمين كے درخت كاف كراگراس سے آپ نے كھونى، لاكھى، ہتھوڑا، تختى، بيالد يا درواز و بناليا تواس ميں كوئى حرج نہيں ہے اور جس چيزكى وہاں قيت ہو (استعال ہوتى ہو)اس كو مال

غنيمت هي دريدو .

( ٣٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثِيِّ، عَنْ مَكْحُول، قَالَ:مَا قَطَعُتَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوُّ فَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا، أَوْ وَتَدَّا، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولاً فَأَذَهِ إِلَى الْمُغَانِمِ.

(۳۲۸۷) حفزت کھول واٹیلائے بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٧٥ ) فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

#### کا لے جھنڈوں کے بیان میں

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : قَدِمُتُ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنبَرِ ، وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. (ترمذى ٣٢٧٣ـ ابن ماجه ٢٨١٢)

ہیں؟لوگوں نے بتایا حضرت عمرو بن عاص خانٹو غزوہ سے دالیں آئے ہیں۔

( ٣٤٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتُ: كَانَتُ

رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ مِنْ مِرْطٍ لِعَانِشَةَ مُرَّحَلٍ. (ترمذی ۱۹۸۱ - ابن ماجه ۲۸۱۸) ۲۳۷۲ کف ع مضنفان فی الیّ می کشیدات میکنشنخهٔ کاحیزی ایترد دهر سیدا که جدیدی کرد فیس

(۳٬۲۸۹) حضرت عمرہ ٹی ہفتی فرماتی ہیں کہ حضور اقدس سَلِفَظَیَجَۃ کا حجمنڈ اسیاہ تھا جو حضرت عائشہ ٹی ہفتینا کی اونی چا در کا تھا جس پر کجاوے کے نقش تھے۔

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْٰلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَتُ رَايَةُ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ تُسَمَّى الْعُقَابَ. (ابن سعد ٣٥٥)

(٣٣٢٩٠) حضرت حسن رخالير فرمات مين كه حضورا قدس مَلِّفَضَيَّةً كاعلم سياه تقاجس كانام عقاب تعاب

( ٣٤٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخْشِّى ، قَالَ : كَانَتُ رَايَةُ عَلِي سَوْدَاءَ ، وَرَايَةُ أُولِئِكَ الْجَمَلُ.

(٣٣٢٩١) حفرت حريث فرمات بين كه جنَّك جمل مين حفرت على ويأثيرُ كاحبمندُ اسياه تقاءاوران لوكون كاحبمنذ ااونث تقايه

( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخُشِّي ؛ أَنَّ رَايَةَ عَلِيٍّ كَانَتْ يَوْمَ الْجَمَلِ سَوْدًاءَ ، وَكَانَتْ رَايَةُ الزَّبَيْرِ وَطَلْحَةَ الْجَملُ.

(٣٣٢٩٢) حفرت حريثُ فرمات بين كه جِنگ جمل مين حفرت على واشي كاجمند اسياه تها ،اور حضرت زبيراور طلحه كاجمند ااونث تها\_

( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ؛ أَنَّ رَايَةً خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيدِ كَانَتُ يَوْمَ دِمَشُقَ سَوْدَاءَ.

(۳۳۲۹۳) حفرت اسامہ بن زیر دخاتی ہے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا حصند اومشق والے دن سیاہ تھا۔

( ٣٤٢٩٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ : لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَنْنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أَضُرِبَ عُنْقَهُ.

(۳۳۲۹۳) حضرت براء بن عازب و النو فرماتے بیں کہ میری ملا قات میرے ماموں ہے ہوئی ان کے پاس جسٹر اتھا، میں نے عرض کیا کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا: مجھے رسول اکرم میلائے نیج نے اس مخص کوتل کرنے کیلئے بھیجا ہے جس نے اپ والد کی وفات کے بعد اس کی بیون سے نکاح کرلیا ہے۔

## ( ١٧٦ ) فِي عَقْدِ اللَّواءِ وَأَتَّخَاذِهِ

#### حجنثرا بإندهنا

( ٣٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١)

(٣٣٢٩٥) حضرت ابرائيم الثانون فرمات مين كه حضوراقدس مَطِّنْتَ عَلَيْهُ عمرو بن عاص الثانية كيليح جهند ابا ندها\_

( ٣٤٢٩٦ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُوٍ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَنْ اللَّهَ مَعَك. الْوَلِيدِ : انْتِنِي بِرُمُحِكَ ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : سِرْ ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَك.

(۳۳۲۹۲) حضرت صبیب بن ابی ثابت و کانٹوز فرماتے ہیں کہ حضرت صد کی اکبر واٹنو نے حضرت خالد بن ولید ہے فرمایا اپنا نیز ہ محمد سر سر سال

مجھےدو، پھران کے لیے اس پر جھنڈ ابا ندھ دیا اور پھران سے فرمایا جا وَالله تمهارے ساتھ ہے۔ ( ٣٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

٣٤٣٠) حدثنا و كِيع ، قال :حدثنا شرِيك ، عَن إِبرَاهِيمَ بَنِ المُهَاجِرِ ، عَنَ إِبرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِوَاء ً فِي غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ. (بخارى ٣٦٢٠ـ مسلم ١٨٥١)

وسلم عقد لِعَمرِ و بنِ العَاصِ لِوَاء فِي غزُوقِ ذاتِ السّلابِيلِ. (بخاری ٣٦٢٦ مسلم ١٨٥٧) (٣٣٢٩٤) حفرت ابراہيم رُولُو فر ماتے ہيں كه غزوه ذات السلاسل ميں حضور اقدس مِرَافِظَةَ نے حضرت عمرو بن عاص رُالُو كو

( ٣٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ.

(٣٣٢٩٨) حضرت عمره منى عذيف فرماتي بين كه حضورا قدس مُرَافِظَةَ إِمَا مَصِندُ اسفيد تعا-

( ۱۷۷ ) فِي حَمُّلِ الرُّؤُوسِ

## وشمن کے سرکاٹ کر لے کرآنا

( ٣٤٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن أَبِي عُقَيْلٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً ، قَالَ :لَقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ :مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِرَأْسِ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى. (ابوداود ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣٠) (١٣٣٠هـ ٢٩١ مِنْكُمْ بِرَأْسِ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى. (ابوداود ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣٠)

(٣٣٢٩٩) حضرت ابونُطر ہ جن فن فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقد س مَثِلَظَ فَقَدَمَ کا دشمن ہے آمنا سامنا ہوا آنخضرت مَلِظَ فَقَدَمَ أَنَّ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) و المعنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا)

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

(٣٥٣٠٠) حضرت براء بن عازب والتو فرمات مين كه المخضرت مِنْ فَيْفَعَ فَهِ في المكفف كي طرف سابى بصبح جس في البين والدكي

بيوى كى ساتھ نكاح كرليا تقااور حكم ديااس كاسركا كرلاؤ۔ ( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اشْتَرَكْنَا

روم بَدُرِ أَنَا وَسَعَدُ وَعَمَّارٌ ، فَجَاءَ سَعَدٌ بِرَأْسَيْنِ.

ا ۳۲۳۰۱) حضرت عبدالله بزاینی فرماتے بین که غزوه بدر میں میں،حضرت سعداور حضرت تمارشریک تھے،حضرت سعد دو دشمنوں کا

مرکاٹ کرلائے۔

(٣٤٣.٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ رَأْسٍ أُهُدِى فِي الإِسْلَامِ رَأْسُ ابْنِ الْحَمَقِ ، أُهْدِى إِلَى مُعَاوِيَةَ.

ہ مِ سدر ہِ رہیں ہبی ہو صبی ہملوی ہبی صفویہ. (۳۳۳۰۲) حضرت صنید ہ بن خالدالخزا می جھ ٹھ فرماتے ہیں کہاسلام میں پہلاسر جو کاٹ کرکسی طرف بھیجا گیاوہ ابن انحمق جو حضرت معاویہ کی طرف بھیجا گیا۔

( ٣٤٣.٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْيبِ الْمِصْرِيّ،

قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُو ، أَوْ عُمَّرُ ، شَكَّ الْأُوْزَاعِيُّ ، عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ ، وَمُسْلَمَةً بْنَ مَخْلَدٍ الْأَنْصَارِيِّ

إِلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَفُتِحَ لَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِرَأْسِ يَنَّاقَ الْبِطْرِيقِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَنْكُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ بَنَا مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ : اسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومَ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا رَأْسٌ ، إِنَّمَا يَكُفِينَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ.

بِنَا مِنْلَ هَذَا ، فَقَالَ : اسْتِنَانٌ بِفَادِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا رَأْسٌ ، إِنَّمَا يَكُفِينَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْحَبَرُ.
(٣٣٣٠٣) حضرت ابوبمرصديق وللهُ يا حضرت عمر وللهُ في عقب بن عامراور مسلمه بن مخلد ولله فين كومصرى طرف جهاد كيلئے بهيجا، انبول في مصرفح كرليا اوريناق البطريق كامران كوبيج ديا، جب انهول في مركود يكھا تونا پندكيا، ان حضرات في مايا ياوگ بهي

ہارے ساتھ ای طرح کرتے ہیں ،حفرت ابو بکر یا حفرت عمر ہی وین نے فر مایا: کٹے ہوئے سر ہماری طرف نہ بھیجے جائیں۔ ہمارے لیے یہی کا فی ہے کہ جیننے کی خبریا خط بھیج دیا کریں۔

( ١٧٨ ) أَيُّ يَوْمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ ، وَأَنَّى سَاعَةٍ

کس دن اورکن اوقات میں سفر کرنامستحب ہے

( ٣٤٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلَّ مَا كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ خَمِيسٍ. (بخارى ٢٩٣٩ ـ ابو داؤد ٢٥٩٨)

(٣٢٣٠٨) حفرت كعب والتي سمروى ب كه حضورا قدس مُؤَنَّفَ عَلَيْ جَعْرات كے علاوہ بہت كم بى سفر فرما يا كرتے تھے۔

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ا) المنظم المسير. المنظم المسيد المسي

( ٣٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

(۳۳۳۰۵) حفزت واصل مثانثه ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَزَفَقَعَةَ جعرات کے دن سفر قر مایا کرتے تھے۔

( ٣٤٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا ، قَالَ :وَكَانَ إِذَا بُعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ ، قَالَ :وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا ، فَكَانَ يَبْعَثُ بِيْجَارَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَكُثْرَ مَالُهُ.

(ابوداؤد ۲۵۹۹ تر مذی ۱۲۱۲)

کے وقت قافلہ (مال) بھیجا کرتا تھااس کے مال میں (منافع) میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔

( ٣٤٦٠٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ مَارِكُ لُأَمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأَمَّتِي فِي بُكُورِهَا. (٣٣٣٠٤) حضرت سعيد بن المسيب ولأنو سعمروي م كحضور اقدس مَرِّفَظَيَّةً في ان الفاط مين دعا فرمائي كدا سالله! ميرى.

امت كَنْ كَاوْقات يُس بركت عطافر ما \_ ( ٣٤٣.٨ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالٌ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِى فِي بُكُودِهَا. (ترمَّذى ۵۸٪ ابُويعلى ۳۲۱) (۳۳۳۰۸) حضرت على «النُّوسے بھی ای طرح مروی ہے۔

۲۲۳۰۸) مطرت کی دی تؤ ہے ہی ای طرح مردی ہے۔ معرف کی دور میں میں ایک طرح مردی ہے۔

## ( ١٧٩ ) مَا يَقُولُ الرَّحُيِلُ إِذَا خُرَجَ مُسَافِرًا

### جب کوئی شخص سفر پر جانے گئے تو کون سی دعا کیں پڑھے

( ٣٤٣.٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ فِى سَفَرٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيقَةُ فِى الْأَهُلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الطُّبنةِ فِى السَّفَرِ ، وَالْكَآبَةِ فِى الْمُنْقَلَبِ ، اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَر. (٣٣٣٠٩) حفرت ابن عماس ثن يَعْنَ عمروى على المَّعْنَ عَنْ سَعَالَ عَلَيْنَا السَّفَر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۳۲۳۰۹) حفرت ابن عباس ثفاظ نفاس مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَةَ جب سفر پرروانہ ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے۔"اے اللہ! تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔اے اللہ! میں سفر کی مشقت سے اور والیسی کے برے منظر سے تیری بناہ چاہتا ہوں۔اےاللہ! زمین کو ہمارے لیے سکیڑ دےاور سفر کو ہمارے لیے آسان فر مادے۔''

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَرَادَ رَجُلٌ سَفَرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِى ، قَالَ :أُوصِيك بِتَقُوى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.

(۳۲۳۱) حفرت ابو ہریرہ و اُن کُو سے مروی ہے کہ ایک صاحب سفر پر روانہ ہونے گئے تو آنخضرت مَنِّرَ اَنْ کَا کَا مَ ہوئے اور عرض کی کہا ہے اللہ کے رسول مَلِّمَنْ کَا جُھے پچھ وصیت (نصیحت) فرماد ہیجئے آنخضرت مَنِّرِ اَنْ کَا ارشاد فرمایا: آپ کواللہ سے ڈرنے کی (تقویل اختیار کرنے کی) وصیت کرتا ہوں، اور ہربلندی پر چڑھتے وقت تکبیر پڑھنے کی۔

( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوْجِسَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ ، وَمِنْ لَاهُورِ ، وَمِنْ دَعُوةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

(۳۳۳۱) حضرت عبداللہ بن سرجس پینٹونو ئے مروی ہے کہ آنخضرت مَیٹِ فَفِیْکَا آجِب سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فر ماتے تو پناہ مانگلے سفر کی تھکان ہے، بلٹنے والے کے حزن و ملال ہے، رزق کی زیادتی کے بعد اس کی کمی ہے،مظلوم کی بددعا ہے اور اہل و مال میں برے منظرے۔

( ٣٤٣١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ سَفَرًا فَأُوْصِنِى ، قَالَ : إِذَا تَوَجَّهُتَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، حَسْبِى اللَّهُ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ » فَإِنَّك إِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ :حُفِظْتَ ، اللهِ » فَإِنَّا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ :حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ :حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ :حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ خَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ :حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ خَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ :حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ خَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ :حُفِظْتَ ،

وهي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سفر کا ساتھی اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔ اے اللہ! زمین کو ہمارے لیے سکیڑ دے اور سفر کو ہمارے لیے سکیڑ دے اور سفر کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ! ہم سفر کی مشقت، برے منظر اور اہل وعیال کی بری حالت ہے تیری پناہ

# ( ١٨٠ ) الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِةِ ، مَا يَقُولُ

عاہتے ہیں۔

# سفرے واپس آئے والاکون تی دعائیں پڑھے

٣٤٣١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، قَالَ : آيبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : تَوْبًا تَوْبًا ، لِوَبُّنَا أَوْبًا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا.

(٣٣٣١٣) حضرت ابن عباس تفايش مروى ب كه حضوراقدس مَشَافَظَةَ جب سفر سے واليس كااراده فرماتے تو يوں فرماتے آييُون مَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ "مَهم واليس آنے والے، تو بركنے والے، عبادت كرنے والے اور اپنے رب كى تعريف كرنے والے بيں " پھر جب اپنے گھر والوں كے پاس واخل ہوتے تو فرماتے: تَوْبُا ، لِرَبُنَا أَوْبًا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبُا. " ہم تو بہ كرتے ہيں ہم تو بہ كرتے ہيں، اپنے رب كى طرف رجوع كرتے ہيں، وہ ہمارے ليكوكي كُناه نہيس چھوڑتا۔"

''ہم توبکرتے ہیں ہم توبکرتے ہیں،اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں،وہ ہمارے لیے کوئی گناہ ہیں چھوڑتا۔'' ( ٣٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبُرَاءِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

والى بين الله عن الله بن عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ( ٢٤٣١٦ ) حَدَّثُنَا البُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ البّنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ؛ كَانَ يَقُولُ ۚ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَيْشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْخُجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى تَنِيَّةٍ ، أَوْ فَدُفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ . (٣٣٣١٦) حضرت ابن عمر ثفاظ تناسے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّاتُفَا فَقِلَا ، مربيہ ، فج يا عمره سے واپسی کے وقت جب کس گھاٹی با بموارز من برآتة تن بارتكبير پڑھ كريدعا پڑھت - لا إلك إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آيبُونَ تَانِبُونَ عَابدُونَ، لِوَبَنَا حَامِدُونَ. ''الله وحده كے سواكوئي معبور نہيں، الله نے اپنا وعده پوراكيا، بهم واپس آنے والے، توبر نے والے،عبادت كرنے والے اورايينے رب كى تعريف كرنے والے ہيں۔'' ( ٣٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحَجُّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۴۳۱۷) حضرت ابن عمر شکافة عن سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣١٨ ) حَلَّاتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ بِظُهَرِ الْمَدِينَةِ ، أَوِ بِالْحَرَّةِ ، قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبُنَا حَامِدُونَ.

(٣٣٣١٨) حضرت انس بن ما لك ثلاثية فرمات مين كدوه اليك سفر ميس رسول اكرم مُرَّ فَضَيَّةً كسراته عنه، جب مدينه واليس مينيجة تو ٱتخضرت يَطْفَظَةَ نيدها پُرُهِي آيِبُونَ تَالِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. "مم والس آن والے، توبہ

كرنے والے ،عبادت كرنے والے اوراپے رب كى تعريف كرنے والے ميں'' ( ٣٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، قَالَ :كَانُوا إِذَا قَفُلُوا ، قَالُوا : آيِبُونَ تَائِبُونَ ،

لِوَ بُنَّا حَامِدُونَ. (٣٢٣١٩) حفرت ابرائيم يمي والد فرمات بين كر صحابه كرام فكالتيم جب سفر الوشة تويدها برحة آيبون تالبون عابدون

لِرَبْنَا حَامِدُونَ. "مهم واليس آن والع، توبكر في والع عبادت كرف والع اوراي رب كي تعريف كرف والع بين" ( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ. (٣٢٣٢٠) حطرت البراء وللفي عمروى م كم الخضرت مُؤَفِّقَ جب سفر والي آت تويد عابر عة آيبُونَ قانِبُونَ ، لِرَبْنا

حَامِدُونَ. "جم والس آنے والے ،توبکرنے والے ،عبادت کرنے والے اور اینے رب کی تعریف کرنے والے بین" ( ١٨١ ) مَنْ كَره لِلرَّجُل أَنْ يُسَافِرَ وَحُدَهُ

# جوحضرات تنہاسفر کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلده ۱) کی کسی ۱۱۹ کی کان اسیر کشاب السیر کان السیر کشاب السیر ک

أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ. (٣٨٣٣١) حضرت عطاء بإلياب سے مردی ہے كہ حضوراتدس مَلِفَظَةَ ہے نتہا سفركرنے سے منع فرمایا ہے۔

> ( ٢٤٣٢٢ ) حَلَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلانِ. ( ٣٣٣٢٢ ) حفرت عطاء والنَّعِ: فرماتے مِين كه حفرت عمر والنِّ نے دوآ وميوں كے سفر پرجانے سے منع فرمايا۔

(٣٣٣٢٢) حَفْرَت عَطَاء مِنْ عِيْمَ اللَّهُ مِن كَهُ حَفَرَت عَمر فِي الْحُوْفَ وَهَ وَمِيول كَ سَفْر يرجائ سے عظم فرمايا ــ ( ٣٤٣٢ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، إِلَّا

٣٤٣) حَدَّتُنَا إِسْحَاقَ الأَزْرَقَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أنَّهُ كَانَ يَكْرُهُ أَنْ يَسَافِر الرجل والرجلانِ ، إِلاَ الثَّلَائَةَ فَمَا زَادَ.

سرع سعار سی. (۳۴۳۲۳) حضرت حسن پایشید اسکیلیآ دمی اور دوآ دمیوں کے سفر کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں مگر جب تین یا زائد ہوں تو پھر

اجازت ہے۔ ( ٣٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

ع، ) قَالَ وَرِيعَ ، قَالَ ؛ قَالَ سَلَيْنَ ، قَلْ قَالَ : شَيْطَانٌ ، قِيلَ : فَالْاثْنَانِ ؟ قَالَ : شَيْطَانَانِ ، قِيلَ : فَالْاثْنَانِ ؟ قَالَ : شَيْطَانَانِ ، قِيلَ : قَالَ : فَالْاثْنَانِ ؟ قَالَ : شَيْطَانَانِ ، قِيلَ : عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : شَيْطَانَانِ ، قِيلَ : عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : شَيْطَانَانِ ، قِيلَ :

فَالنَّلَاتُهُ ؟ فَالَ : صَحَابَةٌ. (ابوداؤد ٢٢٠٠ ـ ترمذي ١١٧٠) (٣٣٣٢٣) حفرت مجابد ياللي سے مروى ہے كة تخضرت مَلِنَظِيَةً ہے دريافت كيا كيا تنها آ دى كاسفركرنا كيسا ہے؟ آپ نے فرمايا

شيطان ہے، يعنى كَنهگار ہے، يو چھا كيا كه اگردو بول؟ فرمايا كَنهكار بيل، يو چھا كيا اگر تين بول؟ فرمايا بهترين ساتھى بيل۔ ( ٣٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّا رَحِبُ شَيْطانٌ ، وَالرَّا رَحِبَانِ شَيْطانَانِ ،

وَالنَّلَائَةُ صَحَابَةٌ. (٣٣٣٢٥) حضرت مجامد والليمية فرمات مين كه تنها سوار موكر سفر كرنے والا شيطان ہے اور دوسوار دوشيطان بين اور تمن بهترين پيت

سَائِ بِينِ -( ٣٤٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكُويِمِ ، عَنْ عِكْوِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ رَدُو رَدِينَ مِنْ وَمُونِ مِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَبْدِ الْكُويِمِ ، عَنْ عِكْوِمَةَ ، قَالَ : نَهَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْلُكَ الرَّجُلُ الْقَفْرَ وَحْدَهُ. (٣٢٣٢١) حضرت عكرمه رُلِيْ فرمات بِين كما تخضرت مَلِفَظَةً نه وريان جگه مِن تنها سفر كرنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٣٤٣٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبٌ وَحْدَهُ بِلَيْلِ أَبَدًا.

( ٣٤٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

معنف ابن انی شیبه متر جم (جلده ۱) کی معنف ابن انی شیبه متر جم (جلده ۱) کی معنف ابن انی شیبه متر جم (جلده ۱) کی معنف ابن الم

وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحُدَهُ ، وَأَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتٍ وَحُدَهُ.

(۳۲۳۲۸) حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَلِقَظَةً نے تنہا آ دی کوسفر کرنے سے اور تنہا گھر میں رات گزار نے سے مند :

> ر مرونا ہے۔ د مصدید کر کھیا میں <sup>6</sup>

( ٣٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَا تَبِيتَنَّ وَحُدَك ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَكُونُ بِكَ وَلُوعًا.

(۳۴۳۲۹)حضرت ابوجعفر چاہٹو فرماتے ہیں کہ تنہارات مت گزارو، بیشک شیطان زیادہ شوقین ہے جو بچھے تیرے پاس ہے۔

### ( ۱۸۲ ) مَنْ رخَّصَ فِي ذَلِك

#### جن حضرات نے تنہاسفر کرنے کی اجازت دی ہے

( .٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ إِلَى يَنِى قُرَيْظَةَ ، عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : جَنَاحٌ. (حاكم ٣١٣)

( ۳۲۳۳۰) حضرت مکرمہ زناتی سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنِلِفَظِیَّ نے خوات بن جبیر رہاتی کو بنو قریظہ کی طرف جناح نامی محکورے بریوارکر کے بھیجا۔ محکور سے برسوارکر کے بھیجا۔

( ٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مُجَاهِدٍ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ : الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالْإِثْنَانِ شَيْطَانَّانِ ، فَقَالَ : مُجَاهِدٌ : قَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ وَحْدَهُ ، وَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ وَخَبَّابًا سَرِيَّةً ، وَلَكِنُ ، قَالَ عُمَرُ : كُونُوا فِي أَسْفَادِكُمْ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانِ شَيْطَانَانِ.

(٣٣٣٣) حفرت الونجي مِلِيَّظَ عدم وي ب كدا يك تخص في حضرت مجابد مِلِيَّظَة ك پاس كها كد حضور اقدس مِلِفَظَة في ارشاد فرمايا ب اكيلا سفر كرنے والا ايك شيطان اور دومل كرسفر كرنے والے دوشيطان بيں، حضرت مجابد مِلِيَّظَة نے فرمايا آنخضرت مِلِفَظَة فَحَمَّ ا

ہے الیکا سفر سرنے والا ایک شیطان اور دول کر سفر کرنے والے دوشیطان ہیں، حضرت مجاہد پرنتین نے فرمایا آ حضرت میلوندی آئے حضرت میلوندی آئے ۔ حضرت دحیہ کوا کیسے سفر پر روانہ فرمایا تھا، اور حضرت عبداللہ اور حضرت خباب ( دوبندوں کو بھی ) کیکن حضرت عمر دونتو نے ارشا دفر مایا کہتم سفر میں تین آ دمی جایا کروتا کہ اگر کوئی ایک فوت بھی ہوجائے تو دو بندے اس کے پیچھے ولی ہوں، اکیلا سفر کرنے والا ایک

شیطان اور دوسفر کرنے والے دوشیطانوں کی طرح ہیں۔ دور رین دا

# ( ١٨٣ ) فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

# رات کے وقت سفر سے واپس گھر لوٹنا

( ٣٤٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

ه معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا)

کے لئے بھیجا وہ بھی شکست کھا کر واپس آئی، حضرت خالد نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر زمین کی طرف دیر تک و کیھتے رہے۔حضرت خالد جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یونہی کیا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ اے براء! تم حملہ کرو۔حضرت براء

رہے۔ صرف حالد بہب کی 6م 6 ارادہ کرتے ہوئی ہی سرح سے ہے۔ پھرا ہوں سے سرمایا کہ اسے براء؛ م ملد سرو۔ صفرت براء نے پوچھاابھی؟انہوں نے فرمایا جی ہاں ابھی۔ چنانچ حضرت براء اپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اورا سے کوڑے مارنے لگہ۔ وہ منظر سیست سیست سے سیست کے مصرف سیست سے میں میں سیست کے مصرف سیست کے ایک میں میں سیست کے مصرف کرنے ہوئے کا مصرف کرنے

گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب وہ گھوڑاا پنی دم کو ہلا رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فر مایا کہ اے شہر والو! تمہارا کوئی شہر نہیں ہے۔ وہ اللہ یکتا ہے اور اس کے پاس تمہارے لئے جنت ہے۔ پھر حضرت براء نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ لوگوں نامجہ جات کی مدال میں کا بھی سے گئے کے حدد میں مدال میں قال میں مقال میں معلم میں معلم میں معلم میں معلم میں م

نے بھی جملہ کیا اور اہل بمامہ کوشکت ہوگئی۔ پھر حضرت براء بمامہ والوں کے قلع میں گئے اور بمامہ کے محکم سے سامنا ہوا۔ اس نے حضرت براء پر حملہ کیا۔ دھزت براء نے اس کے حملے کونا کام بنا کراس پر حملہ کیا اور اسے مارگرایا۔ بھر آپ نے بمامہ کے محکم کی آلموار

پکڑی اوراس کا سرقام کردیا۔ پھرآپ نے فر مایا کہ تجھ میں سے جوباقی رہااللہ اسے نامراد کرے۔ پھرآپ نے اس کی تلوار کو پھینک دیا اوراپی تلوار کواٹھالیا۔

( ٣٤٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَبُعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلٌ بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَانْتَهَى إِلَى رَجُلٌ مُضْطَجِعٍ مَعَ الْقَتْلَى، فَأَهُوى إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلٌ مُضْطَجِعٍ مَعَ الْقَتْلَى، فَأَهُوى إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَالَ : فَانَّ مَنْ السَّيْفِ وَثَبَ يَسْعَى ، وَسَعَى الزُّبَيْرُ خُلْفَةً وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : فَالَّ : فَالَ : أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الرجل، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى شَدَّ أُخِيك الْكَافِرَ ؟ قَالَ : فَحَاصَرَهُ حَتَّى نَجَا.

(۳۳۲۱) حضرت محمد فر ماتے ہیں کہ حضرت زبیر رڈوٹٹو جنگ بمامہ کے دن مقتولین کو تلاش کررہے تھے۔ جب وہ کس آ دمی کے پاس سے گزرتے ،اس کامعائنہ کرتے ،اگر اس میں زندگی کی مجھرت باتی ہوتی تواہے بھجوا دیتے۔آپ ایک آ دمی کے پاس پہنچ، جو مقتولین میں لیٹا ہوا تھا۔آپ نے اسے آلموار لگائی تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت زبیر مزباتنو اس کے بیجھیے بھا گے اور کہتے جاتے

مفتویین میں لینا ہوا تھا۔ا پ نے اسے بلوار لکائی تو وہ اٹھ کر بھا ک گھڑا ہوا۔ حضرت زبیر مٹناٹھؤاس کے پیٹھیے بھالے اور کہتے جاتے تھے کہ میں صفیہ کامباجر بیٹا ہوں۔ آ دی ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے کا فر بھائی کے بکڑنے کو کیسا سیجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کوگھیرالیکن وہ آ دمی بھاگ گیا۔

، بوك عن عَبِيرٌ عَلَى مُنْ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ بُنِ الْهَادُ ، قَالَ: ( ٣٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ بُنِ الْهَادُ ، قَالَ:

أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُلَّنْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

( ٣٢٣١٢ ) حفرت عبدالله بن شداد بن باد كهتم بين كه حضرت سالم مولى الي حذيفه جنَّك بمامه مين شهيد بوئه ـ

( ٣٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةً، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عِرده فرمات بین که مسلمه کےخلاف جنگ میں مسلمانوں کا شعاریہ جملہ تھا''اے سورۃ البقرۃ والو!'' میں تیس بچر وہ میں میں دیست میں دیکھیں تیست کی دیست کے دیست کا دیست کا دیست کا دیست کا دیست کا دیست کا دیست ک

( ٣٤٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتُ فِي بَنِي سُلَيْمٍ رِدَّةٌ ، فَكَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكُرٍ حَالِدَ

١٤) حَدَثُنَا ابُو تُعَاوِيهُ ، عَنْ مُسَنَّمُ ، عَنْ الْبِيهِ ، قَالَ . قَالَتُ فِي لِينَ تُسْلِمُ رِدَهُ ، فبعت إِلَيْهِم ابُو بُحْرٍ خَالِدُ بُنَ الْوَلِيدِ ، فَجَمَعَ مِنْهُمُ أَنَاسًا فِي حَظِيرَةٍ ، حَرَّقَهَا عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرٌ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : معنف ابن ابی شیرمتر مم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر مم (جلده ۱)

(۳۳۳۰۸) حضرت انس رہ تو فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس سے ملا در انحالیکہ وہ شدید غصے کے عالم میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے چچا جان! آپنہیں دیکھتے کہ آج لوگوں میں کیسی لڑائی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جیتیج

میں نے اب دیکھا ہے۔

( ٣٤٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُتُبَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَلْ قَالَ : يَا عَبُدَ اللهِ بُنِ مَخْرَمَةً صَرِيعًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، هَلْ

قَالَ : اتَيْتَ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَحْرَمَة صَرِيعًا يَوْمِ اليَمَامَةِ ، فَوَقَفْتَ عَلَيهِ ، فقال : يَا عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرَ ، هَلَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ : نَكُمُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ : نَكُمُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُو ۚ دُمَّا ، فَضَرَبْتُهُ بِحَجَفَةٍ مَعِى ، ثُمَّ اغْتَرَفْتُ مِنْهِ فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ قَضَى.

(۳۲۲۰۹) حضرت ابن عمر جیافی فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا، وہ شدید زخی حالت میں میدانِ جنگ میں پڑے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیا روزہ دار نے روزہ افظار کرلیا (یعنی کیا روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا) میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے اس بیالے میں پانی لے آؤ

تا کہ میں بھی روز ہ افطار کرلوں۔ میں حوض کی طرف آیا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خون کو ہٹا کر پیالے کو پانی سے بھرا اور ان کے پاس لایا تو وہ وفات پاچکے تھے۔

( ٣٤٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ أَنسٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ يَدَى خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنِ الْبَرَاءِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : فَبَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنّى أَجدُنِى أَفْطُرُ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ الْحَيْلَ الْبَرَاءُ يُرْعَدُ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْآرْضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى أَجدُنِى أَفْطُرُ ، قَالَ : فَتَطَلَ وَلا الْحَيْلَ الْحَيْلَ فَجَاؤُوا مُنْهَزِمِينَ ، قَالَ : فَتَظَرَ خَالِدٌ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْآرُضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى الْجَرْفِ ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمْرَ ، فَالَ : فَقَالَ : يَعَمَ الآنَ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْبَوَاءُ فَرَسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَكْ بَرَاءُ ، فَو حَدُ فِى نَفْسِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : الآنَ ، قَالَ : فَقَالَ : يَكُمُ الآنَ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْبَوَاءُ فَرَسَهُ ، فَعَلَ يَضُرِبُهُ بِالسَّوْطِ ، وَكَانِي أَنْظُرُ إِلِيهَا وَهِى تَمُصعُ بِذَنِهَا ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا أَهُلَ الْمَدِينَةِ ، إِنَّهُ لاَ مَدِينَةَ لَكُمُ ، وَإِنَّمَا هُو اللَّهُ وَحْدَهُ وَالْجَنَّةُ ، ثُمَّ حَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَانَهُومَ أَهُلُ الْمُدِينَةِ ، فَقَالَ : يَا بَرَاءُ ، فَصَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ، فَاتَقَاهُ الْبَرَاءُ فَصَرَعَهُ ، فَالْحَدَقَةِ ، فَقَالَ : فَتَعَلَ اللَّهُ مَا يَقِى مِنْك ، وَرَمَى بِهِ وَعَادَ إِلَى سَيْفِهِ .

(۳۳۳۱) حفرت انس چینی فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولیداور حضرت براء کے درمیان تھا۔ حضرت خالد نے ایک شکر کولڑائی کے لئے روانہ فرمایا تو وہ شکست کھا کرواپس آگیا۔اس کے بعد حضرت براء پرلرزہ طاری ہو گیااور میں نے انہیں سکون دینے کے لئے زمین کے ساتھ ملا دیا۔ وہ کہدر ہے تھے کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت خالد نے ایک اور جماعت کولڑائی



## (١) حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهِدَهَا

#### جنگ يمامه كاتذكره

( ٣٤٤.٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى نَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ قَلَمَّ مُسَيْلِمَةً ، فَكَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ ، خَرَجَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأُمَّهُ ، وَكَانَتُ أُمَّهُ نَذَرَتُ أَنْ لاَ يُصِيبَهَ غُسُلٌ حَتَّى يُقْتَلَ مُسَيْلِمَةً ، فَخَرَجَا فِى النَّاسِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِى ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ بِالرَّمْحِ ، فَمَشَى إِلَى فِى الرَّمْحِ ، قَالَ : وَنَادَانِى رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : أَنْ آجِرُهُ الرَّمْحَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ قَالَ فَنَادَاهُ : أَنْ أَلْقِ الرَّمْحَ مِنْ يَدِكَ ، قَالَ : فَأَلْقَى الرَّمْحَ مِنْ يَذِهِ ، وَغُلِبَ مُسَيْلِمَةً

(۱۳۳۴-۷) حضرت ابو بکر بن محمد فرماتے ہیں کہ حبیب بن زید کو مسلمہ نے قبل کیا تھا۔ جنگ بمامہ میں ان کے بھائی عبداللہ بن زیر اوران کی والدہ لڑائی کے لئے نظے۔ ان کی والدہ نے تھا گئی کے وہ اس وقت تک پائی کو ہاتھ نہیں لگائیں گی جب تک مسلمہ کو آئی میں رکھا اور پھر نہیں کر دیا جاتا۔ چنا نچہ وہ ماں بیٹا لشکر کے ساتھ روا نہ ہوئے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے مسلمہ کو اپن نظر میں رکھا اور پھر اس پر حملہ کیا اور اسے نیزہ مارا۔ وہ نیزہ لے کرمیری طرف برحھا اور لوگوں میں سے ایک آدی نے مجھے پکارا کہ اس کے منہ میں نیز مارو۔ وہ اس بات کو بھونہ پایا۔ پھراس نے اسے آواز دی کہ اپنے ہاتھ سے نیزہ پھینک دو۔ اس نے اسے آباتھ سے نیزہ پھینک دیا وہ مسلمہ مغلوب ہوگیا۔

( ٣٤٤.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :أَتَيْتُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوْه الْيَمَامَةِ ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ ، فَقُلْتُ :أَىْ عَمِ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِيَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ :الآنَ يَا ابْنَ أَخِي. ہ سے ہو میں ہوں موسط مدینہ کی پوٹ سرے کر روبو روب ہی ہوں۔ سکیس پھر جب ان کواس حال میں دیکھا جس حال میں وہ ان کے پاس سے نکلے تھے ایسے بی واپس لوٹے بین تو حضرت عمر ٹڑٹونٹ ان کو گلے لگا یا اور فر مایا آ بے میرے بھائی ہیں اور میں آ پ کا بھائی ہوں۔

( ٣٤٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَغْصِيَةِ الْخَالِقِ.

(٣٨٣٠) حفرت حسن مِيني فرمات مين كدرسول اكرم مَيْنَ فَيْفَعَ فِي ارشاد فره ما يا: خالق كى نافر ما في مين مخلوق كى اطاعت جائز نبيس ـ

﴿ مَصنف ابن الْبِ شِيهِ مَرْجِم (جلاوا) ﴿ ﴿ ﴿ ٢٣٨ ﴾ ٢٣٨ ﴿ مَصنف ابن الْبِيهِ مِنْ الْبِيهِ مِنْ الْبِيهِ مِنْ

گردن اڑانے کے درمیان اختیار دیا جائے تو اپنی گردن آ گے کردو،اس کی ماں اس کو گم کرے، کیوں کہ اسلام کے بعداس کی دنیا ا یہ خرت تبیں ہے۔ آخرت بیں ہے۔

( ٣٤٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :قَالَ عِتْرِيسُ بْنُ عُرْفُوبِ ، أَوْ مِعْضَدٌ ، شَلَ الْأَعْمَشُ ، قَالَ : مَا أَبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدُتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ.

(۳۳۴۰۲) حضرت عتریس بن عرقوب بزاینو فر ماتے ہیں کہ مجھے نہیں بروا کہ میں اللہ کی نافر مانی میں کسی شخص کی اطاعت کروں یا اس

( ٣٤٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ : نَوَلَ مِعْضَدٌ إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ فَقَالَ:مَا أَبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدُتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ مِنْ دُون اللهِ.

( ۳۳۳۰ m) حضرت عمارہ خاشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت معصد ایک درخت کے قریب اترے اور فرمایا: مجھے نہیں پروا کہ میں اللہ،

معصیت میں کشخف کی اطاعت کروں یا اس درخت کواللہ کےعلاوہ سجیدہ کروں۔

( ٣٤٤.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى مُرَايَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. (احمد ٢٦- طيانسي ٨٥٦)

( ۳۳۳۰ ) حضرت عمران بن حصین وان و سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَثِّرِ نَشِیْجَ نے ارشاد فر مایا: اللّٰہ کی نا فر مانی میں مخلوق کی اطاعت

( ٣٤٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُ

كَتَبَ فِي عَهْدِهِ:السَّمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَدَلَ فِيكُمُ، قَالَ، فَلَمَّا اسْتَعْمَلَ حُذَيْفَةَ كَتَبَ فِي عَهْدِهِ:أَنَ السَّمَّهُ لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَأَعْطُوهُ مَا سَأَلُكُمْ . قَالَ :فَقَدِمَ حُذَيْفَةُ الْمَدَائِنَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إكافٍ بِيَدِهِ رَغِيفُ وَعَرْفَة

قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ مَالِكٌ ، عَنُ طَلْحَةَ :سَادِلٌ رِجُلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ.

قَالَ سَلَّامٌ : فَلَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُ ، قَالُوا :سَلْنَا ، قَالَ :أَسْأَلُكُمْ طَعَامًا آكُلُهُ ، وَعَلَفًا لِحِمَارِي هَذَا ، قَال فَأَقَامَ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ اقْدُمْ، فَخَرَجَ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُومُهُ كَمَنَ لَهُ فِي مَكَان حَيْ يَرَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى الْحَالَ الَّتِي خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَيْهَا ، أَنَّاهُ عُمَرٌ فَالْتَزَمَهُ وَقَالَ :أَنْتَ أَحِي وَأَنَا أَخُوكَ.

(۳۳۴۰۵) حضرت ابن ميرين فرماتے ہيں كەحضرت عمر پين في جس كسى كو عامل مقرر فرماتے تو اس كے متعلق كيھتے كه جب تك

تمہارے درمیان انساف ہے کام لےان کی اطاعت کرو، جب حضرت حذیفہ ڈینٹو کوعامل مقرر فرویا تو ان کے متعلق ککھا کہ '' کی اطاعت کردجس کائم ہے سوال کریں ان کودے دوحضرت حذیفہ گدھے پرتشریف فرماہوکر کر مدائن اس حال میں تشریف لا۔

ك آپ ك باتھ يس روني كانكز ااو گوشت تحار

گا تو تم اس کو بجالا و گے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق ارادہ کیا ہے کہ تم اس آگ میں کود جا کو اس کو بچالا و گئے؟ لوگوں نے عرض کیا جی جب ان کو یقین ہوگیا کہ وہ اس میں کود پڑیں گے تو فرمایا: اپ آپ و کو سارے لوگ کا در آخضرت مُرِفِظَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو وک لو، میں تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا، پھر جب ہم لوگ واپس آئے اور آخضرت مُرِفِظَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مُرِفِظَ نَا اُن کے کام کا حَمَم کریں اس کی اطاعت مت کرو۔

٣٤٣٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیِّ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ زُبَیْدٍ، عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَیْدَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّلَمِیِّ، عَنْ عَلِیَّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیَةِ اللهِ. (بخاری ٢٥٧٥ ـ مسلم ١٣٦٩) (٣٣٣٩٨) حضرت علی شِنْ فَيْ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَؤَفِّفَظَةً نِے ارشاد فرمایا: اللّٰہ کی تافرمانی میں مخلوق کی (انسان) اطاعت حائز نہیں۔

٣٤٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ طَاعَةَ لِبَسْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، قَالَ : لاَ طَاعَةَ لِبَسْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

(۳۳۳۹۹) حضرت عبدالله دایش سے بھی ای طرح مروی ہے۔ م

. ٣٤٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِى هَذَا ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أُمَّرَ عَلَيْك عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُحْدَعٌ ، إِنْ صَرَبَك فَاصْبِرْ ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَك فَقُلْ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، دَمِى

دُونَ دِینِی ، فَلاَ تُفَارِ قِ الْجَمَاعَةَ. (۳۳۳۰) حضرت سوید بن غفله راین فرمات بین که حضرت عمر داین نے مجھ سے فرمایا: اسے ابوامیہ رفائز بیجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد تمہارے ساتھ ملا قات بھی ہو کہ نہ ہو،اپنے امیر کی اطاعت کرواگر چدایک کان کثاحبثی غلام تمہاراامیر ہو،اگروہ تمہیں مارے تو صبر کرو،اور تمہیں سی چیز ہے محروم کرے تو صبر کرو،اوراگروہ کسی ایسے کام کا ارادہ کرے جس ہے تمہارے دین میں نقص

مارے و مبر کرو، اور بیل کی پیر سے کروم کرے و عبر کرو، اور اگروہ کی ایسے کام کا ارادہ کرے بس سے مہارے دین یا سس آ رہا ہوتو اس کو کہددو، سننا اور اطاعت کرنا ہے، میر اخون قربان ہے میرے دین پر اور جماعت سے ملیحدہ مت ہونا۔ ۲۶٤،۱ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِي ، عَنْ أَبِی صَادِقِ الْأَزْدِی ، عَنْ رَبِیعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ،

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمْ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبُوارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلَّ حَقَّ ، فَا لَمْ يُخَيَّرُ أَحَدُّكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُّكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُّكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُّكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلْيَمُدَّ عُنُقَهُ ، ثَكِلَتُهُ أَمَّهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةً بَعْدَ إِسْلَامِهِ.

(۳۳۷۰۱) حَفرت عَلَى حِينَ نَے ارشاد فرمایا: قریش عرب کے سردار ہیں، برخص کا ایک حَق ہے، پس برخص کواس وقت تک اس کا حق ادا کرتے رہو جب تک کہتم میں سے کسی کواسلام اور مرنے کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے، اور اگرتم میں سے کسی کواسلام اور

هي مصنف ابن الي شيبه متر فجم ( جلد ۱۰) في المستخط ١٣٦٧ المستخط المستخل المستخل المستحد المستخد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد اکٹھی کرو،انہوں نے اس کیلئے لکڑیاں جمع کیں اس نے حکم دیا کہ آ گ جلا دوانہوں نے آ گ لگا دی،اس نے ان ہے یو چھا کہ کبر

كناب السبر كالم

تنہیں حکم نہ دیا گیا تھا کہتم میری بات سنو گےاوراطاعت کرو گے؟انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟امیرنے حکم دیا کہ پھرآگ میر داخل ہو جاؤ، رادی کہتے ہیں کہ ان میں ہے بعض نے بعض کی طرف دیکھا اور کہا: ہیشکہ جمیں آگ ہے رسول اکرم مُثَلِّنْتُ ﷺ کی طرف بھا گنا چاہیے راوی کہتے ہیں کہاس حالت میں تھے کہاس کا غصہ ٹھنڈا ہوااور آ گ بجھ گئی فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم رسول

ا كرم مَؤْفِظَةَ فَمَ خدمت مِين واپس آئے تواس واقعہ كا آپ مِؤْفِظَةِ ہے ذكر فر مایا: آپ مِؤْفِظَةِ نے ارشاد فر مایا: اگرتم اس آگ میر داخل ہوجاتے تواس میں سے نکل نہ پاتے ،امیر کی اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ ( ٣٤٣٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمًا أَحَبُّ وَكُرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَمَر أَمَرَ بِمَغْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ طَاعَةَ. (بخارى ٢٩٥٥ مسلم ١٣٦٩)

(۳۳۳۹۱) حضرت عبدالله خافی ہے مروی ہے کہ حضورا کرم میڑ فقی کا ارشاد فرمایا: مسلمان کی اطاعت اس میں ہے جس کووہ پسنا کرے،اورناپسندکرے جب تک گناہ کا حکم نہ کرے،اور جو گناہ کا حکم کرے اس کی اطاعت نبیں ہے۔

( ٣٤٣٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيـ

الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجززِ عَلَى بَعْثِ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّا النَّهَ إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْر

حُذَافَةَ بُنِ قَيْسِ السَّهُمِي ، فَكُنْت فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ. فَلَمَّا كَانَ بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتْ فِي دُعَابَةٌ :أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَمَا أَنَا بِآمُرُكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا

نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنِّى أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاتَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ أُمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّمَا أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ. (ابن ماجه ٢٨٦٣ - حاكم ١٣٠٠) ( ٣٣٣٩٤) حفرت ابوسعيد الحدرى وفاتي ارشاه فرمات بين كه حضور اقدس يَوْفَقَيَّ في خفرت علقمه وفاتي كوايك سريه كاامير بناك

بھیجااس کشکر میں میں بھی شریک تھا جب راستہ میں پنچے تو کشکر میں سے ایک جماعت نے ان سے اجازت لی ،انہوں نے اجازت

د ے دی اور ان پرحضرت عبداللہ بن حذافہ انتھی جائینے کوامیر مقرر فریادیا میں بھی ای میں ان کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل تھا۔ جب راسته میں تھے تو لوگوں نے تھیج بنانے کیلئے آ گ جلائی حضرت عبداللہ جانٹو میں مزاح کرنے کی عادت تھی آ پ \_

فر مایا: کیاتم پرلا زمنبیں ہے کہتم میری اطاعت کرو؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! آپ دیاٹٹر نے فر مایا کہ میں تنہیں کسی کام کا تھم کروا

عَشْرَةَ ذَنَانِدَ.

۳۳۳۹۱) حضرت یزید رہاننے فرماتے ہیں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہاری طرف کھا،ان کا خط ہمیں پڑھ کر سایا گیا اس میں تو ب تھا کہ جوشخص گدھےکوعر بی گھوڑے کے ساتھ جفتی کروائے اس کی بخشش (عطیہ اوروظیفیہ ) میں ہے دی دینار کم کردو۔

٢٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَالٌ عَلَى فَرَسٍ. (ترمذى ١٠١١ـ احمد ٢٢٥)

۳۳۳۹۲) حضرت ابن عباس نئارة مناست مروى ب كه رسول اكرم مَيْزَانْتَيْجَ نِهُ كَدْ حِيْرُكُورْ بِيرِجْفْتِي كروانے مے منع فر مایا۔ ٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ. (احمد ٩٥) ۳۴۳۹۳) حفرت علی مین شور سے بھی ای طرح مروی ہے۔

٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حُسَيْلٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ :قَالَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ :يَا

رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ، فَتُنْتِحُ مَهُرَةً نَرْكَبُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ٣٣٣٩٣) حضرت دحيه الكلمي والتوف غرض كيا أب الله كرسول مَرْضَفَيْنِ إليا بهم لَد هي گھوڑے كے ساتھ جفتى نه كروائي

س سے بچھڑ اپیدا ہوتا ہے جس پرہم سوار ہول؟ آپ مِنْزِنْشِيَّةَ نے ارشاد فر مایا: پیکام وہ کرتا ہے جو جابل ہوتا ہے۔

( ١٩٣ ) فِي إِمامِ السَّرِيَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيةِ ؛ مَنْ قَالَ لاَ طَاعَةَ لَهُ سربیکا میرا گرگناہ کے کام کاحکم دے تواس کی اطاعت نہیں ہوگی

،٣٤٣٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ

يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، قَالَ :فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ :اجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ حَطَبًا ، قَالَ :أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، قَالَ : أَلَمْ يَأْمُو كُمْ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، قَالَ : فَنَظَرَ

بَعْصُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ. قَالَ:فَبَيْنَمَا هُمْ كَٰذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِنَتِ النَّارُ ، قَالَ :فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ :لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (بخاري ٣٣٣٠ـ مسلم ١٣٧٠) ۳۳۳۹۵) حضرت علی نزینی سے مروی ہے کہ رسول اکرم میٹونٹے یا بیک سربیدرواندفر مایا اورا یک انصاری کوان کا امیر مقرر فر مایا ،

رلوگول کوتکم دیا کهاس کی بات ، نیں اوراس کی اطاعت کریں امیر کوکسی معاملہ میں لشکر والوں پرغصہ آیا ،اس نے تکم دیا کہ لکڑیاں

السير الماني شيه متر جم (جلدوا) في المسير الماني المناب السير المناب المناب

(٣٣٨٨) حضرت عطيه والني فرمات بين كه جنگ قريظ كرون جميل رسول اكرم مُؤْفِظَة كرما من چيش كيا كيا، جس ك بال آ چکے تھے اس کوٹل کردیا گیااورجس کے بال نہ آئے اس کوٹل نہ کیا گیا،میرے بھی چونکہ بال نہ آئے تھے اس لیے مجھے بھی تل

( ٢٤٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : عُرِضْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدُنَا أُحُدًا. (بخارى ٣٩٥٥ـ طحاوي ٢١٩)

(٣٣٣٨٨) حضرت براء بن أن ارشاد فرمات بين كه مجهداور حضرت ابن عمر بني دين كوفر وه بدر كدن رسول اكرم منوف في كما سف بيش كيا گیا،ہمیں چھوٹا سمجھا گیا، پھرہم غزوہ احدمیں شریک ہوئے۔

> ( ١٩٢ ) فِي إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ گدهوں کو گھوڑوں پرچڑھانا (جفتی کروانا)

( ٣٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَّيْرٍ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، فَالَ :أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلُهٌ بَيْضَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ شِئْنَا أَنْ نَتَجِذَ مِنْ هَذِهِ فَعَلْنَا ، قَالَ :

وَكَيْفَ ؟ قُلْنَا :نَحْمِلُ الْحُمُّوَ عَلَى الْخَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِى بِهَا ، قَالَ :إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(٣٣٣٨٩) حفرت على بين فن سے مروى بے كەرسول اكرم مُؤَفِّفَةَ في كوسفيدرنگ كاخچر مديدكيا كياميں نے عرض كيا كداكر جم حيا ہے تو اس طرح کر سکتے تھے، (یعنی سفید فچر پیدا کروانا) آپ جائٹو نے فرمایا کیے؟ ہم نے عرض کیا گدھے کوعر بی گھوڑے پر جڑھا

(جفتی) کراس سے الیمی اولا دہوتی آپ مِنْفِضَةَ فَي ارشاد فرمایا ایسا کام وہ کرتا ہے جو جانل ہوتا ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ بَيْضًاءُ ، فَقَالَ دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ :لَوْ شِئْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَتَخِذَ مِثْلَهَا ، قَالَ :وَكَيْفَ ؟ قَالَ

نَحْمِلُ الْحُمُّرَ عَلَى الْحَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِي بِهَا ، قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(طبرانی ۱۹۹۳ احمد ۳۱۱

(۳۳۳۹۰)حضرت عامر شاؤ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ :أَيُّمَا رَجُلٍ حَمَلَ حِمَارًا عَلَى عَرَبيةٍ مِنَ الْخَيْلِ ، فَامْحُوا مِنْ عَطَافِ

(۳۳۳۸۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن بن الى ليلى منظمُ ہے مروى ہے كہ جوآ وى كوفد كے ميدان ہے مسكن كے دن فرار ہو گئے ،وہ دونو ل حضرت عمر جاپٹنے کے پاس آئے تو حضرت عمر ڈاپٹنے نے ان کو برا بھلا کہااور سخت بازیں فر مائی اور فر مایا: دونوں بھاگ کرآ گئے؟ اور

چران کو بھرہ کے میدان جنگ کی طرف روانہ فرمانے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے عرض کیا اے امیر المومنین جلی ڈی انہیں بکسہ آپ ہمیں دوبارہ اس میدان کی طرف روانہ فر مادیں جہاں ہے ہم بھا گے تھے تا کہ ہماری تو بہجھی وہیں ہے ہوجائے۔

( ١٩١ ) فِي الْغَزُو بِالغِلْمَانِ، وَمَنْ لَوْ يُجِزْهُمْ ، وَالْحُكْمِ فِيهِم

بچوں کو جہاد میں ساتھ لے جانے کا بیان

( ٣٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُدِدُتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

يَوْم الْجَمَل ، اسْتَصْغَرُونَا.

(۳۳۳۸۵) حضرت بشام اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل والے دن مجھے اور حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن کو واپس لوثاديا گيا جميس حجوثا قرارديا گيا۔

( ٣٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُلْمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَرَّضَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ يوم أُحُدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً ، فَاسْتَصْغَرَنِي فَرَدَّنِي ، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ :حَدَّثُتُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ :أَنَّ مَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَافْرِضُوا لَهُ

فِي الْمُقَاتَلَةِ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَافْرِضُوا لَهُ فِي الْعِيَالِ. (بخاري ٢٢٦٣ـ مسلم ١٣٩٠) (۳۳۳۸ ۲) حضرت ابن عمر بنی پینزارشا وفر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن مجھے رسول اکرم مِنْوَفِظَةَ کی خدمت میں جہاد میں شریک

ہونے کیلئے پیش کیا گیااس وقت میری چودہ سال عمرتھی مجھے چھوٹاسمجھا گیااور واپس کردیا گیا پھرغز وہ خندق والے دن مجھے پیش کیا سمیااس وقت میری عمریندره سال تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔

حضرت نافع وظفو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تضوّق میں نے بیردوایت ان سے بیان کی ،انہوں نے فر مایا: پیچھوٹے اور بڑے کے درمیان بیٹک ایک حد ہے، پھرانہوں نے اپنے گورنروں کولکھا کہ: جس کی عمر پندرہ سال ہواس کو جباد کیلئے اور جس کی عمراس ہے کم ہواس کواهل وعیال کیلئے مقرر کردو۔

( ٣٤٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ لَمْ يُفْتِلُ ، فَكُنْتُ مِمَّنُ لَمْ يُنْبِتْ ، فَلَمْ يَقْتُلْنِي.

(٣٨٣٧٤) حضرت ابراجيم بينيز عدمروي ب كم حضرت عمر دانتي كواطلاع ملى كدايك شكرة ذربائيجان ميس كينس كيا اوراس نے

صبرے کام لیااورسب شہید ہو گئے تو آپ وہ ٹھٹھ نے فرمایا:اگروہ میری طرف داپس لوٹ آتے تو میں ان کا مدد گار ہوتا۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي مِنَ الزَّحْفِ.

(۳۳۷۷۸) حضرت ابن عباس پئي پيئارشا دفر ماتے ہيں كه جنگ ميں جو قين سے فرار بواوه گويا كنہيں فرار بواجود و ميں سے فرار ہو

گیاوه فرارشار بوگا۔

( ٣٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ، قَالَ :الْفِرَّارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

(٣٣٣٤٩) حفرت على والنو ارشادفر ماتے میں كد جنگ سے فرار مونا كبيره كنامول ميں سے ب

( ٣٤٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ بُنِ عَلِيٍّ الْبَهْلَدَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَانِرِ.

(۳۳۳۸۰) حضرت ابن عمر تفاشخات بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدُ وَلَى ، فَقَالَ لَهُ:حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(٣٢٣٨١) حضرت ابوالبخترى نے ایک خض کو جنگ سے بھا گتے ہوئے دیکھا تو فر مایا جنم کی گری تلوار کی گری سے زیادہ تخت ہے۔ ( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا فَيْلَ أَبُو عُبَيْدَ وَهُوْمَ أَصْحَابُهُ

( ٣٤٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا التَّيْمِتُّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدَ وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَنَا فِئَتُكُمُّ.

(۳۳۸۲) حضرت ابوعثمان و اتفی سے مردی ہے کہ جب حضرت ابوعبید شہید ہوئے اور ان کے ساتھیوں کوشکست ہوئی تو حضرت عمر شائنو نے فر مایا: میں تمہارامددگار ہوں۔

( ٣٤٣٨٣ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَةً ﴾، قَالَ: نزَلَتُ فِي أَهْلِ بَدُرٍ.

(٣٣٨٣) حضرت صن بينية فرمات بين كرقر آن كريم كي آيت ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِدٍ دُبُرَهُ ﴾ بدروالوس كون مي نازل بولَّ \_

( ٣٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ فَرَّا يَوْمَ مَسْكَنِ مِنْ مَغْزَى الْكُوفَةِ ، فَأَتَيَا عُمَرَ ، فَعَيَّرَهُمَا وَأَخَذَهُمَا بِلَى مَغْزَى الْبُصْرَةِ ، فَقَالَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِلِسَانِهِ أَخْذًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : فَرَرُتُمَا ؟ وَأَرَادَ أَنْ يَصُّرِ فَهُمَا إِلَى مَغْزَى الْبُصُرَةِ ، فَقَالَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،

لًا، بَلْ رُدَّنَا إِلَى الْمَغْزَى الَّذِى فَرَرُنَا مِنْهُ ، حَتَّى تَكُونَ تُوْبَتُنَا مِنْ قِيَلِهِ.

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنُ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً ، فَكُنْت فِيمَنْ حَاصَ ، قَالَ : فَقُلْنَا حِينَ فَوَرُنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ ، وَبُوْلِنَا بِالْغَصَبِ ؟ فَقُلْنَا: نَدُخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَبِيتُ بِهَا ، فَلَا يَرَانَا أَحَدٌ.

قَالَ : فَلَمَّا دَخَلُنَا قُلُنَا : لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَتُ لَنَا تَوْبَةٌ أَفَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبُنَا ، قَالَ : فَجَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : بَلُ أَنْتُمَ الْعَكَارُونَ ، قَالَ : فَدَنُونَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ ، وَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَدُنَا أَنْ نَفْعَلَ ، وَأَنْ نَفْعَلَ ، قَالَ : أَنَا فِنَهُ الْمُسْلِمِينَ.

(ابو داؤد ۲۲۳۰ تر مذی ۱۷۱۲)

(۳۲۲۷) حفرت عبداللہ بن عمر بیند پین سے مروی ہے کہ وہ ایک سریہ بین شریک سے اوگوں نے بھا گئے کیلئے چکرلگانا شروئ کر ویے فرماتے ہیں کہ ہم جنگ سے فرار ہوتے وقت ہم نے کہا ہم کیا کریں کہ ہم جنگ سے فرار ہو رہے ہیں اور وہاں رات گزار تے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ رہے ہیں اور اللہ کے فضب بحصے ہو کہ کوئی ہمیں نہ دکھیے ، راوی کہتے ہیں کہ پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے کہا کہ مدینہ چتے ہیں اور وہاں رات گزار تے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دکھی ، راوی کہتے ہیں کہ پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی میز نہ ہو ہی گئے گئے ہیں کہ پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم ای پر رہیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے تو ہم واپس چلتے ہیں ، ہم رسول ہم میز نہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم جنگ ے فرار اگر میں نہ ہم جنگ ہوئے ہیں ہونے والوں میں سے ہیں آپ میز نہ بھی ہوئے ہوئے اور فرمایا: بھی تھا گر دو بارہ لو منے والے ہو، راوی فرمانے ہیں ہم جنگ کہ آپ میز نہ بھی اس کے ہا تھی کو بوسد یا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم بھی اس طرح کرنے ہیں کا ارادہ کرر ہے تھے، آپ میز نہ بھی اس کے اس کے ہا تھی کو بوسد یا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم بھی اس طرح کرنے کا ارادہ کرر ہے تھے، آپ میز نہ بھی اس مسلمانوں کا مددگار ہوں۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قَتْلُ أَبِى عُبَيْدَةَ التَّقَفِى ، قَالَ :إِنْ كُنْتُ لَهُ لَفِنَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

(۳۳۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر جن تنفی کو ابو مبید النفتی جن نفیز کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو آپ جن تنو نے فرمایا اگروہ ہی ری طرف لوٹ آتا تو میں اس کامدد گار ہوتا۔

( ٣٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:أَنَا فِنَةُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

(۳۳۳۷) حضرت عمر زوتیز نے ارشادفر مایا: میں ہرمسلمان کا مددگار ہوگ۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ قَوْمًا صَبَرُوا بِأَذْرَبِيجَانَ حَتَّى قُتِلُوا ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوِ انْحَازُوا إِلَىَّ لَكُنْتُ لَهُمْ فِنَةً. نے کہا: ہم نے ان کوروانہ کیا ہے، حضرت ابو بکر جن شونے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیا اوران کوروانہ کیا اوران کیلئے وعاکی۔

( ٣٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُرٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(٣٣٣١٩) حضرت قيس تذاتو عروى ب كه حضرت ابو بكر حياتي نا ملك شام كي طرف كشكر روانه فرمايا كجران كوروانه كرنے كيلئے

سواری پرسوار ہوکران کے ساتھ <u>نگلے۔</u>

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ :قَدْ قَدِمَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ :مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ؛ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْحٍ خَيْبَرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُزَمَّهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(۳۳۲۷۰) حفرت معنی بینیا ہے مروی ہے کہ رسول اکرم فیل تینیا تھے گاس آئر آپ کو خبر دی کہ حضرت جعفر جائون تشریف لائ ہیں، آنخضرت یَنَوْفَیُوَا نِے ارش وفر مایا:معلوم نہیں کس بات سے مجھے زیادہ فوشی حاصل ہو کی ہے:حضرت جعفر کے آنے یر یا پھر خیبر فتح ہونے پر؟! پھرآ مخضرت مَنِوْسَيَعَ فَي ان كاستقبال كيااور بغل كير بوكران كى دونوں آئمھوں كے درميان بوسد يا۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا وَجَّهَنَا عُمَرُ إِلَى الْكُوفَةِ،

مَشَى مَعَنَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، فَوَدَّعَنَا وَدَعَا لَنَا ، ثُمَّ قَعَدَ يَنْفُضُ رِجُلَيْهِ مِنَ الْعُبَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ.

(٣٣٣٤) حضرت صنش بن حارث مِراتينيا اپنے والدے روايت كرتے بيل كد حضرت عمر شائف نے جب جميل كوف كي طرف بھيجا تو دن کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ چلے پھرہمیں الوداع فرمایا اور ہمارے لئے دعا فرمائی پھر بیٹھ کراپنے قدموں ہے مٹی اورغبار جھاڑا اور

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ حُدِّثْتُ ، عَنِ ابْنِ عُهَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَيَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَلَقَّهُ.

(۳۳۳۷۲) حضرت مجامع بایثییا سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤَقَفَقَ فِهم نے حضرت علی بیناٹو کوروا ندفر مایا اوران کا استقبال نہ کیا۔

( ٣٤٣٧٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ :شَيَّعْنَا عُمَرُ إِلَى صِرَارٍ.

(٣٣٣٧٣) حضرت قرظه ڈائنو سے مروی ہے كەحضرت عمر تالغونے جميں مقام صرار كی طرف روانہ فر مایا۔

( ١٩٠ ) مَا جَاءَ فِي الفِرادِ مِنَ الزَّحُفِ

جنگ سے فرار ہونے پروعید کابیان

( ٣٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلْيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ :حدَّثَنِي

# ( ۱۸۸ ) فِي الرَّجُلِ يخلِّي عَنْ دَابَّتِهِ فَيَأْخُنُهَا الرَّجُلُ كُونَى تَخْصَ ا پِنَا جَانُور جِهُورٌ د سے اور دوسر اتخص اس کو پکڑ کر پال لے

( ٣٤٣٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا. الْجِمْيَرِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا.

(۳۲۳۷۵) حضرت شعبی مرینی سیمروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفظَةَ آنے ارشاد فرمایا: جو خص اپنے جانورکو ہلاکت والی جگہ پر چھوڑ دے تو جواس کو پکڑ کر زندہ کردے (اس کو پال لے) وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُرُكُ الدَّابَّةَ فِي أَرْضِ الْقَفْرِ ، قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(۳۲۳٬۳۷۱) حضرت حسن پرلیٹی؛ فرماتے ہیں کہ کوئی مخض اپنا جانور ہے آ ب وگاہ زمین میں جیموڑ دے تو جواس کو پال لے اور چارہ وغیرہ کھلائے وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عَامِرٍ ، فَقَالَ : هَذَا أَمْرٌ قَدُ قُضِى فِيهِ قَبْلَ الْيُوْمِ ، إِنْ كَانَ سَيَبَهَا فِي خَوْفٍ ومَفَازَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَائِيّهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيْبَهَا فِي كَلاْ وَأَمْنِ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.

(٣٣٣٦) حضرت عامر ولا النبي سمروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا جانور آزاد چھوڑ دیا تو اس کو دوسرے آدمی نے پکڑلیا، پھراس کا مالک آیا اور حضرت عامر کے پاس جھٹڑا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت عامر نے فر مایا بیا بیا معاملہ ہے جس کے متعلق آج کے دن سے قبل فیصلہ ہو چکا ہے اگر تو اس نے خوف وغیرہ کی وجہ سے اپنا جانور چھوڑا تھا تو پھر بیا ہے جانور کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر چارے ک وجہ سے چھوڑا ہے تو پھراس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

# ( ١٨٩ ) فِي تشْيِيعِ الغُزَاةِ وَتَلَقَّيهُمْ

#### غزوہ کیلئے کشکرروانہ کرنااوران کے ساتھ ملاقات کرنااوران کا ستقبال کرنا

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ الرُّعَيْنِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَحْسِبُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ شَيَّعَ جَيْشًا فَمَشَى مَعَهُمْ ، فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ رَجُلٌّ :إِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ :جَهَّزُنَاهُمْ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ.

(۳۲۳۱۸) حضرت سعید بن جبیر ولیٹی سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈیٹی نے لٹنکر روانہ فرمایا پھران کے ساتھ چلتے رہے ان کورخصت کرنے کیلئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے اپنے راستہ میں ہمارے قدموں کوغبار آلود کیا، ایک شخص

## ( ١٨٧ ) مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

# گھوڑے کے یا وُں برضرب کے نشان کا بیان

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُوْتَةَ ، أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُوْتَةَ ، نَزَلَ عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَرْفَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ.

( ۲۰ ۳۳۳ ) حضرت یجی بن عباد بن عبدالقد بن زیبر زاتند اپ والداور دا داسے روایت کرتے بیں کہ مجھے میرے والدنے بتایا جنہوں

نے مجھے بنومرہ میں دودھ پلایا فرمایا گویا کہ میں جنگ موتہ کے دن حضرت جعفر ٹائٹو کود کھے رہا بموں اپنے گھوڑے سے اترے جوسر فی ماکل تھا، پھراس کے پاؤل پرضرب کانشان لگایا اور جنگ میں شریک ہوگئے اورلڑتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہوگئے۔

( ٣٤٣٦١ ) حُدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي غُنْيَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو

بَكْرِ إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : لَا تَعْقِرُوا دَابَّةٌ حَسَرْتُكُو هَا.

(۳۳۳ ۲۱) حضرت ابوبکر شن نونے حضرت قیس شینو کو ملک شام کی طرف جیجااور فر مایا: گھوڑے کے پاؤں پرضرب کا نشان مت لگاؤ ہتم اس کو تھکا دیتے ہو۔

( ٣٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَالَ:الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ.

( ۳۲۳ ۱۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز براتینی فر ماتے ہیں کہ وہ گھوڑ ہے جو تھک جائیں ان کے پاؤک پرضرب کا نشان نہیں لگایا حائے گا۔

( ٣٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْهُذَلِقُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَتِ السَّرَايَا إِذَا بُعِثَتُ قِيلَ لَهَا :لَا تَعْقِرُوا حَـــــًا

(٣٣٣ ١٣) حفزت زهرى مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه جب سرايا بيسج جاتے تو ان كوكہا جاتا كه تعك جانے والے جانور كے پاؤں پر ضرب كانشان مت لگانا۔

( ٣٤٣٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَمَّى، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُم : لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً ، وَإِنْ حُسِرَتُّ.

(۳۳۳۲۳) حضرت ابو بکر دنافخو فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے پاؤں پرضرب کا نشان مت لگاؤا کرچہوہ تھک جائے۔

سے لڑائی ہوئی، پھر جب لشکر واپس آیا تو انہوں نے حضور مَیْرِ فَضَیْجَ سے اس بارے میں شکایت کی، حضرت عمر و بن عاص جائز نے عرض کیا اے اللہ کے دسول! میر الشکرتھوڑا تھا مجھے ڈرتھا کہا گرآگ کروشن کی تو دشمن ہماری قلت کود کھے لے گا اور میں نے ان کودشمن کا بچھے بھی اسی وجہ سے کرنے سے منع کردیا تھا کہ کوئی دشمن پہاڑ پر کمین نہ لگائے بیٹھا ہو، راوی فرماتے ہیں کہ حضور مَیْرُوفِیْجَ کو بیطریقہ

یچھا بی آئی وجہ سے سرے سے س سردیا تھا کہوں و تن پہار پر -ن خدلائے بیھا ہو مراوں سرمائے بیل کہ مسور شریعے ہے تو سیسر اور چال بہت پسندآئی۔

( ٣٤٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَأَبِي بَكْرٍ ، نَمَّا لَمْ يَدَعُ عَمْرٌ و النَّاسَ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا ، أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الَّذِى مَنَعَ النَّاسَ مَنَافِعَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : دَعْهُ ، فَإِنَّمَا وَلَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ.

(۳۳۲۵ ۲) حضرت عبداللہ بن بریدہ بڑی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑیٹو نے حضرت ابو بکر دہاٹیو سے فرمایا جب حضرت عمرو بن عاص بڑیٹو نے لوگوں کو آ گ جلانے سے منع فرمایا کہ کیا آپ اس مخص کو دیکھتے ہیں جس نے لوگوں کوان کے فائدے سے روکا

حضرت ابو بمر جن في نفر ما يا جيور دو، ان كى جنكى جالول مين مهارت كى وجدت رسول اكرم نوش في نفي في أنبين بهار اامير بنايا ــ ( ٣٤٣٥٧) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

أُحُدٍ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ بِهِمْ فِيهِ. ( ) و المُشْرِكِينَ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ بِهِمْ فِيهِ. ( ) و المسترى حود مصفحى الله في الآيني منا أي موان النفظة أن التي المستركة على الآين المستركة المستركة المستركة

(٣٣٣٥٤) حفرت قعمی بينيز فرمات ميں كەرسول اكرم مُؤَفِّظَةً نے جنگ احد كے دن مشركين كے ساتھ خفيه حال جى ، يه بهلا موقع اور دن تھا جس ميں ان كے ساتھ حال جلى كئ تھى۔

( ٣٤٣٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ ، يُقَالَ لَهُ :صُبَيْعٌ : كُنَّا مَعَاشِرَ الْفَطْحِ مَعَ عَلِيٍّ ، قَالَ :وَكَانَ عَلِيٍّ رَجُلاً مُجَرِّبًا ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :الْحَرُبُ خَدْعَةٌ ، قَالَ :فَيَنْتَهِى إِلَى الصَّخْرَةِ ، قَالَ :فَيَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، إِلَى الصَّخْرَةِ ، قَالَ :فَيَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، عَذَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، صَخْرَةً ، قَالَ :فَيَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، قَالَ :فَيَتُهِى إِلَى دِجُلَةَ ، فَيَقُولُ :دِجُلَةَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ .

قَالَ : فَيَنْتَهِى إِلَى دِ جُلَةً ، فَيَقُولُ : دِ جُلَةَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَوَى نَعُنُ أَنَّهُ شَىءٌ قِيلَ لَهُ.
(٣٣٣٥٩) حفرت عبدالملك بن في سے مروى ہے كہ سبح ناى ايك خص نے كہا: حضرت على بن في تجربه كارانسان سے ، فرمات سے كر جگان جنگ خفيه چال چلئے كانام ہے ، فرمات بين كه وه چنان كى طرف بن چاور فرما يا الله اكبرالته اوراس كے رسول في في في في في فرما يا چنان ہے ۔ راوى فرمات بين كه بم نے ديكھا كه وہاں مير بي جي كوكم الله الله عبر وجله كى طرف بن چاور فرما يا ، وجله الله اكبرالته اوراس كے رسول في في فرما يا ، وجله الله اكبرالته اوراس كے رسول في في فرما يا ، م نے ديكھا كه وہاں جيز ہے جس كوكم الله على سے۔

( ٣٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

(۳۳۳۵۹) حضرت عامر حن النفي فرمات بين كه جنّك خفيه حيال حلينُ كانام ب\_\_

وي مصنف ابن الي شيبه متر مم ( جلده ا ) في مستقد ابن الي شيبه متر مم ( جلده ا ) في مستقد ابن الي مستقد ابن الي مستقد ابن الي مستقد المستقد المس

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا. (بخارى ٢٩٣٧- ابوداؤد ٢٦٣٠)

(۳۲۳۵۱) حضرت کعب بن ما لک بڑا تھ سے مروی ہے کہ آنخضرت سُلِّن فَيْ جب جہاد کے سفر پر رواند ہونے کا ارادہ فرماتے تو سی دوسرے سفر کے ساتھ توریفر مادیتے، (بعنی جہاد کے سفر کوفف رکھتے)۔

( ٣٤٣٥٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ صَارُّوا حُمَمًا ، قَالَ :وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

(بخاری ۳۰۳۰ مسلم ۱۳۹۱)

(٣٣٣٥٢) حضرت جابر من الني سے مروى ہے كەحضورا قدس مِنْلِفَظَةَ نے ارشاد فر مايا: الله تعالى قيامت كے دن جہنم سے لوگوں كوكونك

مونے کے بعد نکالیں گے، پھرآ پ سِلِنظِيَّةَ نے ارشاد فرمایا جنگ تو خفیہ جال چینے کا نام ہے۔

( ٣٤٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِينٌ :إِذَا حَدَّثَنَّكُمُ فِيمَا بَيْنِي وَهَمْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، وَإِذَا حَدَّثَتَكُمْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَأَنُ أَخِرَّ

مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ. (بخارى ٣١١- مسلم ١٥٣)

( ٣٣٣٥٣) حضرت بنلي بن النوارشا وفر مات بين كه مين تم سے بيان كرتا ہو جومير ساورتمها رے درميان ہے كه جنگ خفيه حيال جينے کانام ہے،اورا گرمیںتم سے بیان کروں کدرسول اَ مَرم <u>نیز شیخ</u> نے فر مایا: تو پھرآ سان سے میں الٹے منہ گرجاؤں میہ جھے زیادہ محبوب ہےاس بات ہے کہ میں جھوٹ بونول۔

( ٣٤٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُرْبُ خَدْعُةٌ. (ابن ماجه ٢٨٣٣)

(٣٨٣٥) حضرت عروه جنائذ يروي ب كرحضورا قدس مَلِفَظَةَ في ارشاد فرما يا جنگ تو خفيه حيال چينه كانام ب

( ٣٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :بَعَثَ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَسْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيَّدٌ ، فَقَالَ : لَا يُوقِدَنَّ رَجُلٌ نَارًا ، ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ فِى أَصْحَابِي قِلَّةٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَرَى الْقَوْمُ قِلَّتَهُم ، وَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَتَبِعُوا الْعَدُوَّ مَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَمِينٌ مِرْ

وَرَاءِ الْجَبَلِ ، قَالَ : فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣٣)

( ۳۲۳۵۵ ) حضرت قیس نزاینویے مروی ہے کہ آنخضرت میں نیٹینئے نے حضرت عمرو بن عاص دانٹو کوغز وہ ذات السلاسل میں امیر

بنا کرروا نہ فر مایا ،ان کےلٹنگر کو پخت سردی گئی ،حضرت عمرو بن عاص بڑتئو **نے تھم ف**ر مایا کہ کو کی شخص آگے مت جلائے پھران کی دشمن

بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : نَدُخُلُ أَرْضَ الشُّرْكِ ، فَنُحَاصِرُ الْمِصْنَ ، فَيُقَاتِلُونَنَا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَيَسْأَلُونَنَا الْأَمَانَ ، وَيَأْبَى ذَلِكَ الْأَمِيرُ ، فَمَا تَرَى فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ إِلَيْكُمْ ، ذَاكَ إِلَى الْأَمِيرِ. (٣٣٣٨٧) حضرت ابن عبدالله جانثو ہے دریافت کیا گیا کہ ہم لوگ کا فروں کے ملک میں جا کران کے قلعہ کا محاصرہ کریں پجروہ

لوگ ہمارے ساتھ سخت مزاحمت کریں اور بعد میں ہم ہے امن طلب کریں اوران کا امیرا نکار کر دینو ان کے ساتھ لڑنے کے

متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ فر مایا یتم پڑئیں ہے بیان کے امیر کامعاملہ ہے۔ ( ٣٤٣٤٨ ) حَذَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي قَيْسِ ، يَذْكُرُ عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ

الْحَكَمَ ، قُلْتُ : الْمَلِكُ مِنْ مُلُوكِ خُرَاسَانَ يُصَالِحُ مِنَ السَّبْيِ عَلَى رُوُّوسٍ مَعْلُومَةٍ ؟ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ

(٣٣٣٨) حضرت مطرف بنافو كبتر بين كديس في حضرت تكم سے دريافت كيا كرخراسان كے بادشاموں ميں ايك بادش وقيدى ے معلومات کی بنیاد رصلح کرہ ہے؟ فرمایا صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ١٨٦ ) فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعةِ فِي الْحَرْب

#### جنگ میں مکراور دھو کا دینا

( ٣٤٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِى حُدَّانِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْعَةً. (بخارى ٢٠٢٦\_ مسلم ١٣٦٢) (٣٣٣٩) حضرت على خلي في الشاد فرمات مي كمالله تعالى في الشيخ أي من الشيخ الله الله على خلك كانام وهوكاركها. (ايب

حال چلنے کا نام ہے)۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُن ذِي حُدَّان ، عَنْ عَلِيّ بُن أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ فَضَى عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةٌ ، وَإِنَّى مُحَارِبٌ أَتَكَلَّمُ فِي الْحَرْبِ ، قَالَ : وَلَكِنُ إِذَا قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ٩٠- ابن سعد ٢٠٠٠) (٣٣٥٠) حفرت على يرافي فرمات مي كرالله تعالى في ني مِأْفَقَعَ في زبان مبارك رفيمله فرمايا كه جنگ ..... جال حين كانام ہ، بینک میں تو جنگ جو ہوں، جنگ کے متعلق بات کرتا ہوں، فرمایا کہلین جب کہ آنخضرت سِرِ اُن فی فرمایا ہے، تو خدا کی قسم

مجھے یہ بات زیادہ پہندیدہ تھی کہ میں آسان سے الٹے منہ گر جاتا اس بات سے کہ میں رسول اکرم مُشِرِّفَتِیْنَ اِن کے بارے میں وہ بات

كهول جوآب مِرْشِينَة فِي نِفر ما كَي بور

هي مصنف ابن الي شيبه متر تم ( جلده ا ) في حراب السبر مصنف ابن الي شيبه متر تم ( جلده ا ) في حراب السبر

( ٣٤٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ :شَهِدَتُ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبُعُ نِسُوةٍ ، أَوْ خَمْسُ ، مِنْهُنَّ أَمْ مُجْزَأَةُ بِنِ ثُورٍ.

(۳۳۳۳۳) حفزت غالدین سیحان دیانند ہے مروی ہے کہ جاریا یا پنچ خوا تین تُستر میں حضرت ابوموی جہانئو کے ساتھ شریک ہو کمیں

جن میں ام مجز اق بن تو ریزیانڈینٹا کھی تھیں۔

( ٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنِ الْمُؤْثَرَةِ بِنْتِ زَيْدٍ ، أُخْتِ أَبِي نَضْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا نَصْرَةَ غَزَا بِامْرَأَةٍ؛ زَيْنَبَ إِلَى خُرَاسَانَ. (ابن سعد ٢٠٨)

(۳۳۳۳۴) حضرت موثرہ بنت زید ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابونضر واپنی اہلیہ زینب کے ساتھ خراسان کی طرف جہاد میں

( ٣٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْوَلِهِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَّيْعِ ، قَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

حَلَادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ :قُلْتُ :ي رَسُولَ اللهِ ، انْذَنْ لِي فِي أَنْ أَغْزُو مَعَك ، أُدَاوِي جَرْحَاكُمْ ، وَأُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي شَهَادَةً

قَالَ: قَرِّى فِي بَيْتِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُك الشَّهَادَةَ ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. (ابوداؤد ١٩٩٠ دار قطني ١١١) (٣٣٣٥) حضرت ام ورقة بنت نوفل منى الأعلى فرماتي مبي كه جب حضور اقدس مَا النظامَةُ غزود بدركيليّ روانه بون يكتو ميس ن

عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت عنایت فرمادیں ، میں آپ کے زخمیوں کی مرہم پی او، مریضوں کی تیار داری کروں گی شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فر مادے۔ آنخضرت مَلِّلْفَیْجَ نے مجھ سے فر مایا: اپج

گھر میں رہ بیشک اللہ تعالی نے مجھے شہادت ( کا ثواب) وے دیا ہے ، فر ماتی ہیں کہ اس کے بعد میرانا مشہید ہ پڑگیا۔

( ٣٤٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسِامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَخْرُجَ النّسَاءُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَلِيـ الَفُرُّوجِ ، يَعْنِي النَّغُورَ.

(٣٣٣٣٦) حفرت حسن بيان ناليند فرمات مي كه خواتين سرحدات وغيره كي طرف بوصف كيلئ جاكيل.

( ١٨٥ ) فِي الْقُومِ يُحَاصِرونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ، فَيَقُولُ الْقَومِ نَعْمَ وَيَأْبَى

لشکرکسی قوم کامحاصرہ کر لے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ کشکرامن دینے پر رضامند بھی ہوجا ئیں کین کچھ لوگ امن لینے سے انکار کردیں

( ٣٤٣٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَتَنُ مَالِكِ

م نے آپ کے چبرہ پرغصہ کے آثارہ کھے ہم نے عرض کیاا ہاللہ کے رسول! ہم جنگ میں شریک ہو کس بیں ہمارے پاس دوائی ہے جس سے زخمیوں کو دواء دیں گے اور تیر پکڑا کیں گے اور ستو ملا پانی پلا کیں گے اور بالو کی ری بنا کیں گے جس سے اللہ کے راستہ میں مدد حاصل کی جائے گی حضور مَرِّ اَنْفَقَاقِ نَے ہم سے فر مایا : مظہری رہو پھر جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَرِّ اَنْفَقَاقِ نَے ہمیں بھی ای طرح مدد ما جس طرح مردوں کو دیا۔

٣٤٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِى، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِیّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُوْمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرُمُونَ قَالَ: كَتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ كُنَّ يَخُضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ قَالَ يَزِيدُ : كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى نَجْدَةَ : قَدْ كُنَّ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ قَالَ يَزِيدُ : كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةً : قَدْ كُنَّ يَرْضُخُ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَخُ لَهُنَّ . يَعْضُوبَ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَخُ لَهُنَّ . يَحْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبَ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَخُ لَهُنَّ . يَصُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبَ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَخُ لَهُنَّ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَرْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعُرْتَ يَرْمُونُ عَمْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَصُوبُ الرَّعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا وَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْمَا الْعَلَى عَبْنُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَواللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ

خوراقدس ئِلِفَظَئَةِ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں اورغنیمت میں ان کو حصہ ماتا تھا؟ حضرت یزید جھٹٹے فرماتے ہیں کہ میں نے نرت ابن عباس ٹئائڈین کی طرف سے نجدہ کولکھا کرخوا تین رسول اکرم مِلِفَظَئِّةِ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں ، باتی ان کوالگ نصہ نہ ملتا تھا،ان کوتھوڑ اسا عطیہ دیا جاتا تھا۔

٣٤٣٤١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَن ، عَنِ الْأَسُودِ بَنِ قَيْس ، قَالَ : حَدَّنَنِي سَعِيدُ بَنُ عَمْرٍ وِ الْقُرَشِيُّ ؛ أَنَّ أُمَّ كَبْشَةَ الْمَرَأَةُ مِنْ يَنِي عُذْرَةً ، عُذْرَةً فَضَاعَةَ ، قَالَتُ : يَا رَّسُولَ اللهِ ، انْذَنُ لِي أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ ، قَالْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقَاتِلَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِى الْجَرِيحَ جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقَاتِلَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِى الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ ، وَأَسْقِى الْمَرِيضَ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً ، وَيُقَالُ : فَلَانَةُ خَرَجَتُ ، لاَذِنْتُ لَكِ ، وَلَكِنِ اجْلِسِي. (طبراني ٣٣١)

نا جا ہتی ہوں ،آپ مِنْرِ اَفْظَیْحَ آنے فرمایا: اگریہ عادت نہ بن جاتی اور کہا جاتا کہ فلاں خاتون جہاد میں گئی تھی تو میں تجھے اجازت دے یتالیکن بیٹھی رہ، (ساتھ مت جا)۔

٣٤٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

٣٣٣٣٢) حفرت عكر مه دلائل فرمات بين كه غز وه خندق واليه دن حضرت صفيه حضور مُلِفَظَةُ كم ساته تعسي \_

الْخَطَّابِ مِنْ غَزُوَةِ سَرْغ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْجُرُف ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَطُرُقُوا النّسَلءَ ، وَلَا تَغْتَرُوهُنَّ ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ بَأَنَّ النَّاسَ دَاخِلُونَ بِالْغَدَاةِ.

(٣٣٣٣١) حفرت ابن عمر ثفاية نفاس مروى ب كه حضرت عمر جافي غزوه مرغ سه واليس آرب تنه، جب آپ مقام جرف بر ینبچاتو آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو! رات کے وقت اور ان کی بے خبری میں ان کے پاس مت داخل ہو جا ؤپھر آپ نے ایک سوار

مدینہ کی طرف بھیجا کہ بتا دولوگ صبح داخل ہوں گے۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْنُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا طَالَتْ غَيْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلاَ يَطُرُفَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا.

(بخاری ۵۲۳۳ مسلم ۱۸۲) (۳۲۳۳۷) حضرت جابر مزانته بن عبدالله سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِرانتھے فیجے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی مخص سفر کی وجہ سے

زیادہ دن گھر والوں ہے دورر ہےتو وورات کے وقت گھر والوں کے پاس واپس مت آئے۔

#### ( ١٨٤ ) فِي الْغَزُّو بِالنِّسَاءِ

#### خوا تین کو جنگ میں لے کر جانا (خوا تین کا جنگ میں شریک ہونا )

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ خَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّ

الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتُ : غَزَوْتُ مَعَ رَضُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

فَأَصْنَعُ لَهُم الطَّعَامَ ، وَأَدَاوِي لَهُمَ الْجَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (مسلم ١٣٣٧- احمد ٨٣)

(٣٣٣٨) حضرت ام عطية الانصارية مى فاغر ماتى مين كه من صفورا قدس مَلِنظَةَ كما تحدسات غزوات مين شريك مولى مير

ان کے کجادوں کے پیچھے ہوتی اوران کے لیے کھانا تیار کرتی اورزخمیوں کومرہم پی کرتی اور مریضوں کا خیال رکھتی۔

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَشُوَجُ بْنُ زِيَا,

الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ أَبِيهِ ؛ أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْسَ سَادِسَةَ سِتَّ يِسُوَّةٍ فَبَلَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَصَّبَ ، فَقُلْنَا

يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ، نُعِينُ

فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خُيْبَرٌ ، قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ.

(٣٣٣٩) حفرت حشرج بن زياد والشيلاايي دادي سے روايت كرتے بيں كه وه چيه خواتين حضورا قدس مَلِفَظِيَّةَ كم ساتھ غزوه خيبر

میں شریک ہوئیں،رسول اکرم مُؤْفِظَةً کوخبر ملی تو آپ ہمارے یاس تشریف لائے اور فرمایا: کس کام کی وجہ ہےتم جنگ میں نگلی ہوا

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) المحلي المعالج المع

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، يَتَخَوَّنَهُمْ ، أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ. (مسلم ١٥٢٨ ـ دارمي ٢٦٣١)

٣٣٣٣٢) حفرت جابر والتي ہے مروى ہے كەحضوراقدس مِزْفَقَيْجَ نے اس بات سے منع فرمايا ہے كه آ دى سفر سے رات كو گھر ے ۔ وہ ان کے ساتھ خیانت کرے گایا وہ تھوکرا ونکلطی طلب کرے گا۔

٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدُوةً ، أَوْ عَشِيَّةً.

(بخاری ۱۸۰۰ مسلم ۱۵۲۷)

(۳۳۳۳) حفرت انس میانٹوز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفَظَیْجَ رات میں سفرے والیس گھر والوں کے پاس نہ لوٹا کرتے تھے، ' پ مَالِمَنْفَعُ مِنْ كورت إنهام كورت آتے تھے۔

٣٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نُبُيْحًا الْعَنَزِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلْتُمْ لَيْلًا ، فَلَا يَأْتِ أَحَدٌ أَهْلَهُ طُرُوقًا ، قَالَ جَابِرٌ :فَوَاللهِ لَقَدْ طَرُقْنَاهُنَّ بُعْدُ. (احمد ٢٩٩- ابن حبان ٢٧١٣)

(٣٣٣٣) حضرت جابر بن عبدالله ولا تُنْ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِّونَفِيْجَ نے ارشاد فرمایا کہتم میں ہے کوئی تخص جب سفر ہے

اپس لوتے تو وہ رات کو گھر والوں کے پاس ندآ ئے ،حضرت جابر دلی ٹنے فر ماتے ہیں کہ خدا کی شم ہم ان کے پاس رات گز رنے کے

٣٤٣٠) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةً ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَتَعَجَّلْت ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَاب، فَإِذَا الْمِصْبَاحُ يَتَأَجَّجُ ، وَإِذَا أَنَا بِشَىءٍ أَبْيَضَ نَائِمٍ ، فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِى ، ثُمَّ حَرّكتهَا ، فَقَالَتُ :إِلَيْك إِلَيْك ، فُلاَنَةُ كَانَتْ عِنْدِى مَشْطَنْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَى أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً.

(احمد ۳۵۱ حاکم ۲۹۳)

۳۲۳۳۵) حضرت عبدالله بن رواحه وفاٹوز فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں شریک تھا میں نے واپسی کی اجازت طلب کی اور مدی کی اورجلدی واپس آ کرگھر کے دروازے پر پہنچ گیا،گھر میں جراغ جل رہاتھااور میں نے ایک سفید چیز سوئی ہوئی دیکھی میں نے تلوار نکال لی پھراس کوحرکت دی تو میری اہلیہ نے کہا: تو دور ہو جاتو دور ہو جافلاں میرے پاس ہےادر میرے بالوں میں تنکھی کر ب ہے، حضرت عبدالله وزائن فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مِلِّفْظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دئی،

بِ مُؤْفِظَةُ فِي مَنع فرماديا كمة دى رات كوسفر سے واپس گھر آئے۔ ٣٤٣٣) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ اِنْزِعُ رَجُلاً يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَاللهِ لاَ أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَشِيمُهُ ، وَأَمَرَهُ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إِلَي مُسَيْلِمَةَ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب بنوسلیم کے لوگ مرتد ہونے لگے تو حضرت ابو بکر ڈٹائٹو نے حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹو کو ایک لئٹکر دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں آگ لگا دی۔ جب حضرت عمر مُٹائٹو کو بیات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر ٹٹائٹو کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو چاہئے کہ ایسے شخص کو قیادت سے معزول کردیں جووہ عذا ب دیتا ہے جوعذا ب اللہ کاحق ہے! حضرت ابو بکر ڈٹائٹو نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایسے اللہ کی کموار کو نیام میں نہر کھ دے۔ پھر حضرت ابو بکر ڈٹائٹو نے حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹو کو مسیلمہ کی طرف جانے کا تھم دے دیا۔

( ٣٤٤١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْمُهِمُ ، الْمُولِمِهُ ، الْمُهُمِّمُ اللَّهِمُ ، الْمُهُمِّمُ اللَّهُمُ ، اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسًا لَهُ أُنشَى ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا هِىَ الْجَنَّةُ ، فَحَضَّهُمْ سَاعَةً ، ثُمَّ مَصَعَ فَرَسَهُ مَصَعَاتٍ ، فَكَأْنِى أَرَاهَا تَمْصَعُ بِذَنبَهَا ، ثُمَّ كَبَسَ وَكَبَسَ النَّاسُ.

قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكُرِ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ فِي مَدِينَتِهِمْ ثُلُمَةٌ ، فَوَضَعَ مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ رِجْلَيْهِ عَلَيْهَا ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَرْتَجُّزُ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ، وَأَنَا وَلَا اللهِ عَلَيْهَا ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَرْتَجُّزُ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ،

قَالَ :وَكَانَ رَجُلًا هَمِرًا ، فَلَمَّا أَمُكَنَهُ مِنَ الضَّرْبِ ضَرَبَهُ ، وَاتَّقَاهُ الْبَرَاءُ بِحَجَفَتِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ الْبَرَاءُ سَافَهُ فَقَتَلَهُ ، وَمَعَ مُحَكِّمِ الْيُمَامَةِ صَفِيحَةٌ عَرِيضَةٌ ، فَأَلْقَى سَيْفَهُ ، وَأَخَذَ صَفِيحَةً مُحَكِّمٍ ، فَحَمَلَ فَضَرَبَ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَتْ ، فَقَالَ :قَبَحَ اللَّهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ.

(۳۲۲۱۵) حضرت انس جزائو فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولید جزائنو نے لوگوں کو ڈمنوں کی طرف روانہ فر مایا۔ وہ دریا کے کنارے پر پینچے، دشمن نے ایک حیال کے ذریعے مسلمانوں پرحملہ کیا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے اورالٹے پاؤں واپس اوٹ آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رٹی ٹیزنے نے پچھ دریسر جھکایا اور پٹر سراٹھایا۔ میں اس وقت ان کے اور حضرت براء کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت خالد کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو وہ پچھ دیر آسان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور پھر آسان کی طرف سراٹھاتے تھے۔ پھر وہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے تھے۔ اتنے میں حضرت براء بن عاز برٹی ٹیڈ پرکپکی طاری ہوئی تو میں نے انہیں زمین کے ساتھ ملادیا وہ کہنے گئے اے میرے بھائی! میں روزہ تو ڑتا جا ہتا ہوں۔ پھر حضرت خالد نے فرمایا کہ اے براء! اٹھو۔ انہوں نے کہااس وقت؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ ہاں اس وقت۔

(۲) پھر حضرت براء اپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فر مایا اے لوگو! مدینہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ہے تو جنت کا ہے۔ پھر آپ نے کچھ دیر انہیں ترغیب دی۔ پھراپنے گھوڑے کوٹھیکیاں دیں اور چل پڑے اور لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔

(۳) حضرت انس ڈوائٹو فرماتے ہیں کہ بمامہ دالوں کے شہر میں ایک ٹیلہ تھا۔ بمامہ کے سربراہ نے اس پراپ پاؤں رکھے اور وہ ایک موٹا اور لیبا آ دمی تھا۔ وہ رجز پڑھنے لگا اور کینے لگا کہ میں بمامہ کا سربراہ ہوں، میں بہاں کے لوگوں کا ٹھکا نہ ہوں اور میں، میں ہوں۔
(۴) حضرت انس ڈوائٹو فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہلوان آ دمی تھا۔ اس نے حضرت براء ڈوائٹو برحملہ کیا تو حضرت براء نے زرہ کے ذرہ کے ذرہ تی پہلوان آ دمی بند کی پیڈلی پر دار کیا اور اسے مار ڈوالا۔ بمامہ کے جاتم کے پاس ایک چوڑی ذرہ تھی، حضرت براء نے اپنی تلوار کھی اور اس کی ذرہ لے کر اس سے مار ااور وہ ٹوٹ گیا بھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز کورسوا کرے جو تیرے اور میں درمیان ہے۔ پھر آپ نے اس کی تامہ کے اس کی تامہ اس کی تامہ کے اس کی تامہ کے اس کی تامہ کے بات کی تامہ کے بات کی تامہ کے بات کی تامہ کے بات کی تامہ کے دو تیرے اور میں درمیان ہے۔ پھر آپ نے اس کی تلوار لے لی۔

( ٣٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ التَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيُمَامَةِ سَجَدَ.

(٣٣٣١٦) حضرت ابوعون تقفى روايت كرت بين كه جب حضرت ابو بكر والني كويمامه كي فتح كي خبر لي تو آپ نے سجدہ كيا۔

(٢) قُدُّومُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ الْجِيَرةَ ، وَصَنِيعُهُ

حضرت خالدبن ولبيد وثانثنه كاحيره كوفتح كرنا

( ٣٤٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ وَهُوَ بِالْجِيرَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى بَنِى بُقيلَةَ ، قَالَ عَامِرٌ :وَأَنَا قَرَأْتُهُ عِنْدَ بَنِى بُقيلَةَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعُدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِى فَضَّ خَدَمَتَكُمْ ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ ، وَوَهَنَ بَأْسَكُمْ ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِىٰ هَذَا فَابُعَثُوا إِلَى بِالرَّهُنِ ، وَاعْتَقِدُوا مِنِّى الذَّمَّةَ ، وَأَجِيبُوا إِلَى الْجِزْيَةَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَوَاللهِ اللهِ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى. الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، لَأْسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ يُجِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبَّكُمُ الْحَيَاةَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى. (ابدِ عبد ۸۷)

(۳۲۲۷) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید چرہ بیس تھے۔انہوں نے وہاں سے فارس کے سرداروں کے نام خط کھا، وہ خط انہوں نے بنو بھیلہ کو دیا اور ہیں نے ان کے پاس پڑھا تھا۔ اس خط میں تحریر تھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم : خالد بن ولید کی طرف سے فارس کے سرداروں کے نام ۔ ہدایت کا اجاع کرنے والوں پرسلامتی نازل ہو۔ میں اس اللہ کی حمہ بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تمہاری قوتوں کو منتشر کر دیا اور تمہارے دلوں کو جدا کر دیا اور تمہاری قوت کو کر ورکر دیا اور تمہارے مالوں کو چھین لیا۔ جب میرایہ خط تمہارے پاس آئے تو تم میرے پاس جزیہ جبوء ہمارے پاس ذمی بن کر رہنا قبول کرلو۔اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس اللہ کی تئم جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ میں تمہاری طرف ایک الی تو م کو جھیجوں گاجو موت کوا بیے پیند کرتے ہیں جسے تم زندگی کو پیند کرتے ہو۔ اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ زَمَنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَوَاذِبَةِ فَارِسَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

( ٣٤٤١٩ ) حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ خَإِلِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى الْجِيرَةِ ، نَزَلَ عَلَى يَنِى الْمَرَازِبَةِ ، قَالَ : فَأَتِى بِالسَّمِّ ، فَأَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِى رَاحَتِهِ ، وَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَاقْتَحَمَهُ ، فَلَمْ يَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللهِ شَيْئًا. (ابويعلى ١٥٥٠)

(۳۳۳۲۰) حضرت اسود بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حیرہ والوں سے ایک ہزار درہم اور ایک کجاوے کے بدلے سطح کی۔ میں نے ان سے بوچھا کہ اے ابا جان! آپ لوگ کجاووں کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے کسی ساتھی کے باس کجاو ونہیں تھا۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : لَمَّا قَلِـمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَاهُنَا ، إِذَا هُوَ بِمَسْلَحَةٍ لَأَهْلِ فَارِسَ ، عَلَيْهِمْ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ :هزارَ مَرد ، قَالَ :فَذَكَرُوا مِنْ عِظمٍ خَلقِهِ وَشَجَاعَتِهِ ، قَالَ :فَقَتَلَهُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ دَعَا بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى جِيفَتِهِ ، يَعْنِى جَسَدَهُ.

(۳۳۳۲) حفرت حصین فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید دوائند فارس کو فتح کرنے کے لئے آئے تو معلوم ہوا کہ یبال ایک آ دمی ہے جس کا نام بزارمرد ہے۔اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت بہادراورتو انا ہے۔حضرت خالد نے اسے قل کیا اور پھراس کا کھانامنگوا کراس کی لاش کے پاس بیٹھ کر کھایا۔

( ٣٤٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسُتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلاَ فَارِسَ، سَلاَهٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّى أَخْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّى أَغْرِضُ عَلَيْكُمَ الإِسْلاَمَ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِهِ فَلَكُمْ مَا لَاَهُلِ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا لَاَهُلِ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَغْرِضُ عَلَيْكُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، فَإِنْى أَغْرِضُ عَلَيْكُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، فَإِنْ أَبْيَتُمْ ، فَإِنْ عِنْدِى رِجَالًا تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ. وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَى أَهْلِ الْجِزْيَةِ ، وَإِنْ أَبْيَتُمْ ، فَإِنَّ عِنْدِى رِجَالًا تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ.

( ٣٣٣٢٢) حضرت ابو واکل فرمائے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید خاتئ نے خط میں لکھا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم: خالد بن ولید کی طرف سے رہتم ، مہران اور فارس کے سرداروں کے نام۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ حمد وصلوۃ کے بعد! میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگرتم اسلام قبول کر لوتو تمہیں وہ سب پچھ ملے گا جو اہل اسلام کے لئے ہے اور تم پر وہ سب با تیں لازم ہوں گی جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔ اگرتم اسلام قبول کرنے سے انکار کر وقو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم جزیدا داکرو، اگرتم جزیدا داکرنے والوں کو ملتی

ہا درتم پر ہروہ چیز لازم ہوگی جو جزیدادا کرنے والوں پرلازم ہوتی ہے۔اورا گرتم انکار کردوتو میرے پاس ایسے مرد بیں جو قبال کو الیے پند کرتے ہیں۔ ایسے پند کرتے ہیں۔

( ٣٤٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدَّثُ بِالْحِيرَةِ ، عَنْ يَوْم مُؤْتَة.

(۳۳۳۳) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالدین ولید ٹڑاٹٹو کو حیرہ میں غزوہ موند کے بارے میں بات کرتے ہوئے ساہے۔

#### (٣) فِي قِتالِ أَبِي عُبَيْدٍ مِهرانَ ، وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ ؟

حضرت ابوعبيد (ابن مسعود تقفی دانته ) کی مهران میں جنگ اوراس کی تفصیلات کا بیان

( ٣٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرُو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ مِهْرَانُ وَلَا ٢٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : السَّنَةِ ، فَجَاءً رُسُتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبَيَانِ. وَكَانَتِ الْقَادِسِيَّةُ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، فَجَاءً رُسُتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبَيَانِ. (٣٣٣٣٣) حفرت ابوعموشيها في فرمات جي كرمبران سے جنگ سال كرشروع ميں اور جنگ قادسيرسال كي قريس مولَد

رستم نے کہاتھا کہ مہران بچوں والاکام کیا کرتاتھا۔ ( ٢٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ إِلَى مِهْرَانَ ،

فَقَطَعُوا الْجِسْرَ حَلْفَهُ ، فَقَتَلُوهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ :فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :فَرَثَاهُ أَبُو مِحْجَنِ النَّقَفُّ ، فَقَالَ :

التَّقَفِيّ ، فَقَالَ

أَمْسَى أَبُو جَبْرٍ خَلاَءَ بَيُّوتُهُ بِمَا كَانَ يَغْشَاهُ الْجِيَاعُ الْأَرَامِلُ أَمْسَى أَبُو عَمْرِو لَذَى الْجِسْرِ مِنْهُمُ إِلَى جَانِبِ الْأَبْيَاتِ حزمٌ وَنَائِلُ وَمَا زِلْتَ حَتَّى كُنْتَ آخِرَ رَائِحٍ وَقُتْلَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَائِلُ وَحَتَّى رَأَيْتُ مُهْرَتِى مُزْيَئِرَةً لَذَى الْفيلِ يَدْمَى نَحْرُهَا الشَّوَاكِلُ

(٣٣٣٢٥) حضرت قيس فرماتے ہيں كما بوعبيد بن مسعود نے مہران كى طرف جانے كے لئے دريائے فرات كوعبوركيا، وشمنوں نے ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زويا اورانہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرديا - حضرت عمر بن خطاب جوائين نے اس موقع پر ابو مجن كو ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زويا اور انہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرديا - حضرت عمر بن خطاب جوائين نے اس موقع پر ابو مجن كا ترجمہ بيہ ہے: "ابو جبر كا گھر سيان ہو گيا اور وہاں بھوكى بيوائيں ان كى ياد ميں اشعار كہنے كہ الله ميں الله الله ميں الله ميں اور مير بيا كى بين نده فئى جانے والوں ميں سے آخرى ہوں اور مير بيا كہ برخاص وعام راستے پر اس كاخون تھا'' نيك لوگوں كوشبيد كيا گيا - مير مے گھوڑ ہے كاخون بہا اوراييا بہا كہ برخاص وعام راستے پر اس كاخون تھا''

( ٣٤٤٢٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : عَبَرَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ مِهْرَانَ فِي أَنَاسٍ ، فَقُطِعَ بِهِمَ الْجِسْرَ ، فَأَصِيبُوا ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مِهْرَانَ ، قَالَ أَنَاسٌ فِيهِمْ خَالِدُ بْنُ عُرْفَطَةَ لِجَرِيرٍ : يَا جَرِيرٌ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ لِجَرِيرٍ : يَا جَرِيرٌ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ لَجَرِيرٍ : يَا جَرِيرٌ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَوْمَ لَسُنَا بِسُبَّاحَ ، أَنْ نَبْرَحَ ، أَوْ أَنْ نَرِيمَ الْعَرْصَةَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَعَبَرَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأْصِيبَ يَوْمَنِلٍ مِهْرَانُ وَهُوَ عِنْدَ النَّخِيلَةِ.

(۳۳۲۲) حفزت قیس فرماتے ہیں کہ حضزت ابوعبید بن مسعود مہران کی جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ان کے گز رنے کے بعد بل کوکاٹ دیا گیا اور وہ شہید کردیئے گئے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ مہران کی جنگ میں پچھلوگوں نے جن میں حضرت خالد بن عرفط بھی شامل تھے۔ حضرت جریرے کہا کہ اے جریر! ہم تو اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔انہوں نے کہا کہ اے جریر!

علا ہیں بیدریا عبور کرنا جا ہے۔ میں نے کہا کہ کیاتم بیر جا ہے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی پچھ کریں جوانہوں نے ابوعبید کے ساتھ کیا ہمیں بیدریا عبور کرنا جا ہے۔ میں نے کہا کہ کیاتم بیر جا ہتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی پچھ کریں جوانہوں نے ابوعبید کے ساتھ کیا ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو تیرا کی نہیں جانتی ہم اپنا علاقہ اس وقت تک نہیں جھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوران کے درمیان کوئی فیصلہ نے فرمادے۔ بس مشرکین نے اسے عبور کیا اوراس دن مہران مارا گیا اس وقت وہ خیلہ نامی مقام میں تھا۔

(٣٤٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ لِي جَرِيرٌ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى مِهْرَانَ ، فَانْطَلَقْتُ

مَعَهُ حَيْثُ اقْتَنَلُوا ، فَقَالَ لِى : لَقَدْ رَأَيْتُنِى فِيمَا هَاهُنَا فِيَّ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ ، يَطْعَنُونِى مِنْ كُلِّ جَانِب بنيازِكِهِمُ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ الْهَلَكَةَ جَعَلْتُ أَقُولُ : يَا فَرَسِى ، أَلَا يَا جَرِيرٌ ، فَسَمِعُوا صَوْتِى فَجَانَتُ قَيْسٌ ، مَّا يَرُدَّهُمْ شَىْء حَتَّى تَخَلِّصُونِى ، قُلْتُ : فَلَقَدْ عَبَرْتُ شَهْرًا ، مَا أَرْفَعُ لِى جَنْبًا مِنْ أثرِ النَّيَازِكَ . قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخُوضُ دِجُلَةَ ، وَإِنَّ أَبُوابَ الْمَدَائِنِ لَمُغْلَقَةٌ .

0 .....( ٣٢٣٢<u>/</u>

﴾ ( ٣٤٤٢٨ ) حَذَّتَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّتَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ عُمَرُ :أَنَا فِنَتُكُمْ.

( ٣٣٣٦٨ ) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبید شہید کردیئے گئے اور ان کے ساتھی فئلست کھا گئے تو حضرت عمر جائیز نے فرمایا تھا کہ میں تنہاری طرف سے بدلہ لوں گا۔

( ٣٤٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ قَتْلَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ :

٢٤٤٢٩ ) حَدُننا و ِدِيع ، قال :حَدُننا ابن ع إِنْ كُنْتُ لَهُ فِئَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ. و مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) ي المستقد ا

(۳۴۲۲۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر دالٹو کو ابوعبید ثقفی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فر مایا کہ اگر مجھے موقع ملاتو میں ان کا بدلہ لول گا۔ ُ ٣٤٤٣) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْيَاخُ النَّخَعِ ؛ أَنَّ جَرِيرًا

لَمَّا قَتَلَ مِهْرَانَ نَصَبَ ، أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحٍ.

( ۳۲۴۳ ) حضرت حنش بن حارث نخعی قبیلہ کے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے جب مہران کوتل کیا تواس کے سرکو

ایک نیزے پرنصب کردیا تھا۔ ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدْيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :امْرُوْ مِنَ الْأَنْصَارِ. (۳۲۲۳۱) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوعبید کی شہادت کے دن ایک آ دمی کے پاس سے گزرے اس کے ہاتھ اور پاؤل کاٹ دیئے گئے تھے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمار ہے تھے: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفِيقًا﴾ ان كے پاسے گزرنے والے ايک فخص نے يوچھا كرآ پكون بين؟ انهول نے كہا كريس ايك انصارى مول\_ ( ٤ ) فِي أُمْرِ القادِسِيَّةِ وَجَلُولاَءَ

# جنگ قادسیهاور جنگ جلولاء کابیان

٣٤٤٣٢) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ:شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ عَلَى النَّاسِ، وَجَاءَ رُسْتُمُ ، فَجَعَلَ عَمْرًو بْنُ مَعْدِى كَرِبِ الزُّبَيْدِيُّ يَمُرُّ عَلَى الصُّفُوفِ ، وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، كُونُوا أُسُودًا أَشِدًاءً "، فَإِنَّمَا الْأَسَدَ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيَّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِي نَيْزَكُهُ ، قَالَ :وَكَانَ مَعَهُمْ أَسْوَارٌ لَا تَسْفُطُ لَهُ نُشَابَةٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا ثَوْرٍ ، أَتَّقِ ذَاكَ ، قَالَ : فَإِنَّا لَنَقُولُ ذَاكَ إِذْ رَمَانَا فَأَصَابَ فَرَسَهُ ،

فَحَمَلَ عَمْرٌ و عَلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ ، سِوَارَى ذَهَبٍ كَانَا عَلَيْهِ ، وَمِنْطَقَةً وَقَبَاءَ دِيبَاجٍ. وَفَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَحَلَا بِالْمُشْرِكِينَ ، فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ فِي هَذَا الْجَانِبِ ، وَأَشَّارَ إِلَى بَجِيلَةَ، قَالَ : فَرَمَوْ اللِّينَا سِتَّةَ عَشَرَ فِيلًا ، عَلَيْهَا الْمُقَاتِلَةُ ، وَإِلَى سَاثِرِ النَّاسِ فِيلَيْن ، قَالَ : فَكَانَ سَعْدٌ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: ذَبُّوا عَنْ بَجِيلَة . قَالَ قَيْسٌ :وَكُنَّا رُبُعُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَأَعْطَانَا عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ ، فَأَخَذْنَاهُ

ثُلَاثَ سِنِينَ.

فَوَفَدَ بَغْدَ ذَلِكَ جَرِيرٌ إِلَى عُمَرَ ، وَمَعَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ ، فَقَالَ عُمَرُ :أَلَا تُخْبِرَانِي عَنْ مَنْزِلَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي لَاسْأَلْكُمَا ، وَإِنِّي لَاتَبَيَّنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيَّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ؟ قَالَ :فَقَالَ جَرِيرٌ :أَنَا أُخْبِرَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا أَحَدُ الْمَنْزِلَيْنِ فَأَدْنَى نَخْلَةً مِنَ السَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ فَارِسَ، وَعَكُهَا وَحَرُّهَا وَبَقُّهَا ، يَعْنِي الْمَدَائِنَ ، قَالَ :فَكَذَّيْنِي عَمَّارٌ ، فَقَالَ :كَذَبْتَ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَكُذَبُ . قَالَ :ثُمَّ قَالَ :أَلَا تُخْبِرُونِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا ، أَمُجْزَءٌ هُوَ ؟ قَالُوا :لا وَاللهِ ، مَا هُوَ بِمُجْرِءٍ ، وَلَا كَافٍ ، وَلَا عَالِمٍ بِالسَّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةً.

( ٣٣٣٣٢) حفزت قيس فرمات عيس كه ميس جنگ قادسيه مين مسلمانون كي طرف عيشر يك تھا۔ حضرت سعد بن الى وقاص الر جنگ میں مسلمانوں کے امیر تھے۔ رہتم اپنی فوج کو لے کرآیا تو حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی مسلمانوں کی صفوں میں ۔ گز رےادران ہےکہا کہاےمہاجرین کی جماعت! بہا درشیر بن جاؤ ،اصل شیروہ ہے جواپی جان کی پروا نہ کرے ۔ فارسیوں<sup>س</sup> مزاج ہے کہ جب وہ اپنانیز ہ ڈال دیں تو بکرے کی طرح ہیں۔ان کے علاقے کے گرد بردی بردی دیواریں ہیں جن سے تیرتجاوز نبیر کرتے ۔ ہم نے ان سے کہا کہا ہے ابوثور! ان سے نچ کرر ہنا۔ پھر ہم نے تیر چلائے ، ایک تیر فارسیوں کے بادشاہ کے گھوڑے کولگا، پھرحضرت عمرونے اس پرحملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اس کا سامان حاصل کرلیا جس میں سونے کے دوکٹگن تھے،ایک حاورتھی

(۲) تقیف کا ایک آ دمی بھا گا اور اس نے جا کرمشر کین کوخبر دے دی اور اس نے بجیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہلوگ اس طرف ہے آرہے میں، پھرانہوں نے بماری طرف سولہ ہاتھی بھیج جن پر جنگجوسوار تھے۔اورتمام لوگوں کی طرف دوہاتھی بھیجہ حضرت سعداس دن فرمار ہے تھے کہ بجیلہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسیہ میں لوگوں کا ایک چوتھا کی تھے۔اورحضرت عمر جانئونے ہمیں آلاتِ جنگ کا چوقعائی حصددیااورہم نے تین سال اے استعال کیا۔

(m)اس کے بعد حضرت جریر حضرت ممارین یا سرکی معیت میں ایک وفد کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے۔حضرت عمر نے ال

ہے فرمایا کہتم دونوں نے مجھےایے ان دوگھروں کے بارے میں نہیں بتایا۔اس کے باوجود میں تم سے سوال کرتا ہول اور میر تمبارے چبروں سے انداز ہ کرسکتا ہوں کہ دونوں میں ہے کون سا گھر بہتر ہے؟ حضرت جریرنے کہا کہا سے امیرالمومنین!میں آپ کوخبر دیتا ہوں۔ایک گھر تو وہ ہے جوسر زمین عرب ہے کم تھجوریں دینے والا ہےاور دوسرا گھر سرزمین فارس ہے،اس کی گرمی ،اس کی بیش اوراس کی وسیع وادی یعنی مدائن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار نے میری تکذیب کی اور کہا کہ آپ نے حجوث بولا۔

حضرت عمرنے فرمایا کہتم جھوٹ بولتے ہو۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ میں تہہیں تمہارے امیر کے بارے میں بتاؤں کہ کیاوہ تمہار ۔ لئے کافی میں؟ لوگوں نے کہا کہ نہ تو وہ کافی میں اور نہ ہی سیاست کے رموز کوجانتے ہیں۔ پھرحضرت عمر نے انہیں معزول کر کے

حضرت مغيره بن شعبه كوامير بنا كرجينج ديا ـ

اورایک رئیم کا چوندتھا۔

المنف ابن الى شيد مر بر المدوا) في المنافق المن المنافق المنا

يَخُرُ جُ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَانَتُ مِنَ النَّاسِ انْكِشَافَةٌ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ ، وَكَانَتُ فَبْلَهُ تَخْتُ الْمُثَنَى بَعْدِ عَلَى الْمَانَتُ فَبْلَهُ تَخْتُ الْمُثَنَى بَعْدِ عَلَى الْمُعَلَّمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ ا

(۳۳۳۳) حفزت قیس فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاؤں پرایک بھوڑ انکل آیا اور وہ قبال کے لئے نہ جاسکے۔لوگوں میں ایک بے چینی تھی ۔حضرت سعد کی زوجہ جو کہ پہلے تثنی بن حار نہ شیبانی کے نکاح میں تھیں۔انہوں نے کہا کہ گھڑسواروں کے لئے کوئی ٹنی نہیں ہے!اس پرحضرت سعد نے انہیں تھیٹر مارا۔اس نے کہا کہ بزد کی اور غیرت کی وجہ ہے!!!راوی

فَقَالَتُ : جُبُنُ وَ غَيْرِةً. (٣٣٣٣٣) حفزت قيس فرمات بين كه حفزت سعد بن الي وقاص كي ايك بيوى جن كانام ملمي بنت خصفه تقا، وه بنوشيبان كے ايك مخص شخي بن حارشه كے نكاح ميں ره چكي تقيس \_انہول نے ايك مرتبه حضزت سعد كے سامنے شخى كا ذكر كيا تو حضرت سعد نے انہيں تھپٹر ارا \_انہوں نے كہا ہز دكی اور غیرت كی وجہ ہے مارتے ہو!!!

٣٤٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى سَعْدٌ بأَبِى مِحْجَنِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْقَيْدِ ، قَالَ :وكَانَ بِسَعْدٍ جِرَاحَةٌ ، فَلَمْ يَخُرُجُ يَوْمَئِذٍ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وصَعِدُوا بِهِ فَوْقَ الْعُذَيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْخَيْلِ خَالِدَ بْنَ

عُرْفُطَةَ ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ ، قَالَ أَبُو مِحْجَنِ : كَفَى حُزْنًا أَنْ تُوْدَى الْخَيْلُ بِالْقَنَا ... وَأَثْرَكُ مَشْدُودًا عَلَى وَثَاقِيَا

كُفَى حَزْنَا أَنْ تَرَدِّى الْحَيْلُ بِالْقَنَا ... وَاتَرَكُ مُشَدُّودًا عَلَى وَثَاقِيًا فَقَالَ لاَيْنَةِ خَصَفَةَ ، امْرَأَةِ سَعْدٍ :أَطْلِقِينِي وَلَكِ عَلَىَّ إِنْ سَلَّمَنِيَ اللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى أَضَعَ رِجُلِي فِي الْقَيْدِ ،

وَإِنْ قُتِلْتُ اسْتَرَحْنُمُ ، قَالَ :فَحَلَّنُهُ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ. قَالَ :فَوَثَبَ عَلَى فَرَسٍ لِسَعْدٍ يُقَالَ لَهَا :الْبَلْقَاءُ ، قَالَ ، ثُمَّ أَخَذَ رُمُحًا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَعَلَ لَا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَّا هَزَمَهُمْ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرَوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ سَعْدٌ يَقُولُ :الصَّبُرُ صَّبْرُ الْبَلْقَاءِ ، وَالطَّعَنُ طَعَنُ أَبِي مِحْجَنٍ ، وَأَبُو مِحْجَنِ فِي الْقَيْدِ.

قَالَ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوَّ ، رَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ حَتَّى وَضَعَّ رِجْلَيْهِ فِي الْقَيْدِ ، فَأَخْبَرَتْ بِنُتُ خَصَفَةَ سَعُدًا بِالَّذِي عَنِدَ \* أَذْ مِنْ قَالَ مَنْكَ أَنْ عَنْ مَالِ لَكَانَ أَنْ مِنْ أَكِنْ مِنْ كُنْ مِنْ الْقَلْدِ ، فَأَخْبُر

كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ :فَقَالَ سَغُدٌ :وَاللَّهِ لَا أَضُرِبُ الْيَوْمَ رَجُلًا أَبْلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَبْلَاهُمْ .

قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ : قَدْ كُنْتُ أَشْرَبُهَا حَيْثُ كَانَ يُقَامُ عَلَى الْحَدُّ ، فَأَظْهَرُ مِنْهَا فَأَمَّا إِذْ بَهُرَجَنِي فَلَا وَاللهِ لَا أَشُرَبُهَا أَبَدًا.

(۳۲۲۳۵) حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران ایک ذن ابو نجن شاعر کوشراب پینے کے جرم میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لایا گیا۔حضرت سعد نے اسے بیڑیوں میں باندھنے کا حکم دے دیا۔اس دقت حضرت سعد ذخی تھے او لوگوں کے پاس نہ جاسکتے تھے۔لہٰذاانہوں نے اپنے مجاہدین کی گرانی کے لئے عذیب نامی چشمے کے علاقے کو منتخب کیا اور معائے کرنے گئے۔ آپ نے خالد بن عرفط کو گھڑسواروں کا قائد بنایا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ابو نجن نے ایک شعر کہا جس کا ترجمہ

ہے کہ یہ کتنے انسوس کی بات ہے کہ تم گھڑ سواروں کو ہلاک کررہے ہواور جمھے بیڑیوں میں جکڑر کھاہے۔ (۲) پھراس نے حضرت سعد کی بیوی بنت خصفہ سے کہا کہ تم مجھے آزاد کر دومیں قتم کھاتا ہوں کہ اگر زندہ رہاتو واپس آکرخود آ بیڑی میں خود کو جکڑلوں گااور اگر مار دیا گیاتو رحمت کی وعاکی درخواست کروں گا۔ پھر بنت خصفہ نے اس کھول دیا اورادھرمید کارزارگرم ہو چکاتھا۔

(۳)اس نے ایک چھلانگ لگائی تو حضرت سعد کے بلقاء نامی گھوڑے پرسوار ہوا ،ایک نیز ہ بکڑااور دشمنوں پرحملہ کر ذیاوہ جہاں ہ تھا دشمنوں کوشکست وے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بیہ بادشاہ ہے! اور حضرت سعد فر مار ہے تھے چھلانگ تومیر کے گھوڑے بلقاء کی ہے اور نیز ہ چلانا ابو مجمن کا ہے جب کہ ابو مجمن تو قید میں ہے!!

(٣) جب وشمن کوشک ہو ہوگئی تو ابو تجن واپس آیا اور خود کو بیڑی میں جکڑ لیا۔ بنت نصفہ نے سارا واقعہ حضرت سعد کو بتایا تو انہہ نے فرمایا کہ خدا کی تئم میں ایسے آ دی پر حد جاری نہیں کرسکتا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے سلمانوں کو کامیا بی عطافر مائی۔ پھر حضر سعد نے ابو مجن کو آزاد کردیا۔ اس پر ابو مجن نے کہا کہ جب مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی تو میں شراب پیتا تھا اور حد کے ذریعہ پا ہوجا تا تھا اور اب جبکہ آپ نے مجھ سے حد معاف کردی ہے تو خدا کی تئم میں شراب نہیں پیوں گا۔ ( ٣٤٤٣٦ ) حَدَّفَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ : حَدَّفَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِی وَافِلٍ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدُ بُنُ أَبُو

وَقَاصِ حَتَى نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، قَالَ : فَمَا أَذْرِى لَعَلَنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى سَبُعَةِ آلَافِ ، أَوْ نَمَا آذَرِى لَعَلَنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى سَبُعَةِ آلَافٍ ، أَوْ نَمُو ذَلِكَ ، مَعَهُمَ الْفُيُولُ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلُوا ، قَالُوا لَا أَرْجَعُوا فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا نَزَى لَكُمْ قُوَّةً ، وَلَا سِلَاحًا ، فَارْجِعُوا ، قَالَ : فَلَنَا : مَا نَحْنُ بِرَاجِعِبِ قَالَ : وَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ بِنَيْلِنَا ، وَيَقُولُونَ : دُوك ، يُشَبِّهُونَهَا بِالْمُغَازَلِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَبَيْنَا عَلَيْهِمْ ، قَالُوا لَا يَوْمَكُونَ بِنَيْلِنَا ، وَيَقُولُونَ : دُوك ، يُشَبِّهُونَهَا بِالْمُغَازِلِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَبَيْنَا عَلَيْهِمْ ، قَالُوا لَا بَعُثُوا إِلَيْنَا رَجُلاً عَاقِلاً يُخْبِرُنَا بِالَّذِى جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُذَةً . اللهِ عَلَى السَّوِيرِ ، قَالَ : فَعَبَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَجَلَسَ مَعَ رُسُتُمْ عَلَى السَّوِيرِ ، قَالَ : فَعَبَرُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَجَلَسَ مَعَ رُسُتُمْ عَلَى السَّوِيرِ ، قَالَ : فَقَلَ الْمُغِيرَةُ ؛ وَاللّهِ مَا زَادَنِى فِى مَجْلِسِى هَذَا ، وَلَا نَهُ وَلَ الْمُغِيرَةُ ، وَاللّهِ مَا زَادَنِى فِى مَجْلِسِى هَذَا ، وَلَا نَةَ وَلَا الْمُغِيرَةُ وَاللّهِ مَا زَادَنِى فِى مَجْلِسِى هَذَا ، وَلَا نَةً وَلَا نَقَالَ الْمُغِيرَةُ ! وَاللّهِ مَا زَادَنِى فِى مَجْلِسِى هَذَا ، وَلَا نَةً عَلَى السَّوِيرِ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ : وَاللّهِ مَا زَادَنِى فِى مَجْلِسِى هَذَا ، وَلَا نَةَ اللّهُ وَلَا يَتَهُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى السَّوي وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ فَى السَّولِ اللّهِ مَا زَادَنِى فِى مَجْلِسِى هَذَا ، وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

صَاحِبُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخْبَرُونِي مَا جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُدَّةً ؟ قَالَ : فَقَالَ : كُنَّا قَوْمًا فِي شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ فِينَا نَبِينًا ، فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَرَزَقَنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَكَانَ فِقَالَ : كُنَّا قَوْمًا فِي شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ فِينَا نَبِينًا ، فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَرَزَقَنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبُّةٌ ، زَعَمُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَكُلْنَا مِنْهَا ، وَأَطْعَمْنَا مِنْهَا أَهْلِينَا ، قَالُوا : لاَ حَيْرَ لَنَا حَتَّى تَنْزِلُوا هَذِهِ الْبِلَادَ فَلَأُكُلُ هَذِهِ الْحَبَّةَ.

قَالَ : فَقَالَ رُسُتُمُ : إِذًا نَفَتُلُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : فَإِنْ قَتَلْتُمُونَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، وَإِنْ قَتَلْنَاكُمْ دَخَلْتُمَ النَّارَ ، وَإِلَّا أَعُطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَعُطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَتَعْبُرُونَ إِلَيْنَا ، أَوْ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ رُسْتُمُ : بَلُ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ .

قَالَ حُصَيْنٌ : كَانَ مَلِكُهُمْ رُسْتُمُ مِنْ أَهْلِ آذَرْبِيجَانَ.

قَالَ حُصَيْنٌ : وَسَمِعْتُ شَيْخًا مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ : عُبَيْدُ بُنُ جَحْشٍ :قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَمْشِي عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، نَعْبُرُ الْخَنْدَقَ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، مَا مَسَّهُمْ سِلاَحْ ،

قَدُ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : وَوَجَدُنَا جِرَابًا فِيهِ كَافُورٌ ، قَالَ : فَحَسِبْنَاهُ مِلْحًا ، لاَ نَشُكُ فِيهِ أَنَّهُ مِلْحٌ ، قَالَ : فَطَبَخْنَا لَحُمًّا ، فَطَرَحْنَا مِنْهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدُ لَهُ طَعْمًا ، فَمَرَّ بِنَا عِبَادِيٌّ مَعَهُ قَمِيصٌ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا مَعْشَر الْمُعْبِرِينَ ، لاَ تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لاَ خَيْرُ فِيهِ ، هَلُ لَكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمُ فِيهِ هَذَا الْمُعْبِرِينَ ، لاَ تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لاَ خَيْرُ فِيهِ ، هَلُ لَكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمُ فِيهِ هَذَا الْقَيمِيصِ عَنْ عَرَقْنَا اللّهَابَ دِرْهَمَانِ. قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشُرْتُ إِلَيْ مَجُلِ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَسِوارَيْنِ فَإِذَا ثَمَنُ الْقَمِيصِ حِينَ عَرَقْنَا النِّيابَ دِرْهَمَانِ. قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشُرْتُ إِلَيْ مَحْرَجَ إِلَيْنَا ، قَالَ : فَمَا كَلَّمَنَا وَلاَ مَنْ ذَهِب ، وَإِنَّ سِلاَحَةُ تَحْت فِي قَبْرِ مِنْ تِلْكَ الْفُرَاتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمُ فَانَهُورَمُوا حَتَى انْتَهُوا الْفُرَاتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمُ فَانَهُورَمُوا حَتَى انْتَهُوا الْفُراتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمُ فَانَهُورَمُوا حَتَى انْتَهُوا الْمُراتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمُ فَانَهُورَمُوا حَتَى انْتَهُوا الْفُرَاتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمُ فَانَهُورَمُوا حَتَى انْتَهُوا الْمُراتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمُ فَانَهُورَمُوا حَتَى انْتَهُوا اللّهَواتِ الْمُرْكِينَ بِدَيْرِي مِنَ الْمَسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُهُ مَا الْمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولَ الْ

وَسَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى شَاطِءِ دِجْلَةً ، وَعَبَرَ طَانِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنُ كُلُواذَى ، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلُواذَى ، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمُدَائِنِ ، فَحَصَرُوهُمْ حَتَّى مَا يَجِدُونَ طَعَامًا ، إِلَّا كِلاَبَهُمْ وَسَنَانِيرَهُمْ ، قَالَ : فَتَحَمَّلُوا فِي لَيْلَةٍ حَتَّى أَتُوا جَلُولَاءَ ، قَالَ : فَسَارَ إِلَيْهِمْ سَعُدٌ بِالنَّاسِ ، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ هَاشِمُ بُنِ عُتَبَةً ، قَالَ : وَهُى الْوَقْعَةُ الَّتِي اَتُوا جَلُولَاءَ ، قَالَ : فَالَ : وَهُى الْوَقْعَةُ الَّتِي كَانَتُ ، قَالَ : فَالَ : وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا انْهَزَمُوا كَانَتُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا انْهَزَمُوا

مِنْ جَلُولاءَ أَتُوْا نَهَاوَنْد ، قَالَ : فَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَعَلَمَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مُجَاشِعَ بُنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَمْرُو بُنَ مَعْدِى كُوبَ ، فَقَالَ لَهُ : أَعْطِيلَ مِنْ مَالِى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللهِ لَقَا مِنْكِى ، وَسِلاَحَ مِثْلِى ، قَالَ : نَعْمُ ، أَعْطِيكَ مِنْ مَالِى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللهِ لَقَا هَاجَيْنَاكُمْ فَمَا أَنْحُمْنَاكُمْ ، وَقَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنَاكُمْ ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْحُلْنَاكُمْ . قَالَ حُصَيْنٌ : وَكَارَ النَّعُمَانُ بُنُ مُقَرَّنِ عَلَى كَسُكَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَثْلِى وَمَثْلَ كَسُكَرَ مَثْلُ اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِي عَنْ كُسُكَرَ ، وَلَا تَكْتَبَ إِلَى عُمْرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَثْلِى وَمَثْلَ كَسُكَرَ مَثْلُ كَسُكَرَ مَثْلُ كَسُكَرَ مَثْلُ كَسُكَرَ مَثْلُ كَسُكَرَ مَثْلُ وَكُنْ كُولُو اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِي عَنْ كُسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِي فِي جَيْشٍ وَكُلْ اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِي عَنْ كُسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِي فِي جَيْشٍ مِنْ أَمُنْ مُنْ اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِي عَنْ كُسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِي فِي جَيْشٍ مِنْ أَنْ مُنْ كُسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِي فِي جَيْشٍ مِنْ أَلْمُولُ اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِي عَنْ كُسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِي فِي جَيْشٍ مِنْ أَمُنْ عَلَيْهِمْ.

قَالَ :فَسَاّرَ اِلَيْهِمُ ، قَالَ :فَالْتَقَوْا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، قَالَ :وَأَخَذَ سُوَيْد بْنُ مُقَرَّنٍ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَأَهْلَكَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمْ تَقُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَغْدَ يَوْمَنِذٍ.

> قَالَ : وَكَانَ أَهُلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ وَبِلَادِهِمْ. قَالَ حُوَّ \* ثُنَّ أَهُلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ وَبِلَادِهِمْ.

قَالَ حُصَيْنٌ : لَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، لَجِعَهُمْ بِجَلُولَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَبَعَثَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَسَارِ حَتَّى نَزَلَ الْمَدَائِنَ ، قَالَ : وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَهَا بِالنَّاسِ ، فَاجْتَوَاهَا النَّاسُ وَكَرِهُوهَا ، فَبَلَغَ عُمَرُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوهَا ، فَسَأَلَ : هَلْ تَصْلَحُ بِهَا الإِبِلُ ؟ قَالُوا : لَا ، لَآنَ بِهَا الْبَعُوضَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنَّ الْعَرَبَ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعْدٌ عِبَدِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدُلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعْدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدُلُكُمْ عَلَم أَرْضِ ارْتَفَعَتُ مِنَ الْبَقَيْةِ ، وَتَطَأَطَأَتُ مِنَ السَّبْخَةِ ، وَتَوَسَّطَتِ الرِّيفَ ، وَطَعَنَتُ فِى أَنْفِ البَّوِيةِ ، قَالَ أَرْضِ ارْتَفَعَتُ مِنَ الْبُقَيْةِ ، وَتَطَأَطَأَتُ مِنَ السَّبْخَةِ ، وَتَوَسَّطَتِ الرِّيفَ ، وَطَعَنتُ فِى أَنْفِ البَّوِيةِ ، قَالَ

(۳۳۳۳) حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنالشکر لے کرقادسیہ پنچے۔میرے خیال میں ہم لوگ سات یا آٹھ ہزارے زاکنمیں تھے۔ جبکہ شرک دشمن ساٹھ ہزارے زائد تھے۔ان کے پاس باتھی بھی تھے۔ جب وہ میدان میں اترے تا انہوں نے ہم سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، نہ تمہارے پاس تعداد ہے، نہ قوت ہے اور نہ ہی اسلحہ واپس چلے جاؤ۔ہم نے کہا کہ ہم واپس نہیں جا کیں گے۔ وہ ہمارے تیروں کود کھے کربھی ہنتے تھے اور انہیں چرفے سے تشبید دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات ماننے اور واپس جانے سے انکار کردیا تو انہوں نے کہا کہ سی مجھدار آ دمی کو ہمارے پاس بھیجو جو تمہاری آ مدے مقصد کو ہمارے لیے

واضح کردے یونکہ ہم تو ندتم میں کوئی تعداد کیھتے ہیں اور نہ ہی کوئی قوت! (۲) اس پر حفزت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔حضزت مغیرہ ان کے پاس گئے اور جا کررستم ک ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئے ۔ یہ بات رستم کواوراس کے ساتھیوں کو بہت نا گوارمحسوس ہوئی۔حضرت مغیرہ نے کہا کہ میرے یہال بیٹنے سے نہ قو میری عزت میں اضافہ ہوا ہے اور نہ تمہارے بادشاہ کی شان میں کوئی کی ہوئی ہے۔رستم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم اپنے شر مستف ابن الی شیرمتر جم (جلدوا) شرکت از کار بیری مدی در مدی در مدی کارت به می از در می می می در در می بدی در اسرایا

بارے میں لوگوں کوخیال ہے کہ وہ اس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اسے کھایا اوراپیز گھر والوں کو کھلایا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے لئے اس وقت تک کوئی بھلائی نہیں جب تک ہم اس سرزمین میں جا کراس نے کونہ کھالیں۔ حدید سنت سنت سے مہم ہم تقاس سے علام دور میں میں اس سراع تا ہم میں تا سے تاہم میں میں میں اور اس سے ا

(٣) رستم نے کہا کہ پھر ہم تہمیں قبل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہ اگرتم ہمیں قبل کرو گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تہمیں قبل کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ لڑائی نہ ہونے کی صورت میں تہمیں جزید دینا ہوگا۔ جب حضرت مغیرہ نے کہا کہ سہمیں جزید دینا ہوگا تو وہ لوگ چیخے لگے اور شدید غصے کا اظہار کرنے لگے۔ اور کہا کہ تمہاری اور ہماری صلح نہیں ہوگی۔ پھر حضرت مغیرہ نے فرمایا کہتم تمہاری طرف بیش قدی کرتے ہویا ہم تمہاری طرف بڑھیں؟ ستم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں۔ پس معلمان چیھے ہوئے اوران میں سے جس نے آگے بڑھنا قبل آگے بڑھا اور مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا ، انہیں قبل کیا اور انہیں شکست

دے دی۔راوی حضرت حصین فرماتے ہیں کدان کے باوشاہ رستم کاتعلق آفر بائیجان سے تھا۔ (۴) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بزرگ عبید بن جحش کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم آومیوں ک پشتوں پرچل رہے تھے اور آومیوں کی پشتوں پر خندق عبور کررہے تھے۔ انہیں سی ہتھیار نے چھوا تک نہیں تھا، انہوں نے ایک

دومرے کوتل کیا تھا۔ ہمیں ایک شیشی میں کچھ کا فور ملی ،ہم نے سمجھا کہ یہ نمک ہے۔ چنا نچہ ہم نے گوشت پکایا اوراس پراسے چھڑ کا لیکن ہمیں کچھ ذاکقہ محسوس نہ ہوا۔ ہمارے پاس سے ایک قمیص میں ملبوس ایک بیسائی راہب گزرااوراس نے کہا کہ اے نامرب کے لیکن ہمیں کچھ ذاکقہ محسوس نہ ہوا۔ ہمارے پاس سے ایک قمیص میں ملبوس ایک بیسائی راہب گزرااوراس نے کہا کہ اے نام نے ہم نے لوگو! اپنا کھانا خراب نہ کرو۔ اس سرز مین کے نمک میں کوئی خیز ہیں۔ کیا میں تھی کودی اوروہ اس نے بین لی۔ ہم اے گھمانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس قبیص کی قیت دودر ہم ہے۔

(۵) عبید بن جحش نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کودیکھا جس نے دوکنگن پین رکھے تھے،ا کا ہتھیارایک قبر میں تھا۔ میں نے اسے باہر نگلنے کو کہاوہ باہر نکلا، نداس نے ہم سے بات کی اور نہ ہم نے اس سے بات کی اور ہم نے الے تل کردیا۔ پھر ہم نے انہیں شکست وے دی اور وہ فرات چلے گئے۔ہم نے انہیں تلاش کیا اور شکست خور وہ ہوکر سورا ، تک چے گئے۔

پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ صراۃ چلے گئے ، پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ مدائن چلے گئے ۔ پھر ہم کوفی نامی جگہ تھبرے، وہال مشرکین کے سلح جنگ ہوتھے۔مسلمانوں کے گھڑ سواروں نے ان سے جنگ کی تو وہ شکست َ ھا کر مدائن چلے گئے۔

۔ ۔ پ پھرمسلمان چلے اور دریائے د جلہ کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ پھرمسلمانوں کی ایک جماعت نے کلواذ کی یاس کی نجل مسنف ابن الى شير متر جم (جلده ا) كل مسنف ابن الى شير متر جم (جلده ا)

علی سے مدائن کوعبور کیا اور کا فروں کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کدان کے پاس کھانے کے لئے ان کے کتوں اور بلیوں کے سوا کچھ نہ بچا۔ بھرایک رات کے بعدوہ جلولاء آئے اور حضرت سعد جھاٹھ لوگوں کو لے کر چلے اور حضرت ہاشم بن عتبہلوگوں کے آگے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے وشمنوں کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے بچھلوگ نہاوند چلے گئے۔ حضرت ابو واکل فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو

ہ صحود سلمی کو حاکم بنادیا۔ چلر علی کے ۔حضرت عمر ڈاٹٹو نے کوفہ والوں پر حضرت حذیفہ بن بمان کواور بھرہ والوں پر مجاشع بن مسعود سلمی کو حاکم بنادیا۔ چر حضرت عمر و بن معدی کرب ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے میرے گھوڑے جیسا گھوڑا اور میر۔ متھیا رجیسا ہتھیا ردو۔انہوں نے کہا کہ ہاں میں تہمیں اپنے مال میں سے دیتا ہوں۔ پھر عمرو بن معد بکرب نے ان سے کہا کہ ہم وزیر مردی کی سے معترب میں شد سے میں شدہ میں ایک میں سے دیتا ہوں۔ پھر عمرو بن معد بکرب نے ان سے کہا کہ ہم

نے تمہاری جو کی لیکن ہم نے تمہیں خاموش نہ کرایا۔ ہم نے تم سے قال کیا لیکن ہم نے تمہیں بز دل نہ کیا اور ہم نے تم سے سوال کیا لیکن ہم نے تمہیں بخیل نہ بنایا۔

(2) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کسکر کے حاکم تھے۔انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا جس میں انہول نے تحریر کیا کہ اے امیر المومنین! میری اور کسکر کی مثال اس نو جوان کی ہی ہے جو کسی فاحشہ عورت کے پاس ہواور وہ عورت اس کے لیے زیب وزینت اختیار کرے اور خوشبولگائے۔ میں آپ کوتم ویتا ہوں کہ آپ جھے کسکر سے معزول کر کے کسی لشکر میں بھیج ویں حضرت عمر مذافح نے انہیں جواب میں فرمایا کہ تم نہاوند چلے جا وَاور تم وہاں کے شکر کے امیر ہو۔

( ^ ) حضرت نعمان بن مقرن وہاں فوج سے جا ملے اور مشرکین سے لڑائی کی اور وہ پہلے شہید ثابت ہوئے۔ پھرسوید بن مقرل نے حجنٹر اتھا ما اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر فنخ عطا فر مائی۔ اور مشرکین کو ہلاک فر مادیا اور اس کے بعد سے ان کی کوئی جماعت سر نیا ٹھاسکی۔ ہرشہروالے اپنے دشمنوں اور ان کے شہروں کی طرف جایا کرتے تھے۔

(۹) حفرت حمین فرماتے ہیں کہ جب شرکین کو مدائن میں شکست ہوگئی تو وہ جلولاء میں مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ کچ

وہ واپس آ گئے اور حضرت عمارین یا سرکو بھیج دیا۔وہ چلے اور مدائن پہنچے۔اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو وہاں اتاریں۔وہاں لوگوں کی صحت خراب ہوگئی اور انہوں نے اس کونا پہند کیا۔حضرت عمر جن فیز کو میہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں نے اس جگہ کو پہند نہیں کیا۔ تو آپ۔!

سوال کیا کہ کیا اونٹ وہاں ٹھیک رہتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ نہیں کیونکہ وہاں مچھر بہت ہیں۔حضرت عمر مزائنو نے فرمایا کہ عرب اس جگھکے نہیں دہتے ہوں۔ بھرلوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ بھرحضرت سعد جڑا ٹوڑا کی عیسائی راہب کسلے۔اس نے کہا کہ میں تہمیں ایک ایس سرز مین کے بارے میں بتا تا ہوں جونشیب سے بلندہ، ٹیلے سے کم تر ہے۔اس کی آب

وہوامعتدل ہےاوروہ تمام مخلوق کے لئے عمدہ ہے۔اوروہ جیرہ اور فرات کے درمیان کی سرز مین ہے۔ ( ٣٤٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی زَالِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : إِنِّى قَا

بَعَنْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْيَمَنِ ، فَمَنْ أَذْرَكَ مِنْهُمَ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّوُوا ، فَأَسُهِمُ لَهُمُ. (٣٢٣٢) حضرت معدك ما من جنگ قادسيد كموقع يرحضرت عمر وَاللهُ في خضرت معدك ما ما يك خطائها جس مين لكه و مصنف ابن الي ثيبه مترجم ( جلده ا ) و مصنف ابن الي ثيبه مترجم ( جلده ا ) و مصنف ابن الي مصنف السيابا

کہ میں آپ کی طرف حجاز والوں کواوریمن والوں کو بھیج رہا ہوں،ان میں سے جوقتال کے قابل ہواہے مال غنیمت میں سے

( ٣٤٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ الْفَادِسِيَّةِ :اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بَدِيةٌ ؟ فَزَوِّ جَنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ :فَمَرُّوا

عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلِ عَظِيمٍ.

(٣٣٣٨) حضرت تعيم بن ابي مند فرمات ميں كه جنگ قادسيه ميں ايك آ دى نے دعاكى كدا الله! ميرى بيوى حديد كالى اور

دیہاتن ہے آج میری شادی موفی آنکھوں والی حور ہے کردے۔ پھروہ میدان جنگ میں آگے بڑھااور شہید ہوگیا۔ جب لوگوں کا

اس کی نعش کے پاس ہے گز رہوا تو ہ وایک بہت بڑے پہلوان ہے لیٹا ہوا تھا۔

( ٣٤٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى رَجُلِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يُفْحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدْيَقِينَ

وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾، قَالَ:فَقَالَ:مَا أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ:أَنَا امْرُوُّ مِنَ الْأَنْصَادِ. (۳۳۳۳۹) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ قادسہ کی جنگ میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرے اس کے ہاتھ اور یاؤں

كاث ديَّ كُ تهد وه قرآن مجيدك الآيت كى الماوت فرمار به ته: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَذَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ان كے پاس ے گزرنے والے ايک تخص نے ہو چھا كه آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک انصاری ہوں۔

( ٣٤٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : أَمْرَنِي عُمَرُ أَنْ أَنَادِيَ بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبُدُ فِي دُبَّاءً ، وَلَا حَنْتُمٍ ، وَلَا مُزَفَّتٍ.

( ٣٣٣٠) حضرت براءفر ماتے ہیں كدحضرت عمر في مجھے حكم ديا كدميں قادسيد ميں بياعلان كرول كدكدو كے بنے ہوئے برتن،

لکڑی کے برتن اور تارکول چڑھے برتن میں نبیذنہیں بنائی جائے گی۔

( ٣٤٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، قَالَ :جَانَنَا كِتَابُ أَبِى بَكْرٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، وَكَتَبَ عَبُدُ اللهِ

(٣٣٣٨) حضرت شقيق فرماتے ہيں كه قادسيه ميں ہمارے پاس حضرت ابو بكر مواثنة كاخط آيا اور وہ حضرت عبدالله بن ارقم نے

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إِلَى الْمُبَارِزَةِ ، فَذَكَرَ مِنْ عِظمِهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، يُقَالَ

لَهُ : شِبْرُ بُنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْفَارِسِيُّ هَكَذَا ، يَعْنِي احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ فَأَخَذَ شِبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ بِهِ فِي بَطْنِهِ هَكَذَا ، يَعْنِي فَخَضْخَضَهُ ، قَالَ : ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْ

فَاحَدُ شِبَرِ حِنْجُرًا ۚ كَانَ مَعَ الْفَارِسِي ، فَقَالَ بِهِ فِي بَطْنِهِ هَكَدًا ، يَعْنِي وَ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلْبِهِ إِلَى سَعْدٍ ، فَقُومٌ بِاثْنَىٰ عَشْرَ ٱلْفًا ، فَنَفَلَهُ سَعْدٌ إِيَاهُ.

( ٣٣٣٣٣) حضرت شبر بن علقمہ فرماتے ہیں کہ جنّب قادسیہ میں اہل فارس کا ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی۔ اس نے اپنی بہادری کا ذکر کیا۔ پھرا کی جھوٹے قد کے آ دمی جن کا نام شبر بن علقمہ تھا۔ وہ اس کی طرف آ گے بڑھے، اس فار ک پہلوان نے شبر کواٹھا کرز مین پردے مارا۔ شبر نے اس فاری پہلوان کا خیر کیڑا ، اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پھراسے مارڈ الا پھراس کا سامان لے کر حضرت سعد رہ اُن ٹھے گیاں آئے۔ حضرت سعد رہ ٹھٹونے بارہ ہزار درہم کی قیمت لگائی اور اسے مال غلیمت

( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَارَزْتُ رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّا مِنَ الْاَعَاجِمِ فَقَتَلْتُهُ ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا سَلَبُ شِبْرِ

وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ ٱلْفَ دِرْهَمِ ، وَإِنَّا قَدْ نَفَلْنَاهُ إِيَّاهُ. (٣٣٣٣) حضرت شبر بن علقمه فرماتے میں کہ میں نے جنگ قادسیہ میں ایک عجمی سے لڑائی کی اور اسے قبل کردیا۔ پھر میں اس سامان لے کر حضرت سعد بن الی وقاص کے پاس آیا۔ حضرت سعدنے اپنے ساتھیوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پیشبر کالایا ہو

سامان باورباره بزاردر بم بهتر به اوربم نے اسے مال غیمت کے طور پردے دیا۔ ( ٣٤٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلْ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبِ ، فَأَتَى سَعْدًا فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي غَنَانِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٣٣٣٢) حضرت حصين جنگ قادسيديس شريك مونے والے ايك مجامد في آل كرتے بيس كدايك آدى عسل كرد ما تھا كدا۔ يانى ميں سونے كى ايك اين طى ، وہ اس نے لاكر حضرت سعدكودے دى۔ حضرت سعد نے فر ما يا كدا ہے مال غنيمت ميں ركدو۔

يُ اللهُ اللهُ عَبَادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَمَّنْ أَذُرَكَ ذَاكَ ؛ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّهَ عَنْ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمُعَنِّمِ ، عَمَّنْ أَذُرَكَ ذَاكَ ؛ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً

قَدْ خَلُصَتْ لَهُ ، أَخُرَجَتْ حُلِيًّا كَثِيرًا كَانَ مَعَهَا ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَدْرِى مَا هَذَا ، حَتَّى آتِى سَعْدً فَأَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

ے سیار (۳۳۳۵) حفرت حصین جنگ قادسیہ میں شریک ہونے والے ایک مجاہدے نقل کرتے ہیں کہا کیک آ دی نے مال نمنیمت ہے ایک

ہ ہے۔ بہت کے بین ہوں ہے۔ کہ ایک ہوچکی ہے تواس نے بہت سازیور نکال کراہے دے دیا۔ اس آدی نے کہا کہ میر باندی خریدی۔ جب باندی نے دیکھا کہ وہ اس کی ہوچکی ہے تواس نے بہت سازیور نکال کراہے دے دیا۔ اس آدی نے کہا کہ میر نہیں جانتا کہ اس زیور کا کیا تھم ہے۔ پھروہ حضرت سعد کے پاس لے کرآیا اور اس کے بارے میں سوال کیا تو حضرت سعد نے فر ا کہ اے مسلمانوں کے مال غنیمت میں رکھ دو۔ ( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : بَاعَ سَعْدٌ طُسْتًا بِأَلْفِ دِرُهُمٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ هَذَا عَنْك فَوَجَدَ عَلَيْك ، قَالَ : فَلَمُ يَرَلُ يَطُلُبُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ ، حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ الطَّسْتَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ.

(۳۳۳۲) حفرت اسود بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت سعد نے اہل جیرہ کے ایک آ دمی سے ایک طشت ایک ہزار درہم کا خریدا۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر کواس بات کی اطلاع ہوئی ہے اوروہ آپ پر سخت نا راض ہیں۔اس کے بعد حضرت سعداس نصرانی کو تلاش کرتے رہے اورائے ذھونڈ کر طشت اسے واپس دیا اورا یک ہزار درہم حاصل کئے۔

( ٣٤٤٧ ) حَذَّنَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ، قَالَ:حَدَّنَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ:حَدَّنَنَا أَشْيَاحُ الْحَيِّ، قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبُدِاللهِ: لَقَدُ أَتَى عَلَى نَهُرِ الْقَادِسِيَّةِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، مَا يَجْرِى إِلَّا بِالذَّمِ، مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(٣٣٣٨) حفرت جرير بن عبدالله فرمات بيل كه جنگ قادسيد مين ايك دنّ قادسيد كوريا مين تمين تصفحتك پاني كى جگه خون بهتا ر ماادريدان مشركول كاخون تھا جنہيں ہم نے قبل كيا تھا۔

( ٣٤٤٨ ) حَلَّانَا الْفَصُلُ بُنُ دُكُيْنِ، قَالَ: حَلَّنَا حَنَشُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، قَالَ: لَمَا قَدِمْنَا مِنَ الْيَمْنِ نَوْلُنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَطَافَ فِي النَّغُعِ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّغُعِ ، إِنِّي أَرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ وَجُمُوعِ فَارِسَ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا ، بَلَ الشَّامُ نُرِيدُ الْهِجُرَةَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لاَ ، بَلَ الْعِرَاقُ ، فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهَا لَكُمْ ، قَالَ : حَتَّى قَالَ بَعْضُنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا إِكْرَاهَ فِي اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن النَّعْمِ وَاحِد ، وَكَذَا وَكَذَا رَجُلًا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ ثَمَانُونَ ، فَقَالَ عُمْرُ : مَا لَكُمْ ، قَالُ : فَلَا رَجُلًا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ ثَمَانُونَ ، فَقَالَ عُمْرُ : مَا لَكُونُ النَّاسِ ثَمَانُونَ ، فَقَالَ عُمْرُ : مَا لَا النَّاسِ ثَمَانُونَ ، فَقَالَ عُمْرُ : مَا لَا اللّهُ مِن النَّيْنِ سَائِرِ النَّاسِ ؟ أَفَرَّ النَّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلْ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ. فَقَالَ عُمْرُ : مَا لَهُ مِنْ النَّامِ وَحُدَهُمْ الْمُورِ وَحُدَهُمْ .

(٣٣٣٨) حضرت حادث فرماتے ہیں کہ جب ہم یمن ہے واپس آئے اور مدیند منور وہ شہر ہے تو حضرت عمر مزاہنو ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے قبیلہ نخع والوں ہیں ایک چکرلگایا اوران سے فرمایا کہا ہے نخع والوا ہیں تم ہیں عزت کواتر تے ہوئے دکھے رہا ہوں۔ تم عراق یافارس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہا ہے امیر الموشین! ہم تو شام کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں عراق ٹھیک ہے۔ ہیں تہبارے لئے عراق سے راضی ہوں۔ ہم میں سے بعض نے کہا کہا ہے امیر الموشین! وین میں تختی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دین میں تختی نہیں ہے تہبارے لئے عراق ٹھیک ہے۔ اس میں مجم کی جماعتیں ہیں اور ہم صرف نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دین میں تختی نہیں ہے تہبارے لئے عراق ٹھیک ہے۔ اس میں مجم کی جماعتیں ہیں اور ہم صرف از مان کے دھنرت عمر کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نحنی لوگوں میں سے صرف ایک آ دمی شہید ہوئے ، کیالوگ انہیں چھوڑ کر گئے ۔ حضرت عمر کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نحنی لوگوں نے کیا کیا کہ باتی لوگوں میں سے وہی شہید ہوئے ، کیالوگ انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے ۔ حضرت عمر کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نحم کا موں میں اپنی مرضی ہے کود سے تھے۔

المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة ا

( ٣٤٤٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّتِ النَّخْعُ بِعُمَرَ ، فَأَتَاهُمْ فَتَصَفَّحُهُمْ ، وَهُمْ أَلْفَانِ وَخَمْسٌ مِنَةٍ ، وَعَلَيْهِمْ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ :أَرْطَاةُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَأرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا ، سِيرُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لَا ، بَلْ نَسِيرُ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لَا

إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، فَقَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْعِرَاقَ جَعَلُوا يَحْبِسُونَ الْمَهْرَ فَيَذُبَحُونَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ :أَصْلِحُوا ، فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ مَعْقِلًا ، أَوْ نَفْسًا.

(۳۳۲۷۹) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جھٹاٹھ تخعی لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہیں گنا تو وہ اڑھائی بزار تھے۔ان

کے سربراہ کانام ارطاۃ تھا۔حضرت عمرنے فرمایا کہ میں تم میں عزت کواتر تے ہوئے دیکھتا ہوں تم عراق میں اپنے بھائیوں کے پاس یلے جاؤ۔انہوں نے کہا کنہیں ہم تو شام کی طرف جائیں گے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔انہوں نے کہا کہ

دین میں زبردتی نہیں ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔ پس وہ عراق کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں گھوڑے کے بچے کو پکڑ کر ذبح کر ناشروع کر دیا۔حضرت عمر نے انہیں خطاکھا:تم درست ہوجاؤ۔اس لیے کدایسے معاملہ میں جان اہم ہے۔

( ٣٤٤٥ ) وَسَمِعْت أَبَا بَكُرِ بْنَ عَيَّاشِ ، يَقُولُ : كَانَتْ بَنُو أَسَدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَرْبَعُ مِثَةٍ ، وَكَانَتْ بَجِيلَةُ ثَلَاثَةَ آلاَفٍ ، وَكَانَتِ النَّخْعُ ٱلْفَيْنِ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، وَكَانَتُ كِنْدَةُ نَحْوَ النَّخْعِ ، وَكَانُوا كُلَّهُمْ عَشَرَةَ آلاَفٍ ، وَلَمْ

يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَقَلَ مِنْ مُضَرّ. (۳۳۳۵۰)حضرت ابو بکربن عیاش فر ماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں بنواسد حیار سو، بجیلہ تمین ہزار بخفی دو ہزار تمین سو،اور کندہ والے

بھی اتنے ہی تھے۔ یہ سب لوگ کل دس ہزار تھے اورلوگوں میں قبیلہ مفزے کم کوئی نہ تھا۔

( ٣٤٤٥١ ) سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهُمْ ، فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ ٱلْفَيْنِ ، وَبَعْضَهُمْ سِتَّ مِنَةٍ.

(۳۲۵۱) حضرت ابو بكر فرماً تے ہیں كەحضرت عمر نے انہيں زياد و ديابعض كود و ہزاراوربعض كوچيرو\_

( ٣٤٤٥٢ ) وَذَكَرَ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ ، قال:أهُلُ الْقَادِسِيَّةِ.

(٣٣٥٢) حضرت ابوبكر بن عياش قرَّ آن مجيدكي آيت ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ ﴾ كي تفير مين فرمات ہیں کداس ہے مراد قادسیدوالے ہیں۔

( ٣٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُنْبَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرٌ إِلَى سَغْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ :أَمَّا بَغْدُ ، فَقَدْ جَانَنِي مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحُلُوانَ ، وَفِي ذَلِكُمْ مَا يَكْفِيكُمْ إِنَ اتَّقَيْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ، قَالَ :وَكَتَبَ :اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْعَدُو مَفَازَةً.

( ۳۲۲۵۳) حضرت ابو بکر بن عمر و بن عتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد اور کوفد کے دوسرے امراء کوخط لکھا کہ میرے یاس منذیب اورحلوان کے درمیان کا علاقہ آیا ہے۔ میتمہارے لئے کافی ہے آگرتم تقویٰ اختیار کرواور درتی ہے چلو۔اوراپخ

اوراپنے دشمنوں کے درمیان خلار کھو۔

( ٣٤٤٥٤ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّنَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَوْن بِن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مُوَّ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدِ انْتَثَرَ بَطْنُهُ ، أَوْ قَصَبُهُ ، قَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَوَّ عَلَيْهِ :ضُمَّ إِلَىّٰ مِنْهُ ، أَدْنُو قِيدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :فَمَوَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

(۳۲۲۵۳) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک مسلمان مجاہد کا پیٹ بھٹ گیا تھاادراس کی انتزیاں با برنگل آئی تھیں۔اس نے اپنے پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے کہا کہ میری انتزیوں کو اندر کردواور مجھے چلاؤ تا کہ میں اللہ ک راستے میں تھوڑ ااور آ گے بڑھ سکوں۔ چنانچہ اس آ دمی نے ایسا ہی کیا۔

( ٣٤٤٥٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ عُبَيْدٍ يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْقَادِسِيَّةِ ، وَفِيهِمْ عَمْرُو دُنُ مَنْهُ إِن

(۳۳۳۵۵)حضر تا ابوا حاق فرماتے ہیں کہ میں نے عبید کے ساتھیوں کودیکھا کہ وہ قادسیہ کی نبیذ پی رہے تھے اوران میں عمر و بن میمون بھی تھے۔

( ٢٤٤٥٦) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : اشْتَرَى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا مِنَ نَشَاسْتَجُ ، نَشَاسْتَجُ يَنِى طُلْحَةَ ، هَذَا الَّذِى عِنْدَ السَّيْلَحِينِ ، فَأَتَى عُمَرُ ، فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْتَ أَرْضًا مُعْجَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهَا ؟ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ ؟ اشْتَرَيْتَهَا مِنْ أَهُلِ الْقَادِسِيَّةِ ؟ قَالَ طَلْحَةُ : وَكَيْفَ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ كُلِّهِمْ ، قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْنًا ، إِنَّمَا هِيَ فَيْءٌ.

(۳۳۵۱) حفرت مطرف نقل کرتے ہیں کہ حفرت طلحہ بن عبیداللہ نے کوفہ میں سلمسین سے زمین کا ایک مکراخریدا۔ پھروہ حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے اس کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ میں نے ایک عمدہ اور خوبصورت زمین خریدی ہے۔ حضرت عمر نے پو چھا کہتم نے کس سے خریدی ہے؟ کوفہ والوں ہے؟ کیا تم نے قادسیدوالوں سے خریدی ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے تمام قادسیہ والوں سے خریدی ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا کہتم نے کچھیس کیا بیتو مال غنیمت ہے۔

( ٣٤٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَمَّنْ يَذْكُرُ ؛ أَنَّ أَهُلَ الْقَادِسِيَّةِ رَغُمُوا الْإَعَاجِمَ حَتَّى قَاتَلُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(٣٣٣٥٤) حفرت ليك فرمات بين كَوَّادسيد كَهَامِدين فَجْمِيول كومقا لج كَل دعوت دك اوران ت تمن دن تك الرائى كل- (٣٢٣٥٤) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةً ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرًا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ : وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِ ثَنَانُ حُدَيْفَةُ :

كِلَاكُمَا لَمْ يَشْهَدُهُ اللَّهُ هُلُكَ عَادٍ ، وَثُمُّودَ ، وَلَمْ يُوَامِرَهُ اللَّهُ فِيهِمَا إِذْ أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَخْرَى أَنْ تَدُفَعَ عَظِيمَةً مِنْهَا ، يَعْنِي الْكُوفَةَ.

(۳۳۳۵۸) حضرت ربع بن عمیله فرماتے ہیں کہ کوفہ اور شام کے دوآ دمیوں کا باہم مناظرہ ہوا ،کوئی نے کہا کہ ہم قادسہ کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں اور فلاں فلاں لڑائی لڑنے والے ہیں۔ شامی نے کہا کہ ہم نے برموک کی لڑائی لڑی ہے اور فلاں فلاں لڑائی لڑنے والے ہیں۔ شامی نے کہا کہ ہم نے برموک کی لڑائی لڑی ہے اور فلاں فلاں لڑائی لڑنے والی نے قوم عاد اور قوم کڑائی میں شریک ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے وہ وفت نہیں دیکھا جب اللہ تعالی نے قوم عاد اور قوم شمود کو ہلاک کیا تھا۔ جب اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کیا تو ان کی ایک دوسرے پر افضلیت کوئیس دیکھا تھا۔ کوفہ کی ستی ہے بوجہ کرکوئی کہتی ہوئی یوئی وی ذمہ داری سونی جائے۔

( ٣٤٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَانِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ **بِال**ذَّهَبِ ، وَوَجَدُوا مَعَهُ مَالًا ، فَأَتُوْا بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ أَعْطِهِمْ ، وَلَا تَنْتَزِعْهُ.

(۳۳٬۵۹) حضرت ریاح فر ماتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین کو مدائن میں ایک قبر کلی ،جس میں ایک آ دمی تھا جس کے بدن پرسونے کی تاروں والے کپڑے اور بہت سا مال تھا۔ مجاہدین اے حضرت عمار بن یاسر کے پاس لائے۔ حضرت عمار نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب کو خط کھا۔ حضرت عمر نے انہیں تھم دیا کہ بیسارا مال مجاہدین کودے دو۔

( ٣٤٤٦) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ السَّائِبَ بْنَ الأَفْرَعِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِى مَجْلِسِهِ ، إِذْ أَتِى يِتِمْثالِ مِنْ صُفْرٍ كَأْنَّهُ رَجُلٌ قَائِلَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَقَبَضَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ : هَذَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الْمُسْلِعِينَ. عَالِ الْمُسْلِعِينَ.

(۳۳۲۱۰) حضرت محمد بن مبیدالقد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے سائب بن اقرع کو مدائن کا حاکم بنایا۔ایک دن وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے کدان کے پاس تا ہے کا ایک تھال لایا گیا جوآ دمی کے ہاتھ کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ سائب بن اقرع نے اس تھال میں ہاتھ ڈالا ادرایک منٹی جرکر کہا کہ بیمیرا ہے یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر کو خطا کھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہتم تو محض مسلمانوں کے ایک گورز ہو، بیسب پچھ سلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادو۔

(٣٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ عَمَّارًا أَصَابَ مَغْنَمًا ، فَقَسَّمَ بَعْضَهُ وَكَتَبَ يَعْتَذِرُ إِلَى عُمَرَ يُشَاوِرُهُ ، قَالَ :يُبَايِعُ النَّاسَ إِلَى قُدُومِ الرَّاكِبِ.

(۳۲۲۱) حضرت نعمان بن حمید فرماتے ہیں کہ حضرت عمار کو بچھ مال غنیمت ملااوراس کا بچھ حصد آپ نے تقلیم کر دیا۔ پھرانہوں نے حضرت عمر سے معذرت کرنے اور مشورہ لینے کے لئے حضرت عمر کو خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سوار کے آنے تک لوگوں معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا) کی معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن ابی م کورو کے رکھو۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَكَانَ

یستوری ہوں۔ (۳۳۲۱۲) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ قبل بن عوف اہل قادسید میں سے ہیں اور داڑھی کوزر دکرتے تھے۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مِلْحَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ ثَرُوانَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَمِيرَ الْمَدَائِنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَا زَّيْدُ ، قُمْ فَذَكُوْ قَوْمَك.

الْمَدَائِنِ ، فَإِذَا كَانَ يُومُ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَا زَيْدُ ، قَمْ فَذَكُو قُومَك. (٣٣٣٦٣) حضرت سلمان مدائن كامير تقيد جمع كه دن وه فرمات كهائ يدائهواورا بِي توم كونفيحت كرو-

( ٣٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ يَوْمَ

الْفَادِ سِیَّةِ دِرْعٌ سَابِغٌ. (۳۲۴ ۲۳۳) مفرت انس پہنٹو فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں این ام مکتوم پرایک کمبی چا در تھی۔

( ٣٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ.

بِالْقَادِسِیَّةِ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْحُفَّیْنِ. (۳۴۳۷۵) حضرت ابن عمر فرماتے میں کہ جنگ قادسیہ میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان موزوں پرسم کے بارے میں مقدمہ میں ج

( ٣١٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، أَوْ مِهُرَانَ ، أَوْ بَغْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ هَلَكُتُ ، فَرَرْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلاّ ، أَنَا فِنَتُك.

مِهْرَانَ ، أَوْ بَعْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ هَلَكُتُ ، فَوَرُثُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا ، أَنَا فِنْتَك.

(٣٣٣٦٢) حضرت ابراجيم فرماتے جيں كداكي آدى قادسيد يا مبران كى جنگ سے فرار ہوااور حضرت عمر كے پاس آيا اوراس نے عرض كيا كہ ميں ہلاك ہوگيا، ميں ميدانِ جنگ ہے قرار ہوگيا۔ حضرت عمر نے اس سے فرما يا ہرگر نبيس ميں تہمارى مدركروں گا۔

روي رين المحمد بن المحسّر الأسدِقُ ، قالَ :حدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، قَالَ :أَدْرَكُتُ أَلْفَيْنِ ، وَكَانَتْ رَايَاتِهِمْ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَّاحِبِ الْمَسْجِدِ. مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، وَكَانَتْ رَايَاتِهِمْ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَّاحِبِ الْمَسْجِدِ. (٣٣٣١٤) حضرت اك بن حرب فرماتے بين كه بنواسد كه و بزارلوگ قاديد كالرائي بين شريك تصادران كرجمند كمجد

والْے اک کے ہاتھ میں تھے۔ ( ٣٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَأَنَا

٣٤٤٠) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ الْاحُولِ ، قَالَ : سَالَ صَبَيْخ ابَا عَثْمَانَ النَهْدِيِّ وَانَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَيْتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ صَدَقَاتٍ ، وَلَمْ أَلْقَهُ ، وَغَزَوْتُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ ، شَهِدْتُ فَتُحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَيْتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ صَدَقَاتٍ ، وَلَمْ أَلْقَهُ ، وَغَزَوْتُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ ، شَهِدْتُ فَتْحَ

الْقَادِسِيَّة، وَجَلُولَاءَ، وَتُسْتَرَ، وَنَهَاوَنُد، وَالْيَرْمُوكَ، وَآذَرْبَيْجَانَ، وَمِهْرَانَ، وَرُسْتُمَ، فَكُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَتْرُكُ الْوَدَكَ، فَسَأَلْتَهُ عَنِ الظُّرُوفِ ؟ فَقَالَا :لَمْ نَكُنْ نَسُأَلُ عَنْهَا، يَعْنِي طَعَامَ الْمُشْرِكِينَ.

(ابن سعد ۱۲۸ مسند ۲۲۸)

(۳۲۲۸) حضرت عاصم احول فرماتے ہیں کہ بیج نے ابوعثان نہدی ہے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول الله مُؤْفِظَةَ کا زمانہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں رسول الله مُؤُفِظَةَ کے زمانے میں اسلام لایا تھا اور تین مرتبہ آپ کی طرف زکو ہ بھی مجھوائی تھی ،کیکن میری حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے حضرت عمر وزائن کے زمانے میں مختلف کڑا ئیوں میں حصالیا، میں قادسیہ،جلولائے، تستر،

نہاوند، برموک، آذر بائیجان، مہران اور رستم کی لڑائی میں شریک رہا۔ ہم چر بی کھایا کرتے تھے اور تیل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے مشرکین کے برتنوں میں کھانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کیا کے معمد میں

( ٣٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَانِلُا بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ضُرِبَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ لِلْقَبِيدِ بِسِهَامِهِمْ كَمَا ضُرِبَ لِلْأَخُرَارِ.

(۳۳۳۲۹) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں قادسیہ میں آزادلوگوں کی طرح غلاموں کوبھی حصہ دیا گیا تھا۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ وَفُدُ الْقَادِسِيَّةِ حَبَسَهُمْ ثَلَاثُةَ آيَّامٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ ، ثُمَّ أَذَّنَ لَهُمْ ، قَالَ :تَقُولُونَ :التَّقَيْنَا فَهَزَمُنَا ۖ بَلِ اللَّهُ الَّذِى هَزَمَ وَفَتَحَ.

(۳۳۳۷) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جب قادسیہ کاوفد آیا تو حضرت عمر چھاٹھ نے تین دن تک انہیں ملا قات کی اجازت نہ دی،

پھر انہیں اجازت دی تو فر مایا کہتم کہتے ہو کہ ہم لڑے اور ہم نے دشمن کوشکست دی حالا نکہ فتح اورشکست دینے والا تو الند ہے۔

( ٣٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جميعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمَرَ ، قَالَ :شَهِدْتُ جَلُولَاءَ فَابَتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قُلْتُ :ابَتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَا صَفِيَّةُ ، احْتَفِظِي بِمَا قَدِمَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَزَمْتُ عَلَيْك أَنْ تُخْرِجِي مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَيِّب ؟ قَالَ : ذَاكَ لَكِ.

عَلَيْتُ أَنْ لَعُرِجِي مِنْهُ لَمْتُ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ لَوِ ٱنْطُلِقَ بِي إِلَى النَّارِ ، أَكُنْتَ مُفْتَدِيٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، وَلَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ أَقُدُرُ عَلَيْهِ ، أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،

قَالَ : فَإِنِّى كَأَنَيْى شَاهِدُكَ يَوْمَ جَلُولَاءَ وَأَنْتَ تُبَايِعُ ، وَيَقُولُونَ : هَذَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَكْرَمُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنْ يُرَخَّصُوا عَلَيْكَ بِمِنَةٍ ، أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُغُلُوا عَلَيْكَ بِدِرْهَمٍ ، وَإِنِّى قَاسِمٌ ، وَسَأْعُطِيكَ مِنَ الرَّبْحِ أَفْضَلَ مَا يَرْبَحُ رَجُلٌ هي معنف ابن البشيرس جم (جلاء) کي که ۲۲۵ کي ۲۲۵ کي کتاب البعوث والسرابا

مِنْ قُرَيْشِ ، أُعْطِيك رِبْحَ الدُّرْهَمِ دِرْهَمًا ، قَالَ : فَخَلَّى عَلَى سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ دَعَا التُجَّارَ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِ مِنَةِ أَلْفٍ ، فَأَغُطَانِي ثَمَانِينَ أَلْفًا ، وَبَعَثَ بِثَلَاثُ مِنَةٍ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ : اقْسِمُ هَذَا الْمَالَ بَيْنَ

· الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَابْعَثْ بِنَصِيبِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ. (ابوعبيد ١٣٣)

(۳۲۷۷) حضرت مبدالله بن عمر جال فرماتے ہیں کہ میں جلولاء کی جنگ میں شریک ہوااور میں نے مال ننیمت سے جالیس بزار حاصل کئے۔ پھریس نے وہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کئے ،انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے مال ننیمت سے حاصل کئے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہا ہے صفیہ! جو چیز عبداللہ بن عمر لائے ہیں اس کی حفاظت کرو۔ میں تمہیں قتم ویتا ہوں کہ

تم نے اس میں سے پچھنیں نکالنا۔انہوں نے کداےامیر المومنین!اگرکوئی چیزغیرطیب ہوتو؟ حضرت عمر نے فر مایا کدہ وتمہارے (۲) پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے فرمایا کہ اگر مجھے آگ کی طرف لے جایا جار ہا ہوتو کیا تم یہ چیز فدیہ دے

کر مجھے چیزاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ضروراہیا کروں گا بلکہ ہروہ چیز جومیرے یاس ہومیں فدیے میں دے دوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فر مایا کہ جلولاء کی جنگ میں لوگوں نے تمہارا خیال رکھا،تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ بیعبداللہ بن عمر میں، رسول الله مِرَافِينَ فَيْ كَصِحالِي مِين \_امير الموسين كے بيٹے ميں ،ان كے معززترين فرد ميں اورآپ واقعي ايسے ميں \_وو آپ كوسودر بم کی رعایت کریں بیانبیں زیادہ پیند ہاں بات ہے کہ وہ آپ ہے ایک درہم زیادہ وصول کریں۔ میں تقسیم کرتا ہوں میں تمہیں قریش کے برآ دمی سے زیادہ نفع دول گا۔ پھرآپ نے تاجرول کو بلایا اوران کی چیزیں چارلا کھ کی ﷺ دیں۔حضرت عبداللہ بن ممر

فر ماتے ہیں کدانہوں نے مجھے ای بزار دیئے اور تین لا کھ بیس ہزار حضرت سعد کو بھجوا دیئے اور فر مایا کہ یہ مال ان مجاہدین میں تقسیم

کرد وجو جنگ میں شریک تھے۔اگران میں ہے کوئی مرچکا ہوتو اس کے ور شکودے دو۔ ( ٣٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لَمَّا فَتَحَ سَعْدٌ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ، قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّاجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(٣٣٧٤٢) حضرت تعمى فرماتے بیں كه جب حضرت سعد نے جلولاء كو فتح كيا تو مسلمانوں كولا كھوں كے حساب سے مال نتيمت

حاصل ہوا۔ آپ نے گھڑ سوار کو تین ہزار اور پیدل کو ایک ہزار مثقال عطافر مائے۔

( ٣٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى عُمَرُ بِغَنَانِمَ مِنْ غَنَائِمٍ جَلُولَاءَ ، فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَفُسِمُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أُكْسُنِي خَاتَمًا ، فَقَالَ :اذْهَبْ إِلَى أُمَّكَ تَسْقِيك شُرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ :فَوَاللهِ مَا أُعُطَانِي شَيْنًا.

(۳۲۷۷۳)حضرت اسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جلولاء کا مال غنیمت لایا گیا اس میں سونا اور حیا ندی بھی موجود تھے۔

المستف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) المستحدث والسرابا المستحد والسرابا المستحد والسرابا

آپ وہ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کررہے تھے کہ ان کے ایک بیٹے جن کا نام عبدالرحمٰن تھا، وہ آئے اور عرض کیا اے امیر المونین! مجھے ایک انگونٹی دے دیجئے ۔ حضرت عمرنے ان سے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤوہ تمہیں ستو کا شربت بلائے گی۔ آپ نے نیہ سر

انبيل فيجهدندديابه

( ٣٤٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، غِن أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ صَاحِبَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ صَاحِبَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،

عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةِ جَلُولاً ءَ ، وَ آنِيَةٌ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَرَ فِيهَا رُأْيَك ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتِنِي فَارِغًا فَاذَنِّي ، فَجَاءَ

يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَاكَ الْيَوْمَ فَارِغًا ، يَا أَمِيرً الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أَبْسُطُ لِي نِطْعًا فِي الْجِسْرِ ، فَبَسَطَ لَهُ نِطْعًا ،

ثُمَّ أَتَى بِذَلِكَ الْمَالِ ، فَصُبَّ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّك ذَكُرْتَ هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْتَ : ﴿ وَكُنِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْكِنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾ وَقُلْتَ :

﴿ رَيْنَ بِنَنَاسُ عَبِ السَّهُورِ فِي مِن النَّسَاءِ والْحِينَ والنَّهُمُّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنُ نَفُرَ حَ بِمَا زَيَّنُتَ لَنَا ، ﴿ لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنُ نَفُرَ حَ بِمَا زَيَّنُتَ لَنَا ، اللَّهُمَّ أَنْفِقُهُ فِي حَقِّ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ.

ر ۳۳۷۷۳) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن ارقم مسلمانوں کے بیت المال کے امیر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ سے عرض کیا کہ اے امیر المونین! ہمارے پاس جلولاء کا زیور اور وہاں کے سونے وچا ندی کے برتن ہیں۔ ان کے

بارے میں اپنی رائے فرماد بیجئے -حضرت عمر دی ٹونے فرمایا کہ جب تم مجھے فارغ دیکھوتو اس بارے میں بتانا۔ایک دن وہ حاضر میں کہ اس میں این مند میں میں میں میں میں میں میں ایک کے ایک میں کا ایک میں کا میں کا میں کا ایک کا ایک کا ایک

ہوئے اور کہا کہا ہے امیر الموشین! آج آپ فارغ ہیں۔حضرت عمر نے فرمایا کہا یک چٹائی بچھاؤ۔ایک چٹائی بچھائی گئی اوراس پروہ سارا مال ڈالا گیا۔حضرت عمر حابیثہ اس کے باس کھٹر ہے ہوئے اور فرمایا کہا ہے اللہ تو نے اس مال کا ذکر کیا ہے اور تو نے فرمایا ہے

سارا مال ڈالا گیا۔حضرت عمر من النّساء و الكينين و الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ﴾ اورتو نے فرمايا ب

روں رساس طب مسهوری میں مسیو و میویں وسی روسے میں استعمار یا ہیں مسلس و موسی ، اور وسی میں ہیں ہیں ہیں ہوں بھر بڑلگیالا تُأْسَوُا عَلَی مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفُوحُوا بِمَا آمَاكُمَ ﴾ اے اللہ جارے بس میں پنیس ہے کہ ہم اس چیز پرخوش نہوں ۔ جوتو نے ہمارے لیے مزین فرمائی ہے۔اے اللہ اے فق کے رائے میں فرج فرمااور میں اس کے شرعے تیری پناہ جا ہما ہوں۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَعْوَنَةَ الْعَامِرِيّ. قَالَ: أَصَبْتُ قَبَاء مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجٍ يَوْمَ جَلُولَاءَ ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَٱلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِي ، فَمَرَرْتُ

بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ :َنَعَمُ ، قَالَ : بِكُمْ ؟ قُلْتُ : بِثَلَاثِ مِنَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : إِنَّ ثَوْبَك لَا يَسُوى ذَلِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذْتُهُ ، قُلْتُ :قَدْ شِنْتُ ، قَالَ :فَأَخَذَهُ.

(۳۳۷۷) حضرت سمرہ بن جعونہ عامری فرماتے ہیں کہ مجھے جلولاء کی اڑائی میں رکٹیم کی بنی ہوئی اور سونے کی کڑھائی شدہ ایک قباء ملی۔ میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا اور اسے اپنے کندھے پر رکھا۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر مزاہوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ على ابن الى شير مترجم (جلدوا) في معنف ابن الى شير مترجم (جلدوا)

ے پوچھا کہ کیاتم اس تباءکو بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے۔ میں نے کہا کہ تین مودرہم میں۔انہوں نے فرمایا کہ تبہارا یہ کیڑا اتنے کانہیں ہے۔اگرتم چاہوتو میں لےلوں میں نے کہامیں چاہتا ہوں پھرانہوں زمہ قاریر لیا

٣٤٤٧٦) حَدَّثَ مَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتِيَ عُمَرُ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ أَلْفِ أَلْفِ ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ.

رِى جَرَّنَ جَرِيْ جَرِيْ عَنِي مَعْوَى مَصَارِ بَالْمُ اللهِ عَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ

عُمَرَ عَنِ الْمَسْعِ عَلَى الْحُفَيْنِ ؟ فَقَالَ :اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحُنُ بِجَلُولاَءَ. ٣٣٣٤) حضرة جَمَم بن اعرج فرما تزمين كمين فرحض = عبدالذين عرجه هنا سرموز ول رمسح كر إدريه من سوال كرا

٣٤٤٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءِ بُنِ إِيَاسِ الْآسَدِيِّ ، عَنْ أَبِى ظُبْيَانِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِى غُزَاةٍ، إِمَّا فِى جَلُولَاءَ ، وَإِمَّا فِى نَهَاوَنُد ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌّ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً ، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا سَلْمَانُ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا سَلْمَانُ ، قَالَ : فَلَرَجُعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْرَفُهُ ، قَالَ : فَقِيلَ اللّهِ ؟ قَالَ : ثَلَاثُ ؛ مِنْ عَمَاكَ إِلَى يَعْرَفُهُ ، قَالَ : مُؤْمِلُ اللّهِ ؟ قَالَ : ثَلَاثُ ؛ مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُذَاكُ ، وَمِنْ طَعَامِكَ ، وَمِنْ طَعَامِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِكَ ،

۳۳۷۷۸) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت سلمان جاہئے کے ساتھ تھے۔وہ جلولاء کاغزوہ تھا یا نہاوند کا۔ یک آ دمی نے وہاں کسی باغ سے پچھ پھل تو ڑے تھے،اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کررہا تھا۔وہ حضرت سلمان جن تھؤ کے پاس سے گزرا تو حضرت سلمان نے اسے برا بھلا کہا۔وہ حضرت سلمان کو جانتا نہ تھا لہٰڈااس نے جوابا آئبیں برا بھلا کہا۔اسے کسی نے بتایا کہ

گزراتو حضرت سلمان نے اسے برا بھلا کہا۔ وہ حضرت سلمان کو جانتا نے تھالہذااس نے جوابا انہیں برا بھلا کہا۔اسے کسی نے بتایا کہ حضرت سلمان ہیں۔ چھروہ حضرت سلمان کے پاس گیا اور ان سے معذرت کی۔ پھراس نے سوال کیا کہ اے ابوعبداللہ! ہمارے کشارت ملک میں سے کتنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین چیزیں: تمہارے نابینا پن سے تمہاری ہدایت تک ہمہارے تقر سے تمہارے خات اور جبتم ان میں کی کا ساتھ اختیار کروتو ان کے کھانے میں سے کھاؤ اور وہ تمہارے کھانے میں سے

کھائے۔اوروہ تمباری سواری پر سوار ہواور تم اس کواس جگہ سے ندر دکو جہاں وہ جانا چا ہتا ہے۔ کھانے ۔اوروہ تمباری سواری پر سوار ہوا ور تم اس کواس جگہ سے ندر دکو جہاں وہ جانا چا ہتا ہے۔

وَيَرْكُبُ دَابَّتُكَ فِي أَنْ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ وَجُهٍ يُرِيدُهُ.

# (٥) فِي تَوجِيهِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرَّنٍ إِلَى نَهَاوَنُدَ

## حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روانگی کابیان

سرت مَانَهُ الْبَعْ الْبَعْ الْبَعْ الْمَاوِيَةُ اَبْنُ عَمْرُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَانِدَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ اَنْ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ؛ أَنَّهُ أَبُطأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْصِرُ ، وَأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرُوْنَ مِنَ السِّينْصَارِهِ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لَهُ ذِكْرُ إِلَّا نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَقَيلَ عَمَرَ ، قَالُوا : وَمَا ذَاكُ ؟ قَالَ : لاَ شَيْءً ، قَالَ : فَقَيمَ عَلَيْهِمُ أَعْرَابِيَّ ، فَقَالَ : مَا بَلَعَكُمْ عَنْ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالُوا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ شَيْءً ، قَالَ : فَلْ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ الْهُ لاَئِي ، مُقَرِّن ؟ فَإِنْ جِنْتَ بِخَبَرِ فَا خَبِرْنَا. قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ الْهُ لاَئِي ، مُقَالَ : مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ الْهُ لاَئِي ، مُقَالَ : مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ الْهُ لاَئِي ، مُقَالَ : مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ الْهُ لاَئِي ، مُقَالَ : مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلانَ الْهُ لاَئِي ، مُقَالَ : مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ اللَّهُ الْمُعْمَى مُقَلِّن الْهُ لاَئِي اللهِ وَرَسُّولِهِ ، حَتَى نَوْلُنَا مَوْضِعَ كَذَا وَكُذَا ، فَلَمَا ارْتَحَلْنَا إِنَى اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْرَى مَوْلِئ اللّهُ الْمُؤْمِقِينَ ، قَالَ : لَوْلَ وَاللهِ مَا أَذْرِى مَا نَهُاوَنُدُ وَلَا ابْنُ مُقَرِّن ، قَالَ : النَّقُول اللهِ وَرَسُّولِهِ ، فَلَا الْمُؤْمِى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَةِ ، وَلَعَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

فنز ننا موضِع کدا و کدا ، فعد منازِله ، قال : داك يوم کدا و کدا مِن الجمعهِ ، ولعلك ان تكون لهيت بَرِيدًا مِنْ بُرُدِ الْجِنِ ، فَإِنَّ لَهُمْ بُرُدًا ، قَالَ : فَمَضَى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبُرُ بِأَنَّهُمَ الْتَقَوُّ ا فِي ذَلِكَ الْيُوْمِ. (٣٣٣٤) حضرت عاصم بن كليب جرى فرمات بي كه حضرت عمر والتؤك باس نهاونداور حضرت نعمان بن مقرن كي خبرآن مي در بوگئ - حضرت عمر ولائوراس بارے ميں لوگوں سے پوچھا كرتے تھے، كيكن نهاونداور ابن مقرن كي كوئي خبر انهيں حاصل نه موئى۔

اتنے میں ایک ویباتی آیا اور اس نے کہا کہ تہمیں نہا ونداور ابن مقرن کے بارے میں کیا خربینی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیا خرہ؟

اس نے کہا کچھ نبیں۔ پھر حضرت عمر دانٹو کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس دیباتی کو بلایا اور اس سے بوچھا کہتم نے نہاوند اور ابن مقرن کا ذکر کیوں کیا تھا؟ اگر تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو ہمیں بتا دو۔ اس دیباتی نے کہا کہ اے امیر الموشین! میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں فلاں قبیلے ہے ہوں۔ میں اپنے اہل وعیال اور مال کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کی غرض سے نکلا ہوں۔ ہم نے فلاں فلال جگہ قیام کیا ہے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے سرخ اونٹ پرایک ایسا آ دمی دیکھا جو ہم نے خرض سے نکلا ہوں۔ ہم نے فلاں فلال جگہ قیام کیا ہے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے سرخ اونٹ پرایک ایسا آ دمی دیکھا جو ہم نے

پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟اس نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ ہم نے کہا کہ د ہاں لوگوں کی کیاخبر ہے؟اس نے کہا کہ وہاں جنگ ہوئی ہے،اللہ نے دیثمن کوشکست دے دی اورا بن مقرن شہید ہو گئے۔خدا کی قتم میں نہاوند اور ابن مقرن کونبیں جانتا۔حصرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کون سا دن تھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔

اورابن سرن وین جاسا۔ سنرے سرے ان سے پو چھا کہ میا ہم سے ہو کہ وہ دوہ ون منا دن تھا ؟ ان سے بہا کہ یں جاسا۔ حضرت عمر بڑاٹوز نے فرمایا کہتم نے س کس جگہ قیام کیا ہے۔ مجھےا پنے قیام کی جگہیں بتاؤ۔اس نے کہا کہ ہم فلاں دن نکلے تھےاور ہم مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مستف ابن الي مستف السياد الله المستقدم المستق

نے فلاں فلاں جگہ قیام کیا تھا۔اس طرح دن کومعلوم کرلیا گیا۔ حضرت عمر نے اس سے فر مایا کہ شایدتم جنوں کے کسی قاصد سے ملے تھے۔ پیمریجے عرصہ کز راتو نہاوند کی خبرآ ٹئی اور وہ جنگ ای دن ہو کی تھی۔

( ٣٤٤٨. ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَنُد وَخَبَرَ

النُّعْمَانِ ، فَجَعَلَ يَسْتَنْصِرُ. (۳۳۲۸) حضرت کلیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس نہاوند اور حضرت نعمان بن مقرن کی خبر آنے میں دیر ہوگئ تو آپ

لوگوں سے اس بارے میں مدوطلب کرتے تھے۔ ( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ :بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ آتَاهُ رَسُولُ النَّعْمَان بْنِ مُقَرِّن ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ؟ قَالَ :فَذَكَرُوا عِنْدَ عُمَرَ

مَنْ أُصِيبَ يَوْمَ نَهَاوَنُدَ ، فَقَالُوا : قُتِلَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَأَخَرُونَ لَا نَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ، قَالُوا : وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، يَعْنُونَ عَوْفَ بْنَ أَبِي حَيَّةَ أَبَا شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيَّ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ عَوْفٍ : ذَاكَ وَاللَّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهْلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ :كَذَبَ أُولَنِكَ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الآخِرَةَ بِالدُّنِيَا ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَكَانَ أُصِيبَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَاحْتُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَبَى أَنْ

يَشُوكِ حَتَّى مَاتً. (۳۳۸۱) حضرت مدرک بنعوف الحسی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس تھا کدان کے پاس حضرت تعمان بن مقران کا قاصد آیا۔حضرت عمرنے اس سےلوگوں کے بارے میں سوال کیا۔اس نے نہاوند کی جنگ میں شہید ہونے والے مجاہدین کا تذکرہ کیا۔ اور بتایا کہ فلاں بن فلاں شہید ہو گئے اور کچھا ورلوگ بھی ہیں جنہیں ہمنہیں جانتے ۔حضرت عمر نے فر مایالیکن التدانہیں جانتا ہے۔ اس جنگ کے بعض مینی شاہدین نے بتایا کہ ایک آ دمی بہت بہادری سے از اجس کا نام عوف بن ابی حید ابوشمیل اتمسی ہے۔ بین کر

مدرک بن عوف نے کہا کہ خدا کی فتم! اے امیر المونین وہ میرے ماموں ہیں ۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ بہلوگ جھوٹ بولتے ہیں۔انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کوخر بدلیا۔حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ جب وہ زخمی ہوئے تو روزہ کی حالت میں تھے۔ان میں زندگی کی رمق باقی تھی۔انبیں یانی پیش کیا گیالیکن

انہوں نے پینے ہے انکار کردیا اور اس حال میں انتقال کر گئے۔ ( ٣٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْي النَّعْمَان بْنِ مُقَرِّن ، فَوَضَعَ يَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِي.

(٣٣٨٢) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں كہ میں حضرت عمر وزائد كے پاس نعمان بن مقرن كى شہادت كى خبر لايا تو آپ نے سرير

باتحدركهااورروناشروع كرديابه

(٣٢٣٨٣) حضرت معيد بن ميتب فرمات بين كه مجھے ياد ہے كه جب حضرت عمر بن خطاب مزافز كے ياس حضرت نعمان برو مقرن کی شہادت کی خبرآئی۔

( ٣٤٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ

عَنْ بشُو بْن شَغَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَام ، قَالَ :َّلَمَّا كَانَ حَيْثُ فُتِحَتْ نَهَاوَنْد ، أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَأْسُ الْجَالُوتِ يُفَادِى سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَصَابَ رَجُلْ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ جَارِيَةً بُسْرة صَبِيحَة ، قَالَ : فَآتَانِي ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَنْ تَمْشِي مَعِي إِلَى هَذَا الإِنْسَان عَسَى أَن

يُثَمِّنَ لِي بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقُتُ مَعَهُ ، فَلَخَلَ عَلَى شَيْخ مُسْتَكْبِرِ لَهُ تُرْجُمَانٌ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ، هَلْ وَقَعَ عَلَيْهَا هَذَا الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ :وَرَأَيْتُهُ غَارٌ حِينَ رَأَى حُسْنَهَا ، قَالَ :فَرَاطَنَهَا بِلِسَا فَفَهِمْتِ الَّذِي قَالَ ، فَقُلُتُ لَهُ :أَثَمْت بِمَا فِي كِتَابِكَ بِسُوَ الِكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا وَرَاءَ ثِيَابِهَا ، فَقَالَ لِي

كَذَبُتَ ، مَا يُدُرِيك مَا فِي كِتَابِي ؟ قُلُتُ :أَنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ :أَنْتَ أَعْلَمُ بِكِتَابِي مِنْى ؟ قُلْتُ :أَا أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام ، قَالَ : فَانْصَرَفْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

قَالَ :فَبَعَثَ إِلَىَّ رَسُولًا بِعْزُمُةٍ لتيَأْتِينِي ، قَالَ :وَبَعَثَ إِلَىَّ بِذَابَّةٍ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ لَعَمْرُ اللهِ اخْتِسَام رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَحَبَسَنِي عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، أَقُرَأُ عَلَيْهِ الْتَوْرَاةَ وَيَبْكِى ، فَالَ :وَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ وَاللَّهِ لَهُوَ النَّبِهَ

الَّذِى تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لِيِّ :كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَهُودِ ؟ قَالَ :قُلْتُ لَهُ :إنَّ الْيَهُودَ لَنْ يُغْنُوا عَنْلَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، قَالَ :فَغَلَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ. (بخاري ٣١٥٩)

(۳۲۲۸۳) حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نہاوند فتح ہواتو بہت ہے جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ایک مالدا

شخص ان قیدیوں کا فدید و بے کرانہیں چھڑار ہاتھا۔ ایک مسلمان کوایک بہت خوبصورت ادر جوان باندی ملی تھی۔ وہ میرے یاس آ ادراس نے کبا کہ میرے ساتھ اس مالدار کی طرف جلوشا پیروہ مجھے اس باندی کی قیت دے۔

(۲) چنانچ میں اس کے ساتھ چلا ،ہم ایک مغرور بوڑھے کے پاس پنچے جس کا ایک ترجمان تھا۔ اس نے اپنے ترجمان سے ک

کہ اس باندی ہے سوال کروکہ کیا اس عربی نے اس ہے جماع کیا ہے؟ وہ اس باندی کے حسن کود کھے کرغیرت میں آگیا تھا۔اس نے

باندی سے اپن زبان میں کچھ مجبول بات کی جے میں مجھ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے اس باندی سے اس کی خفیہ بات کے بارے میں سوال کر کے اپنی کتاب کی روشن میں گناہ کاار تکاب کیا ہے۔اس نے مجھ سے کہا کہتم حبوث بولتے ہو ہمہیں کیا معلوم کہ میرک کتاب میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمباری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے کہا کہ کیاتم میری کتاب کو مجھ

زیادہ جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تمہاری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے بوچھا کہ یکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ پھراس دن میں واپس آگیا۔

(٣) پھراس نے میری طرف ایک قاصد کو بھیجا اور جھے تاکید کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ بیس اس کے پاس اس نیت ہے گیا کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے اور میر ہے نامدا کھال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ اس نے جھے اپنے پاس تین دن تک رو کے رکھا۔ میں اسے تو رات پڑھ کر سنا تا تھا اور وہ روتا تھا۔ میں نے اس ہے کہا کہ واللہ یہ وہ بی جی جن کا ذکر تم تو رات میں باتے ہو۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارے کسی کا منہیں آ سکتے۔ بہر حال اس پر بدیخی غالب آگئ

ادراس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔

( ٣٤٤٨٥) حَدَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُؤْزِنِيِّ ، عَنْ مَعْقِل بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ الْهُرُمُزَان فِي فَارِسَ وَأَصُبَهَانَ وَآذَرْبَيْجَانَ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ فَقَالَ : أَصْبَهَانُ الرَّأْسِ ، وَقَارِسُ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابْدَأُ بِالرَّأْسِ ، فَلَاحَلُ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّن الْخَوْنِ ، وَإِنْ قَطَعْتِ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابْدَأُ بِالرَّأْسِ ، فَلَاحَلُ مَالَا أَلَى الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابْدَأُ بِالرَّأْسِ ، فَلَاحَلُ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن الْخَوْنِ ، وَإِنْ قَطَعْتِ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابْدَأُ بِالرَّأْسِ ، فَلَاحَلُ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن الْحَوْلَ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن يُصَلِّى ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : مَا أُرَانِي إِلاَّ مُسْتَعْمِلُكَ ، قَالَ : أَمَّا جَابِيًا فَلا ، وَلِكِنَّ يُصَلِّى ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّ وَكَتَبِ إِلَى أَهُلِ الْكُوفَةِ أَنْ يَمُدُّوهُ . قَالَ : وَمَعَهُ الزَّبَيْرُ بُنُ الْمَوْمَ ، وَعَمُرُو بُنُ شَعْدِى كُوبَ ، وَحُدَّيُفَةً ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ ، وَابُنُ عُمَرَ ، وَالْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ .

قَالَ : فَأَرْسَلَ النَّعْمَانُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ إِلَى مَلِكِهِمْ ، وَهُوَ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْحَاجِبَيْنِ ، فَقَطَعَ إِلَيْهِمْ نَهَرَهُمْ ، فَقِيلَ لِلِذِى الْحَاجِبَيْنِ : إِنَّ رَسُولَ الْعَرَبِ هَاهُنَا ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ؟ أَفْعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلْكِ ، فَقَدَ عَلَى الْمُلْكِ وَهَيْنَةِ الْمُلْكِ ، أَوْ أَقْعُدُ لَهُ فِى هَيْنَةِ الْحَرْبِ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلَ الْقُعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلْك ، فَقَعَدَ عَلَى الْمُلْكِ وَهَيْنَةِ الْمُلْكِ ، أَوْ أَقْعُدُ لَهُ فِى هَيْنَةِ الْمُدرِبِ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلَ الْقُعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلْك ، فَقَعَدَ عَلَى سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطُيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُةُ الذَّهَبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطُيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُةُ الذَّهَبِ وَاللَّذِيبَاجِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُحِهِ فِى وَاللَّذِيبَاجِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُحِهِ فِى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْقِ مُ اللَّهُ الْعَلَيْهِمَ الْعُرَبِ أَصَابَكُمْ جُوعٌ وَجُهُدٌ ، فَجِنْتُمْ ، فَإِنْ شِنْتُمْ مِرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُمُ أَنَّ الْمُعْتَلِ الْمُعَالِي الْمُعْتَلِ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْتَقِ وَاللَّهُ الْمُعْتَقُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْعَالَ الْمُعْتَلِ اللْهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْتَلِ الْعَرْبِ أَصَابَكُمْ مُوعٌ وَجُهُدٌ ، فَإِنْ شِنْتُمْ مِرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْعُدُولُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَلَى الْمُعْتَى الْعُعْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّعْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الل

مُعَسَرُ العَرْبِ اصَابَحُمْ جُوعِ وَجَهَدَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنَا أَذِلَةً يَطُونَا النَّاسُ وَلاَ نَطُوهُمْ ، وَنَّاكُلُ الْكِلاَبَ وَالْجِيفَةَ ، وإِنَّ اللَّهَ ابْتَعَتْ مِنَّا نَبِيًّا ، فِى شَرَفٍ مِنَّا ، أُوْسَطَنَا حَسَبًا ، وَأَصْدَفَنَا حَدِيثًا ، قَالَ : فَبَعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ ، فَأَخْبَرَنَا بِأَشْيَاءَ وَجَدُنَاهَا كَمَا قَالَ ، وَإِنَّهُ وَعَدَنَا فِيمَا وَعَدَنَا أَنَا سَنَمُلِكُ مَا هَاهُنَا وَنَغْلِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنِّى أَرَى هَاهُنَا بَزَّةً وَهَلِنَةً ، مَا أَرَى مَنْ خَلْفِى بِتَارِكِيهَا حَتَى يُصِيبُوهَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَتُ لِى نَفْسِى : لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَك فَوَثَبْتَ فَقَعَدْتَ مَعَ الْعِلْجِ عَلَى سَرِيرِهِ حَتَى يَتَطَيَّرَ ، قَالَ : فَوَثَبْتُ وَثُبَةً ، فَإِذَا أَنَا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَجَعَلُوا يَطُوونِي بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَيْدِيهِمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّا لَا نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنَّ لَا نُفْعَلُ مِهُمْ هَذَا .

عَرَسُنَ مَ يَكُنَ بِيَنْ مِنْتُمُ قَطَعْنَا إِلَيْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ قَطَعْتُمْ إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : لا ، بَلْ نَحُنُ نَقَطَعُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ الْمَلِكُ : إِنْ شِنْتُمْ قَطَعْنَا إِلَيْهِمْ فَتَسَلْسَلُوا كُلَّ حَمْسَةٍ ، وَسَبْعَةٍ ، وَسِتَّةٍ ، وَعَشَرَةٍ فِي سِلْسِلَةٍ ، حَتَى لاَ يَفِرُّوا ، فَعَبُرْنَا إِلَيْهِمْ فَصَافَفْنَاهُمْ ، فَرَشَقُونَا ، حَتَى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدُ أَسُرَعَ فِي النَّاسِ ، قَدُ خَرَجُوا ، فَصَافَفْنَاهُمْ ، فَرَشَقُونَا ، حَتَى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ المُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدُ أَسُرَعَ فِيهِمْ ، فَلَوْ حَمَلْتَ ؟ قَالَ النَّعْمَانُ : إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ ، وَقَدْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى تَوْرُلَ الشَّمْسُ ، وَلَكِنُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى تَوْرُلَ الشَّمْسُ ، وَلَكُنُ شَهِ ذَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى اللّهُ مَلْ وَسَلَّمَ مُ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ إِذَا لَهُ مُعْرَالًا اللّهُ مَا اللهِ عَلَى اللّهُ مُنْ مَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَولَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ عَلْمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قد السرع فِيهِم ، فلو حملت ؛ فال النعمان ؛ إلك لدو منافِب ، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ ، ويُنْزِلَ النَّصُرَ.
ثُمَّ قَالَ : إِنِّى هَازٌ لِوَانِى ثَلَاتَ هَزَّاتٍ ، فَأَمَّا أَوَّلُ هَزَّةٍ فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ وَلَيْتَوَضَّا ، وَأَمَّا النَّانِيَةُ نَظَرَ رَجُلٌ إِلَى شِسْعِهِ وَرَمَّ مِنْ سِلاَحِهِ ، فَإِذَا هَزَرْتُ النَّالِئَة فَاحْمِلُوا ، وَلاَ يَلُويَنَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ فَلاَ يَلُويَنَّ عَلَيْهِ أَحَد ، وَإِنِّى دَاعِى اللّهَ بِدَعُوةٍ ، فَأَقْسَمْتُ عَلَى كُلِّ الْمِرْءِ مِنْكُمْ لَمَّا أَمَّنَ عَلَيْهَا ، وَلاَ يَلُويَنَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ فَلا يَلُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَقَتْحِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَّ ثَلَاثَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أُوزُقَ النَّعْمَانَ الْيُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَقَتْحِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَّ ثَلَاثَ هَرَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَّ ثَلَاثَ مَانَ الْيَوْمَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَقَتْحِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : فَاتَمُنَ عَلَيْهِ ، وَأَعُلَمْتُ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَيْهُ ، فَقَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُشْلِمِينَ ، فَآتَيْتُ مَكَانَ أَوْلَ صَوِيعٍ ، قالَ الْمَعْلِلُ إِنَّا قَتَلْنَا الرَّجُلُ شُهْبَاءَ ، فَانْشَقَ بَطُنُهُ ، فَقَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَآتَيْتُ مَكَانَ أَوْلَ عَلَى الْمُهُمُ الْمُ الْعَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَآتُمُ الْقُولَ عَلَى الْمُلْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَآتَتُ مَالُولُ عَلَى الْمُالِمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَآتُمُ مُ اللّهُ عَلَى الْمُعْوِلِ عَلَى الْمُولِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَالْمُ ا

قَالَ : وَوَقَعَ ذُو الْحَاجِبَيْنِ عَنْ بَغُلَةٍ لَهُ شَهْبَاءَ ، فَانْشَقَّ بَطْنُهُ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكَانَ النَّعُمَانِ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَغَسَلْتُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : مَعْقِلُ بُنُ يَسَادٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّعُمَانِ ؟ قُلْتُ : فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : لِلَّهِ الْحَمُدُ ، اكْتُبُوا بِلَالِكَ إِلَى عُمَرَ ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ أُمْ وَلَدِهِ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكِ النَّعْمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ كَتَابٌ ؟ قَالَ : سَفُطْ فِيهِ كِتَابٌ ، فَاخُرُجُوهُ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُبِلَ فُكَانٌ فَقُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فُكَانٌ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُبِلَ فُكَانٌ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُبِلَ فُكَانٌ فَقُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فُكَانٌ فَقُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فَكُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فَقُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ النَّعْمَانُ . فَقَلَ : مَا فَعَلَ النَّعْمَانُ . وَاللَّهُ مَانً عُمْدً ، قَالَ : وَمَا فَعَلَ فَلَانٌ ؛ قُلْلَ : هَمْتُ اللَّهُ يَعْلَقُهُ فَلَانٌ ؟ قُلْلَ : وَمَا فَعَلَ فَلَانٌ ؛ قُلْلَ يَسْتَرُجِعُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ النَّعْمَانُ . وَقُلْ : وَمَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟ قُلْلَ : هَلَانٌ ؟ قُلْلَ : وَمَا فَعَلَ فَلَانٌ ؛ قُلْلَ يَعْمَلُ فَلَانٌ ؟ قُلْلُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ، فَالَ : لاَ تَعْلَمُهُمْ ، لَكِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُمْ .

کے معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کے معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کے معنف ابن ابی معتقل بن بیار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تئے نے جم مزان سے فارس، اصبہان اور آذر بانیجان کے بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصبہان کی مثال سرکی ہے اور فارس اور آذر بانیجان کی مثال بازوؤں کی ہی ہے۔ اگر آپ ایک بازوکو

یدن در اور اگر جہاد پر ہیجیجے کا بنانا ہے تو مجھے قبول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جہاد کے لئے امیر بن کر جاؤ گے۔ آپ نے انہیں راضی نہیں اور اہل کوفیہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ ان کے ساتھ زبیر بن عوام ،عمرو بن معدی کرب، حضرت حذیفہ ،مغیرہ بن شعبہ ،

من عمر اور اشعبہ بن قبیر بھی تھے

روانہ فرمایا اور اہل نوفہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کرد۔ ان کے ساتھ ذبیر بن محوام ،عمر و بن معدی کرب ،حضرت حذیفہ ،مغیرہ بن شعبہ،
بن عمر اور اشعث بن قبیں بھی تھے۔
۲) حضرت نعمان بن مقرن نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوان کے بادشاہ کے پاس بھیجا جس کا نام'' ذوالحاجبین' تھا۔ اسے بتایا
گیا کہ عربوں کا قاصد آر ہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں اس کے ساتھ بادشا ہوں کے انداز میں بیٹھوں یا جنگجو
کے انداز میں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشا ہوں کے انداز میں بیٹھو۔ پس وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور اپنے سر پر بتان رکھا۔ اس کے

ننمراد ہے بھی اس کے آس پاس بیٹھ گئے جن کے کا ٹوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اوران کے جسموں پرریٹم کا باس تھا۔ حضرت مغیرہ کو ملاقات کی اجازت ملی، آپ کو دوآ دمیوں کے پہرے میں لایا گیا، آپ کی آلوار اور آپ کا نیزہ آپ تھ میں تھے۔ حضرت مغیرہ نے اپنے نیزے سے ان کے قالین میں سوراخ کردیتے تا کہ وہ اس سے بدفالی لیس۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دونوں کے درمیان ایک شخص تر جمان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے اہل عرب تمہیں بھوک اور تکلیف نے ستایا ہے اورتم ہماری طرف آلیکے ہو، اگرتم جا ہموتو ہم تمہیں مال دے کروا پس بھیج دیتے ہیں۔

") حضرت مغیرہ بن شعبہ نے گفتگوشروع کی ،اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی اور پھر فر مایا کہ ہم عرب ذکیل لوگ تھے۔لوگ ہم پر "کم ڈھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ہم میں ایک ایسے نبی کومبعوث کم ڈھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ہم میں ایک ایسے نبی کومبعوث مایا جن کی بعثت سے ہمیں عزت بخشی ،وہ خاندان کے اعتبار سے سب سے بہتر اور گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ سے تھے۔ اللہ تعالی بعث نبی کودین عطافر مایا اور جو با تیں آپ نے فر مائیں وہ سب سے ثابت ہوئیں۔انہوں نے ہم سے ایک وعدہ یہ بھی

سین میں سے بھی بن دریں میں رہ پی ارد بو ہیں، پ سے رہ میں وہ سب بی ماہت ہو یں۔ انہوں سے بم سے ایک وعدہ بیہ ن کیا تھا کہ فلال فلال علاقے کے مالک بنیں گےاورلوگوں پر غالب آئیں گے۔ میں تمہارے اس علاقے میں بہت زیب وزینت رآ رائش دیکھے رہا ہموں اور جولوگ میرے پیچھے ہیں وہ کبھی ان چیز وں سے دشتمبر دارنہیں ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ کی معمد جدیگ بٹاک رہ سے کتنے میں معمد بیٹر سے میں اور انہیں کہا کہ سے انہوں کے سے بیٹر کی سے انہوں کے ایک میں

کر میں چھلانگ لگا کراس کے تخت پر بیٹے جاؤں تو بیاس ہے بدفالی لیں گے۔ پس میں نے چھلانگ لگائی اور بادشاہ کے ساتھاس کے تخت پر جامیخا۔ وہ مجھے اپنی ٹائلوں ہے مارنے لگے اور اپنے ہاتھوں ہے کھینچنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم تمہارے قاصدوں کے

ہا تھ الیانہیں کریں گے۔اگر میں نے نادانی کی ہےتو تم مجھے سز انددو کیونکہ قاصدوں کے ساتھ الیانہیں کیا جاتا۔

وي مسنف ان الي شيرمتر جم (جلاه ا) في مسنف ان الي شيرمتر جم (جلاه العوث والسرابا (٣) بادشاہ نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہمتم پرحملہ کریں اور اگرتم چا ہوتو تم ہم پرحملہ کردو۔ میں نے کہا کہ ہمتم پرحملہ کریں گے۔ پس لوگ یا نچ ،سات ، چھاوردس کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے تا کہ بھاگ نہکیں ۔ہم ان کی طرف بڑ ھےاوران کےسا منےصف بناکر کھڑے ہو گئے۔ وہ تیزی سے ہماری طرف دوڑے۔حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کہا کہوہ جلدی ہے آ گئے ہیں، وہ نکل یڑے ہیںاگرآ ہےملہ کردیں تو بہتر ہے۔حضرت نعمان نے کہا کہآ ہے بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں۔آ ہے رسول اللہ مُؤَنِّفَ ﴿ كے ساتھ بہت سے غزوات ميں شريك رہے ہيں۔ ميں نے رسول الله مَا الله مَا الله مَا تعدد يكھا ہے كه آپ دن كے شروع حصے ميں قال نہیں فرماتے تھے، جب سورج زائل ہوجاتا، ہوا چلنے گئی اور مددنازل ہوتی تو پھرآپ قال کرتے تھے۔ (۵) پھرحضرت نعمان خافیز نے کہا کہ میں اپنا حجنٹر اتین مرتبہ ہلاؤں گا۔ جب میں پہلی مرتبہ ججنٹر ہے کو حرکت دوں برخض این عاجت کو پورا کرکے وضو کرلے۔ جب میں دوسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَں تو ہر خفص اپنا ہتھیا را تھا لے اور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَل تو حملہ کردینا۔ کوئی مختص کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، اگر نعمان بھی ماردیا جائے تو کوئی اسکی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ میں ہر مخص کوشم ویتا ہوں کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے جواس کے سپر دکی گئی ہے۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ اے الله نعمان کوآج مدداور کامیابی والی شہادت عطافر ما۔اس برلوگوں نے آمین کہا۔ پھرانہوں نے حجمنڈے کوتین مرتبہ ہلایا۔ پھرآپ نے ذرہ پہنی اور حملہ کردیا اور لوگول نے بھی حملہ کردیا۔ اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت نعمان شہید ہوئے۔حضرت معقل فر ماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کی قتم کا ذکر کیا۔ میں ان کے پاس نہ تھبرا اور ان کی جگہ برنشان لگادیا تا کہ میں ان کی جگہ پہیان لوں ۔ پس جب ہم کسی آ دمی گوٹل کرتے تو اس کی دجہ ہے اس کے ساتھی ہم سے غافل ہوجاتے تھے۔ (۲) 💎 ان کابادشاہ ذوالحاجبین این ایک ماد ہ خچر برسوارتھا، وہ اس ہے گرااوراس کا پیٹ بھٹ گیااوراللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو فتح یا ب فرمادیا۔ پھر میں حضرت معقل کے پاس آیا اور میں نے ویکھا کہ ان میں زندگی کی ایک رمق تھی۔ میں ان کے پاس یانی کا ایک برتن لا یا اور میں نے ان کا چیرہ دھویا۔انہوں نے یو حیصا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ معقل بن بیار ہوں۔انہوں نے یو حیصا کہ لڑائی کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب فرمادیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،اس بارے میں حضرت عمر جناظئ کولکھ جیجو۔ پھران کی روح پرواز کرگئی۔ پھرلوگ اشعث بن قیس کے پاس جمع ہوئے۔انہوں نے کہا کہ حضرت نعمان کی ام ولد کے بیٹے کو پیغام بھیج کر پوچھو کہ کیا حضرت نعمان نے آپ کوکوئی عبد دیا ہے یا کوئی خط دیا ہے۔انہوں نے ایک خط نکالا اس میں لکھاتھا کہا گرنعمان شہید ہوجا کمیں تو فلال کوامیر بنادیا جائے اورا گرفلاں بھی شہید ہوجائے تو فلال کوامیر بنادیا جائے۔ (2) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ میں اس جنگ کی فتح کی خوشخبری دینے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹونہ کے پاس عمیا۔ انہوں نے فر مایا کو نعمان کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے۔انہوں نے فر مایا کہ فلاں کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگئے ۔حضرت عمر نے انا نٹدوا نا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے کہا کہ بچھ لوگ اور بھی شہید ہوئے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔حضرت عمر نے فر مایا کہتم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالی جانتا ہے۔

ابن الي شيبه مترجم ( جلام ا ) في مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلام ا ) في السرابا ( ٢٤١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَمَّا حَمَلَ

النُّعْمَانُ ، قَالَ : وَاللهِ مَا وَطِئْنَا كَتِفَيْهِ حَتَّى ضُرِبَ فِي الْقَوْمِ.

(٣٣٨٨) حفزت محد فرماتے بیں كه جب حضرت نعمان نے حمله كيا تو خدا كي شم ابھي ہم نے پوري طرح حمله بھي نبيس كيا تھا كه لوگوں کے درمیان وہ نشانہ بن گئے۔ ( ٣٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْلِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ :شَاوَرَ عُمَرُ الْهُرْمَزَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ عَفَّانَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :فَأَتَاهُمَ النَّعْمَانُ بِنَهَاوَنُد ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهَرٌ ، فَسَرَّحَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً ، فَعَبَرَ إِلَيْهِمَ النَّهَرَ ، وَمَلِكُهُمْ يَوْمَنِذٍ ذُو الْحَاجِبَيْنِ . (۳۳۸۷) حضرت معقل بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے برمزان سے مشورہ کیا۔ (پھرانہوں نے عفان جیسی حدیث نقل

کی )اس میں بیاضا فہ ہے:حضرت نعمان انہیں لے کرنہاوند گئے اوران کے اورلوگوں کے درمیان دریا تھا۔حضرت مغیرہ نے لوگوں كودرياعبوركرايا اوراس وقت ان كابا دشاه ذوالحاجبين تلاب

( ٣٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتُيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ؛ وَقَعَ لَهُ فِي سَهْمِهِ عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَمَرَّ بِرَأْسِ الْجَالُوتِ ، فَقَالَ : يَا رَأْسَ الْجَالُوتِ ، تَشْتَرِى مِنِّى هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ فَكَلَّمَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَى دِينِهِ ، قَالَ :بِكُمْ ؟ قَالَ : بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : لَا حَاجَةً لِي فِيهَا ، فَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : لَا يُنْقِصُهُ ، فَسَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ بِشَيْءٍ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ الآيَةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : أَنْتَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :لَتَشْتَرِيَنَهَا ، أَوْ

لَتَخُرُجَنَّ مِنْ دِينِكَ ، قَالَ :قَدْ أَخَذْتُهَا ، قَالَ :فَهَبْ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَ :فَأَخَذَ مِنْهُ أَلْفَيْنِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ. ( ٣٣٨٨ ) حضرت ربيع بن تشيم فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن سلام كونهاوند ك مال تنيمت كے حصے ميں ايك بوڑهي يهوون ملی۔وہ اے لے کریمبودیوں کے ایک مالدارسردار کے پاس سے گزرےاوراس سے کہا کہ کیااس کوخریدو گے۔اس نے بڑھیا سے بات کی تو اے معلوم ہوا کہ وہ اس کے دین پر ہے۔اس نے پوچھا کہ کتنے میں پیچو ہے؟ حضرت عبدالله بن سلام نے فرمایا کہ جار

ہزار میں ۔اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔حضرت عبداللہ بن سلام نے قتم کھائی کہ وہ اس ہے کم نہیں کریں عے ۔ بھر حضرت عبدالله بن سلام سے اس نے سرگوشی کی اور قر آن مجید کی ہے آیت پڑھی ﴿ وَ إِنْ يَأْتُو كُمْ أُسَارَى تُفَادُو هُمْ ﴾ بھراس نے كباكيتم عبدالله بن سلام بو؟ انهول في فرماياكه بال يهراس عكماك ياتويه باندى مجصيح ياايد دين عنكل جاؤراس في كباكميس في اس باندى كو لي اياتم جو جا مواس كي قيمت ميس سے مجھے مديد كردو حضرت عبدالله بن سلام في دو ہزار لے لئے اور دو ہزارا ہے واپس کر دئے۔

( ٣٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُقَالَ لَهُ : حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَاذِيًّا فِى خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَانَك ، فَإِنْ كَانَ كَانَ خَمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَرِة ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَاعْزِمُ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَرِة ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ ، فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلَّا أَنَّ حُمَمَةَ شَهِيدٌ.

( ٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :حاصَرْنَا مَدِينَةَ نَهَاوَنْد ، فَأَعُطَيْتَ مُعَضَّدًا ثَوْبًا لِى فَاعْنَجَرَ بِهِ ، فَأَصَابَهُ حَجَرٌ فِى رَأْسِهِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ وَيَنْظُرُ إِلَىَّ وَيَقُولُ : إِنَّهَا لِصَغِيرَةٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْبَارِكُ فِى الصَّغِيرَةِ.

(۳۳۳۹) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہر نہاوند کا محاصرہ کیا اور میں نے حضرت معصد کواپناایک کپڑ اویا اور انہوں نے اس کی گپڑی باندھی۔ان کے سرمیں ایک پھر آن لگا۔وہ اپنے سرکو ملنے لگے اور میری طرف د کیھ کر کہنے لگے۔یہ بہت چھوٹا ہے اور اللہ تعالی چھوٹے میں برکت عطافر مائے گا۔

( ٣٤٤٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّلْتِ ، وَأَبِى مُسَافِع ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَلاَ تَفِرُّوا ، وَإِذَا غَنِمُتُمُ فَلاَ تَغْرُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لاَ تُواقِعُوهُمُّ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ فَلاَ تَغْرُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لاَ تُواقِعُوهُمُّ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْوَمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَأَتَى عُمَرَ الْخَبَرُ ؛ أَنَهُ أُصِيبَ النَّعْمَانُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَقَالَ لا نَعْرِفُهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَكِنَّ اللَّهُ يَعْرِفُهُمْ .

(٣٣٣٩) حفرت صلت اورحفرت ابومسافع كہتے ہيں كہ ہم نعمان بن مقرن كے پاس تھے كہ ہمارے پاس حفرت عمر بن خطاب كاخط آيا، جس ميں انہوں نے لكھا تھا كہ جب ہمارا

وشمن سے سامناہ واتو حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا کہ ان پراہھی جملہ نہ کرتا۔ (وہ جعد کا دن تھا) جب تک امیر المونین منبر پراللہ سے مدد کی دعانہ کرلیں۔ پھر ہم نے وشمن پر چڑھائی کی اور حضرت نعمان فوراہی موت کی زدمیں آگئے۔ انہوں نے شدید خمی ہونے کے بعد کہا کہ مجھ پرایک کپڑا ڈال دواور دشمن پرٹوٹ پڑواور میری وجہ سے کمزور نہوتا۔ پھراللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مادی۔ جب حضرت عمر جن تنظی کہ حضرت عمر جن گئے کی کہ حضرت نعمان اور فلاں فلاں لوگ شہید ہوگئے ہیں اور پھھالیے لوگ بھی جنہیں ہم نہیں جانے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔

ر ٣٤٤٩٢) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا مَالِكِ وَأَبَا مُسَافِع مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثَانِ ؛ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ أَتَاهُمْ مَعَ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّنٍ بِنَهَاوَنْد : أَمَّا بَعْدُ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَإِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَ فَلَا تَفِرُوا ، وَإِذَا ظَفَرْتُمْ فَلَا تَغْلُوا.

(۳۴۳۹۲) حضرت ابو ما لک اور ابومسافع کہتے ہیں کہ ہم نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر میں ٹیڈ کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر اوا کرنا، جب دشمن سے سامنا ہوتو پیٹے مت پھیرنا اور جب کامیاب ہوجاؤتو خیانت نہ کرنا۔

( ٣٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ : اسْتَشِرُ وَاسْتَجِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِى كُرِبَ ، وَلاَ تُولِّيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا ، فَإِنَّ كُلُّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ.

(٣٣٣٩٣) حضرت عبدالملك بن عمير فرماتے ہيں كه حضرت عمر نے حضرت نعمان بن مقرن كوخط ميں لكھا كه لا انى ميں حضرت طلبحه اور حضرت عمر و بن معدى كرب سے مشور ہ اور مدد ليتے رہنا ليكن أنہيں كوئى ذمه دارى نه سونپنا - كيونكه ہر بنانے والا اپنى بنائى بوئى چيزا كوخوب جانتا ہے -

( ٣٤٤٩٤ ) حَدَّنَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهُلِ الْكُوفَةِ ، وَابُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهُلِ الْبَصْرَةِ.

(۳۲۲۹۳) حضرت انس فَر ماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کوفہ کے نشکر کے اور حضرت ابومویٰ اشعری بصر ہ کے نشکر کے ا امیر تھے۔

# (٦) فِي بِكُنْجُرَ

# بلنجر كىلژائى كابيان

( ٣٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ ،

و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المسلمة ا

فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابُ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْحَبْلِ وَالْمُنْخُلِ.

(۳۳۳۹۵) حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم ملنجر کی لڑائی میں سلمان بن رہید کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمیں مال ننیمت کے

جانوروں پرسوار ہونے ہے منع کیا اور ہمیں مال ننیمت کے ڈھول، ری اور چھاننی استعال کرنے کی اجازت دی۔ ( ٣٤٤٩٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنِ الشُّغْبِيّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَحَارِ ، قَالَ :غَزَوُنَا

بَلَنْجَرَ فَجُرِحَ أَخِي ، قَالَ :فَحَمَلْتُهُ خَلْفِي ، فَرَآنِي حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أخِي جُرِحَ ، نَوْجِعُ

قَابِلاَّ نَفْتَحُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لاَ وَاللهِ ، لاَ يَفْتَحُهَا عَلَىَّ أَبَدًا ، وَلاَ الْقُسُطَنْطِينِيَّة ، وَلاَ الدَّيْلَمَ.

(٣٣٣٩٦) حضرت مالك بن صحار فرماتے ہیں كہ ہم نے بلنجر كى لڑائى میں حصد لیا۔اس میں میرا بھائى زخمی ہوگیا۔ میں نے اسے اپنی

کمر پر سوار کیا۔حضرت حذیفہ مزاہنے نے مجھے دیکھا تو پو چھا کہ بیکون ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بھائی ہے، زخمی ہوگیا ہے۔ ہم الگلے سال اسے نتج کرنے کے لئے آئیں گے۔حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ پر فتح نہیں فرمائے گانہ مطعطینیہ کو اور نه دیلم کو \_

( ٣٤٤٩٧ ) حَدَّثَيْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ صَحَارِ ، قَالَ :غَزَوْنَا بَكَنْجَرَ فَلَمْ يَفْتَحُوهَا ، فَقَالُوا :نَرْجِعُ قَابِلاً فَنَفْتَحُهَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لاَ تُفْتَحُ هَذِهِ ، وَلاَ مَدِينَةَ الْكُفُرِ ، وَلاَ

اللَّيْلَمَ ، إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٤) حضرت مالك بن صحارفر مات بي كهم في بلنجر ك جهاديس حصدليا ليكن جميل فتح حاصل نه موئى لوگول في كهاك ہم الگ سال اے فتح کرنے کے لئے آئیں گے۔اس پرحضرت حذیفہ واٹھنے نے فرمایا کہ بیعلاقہ ، کفر کاشبراور دیلم محمد مَلِنْ فَيْنَجَ کے الل بیت میں سے ایک آ دی کے ہاتھ برفتے ہوں گے۔

( ٣٤٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مَنْ مِسْكٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتُوْدَعْتَهَا الْمُرَأْتَةُ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهُوَ يَمُوتُ :أَرِينِي الصُّرَّةَ الَّتِي اسْتَوْ دَغْتُكِ ، فَأَتْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ :انْتِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتْ بِهِ ، فَقَالَ : أَدِيفِيهِ ، ثُمَّ انْضَحِى بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَخْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ

الرِّيحَ ، ثُمَّ قَالَ :اُنْحِرِ جِي عَنِّي وَتَعَاهَدِينِي ، فَخَرَجَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَدْ قَضَى. (۳۳۳۹۸) حفزت محمعی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے جب بلنجر کے علاقے میں جہاد میں حصہ لیا توان کے حصے میں مشک کی

ا کیے تھیلی آئی جوانہوں نے اپنی بیوی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی۔ پھراپنے مرض الوفات میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا

کہ وہ تھلی مجھے لا دو۔ پھرآپ نے ایک صاف برتن منگوایا اوراپی بیوی سے فر مایا کہ اس خوشبو میں پانی ملا کراہے میرے اردگرد چیزک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایس مخلوق ( فرشتے ) آ رہی ہے جو کھا نانہیں کھاتے لیکن خوشبومحسوں کرتے ہیں۔ پھرتم با ہر چلی

جاؤ۔ان کی بیوی ٹیمل کر کے باہر چلی گئیں جب واپس آئیں توان کاانتقال ہو چکا تھا۔ پر عبر پر دیوں دو پر بر بزیر و پر دیو جس پر سر میں گئیند کے بروج سے بروج کا تھا۔

( ٣٤٤٩٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بَبَلَنْجَرَ ، فَرَأَيْتُ هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، لَيْلَةً ثَلَاثِينَ ضُحَّى ، قَالَ : فَقَالَ : أَرِنِيهِ ، فَأَرَيْتَهُ ، فَأَمَرَ النَّا ﴾ فَافُنُ ﴾ . .

(٣٣٣٩٩) حضرت رکین کے والد فرماتے ہیں کہ ہم سلمان بن ربیعہ کے ساتھ لبنجر میں تنے ۔ میں نے رمضان کے انتیس روز بے رکھنے کے بعد تیسویں دن چاشت کے وقت چاند دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، میں نے انہیں چاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کوروز ہ تو ڑنے کا حکم دے دیا۔

( ٣٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، قَالَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذُكُرَانِ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :قَتَلْتُ بِسَيْفِي هَذَا مِنَةَ مُسْتَلْئِمٍ، كُلُّهُمْ يَغْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا.

(۳۴۵۰۰) حضرت سلمان فرماتے تھے کہ میں نے اپنی اس تکوار سے سوآ دمیوں کو آتل کیا ہے وہ سب اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے۔ میں نے اس سے کسی صبر کرنے والے آ دمی کو تل نہیں کیا۔

( ٣٤٥.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَفْتَحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّة ، وَلَا الدَّيْلَمَ ، وَلَا الطَّبَرِسُتَانَ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ.

(۳۳۵۰۱) حضرت حذیفہ من فو فرماتے تھے کہ قسطنطنیہ، دیلم اور طبرستان بنو ہاشم کے ایک آ دمی کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔

# (٧) فِي الْجَبَلِ صلَّ هُوَ ، أَوْ أَخِذَ عَنُوةً

#### ۔ جبل کا بیان ،آیا وہ سلح سے حاصل ہوا تھا یاز بردستی لیا گیا تھا

( ٢٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: صَالَحَ أَهْلَ الْجَبَلِ كُلَّهُمْ، لَمْ يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنَ الْجَبَلِ عَنْوَةً.

(۳۳۵۰۲) حضرت مجالد فرماتے ہیں گے تمام اہل جبل نے صلح کی تھی اور جبل کا کوئی حصہ زبر دستی نہیں لیا گیا تھا۔

( ٣٤٥.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حسن ، عَنْ مُطَرِّف ، قَالَ : مَا فَوْقَ حُلُوَانَ فَهُوَ ذِمَّةٌ، وَمَا دُونَ حُلُوَانَ مِنَ السَّوَادِ فَهُوَ فَيْءٌ ، قَالَ :سُوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ.

(٣٢٥٠٣) حفرت مطرف فرمات بيل كه حلوان سے اوپر كا حصد قد ميں ہے اور حلوان كے علاوه فى ہے اور ہمارا يہ علاقه فى ہے۔ ( ٢٤٥.٤) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْعَامَةِ ، عَنْ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْعَبَى الْعَامَةِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ ، الْعَبَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُلِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَذِمَّتَكُمْ ، ثُمَّ أَخْفَرْتُمُوهَا ؟ فَقَالَ أَمِيرُنَا : إِنْ أَقَمْتُمْ شَاهِدَيْنِ ذَوَى عَدْل عَلَى قَاتِلِهِ أَقَدْنَاكُمْ بِهِ وَإِنْ شِنْتُهُ حَلَفْتُمْ وَأَغْطَيْنَاكُمَ الدِّيَّةَ وَإِنْ شِنْتُمْ حَلَفْنَا لَكُمْ وَلَمْ نُعْطِكُمْ شَيْئًا. قَالَ :فَتَوَاعَدُوا لِلْغَدِ ، فَحَصَرُوا ، فَجَاءَ قَسُّهُمْ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ حَتَّى ذَكَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُصُومَاتِ الدِّمَاءُ ، قَالَ :فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقْضِي لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ يُؤْخَذُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، حَتَّى يَنْتَهِى الْأَمُرُ إِلَى صَاحِبِنَا وَصَاحِبِكُمْ ، قَالَ :فَيُقَالَ لَهُ :فِيمَ قَتَلَتْنِي ؟ قَالَ :فَلَا

نُّحِبَّ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِكُمْ عَلَى صَاحِبِنَا حُجَّةٌ ، أَنْ يَقُولَ :قَدْ أَخَذَ أَهْلُك مِنْ بَعْدِكَ دِيتَك.

( ۳۳۵ • ۳۳۵ ) حضرت ابوعلاء فر ماتے ہیں کہ میں بھی تکریت کی فتح میں شامل تھا۔ ہم نے ان سے اس بات پر صلح کی کہو دہمیں مال کی ا یک مقررہ مقداردیں اور ہم ان کوامان دیں گے۔ چنانچیانہوں نے ہمیں مال دے دیا۔ پھران میں سے ایک شخص کوکسی نے قبل کر دیا توان كارابب ہمارے پاس آيا اوراس نے كہا كەكياتم نے اپنے نبي مَلِّنْ فَيُقَافِيَة اوراپنے امير المومنين اوراپنا عبدنبيس دياتھا، پھرتم نے اس عبد کی پاسداری نبیس ک؟! ہمارے امیر نے کہا کہتم اس کے قاتل پردوعادل گواہ پیش کردونو ہم قاتل تمہارے والے کردیں

گےا دراگرتم چا ہوتوقتم کھالوہم تمہیں فدیددے دیں گےاوراگرتم چا ہوتو ہم تتم کھالیں اس صورت میں تمہیں پچھنیں ملےگا۔

پس ا گلے دن کی ملاقات طے ہوئی ،ان کا یا دری آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ،زمین وآ مان کا تذکر و کیا ، قیامت کے دن کا ذکر کیا بھراس نے کہا کہ خصومات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ آ دم مَدالِتَلاً کے دو بیٹے فریق ہوں گے اورایک کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھرایک ایک کر کے خون کا حساب ہوگا معاملہ ہمارے اور تمہارے ساتھی تک آپنچے گا۔ پس

مقتول قاتل سے کیے گا کہ تونے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ ہمیں ہے بات پسندنہیں ہے کہ تمہارا ساتھی ہمارے ساتھی کو یہ جواب دے کر خاموش کرادے کہ تیرے بعد والوں نے تیری دیت وصول کر لی تھی۔

# ( ٨ ) ما ذُكِرَ فِي تُستَر

### تستر كابيان

( ٣٤٥٠٥ ) حَلَّاتَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح ، قَالَ : حلَّاتَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ أَبُو مُوسَى بِالنَّاسِ عَلَى الْهُوْمُزَانِ وَمَنْ مَعَهُ بِتُسْتَرَ ، قَالَ :أَقَامُوا سَنَةً ، أَوْ نَحْوَهَا لَا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْهُرْمُزَانُ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ دَهَاقِيَتِهِمْ وَعُظَمَانِهِمْ فَانْطَلَقَ أَخُوهُ حَتَّى أَتَى أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ :مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ دَلَلْتُكَ عَلَى الْمَدُخَلِ ؟ قَالَ :سَلْنِي مَا شِنْتَ ، قَالَ :أَسْأَلُك أَنْ تَحْقِنَ دَمِي وَدِمَاءَ أَهْلِ بَيْتِي ، وَتُخْلِى بَيْنَا وَبَيْنَ مَا فِي أَيْدِينَا مِنْ أَهْوَالِنَا وَمَسَاكِينَا ، قَالَ :فَذَاكَ لَكَ ، قَالَ :ابْغِنِي إِنْسَانًا سَابِحًا ذَا عَقُلٍ وَلُبِّ يُأْتِيك بِأَمْرِ بَيَّنِ.

قَالَ :فَأَرْسَلَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْزَأَةَ بُنِ ثَوْرِ السَّدُوسِىِّ ، فَقَالَ لَهُ :ابْغِنِى رَجُلاً مِنْ قَوْمِكَ سَابِحًا ذَا عَقْلِ وَلُبٍ وَلَيْسَ بِذَاكَ فِى خَطَرِهِ فَإِنْ أُصِيبَ كَانَ مُصَابُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَسِيرًا وَإِنْ سَلَّمَ جَانَنَا بِنَبْتٍ فَإِنِّى لَا أَدْرِى مَا جَاءَ بِهِ هَذَا الدِّهْقَانُ ، وَلَا آمَنَ لَهُ وَلَا أَثِقُ بِهِ.

قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ :فَذْ وَجَدْتُ ، قَالَ :مَنْ هُوَ ؟ فَأْتِ بِهِ ، قَالَ :أَنَا هُوَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :يَرْحَمُك اللَّهُ مَا هَذَا أَرَدْتُ ، فَابْغِنِى رَجُلًا ، قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ :وَاللهِ لاَ أَعْمِدُ إِلَى عَجُوزٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَاتِلٍ أَفْدِى ابْنَ أُمَّ مَجْزَأَةَ بِائِنِهَا ، قَالَ :أَمَا إِذْ أَبَيْتَ فَتَيَشَر.

قَلْبِسَ ثِيَابُ بِيَاضٍ ، وَأَخَذَ مِنْدِيلًا ، وَأَخَذَ مَعَهُ خِنْجَرًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الدِّهْقَانِ حَتَّى سَبَحَ فَأَجَازَ إِلَى الْمُهْيَنَةِ ، فَأَدْخَلَهُ مِنْ مَدْخَلِ الْمَاءِ ، حَيْثُ يُدْخَلُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَأَدْخَلَهُ فِى مَدْخَلِ شَدِيدٍ ، يَضِيةُ بِهِ أَخْيَانًا حَتَّى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمْشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِى بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمُدِينَةَ بِهِ أَخْيَانًا حَتَّى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمْشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِى بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَطَرِيقَ السَّوْرِ ، وَمَنْزِلَ الْهُرْمُزَانِ فَانْطَلَقَ بِهِ النَّهُ هُوَ مُوسَى أَنْ يَحْفَظُ طَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظُ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظُ طَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظُ عَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَطُويِقَ السَّورِ وَطَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ لَا تَسْبِقِنِى بِأَمْهِ .

أَوْصَاهُ أَنْ لا تَسْبِقَنِى بِأَهْرِ مُوَالَهُ دَهَافِنَتُهُ ، وَهُوَ يَشُرَبُ ، فَقَالَ لِلدَّهْقَانِ : هَذَا الْهُرْمُزَانَ ؟ قَالَ : نَعُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِلدَّهْقَانِ : هَذَا الْهُرُمُزَانَ ؟ قَالَ : نَعُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الدَّهْقَانُ : لاَ تَفْعَلُ ، فَانَهُمْ هَذَا الْمُدَخِلِ فَابَى مَجْزَاةُ إِلاَ أَنْ يَمُضِى عَلَى رَأْيهِ عَلَى قَبْلِ الْعِلْحِ يَتَحْرَزُونَ وَيَجُولُونَ بَيْنَكُ وَيُبَنْ دُحُولِ هَذَا الْمُدْخِلِ فَابَى مَجْزَاةُ إِلاَ أَنْ يَمُضِى عَلَى رَأْيهِ عَلَى قَبْلِ الْعِلْحِ يَتَحْرَزُونَ وَيَجُولُونَ بَيْنَكُ وَيُبَنْ دُحُولِ هَذَا الْمُدْخِلِ فَابَى مَجْزَاةُ إِلاَّ أَنْ يَمُضَى عَلَى رَأْيهِ عَلَى قَبْلِ الْعِلْحِ فَقَالَ : هَاه ، أَمَا وَالله ، لَوْلاَ هَذَا لاَيعِحَتُهُمْ مِنْهُ مَا عَمْرُهُ مُنْ يَعْمُونُ وَيَحْوَلُونَ وَيَحْوَلُونَ وَيَحْوَلُونَ مَحْرَاقَ أَنْ يَكُفَى عَنْ قَلْمُ وَمُعَى أَمُسَى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِى مُوسَى يُوصِهِ وَيَأْمُرُهُ ، قَالَ عَبُدُ مَعْمَ عَلَيْهُ وَسَيْعُهُ فَقَعَلَ الْقَوْمُ ، قَالَ عَبُدُ مَعْمَ عُنْهُ أَنْ يَكُنَى مَعْمَونُ وَالْمَوْتِ لاَيْتُهُ وَسَيْعُهُ فَقَعَلَ الْقَوْمُ ، قَالَ عَبْدُ وَمَنْ عَلَى الْمَوْتِ لاَنْطُرُونَ مَعْرَأَةَ أَنْ يُلْبَعُولُ الْمَوْتِ لاَيْظُونَ مَا يَصِيْعُ وَيَعْمُونُ الْمَوْتِ اللّهُ لَكُونَ مَا يَصَعْمُ وَقَعْلَ الْقَوْمُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُونُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَلَى الْمَوْتِ لاَيْطُونَى مَا يَصَعْمُ ، وَالْمَائِلَةُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُونُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَلَى الْمَوْتِ لاَنْظُونَ مَا يَصَعْمُ ، وَالْمَائِدَةُ مُوسَى يُوسِعُ وَيَأْمُونُ ، قَالَ عَبْدُ الْمُونِ الْمُؤْتِ اللّهُ لَكُونُ مَا يَصَعْمُ ، فَالَ : فَكَأَنَّهُ الشَتَحَتِي أَنْ لا يَسْلُونُ الْمُؤْتُونَ وَوَدَعَهُ أَبُو مُوسَى وَأُوصَاهُ ، فَقَالَ مَجْزَأَةُ مَنْ الْمُؤْتُونَ وَاللّهُ مُنْ عَلَى الْمُؤْتُونَ عَلَى الْمُؤْتِلُ لَا اللّهُ الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُونُ وَاللّهُ الْمُؤْتُونُ وَاللّهُ الْمُؤْتُونُ الْمُلْونُ عَلَى الْمُؤْتُولُ عَلَى الْمُؤْتُونُ مُولِدُونَ وَاللّمُ الْمُؤْتُلُونُ الْمُؤْتُونُ فَاللّهُ الْمُؤْتُولُ مَا الْمُؤْتُولُ مُولِلْمُ الْمُؤْتُونُ مُولِونُ مُولِي مُولِولُونَ الْمُؤْتُول

فَذَهَبَ إِلَى الْقُوْمِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى كَانَ فِي وَسَطٍ مِنْهُمْ ، فَكَثَّرَ وَوَقَعَ فِي الْمَاءِ ، وَوَقَعَ الْقَوْمُ جَمِيعًا ، قَالَ :يَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ : كَأَنَّهُمَ الْبَطُّ فَسَبَحُوا حَتَّى جَازُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى النَّقُبِ الَّذِي يَدْخُلُ الْمَاءُ مِنْهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ دَحَلَ ، فَلَمَّا أَفْضَى إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَظَرَ لَمْ يَتِمْ مَعَهُ ، إِلَّا خَمْسَةٌ وَثَلَاتُونَ ، أَوْ سِنَّةً وَثَلَاثُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : أَلَا أَعُودُ إِلَيْهِمْ فَأَدْخِلَهُمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُقَالَ لَهُ الْجَبَانُ لِشَجَاعِتِهِ : غَيْرُك فَلْيَقُلُ هَذَا يَا مَجْزَأَةُ إِنَّمَا عَلَيْك نَفْسُك ، فَامْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ :أَصَبْتَ فَمَضَى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَى الْبَابِ فَوَضَعَهُمْ عَلَيْهِ ، وَمَضَى بِطَائِفَةٍ إِلَى السُّورِ وَمَضَى بِمَنْ بَقِيَ حَتَّى صَعِدَ إِلَهِ السُّورِ فَانْحَدَرَ عَلَيْهِ عِلْمٌ مِنَ الْأَسَاوِرَةِ وَمَعَهُ نَيزك ، فَطَعَنَ مَجْزَأَةَ فَٱثْبَتَهُ ، فَقَالَ لهم مَجْزَأَةُ : الْمُضُو لْأَمْرِكُمْ لَا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنَّى شَيْءٌ فَٱلْقَوْا عَلَيْهِ بَرْدُعَةً ، لِيَغْرِفُوا مَكَانَهُ وَمَضَوْا وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى السَّو وَعِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَفَتَحُوا الْبَابَ وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، قَالَ : قِيرًا لَلْهُرْمُزَانَ :هَذَهِ الْعَرَبُ قَدْ دَخَلُوا ، قَالَ : لَا شَكَّ أَنَّهُمَا قَدْ دَحَسُوهَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : مِنْ أَيْنَ دَخَلُوا ؟ أَمِزَ السَّمَاءِ ، قَالَ : وَتَحَصَّنَ فِي فَصَبَةٍ لَهُ وَأَقْبَلَ أَبُو مُوسَى يَرْكُصُ عَلَى فَرَسِ لَهُ عَرَبِيّ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَمٍ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :لَكِنْ نَحُنُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَمْ نَصْنَعَ الْيُوْمَ شَيْئًا وَقَدُ فَرَغُوا مِنَ الْقَوْمِ ، قَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا وَأَسَرُوا مَنْ أَسَرُوا وَأَطَافُوا بِالْهُرْمُزَانِ بِقَصَيَتِهِ ، فَلَمْ يَخْلُصُوا إِلَيْهِ حَتَّى أَمَّنُوهُ ، وَنَزَلَ عَلَمٍ حُكْمٍ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهِمْ أَبُو مُوسَى مَعَ أَنس بِالْهُرْمُزَانَ وَأَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَسٌ :مَا تَرَى فِي هَوُلاءِ ؟ أُدْحِلْهُمْ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، أَوْ آمُرُهُمْ فَيَأْخُذُونَ خُلِيَّهُمْ وَبِزْتِهِمْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ لَوْ أَدْخَلْتَهُمْ كَمَا تَقُولُ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، لَـٰ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَغْلَاجًا وَلَكِنُ أَدْجِلْهُمْ عَلَيْهِمْ حُلِيُّهُمْ وَبِزْتِهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَأَحَذُوا بزَّتِهِمْ وَحُلِيَّهُمْ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّ كَلَامَ أَكَلَّمَكَ ؟ أَكَلَامُ رَجُلِ حَتَّى لَهُ بَهَاءَ أَوْ كَلَامُ رَجُلِ مَقْتُولِ ؟ قَالَ :فَخَرَجْتُ مِنْ عُمَرَ كَلِلَمَةٌ لَمْ يُرِدُها ، تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ الْهُرْمُزَانُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ، فَلْ عَلِمْتَ كَيْفَ كُنَّا وَكُنْتُمْ ، إِذْ كُنَّا عَلَى ضَلَالَةٍ جَمِيعًا كَانَتِ الْقَبِيلَةُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَرْى نُشَابَةَ بَعْضِ أَسَاوِرَتِنَا فَيَهْرُبُونَ الأرْضِ الْبَعِيدَةِ ، فَلَمَّا هَدَاكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ مَعَكُمُ لَمْ نَسْتَطِعْ نُقَاتِلَهُ فَرَجَعَ بِهِمْ أَنسٌ.

فَلَمَّا أَمْسَى عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى أَنْسِ : أَنَ أُغُدُ عَلَىَّ بِأَسْرَاكِ أَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَأَتَاهُ أَنَسٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا عُمَرُ مَا ذَاكَ لَكَ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ : تَكَلَّمَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْك ، قَالَ : لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبُرْهَان ، أَوْ لَأَسُووُنَّكَ ، قَالَ : فَسَأَلَ أَنَسٌ الْقَوْمَ جُلَسَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَا قَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ ، قَالَ : إِمَا لَا فَأَخْرَجُهُمْ عَنِّى فَسَيَّرَهُمْ إِلَى قَرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا : دَهْلَكَ فِي الْبَحْرِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا بِهِمْ رَفَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْسِرُهَا بِهِمْ ثَلَاثًا فَرَكِبُوا السَّفِينَةَ ، فَانْدَقَتْ فِي الْبَحْرِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا بِهِمْ رَفَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْسِرُهَا بِهِمْ ثَلَاثًا فَرَكِبُوا السَّفِينَةَ ، فَانْدَقَتْ بِهِمْ وَانْكَسَرَتُ وَكَانَتُ قَرِيبَةً مِنَ الْأَرْضِ فَخَرَجُوا ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : لَوْ دَعَا أَنْ يُغْرِقَهُمْ لَغَرِقُوا

وَكَكِنُ إِنَّمَا قَالَ : الْحَسِوْهَا بِهِمْ ، قَالَ : فَأَقَرَّهُمْ.

(۳۵۰۵) حضرت عبدالرحمٰن بن الى بكره فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابومویٰ جانڈ مجاہدین کولے کر ہرمزان کی سرکو بی کے لئے تستر پرحملہ آورہوئے توانہوں نے یہاں ایک سال تک قیام کیالیکن فتح یاب نہ ہوسکے۔ ہرمزان نے اس دوران تستر کے ایک معزز اورسر کردہ آدمی کوفل کرادیا۔ منتول کا بھائی ایک دن حضرت ابومویٰ جی تھو کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اگر میں آپ کو ہرمزان کے قلع میں داخل میں آپ کو ہرمزان کے برمزان کے برمزان کے ایک دن جب میں ایک میں آپ کو ہرمزان کے ایک میں ایک میک میاں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میاں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میاں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میاں ایک میں ایک میاں ایک میں ایک میاں ایک میں ایک میاں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میاں ایک میاں ایک میاں ایک میں ایک میں ایک میاں ایک میاں ایک میاں ایک میاں ایک میں ایک میاں ای

بروسر رود اول ورویات در اول برول بین ورس سرت بروس کا با در ایومول نے کہا تو کیا جاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا اور قلعے میں داخل ہونے کا راستہ بتا دوں تو کیا انعام پاؤں گا؟ حضرت ابومول نے کہا تو کیا جاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میر میرے گھر والوں کا خون معاف کر دیں ، مجھے اور میرے گھر والوں کو مال واسباب لے کر نکلنے دیں۔حضرت ابوموی نے اس کی حامی بھرلی۔اس نے کہا کہ آب مجھے کوئی ایسا آ دمی دیجئے جو تیراکی جانتا ہواور عقل مند ہو۔وہ آپ کے پاس واضح خبر لائے گا۔

ر و رب می سده دوله می مهم از می می دول می می دول می اول می دول می می اول این اول می دوله ما می دوله و ما می دو پاس خبر کے آئے گا۔ میں نہیں جانتا کر ریم آدمی کیا جا ہتا ہے ، نہ جھے اس پر اعتاد ہے۔

(٣) حضرت مجز اً ۃ نے کہا کہ وہ مخص مل گیا۔ حضرت ابومویٰ نے بوجھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت ابو

موی نے کہا کہ اللہ آپ پر دحم فرمائے ، میں بینہیں چاہتا ، مجھے کوئی اور آ دمی دیجئے ۔حضرت مجز اُ ق بن تُور نے فرمایا کہ خدا کو قتم میں ہمر بن وائل کی اس بڑھیا پر بھی اعماد نہیں کرتا جس نے ام مجز اُ ق کے بیٹے پر اپنے بیٹے کوفدا کر دیا۔ بہر حال اگر آپ منا سب مجھیں تو موقع عنایت فرمائیں۔ (۴) حضرت مجز اُ ق نے سفید کپڑے پہنے اور ایک رومال اور ایک خنجر ہمراہ لے لیا۔ پھر اس آ دمی کے ساتھ چلے ، راستے میں

ر ۱) مستصرف بواہ مے سفید چرمے پہے اورایک روہاں اورایک بر بمراہ مے لیا۔ پراں اوی مے ما تھ بھے ،راسے بن ایک ندی کو تیر کرعبور کیا۔ پھر استدا تنا تنگ ہوجا تا کہ بیٹ کے بل چلنا پڑتا اور بعض اوقات راستدا تنا تنگ ہوجا تا کہ بیٹ کے بل چلنا پڑتا اور بعض اوقات راستہ کھل جاتا تو قد موں پر چلتے۔ بعض اوقات گھنٹوں کے بل چلتے۔ یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابومویٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ شہر کے دروازے کا راستہ اور اس کی فصیل کا راستہ اور ہرمزان کے گھر کو یا در کھیں۔ وہ آ دی

انہیں لے گیااورانہیں نصیل کاراستہ ، دروازے کاراستے اور ہرمزان کا گھر دکھادیا۔ حضرت ابوموی کے حضرت مجواً قاکوو صیت کی تھی کہ خود سے کوئی کارروائی نہ کرنا جب تک مجھے علم نہ ہو جائے۔

(۵) جب حضرت بجزاً قنے دیکھا کہ برمزان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے تو انہوں نے اس آ دمی ہے کہا کہ سیم مزان ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ ہے۔ حضرت بجزاً قانے کہا کہ یمی وہ خص ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں

المستند المن شير مترجم (علدوا) في المستند الم

ا سے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔اس آ دمی نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔اس کی حفاظت پر مامورلوگ تہہیں اس تک پہنچے بھی نہیں دیں گے' مسلمان بھی قلعہ میں داخل نہ ہو تکیں گے۔حضرت مجزاُ ۃ اپنی بات پر اڑے رہے۔ اس آ دمی نے بہت سمجھایا بالآ خر حضرت مسلمان بھی تاریخ

موی دیاتن کی تقسیحت یا دولائی تو حضرت مجزاً ة رک گئے اور پھراس آ دمی کے گھر آ گئے اور شام تک وہیں رہے۔

یں رہانوں کا مصنفی پر رہاں و سسمرت براہ رک ہے ہور ہاں رہاں میں مصنفر باتھے ہور تا ہم اسکا و بیان رہے۔ (۲) مانگے دن حضرت ابومویٰ کے پاس گئے ،انہوں نے حضرت مجز اُ قائے ہمراہ تین سو سے زائد مجاہدین کا دستہ روانہ فر مایا ' نام سیکی میں شفر

رہ) سے ایک سرت ہو توں سے پال ہے، ہوں سے سرت براہ سے اسراہ بین تو سے داند جاہدین کا دستہ روانہ ہریایا. انہیں تھم دیا کہ ہرشخص صرف دو کپڑے پہنے اور تکوار ہمراہ رکھے۔لوگوں نے ایسا بی کیا۔ پھرسب مجاہدین نہر کے کنارے بیٹی حضرت مجز اُقا کا انتظار کرنے لگے،حضرت مجز اُقا حضرت ابوموکی کے پاس تقے اورا دکام وہدایات لے رہے تھے۔خضرت عبدالرحما معمد الی مکی دفیار تا بین کی الدالم کو ایک مصروب کے سوائمی جز کی اور میں وقعے میں منظ مری نظر میں کے میں منظرت

بن انی بکرہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کوموت کے سواکسی چیز کی جاہت نہ تھی۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ دستر خو حضرت ابوموی شاشند کے سامنے بچھا ہوا تھا،کیکن حضرت مجز اُ ۃ اس بات میں شرم محسوں کرر ہے تھے کہ دستر خوان سے کوئی چیز لیمر

حضرت ابوموی ٹڑاٹٹو کے مامنے بچھا ہوا تھا،کیکن حضرت مجزاً قاس بات میں شرم محسوں کررہے تھے کہ دستر خوان ہے کوئی چیز لیمر انہوں نے انگور کا ایک داندا ٹھایا لیکن اسے بھی نگلنے کی ہمت نہ ہوئی اور اسے آ ہمتگی سے نکال کرینچے رکھ دیا۔حضرت ابومویٰ ۔ انہیں نصیحتیں کیں اور انہیں رخصت کر دیا۔رخصت ہوتے ہوئے حضرت مجزاً قانے حضرت ابومویٰ سے کہا کہ میں آپ سے ایک ح مانگوں تو کیا آپ مجھے عطافر مائمیں گے۔حضرت ابومویٰ نے فرمایا کہ آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے میں نے آپ

معنوں میں جو سے مصافر ہوئی ہے۔ پیش کی ہے۔حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ مجھےا بی مکوارد ہے دہیئے ۔ چنانچہ حضرت ابومویٰ نے اپنی مکواران کودے دی۔ ( ر ) سے کھرچند ہو کو کا تام اس کے باتر میں مل ایرانٹیا کم کر کر ان میں کہ مجمع سے بھر سے اگر بھر اُڈ میں کے م

(۷) کیم حضرت مجزاً ہم مجاہدین کے ساتھ آسلے اور اللہ اکبر کہدکریانی میں کود گئے۔ پیچھے سب لوگ بھی پانی میں کود گئے۔حضر. ا

عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ وہ بطخوں کی طرح پانی میں تیرر ہے تھے۔انہوں نے ندی کوعبور کیا، پھراس سوراخ کی طرف بڑھے جس سے پانی اندر جار ہا تھا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچاتو ان کے ساتھ صرف پنیتیس یا چھتیں آ دمی تھے۔انہوں نے ا ساتھیوں سے کہا کہ میں واپس جا کرانہیں بھی لے آتا ہوں۔اس پرایک کوئی آ دمی جنہیں جبان کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو استہم کر نی واسٹ میں مائی نہ وران کی کو اور سے جو حکم آپ کو ال سراس کر گئن سے جھتے۔ بھی گئے تن اس کی گئر سے م

بات نہیں کرنی جا ہے ،آپ اپنی ذمدداری کوادا سیجئے جو تھم آپ کوملا ہے اس کوکر گزریئے۔حضرت مجز اُ ہ نے کہا کہ تم نھیک کہتے ہو۔ ( ^ ) پھر آپ نے ایک دستے کو دروازے کی طرف اور ایک کونصیل کی طرف مقرر فرمایا اور باقیوں کو لے کرنصیل پر چڑھ گئے استے میں اساورہ قوم کا ایک جنگجو ہاتھ میں نیزہ لئے حملہ آور ہوا اور اس نے وہ نیزہ حضرت مجز اُ ہ نے لوگوا

سے کہا کہ میری فکرمت کرو۔ مجاہدین نے ان پرایک علامت لگادی تا کہ ان کی جگہ کو جان سکیں۔ پھرمسلمانوں نے نصیل اور شہ م دروازے پر کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہا اور دروازہ کھول دیا اور مسلمان شہر میں داخل ہوگئے۔ ہرمزان کو بتایا گیا کہ عرب لوگ داخا ہوگئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیلوگ کہاں سے داخل ہوئے ہیں؟ کیا آسان سے آگئے ہیں؟ پھروہ اپنے ایک خفیہ تہہ خانے میں پز گزین ہوگیا۔ گزین ہوگیا۔ (۹) ۔ حضرت ابومویٰ اپنے ایک عربی گھوڑے پر سوارتشریف لائے ، حضرت انس بن ما لک چھاپٹو سے ملاقات ہوئی ، وہ لوگوا

رہ) ۔ '' سرت ہو ہوں 'پیے ایک مرب سورے پر حوار سریف لائے ، صفرت اس بن مالک ہی تو سے ملا فات ہوں ، وہ نو وا کے امیر تھے۔انہوں نے کہا کہ اے ابو تمز ہ آج تو ہم نے پچھنیں کیا۔وہ قوم سے فارغ ہو گئے ،قل ہونے والے قل ہو گئے اور ج نے والے قید ہو گئے ۔ پھرانہوں نے ہر مزان کے خفیہ مکان کامحاصرہ کیا اور جب تک اے امان ندل گئی اس تک رسائی حاصل نہ ں ۔ حضرت ابومویٰ ج<sub>ائ</sub>ٹونے ہرمزان اوراس کے ساتھیوں کو حضرت انس بن مالک مزانٹو کے ساتھ حضرت عمر کی طرف بھیج ویا۔

برت انس نے ملاقات ہے پہلے حضرت عمر کے پاس آ دمی کو بھیج کران ہے یو چھا کہ انہیں بس ضروری لباس کے ساتھ حاضر مت کیاجائے یاان کے شاہانہ لباس کے ساتھ انہیں لایا جائے ۔ حضرت عمر وہائٹونے بیغام بھجوایا کہا گرتم انہیں صرف ضروری لباس

ے ساتھ لاؤ گے تو لوگوں کے نز دیک وہ عجمی پہلوانوں ہے زیادہ پچھ نہ ہوں گے۔تم انہیں ان کی شان وشوکت کے حلیہ میں لاؤ لەمسلمانوں كومعلوم ہوسكے كەاللەتغالى نے انبيس كتنا فائدہ عطا كيا ہے۔ پس وہ لوگ شاہانہ شاتھ باٹھ كے ساتھ حضرت عمر كى

مت میں عاضر ہوئے۔ ا) برمزان نے حضرت عمر و اتنا سے کہا کہا ہے امیر الموشین! میں آپ ہے کون سا کلام کروں؟ ایک زندہ آ دمی کا سا کلام ں کی زندگی بخش جائے گی یا ایک مردہ کا ساکلام؟اس موقع پرحضرت عمر وہ اُٹھ کی زبان سے یہ جمله نکل گیا کہتم بات کروہتمہارا کوئی ان نبیں ہوگا۔اس پر ہرمزان نے کہا کہ اے امیر المونین! آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آپ کیا تھے؟ ہم سب ممراہی میں

۔ عرب کے قبائل جب ہمارے پہلوانوں کود کھتے تھے تو دور بھاگ جاتے تھے۔ جب اللّٰہ تعالٰی نے تنہیں مدایت عطا کی تو تنہیں از ورنصیب ہوا کہ ہم تم ہے مقابلہ ہیں کر سکتے۔

) شام کوحضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اوران ہے فر مایا کہ صبح اپنے قیدیوں کومیرے پاس لا نا میں ان کی گر دنیں مار )گا۔حضرت انس ٹڑاٹھ نے عرض کیا کہ آپ ایسانہیں کر کتے ؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ حضرت انس نے کہا کہ آپ نے ، آ دمی ہے کہاتھا کہتم بات کروہتمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔حضرت عمر نے فرمایا کہاس پر گواہ لا ؤورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ رت انس نے حضرت عمر کے ہم نشینوں ہے یو چھا کہ کیا انہوں نے پنہیں کہا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ اس پر حضرت عمر

بہت افسوس ہوااور آپ نے فرمایا کہا گرانہیں قتل نہیں کرنا تو پھرانہیں یہاں سے لیے جا وَاور دہلک نا میستی میں چھوڑ دو جس لئے سمندر کے راہتے سے گز رکر جاتا پڑتا ہے۔ جب وہ لوگ اس بستی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمر جھاٹھنے نے اپنے ہاتھ ئے اور تمن مرتبہ بیدعا کی کہا ہے اللہ اس کشتی کوتو ڑ دے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ٹوٹ گئی ،لیکن وہ کنارے کے ب تھے لہذاسب نے گئے۔اس پرایک مسلمان نے کہا کہ اگر حضرت عمران کے غرق ہونے کی دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے

ی چونکہ انہوں نے کشتی کے ٹوٹیے کی دعا کی تھی اس لئے کشتی ٹوٹ گئی۔ ٣٤٥) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ :قَالَ :حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْم عُمَرَ

فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَّتَ الْهُرْمُزَانِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمَ ، فَقَالَ : أَكَلَامُ حَى أَمْ كَلَامُ مَيْتٍ ؟ قَالَ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ُ فَإِنَّا كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ وَأَمَّا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟

قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدَةً وَعَدَدًا كَثِيرًا إِنْ قَتَلْتَهُ أَيِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدُّ لِشُو كَتِهِمْ وَإِن اسْتَحْيَيْتُهُ طَمِعَ الْقُومُ.

فَقَالَ : يَا أَنَسُ اسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ قُلْتُ : لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ ؟ أَعْطَاك ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ :َمَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنّك قُلْتَ لَهُ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ :لَتَجِيئَنَّى بِمَنْ يَشْهَدُ ، أَوْ لَأَبُدَأَنَّ بِعُقُويَتِكَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَضَ لَهُ.

(٣٥٠١) حفرت الس ر التي فر ماتے ہيں كه بم نے تستر كا محاصره كيا تو برمزان نے حضرت عمر كى خلافت كے سامنے سرتسليم فم کرایا۔حضرت ابومویٰ بڑیجؤ نے ہرمزان کے ساتھ مجھے حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جب ہم حضرت عمر میں پیٹو کی خدمت میں حاضر

ہوئے تو ہر مزان نے کوئی بات نہ کی اور خاموش رہا۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ بات کرو۔ اس نے کہا کہ زندہ تحض کی بات کروں یا مردہ کی؟ حضرت عمر ہوہ نونے نے فرمایا کہ تم بات کروتم برکوئی حرج نہیں۔اس نے کہا کہ اے اہل عرب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اورتمبارے درمیان بہت فرق کردیا ہے، ایک وقت وہ تھا جب ہم تہمیں قتل کرتے تھے اور تم پر غالب آتے تھے۔ اور جب الله تمبارے ساتھ ہوگیا تو اب ہماراتم پر زورنہیں چلتا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کداے انس تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کداے امیر

المومنین! میں نے اپنے پیچھے زبر دست طاقت اور بڑی تعداد چھوڑی ہے۔اگر آپ اس تقلّ کر دیں گے تو لوگ زندگی ہے مایوس بوجا کمی گے اور بیان کی قوت کے لئے بخت ہوگا اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑی گے تو لوگ لا کچ کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میں براء بن مالک اور مجزأة بن ثور کے قاتل کو زندہ چھوڑ دوں! حضرت الس فرماتے ہیں کہ

جب میں نے دیکھا کہ وہ اے قبل کردیں گے تو میں نے کہا کہ آپ اے قبل نہیں کر سکتے؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاتم نے اس سے کوئی مالی مدد لے لی ہے؟ میں نے کہا میں نے اید نہیں کیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم بات کروتمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فر مایا کہتم اس بات پر گواہ بیش کروور نہ میں تنہیں سز ادوں گا۔ پس میں گواہ کی تلاش میں نکلاتو مجھے حضرت زبیر ملے، انہیں بھی وہ بات یاد تھی جو مجھے یاد تھی۔انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو حضرت عمر نے ہرمزان کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس نے

اسلام قبول کرلیااور حضرت عمر نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ( ٣٤٥٠٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ قَدِمُوا تُسْتَرَ ، رُمِيَ الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ فَقُمْتُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْتَرْسِ حَتَّى أَفَاقَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أُوَّلُ رَجُل مِنَ

الْعَرَبِ أَوْقَدَ فِي بَابِ تُسْتَرَ نَارًا ، قَالَ : فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا وَأَخَذْنَا السَّبْيَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : اخْتَوْ مِنَ الْجُنْدِ عَشَرَةَ رَهْطٍ لِيَكُونُوا مَعَك عَلَى هَذَا السَّبْيِ ، حَتَّى نَأْتِيك ، ثُمَّ مَضَى وَرَاءَ ذَلِك فِي الأرْضِ ، حَتَّى فَتَحُوا مَا فَتَحُوا مِنَ الْأَرْضَينِ ، ثُمَّ رَجَعُوا عَلَيْهِ فَقَسَّمَ أَبُو مُوسَى بَيْنَهُمَ الْغَنَائِمَ ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ معنف ابن ابی شیرمترجم (جلده ۱) کی کی کام کی کام کی کام کام کی کتاب البعوث والسرابا وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا وَكَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ وَلَدِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ.

ع۰۵۰ ۳۳۵) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ انہول نے حضرت ابومویٰ کے ساتھ جہاد کیا۔ جس دن ہم تستر پہنچے ،حضرت اشعریٰ کو نیرلگااور وہ زمین پرگر گئے۔ میں ان کے بیچھے کمان لے کر کھڑا ہو گیا۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں عرب میں ہے

بہلا تخص ہوں جس نے تستر کے دروازے برآگ جلائی ہے۔ جب ہم نے تستر کو فتح کرلیا اور قیدی پکڑ لئے تو حضرت ابومویٰ نے فر مایا کہ فوج میں سے دیں آ دمیوں کا انتخاب کرلو کہ وہ ہماری واپسی تک ان قیدیوں کی تگرانی کے لئے تمہارے ساتھ رہیں۔ پھروہ آ گے بڑھےاور بہت سے علاقے فنخ کر کے واپس آ گئے ۔حضرت ابومویٰ نے مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کونشیم کیا ،وہ گھڑسوار

کودو حصاور پیادہ کوایک حصہ دیتے تھے اور جب کسی قیدی عورت کوفر وخت کرتے تو اس کواس کے بچے سے جدانہ کرتے تھے۔ ٣٤٥٠٨ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنْتُ أَوَّلُ مَنْ أَوْفَدَ فِي بَابٍ تُسْتَرَ وَرُمِيَ الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ ، فَلَمَّا فَتَخُوهَا وَأَخَذُوا السَّبْيَ ، أَمَّرَنِي عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِي ، وَنَقَلَنِي

بِرَجُلٍ سِوَى سَهْمِى وَسَهْمِ فَرَسِى قَبْلَ الْغَنِيمَةِ. . ۸۰ ۳۲۵) حضرت شباب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تستر کے دروازے پرآگ جلائی۔حضرت اشعری کو تیرانگا اور وہ

مین پرگر گئے۔ جب تستر کا دروازہ کھولا گیا اور دشمنوں کوقیدی بنایا گیا تو حضرت ابومویٰ نے مجھے دس لوگوں پرامیر بنادیا ،اورانہوں نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مجھے میرے اور میرے گھوڑے کے جھے کے علاوہ ایک آ دی کا حصد دیا۔

٣٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ : شَهِدَتْ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبُعُ نِسُوَةٍ ، أَوْ خَمْسٌ فَكُنَّ يَسُتِقِينَ الْمَاءَ وَيُدَّاوِينَ الْجَرْحَى فَأَسْهَمَ لَهُنَّ أَبُو مُوسَى.

٣٥٥٠٩) حضرت خالد بن سيحان فرمات مين كةستر مين حضرت ابوموي كي ساته جهاد مين جاريا يا پنج عورتين بهي شركيتيس جو

نی پلاتی تھیں اور زخمیوں کی د کھے بھال کرتی تھیں ،حضرت ابومویٰ نے انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ ٣٤٥١. كَذَّنْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثْنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْلَى ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :

شَهِدُتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : فَأَصَبْنَا دَانْيَالَ بِالسُّوسِ ، قَالَ : فَكَانَ أَهُلُ السَّوسِ إِذَا أَسْنَتُوا ٱخْرَجُوهُ فَاسْتَسْقُوا بِهِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ سِتِّينَ جَرَّةً مُحَتَّمَةً ، قَالَ :فَفَتَحْنَا جَرَّةً مِنْ أَدْنَاهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَقْصَاهَا فَوَجَدُنَا فِي كُلِّ جَرَّةٍ عَشَرَةَ آلَافٍ ، قَالَ هَمَّامٌ :مَا أَرَاهُ قَالَ إلاَّ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَأَصَبَنَا مَعَهُ رَيْطَتَيْنِ مِنْ كَتَّانِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ رَبَعَةً فِيهَا كِتَابٌ وَكَانَ أَوَّلُ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلَعَسَرَ ، يُقَالَ لَهُ :

حُرْقُوصٌ ، قَالَ : فَأَغْطَاهُ الْأَشْعَرِيُّ الرَّيْطَتَيْنِ ، وَأَغْطَاهُ مِنْتَىٰ دِرْهَمٍ ، قَالَ :ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمَا عَلَيْهِ ، وَشَقَّهُمَا عَمَّائِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

قَالَ :وَكَانَ مَعَنَا أَجِيرٌ نَصْرَانِيٌ يُسَمَّى نُعَيْمًا ، فَقَالَ :بِيعُونِي هَذِهِ الرُّبْعَةَ بِمَا فِيهَا ، قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا

ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ ، أَوْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : فَإِنَّ الَّذِى فِيهَا كِتَابُ اللهِ فَكُرِهُوا أَنْ يَبِيعُوهُ الْكِتَابَ فَبِعْنَاهُ الرِّبُعَةَ بِدِرْهَمَيْنِ وَوَهَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ ، قَالَ قَنَادَةُ : فَمِنْ ثُمَّ كُرِهَ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ ، لَأَنَّ الْأَشْعَرِتَ وَأَصْحَابَهُ كَرِهُوا بَيْعَ ذَلِكَ الْكِتَابِ.

قَالَ هَمَّامٌ : فَزَعَمَ فَرْفَدُ السَّبَخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُّو تَمِيمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى الْأَشْعَرِي : أَنْ يُعَسَّلُوا دَانْيَالَ بِالسَّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ ، وَأَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَلِيهِ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ.

(۳۲۵۱) حفرت مطرف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں تستر کی فئے میں حضرت ابوموی اشعری بن فئے کے ساتھ تھا۔ مقام سوس میں ہمیں حضرت دانیال علاینا کا کی قبر ملی۔ افل سوس کا معمول تھا کہ جب ان کے یہاں قبط آتا تو وہ ان کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان کے ساتھ ساٹھ گھڑے ملے جن کے مندم ہرے بند کئے گئے تھے۔ ہم نے ایک گھڑے کو نیچ سے ، ایک کو درمیان سے اور ایک کو او پرسے کھولا تو ہر گھڑے میں دس ہزار درہم تھے۔ ساتھ ہمیں روئی کے کپڑے کے دو بنڈل ملے اور کتابوں کی ایک الماری ملی ۔ سب سے پہلے بلعنبر کے ایک آدمی نے حملہ کیا تھا جس کا نام حرقوس تھا۔ حضرت ابوموی نے اسے دو بنڈل اور دوسودرہم دیئے۔ بعد میں اس سے بیدو بنڈل واپس مانٹے گئے تو اس نے دینے سے انکار کردیا اور ا سے کاٹ کرا پئے ساتھیوں کو علائے بنادیے۔

راوی کہتے ہیں کداس جنگ میں ہمارے ساتھ ایک نفرانی مزدور تھا جس کا نام ' دفعیم' تھا۔اس نے کہا کہ جھے یہ الماری نخ دو۔اس سے کہا گراس میں سونا یا چاندی یا اللہ کی کتاب نہ ہوتو لے لو۔ ویکھا گیا تو اس میں اللہ کی کتاب تھی۔لہذا لوگوں نے دو۔ اس سے کہا گیا کہ اللہ کی کتاب تھی۔لہذا لوگوں نے کتاب کے بیچنے کو نالپند خیال کیا اورالماری اسے دو درہم میں بی وی اور کتاب اسے بدیہ کردی۔مضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مصاحف کی بیچ کو کمروہ خیال کیا جانے لگا کیونکہ حضرت اشعری اوران کے ساتھیوں نے اسے کمروہ خیال کیا تھا۔

حضرت ابوتمیمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کوخط لکھا کہ حضرت دانیال کی قبر کو بیری اور ریحان کے پانی سے خسل دواوران کی نماز جناز ہ پڑھو، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ صرف مسلمان ہی ان کے وارث بنیں ۔

( ٣٤٥١١ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْرِنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ؛ أَنَّهُمُ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَوَ، قَالَ : وَجَدْنَا رَجُلًا أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ كَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ ، أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ بِهِ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى غُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنَ الْآنِيَاءِ ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْآنِبِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ عَمْرَ الْآنِبِيَاءَ فَكَ الْآرُضُ لَا تَأْكُلُ الْآنِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنِبِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنِبِيَاءَ فَكُونَا وَهُ فِي مَكَانِ لَا الْآنِبِيَاءَ فَكَانِهُ وَيَعْدَى اللهَ اللهُ اللهُ

(۳۲۵۱۱) حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تستر کو فقح کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کی قبر ہے جس کا جسم سلامت ہے۔ وہ اوگ اس کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابومویٰ نے اس بارے میں حضرت عمر کوخط کھا تو حضرت عمر نے

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ا ) كي مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ا ) كي مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ا )

جواب میں فرمایا کہ یکسی نبی کی قبر ہے کیونکہ زمین انبیاء کےجسم کونہیں کھاتی ۔ اور انہیں کسی ایسی جگد ڈن کر دو جہاں تمہارے اور تمہارے ایک ساتھی کے سواکوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ میں اور حضرت ابوموی ان کی میت کو لے کر گئے اور اے فن کردیا۔ ( ٢٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ زَيْدٍ ، وَكَانَتْ عَيْنَهُ أَصِيبَتْ بالسُّوس، قَالَ: حَاصَوْنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًا ، وَأَمِيرُ الْجَيْشِ أَبُو مُوسَى وَأَخَذَ الدِّهْقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ

مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :اغْزِلُهُمْ فَجَعَلَ يَعْزِلْهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأصحابِهِ :إنِّى لأرْجُوَ أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَعَزَلَهُمْ وَبَقَىَ عَدُوُّ اللهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى فَنَادَى وَبَذَلَ لَهُ مَالاً كَثِيرًا فَأَبَى وَضَرَبَ عُنَقَهُ. (٣٢٥١٢) حضرت حبيب بن ابي يكي فرمات بيل كدسوس كى الزائى بيس حضرت خالد بن زيدكى آكوشهيد بوگئ تھى - بم فيسوس كا

محاصرہ کیا،اس دوران ہمیں بہت مشقت اٹھانا پڑی لشکر کے امیر حضرت ابومویٰ تھے۔وہاں کے ایک آ دمی نے اپنا اوراپنے اہل وعیال کا امان حاصل کیا تو حضرت ابومویٰ نے اس سے فر مایا کہ دشمنوں سے الگ ہوجا۔ اس نے اپنے اہل وعیال کو محفوظ مقام پر پہنچانا شروع کردیا۔حضرت ابومویٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ بیددھوکہ دے۔ چنا نچیدہ اپنے اہل ومحفوظ کر کے پھرلزائی کے لئے دشمنوں کے ساتھ بولیا۔حضرت ابوموی نے حکم دیا کہ اسے گرفقار کرکے لایا جائے ، وہ لایا گیا اوراس نے اپنی جان

كے بدلے بہت سامال دينے كى فرمائش كى بكين حضرت ابوموىٰ نے اٹكاركرد يا اوراس كى كرون اڑادى ــ ( ٣٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، بِنَحْوِهِ.

(۳۴۵۱۳) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔ ( ٣٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِي ،

قَالَ : فَلَمْ أُصَلِّ صَلاّةَ الصُّبُحِ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَمَا يَسُرَّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنيَا جَمِيعًا. (۳۲۵۱۳) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تستر کی لڑائی میں حضرت ابومویٰ اشعری بڑاؤہ کے ساتھ شریک تھا۔ ایک دن میری صبح کی نماز قضا ہوگئی اور میں آ دھادن گزرنے تک نماز نہ پڑھ سکا۔ مجھے اس نماز کے بدلے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔ ( ٣٤٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَوْزُوقُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو فَرْقَدٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَبَيْنَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمَا لَهُ : مَتَّرَسٌ فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَاهُ فَجَانًا بِهِ أَبَا مُوسَى ، وَأَبُو مُوسَى

يَصْرِبُ أَعْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّ هَذَا جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ :إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ مَتَّرَسُ ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَمَا مَتَّرَسُ ؟ قَالَ : لاَ تَخَفْ ، قَالَ : هَذَا أَمَانٌ خَلَّيَا سَبِيلَهُ ، قَالَ : فَخَلَّيَا سَبِيلَ الرَّجُلِ. (٣٣٥١٥) حضرت ابوفرقد فرماتے بیں كه جب بم نے حضرت ابوموی دانتو كى قيادت ميں ابواز كے بازاركو فتح كيا تو مشركين كا

کہاس کا مطلب ہےمت ڈرو۔حضرت ابومویٰ نے فر مایا کہ بیامان ہے۔اس آ دمی کو جانے دو۔ بلندااس آ دمی کو آ زاد کر دیا گیا۔ ( ٣٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سديْسِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ الْأَمِيرِ الْأَبْلَةَ فَظَفَرْنَا

بِهَا ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْأَهُوَازِ وَبِهَا نَاسٌ مِنَ الزَّطَّ وَالْأَسَاوِرَةِ فَقَاتَلْنَاهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا فَظَفَرْنَا بِهُمْ وَأَصَبْنَا سَبْيًا كَثِيرًا ، فَاقْتَسَمْنَاهُمْ فَأَصَابَ الرَّجُلُ الرَّأْسَ وَالإِثْنَيْنِ فَوَقَعْنَا عَلَى النِّسَاءِ فَكَتَبَ أَمِيرُنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِالَّذِي كَانَ فَكَنَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِعِمَارَةِ الْأَرْضِ خَلَوْا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ السَّبْي وَلَا تُمَلَّكُواۚ أَحَدًا مِنْهُمْ أَحَدًا وَاجْعَلُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ قَدْرَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ، فَتَرَكْنَا مَا فِي أَيْدِينَا مِنَ السَّبْيِ ، فَكُمْ مِنْ وَلَدٍ لَنَا غَلَبَهُ الْهِمَاسُ وَكَانَ فِيمَنْ أَصَبْنَا أَنَاسٌ مِنَ الزَّطِّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ لِحَاهُمْ ، وَيَأْتَزِرُونَ وَيَحْتَبُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ :أَنْ أَدْنِهِمْ مِنْك فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَٱلْحِقْهُ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا بُلُوا بِالنَّاسِ لَمْ يَكُنَّ عِنْدَهُمْ بَأَسٌ وَكَانَتِ الْأَسَاوِرَةُ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَأْسًا فَكْتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ أَدْنِهِمْ مِنْك ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَٱلْحَقَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ.

(٣٨٥١٦) حضرت سديس عدوي فرماتے بين كه بم نے اپنے امير كے ساتھ المدكى لڑائى ميں حصدليا۔ وہاں بم كامياب ہوئے ، پھر ہم اجواز گئے، وہاں سوڈ ان اور اساور و کے لوگ تھے۔ہم نے ان سےزبردست لڑائی کی اورہم کامیاب ہو گئے۔اس میں بہت ہے قیدی به رے ہاتھ لگے اور ہم نے انہیں آپس میں تقسیم کرلیا۔ بعض لوگوں کو ایک اور بعض کو دوقیدی مے۔ ہم نے اپنی مملوکہ عورتوں ہے جماع بھی کیا۔حضرت عمر شائع کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہمیں خط تکھا جس میں تحریرتھا کتمہیں ان قیدیوں پر قبضہ

جمانے کا کوئی حت نہیں ،سب قیدیوں کوآ زاد کرد داورتم ان میں ہے کسی کے ما لک نہیں ہو۔ان کے پاس جتنی زمین ہےاس کے بقدر ان سے خراج او۔ چنانچاس تھم کے آنے کے بعد ہم نے سب قیدیوں کو آزاد کردیا۔ جن سوڈ انی لوگوں پر ہم غالب آئے شخصان میں ے بہت ہے عربوں کے مشابہ تھے۔ لبی داڑھی رکھتے تھے ، ازار باندھتے تھے اور ٹانگوں کے گروحلقہ بنا کر بیٹھتے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر کوخط کمھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کواپنے قریب کرو، ان میں سے جواسلام قبول کر لےاسے مسلمانوں

کے ساتھ شامل کردو۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جا کیں گے تو ان میں تختی نہیں رہے گی۔اساورہ ان سے زیادہ زور آور تھے۔ ان کے بارے میں بھی حضرت عمر کولکھا گیا تو آپ نے جواب میں فر مایا کدان کو قریب کروجواسلام قبول کر لےاہے مسلمانوں کے ساتھەملادو\_

٣٤٥١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: أَغُرُنَا عَلَى مَنَاذِرَ وَأَصَبْنَا مِنْهُمْ وَكَأَنَةُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌّ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. مِنْهُمْ وَكَأَنَةُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌّ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. (٣٢٥١٤) منزت مبلب فرمات بين كريم نے اہل مناذر پر چڑھائی كی اوران پرغلبہ پالیا۔ ان كامسلمانوں كے ساتھ عبدتھا۔

(۳۳۵۱۷) حضرت مبلب فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مناذر پر چڑھائی کی اوران پرغلبہ پالیا۔ان کامسلمانوں کے ساتھ عبدتھا۔ جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ہمیں نط میں کٹھا کہتم نے ان کا جو کچھ حاصل کیا ہے واپس کر دوحتی کہ ان کی وہ عورتیں بھی واپس ۔

٣٤٥١٨) حَذَنُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَذَنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، قَالَ :حَدَّنِنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمُرو بُنِ جَرِيرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ ذَا صَوْتٍ وَيَكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوْ مَعَ أَبِي مُوسَى فَغَيْمُوا مَغْنَمًا ، فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى نَصِيبَهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَأَبِى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلاَّ جَمْيعًا فَصَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَحَلَقَهُ فَجَمَعَ شَعْرَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمْرَ ، نَصِيبَهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَأَبِى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلاَّ جَمْيعًا فَصَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَحَلَقَهُ فَجَمَعَ شَعْرَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ :أَمَا فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جَرِيرٌ : وَأَنَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ شَعْرَهُ مِنْ ضِبْنِهِ فَصَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا فَذَخَلَ عَلَيْهِ وَلَا النَّارُ ، فَقَالَ : مَالِكَ ؟ فَقَالَ :كُنْتُ رَجُلاً ذَا صَوْتٍ وَيَكَايَةٍ عَلَى الْعَدُولُ وَاللّهِ لَوْلَاهُ مُ وَقَالَ : عَلَقَ لَ :مَالِكَ ؟ فَقَالَ :كُنْتُ رَجُلاً ذَا صَوْتٍ وَيَكَايَةٍ عَلَى الْعَدُولُ فَغَيْمُنَا وَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَهُ لَا يُقُتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ : عَلَى الْعَدُولُ النَّارُ ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرً ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَهُ لَا يُقْتَصَ مِنْهُ ، فَقَالَ

لَاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ ، قَعَدَ لِلْقِصَاصِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ :قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ . وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا :فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى بَعْضَ سَهْمِهِ وَقَدْ قَالَ أَيْضًا جَرِيرٌ :وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَيْضًا :قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ لِلَّهِ

۳۲۵۱۸) حفرت ابوزرعہ بن عمر و بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ کے ساتھیوں میں ایک آدی بہت بہادراورد لیرتھا۔ جب
سمانوں کو مال نغیمت حاصل ہوا تو حضرت ابومویٰ نے اے اس کا حصہ پورا نہ دیا۔ اس نے کم حصہ لینے ہے انکار کر دیا۔ حضرت
مویٰ نے اسے ہیں کوڑے لگوائے اور اس کا سرمونڈ دیا۔ اس نے اپنے بال جمع کئے اور حضرت عمر جن تین کی خدمت میں حاضر ہوااور
پنے بال ان کے سینے پر مارے اور کہا کہ خدا کی قتم! اگر وہ نہ ہوتی! حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بچ کہتا ہے کہ اگر جہنم نہ بوتی۔ پھر
عفرت عمر نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ حضرت ابومویٰ کا خیال ہے کہ ان سے اس کا بدائیس

ا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اوگول کے درمیان برابری کرنامیر ہے نزدیک مال غنیمت کے حصول ہے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر نے حضرت ابوموی کو خط لکھا جس میں سلام کے بعد فرمایا کہ فلال بن فلال نے مجھے بیڈ جردی ہے اور میں تنہیں قتم دے کر کہتا ہوں کہا گرتم نے اس کے ساتھ بیذیادتی لوگوں کے سامنے کی ہے تو لوگوں کے سامنے بیٹھ کراہے بدلہ دوادرا گر تنہائی میں کی ہے تو تنہائی میں اسے بدلہ دو۔لوگوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہانہیں معاف فر مادیجئے ۔حضرت عمر نے فر مایا کہ میں انصاف کوکسی کے لئے پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ جب خطانہیں ملا تو دہ بدلے کے لئے بیٹھے اورا بناسرآ سان کی طرف اٹھ با

ليكناس وى نے كہ كه يمن نے آپ كومعاف كرديا ۔ ( ٢٤٥١٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَهُ ؛ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَيَحُوا تُسْتَرَ وَضَعُوا بِهَا وَضَائِعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمُوا لِقِتَالِ عَدُوهِمْ ، قَالَ : فَعَدَرَ بِهِمْ دِهْقَانُ تُسْتَرَ ، فَالَ فَاتُحَم لَهُمْ تَنُّورًا وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ لَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَالْخَمرِ ، أَوِ التَنُّورِ ، قَالَ : فَمِنْهُمْ مِنْ أَكُلَ فَتُرِك ، قَالَ فَعُرَضَ عَلَى نَهُيْبِ بُنِ الْحَارِثِ الطَّبِّيِّ ، فَأَبَى فَوُضِعَ فِى التَّنُّورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى نَهُيْبِ بُنِ الْحَارِثِ الطَّبِيِّ ، فَأَبَى فَوُضِعَ فِى التَّنُورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى نَهُيْبِ بُنِ الْحَارِثِ الطَّبِي ، فَأَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ فَيْ النَّذُورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى الْهُولِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهْقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِنُهَيْبٍ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ لُهُيْبٍ ، قَالَ فَحَاصَرُوا أَهْلَ الْمُدِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهُقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِنُهَيْبٍ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ لُهُيْبٍ ، قَالَ يَا ابْنَ أَخِى إِنَّ لَهُ ذِمَّةً ، فَالَ سِمَاكُ : بَلَغِنِى أَنَّ عُمَرَ بَلَعَهُ ذَلِك ، فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكَلَ.

یہ بین بریمی ہوں میں اسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے تستر کوفتح کیا اوروشن سے قبال کے لئے آگے بڑھ گئے تو وہال
کے ایک مالدار آدئی نے مسلمان مجاہدین سے غداری کی اور انہیں گرفتار کرلیا۔ پھراس نے ایک تنور جلایا اور ان کے ساتھ فنزیر ۔
گوشت اور شراب رکھی اور ان سے کہا کہ یا تو یکھالو یا تنور میں ڈال دیئے جاؤگے۔ چنا نچہ جس نے شراب پی لی اور فنزیر کا گوشت کھالیا اسے چھوڑ و یا گیا۔ حضرت نہیں بن حارث کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں لیکن انہوں نے انکار کردیا۔ اور اس پر انہیں تنور میں ڈال دیا گیا مسلمان جب جنگی مہمات سے واپس آئے اور شہر کا محاصرہ کیا اور تستر والوں سے سلح ہوئی تو اس مالدار آدگ سے بھی صلح ہوئی۔ ایک دن حضرت نہیب کے بھتیج نے اپنے چیا ہے کہا کہ اسے پچا جان بیآ دی نہیب کا قاتل ہے۔ انہوں سے بھی صلح ہوئی۔ ایک دن حضرت نہیب کے بھتیج نے اپنے چیا ہے کہا کہ اس پھی نہیں کہد سکتے۔ جب اس سارے واقعہ کی جواب دیا کہ اب بھی آئیوں نو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نہیب پر رحم فرمائے اگروہ مجبوری ہیں جان بچانے کے لئے وہ چیزیں کہ لیے تو کوئی گناہ نہوا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نہیب پر رحم فرمائے اگروہ مجبوری ہیں جان بچانے کے لئے وہ چیزیں کے لیے تو کوئی گناہ نہوتا۔
لیتے تو کوئی گناہ نہو اُنہوں نے فرمایا کہ اللہ تو اُن الْح ملائے اُن : حَدَدُنَا عَاصِمَ اُن کُکیْب الْحَدُمِی ، قالَ اللہ کے دُوئیا الْحَدُمُونِ ، قالَ : حَدَدُنَا عَاصِمَ اُن کُکیْب الْحَدُمِی ، قالَ اللہ کہ دُوئیا عاصِمَ اُن کُکیْب الْحَدُمِی ، قالَ ا

٣٤٠) حَدَثَنَا اَبُو اَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَثَنَا العَلاَءَ بِنَ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَثَنَا عَاصِمَ بِن كَلَيْبُ الجَرْمِي ، قَالَ : قَالَ نَافَعُتُمُ مِنْ الْقَالَى اللَّذِينَ قَالَنَا مِنَ الْقَجْمِ ، قَالَ : قَالَ الْقَالَةُ مُنْ الْفَجْمِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ مِنْ الْفَجْمِ ، قَالَ : وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، قَالَ : فَغَسَلْتُهُ بَيْنَ أَحْجَارٍ وَدَلَكُتُهُ حَتَى أَنْقَيْتُهُ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى شَالًا جَاءً بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَوْ كَانَ مِخْيطًا.

قَالَ : فَانْطَلَقُتُ إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْتُهُ ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى قَمِيصِى ، فَجَعَلْتُ أَفْتَقُهُ ، حَتَى وَاللهِ يَا بُنَىَ جَعَلْتُ أَخْرِقُ قَمِيصِى تَوَقَيًّا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْتُ بِالْقَمِيصِ وَالإِبْرَةِ وَالْحيوطِ الَّذِى كُنْتُ أَخَدُتُهُ مِنَ الْمُقَاسِمِ ، فَأَلْقَيْتُهُ فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنيَا حَتَى رَأَيْتَهُمْ يَغْلُونَ الأوسَاق فَإِذَا قُلْتُ : أَنَّ الْحَدْتُهُ مِنَ الْمُقَاسِمِ ، فَأَلْقَيْتُهُ فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنيَا حَتَى رَأَيْتَهُمْ يَغْلُونَ الأوسَاق فَإِذَا قُلْتُ : أَنَّ

شنیء ہذاً ؟ قَالُوا : نَصِیبُنا مِنَ الْفَی، اَ اُکْنَوُ مِنْ هَذَا. (۳۳۵۲۰) حضرت کلیب جرمی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے توج نامی علاقے کا محاصرہ کیا تو ہماری قیادت بنوسلیم کے باشع بن مسعود کے ہاتھ تھی۔ جب ہم نے توج کو فتح کیا تو اس وقت میرے بدن پرایک پرانی قیص تھی۔ میں ایک جمی مقتول کے پاس گیااور میں نے اس کی قیص اتاری ، اے دھویا اور صاف کر کے پہن کے بتی میں داخل ہوا۔ بستی میں سے میں نے ایک سوئی اور دھا گالیا

یں ہے ہیں کا یہ قام ہوں کے بعد حضرت مجاشع نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہا کہا کے اوگو! سی قتم کی خیانت نہ کرو،جس نہذانہ میں میں قام ہو کردر خانہ کا کہا ہے کا کہا کہ کا عرفیا مدد ایک سوئی ہوئے کہا کہا ہے۔

نے خیانت کی اے قیامت کے دن خیانت کا حساب چکا ٹاہوگا خواہ وہ ایک سوئی بی کیوں نے ہو۔ پھرمیں نے اس قمیص کوا تا رااورا پی قمیص کے اس حصہ کو دوبارہ پھاڑ دیا جواس دھاگے ہے سیا تھا۔ پھرمیں نے وہ سوئی اور مساملا معرب سے میں انداز میں ایٹر انداز میں میں میں نے اپنی زنگی میں مدندان دیکھا دیے لیگ بہتر سے میں میں بندازہ

( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتَحَ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصُرَةِ سَأَلَهُمْ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ، قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا: قَتَلْنَاهُ ، قَالَ: اَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْنًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبَّتُمُوهُ

بِهِ؟ قالوا: فتلناه ، قال: افلا ادخلتمو ه بيتا ، واعلقتم عليه بابا ، واطعمتمو ه كل يوم رغيفا ، تم استنبتمو ه تُلاَثاً فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ فَتَلْتُمُوهُ؟ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَذُ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِى، أَوْ حِينَ بَلَغَنِى. (٣٤٨١) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن كے والدفر ماتے بیں كہ جب حضرت عمر بڑی ٹؤ كوتستر كی فتح كی خبر ملی تو آپ نے بوچھا كہ كیا و ال كوئی عمر سال میں آئی؟ آپ كو تا اگراك وكم مسلمان صرفہ ہوكر مشركین سے جاملان بم نے اس كم ليا حضرت عمر نے

وہاں کوئی عجیب بات پیش آئی؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک مسلمان مرتد ہُوکرمشرکین سے جاملا، ہم نے اس پکڑلیا۔ حضرت ممر نے

پوچھا کہ تم نے پھراس کا کیا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے قبل کردیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے قید میں کیوں ندر کھا،

مہمیں چاہنے تھا کہ اسے تین دن قید میں رکھتے ، اسے روزاندا کیک روٹی دیتے اور اسلام میں واپس آنے کا کہتے۔ اگر وہ تو بہ

کرلیت تو ٹھیک وگر زتم اسے قبل کردیتے ۔ پھر حضرت عمر نے دعا کی کہ اسے اللہ! تو گواہ ربنا میں نے اس کا حکم بھی نہیں ویاور

میں اس برراضی بھی نہیں ہوں۔

( ٣٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبَ بُنِ أَبِى صُفْرَةً ، قَالَ : حَاصَرْنَا مَدِينَةً بِالْأَهُوَازِ فَافْتَتَحْنَاهَا وَقَدْ كَانَ ذكر صُلْحٍ فَأَصَبْنَا نِسَاءً فَوَقَعْنَا عَلَيْهِنَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا :خُذُوا أَوْلَادَهُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِمْ نِسَانَهُمْ ، وَقَدُ كَانَ صَالَحَ بَعْضَهُمْ.

(۳۳۵۲۲) حضرت مہلب بن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہواز کامحاصرہ کیا اور پھراسے فتح کرلیا۔ وہاں صلح کا ذکر جلا اور ہم نے کچھ عورتوں کوقیدی بنا کران سے جماع کیا تھا۔ پھریہ خبر حضرت عمر ڈٹاٹھ تک پنجی تو آپ نے فر مایا کہا پنی اولا د حاصل کرلواوران کی عورتیں انہیں واپس کردو۔

( ٣٤٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ جَدِّتَ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبِ ، قَالَ :ضُرِبَ عَلَيْنَا بَعْثْ إِلَى إِصْطَخْرَ فَجَعَلَ الْفَارِسَ لِلْقَاعِدِ.

قال: سمِعت جدی محمد بن حاطب ، قال : ضرِ ب علینا بعث إلی إصطلحر فبغفل الفارِسُ (۳۵۲۳) حضرت محمد بن حاطب فرماتے ہیں کہ ہمیں اصطحر کی طرف بھیجا گیااور فارس کو قاعد کے لئے بنایا گیا۔

، العالمان صفرت عمر بن طلب فرمانے این کہ یان اسم می شفرف بھیجا کیا اور قارک تو قاعد کے نظر بنایا گیا۔ سر تاہم سرت موسا کا بہ سات ہو سات کا دورو وہ دور میں ایک میں دورو موسا کا دوران کو قاعد کے لیے بنایا گیا۔

( ٣٤٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ كَيْسَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ شُويسًا الْعَدَوِيَّ يَقُولُ :غَزَوْتُ مَيْسَانَ

فَسَبَيْتُ جَارِيَةً ، فَنَكَحْتُهَا حَتَّى جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ :رُدُّوا مَا فِى أَيْدِيكُمْ مِنْ سَبْي مِيسَانَ فَرَدَدْتُ فَلَا أَدْرِى عَلَى أَى حَالٍ رُدَّدتُ ، حَامِلٌ ، أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ ؟ حَتَّى يَكُونَ أَعْمَرَ لِقُرَاهُمْ ، وَأَوْفَرُ لِخَرَاجِهِمْ.

(ابو عبيد ٢٥٨)

(۳۳۵۲۳) حضرت شویس عدوی کہتے ہیں کہ میں نے میسان کی جنگ میں حصدلیا، میں نے ایک باندی کو قیدی بنایا اور اس سے نکاح کیا۔ پھر ہمارے پاس حضرت عمر کا خطآ میا جس میں لکھاتھا کہ میسان کے قید یوں کو واپس کر دو، میں نے اس باندی کو واپس کروید اور میں نہیں جانتا کہ وہ حاملہ تھی یانہیں تھی۔ بیان کی ستی کے لئے زیاد ہ آبادی اور زیاد و خراج کی وصولی کا سبب تھا۔

## (٩) مَا حَفِظْتُ فِي الْيَرْمُوكِ

## جنگ رموک کی کچھ باتیں

( ٣٤٥٢٥) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْبُرُمُوكَ ، وَعَلَيْنَا حَمْسَةُ أُمْرَاءَ : أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَة وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيد وَعِيَاضٌ ، وَكَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّتَ عَنْهُ سِمَاكٌ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَة ، قَالَ : فَكَبَنَا إِلَيْهِ : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَالْبَعْ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ الْمُحَرِيْقُ مَا مُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ الْمَوْلُ ، وَإِنْ مُحَمَّدًا وَلَا فَقَاتَلْنَاهُمْ ، وَقَتَلْنَاهُمْ وَلَا تَعْمَلُونَ الْعَمْدُونَاهُ ، قَالَ : وَأَصَبْنَا أَمُوالًا ، قَالَ : فَتَشَاوَرُنَا فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِبَاضٌ أَنْ الْعُلْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولِلَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ا

َعْطِيى كَنْ رَاسٍ عَسَرًا. قَالَ :وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ :مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ :فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبُ ، قَالَ :فَسَبَقَهُ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَىٰ أَبِي عُبُيْدَةَ تَنْقُزَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَربِيٍّ.

(٣٢٥٢٥) حضرت عياض اشعري كتي بي كديس جنگ رموك ميس شريك تفاءاس ميس مارے يانچ امير تھے حضرت ابوسيده بن جراح، حضرت یزید بن الی سفیان، حضرت ابن حسنه، حضرت خالد بن ولیداور حضرت عیاض \_ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جب لڑائی ہوتو حضرت ابوعبیدہ کی اطاعت کولازم بکڑنا۔ پھراس لڑائی میں ہم شدیدخطرات میں گھر گئے تو ہم نے حضرت عمرے مدد

طلب کی ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملاہے جس میں تم نے مجھ سے مدد ما نگی ہے۔ میں تمہیں اس اللہ سے مدد ما نگنے کوکہتا ہوں جس کی مدوزیاوہ غالب ہے اور جس کالشکرزیادہ مضبوط ہے اور حضور مَزِ اَنْظَیْکَا اِنْ اللہ عنداد کے ساتھ دشمن کوشکست دی تھی ، جب میرا بیہ خطاتمہارے پاس پہنچ جائے تو میری طرف رجوع نہ کرنا۔اس خط کے ملئے کے بعد ہم نے خوب

لڑائی کی اور دغمن کوشکست دے دی۔ ہم نے چارفرسخ تک ان سےلڑائی کی اور بہت سامال حاصل کیا۔ پھر ہم نے آپس میں مال کی تقشیم کے بارے میںمشورہ کیا تو حضرت عیاض نےمشورہ دیا کہ برایک کودی دیئے جا کیں۔ پھر حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا کہ مجھ سے کون دوڑ لگائے گا۔ ایک نو جوان نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ

کے ساتھ دوڑ لگا تا ہوں۔ پھروہ نو جوان آ گے نکل گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوعبیدہ اپنے عربی گھوڑے پراس نوجوان کے پیچھے تھے اوران کے بالول کی مینڈ ھیاں اڑر ہی تھیں ۔

( ٣٤٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَامْرَأَةٌ تُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ :رُدُّوا عَنِّى هَذِهِ فَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الَّذِى ارِيدُ مَا نَفِسْتُ عَلَيْهَا إِنِي وَاللَّهِ لَنَنُ اسْتَطَعْتُ لَا يَمْضِى يَوْمٌ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ وَأَشَارَ بِيَلِّهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرْنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلًا فِي تِلْكَ الْمَعْرَكِةِ.

(٣٣٥٢٦) حضرت قيس فرماتے بيں كه جنگ برموك ميں ميں نے ايك آ دمي كود يكھا جواپني جان فداكر نے كوتيار تھااوراس كى بيوى ا ہے واسطے دے کرروک ربی تھی۔ وہ کہدر ہاتھا کہاہے مجھ ہے دور کرو، میں اس کے لئے ہرگز نہیں رک سکتا۔حضرت قیس فرماتے یں کہ بعد میں ہم نے اس کود یکھا کہ وہ اس معرکہ میں شہید ہوگیا تھا۔

٣٤٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعُ صَوْتٌ أَشَدَّ مِنْ صَوْتِهِ ، وَهُوَ تَحْتَ رَايَةِ ابْنِهِ يَوْمَ الْيَوْمُوكِ ، وَهُوَ يَقُولُ :هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ اللَّهُمَّ نَزُّلُ نَصْرَك ، يَعْنِى أَبَا سُفْيَانَ.

(۳۲۵۲۷) حضرت سعید بن مینب نقل کرتے ہیں کہ جنگ برموک میں ابوسفیان کی آ واز سے بلند آ واز کسی کی نہتھی، وہ اپنے بیٹے کے جھننہ *ے کے پنچے گھڑے تھے*اور کہدر ہے تھے کہ بیالتد کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔اےالتد!اپی مد دکونا زل فریا۔

٣٤٥٢٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

معنف ابن الي ثيب مترجم ( جلام ا ) معنف ابن الي ثيب مترجم ( جلام ا )

اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَتَفَاخَرَا ، فَقَالَ الْكُوفِقُ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ وَيَوْمٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ الشَّامِيُّ :نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمٍ كَذَا وَيَوْم

(۳۲۵۲۸) حضرت حَدیفہ ہے منقول ہے کہ ایک کو فی اور ایک شامی محف کا باہم تفاخر ہوا ، کو فی نے کہا کہ ہم قادسیہ والے اور فلاں فلا لڑائی والے ہیں ، شامی نے کہا کہ ہم برموک والے اور فلاں فلا ل لڑائی والے ہیں۔

المال راى والتع إن ممال مع مها روام و وك والته ورمال مال راى والتع إن عن مال والتع المال والتع المال والتع الم ( ٣٤٥٢٩ ) حَدَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُويَدُد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : شَهِدُنَا الْيَرْمُوكَ ، فَاسْتَقْبَلْنَا

عُمَرَ ، وَعَلَيْنَا اللَّهِبَاجُ وَالْحَرِيرُ فَأَمَرَ فَرُمِيْنَا بِالْجَجَارَةِ ، قَالَ : فَقَلْنَا : مَا بَلَغَهُ عَنَّا ؟ قَالَ : فَنَزَعَنَاهُ ، وَقُلْنَا كُمَ وَنُتُمُونِي فِي زِيِّ أَهْلِ الشِّرُكِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرُضَ لِمَرُ كَرِهَ زِيِّنَا ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلُنَا رَحَّبَ بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمُونِي فِي زِيِّ أَهْلِ الشِّرُكِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرُضَ لِمَرُ قَبْلَكُمُ الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ.

(۳۴۵۲۹) حضرت سوید بن عفلہ فر ماتے ہیں کہ ہم برموک کی لڑائی ہے واپس آئے تو حضرت عمر ہمارے استقبال کے لئے آئے۔ اس وقت ہمارے جسم پرریشم کا لباس تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں پھر مارے جا کیں۔ ہم نے کہا کہ انہیں ہمار۔ بارے میں نہ جانے کیا خبر ملی ہے؟ پھر ہم نے ریشم کے کپڑے اتارہ ئے اور کہا کہ انہیں ہمارا بی حلیہ ناپسند آیا ہے۔ پھر جب ہم گئے تو انہوں نے ہماراا ستقبال کیا اور فرمایا کہ پہلے تم مشرکین کے جلیے میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کے لئے بھی ریشم کو

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، فَأَصَابَ النَّاسُ أَعْنَابًا وَأَطْعِمَةً ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا.

(۳۳۵۳۰) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں برموک کی لڑائی میں شریک تھا، وہاں لوگوں کو مجوریں اور غلے ملے، وہ انہوں ۔ کھائے اور اس میں کچھ جرج نہیں سمجھا۔

( ٣٤٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ بُنُ أَبِي جَهْلٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ آيَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ ، لَا أَتُرُكُ مَقَامًا قُمْتَهُ لَأَصُدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا قُمْتُ مِثْدَ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَلَا أَتُرُكُ نَفَقَةً أَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا أَنْفَقْتُ مِثْلَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُولِ نَزَلَ فَتَرَجَّلَ ، فَقَاتَلَ قِتَالاً شَدِيدًا ، فَقُتِلَ فَوُجِدَ بِهِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ، مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ ، وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةٍ.

عوں صوبی مصاب کے سیویا کہ مصابی میں ہوئیا ہے۔ (۳۴۵۳) حضرت ابوا سحاق فرماتے ہیں کہ جب عکرمہ بن ابوجہل نے اسلام قبول کیا اورحضور مُیڑافٹی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اور عرض کہا کہا ہے اللہ کے رسول! میں نے اللہ کے راہتے ہے رو کئے کے لئے جوطریقہ کاراختیار کیا تھا میں وہ ہرطریقہ اللہ۔ ک

راستے میں اختیار کروں گا اور جتنا مال میں نے اللہ کے راستے ہے رو کئے کے لئے خرچ کیا تھا اتنا ہی مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ جنگ برموک میں حضرت نکرمہ ڈوٹٹو سواری سے اتر کر پیدل لڑے اور زبردست لڑائی کی ، پھروہ شہید ہو گئے اوران کے جسم پر نیزوں ، نکواروں اور تیروں کے ستر سے زیادہ نشا تات تھے۔

بیندنہیں کیا ہے۔

## (١٠) فِي تُوجِيهِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ

## حضرت عمر خالفُنْه کے زمانے میں شام کی طرف کشکر کی روانگی

( ٣٤٥٣٢) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهُ ، قَالَ : هُوانَّ اللَّهُ ، فَقَوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفُولُونَ ﴾ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهُ ، قَالَ : هُوانَّ اللَّه بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهُ ، فَقَلَ أَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُو بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُو فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولُادِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَة ، قَالَ : هُوانَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْدُ بَاللَّهُ فَي الْأَمُوالِ وَالْأُولُودِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَة ، قَالَ : هُجَرَاجَ عُمَرُ بِكِتَابٍ أَبِى عُبَيْدَةً ، فَقَرَاهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْمَدِينَةِ إِنَّمَا كُتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً وَلَا يَعْدُ ، وَيَحُثَّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ.

قَالَ زَيْدٌ :قَالَ أَبِي : فَإِنِّى لَقَائِمٌ فِي السُّوقِ ، إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبَيَّضِينَ ، قَدْ هَبَطُوا مِنَ التَّنِيَّةِ ، فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيُمَانَ يُبَشِّرُونَ ، قَالَ : فَعَرَجْتُ أَشْتَدُ حَتَّى دَخَلْتَ عَلَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللّهِ وَالْفَتْح ، فَقَالَ عُمَرُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، رُبَّ قَائِلٍ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

(۳۳۵۳۲) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ شام آئے تو وہ اور ان کے ساتھی تھیر لئے گئے اور انہیں شدید تکلیف کا سامنا کر ناپڑا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف خط تکھا جس میں سلام کے بعد تحریر کیا کہ اللہ نے ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ کوئی ایک پریشانی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی۔ آپ نے قرآن مجید کی بیآیت بھی ان کی طرف لکھ جیجی ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ جواب من کے معرفض میں الوصیدہ ور نوائیس جواب میں اس کے بعد حضرت الوصیدہ ور نوائیس جواب میں اس کے معرفض میں الوصیدہ ور نوائیس جواب میں اس کے معرفض میں الوصیدہ ور نوائیس جواب میں اس کے معرفض میں اللّٰہ میں اللّٰہ کے اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ عَلَیْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

اصُبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴾ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوسیدہ نے آئیس جواب میں تحریک ﷺ فی اللّٰمُوالِ وَالْاوْلَافِ ﴾ پر حضرت عمر شان فی میں تحریک ﷺ فی اللّٰمُوالِ وَالْاوْلَافِ ﴾ پر حضرت عمر شان فی میں تحریک ﷺ فی میں میں اللّٰمُوالِ وَالْاوْلَافِ ﴾ پر حضرت عمر شان فی میں میں اللّٰمُوالِ وَاللّٰوَ لَافِ ﴾ پر حضرت عمر شان اللّٰمُوالِ وَاللّٰوَ لَافِ ﴾ اللّٰمُوالِ وَاللّٰوَ لَافِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَعَلّٰمُ اللّٰمُ لَاللّٰمُ لَعَلّٰمُ اللّٰمُ لَاللّٰمُ لَوْلِولَالِ وَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَعُلِّمُ لَا لَا لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَا لَاللّٰمُ لللّٰمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لِلللّٰمُ لَلْمُ لِلللّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُلْلِمُ لَاللّٰمُ لَلْمُلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُلْمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَاللّٰمُ لَلْمُلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُلّٰمُ لَلْمُلّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَال

میں حضرت حذیف ہو ہو تھے ہیں تہ پیر سے دائد سے راہ یا تہ میں بھی خوشی میں باہر آیا اور حضرت عمر کے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المونین اللہ کی مدداور فتح کی خوشخری ہو۔ حضرت عمر نے اللہ اکبرکہا کسی سمنے والے نے کہا کہ کاش خالد بن ولید ہوتے۔

( ٣٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَيْسِ الْبَجَلِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا عَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ ، قَامَ خَالِدٌ ، فَخُطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَعْمَلَنِى عَلَى الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَنِيْيَّةً وَعَسَلاً عَزَلَنِى وَآثَوَ بِهَا غَيْرِى ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَحْتِهِ ، فَقَالَ : اصْبِرْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَإِنَّهَا الْفِتْنَةُ ، قَالَ : فَقَالَ خَالِلاً : أَمَّا وَابْنُ الْحَطَّابِ حَى فَلَا وَلَكِنُ إِذَا كَانَ النَّاسُ بِذِى بَلَى وَبَذِى بَلَى وَحَتَّى يَأْتِى الرَّجُلُ الْأَرْضَ يَلْتَمِسُ فِيهَا مَا لَيْسَ فِي أَرْصِهِ ، فَلَا يَجِدُهُ.

میں ہوں کے میں دیتے ہیں ہوئی ہوں۔ (۳۴۵۳۳)حضرت عزرہ بن قیس بحلی فر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کومعزول کر دیااور شام میں حضرت سریں کے جب سے میں ا

ابوعبیدہ کوحا کم مقرر کردیا تو حضرت خالد نے خطبہ دیا،اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کہ بے شک شام پر عامل مقرر کیا، پھر جب مکھن اور شہدرہ گیا تو مجھے معزول کر کے مجھے پر کسی دوسرے کوتر جیجے دے دی۔اس پر ایک آ دمی نے

کھڑے ہوکر کہا کہ اے امیر صبر سیجنے ، بیا لیک فتنہ ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ جب تک حضرت عمر حیات ہیں تب تک تو کو کی فتبنہ نہیں ، پھر جب لوگ بغیر امیر کے ہوجا نمیں گے۔ یہاں تک کہ ایک آ دمی ایک سرز مین میں آئے گا اور اس میں وہ چیز تلاش کرے گا جواس کی سرز مین میں نہیں ہے لیکن وہ اسے نہیں یائے گا۔

( ٣٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارِكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ ، لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ :

لَانْزِعَنَّ خَالِدًا ، وَلَانْزِعَنَّ الْمُثَنَّى حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ دِيْنَهُ لَيْسَ إِيَّاهُمَا. (٣٥٣٣) حضرت حن فرماتے بیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت خالد بن ولید کی بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں خالد

اور تَى كومعزول كردول كاتا كدان دونول كومعلوم بموجائے كدالله اپنے دين كى مدوكرتا ہےان دونوں كى نبيس كرتا۔ ( ٣٤٥٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، فَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا

(٢٤٥٢٥) حَدْنَنَا ابُو حَالِدُ الاحْمَر ، عَن يَحْيَى بِنِ سَعِيدُ ، غَنِ القَاسِمِ ، عَنَ اسْلَمُ مُوَلَى عُمَرً ، قَالَ : لَمَّا قَدِمُنَا مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَنَاخَ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَٱلْقُيْتُ فَرُوتِى بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكْبٌ عَلَى الْفَرُوةِ فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أُشِيرُ لَهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَقُولُ عُمَرَ : تَطْمَحُ أَعْيِنُهُمْ إِلَى مَوَاكِبَ مَنْ لَا خَلَاقً لَهُ ، يُه بِدُ مَاكِبَ الْعَجَهِ

الفَرُوَةِ فَلَقِينَا أَهُلَ الشَّامِ يَتَلَقُّوْنَ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرٌ لَهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَقُولُ عُمَرَ : تَطْمَحُ أَعْيُنَهُمْ إِلَى مَوَاكِبَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، يُرِيدُ مَوَاكِبَ الْعَجَمِ.

(٣٤٥٣٥) حفرت عمر كے خادم حفرت اسلم فرماتے بيل كه جب بهم حفرت عمر كے ساتھ شام آئے تو انہوں نے اپنے اونت و بشما يا

( ٣٤٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ بِرْدَوْنًا ، يَلْقَاكَ عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَرَاكُمْ هَاهُنَا إِنَّمَا الْاَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱) کي که ۱۹۹ کي کاب السعوت والسرابا کي کاب

(٣٢٥٣١) حضرت قيس فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر شام آئے تولوگوں نے ان كااستقبال كيا، وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے، لوگوں نے کہا کدامیر المومنین! اگرآپ اعلی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوتے تو اچھا ہوتا ، کیونکہ آپ سے یہاں کے بڑے اور سرکر دہ اوگ میس گے۔حضرت عمر نے فر مایا کہ معاملات یہال نہیں بلکہ دہاں طے ہوتے ہیں اور آپ نے آسان کی طرف اشار ہ فر مایا۔

( ٣٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِالشَّامِ ، وَحَوْلُهُ أَمَرَاءُ الْأَجْنَادِ جُلُوسًا ، فَقَالَ :يَا عُمَرٌ ، فَقَالَ :هَا أَنَا ذَا عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ بِلاَلٌ :إِنَّك بَيْنَ هَزُلاءِ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدٌ ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَانْظُرْ عَنْ شِمَالِكَ ، وَانْظُرْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْك وَمِنْ خَلْفِكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوُلَك ، وَاللهِ إِنْ يَأْكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ ، فَقَالَ عُمَرٌ :صَدَقْتَ ، وَاللهِ لَا أَقُومُ مِنْ مَجْلِيبِي

هَذَا ، حَتَّى يَتَكَفَّلُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُذَّىٰ طَعَامِ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلِّ وَالزَّيْتِ فَقَالُوا :ذَاكَ إِلَيْنَا ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْ أَوْسَعَ اللَّهُ الرِّزُقَ ، وَأَكْثَرَ الْخَيْرَ ، قَالَ : فَيَعْمَ. (۳۲۵۳۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شام میں تھے کہ حضرت بلال دیا ٹیوان کے پاس آئے ،اس وقت حضرت عمر کے آس پاس شکروں کے قائدین جینچے تھے۔حضرت بلال نے آواز دی اے عمر! حضرت عمر نے فر مایا کہ عمریمہاں ہے۔حضرت باال نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے اور اللہ کے درمیان ہیں اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ، آپ اپنے آگے ، پیجھیے ،

دا کیں اور با کیں دیکھئے، جولوگ آپ کے اردگر دبیٹھے ہیں بیصرف پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا کہ آپ نے چ كها- مين اين اس نشست سے اس وقت تك نبين انھوں گا جب تك برمسلمان كواس بات كا يا بند نه كردوں كدو ، دو مد غله اورسركه

اورزیتون استعال کرے ۔ لوگوں نے کہا کہا ہے امیر المومنین! کیا ہمارے لئے بیہوگا حالا تک اللہ تعالیٰ نے رزق کو وسیع اور خیر کوزیادہ کردیاہے۔حضرت عمرنے فرمایاہاں۔ ( ٣٤٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ

الدَّهَاقِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ طَعَامًا ، فَأُحِبَّ أَنْ تَجِيءَ فَيَرَى أَهُلُ أَرْضِي كَرَامَتِي عَلَيْك ، وَمَنْزِلَتِي عِنْدَكَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ هَذِهِ الْكَنَائِسَ ، أَوْ هَذِهِ الْبِيَعَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَّرُ.

(٣٣٥٣٨)حفرت عمر كے غلام حفرت اسلم فرماتے ہيں كدجب حضرت عمرشام آئے توان كے پاس وہاں كے وہا قين ميں سے ایک آ دمی آیا،اس نے کہا کہ میں نے کھانا تیار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں تا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو آپ کے نزدیک میرے مقام اور مرہے کا اندازہ ہوجائے۔حفرت عمر نے فرمایا کہ ہم ایسے عبادت خانوں میں داخل نہیں ہوتے

جن میں تصاویر ہیں۔

( ٣٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَنَّهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ ، وَهُوَ آخَذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَمِيرَ

هي مسنف ابن اني شيبمترجم ( جلده ١) كي مسنف ابن اني شيبمترجم ( جلده ١) كي مسنف ابن اني شيبمترجم ( جلده ١)

الْمُؤْمِنِينَ تَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبِطَارِقَةِ الشَّامِ ، وَأَنْتَ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإسْلَامِ فَكُنْ نَلْتَمِسُ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.

(۳۳۵۳۹) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرشام آئے تو آپ کے پاس بہت سے شکر آئے، حضرت عمر کے جسم پر از اربموزے اور تمامہ تھا، آپ نے اپنے اونٹ کو پکڑر کھا تھا اوراسے پانی پلا رہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر

الموننین! آپ کے پاس بہت ہےلوگ اور شام کے حکمران آ رہے ہیں اور آپ اس حال میں ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا کہ ہم وہ لوگ میں جنہیں التد تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطافر مائی ہے ، ہم اسلام کے علاوہ کسی چیز میں عزت حلاش نہیں کریں گے۔

( ٢٤٥٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَاهُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:حَدَّثِنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوِّيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِاللهِ

بْنِ عُسَرَ، قَالَ: جِنْتُ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَوَجَدْته قَائِلاً فِي خِبَائِهِ، فَانْتَظَرْته فِي فَيءِ الْخِبَاءِ، فَسَمِعَنْهُ حِينَ تَضَوَّرَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُجُوعِي مِنْ غَزْوَةِ سَرْعٌ ، يَعْنِي حِينَ رَجَعَ مِنْ أَجْلِ الْوَبَاءِ.

( ٣٨٥ ٣٠ ) حضرت عبدالله بن عمر ولا في فرمات ميل كه جب حضرت عمر خلافي شام آئة توميس نے انهيس ويكھا كه وه اينے خيمے ميس دن کے وقت آرام فرمار ہے تھے، میں نے خیمے کے سائے میں ان کا انظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تومیں نے ان کی آواز نی وہ کہد

رہے تھے کداے اللہ! سرغ کے غزوہ سے میری واپسی کومعاف فرما۔ یعنی جب وہ وہا مکی وجہ سے وہاں ہے واپس آئے تھے۔

( ٢٤٥٤١ ) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الشُّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَسِير بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :لَمَّا أَنَى عُمَرُ الشَّامَ ، أُتِيَ بِبِرْذَوْنِ ، فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَبَّحَك اللَّهُ ، وَقَبَّحَ مَنْ عَلَّمَك.

(۳۴۵۲) حضرت اسیر بن عمرو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وہ او شام آئے تو آپ کے پاس سواری کے لئے ایک عجمی نسل کا گھوڑا لایا گیا،آپاس پرسوار ہوئے تو وہ کا پننے لگا،آپاس سے بنچاتر گئے اور فرمایا کہ اللہ تیرابراکرے اور اس کا بھی براکرے جس نے

( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بُنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي قَيْسُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ ـ

لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ خَطَبُّ النَّاسَ ، فَقَالَ : لاَ أَعْرِفَنَّ رَجُلاً طَوَّلَ لِفَرَسِهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَأَتَى بِغُلَامٍ يُحْمَلُ ، قَدْ ضَرَبَتْهُ رِجُلُ فَرَسٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ :مَا سَمِعْت مَقَالَتِي بِالْأَمْسِ ، قَالَ :بَلَى ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَمَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ مِنَ الطَّرِيقِ خَلْوَةً ، قَالَ :مَا أَرَاك تَعْتَذِرُ بِعُذْرِ ،

مِّنْ رَجُلان يَخْتسبَان عَلَى هَذَا ، فَيُخْرِجَانِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيُوَسِّعَانِهِ ضَرْبًا ؟ وَالْقَوْمُ سُكُوتٌ ، لَا يُجِيبُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَرَى فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ كَرَاهَةً . أَنْ تَفْضَحَ صَاحِبَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لأَهْلِ الْغُلَامِ :انْطَلِقُوا بِهِ فَعَالِجُوهُ فَوَاللهِ لَنَنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لأَجْعَلَنَّكَ

نَكَالًا ، قَالَ :فَبَرِءَ الْغُلَامُ وَعَافَاهُ اللَّهُ.

(٣٣٥٣٢) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر وفاظ شام آئے تو آپ نے اوگول کو خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان اپنے گھوڑے کی لگام کوڈ ھیلانہ کرے۔ پھرا گلے دن آپ کے پاس ایک نامام لایا گیا جس کواس کے گھوڑے نے لات ماری تھی۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ کیا کل تم نے میری بات نہیں سن تھی ؟ اس نے کہا ہے امیر المونین! میں نے آپ کی بات بی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھرتم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے راستہ خالی دیکھا تو جو نور کی رہی دوآ دی اسے مجد سے باہر لے جاکرات مزادیں گے۔ کی رہی ڈھیلی کردی۔ پھر حضرت عمر نے گھرانی بات دہرائی تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ اے امیر المونین! اوگوں کو

یہ بات من کر می نے جواب نے دیا۔ مطرت عمر نے چرا ہی بات دہرائ کو مطرت ابوعلیدہ نے طرس کیا گیا تھا اے امیرا مو ک یہ بات پیندنبیں ہے کہ ان کا ساتھی یوں رسوا ہو۔ چر حضرت عمر نے غلام کے رشتہ داروں سے کبا کہ است لے جاؤاوراس کا علاق کراؤ۔اگرآئندہ کس نے بیر کمت کی تو میں اسے سزادوں گا۔ چھروہ لڑکا درست ہو گیااوراللہ تعالیٰ نے است عافیت عطافر مائی۔

( ٣٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ مِنَ الشَّامِ حِينَ سَمِعَ أَنَّ الْوَبَاءَ بِهَا فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ الصَّائِفَةَ لَا تُخْرِجُ الْعَامَ فَرَجَعَ.

(۳۲۵ ۳۳) حضرت محمد ہے کی نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر نے سنا کہ شام میں وہاء ہے تو وہاں سے واپس آئے ۔اس پر انہوں نے اس ہارے میں لاعلمی کا اظہار کیا اور فر مایا کہ وہ اس لئے واپس آئے تھے کیونکہ ان سے کہا گیا کہ گری میں جنگ والے اس سال نہیں نکلیں گے،اس پر وہ واپس آگئے۔

( ٣٤٥٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّحَبِيّ ، وَمُحَمَّدِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمْرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً كِتَابًا فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِي

قَالَ : كَتَبُ عَمْرَ إِلَى أَبِي عَبْدَةً كِتَابًا فَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِن غَبِدِ اللهِ عَمْر المِيرِ المَوْمِنينِ إِلَى ابِي عُبَّدُهُ عَلَى أَمْرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلاَّ حَصِيفٌ الْعَقُلِ بَعِيدُ الْقُوَّةَ لَا يَطَّلِعُ النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلَا يَحْنِقُ فِي الْحَقِّ عَلَى جَرَّتِهِ وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك. النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلَا يَحْنِقُ فِي الْحَقِّ عَلَى جَرِّتِهِ وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك. النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرة مِن رَوْمِ فَراتَ عَبِي كَمُ اللهِ عَلَى عَوْرة مِن رَوْمِ مِن المِعْبِيرِهِ مِن مِن مِن مِراح كُونُ طَالِحَامُ ، وَحَضِرت الوعبِيدِه فَ عَابِيدِ اللهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللهِ لَوْمَ اللهِ لَوْمَ اللهِ لَوْمَ اللهِ لَوْمَ اللهِ لَوْمَ اللهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَوْمَ اللّهِ لَا لِيقِهِ إِلَيْ لِمُ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمِ اللهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمُ لَهُ اللّهُ لَوْمَ اللّهِ لَلْهُ لَوْمَ اللّهِ لَلْهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَا لَهُ لِلْهِ لَلْهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَا اللهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَا اللّهِ لَا لَهُ اللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَوْمِ اللّهِ لَوْمِ اللّهِ لَا لَاللّهِ لَوْمَ اللّهِ لَا اللّهِ لَوْمِ اللّهِ لَا لِلْهِ لَوْمِ اللّهِ لَا لِلْهِ لَا لَهُ اللّهِ لَلْهِ لَوْمِ اللّهِ لَوْمِ اللّهِ لَلْهُ اللّهُ اللّهِ لَوْمِ اللّهِ لَهُ اللّهِ لَوْمُ اللّهِ لَلْهُ اللّهِ لَلّهِ لَا لَهُ الللّهِ لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهِ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ لَا اللّهُ الللّهُ لَا اللّهُ لِلْهُ اللّهِ لَوْمِ الللّهِ لَلْهُ اللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَا اللّهِ لل

(۳۳۵۳۳) حضرت عروہ بن رویم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح لوخط لکھا، جوحضرت ابوعبیدہ نے جا بیہ میں لوگول کو پڑھ کرسنایا ،اس میں تحریرتھا:اللہ کے بندے عمرامیر المومنین کی طرف ہے ابوعبیدہ کے نام بتم پرسلامتی ہو،لو گول میں اللہ سرچاں یہ مجھنے سندیں سے جب سے عقل شہر ہے تہ ہے۔

کے حکم کو وہی شخص نا فذکر سکتا ہے جس کی عقل روشن ہواور توت خوب ہو، لوگ اس کے رازوں پر واقف نہ ہو سکیں اور و دہق کے نفاذ میں گھبرا تا نہ ہواور القد کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرے یتم پر سلامتی ہو۔ میں میں ہو جو بر رہ ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوئے ہے جو بہتری ہو جو برق کرتے ہے ہو ہوں تا ہے ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو

( ٣٤٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّبَ عَنْ مُقْعَدَتِهِ ؛ قَمِيصٌ سُنبُلَانِيٌّ غَلِيظٌ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذْرَعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَغَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيْطَ لَهُ مُقَعَدَتِهِ ؛ قَمِيصٌ شُبُطرِى فَجَانَهُ بِهِمَا ، فَأَلْقَى إِلَيْهِ الْقُبُطرِى فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا لَيَّنْ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ . فَقَالَ : هَذَا لَيَّنْ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ أَلْقَى إِلَيْهِ الْقَبُطرِى فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا لَيَّنْ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ . أَلْقِي إِلَيْهِ ، وَقَالَ . اللهِ الْعَرْقِ.

مسنف ائن الی شیبه سرجم (جلد ۱۰) کی به اسم است این الی مسنف ائن الی شیبه سرجم (جلد ۱۰) کی به اسم است الی موثی (۳۵ ۳۵) دهنرت عمر شام آئے تو ان کی قبیص پیچیے کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی ، وہ ایک موثی

نے وہ قیص اس کی طرف پینک دی اور اس سے کہامیری قیص مجھے دے دووہ پینے کوزیادہ جذب کرنے والی ہے۔ ( ٣٤٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٌ ، عَنْ تَوْدِ ، عَنْ ذِیادِ بْنِ أَبِی سَوْدَةً ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَتَی

عده ، عند على تشير ، عن تور ، عن ريبي بن بني شوت ، عن بني شريم ، عن . مِحْرَابَ دَاوُدَ ، فَصَلَّى فِيهِ ، فَقَرَّا شُورَةً ص ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى السَّجْدَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵ ۳۲) حضرت ابومریم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو حضرت داود غلاِئلا) کی جائے نماز میں نماز ادا کی اور سور ہ ص کی تلاوت کی ، جب آیت مجدہ پر پہنچے و محبدہ کیا۔

، ٣٤٥٤٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَّةَ الْجَرْمِىِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ سَارَ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ الْخَازِرِ فَالْتَقَيْنَا وَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ فَأَذْبَرُوا فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، قَالَ:فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِى ابْنَ الْاَشْتَوِ: إِنِّى قَتَلْتُ الْبَارِحَةَ رَجُلاً ، وَإِنِّى وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا ابْنُ مَرْجَانَةَ شَرَّقَتْ رِجُلاهُ وَعَرَّبَ

يى كى كى كى كى بىلى بىلى دى دى بىلى يىك يىك يىك يىك يىك يىك ، وكا روره برا ، ابن موجى سوعت وجوره وعرب را الله بن وياد . رُأْسُهُ ، أَوْ شَرَقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتْ رِجُلَاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَنظَرْت ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ ، يَعْنِى عُبَيْدِ اللهِ بْنَ زِيادٍ . (٣٣٥/٤) حفرت الوجورية جرى كت بين كه مين ان لوگول مين سے تفاجو يوم خازركوشام كى طرف كئے تھے۔ جب بمارادشن

ے سامنے ہوا تو شنڈی ہوا چی اوروہ سب شنڈ سے تھبرا گئے ،ہم نے شام سے لے کرشیح تک ان سے قبال کیا۔ابراہیم بن اشتر نے بتایا کہ میں نے گزشته رات ایک آ دمی کوئل کیا اور مجھے اس سے اچھی خوشبو آئی ۔میر سے خیال میں وہ ابن مرجانہ تھا۔وہ دو کلڑوں میں تقسیم ہوااس کے پاؤں مشرق کی طرف اور سرمغرب کی طرف یا سرمشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی طرف ہو گئے تھے۔ پس میں گیا اور میں نے ویکھا تو وہ وہ ہی لینی نبیداللہ بن زیادتھا۔

( ٢٤٥٤٨ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ وَائِلٍ ، أَوْ وَائِلٍ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُوْبِلَاءَ ، قَالَ :

فَجَاءً رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمْ حُسَّيْنٌ ؟ فَقَالَ : مَنُّ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَبْشِرُ بِالنَّارِ ، فَقَالَ : بَلُ رَبُّ عَفُورٌ ، وَشَفِيعٌ مُطاعٌ ، فَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ابْنُ حُويْزَةَ ، فَالَ : اللَّهُمَّ حُزَّهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، فَنَفَرَ بِهِ فَرَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَنَقَطَعَ ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُ غَيْرُ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ.

(۳۵۵۸) حضرت ابن واکل یاواکل بن علقمہ فرماتے ہیں کہ میں کر بلا میں حضرت حسین زی تی کے ساتھ تھا۔ اسنے میں ایک آدمی آیا اوراس نے کہا لیا تم بیں حسین ہے؟ انہوں نے کہارب اوراس نے کہا تہہیں جہنم کی خبر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہارب اوراس نے کہا کہ میں ابن حویزہ ہوں۔ حضرت حسین نے اسے معاف کرنے والا ہے اور سفارش کی بات مانی جاتی ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابن حویزہ ہوں۔ حضرت حسین نے اسے معاف کرنے والا ہے اور سفارش کی بات مانی جاتی کے جا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھوڑے پرسوار بواتو اس کا گھوڑ ابدک گیا اور

، معنی معنی میں سے میں ہے۔ ہاں مرت میں رہے ہا۔ من ہے بعد بسب وہ سے سورے پر وار ہوا ہا۔ مرحا د صند بھا گئے لگا ،گلوڑے نے اسے ایسا گلسیٹا کہ گلوڑے کی زین میں اس کے پاؤں کے سوا پچھے ہاتی ندر ہا۔



( ٣٤٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوفِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. (ابن سعد ١٩١)

(۳۳۵۳۹) حضرت سعید بن المسیب بیتید سے مردی ہے کہ حضوراقد س مِنْ فَنْفَظَةُ پر تینتالیس سال کی عمر میں قرآن نازل ہون شروع ہوا آپ مکہ مکرمہ میں دس سال رہے اور مدینه منورہ میں دس سال رہے جب آپ مِنْفِظَةُ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال تھی۔

٧ - ٣٤٥٥) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ ،
 قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَّينَ سَنَةً ، وَأَبُّو بَكُو وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُّو بَكُو وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُّو بَكُو وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُّو بَكُو وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (مسلم ١٨٢٤ - احمد ٩١)

( • ٣٢٥٥) حضرت جریر پڑائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت معاویہ بڑاٹٹو خطبہ دے رہے تھے کہ حضور اکرم بٹرانٹیکٹے سارک وفات کے وقت تریسٹے سال حضرات شیخین نئائٹ کی تریسٹے سال تھی اور میں بھی تریسٹے سال کا ہو چکا ہوں۔

٣٤٥١) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَّتَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْراً ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَينَ. (بخارى ٣٨٥- ترمذى ٣١٢١)

٣٣٥٥١) حضرت ابن عباس بني پينمارشاوفر ماتے ہيں كه آنخضرت مَرْضَيْحَ پر وحی جپاليس سال كى عمر ميں نازل ہوئى پھر آپ تير د

سال مدینه منوره میں رہے اور دس سال مکه مکر مه میں اور وفات کے وقت آپ کی عمرتریستھ سال تھی۔

( ٣٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُوَفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ. (مسلم ١٨٢٤ ترمذي ٣١٥٠)

(٣٣٥٥٢) حضرت ابن عباس بن الشخط ارشا وفر ماتے ہیں کہ وفات کے وقت آنخضرت مُؤَلِّفَ اَفِعَ کِی عمر مبارک پینسٹھ سال تھی۔

( ٣٤٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهُو ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَّةً ، وَأَقَامَا بِمَكَّةَ خَمْسٌ عَشْرَةً سَنَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ،

فَقَبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتْينَ.

(۳۳۵۵۳) حضرت ابن عباس مین پینز سے مروی ہے کہ آنخضرت میز نظیظ کی چالیس سال کی عمر میں بعثت ہوئی آ ب پندرہ سال

مکہ میں رہے اور دس سال مدینه منور و میں رہے اور وفات کے وقت آپ کی عمر پنیٹھ سال تھی۔

( ٣٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، فَمَكَتْ بِمَكَّلَةً عَشَرٍ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرٍ سِنِينَ.

(۳۳۵۵۴) حضرت حسن میشینهٔ فرماتے ہیں کہ آپ پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ دس سال مکہ میں اور دس سال

( ٢٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً ، قَالَ :أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشُرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفُ

عَنْ غَزُوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ.

(٣٣٥٥٥) حضرت بشام بن عروه وفي ارشاد فرمات بيل كدحضرت زبير وفي في سوله سال كى عمر مين اسلام لات اورحضور

اقدس مَالِينَ عَلَيْ كَ ساتھ سى بھى غزوه ميں چيچے ندر ہے اور جب شہيد ہوت توان كى عمر ساٹھ سال سے او بركھى ۔

( ٣٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بُنُ ذُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ وَعَلَى أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَعُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَسَبْعِينَ.

(ابن ابی عاصم ۲۲۱

(۳۳۵۵۲) حضرت ابواسحاق بیجانینو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِیَرِنشِیَعَةِ حضرات شیخین اور حضرت علی بیجینوز کی عمر مبارک و فات کے وفت تریسٹھ سال تھی اور حضرت عثان کی عمرستر ہے کچھذا کدتھی۔

( ٣٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشِيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : وَمَا الْمُخْكَمَ ؟ قَالَ :الْمُفَصَّلَ. وزاد غَيْرٌ هُشْيَمٍ : وَقُبِضَ

وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ.

(٣٢٥٥٤) حفرت ابن عباس جن يدين فرمات بين كديم في رسول اكرم مُؤَفِّقَ فَيْ كدور مين تفصيلات كوجمع فرمايا ، راوى كهته بين كه مين في عرض كيا كه أنحكم سه كيام راد سم ؟ فرمايا تفصيلات اور آنخضرت مُؤِفِّقَ فِي وفات كي وقت مين وس سال كاتفاء

ا ٣٤٥٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا

ابُنُ عَشْرٍ ، وَتُوفِّى وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. (بخارى ٢٥٠٦- مسلم ١٦٠٣) (٣٣٥٨) حضرت انس بن فوارشاد فرماتے ہیں كەرسول اكرم مُؤَفِّقَةَ جب مدينة منوره تشريف لائے تو میں دس سال كاتھا، اور جب آپ كي وفات ہوئي تو میں نیس سال كاتھا۔

. ٩٤٥٥٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ ، قَالَ :وُلِدْتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ . (طبرانی ١٠٦٠)

(٣٨٥٥) حضرت مسلمه بن مخلد بن تخلد بن تو فرمات بين كه جب آپ مَيْنِ فَيْنَا اللهُ اللهُ لائة تواس وقت ميري ولادت بهوني اور جب آپ كي وفات بهوني توميري عمروس سال تقي \_

. ٢٤٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سِمَانُ بُنُ سَلَمَةَ الْهُلَولِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ جَدَّه سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ وُلِلاَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ . قَالَ : فَلَا يَعْ مِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ . قَالَ : هَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ . هَالَ : هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُسْتَعَ عَلَى وَجُهِ مِ وَوَعَالَهُ وَمِلْكُوا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَلًا فَعَلَى وَالْعَلَاقِ عَلَى وَالْعَالَمُ عَلَيْهِ وَالْعَالَقُهُ وَالْعَلَاقِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى وَالْعَلَاقِ عَلَى وَالْعَلَاقِ عَلَى وَالْعَلَاقِ عَلَى عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْعَلَاقِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَيْعِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلْمَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْم

' ۳۴۵ ۲۰) حضرت سنان بن سلمه الصدّ کی توانو اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کدان کے دادا حضرت سنان بن سلمہ جنگ حنین کے دن پیدا ہوئے رسول اکرم مَثَانِ فَضَعُ فِہِ نے ان کومنگوایا اور ان کے منہ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔

٣٤٥٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ تُوَفِّي وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ.

٣٤٥٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيُعْمُرِيّ، قَالَ :أُصِيبَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لاَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّة.

۳۳۵ ۱۲۰) حضرت معدان بن البطلحه و پئونو فرماتے ہیں کہ حضرًت عمر و اپنو کو بدھ کے روز زخمی کیا گیا ذی الحجہ کامبینہ ختم ہونے میں چارون باقی تھے۔

پاردن باي سے۔ ٣٤٥٦٣ ) حَذَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثْنَا هِشَامٌ، قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

٣٤٥٦٣ ) حَدَّثُنا ابو اسَامَةً، حَدَّثُنا هِشام، قال:احبَرُنِي ابِي، قال:اسَلَمُّ ابُو بَكُو يَوْم اسَلَمُّ وَلَهُ ارْبَعُونَ الْفَ دِرَهُمٍ. (٣٣٤٣ ) حضرت بشام بني نو فرمات بين حضرت ابو بمرصد بق دي ني دن مسلمان هوئ ان كي ملكيت ميں جاليس بزار

(٣٣٥٦٣) حضرت ہشام بنائنو فرماتے ہیں حضرت ابو بمرصد میق بنائنے جس دن مسلمان ہوئے ان کی ملکیت میں جالیس ہز راہم تھے۔

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ۱) کچھ 📢 🕶 🏂 🕶 🏂 ﴿ ٣٤٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً. (٣٣٥٦٣) حفرت عائشه تفايذ مغافر ماتي تين كه آنخضرت مُلِفَظَيَّةً كي شادى جب ان كے ساتھ ہوئي تو ان كي عمر چيمسال تقي اور جس

آنخضرت مَلِفَظَيْمَ كَي وفات مُونَى تو آپ كى عمرا تھارہ سال تھي۔

( ٣٤٥٦٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ :كُنْتُ هِ بَطُنِ الْمَرْأَةِ يَوْمَ بَدُرٍ.

(٣٣٥٦٥) حضرت عمروبن حريث والنوفرمات بين كه جنگ بدر كون مين مال كه بيث من تقار

( ٣٤٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتُصْغَرَنِى ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا اهُ

خَمْسَ عَشْرَةً فَأَجَازَنِي.

(٣٣٥ ٢٦) حضرت ابن عمر بني پين ارشاوفر ماتے ہيں كەغزوہ احد كے دن مجھے رسول اكرم مَلِفَظَيْکَةُ كے سامنے پیش كيا گيا ميں ا وقت چود ہ سال کا تھا، آپ مِزْ الْفَصَحَ فِي عَلَيْ مِحْ مِحْ حِيثُونًا مجھ كروايس كرديا، اورغز وہ خندق كے دن مجھ آپ مِزْ الْفَصَحَ فَي مسامنے پيش كيا

اس وقت میری عمر پندرہ برس تھی آ بے نے مجھے جہاد کی اجازت عنایت فرمادی۔

( ٣٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ؟-

أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَإِحْدَى عَشْرَةَ الْمُرَأَةً.

( ۱۷ ۳۲۵ ) حضرت ہلال بن بیاف جھان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مَلِّنْ فَقَافِيْ جا لیس مردوں اور کمیارہ مورتوں کے بعداسلام لائے .

( ٣٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الْأَنْصَارِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، قَالَ :فَذُكِرَ ذَلكَ لإِبْرَاهِيم فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَقَاآ

(۳۳۵۷۸) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم مِنْ النظافية برسب سے پہلے حضرت علی واٹھ اسلام لائے راوی فرماتے

كدحفرت ابراجيم كے سامنے اس كا ذكر ہواتو آپ نے اس كا انكار كيا اور فر مايا ابو بكر پہلے اسلام لانے والے ہيں۔

( ٣٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو بَكُرٍ كَ أُوَّلُ الْقُوْمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ : لَا.

(٣٣٥ ١٩) حفرت سالم ولي في فرمات مين كه مين في حضرت ابن المحفيد عن عرض كيا لوكون مين حضرت ابو بكر بهلي اسلام لا

والے ہیں؟ فرمایا کنہیں۔

وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجَهُدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغَ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَوَمَهُ بِأَنْطَاعِ الْآدَمِ فِيهَا الْمَاءُ ، فَأَلْقُوهُمْ فِيهَا ، ثُمَّ حَمَلُوهُ بِجَوَانِيهِ ، إِلَّا بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَاءَ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَعَلَ يَشُتُمُ سُمَيَّةَ وَيَرُفُثُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِي قَيْلِهَا ، فَهِي أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِي الإِسْلامِ ، إِلَّا بِلَالا ، فَهِي أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِي الإِسْلامِ ، إِلَّا بِلَالا ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ حَتَّى مَلُوا فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَخُدُ مَا تَعْ مَلُوا فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَخُدُ مَا تَعْ مَلُوا فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَخُدُ مَا تَعْ مَلُوا فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَخُدُ مَا يَعُولُ : أَحَدُّ أَحَدُ أَحَدُ . وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدُّ أَحَدُ اللهِ عَنِي بِهِ إِللهِ عَنَى إِلَهُ مُعَلِّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى يَقُولُ عَنْونَ الْمُعَالِمُ اللهِ عَلَى يَعُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ مُعْمَلُوا فَلَا عُلَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

كرمك كُلُيوں مِينَ هَمَاتِ اور حضرت بلال جَيْتُوا صدا صدفر ماتے جاتے۔ ( ٣٤٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْيِتِّى ، قَالَ :أَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلَزِّقُونَ ظَهْرَهُ بالرَّضْفِ حَتَّى ذَهَبَ مَاءَ مَتْنَيهِ .

بِالرَّضْفِ حَتَّى ذُهَبَ مَاءَ مَتُنَيهِ. (۳۴۵۷) حضرت شعمی بیشیدِ فرماتے ہیں کہ جوانہوں نے ما نگاان کودیا سوائے حضرت ضبیب جھانٹیز کے وہ ان کی پشت کوگرم پقر کے

ساتھ لگاتے اور آپ کواذیت دیتے یہاں تک کہ آپ رہ اُٹھ کے خصیوں کا پانی ختم ہوگیا۔ ( ٢٤٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ فَیْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : کَانَ خَبَّابٌ مِنَ

الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَنْ يُعَذَّبُ فِي اللهِ. الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَنْ يُعَذَّبُ فِي اللهِ.

(٣٣٥٤٢) حفزت طارق بن شهاب بيشيذ فرمات ميس كه حضرت خباب جائشه مهاجرين ميس سے تصاوران كوالله كى راوميس بہت

( ٣٤٥٧٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرْدُوسًا يَقُولُ ، أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الأَرَثُ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسُ الْإِسْلَامِ.

(۳۵۷۳) حفرت کردوں رہائے فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارت چھٹے نمبر پراسلام لانے والوں میں سے تھے آپ کیلئے

اسلام كالجحثا حصهتمار

( ٣٤٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدْنَا يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٤٥٧ ) حضرت براء رُقيْقُو فرمات ميں كەغر وە بدر كے دن مجھے اور حضرت ابن عمر بئي دينن كوحضورا قدس مَيْلَ فَيَقَاعَ أَبِي كسامنے پيش کیا گیا آپ نے ہمیں چھوٹاسمجھا ، پھر ہم دونو ن غز وہ احد میں شریک ہوئے۔

( ٣٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ :رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَذَيْت إِلَيْهِ ثَلَاتَ صَدَقَاتٍ،

وَلَمْ أَلْقَهُ. (ابن سعد ٥٤)

(٣٣٥٤٥) حضرت عاصم وفي فر مات بيل كدحفرت مبيح في ابوعثان سددريافت كياكداً بي في حضور مُوفِيَقَعَةَ كي زيارت كي

تقى؟ انہوں نے فرمایا: میں حضور اقدس مُؤْفِظُةً کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اور تین دفعدان کوز کو ہ بھی ادا کی لیکن ان سے ملاقات نه ہوسکی۔

( ٣٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشِيْمٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٨٥٤٦) حضرت مويد بن غفله والترفي فرمات مي كه بهارے پاس رسول اكرم يَرَافَظَ عَلَيْ كا صدقه وصول كرنے والا آيا۔

( ٢٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَزَوْت فِي حِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، أَوْ ثُلاثًا وَأَرْبَعِينَ ، مَا بَيْنَ غَزْوَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ. (احمد ١١٣- طبراني ٨٢٠٥)

(٣٢٥٧٥) حفرت طارق بن شہاب دہان فرماتے ہیں كه میں نے رسول اكرم مُؤَلِّفَ فَحَمَّ كَى زيارت كى اور حضرات شيخين نئار مُنظِّ اللَّ

دورمین تینتیس اور تینتالیس غزوات اور سرایا مین شریک ہوا۔

( ٣٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا

، يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ھی مصنف این انی شیبہ سر جم (جلدوا) کے مصنف این انی شیبہ سر جم (جلدوا) کے مصنف این انی شیبہ سر جم (جلدوا) کے مصنف این انی شیب سے بیلے نماز اداکی۔ (۳۵۵۸) حضرت علی مؤاٹنے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیبلا شخص ہوں جس نے رسول اکرم مؤافقے کے ساتھ سب سے پہلے نماز اداکی۔

(٣٤٥٧٩) مرت ل رواو رواور ما و ين دين يها في الله من المريد و المراجع من من عامر ، قال : قال أبو بكر

لِعَلِلَّى :أَكْرِهْتَ إِمَارَتِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ أَبُو بَكُو إِنِّى كُنْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَبْلَك. (٣٥٤٩) حضرت عامر والله فرمات بين كه حضرت الويكر صديق والله في خضرت على والله سے فرمايا: كيا آپ كوميرى خلافت نا

پندہے؟ حضرت علی بڑاٹنو نے فرمایا کنہیں،حضرت ابو بکر بڑاٹنو نے فرمایا:اس معاملہ میں میں آپ سے پہلے ہوں۔ پیندہے؟ حضرت علی بڑاٹنو نے فرمایا کنہیں،حضرت ابو بکر بڑاٹنو نے فرمایا:اس معاملہ میں میں آپ سے پہلے ہوں۔ پر تاہیں ووروں پر دو وریس پر دیروں در وروں کا تاہیں ہوں کا میں اسلامی کا میں ہوں کا دیروں کا دیروں کا دیروں کا

( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُوَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. (٣٣٥٨٠) حضرت عمره بن مره وَيَاتُوْ فرمات مِين كه مِين في حضرت ابن الي او في وَلَاتِوْ سے سنا جوكہ بیعت رضوان والول میں ہے

• ۱۳۳۵۸) حضرت عمرو بن مرہ رفتا ہو قر مانے ہیں کہ میں نے حضرت این ابی اوئی رفتاہؤ سے سنا جو کہ بیعت رصوان والول میں ہے۔ تھے۔

( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِى ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ :لَقَدُ رَأَيْتُنِى سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

قال عَبد اللهِ :لقد رَّایتنِی سَادِسَ سِتةٍ ، مَا عَلی الارْضِ مَسْلِمَ غَیْرَنا. (٣٥٨١) حضرت عبدالله رَبِّ فرماتے ہیں کہ میں نے خودکو چھیں سے چھاد یکھا، زمین پر ہمارے علاوہ کوئی اور مسلمان نہ تخا۔ ( ٣٤٥٨٢) حَدَّثَنَا زَیْدُ ہُنَّ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِی یَزِیدُ بُنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِیُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرٍ

٣٤٥) حدثنا زيد بن الحباب ، عَنِ ابنِ لهِيعَة ، قال :حدَّثِنِي يَزِيدُ بنَ عَمْرُو المُعَافِرِيَّ ، قال :سَمِعَتَ آبَا ثُوْرٍ الْفَهْمِيَّ ، يَقُولُ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلُوِيُّ ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدَ الْمُهْمِيَّ ، يَقُولُ : فَدِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ . قَالَ آبُو ثَوْرٍ : فَدَخَلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : الْمِنْبُرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ . قَالَ آبُو ثَوْرٍ : فَدَخَلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : اللهِ مَنْ مُن مُن مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اِلَى مُوالِعِ الْمِي الْمُعِيمِ الْمِي مُوالِعِ الْمِي مُوالِعِ الْمِي مُوالِعِ الْمِي مُوالِعِ الْمِي مُوالِعِ الْمِي مُوالِعِ الْمُؤْمِ وَمِيتِ رَضُوانَ مِينَ شَرِيكَ مِتْحَةِ بَمَارِكَ اللّهُ كَامِدَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُوالِعَ مِنْ اللّهُ كَامِدَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُواللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مُواللّهُ عَلَيْهُ مُولِعُولًا مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُولِعُولًا مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُولِعُولًا مُعَلِّمُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُولِعُلُمُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مِنْ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْكُمُ مُعِلّمُ عَلَيْهُ مُعِلّمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعِلّمُ عَا عُلِي مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعِلّمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعِلّمُ عَلَيْكُمُ مُعِلّمُ عَلَيْكُمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعِلّمُ مِنْ مُعِلّمُ مِنْ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُ

پ صریف لاے ۱۰در بر پرسریف مرابو اور الله ی بیس طاخر موت کی وی ای است کصور تھے حضرت عثان جل ای مسرت ابو و رسی ای میں چو تھے نہر پر بیس کہ پھر ہم لوگ حضرت عثان جل ای میں چو تھے نہر پر اسلام لانے والا ہوں۔ اسلام لانے والا ہوں۔ ( ۲٤٥٨٣ ) حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ عَلَى عُنْفَقَتِهِ ، قِيلَ لَأَبِى جُحَيْفَةَ : مِثْلُ مَنُ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ ؟ قَالَ :أُبُوى النَّبُلُ وَأُرِيشُهَا. يَوْمَنِذٍ ؟ قَالَ :أُبُوى النَّبُلُ وَأُرِيشُهَا. (٣٢٥٨٣) حضرت ابو جيف فرمات بين كه جب من نے رسول الله مَؤْفِظَةَ كود يكاتو آب كے بونت اور شور ي كے درميان بال

ہ صفید تھے۔ حضرت ابو جیفہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیروں کے پھل بنا تاتھا۔ ہفید تھے۔ حضرت ابو جیفہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیروں کے پھل بنا تاتھا۔ د دورودی حَلَدُ فَنَا الْفَصْلُ مِنْ دُکُنُ نِی حَدَّنَا اُرُہُوں کُی عَنْ أَنْ وارْ حَالَ بِیَ قَالَ مَنْ کُروں کے پھل بنا تاتھا۔

( ٣٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :تَمَارَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ وَرَجُلٌ مِنْ

مسندا بن البي مستدر به (طدوا) و بنكو أكبر من رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ ، بَلْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ ، بَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وسِتَينَ ، فَقَالَ عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ الْبَجَلِيُّ : أَنَا أَقْضِى بَيْنَكُمَا ، وَتُوفِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِينَ ، فَقَالَ عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ الْبَجَلِيُّ : أَنَا أَقْضِى بَيْنَكُمَا ، حَدَّثِنِى جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ خَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ فَعَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى أَبُو بَكُو وَهُو آبْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَقُوتًا عُمَرُ وَهُوَ آبْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَقُوتًا عُمَرُ وَهُوَ آبْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَقُوتًا أَبُنُ شَلْعُ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى أَبُو بَكُو وَهُو آبْنُ ثَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُوتًا عُمَرُ وَهُو آبْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفَى أَبُو بَكُو وَهُو آبْنُ ثَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُوتًا أَبُنُ شَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفَى أَبُو بَكُو وَهُو آبْنُ ثَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُوتًا أَنْ أَنُو اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسُولًا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُ اللّهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْ وَلَوْ الْمُؤْولُ الْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَقُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُؤْلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

(۳۲۵۸۳) حضرت ابواسیاق دی نوی سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ وہاٹھ اورایک ہمدانی شخص کا ایک بات پراختلاف ہوگیا کہ ہمدانی نے کہا کہ حضرت ابو بکر دی نوی حضور اقدس مَلِقَظَیْجَ سے بوے تھے، حضرت عبداللہ دیکٹو نے فرمایا کہ نہیں بلکہ رسول

اکرم مَرْاَنَشَعُ ابوبکر ہے بڑے تھے حضورا قدس مِنْاِنظَیَا آج کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی۔اور حضرت ابوبکر روزائٹو کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت ہوں، مجھ سے حضرت جریر بن سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عامر بن سعد البجلی وُڈاٹٹو نے فر مایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، مجھ سے حضرت جریر بن عبد اللہ وَڈاٹٹو نے بیان کیا کہ وہ حضرت معاویہ وُڈاٹٹو کے پاس تھے، حضرت معاویہ وُڈاٹٹو نے فر مایا: حضورا قدس مُنِلْقَطَعُ آج کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وُڈاٹٹو تریسٹھ سال کی عمر میں شہید ہوئے اور میری عمر آج ستاون سال کی عمر میں شہید ہوئے اور میری عمر آج ستاون سال ہے۔

( ٣٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، وَقُتِلَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ.

(۳۴۵۸۵) حضرت جعفر رہا ہی والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دبی ہی سات سال کی عمر میں اسلام لائے رسول اکرم مَاِ اُفْظَائِکَةَ کی وفات کے وقت ان کی عمر ستا کیس سال تھی اور حضرت علی دبی ہی شہد ستاون سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

النَّاسِ كَانَ أَوَّلَ إِسْلَامًا ؟ فَقَالَ :أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانِ بُنِ ثَابِتٍ :

وَخُمُسِينٌ. (مسلم ١٨٢٧)

إِذَا تَذَكَّرُت شَجُوًّا مِنُ أَخِى ثِقَةٍ ۚ ۚ فَاذُكُرُ أَخَاكَ أَبَا بَكُو بِمَا فَعَلَا خَمُو اللَّهِ النَّبِيُّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا خَمُلاً النَّبِيُّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا وَأَعْدَلُهَا ۚ وَأَعْدَلُهُا وَأَوْلَا النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلاَ وَالنَّانِي النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلاَ

(حاکم ۱۲ ابن عساکر ۳۹)

(۳۲۵۸۱) حفرت عامر وی فو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تک فینئ سے دریافت کیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تق ؟ حضرت ابن عباس بنی پینئن نے فرمایا: کیا آ ب نے حضرت حسان بن ثابت رہ فی کے اشعار نہیں سے۔ (ترجمہ) جب تم کسی اعتاد بھائی کا ذکر کرنا جا ہوتو حضرت ابو بکر اور ان کے کارناموں کا ذکر کرو۔وہ رسول اللہ مُنِلِّ ﷺ کے بعد تمام مخلوق میں بہتر ، مثق ، لے لکرنے والے وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔مقام ومرتبہ کے اعتبار سے دوسرے اور رسولوں کی تقیدیق میں پہلے ہیں۔

٣٤٥٨٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدَّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُورِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ،

و لا غضب . ۷۳۵۸۷ حفرت عبدالله بن حکیم ژانژو فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اکرم مُرَّافِظَةَ کا مکتوب گرامی پڑھا گیا میں اس وقت جوان تھا، اس میں تحریر تھا کہ: مردار کی کھال اور گوشت سے نفع مت اٹھاؤ۔

٣٤٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا

على ملك عليو وسلم ريب مسلون و المسلون و المسلون مويون مويون و المورد و المسلون والمسلون والمرابع و المرابع و ا مال لي ، فَأَعْطَانِي قَلُوصًا. (٣٢٥٨٨) حضرت عون بن الى جميفه ولا شؤوا بين والديروايت كرتے جي كه رسول اكرم مَرْفَضَحَةً في جمارے ياس زكوة وصول

کرنے والا بھیجا، انہوں نے ہمارے مالداروں سے صدقہ وصول کر کے ہمارے فقراء میں تقسیم کردیا، میں اس وقت يتيم لا کا تھا اور رے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے مجھے بھی ایک جوان او منی دی۔ ۲۵۸۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْمِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنُّزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَفَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَأَفَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، "رُفِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ.

ِ ۳۳۵۸۹) حضرت ابن عباس بنکه پینون ارشاد فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنَوَفِقَائِم پر چالیس سال کی عمر میں دحی ناز ل ہو کی ، آپ نِنَوفِقَائِم نیرہ سال مکہ مکر مدیس رہے دس سال مدینہ میں رہے ، اورتر یسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔

يُره سال مَدَّمَر مه بين رب دس سال مدينه مين رب ، اورتر يستُ سال لي عمر مين آپ كاوصال موا. (٣٤٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَقَالَ : لَقَدْ

رَّ أَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلَّم ٢٢٥٨- ابن ماجه ٣١٥٧)

۳۳۵۹۰) حضرت خالد بن عمير جنافؤ فرماتے ہيں كەحضرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ارشاد فرمايا اور فرمايا مجھے رسول كرم مِنَوْفَظَةُ كےساتھ ساتواں اسلام قبول كرنے والا ديكھا گيا۔

٣٤٥٩) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : سَمِغْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ ، يَقُولُ : بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، فَأَفَامَ بِمَكَّةَ إِ

عَشُرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا ، وَتُوفَى عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً. (مسلم ١٨٢٥ - احمد ٢٣٠)

(٣٣٥٩١) حضرت انس جي نه بن ما لك ارشا وفر مات بين كه حضور مَيْزَ فَيْكَامَ كُوچاليس سال كي عمر مين نبوت عطاكي عن ، آپ وس سال مديس رب، اوروس سال مدينديس رب، اورسامح سال كى عمر ميس آپ كاانقال جوا\_

( ٣٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ وَقَدْ أَتَى عَلَهُ عِشْرُونَ وَمِنَةُ سَنَةٍ ، وَإِنَّ لِحُيَيْةِ لَيَضْطَرِبَانِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرِو الشّيبَانِيُّ ، وَقَدْ أَنَى عَلَيْهِ تِسْدَ

عَشْرَةً وَمِئْةُ سَنَةٍ.

(۳۳۵۹۲) حضرت ا ماعیل بن خالد ج<sub>انتی</sub> فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زربن حبیش نزائی<sub>ن</sub>ے کودیکھااس وقت ان کی عمرا یک سو

بیں سال بھی ،اوران کی داڑھی بڑھا ہے کی وجہ ہے گر رہی تھی ،اور میں نے ابوعمر والشیبانی کو دیکھااس وقت ان کی عمرا یک سوستر -سال تھی۔

( ٣٤٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ فِي الْمَسْجِدِ ، تَخْتَلِجُ لَحْيَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَهُوَ يَقُولُ :أَنَا ابْنُ عِشُرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(٣٣٥٩٣) حضرت اساعيل رفي في فرمات بي كه مين في حضرت زربن حبيش جي في كومجد مين ديكهاان كي دارهي بردها يه كي وج

ہے تقر تھرار ہی تھی ، فر مایا کہ میری عمرایک سوبیس سال ہے۔

( ٣٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِى شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ :يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ هُرَّابٌ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَوْمَ بْزَاخَةَ ، فَوَقَعْتُ عَنِ الْبَعِيرِ ، فَكَادَتْ تَنْدَقُّ عُنُقِى ، فَلَوْ مِتَّ يَوْمَنِذٍ كَانَتِ النَّارُ. (٣٣٥٩٣) حضرت الممش ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بن سلمہ دلائنو نے مجھ سے فرمایا اے سلیمان!اگر تو مجھے دکھے لیتا جنگ

بزانعہ کے دن میں حضرت خالد بن ولید ہے بھا گئے والوں میں شامل تھا ، میں ایک کنویں میں گریڑا ،قریب تھا کہ میں مرجا تا اگر میر مرتاتومين جبنم مين ہوتا۔

( ٣٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ : كُنْتُ يَوْمَئِدُ ابْنَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۳۵۹۵)حضرت اعمش دینیز فرماتے ہیں کەحضرت شقیق دینیز نے فر مایا اس دن میں گیارہ سال کا تھا۔

( ٣٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا.

(٣٣٥٩١) حضرت ابوالعاليد والتي فرمات بي كديس فحضرت عمر والتي كواللهم عافنا واعف عنافرمات بوئين

( ٣٤٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَّا ظَهْرٌ .

( ٣٢٥٩٧) حضرت جعفر رفي اليخ والد سے روايت كرتے ہيں كەحضرت حسن اور حضرت حسين مي ويني كان ورميان فاصله نه آ

( ٣٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْمَلِينَةِ جَابِرُ بْزُ

عَبْدِ اللهِ ، وَ آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْبَصُرَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ ، وَ آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْكُوفَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. (٣٨٩٨) حضرت قاده قاتي فرماتے بي كه دينه يس سب سي آخر ميں حضرت جابر بن عبدالله كا انقال بوا، بصره ميں حضرت انس

بن ما لك يَن يَّوُ اوركُوف مِين حضرت عبدالله بن افي او في حِن قُون كار ( ٣٤٥٩٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلَال ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُو يُوفِّى وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتَينَ سَنَةً ، وَأَنَّ عُمَرَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ ، أَوْ ثَمَانِ وَثَمَانِينَ. ( ٣٤٨ ع. ) حصر وقار و ابْنُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ ، أَوْ ثَمَان وَثَمَانِينَ.

(۳۴۵۹۹) حضرت قبادہ زائی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا پینیٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا، حضرت عمر اکسٹھ سال کی عمر میں شہید ہوئے ، حضرت عثمان ستریا اسی سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا نُعِى عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِى اللَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا حَلَّفَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ. (٣٣١٠٠) حضرت حريث بن ظهير وإينْ فرمات بين كه حضرت عبدالله واينُو كوجب حضرت ابوالدرداء واينُو كه نقال كي خبرد ي كَلْ

( ۱۹۰۷) مطرت کریٹ بن سمبیر وہی فرمائے ہیں کہ مطرت عبداللہ وہی تو جب مطرت ابوالدرداء وہی فی نے انتقال می کبردی ی تو فرمایا:ان کے بعدان جیبیانہیں آسکتا۔ ( ۳٤٦.۱ ) حَدَّنَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ أَہِی حَمْزَةَ ، قَالَ :تُوقِی ابْنُ عَبَّاسِ فَوَلِیّهُ ابْنُ الْحَنَفِیّةِ.

( ٣٣١٠١) حضرت الوحمزه وفي فرمات بين كد حضرت ابن عباس تفده نن كي وفات كي بعد حضرت ابن الحقيه وفي فوان كولى بند ( ٣٣١٠١) حضرت ابن الحقيه وفي فوات كي بعد حضرت ابن الحقيه وفي فوان كولى بند ( ٣٤٦.٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : أَبُو كُلْتُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْهَ الْهَ الْهَ أَنْ وَكُلْتُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُو

ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْيُومُ مَاتَ رَبَّانِيُّ الْعِلْمِ. (٣٣٢٠٢) حضرت ابن المحنفية وَلَيُّوْ فَي حضرت ابن عباس بَيْدِينَ كَ جِنَازِ بِ كَ وقت الرشاد فرمايا: آج علم كامابراور عالم فوت بوهميا۔ بوهميا۔

( ٣٤٦.٣) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا مَعَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِى ظِلِّ الْقَصْرِ ، فِى جِنَازَةِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَقَدُ دُفِنَ الْيُوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

(٣٣٢٠٣) حضرت نمار حِنْ فَرَاتَ بَيْن كَهِم لوگ حضرت زيربن ثابت بِنْ فَوْ كَ جِنَاز بِ مَا مُوقِع يرحضرت ابن عباس بن وين

كساتھ ايك ممارت (كل) كسايد ميں بيٹھے ہُوئے تھے، آپ ولائو نے فرمايا: آخ كون بہت براعلم (عالم) فن كرديا كيا۔ ( ٣٤٦.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَرَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۳۳۱۰۳) حضرت بزید جائزہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن کا جنازہ حضرت ابو جیفہ جائزہ کے پاس سے لیے گزرے: آپ نے فرمایا انہوں نرسکون امالوران سرلوگوں نرسکون صاحل کرا

آپ نے فر مایا:انہوں نے سکون پایا اوران سے لوگوں نے سکون حاصل کیا۔

( ٣٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الشَّغْبِيَّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُخُلِّفُ خَلْفَهُ مِثْلُهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْنًا أَفْقَةً مِنْهُ حَيَّا.

(۳۳۷۰۵) حضرت ابن ابج رہائی فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی دیاتی کوحضرت ابراہیم ہوئیٹی کی وفات کی اطلاع دی تو : براہ میں میں میں میں میں میں میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں میں میں میں میں میں استعمال ک

فر مایا، الله ان پر رحم فرمائے ، ان کے مثل دوبارہ نہیں آسکتا، بیٹک وہ مرتے وقت زندہ حالت سے زیادہ فقیہ تھے۔

( ٣٤٦٠٦ ) حَلَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِسْلَامِ لَبِمَكَّانِ.

(۳۳۲۰۲) حضرت عاصم وہ فیٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے حسن کو حضرت قعمی وہ فیٹو کی وفات کی اطلاع دی تو فر مایا: اللہ ان پر رحم فرمائے ،خدا کی تئم اسلام میں ان کا بڑامقام ومرتبہ تھا۔

( ٣٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجُر ، فَأَطْلَقَ حُبُونَهُ وَقَامَ ، وَغَلِبَهُ النَّحِيبُ.

( ۲۰۷۵ ) حضرت نافع دی نو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نئی اوس میں متھان کو حجر کی وفات کی اطلاع دی گئی تو اپنی چا در

ا تارى اور كُفرْ ے موكة اوران پرآ ه وزارى (روئے) كاغلب موكيا۔ ( ٣٤٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْي النَّعْمَانِ بْنِ

( ٣٤٦٠٨ ) حَدَّثُنا اَبُو اَسَامَةً ، عَنْ شَعْبَةً ، عَنْ عَلِى بَنِ زَيْلٍ ، عَنْ ابِى عَثْمَانَ ، قَالَ :أتيَتَ عَمَرَ بِنغَي النَّعْمَانِ بَنِ مُقَرِّن ، فَوَضَّعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِى.

٠٠٠ ( ١٩٠٨ ٣٨٣ ) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر جن دین کے پاس آیا ان کونعمان بن مقرن کی وفات کی اطلاع دی،

آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھااور رونا شروع کردیا۔

( ٣٤٦.٩) حَلَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :هَلَكَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : وَهَلَكَ سِبِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ.

(٢٠٩ ٣٣) حضرت الممش ولطني فرمات بين كه حضرت ابراميم ولاثير كااز تاليس سال كي عمر مين انتقال مواحضرت اعمش ولاثير

فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر دایٹو کا چھپالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لِي :مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَذْكُرُ يَوْمَ نَعْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّعْمَانَ عَلَى الْمِنبُوِ.

(۳۳۷۱۰) حضرت ایاس بن معاویہ وہ فو ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب وہ نیٹو کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے مجھ سے پو چھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا مزینہ سے ہوں ،فر مایا میں آپ کووہ منظر یا دولاتا ہوں جب حضرت عمر دہائٹو کومنبر پرحضرت نعمان

کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔

٣٤٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّصْرِ ، قَالَ : لَمَّا تُوفَّىَ سَعْدٌ ، أَمَرُت عَانِشَةَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهَا ، فَتَسْتَغْفِرُ لَهُ.

٣٣٦١١) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ مختطف نفائے تھم فرمایا کہ ان کا جنازہ ان کے

اِس سے لے کر جایا جائے حضرت عا کشہ مین مذاخان کیلئے وعائے مغفرت فرمائی۔ ٣٤٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قرَأْتُ الْقُرْآنَ بَعْدَ وَفَإِةٍ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشُوِينَ سَنَةً.

۱۳۳۷۱۲) حضرت ابوالعالیہ نے فر مایا: میں نے تمہارے نبی مُؤِفِّفَتُ فِی کی وفات کے بعد ہیں سال میں قر آن پڑھاہے۔

٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لَقَدْ بَلَغْتُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَنَا أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَىَّ النِّسَاءُ.

(۳۴۶۱m) حضرت سعید بن المسیب واثنهٔ فرماتے ہیں کہ میری عمراسی سال کی ہوئی تو میں ڈرتا تھا جس چیز سے عورتیں مجھ 💴 زرتی خصیں۔

٤٤٦١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو عُثْمَانَ:أَتَتُ عَلَى َّنَحُوْ مِنْ ثَلَائِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ. ۱۳۳۱۳) حضرت ابوعثان نے فر مایا: میری عمرا یک سوتمیں سال جتنی ہوگئی ہے۔

٣٤٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِى زَيْنَبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، يَقُولُ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ حَجَرًا ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي :يَا أَهْلَ الرَّحَالِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ هَلَكَ فَالْتَمِسُوا رَبًّا ،

قَالَ :فَخَرَجْنَا عَلَى كُلِّ صَعْبِ وَذَلُولِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ نَطْلُبُ إِذَا نَحْنُ بِمُنَادٍ يُنَادِى : إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا رَبُّكُمْ ، أَوْ شَبَهَهُ ، قَالَ : فَجَنْنَا ، فَإِذَا حَجَرٌ ، فَنَحَرْنَا عَلَيْهِ الْحُمُرَ.

(۳۲۷۱۵) حضرت ابوعثان النصدي فرماتے ہيں كه جم لوگ زمانه جابليت ميں پھروں كى پوجا كرتے تھے، ہم نے ايك منادى كى ا وازسیٰ کہا ہے قافلہ والو! تمہارا رب ہلاک ہوگیا، اپنے رب کولا زم پکڑو، ہم لوگ سواری پرسوار ہوکر <u>نکلے</u>، ہم اسی طرح تلاش کر

۔ ہے تھے ک اچا تک منادی کی آ واز آئی ہم نے تہارے رب کو پالیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ آئے تو وہ ایک چھرتھا تو ہم نے اس برگدھے کو قربان کیا۔

٣٤٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ.

(٣٣٦١٢) حفرت شميل بن عوف ولاثن نے زمانہ جابليت كا دور پايا تھا

٣٤٦١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : مَتَى عَهْدُك بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : مَا لِي بِهَا عَهُدٌ بَعُدَ صِفِّينَ ، قَالَ :قُلْتُ : فَمَتَى احْتَكَمْتَ ؟ قَالَ : بَعْدَ صِفِّينَ بِعَامٍ.

(٣٢١٤) حفرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری بیٹندے ، وچھا: آپ مدیند میں کتے عرصہ تک رہے؟ انہوں نے فر مایا: جنگ صفین کے بعد سے میرار ابطہ مدینہ سے ٹوٹ گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا: آپ بالغ کب ہوئے؟ آپ بایشینہ

نے فرمایا جنگ صفین سے ایک سال بعد۔

( ٣٤٦١٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَانَ عُمْرُ آدَمَ ٱلْفَ سَنَةٍ ، وَكَانَ عُمْرُ دَاوُد سِتْينَ سَنَةً ،

فَقَالَ آدَم :أَى رَبُّ ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَكْمَلَ لآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَأَكْمَلَ لِدَاوُدَ مِنَةَ سَنَةٍ .

(احمد ۲۵۱ ـ ابن سعد ۲۸)

(٣٢٦١٨) حضرت ابن عباس مني في من مروى ب كه حضور اقدس مَنْ فَقَعْظَةً في ارشباد فرمايا: حضرت آدم كي عمر ايك بزار سال تقي، حضرت دا ؤدغالیتالا کی عمر ساٹھ سال تھی، حضرت آ دم نے قر مایا اے اللہ میری عمر میں سے جالیس سال داؤ د کوعطا کر دے، حضرت آ دم غلایتنا) کی عمر کممل ایک بزارسال کردی گی اور حضرت دا وُ د غلایتنا) کی عمرسوسال مکمل کردی گئی۔

( ٣٤٦١٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :بُعِثَ نُوحٌ لَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَيِتَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمُ ، وَعَاشَ بَعد

الطُّوفَانِ سِتِّينَ سَنَةً ، حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ وَفَشُواً. (حاكم ٥٣٥)

(٣٣٧١٩) حضرت ابن عباس بنئ پینن فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علایتا کا لیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ،اورنوسو پیاس سال

ا بنی قوم کودعوت دی ،ادرطوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہلوگ بہت زیادہ ہو گئے اور پھیل گئے پورے عالم میں۔ ( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ

ائْتَتَنَ بِالْقَلُّومِ ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِئَةِ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ.

( ٣٣٠ ٦٢٠ ) حضرت ابو ہر رہ ہ تا تا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علایقلا کے فقتے قدوم میں ایک سومیں سال کی عمر میں ہوئے

اوراس کے بعدای برس زندہ ہے۔

( ٣٤٦٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ٱلْقِيَى يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ

عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَالسِّجْنِ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ لَهُ شَمْلُهُ ، فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٣٦٢١) حضرت حسن فرماتے ہیں که حضرت پوسف عَلاِیمًا کوسترہ سال کی عمر میں کنویں میں پھینکا گیا،حضرت پوسف غلامی، بادشاہت اورجیل میں ای برس رہے پھران کے لیے بادشاہت وحشت کوجمع کردیا گیا،اس کے بعد تئیس سال زندہ رہے۔

( ٣٤٦٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :قِيلَ لِلْعَبَّاسِ :أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ه معنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلدو ۱ ) رفي المحالي المحالي المحالية كشاب الناريخ كشاب

وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنَّى ، وَأَنَا وُلِدُتُ قَبْلَهُ.

بخِلَافَتِهِ سِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتُوفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِّينَ.

ے بڑے تھے لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔

مجھ سے عقل میں بڑے ہیں۔

مكمل كيااورتريسثه برس كي عمر ميں انتقال ہوا۔

قَالَ : لاَ أَذْكُرُ مِنْهُ شَيْنًا.

کوئی بات یادے؟ فرمایا کچھٹیں یاد۔

متصد بان کے پاس کوئی جھڑ الے کرنہیں آیا۔

مصتی ہوگی۔

أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْي عَقْلًا.

(٣٣٦٢٢) حضرت عباس پڑھ نے دریافت کیا گیا کہ آپ مِئِلْفَقِیْقِ بڑے تھے یا آپ پڑھٹو ؟ حضرت عباس چاہٹو نے فرمایاوہ مجھ

( ٣٤٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لأَبِي وَاثِلٍ : أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَوْ رَبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ ؟ قَالَ :

(٣٣٦٢٣) حضرت واكل زي فن سے دريافت كيا كما كيا كما تب بڑے ہيں يار جع بن عثيم؟ تو فرمايا ميں ان سے عمر ميں بڑا ہوں اوروہ

( ٣٤٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : اسْتَكْمَلَ أَبُو بَكْرِ

(٣٣ ١٢٣) حفرت معيد بن المسيب والني فرمات بي كه حفرت ابو بكر والني في خلافت كورسول اكرم مَيْوَنَقَعَ في عمر مبارك بر

( ٣٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ :هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟

(٣٣٤٢٥) حضرت عمرو وزناتؤ فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ابوعبيدہ وہا فوے دريافت كيا كه آپ كوحضرت عبداللہ ہے تى ہوئى

٣٤٦٢٦) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقِ.

﴿ ٣٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ

(٣٢٦٢٢) حضرت تلم فرماتے ہیں كەسب سے پہلے حضرت سليمان بن ربيعه كوفيد ميں قاضى بن كرتشريف لائے ، جاليس دن تك

٣٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايْشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

`۳۴۶۱۶) حضرت عائشه نزه منافخا فرماتی ہیں کہ چھرسال کی عمر میں میرارسول اکرم مِنْوَفِظَةُ کے ساتھ نکاح ہوا ،اورنو سال کی عمر میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِنِينَ ، وَبَنَّي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (بخاري ٣٨٩٣ـ مسلم ١٥٣٩)

(٣٨٦٢١) حضرت حسن والفؤ فرمات بي كدمي في حضرت عثمان والفؤ كود يكهاان يرجك سے ياني ليايا جار باتھا۔

هَاهُنَا سَلُمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لاَ يَأْتِيه خَصْمٌ.

( ٣٤٦٢٩ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ أَقْرُنَ ، كُلُهَا عَلَى الإسْلَامِ.

(٣٣٦٢٩) حضرت عكرمه جائني فرماتے بين كه حضرت آ دم عَلايتُلام اور حضرت نوح عَلايتُلام كے درميان دس زمانے گزرے سب اسلام

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْهُلَالِيَّ يسَأَلُ جَعْفَرًا :كُمْ كَانَ لِعَلِيٍّ حِينَ هَلَكَ .

قَالَ :قِيُّلَ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَان وَخَمْسِينَ ، وَمَاتَ لَهَا الْحَسَنُ ، وَقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْنُ.

( ٣٣٧٣٠) حضرت جعفر مُن الله على وريافت كيا كيا كد حضرت على ون تقر كاعمر شهادت كيوفت كتني تقي ؟ فرمايا المحاون سال كي عمر مير شہید ہوئے ،اتی ہی عمر میں حضرت حسن وہ الله فوت ہوئے اور حضرت حسین وہ الله شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَان

قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (٣٨٦٣١) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں كەحفرت عثان را فنو يوم التشر يق كے درمياني ايام ميں شہيد موك ــ

( ٣٤٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَـــ

مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : تُوُفِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَقَالَ

إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ. (٣٣٢٣٣) حضرت محمود بن لبيد فرمات بين كه حضورا كرم مُؤِنفَظَةً كي صاحبز اد حضرت ابرا بيم المحاره ماه كي عمر بيل فوت جوئ

آ پ نے ارشاد فر مایا: اس کیلئے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔

﴿ ٣٤٦٣٣ ِ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ فِي الشُّوْطَةِ مَعَ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ ، لَيَالِي مُصْعَبِ.

( ۳۴ ۱۳۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں میں اور اسود بن بزید عمر و بن بزید کے ساتھ پولیس میں تتھے۔حضرت مصعب کے

( ٣٤٦٣٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ حَلَبَ وَصَرَّ. (ابوداؤد ١٠٧٧ـ احمد ١٩)

(٣٣١٣٣) حضرت معاويه بن قره وين والدي والديروايت كرتے جي كه: مين نبي كريم مَلِفَظَيْر كي خدمت مين اس حال مين آ

كه آپ مِنْزِ فَضَعَ ﴿ نَهِ مِهِ وَدُهُ وَتُن فَرُ ما يا اور جا نور كالنفن با نده ديا ـ

( ٣٤٦٣٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَمُرُّ إِلَى الْمَرَأَةِ لَهُ مِرْ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المستحد الم

يَنِي أَسَدٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْةِ سَنَةٍ.

(٣٣٧٣٥) حضرت صنش بن حارث والتي فرمات بيل كه ميس في حضرت سويد بن غفله كود يكهاجب بني اسدى اين ابليد كے ياس

ے گزرے اس وقت ان کی عمرایک سوستا کیس برس تھی۔

( ٣٤٦٣٦ ) وذَكَرُوا أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى تُوفِي وَهُو ابْن ثَلاث وستين ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ ، فِي إِمْرَةِ

مُعَاوِيَةً رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۴۶۳۷) حضرت ابومویٰ اشعری جانئو تر یسٹھ سال کی عمر میں سن چوالیس ہجری میں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں

( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ الْعَبَّاسُ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ.

( ٣٣٧٣٤) حضرت عباس من النفو حضرت عثمان من النفوك وورخلافت ميس فوت موتے \_

( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي آخِرٍ إِمْرَةٍ عُثْمَانَ.

(۳۳۲۳۸) حضرت ابن متعود والثينه كالنقال حضرت عثمان كے دورخلافت كے آخر ميں ہوا۔

( ٣٤٦٣٩ ) وَمَاتَ حُذَيْفَةُ حِينَ جَاءَ قَتْلُ عُثْمَانَ.

(٣٣٧٣٩) حضرت حذيفه وي في وفات اس وقت موكى جب حضرت عثمان شبيد كئے كئے \_

( ٣٤٦٤٠ ) وَمَاتَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ ، (۳۲۲۴۰) اور حضرت جابر بن زید

( ٣٤٦٤١ ) وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فِي جُمُعَةِ ، سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۲۴) اورحفرت انس جائز بن ما لك كاانقال ترانوے جحرى ميں جمعہ كے دن ہوا۔

( ٣٤٦٤٢ ) وَمَاتَ ابْنُ عُمَرَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

(٣٣٦٣٢)حضرت ابن عمر مني يؤنيز كانتقال تهتر ججري ميس موا\_

( ٣٤٦٤٣ ) وَمَاتَتُ عَانِشَةُ ،

( ۳۲۲۴۳ ) اورحضرت عا نُشه رَنْ عِنْهُ غَالِهِ

( ٣٤٦٤١ ) وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِقٌ ، سَنَةَ ثَمَان وَخَمْسِينَ.

(۳۳۲۳۳) اور حضرت حسن بن على والثير كالتقال المعاون جمري ميں انقال موا۔

( ٣٤٦١٥ ) وَكَاتَ عَمْرُو بُنُ خُرَيْثٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَتَمَانِينَ.

(۳۲۹۵۵) حفزت عمر و بن تریث دیشتن کاانتقال بچای جمری میں ہوا۔

هي مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ا ) المناويخ

( ٣٤٦٤٦ ) وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ سَنَةَ إِحُدَى وَسِتِّينَ ، فِي يَوْمِ عَاشُورًاءَ ، قَتَلَهُ سِنَانُ بُنُ أَنَسٍ النَّخَعِيُّ الْوَهْبِيلِيُّ، لَكَنَهُ اللَّهُ ، وَجَاءَ بِرَأْسِهِ خَوِلِيُّ بُنُ يَزِيدَ الْأَصْبُحِيُّ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ.

(۳۲۲۴۱) حضرت حسین بڑائو بن ملی دس محرم کواکسٹھ ججری میں شہید ہوئے سنان بن انس ملعون نے ان کوشہید کیا اورخولی بن یزید

الاسجى آ پ كاسر مبارك سبيدالله بن زياد كے پاس كے كرآ يا۔ ( ٣٤٦٤٧ ) وَ قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

( ۳۴۲۹۴۷) حفرت این زبیر منافظ تهتر هجری میں شہید ہوئے۔

( ٣٤ ١٥٢ ) مطرت ابن أبير تِنْ تَوْ بَهُر بَهُرَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعِيدَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَعِيد ( ٣٤٦٤٨ ) وَهَاتَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي سَنَةِ ، لَهَانِينَ.

ر ۱۳۸ ۳۳ ) حضرت این الحنفیه هاینو کااشی جمری میں انتقال ہوا۔ ( ۳۴ ۱۴۸ ) حضرت این الحنفیہ هاینو کا کاسی جمری میں انتقال ہوا۔

( ۱۱۸ ۱۱۸) خفرت این اسفیه مینور ۱۵ ن برن س اسفال بواید ( ۲۲۶۱۹ ) و توفی ابن عباس فی سَنَةِ تُمَان وَسِتَینَ.

ا (۳۴۲۴۹) حضرت ابن عمال بنی پذینهٔ کاانقال ارسی انجری میں ہوا۔

( ۱۲۲۹ مر المرسم المن عباس بني وين كانتقال الرسم الجرق يس موا ... ( ۲٤٦٥ ) و كمات شريح في سنة ثلاث و سبعين.

(۳۴۶۵۰) حضرت شریح کا نقال تهتر هجری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥١ ) وَمَاتَ عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ فِي سَنَةٍ زِنْنَيْنِ وَتِسْعِينَ.

(۳۳۷۵۱) حضرت ملی جائز بن حسین کا انقال با نوے جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥٢ ) وَمَاتَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ. (٣٣٦٥٢ ) حضرت ابوجعفر تاثين كانقال ايك سوجوده انجري ميں بوا۔

( ٣٤٦٥٣ ) وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

ریر میں ہے۔ (۳۴۱۵۳)حفرت معید بن زید دیاؤد کا انقال تر انو ہے بجری میں ہوا۔

( ٢١٠ ٩٥٢ ) مُطَرِّتُ مُعَيد بن ريد فِينَ أَن كا انتقال را تو يه جرى يل موا. ( ٣٤٦٥٤ ) وَ مَاتَ مُو سَى بْنُ طَلْحَةَ فِى سَنَةِ سِتَّ وَمِنَةٍ.

(٣٣١٥٣) حضرت مويل بن طلحه رناونو كالنقال ايك سوچ يجري مين موار

( ٢٤٦٥٥ ) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةً ،

(۳۴۱۵۵) حضرت ابو بروه . (۳۴۱۵۵) حضرت ابو بروه .

( ٣٤٦٥٦ ) وَالشُّغْبِيُّ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۵۲)اور حفزت شعمی زاینو کا آنقال ایک سوچار جمری میں ہوا۔

ا ٣٤٦٥٧) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةَ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَتَمَانِينَ سَنة.

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدوا ) كل مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدوا ) كشاب الناريخ 💸 (٣٣٦٥٧) حفرت ابو برد و دافق كانقال اتى سال سے يجھ زائد عمر ميں ہوا۔

( ٢٤٦٥٨ ) وَقُيْلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۷۵۸) حضرت معید بن جبیر دی نیخ بچانوے جمری میں شہید ہوئے۔ ( ٢٤٦٥٩ ) وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَنَةِ سِتُّ وَتِسْعِينَ.

(٣٣٧٥٩) حضرت ابراجيم زان خور كا چھيا نو يجرى بين انقال ہوا۔ ( ٣٤٦٦ ) وَكَاتَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَمِنَةٍ.

(۳۲۷۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز كاانقال ايك سوايك ججرى ميس بوا\_ ( ٣٤٦٦١ ) وَحَاتَ الْحَسَنُ ،

(٣٢٦٦) اور حضرت حسن منافظه \_ ( ٣٤٦٦٢ ) وَابْنُ سِيرِينَ فِي سَنَةِ عَشُرٍ وَمِثَةٍ.

(۳۴۲۶۲) اورحفزت این سیرین کا انقال ایک سودی ججری میں۔ ( ٣٤٦٦٣ ) وَمَاتَ سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ فِي زَمَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

(٣٣٧٦٣)حضرت سالم بن الى المجعد رق تفي كانتقال حضرت سليمان بن عبد الملك كيدور مين بوا\_ ( ٣٤٦٦٤ ) وَمَاتَ مُجَاهِدٌ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٦٣) حضرت مجابد وزاغظ كاانقال أيك سودوة بحرى ميس موا\_ ٣٤٦٦٥ ) وَمَاتَ الضَّحَّاكُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٦٥)حضرت ضحاك بناتي كانتقال ايك سويانج ججرى ميں ہوا۔ ٣٤٦٦٦ ) وَمَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ سَنَةَ ثَمَان وَمِنْةٍ.

(٣٣٦٦١) حضرت محمد بن كعب القرظي كاانتقال ايك سوآ تهو تبجري مين هوا\_ ا ٢٤٦٦٧) وَمَاتَ طُلُحَةُ الْيَامِيُّ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ. (٣٣٦٦٤) حفرت طلحه اليامي نزاينو كانتقال ايك سوباره انجري ميس ہوا۔

٣٤٦٦٨) وَمَا . ﴿ زُبُدُ فِي سَنَةِ بَنْتَيْنِ رَعِشُرِينَ وَمِثَةٍ. (۳۴۲۱۸) حضرت زبير زناتؤه كالنقال ايك سوبائيس بجرن مين هوا\_

٣٤٦٦٩) وَمَاتَ سَلَمَةُ فِي سَنَةٍ إِخْدَى وَعِشُوِينَ وَمِثَةٍ. (٣٣٦٢٩) حضرت سلمه ويأو كالثقال ايك سواكيس جرى ميس موا\_

( ٣٤٦٠ ) وَمَاتَ مَنْصُورٌ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۷۰) حضرت منصور وافنو كانقال ايك سوبتيس جحرى ميس موايه

( ٣٤٦٧١ ) وَمَاتَ قَتَادَةُ ،

(۳۴۶۷۱)حضرت قباد ه «پاتیند

( ٣٤٦٧٢ ) وَنَافِعْ ، فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشُرَةَ وَمِئَةٍ.

(٣٣٦٧٢) اورحفرت نافع رياف كانتقال أيك سوستره جرى ميس موار

( ٣٤٦٧٣ ) وَمَاتَ الْحَكُّمُ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشُرَةً وَمِئَةٍ.

(۳۲۷۷ )حفرت حکم کاانقال ایک سویندره ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٧٤ ) وَمَاتَ أَبُو قَيْسِ ،

(٣٧٧/٣) حضرت ابوقيس دانند

( ۲٤٦٧٥ ) وَوَاصِلْ ،

(۳۴۶۷۵)حضرت داصل داننور

( ٣٤٦٧٦ ) وَحَمَّادٌ ، فِي سَنَةٍ عِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۲۷۲) اور حضرت حماد كا انتقال ايك سوميس جحرى ميس موا\_

( ٣٤٦٧٧ ) وَمَاتَ أَبُو صَخُرَةَ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانَ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٢٧٤٤) ابوصر ويناثنو كانقال أيك سوافعاره بجرى مين موا\_

( ٣٤٦٧٨ ) وَمَاتَ حَبِيبٌ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۷۸) حضرت حبیب برتیمید کاانتقال ایک سوانیس جحری میں موا۔

( ٣٤٦٧٩ ) وَمَاتَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٤٩) حضرت عمرو بن مره والنفي كانتقال ايك سوستر ه جمري مين موا

( ٣٤٦٨ ) وَتُوفِّي عَطَاءٌ فِي سَنَةٍ خَمْسَ عَشُرَةً وَمِنَةٍ.

(٣٣٨٨٠) حضرت عطاء جهاش كانتقال ايك سويندره جمري ميس موار

( ٣٤٦٨١) وَمَاتَ مُغِيرَةُ فِي سَنَةٍ سِتُّ وَتَلَاثِينَ وَمِئَةٍ.

(۳۴۲۸۱) حفزت مُغیره مزافوهٔ کا نقال ایک سوچھتیں جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨٢ ) وَمَاتَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ،

ه معنف ابن ابی شیدمترجم (جلدو) کی مستف ابن ابی شیدمترجم (جلدو)

(۳۴۶۸۲) حفرت عبدالملك بن ابوسليمان خليفيه ـ

( ٣٤٦٨٣ ) وَهِشَامُ بُنُ عُرُوَّةَ ، فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۶۸۳)اور مشام بن عروه وزاینو کا انتقال ایک سوپینتالیس ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨٤ ) وَمَاتَ أَبُو إِسْحَاقَ ،

(۳۲۸۸۳) حضرت ابواسحاق دانین ( ٣٤٦٨٥ ) وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فِي سَنَةِ ثَمَانَ وَعِشْرِينَ وَمِثَةٍ.

(۳۴۲۸۵)اور حفرت جابراجعنی کاانقال ایک سواٹھا ئیں ہجری میں ہوا۔ ( ٢٤٦٨٦ ) وَمَاتَ مِسْعَرٌ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۲۸۷) حضرت مستر ایک سونجین ججری میں فوت ہوئے۔ ( ٣٤٦٨٧ ) وَمَاتَ عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَمِنْةٍ.

(۳۳۷۸۷) حضرت علی بن صالح مناطق ایک سوچون انجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٦٨٨ ) وَمَاتَ النَّوْرِيُّ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتْينَ وَمِنْةٍ. (٣٢٦٨٨) حضرت أوري كالنقال ايك سواكسفه بجرى مي موار

(٣٣١٨٩) حضرت شعبه كانتقال ايك سوسائه جرى من موار

( ٣٤٦٨٩ ) وَمَاتَ شُعْبَةً فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِنَة.

(۱)باب

( ٣٤٦٩٠) وَوَلِي أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ سَنتَيْنِ وَنِصْفاً ، وَتُوكِّنَى مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةٍ ثِنْتَى

(۳۳۲۹۰) حضرت ابو بمرصد يق بزايش اثرهائي سال خليف رب اورحضور مَرَّ الصَّحَقَة كي جمرت كے بار بويس سال ان كا انقال موا۔

( ٣٤٦٩١ ) وَوَلِنَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَشْرَ سِنِينَ وَنِصْفاً ، وَقَبِّلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ذِي الْحِجَّةِ .

(٣٣ ٦٩١) حضرت عمر فاروق جناشي در سال چهه ماه خليف رب اور ماه ذي الحيتيكس ججري كوشهيد موسير

( ٣٤٦٩٢ ) وَ وَلِي عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ثِنْتَى عَشُرَةَ سَنَةٍ ، وَقُتِلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

( ٣٣٦٩٢ ) حضرت عثان داين باره برس خليفه رب،اور پينتيس ججري كوماه ذي المجيمين شهيد بوئ\_

( ٣٤٦٩٣ ) وَوَلِمَى عَلِثٌ خَمْسَ سِنِينَ ، وَقُتِلَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ

رَمَضَانَ ، فِي لَيْلَةِ احْدَى وَعِشْرِينَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَاتَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ.

(٣٣٦٩٣) حضرت على مزين في ينتج برس خليفهر ب، اور جاليس ججرى كوشهبيد هوئة اكيس رمضان المبارك جمعه كادن تفا\_

( ٣٤٦٩٤ ) وَوَلِيَ مُعَاوِيَةُ عِشْرِينَ إِلاَّ شَيْئًا ، وَمَاتَ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْمُهَاجِرِ.

(٣٣٢٩٣) حفرت معاويه جهافي بيس سال سے کچھ کم عرصه خليفه رہے اور ساٹھ ججری ميں آپ کا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩٥ ) وَوَلِي يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(۳۳۶۹۵) يزيد بن معادية تين سال جيد ماه حاكم ريابه

( ٣٤٦٩٦ ) وَكَانَتْ فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبْيُرِ تِسْعَ سِنِينَ.

(۳۳۲۹۱)حضرت ابن زبیر دیانند کی آ زمائش نوبرس ربی ۔

( ٣٤٦٩٧ ) وَوَلِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ نَحُوًّا مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ عَشْرَةٍ.

( ۳۴۲۹۷ ) مروان بن حکم نویادس ماه حاکم ر با۔

( ٣٤٦٩٨ ) وَوَلِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَرْبَعَ عَشُوهَ سَنَةً.

(۳۳۲۹۸)عبدالملك بن مروان چوده برس خليفه ر ما ـ

( ٢٤٦٩٩ ) وَوَلِيَ الْوَلِيدُ تِسْعَ سِنِينَ.

(۳۴۲۹۹)وليدنو برس غليفه ريا\_

( ٣٤٧٠. ) وَوَلِيَ سُلَيْمَانُ ،

(۰۰ ۲۳۷۷) سليمان خليفدر با-

( ٣٤٧٠١ ) وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَتِيْنِ وَنِصْفاً.

(۱۰ ۳۴۷) اور حضرت عمر بن عبدالعزيز دونو ل دوسال اور جير ماه خليفه رہے۔

( ٣٤٧٠٢ ) وَوَلِى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا أَشْهُرًا.

(٣٣٤٠٢) مشام بن عبدالملك ايك ماه كم بيس سال خليف رمار

( ٣٤٧٠٣ ) وَوَلِيَ الْوَلِيدُ بُنُ يَزِيدَ نَحُوًّا مِنْ سَنَتَيْن.

( ۳۴۷۰۳ )وليد بن يزيد دوسال خليفه ريا ـ

( ٣٤٧٠٤ ) وَوَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ سِنَّةَ أَشْهُر.

(٣٧٤٠٣) يزيد بن وليد بن عيد الملك جيد ماه خليف ريا-

( ٣٤٧٠٥ ) وَوَلِي إِبْرَاهِيمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(۵۰ ۳۴۷) ابراميم بن وليد جاليس راتيس خليفه ريا\_

( ٣٤٧٠٦ ) وَوَلِي مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ خَمْسَ سِنِينَ ، وَهُوَ الَّذِي أُخِذَتِ الْخِلافَةُ مِنْهُ.

(۲ • ۳۳۷ ) مروان بن محمد بن مروان یا نج سال خلیفدر با، پھراس سے خلافت چیمین لی گئی۔

# (٢) الْوُلَاةُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ

### بنوہاشم کے حکمرانوں کا ذکر

( ٣٤٧٠٧ ) وَوَلِي أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَرْبَعَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

( ٤- ٣٨٧ ) ابوعباس عبد الله بن محمد حيار سال حيد ماه خليف رب

( ٣٤٧٠٨ ) وَوَلِي أَبُو جَعْفَرِ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۸-۷ ۲۳۲) ابوجعفر عبدالله بن محمد بائيس سال خليفدر با

( ٣٤٧.٩ ) وَوَلِيَ الْمُهُدِيُّ عَشْرَ سِنِينَ.

(۲۷۷-۹) مهدى دى برس خليفدر با

( ٣٤٧١٠ ) وَوَلِي مُوسَى بُنُ الْمَهْدِيِّ سَنَةً وَشَهْراً.

(۱۱۵۰ موی بن مهدی ایک سال ایک ماه خلیفدر بار

( ٣٤٧١ ) وَوَلِيَ هَارُونُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۱۱ ک۳۲۷) بارون نیس برس خلیفه ریا۔

( ٣٤٧١٢ ) وَوَلِي الْمُأْمُونُ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا شَهْرًا.

(٣٤٤١٢) مامون ايك ماه كم يائيس برس خليفدر ما ـ

### ( ۳ ) باب

( ٣٤٧١٣ ) وَذَكَرَ ابْنُ إِذْرِيسَ : قَالَ سَأَلْتُ إِسْرَاثِيلَ : أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ كُمْ مَاتَ ؟ قَالَ :مَاتَ ابْنُ سِتْ وَيِسْعِينَ. (٣٧٤١٣) حضرت ابوادريس فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت اسرائيل سے دريافت كيا كه ابواسحاق كتنے برس كى عمر ميں فوت

ہوئے؟ فرمایا چھیا نوے برس کی عمر میں انقال ہوا۔

( ٣٤٧١٤ ) وَكَانَ الشَّغْبِيُّ أَكْبَرَ مِنْهُ بِسَنَتَيْنِ.

(۳۲۷۱۳) حفرت معی ان سے دوسال بڑے تھے۔

( ٣٤٧١٥ ) وَقُتِلَ طَلْحَةً

(۳۴۷۱۵)حضرت طلحه والنخو

( ٣٤٧١٦ ) وَالزُّبُيْرُ فِي رَجَبِ سَنَّةُ سِتُّ وَثَلَاثِينَ.

(۳۴۷۱۲) اور حفرت زبیر دانته چمتیس جحری میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٧١٧ ) وَمَاتَ مَسْرُوقٌ فِي سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(۱۷/۷ مفرت مروق تریسته جمری مین فوت موئے۔

( ٣٤٧١٨ ) وَمَاتَ الْأَسُودُ فِي سَنَةٍ أُرْبَعٍ وَسَبُعِينَ.

(۳۷۷۱۸) حضرت اسود چھتر جمری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧١٩ ) وَمَاتَ عَبِيْدَةً فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ.

(۳۴۷۱۹) حضرت عبيده ديانو چونسځه ججري ميں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٠ ) وَمَاتَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَسِتَينَ.

(٣٢٧٢٠) علقمه بن قيس تفاقؤ باسقه تجرى مين فوت موئي

( ٣٤٧٢١ ) وَمَاتَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

(۳۳۷۲۱)عمروبن ميمون الثافو المحتفر بمجرى ميں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٢ ) وَمَاتَ أَبُوعَوْنِ النَّقَفِيُّ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٨٤٢٢) ابوعون الثقفي وأعني الكسواكياون بجري مين فوت ہوئے۔

( ٢٤٧٢٣ ) وَمَاتَ مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ ، أَوَّلُهَا.

(۳۴۷۲۳) ما لک بن مغول کا بھی اسی ججری میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧٢٤ ) وَمَاتَ إِسُوائِيلُ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِئَةٍ.

(۳۷۷۲۳)اسرائیل ایک سوسائھ جمری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٥ ) وَ مَاتَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ

(۳۴۷۲۵) قیس بن ربیع اور

( ٣٤٧٢٦ ) وَجَعُفَرُ الْأَحْمَرُ ، فِي سَنَةٍ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِنَةٍ. (٣٧٢٢) جعفرالاحمرا يك مومراسطة بجرى مين فوت موسخ

( ٣٤٧٢٧ ) وَكَاتَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي سَنَةِ سَبْعِ وَسَبْعِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٢٤) شريك بن عبدالله ايك سوستر جرى مين فوت موير

( ٣٤٧٢٨ ) وَمَاتَ مُجَاهِدُ بُنُ جُبْرٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ. (۳۴۷۲۸) مجامد بن جبرا یک سود و بجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٩ ) وَمَاتَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(۳۴۷۲۹)ربعی بن حراش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورخلافت میں فوت ہوئے۔

(٤) باب الكني

كنتول كابيان

( ٣٤٧٣ ) - بَلَغَنَا : أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ. (٣٣٧ ) حضرت ابو بمرصديق دايني كانام عبدالله بن عثان تقا

( ٣٤٧٣١ ) وَاسْمَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ.

(mrum) ابوعبيدة بن الجراح كانام عامر بن عبدالله بن جراح تها\_ ( ٣٤٧٣٢ ) وَاسْمَ أَبِي ذَرٌّ الْغِفَارِيِّ :جُنَّدُبُ بْنُ جُنَادَةَ.

(٣٣٤٣٢) ابوذ رغفاري دي تفي كانام جندب بن جناده تفا\_

( ٣٤٧٣٣ ) وَاسْمَ أَبِي الدَّرْدَاءِ :عُوَيْمِرٌ.

(۳۴۷۳۳) ابوالدر داء كانام عويمر تقا\_

( ٣٤٧٣٤ ) وَاسْمَ أَبِي قَنَادَةَ : الْحَارِثُ بُنُ رِبْعِيُّ. ( ٣٨٧ ٣٨٧ ) ابوقاده والنوز كانام حارث بن ربعي تحار

( ٣٤٧٣٥ ) وَاسْمَ أَبِي مَحْذُورَةَ :سَمُرَةُ بُنُ مِعْيَرٍ.

(۳۴۷۳۵) ابومحذ وره زنافز کانام سمره بن معیر تھا۔ ( ٣٤٧٣٦ ) وَاسْمَ أَبِي الْيَسَرِ : كَعْبُ بْنُ عَمْرِو.

(٣٣٧ ) ابواليسر كانام كعب بن عمر وتفا\_

( ٣٤٧٣٧ ) وَاسْمَ أَبِي أُسَيْدَ : مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَبِيعَةً.

(۳۲۷۳۷) ابواسيد كانام مالك بن ربيد بن سعد بن ربيد تها\_

( ٣٤٧٣٨ ) وَاسْمَ أَبِي بُرْزَةَ :نَصْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ.

( ۳۴۷۳۸ )ابو برز ه کانام نصله بن عبید تھا۔

( ٣٤٧٣٩ ) وَاسْمَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ.

ر ۱۰۰۰ کې سام رخي سرويو ده ساوي سروي

(٣٣٤٣٩) ابوسعيد الحذري شافئه كانام سعد بن ما لك تفا\_

( ٣٤٧٤٠ ) وَاسْمَ أَبِي الْهَيْثُمِ بْنِ التَّيْهَانِ : مَالِكُ بْنُ التَّيْهَانِ.

( ۲۰۷ ۲۰۰۷ ) ابوالهیشم بن التیهان کا نام ما لک بن التیهان تھا۔

( ٣٤٧٤١ ) وَاسْمَ أَبِي أَيُّوبَ :خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ.

(۳۸۷ ساس) ابوا یوب کا نام خالد بن زیدتھا۔

( ٣٤٧٤٢ ) وَالسُّمَ أَبِي مَسْعُودٍ :عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو.

( ٣٣٤ ٣٣٢ ) ابومسعود كانام عقبه بن عمر وتقا\_

( ٣٤٧٤٣ ) وَأَبُّو الْمَلِيح : عَامِرٌ بْنُ أَسَامَةً.

(٣٣٤ ٣٨٤) ابوالمليح كانام عامر بن اسامة قار

( ٣٤٧٤٤ ) وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ.

( ۲۲ ۲۳۲ ) ابوموی اشعری کانام عبدالله بن قیس تهار

( ٣٤٧٤٥ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ : الصُّدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ.

(۳۵ /۳۴ )ابوامامهٔ الباهلي كانام الصدي بن محبلان تھا۔

( ٣٤٧٤٦ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ :أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ.

(٣٦ ٣٣٧) ابوامامه انصاري دي في كانام اسعد بن زراره قفا\_

( ٣٤٧٤٧ ) وَالسُّمَ أَبِي دُجَانَةَ :سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ.

( ۲۷ ۲۷۷ ) ابود جانه کانام ساک بن خرشه تها\_

( ٣٤٧٤٨ ) وَاسْمَ أَبِي بَكْرَةَ :نُفَيعُ بنُ الْحَارِثِ.

( ۳۸۷ ۳۸۷ ) ابو بکر د کانا منفیع بن حارث تھا۔

( ٣٤٧٤٩ ) وَاسْمَ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَبْدُ شَمْسٍ.

(۳۹۷ ۳۴۷) ابو هرره کانام عبرتمس تعا۔ ( ٧٤٧٥ ) وَأَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ :زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ.

(۵۰) ابوطلحه انصاري كانام زيد بن محل تھا۔ ( ٣٤٧٥١ ) وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ : هَانِءُ بْنُ نِيَارٍ .

(۳۷۷۵۱) ابو برده این نیار کا نام هانی بن نیارتها ـ ( ٣٤٧٥٢ ) وَأَبُو أُحَيْحَةَ :سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ. (٣٨٧٥٢) ابواحيد كانام معيد من الزاص تفا\_

( ٢٤٧٥٢ ) عَبْدُ الْمُطَّلِبُ اسْمة : شَيْبةً. (٣٤٥٣)عبدالمطلب، كانام شيبرتها-( ٣٤٧٥٤ ) وَهَاشِمُ اسْمُهُ :عُمْرُو.

(۳۴۷۵۳) باشم كانام عمروتها ـ ( ٢٤٧٥٥ ) وَعَبْدُ مَنَافٍ الْكَبِيرُ : الْمُغِيرَةُ. (٣٧٧٥٥) عبد مناف الكبير كانام مغيره تخار

( ٣٤٧٥٦ ) وَاسْمَ أَبِي لَهَبِ :عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. (٢٥٤٦) ابولهب كانام عبدالعزى بن عبدالمطلب تها\_ ( ٣٤٧٥٧ ) أَبُو جُحَيْفَةَ : وَهُبُّ السُّوَائِيُّ.

> ( ۵۷ ۳۴۷) ابو جحیفه کانام دهب السوالی تھا۔ ( ٣٤٧٥٨ ) أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْبَمَانِ ﴿ حُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ. ( ٣٧٤٥٨) ابوحد يفد بن اليمان كانام حيل بن جابر تحا-

( ٣٤٧٥٩ ) وَاسْمَ أَبِي وَائِلٍ : شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةً. (٣٤٤٥٩) ابودائل كانام شقيق بن سلمة ها\_

( ٣٤٧٦ ) وَأَبُو الْأَحْرَصِ . عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْجُشَمِيُّ.

( ٣٤٧٦١ ) وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبٍ. (١١ ٣٣٤) ابوعبد الرحمن السلمي كانام عبد الله بن حبيب تهار

( ۰ > ۳۴۷ ) ابوالاحوص كانام عوف بن ما لك ابتتمي تقا\_

( ٣٤٧٦٢ ) أَبُو الْبَخْتَرِيّ الطَّائِيّ :سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوز .

( ۲۲ ۳۴۷ ) ابوالبختر ی کا نام سعید بن فیروز تھا۔

( ٣٤٧٦٢ ) وَاسْمَ أَبِى رَزِينٍ : مَسْعُوذٌ.

(٣٢٤ ١٣ ) ابورزين كانام مسعود تها-

( ٣٤٧٦٤ ) وَأَبُو ظَلِيمَانِ :حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ.

( ۲۲ ۲۳۷) ابوظبیان کانام حمین بن جندب تھا۔

( ٣٤٧٦٥ ) وَأَبُو الزُّعْرَاءِ :عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانِءٍ.

(٦٥ ٢٣٤) ابوالزعراء كانام عبدالله بن هاني تعار

( ٣٤٧٦٦ ) وَأَبُو الزُّعْرَاءِ الْجُشَمِيُّ :عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو.

(۲۲ ۲۳۷)ابوالزعراءا بحقمی کا نا معمروین عمرونها۔

( ٣٤٧٦٧) أَبُو سُفْيَانَ : طَلْحَةُ بُنُ نَافِعٍ. ( ٣٤٧٦٧) ابوسفيان كانام طلح بن نافع تعاً .

( ٣٤٧٦٨ ) وَأَبُو صَالِحِ صَاحِبُ الْأَعْمَشِ : ذَكُوانُ.

(۳۴۷ ۲۸) ابوصالح صاحب الأعمش كانام ذكوان تھا۔

( ٣٤٧٦٩ ) وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ صَاحِبُ الْكُلْبِيِّ :بَاذَانُ.

(٢٩ ٣٣٤) ابوصالح صاحب الكلسي كانام باذان تعا-

( ٣٤٧٠ ) أَبُو صَالِحِ الْحَنَفِيُّ : مَاهَانُ.

( • ۷۷ سال البوصال التحقي كانام ماهان تھا۔

( ٣٤٧٧ ) أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ :سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۴۷۷) الوعمر والشيباني كانام سعد بن اياس تفا-

( ٢٤٧٧٢ ) أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي :عَبْدُ الرَّحْمَن بن مُلّ.

(۳۴۷۷۲) ابوعثان النحدي كانام عبدالله بن مل تها ـ

( ٣٤٧٧٣ ) أَبُو قِلَابَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

( ٣٨٧٤ ) ابوقلاب كانام عبدالله بن زيدتها ـ

رِ ٣٤٧٧٤) أبو الوَدَّاك :جَبْرُ بُنُ نَوْف.

المح معنف ابن اليشيد متر جم (جلدوا) كرف المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتباب الشاربخ

(۳۷۷۷ ) ابوالوداك كانام جربن نوف تفار

٢٤٧٧٥) أَبُو كَاهِلِ : قَيْسُ بْنُ عَائِدٍ ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣٣٧٤٥) ابوكاهل كانام قيس بن عائد تفااورانبول في رسول اكرم مُ إِنْ الْفَيْدَاحُ كَيْ رَيارت بهي كي تقي \_

٣٤٧٧٦) أَبُو السَّفَرِ :سَعِيدٌ بْنُ يُحْمِدَ.

(٣٧٧٤) ابوالسفر كانام سعيد بن يحمد تھا۔

ِ ٣٤٧٧ ) أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّوَلِيُّ : ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ.

(۲۷۷۷۷) ابوالاسو دالدولی کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان قصار

٢٤٧٨) أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيُّ : عَقِيلُ بْنُ مُقَرِّن.

(۳۷۷۷۸)ابو حکیم المزنی کا نام عقبل بن مقرن تھا۔ ٣٤٧٧ ) أَبُو سَرِيْحَةَ :حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيّ.

(۳۷۷۷۹) ابوسریچه کانام حذیفه بن اسیدالغفاری تھا۔

, ٣٤٧٨ ) أَبُو عَمْرَةَ :مَعْقِلْ. (۳۴۷۸۰) ابوعمره كانام معقل تھا۔

٣٤٧٨) أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي :عَلِيٌّ بْنُ دَاوُد. (٣٨١٨) ابوالمتوكل كانام على بن دا وُ دفقا\_

, ٣٤٧٨٢ ) أَبُو الْكُنُودِ الْأَزُدِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ عُوَيْمِرٍ. (٣٨٤٨٢) ابوالكنو دالازدى كانام عبدالله بن عويمر قعا\_

٣٤٧٨٣ ) أَبُو عَطِيَّةَ الْهَمْدَانِيُّ : مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ. (٣٨٧٨) ابوعطيه الحمد اني كانام ما لك بن عامر تعار ٣٤٧٨٤ ) أَبُو بُرُدَةَ الْأَشْعَرِيُّ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۴۷۸۴) ابوبرده الاشعرى كانام عامر بن عبدالله قعا\_

٣٤٧٨٥ ) أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ :هُرْمُزٌ.

(۳۲۷۸۵) ابوخالد کا نام برمزتھا۔

٣٤٧٨٦) أَبُو مَعْمَرِ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.

(٣٨٤٨٢) ابومعمر كانام عبدالله بن تخمر وتفا\_

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا)

كشاب الشاربخ

( ٣٤٧٨٧ ) أَبُو صُفْرَةَ :سَارِقُ بْنُ ظَالِمٍ.

(۳۴۷۸۷) ابوصفره کانام سارق بن ظالم تھا۔

( ٣٤٧٨٨ ) أَبُو الطُّفَيْلِ :عَامِرٌ بْنُ وَاثِلَةَ.

( ۸۸ ۲۳۷ ) ابوهیل کانام عامر بن واثله تھا۔

( ٣٤٧٨٩ ) أَبُو الْقَعُقَاعِ الْجَرُمِيُّ : عَبْدُ اللهِ بُنُ خَالِدٍ.

(٨٩٧ ٣٨٢) ابوالقعقاع الجرمي كانام عبدالله بن خالد تها-

( ٣٤٧٩ ) أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ : رُفَيْعُ.

(۹۰ ۲۳۷) ابوالعاليه الرياحي كانام رفيع تفا\_

( ٣٤٧٩١ ) وَأَبُو الْعَالِيَةِ : زِيَادُ بُنُ فَيْرُوز .

(۹۱ ۲۳۷۷) ابوالعاليه كانام زياد بن فيروز تھا۔

( ٣٤٧٩٢ ) وَأَبُو الصُّحَى : مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْح.

(٩٢ ٢٣ ) الواضحي كانام مسلم بن مبيح تعا-

( ۲٤٧٩٣ ) أَبُو عِيسَى : يَحْيَى بْنُ رَافِعِ.

(۳۴۷ ۹۳۳)ابوئیسی کانام کیچیٰ بن رافع نقاً۔ مور ڈیریز ہو ڈیسر کئیں رو دو وریز

( ٣٤٧٩٤ ) أَبُو الْحَلَالِ الْعَتَكِيُّ :رَبِيعَةُ بْنُ زُرَارَةً.

(٣٣٤٩٣) ابوالحلال تعملي كانام ربيعة بن زراره تها-

( ٣٤٧٩٥ ) أَبُو الْجَلْدِ :جَيْلانُ بْنُ فَرْوَة.

(۳۴۷۹۵) ابوالحِلد كانام جيلان بن فروه تھا۔

( ٣٤٧٩٦ ) أَبُو جَمْرَةَ : نَصْرُ بُنْ عِمْرَانَ.

(۳۲۷ ۹۲) ابوجمره کا نام نصر بن عمران تھا۔

( ٣٤٧٩٧ ) أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ :عَمَّارَ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ.

( ۳۴۷ ۹۷ ) ابو حمز والاسدى كانا م عمار بن الي عطأ وتقا\_

( ٣٤٧٩٨ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ : بَبَمُونَ.

( ۳۴۷ ۹۸ ) ابوتمزه کا نام میمون قفا۔

( ٣٤٧٩٩ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ : ثَابِتٌ.

ي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا)

۳۸۷۹)ابوتمز والثمالي كانام ثابت تھا۔

، ٢٤٨ ) وَأَبُو النَّيَّاحِ الضَّبَعِيُّ : يَزِيدُ بْنُ حُمَّيْدٍ. • ۰ ۳۴۸ ) ابوالتیاح آضبعی کا نام بزید بن حمید تھا۔

. ٢٤٨ ) أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِي : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ. • ١٣٨٨) ابوعمران الجوني كانام عبدالملك بن حبيب تها-

. ٣٤٨ ) أَبُو تَمِيمِةَ الْهُجَيْمِيُّ : طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ.

۳۴۸۰۱) ابوتمیمه انجیمی کانام طریف بن مجالد تھا۔ ٣٤٨٠ ) أَبُو لَبِيدٍ زِلِمَازَةُ بُنُ زَبَّارٍ.

۳۴۸۰۳) ابولبید کا نام لماز ه بن زبارتها ـ . ٢٤٨٠ ) أَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ : هَرِهُ.

۳۰۸ ° ۳۲۸) ابوالعجفاء کانام برم تفا۔

.٣٤٨ ) أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ :حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ. ۵۰ ۳۲۸ ) ابوالزاهريد كا نام حدير دين كريب تھا۔

٠٤٤٨ ) أَبُو مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ٠ ٣٨٨) ابومسلم الخولاني كانام عبدالله بن عبدالله تفا\_

.٣٤٨ ) أَبُو حَازِمِ الْمَدِينِيُّ : سَلَمَةُ بُنُ دِينَارٍ. . • ۳۴۸ ) ابوحازم المدين كانام سلمه بن دينارتھا ـ ، ٣٤٨ ) أَبُو الزُّنَّادُ :عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ.

۰۸ ۳۴۸) ابوالرنا د کانا م عبدالله بن ذکوان تھا۔ ٣٤٨٠ ) أَبُو جَعْفَرِ الْقَارِء : يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ. ۰ ۰ ۳۲۸) ابوجعفر القاري كانام يزيد بن القعقاع تھا۔

٣٤٨١) أَبُو الْحُوَيْرِثِ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةً.

١٨٧٨ )ابوالحوريث كانام عبدالرحمٰن بن معادية قعاب ٣٤٨١ ) أَبُو الْخَلِيلِ : صَالِحٌ بْنُ مَرْيَمٍ.

ابوالخليل كا نام صالح بن ابومريم تھا۔

كشاب المشاريخ

( ٣٤٨١٢ ) أَبُو نَعَامَةَ الْعَدُويِّ : عَمْرُ و .

( ٣٢٨١٢ ) ابونعامة كانام عمروتها\_

( ٣٤٨١٣ ) أَبُو السَّلِيلِ :ضُرَّيبُ بنُ نَفَيْرٍ.

(٣٨١٣) ابواسليل كانام ضريب بن نفير تفا-

( ٣٤٨١٤ ) أَبُو مُرَايَةَ الْعِجْلِيِّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو.

( ۳۲۸۱۴) ابومرايه العجلي كانام عبدالله بن عمر وتفا\_

( ٣٤٨١٥ ) أَبُو السَّوارِ العَدَويُّ :حَسَّانُ بْنُ حُرَّيْثٍ.

(۳۴۸۱۵) ابوالسوارالعدوی کانام حسان بن حریث تھا۔

( ٣٤٨١٦ ) وَيُقَالَ : أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بُنُ نُذَيْرٍ.

(۳۸۱۷) ابوقیاده العدوی کا نامتمیم بن نذ برتھا۔

( ٣٤٨١٧ ) أَبُو عَاصِمِ الْعَطَفَانِيُّ : عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.

(٣٨١٤) ابوعاصم الغطفاني كانا معلى بن عبيدالله تها\_

( ٣٤٨١٨ ) وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ :عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :عِمْرَانُ بْنُ مِلْحَانَ.

( ۳۲۸۱۸ ) ابور جاءالعطار دی کانا معمران بن عبدالله اوربعض حضرات فرماتے ہیں کے عمران بن ملحان تام تھا۔

( ٣٤٨١٩ ) أَبُو نَضْرَةَ : مُنْذَرُ بُنُ مَالِكِ.

(۳۲۸۱۹) ابونضر و کا نام منذر بن ما لک تھا۔

( ٣٤٨٢. ) أَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِي : بَكُرٌ.

(۳۲۸۲۰) ابوالصديق الناجي كانام بمرتفا

( ٣٤٨٢١ ) أَبُو هُنيْدَةَ :حُرَيْتُ بنُ مَالِكٍ.

(٣٢٨٢١) ابوهنيد ه كانام حريث بن ما لك تهار

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ : يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ.

(۳۴۸۲۲) ابوایوب الاز دی کا نام یخیٰ بن ما لک تھا۔

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَاجُ : مُسلِم.

(٣٢٨٢٣) ابوحسان الاعرج كانا مسلم تعاب

( ٣٤٨٢٤ ) أَبُو مِجْلَزٍ : لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ.

(۳۴۸۲۴) ابومجلز كانام لاحق بن حميد تھا۔

٢٤٨٢٥ ) أَبُو الزُّبَيرِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

(٣٨٨٥) ابوزبير كانام محد بن مسلم تعا-

٣٤٨٢٦) والزُّهْرِي :مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ. (۳۲۸۲۱) زبری کانام محد بن سلم بن عبیدالله بن شهاب تعار

( ٣٤٨٢٧ ) أَبُو مَعْشَرٍ : زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ.

(۳۳۸۲۷) ابومعشر کا نام زیاد بن کلیب تھا۔ ٣١٨٢٨) وَأَبُو عَبُدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ :سَلَّمَةُ بُنُ تَمَّامٍ.

(٣٢٨ ٢٨) ابوعبدالله الشقري كانام سلمه بن تمام تعا-٣٤٨٢٩) أَبُو الْجَحَّافِ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ.

(٣٢٨٢٩) ابوالجحاف كانام داؤد بن الي عوف تها\_ ٢٤٨٣٠ ) وَأَبُو حُصَينِ :عُثْمَانُ بُنُ عَاصِمٍ.

( ٣٨٨٠٠) ابوحمين كانام عثمان بن عاصم تها ـ ( ٣٤٨٣١ ) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ :عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۸۸۳) ابواسحاق كانام عمرو بن عبدالله تها\_

ا ٢٤٨٢٢) وأبو إسحاق الشَّيبانِيُّ :سُلِّيمَانُ بُنُ فَيروزِ. (٣٨٨٢) ابواسحاق الشيباني كانام سليمان بن فيروز تها-٢٤٨٣٢) أَبُو حِبَرةَ :شِيْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٨٨٣٣) ابوحمره كانام شيحه بن عبدالله تقا\_ ٠ ٢٤٨٢٤ ) أَبُو الْوَازِعِ الرَّاسِبِيُّ : جَابِرُ بْنُ عَمْرِو.

( ۳۸۸۳ ) ابوالواز ع الراسي كانام جابر بن عمر وتھا۔

( ٣٤٨٣٥ ) أَبُو الْعَلَاءِ بُنِ الشُّخِّيرِ :يَزِيدٌ بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشُّخَّيرِ. (۳۲۸ ۳۵) ابوالعلاء بن الشخير كانام يزيد بن عبدالله بن الشخير تها

> ( ٢٤٨٢٦ ) أَبُو فَرُوهَ الْهَمْدَانِيُّ :عُرُوةُ بْنُ الْحَارِثِ. (۳۳۸۳۱) ابوفروه البمد انی کانام عروه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٣٧ ) أَبُو فَرُورَةَ الْجَهَنِي : مُسْلِمُ بنُ سَالِم.

(۳۴۸۳۷)ابوفروه الجهنی کانام مسلم بن سالم تھا۔

( ٢٤٨٢٨ ) أَبُو الْجُويْرِيةِ الْجَرْمِيُ : حِطَّانُ بْنُ حُفَافٍ.

(٣٨٨٨) ابوالجويره الجرى كانام حطان بن خفاف تها\_

( ٣٤٨٢٩ ) أَبُو رَيْحَانَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ .

(۳۴۸۳۹) ابوریجانه کانام عبدالله بن مطرتها ـ

( ٣٤٨٤٠ ) أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ : سَلْمَانُ.

(۳۴۸ ۴۰۰) ابوحازم الانتجى كانام سلمان تھا۔

( ٣٤٨٤١ ) أَبُو رَذِينِ الْعُقَيْلِيُّ : لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ .

(۳۴۸۴۱) ابورزین العقیلی کا نام نقیط بن عامرتها ـ

( ٣٤٨٤٢ ) أَبُو الْغَرِيفِ :عُبَيْدُ اللهِ بُنُ خَلِيفَةَ.

(٣٢٨ ٣٢) ابوالغريف كانام عبيد الله بن خليفه تها-

( ٣٤٨٤٣ ) أَبُو رَوْقِ : عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ.

( ۳۲۸ ۳۳ ) ابوروق کا نام عطیه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٤٤ ) أَبُو الْيَقْظَانِ :عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ.

( ٣٨٨ ٨٨٨ ) ابواليقظان كانام عثمان بن عمير تها .

( ٣٤٨٤٥ ) أَبُو عَمْرو الشَّعْبِيُّ :عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ.

(۳۲۸ ۴۵) ابوتمر والتعنى كانام عامر بن شراحيل تعار

( ٣٤٨٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ :سَعْدُ بُنُ طَارِقِ.

(۳۸۸ ۳۸) ابو ما لك الاتجعى كا نام سعد بن طارق تھا۔

( ٣٤٨٤٧ ) أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.

(۳۲۸۴۷) ابوحیان انتیمی کانام یحیٰ بن سعیدتھا۔

ا ٣٤٨٤٨ ) أَبُو قَيْسِ الْأَوْدِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَرُوَانَ. ( ۳۳۸ ۴۸ ) ابوقیس الا ودی کا نام عبدالرحمٰن بن ثر وان تھا۔

( ٣٤٨٤٩ ) أَبُو مَيْسَرَةً :عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ.

۳۴۸)ابومیسره کانام عمرو بن شرصیل تھا۔

٣٤ ) أَبُو جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ : كَيْسَانُ.

۳۴۸ )ابوجعفرالفراء کانام کیسان تھا۔

٣٤) الْأَوْزَاعِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرِو ، وَيُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو. ۳۲۸)الا وزاعی کا نام عبدالرحمٰن بن عمر واورکنیت ابوعمروهی۔

٣٤/) الإِفْرِيقِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَان بُنُ زِيَادٍ. . ۱۳۸۸)الا فریقی کا نام عبدالرحمٰن بن زیادتھا۔

٣٤) أَبُو جَعْفَرِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ الزَّهْرِيُّ. ، ۳۲۸) ابوجعفر کانام محمد بن علی بن حسین ہے جن سے امام زمری روایت کرتے ہیں۔

٣٤/ أَبُو جَمِيلَةَ :سُنَيْنُ السَّلَمِيُ. ٥ ١٣٨٨) ابوجيله كانام سنين اسلمي تقايه

> ٣٤ ) أَبُو بِشْرٍ : جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ. ، ۱۳۷۸) ابوبشر کا نام جعفر بن ایاس تھا۔ ٣٤/ أَبُو عَوْنِ إِلنَّقَفِيُّ :مُحَمَّدُ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ.

۳۴۸) ابوعون القفي كا نام محمه بن عبيدالله تها\_ ٣٤١) أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ : مُحَمَّدُ بن أَبِي أَيُوبِ. ۳۴۸۵) ابوعاصم التقفي كا نا م محمد بن ابوا يوب تھا۔

. ٢٤ ) أَبُو الْعَنْبُسِ :سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ .

۳۲۸)ابوسنان کانام ضرار بن مره تھا۔

٣٤) أَبُو سِيْدان الْغَطَفَانِيُّ : عُبِيْدُ بْنُ طُفَيْلِ.

٢٤) أَبُو كِبْرَانَ الْجَرْمِيُّ : الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةً.

mm) ابو کبران الجرمی کا نا م الحسن بن عقبه تھا۔

٣٨٨) ابوالعنبس كانام سعيد بن كثيرتها .

٣٤) أَبُو سِنَانِ :ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً.

٣٨٨) ابوسيدان ..... كانام عبيد بن طفيل تها\_

( ٣٤٨٦٢ ) أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ :عِيسَى بْنُ مَاهَانَ.

(۳۲۸ ۶۲۳) اید جعفرالرازی کانام عیسی بن ماهان تھا۔

( ٣٤٨٦٣ ) أَبُو يَعْلَى النَّوْرِيُّ :مُنْذِرٌ .

(٣٢٨ ٦٣) ابويعلى الثوري كانام منذرتها\_

( ٢٤٨٦٤ ) أَبُو نُوحٍ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ فِطُوُّ :الْقَاسِمُ الْأَنْصَارِيُّ.

( ۳۲۸ ۹۳۳ ) ابونوح جن سے فطرروایت کرتے ہیں ان کا نام القاسم الانصاری تھا۔

( ٣٤٨٦٥ ) أَبُو الْمُغِيرَةِ ، الَّذِي رُوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عُبَيْدٌ.

(٣٨٦٥) ابومغيره جن سے ابواسحاق روايت كرتے ہيں ان كانام عبيد تھا۔

( ٣٤٨٦٦) السُّدَّى : إِسْمَاعِيلُ.

(٣٣٨٦١) السدى كانام اساعيل بـ

( ٣٤٨٦٧ ) أَبُو الْمِقْدَامِ : ثَابِتُ بُنُ الْمِقْدَامُ.

(٣٨٦٤) ابوالمقدام كانام ثابت بن المقدام تعا\_

( ٣٤٨٦٨ ) الْجَرِيرِيُّ : سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۴۸ ۱۸) الجريري كانام سعيد بن اياس تفار

( ٣٤٨٦٩ ) وَأَبُو مُسْلَمَةً :سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ.

(۳۴۸ ۲۹) ابومسلمه كانام سعيد بن يزيدتها-

( ٣٤٨٧ ) أَبُو الْمِنْهَالِ : سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ.

(۳۳۸۷۰) ابوالمنهال كانام سيارين سلامه تھا۔

( ٣٤٨٧١ ) أَبُو نَصْرِ :حُمَيْدُ بُنُ هِلَالِ.

(۳۴۸۷۱) ابونصر کانام حمید بن ملال تھا۔

( ٣٤٨٧٢ ) أَبُو الْعَلَاءِ : هِلَالٌ بْنُ خَبَّابٍ.

(٣٨٨٢) ابوالعلاء كانام بلال بن خباب تها-

( ٣٤٨٧٢ ) أَبُو الْمُخَارِقِ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ :مَغْرَاءُ.

(۳۲۸۷۳) ابوالخارق كانام مغراءتها\_

( ٣٤٨٧٤ ) أَبُو إِيَاسٍ :مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةً.

كتباب الشاربخ

ه ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) كري المعنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) ( ۳۸۷۴ ) ابوایاس کانام معاویه بن قره قلا

( ٣٤٨٧٥ ) أَبُو خِفَافٍ صَاحِبُ أَبِي إِسْحَاقَ :نَاجِيَةُ الْعَدَوِيُّ.

(۳۴۸۷۵) ابوخفاف كانام ناجيه العدوي قفا ( ٣٤٨٧٦ ) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ .

(٣٢٨٤٦) ابن الي مليك كانام عبدالله ابن الي مليك تفا\_

( ٣٤٨٧٧ ) أَبُو أُسَامَةُ اسْمُهُ : زَيْدُ. (۳۸۷۷) ابواسامه کانام زید قفا

( ٣٤٨٧٨ ) ابْنُ بُحَيْنَةَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٨٧٨) ابن بعينه كانا معبدالتد تقا\_ ( ٣٤٨٧٩ ) أَبُو الشُّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيُّ :سُلَيْمُ بْنُ أَسُوكَ. (٣٢٨٤٩) ابوالشعثاء كانام سليم بن اسودتها\_

( ٣٤٨٨٠ ) أَبُو الْحَسَنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، هُوَ : هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ. ( • ٣٨٨ ) ابوالحن جن سے عمر و بن مرہ روایت کرتے ان کانام ہلال بن بیاف ہے۔

( ٣٤٨٨١ ) أَبُو يَعْفُورِ الْعَبْدِئُ :وَقُدَانُ الْأَكْبَرُ.

(۳۴۸۸۱) ابو یعفو رالعبدی کانام وقد ان الا کبرتھا۔ ( ٣٤٨٨٢ ) أَبُو يَغْفُورِ الْعَامِرِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُبَيْدٍ. ( ۳۴۸۸۲ ) ابویعفو را لعامری کا نام عبدالرحمٰن بن عبید تھا۔

( ٣٤٨٨٣ ) أَبُو ثَابِتٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو يَعْفُورٍ :أَيْمَنُ.

( ۳۲۸۸۳ ) ابو ثابت جن سے ابویعفو رروایت کرتے ہیں ان کا نام ایمن تھا۔

( ٣٤٨٨٤ ) أَبُو الشَّغْثَاءِ :جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. ( ۳۲۸۸۳ ) ابوالشعثاء كانام جابر بن زيد تھا۔

( ٣٤٨٨٥ ) أَبُو حَازِمٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ : نَبْتل.

(۳۲۸۸۵) ابوحازم جن ہے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام بھل تھا۔ ( ٣٤٨٨٦ ) وَقَالَ بَعْصُهُمْ : أَبُّو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۴۸۸۱) بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کا نام عبداللہ بن عبدالرحمٰن تھا۔

كتباب التباريخ

( ٣٤٨٨٧ ) أَبُو اللَّمُهَلَّبِ ، صَاحِبُ عَوْفٍ : عُمَر بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ .

( ٣٣٨٨٧ ) ابوالمهلب كانام عمر بن معادية ها بعض حضرات فرماتيج بين كدان كانام عبدالرحمن بن معادييه-

( ٣٤٨٨٨ ) أبُو مُحَارِبِ :مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو. (۳۴۸۸۸) ابومحارب كا نام سلم بن عمروب-

( ٣٤٨٨٩ ) أَبُو الْخَلِيلِ : صَالِحٌ. (۳۴۸۸۹) ابوالخليل كانام صالح تھا۔

( ٣٤٨٩.) أَبُو الْعَالِيَةِ الْكُوفِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ.

(۳۴۸۹۰) ابوالعاليكونى جن سے ابواسحاق روايت كرتے ہيں ان كا نام عبدالله بن سلمدالهمد انى تھا۔

( ٣٤٨٩١ ) أَبُوالْأَشْهَبِ :جَعْفُرُ بَنُ حِيَّانَ. (١٩ ٣٣٨) ابوالا فحصب كانا مجعفر بن حيان تها-

( ٣٤٨٩٢ ) أَبُو هِلَالِ الرَّاسِبِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ. (٣٣٨٩٢) ابو بلال كانام محد بن سليم تفا\_

( ٣٤٨٩٣ ) أَبُو المُعْتَمِرِ : يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ. (۳۴۸ ۹۳ )ابومعتمر کا نام بزید بن طهمان تھا۔

( ٣٤٨٩٤ ) وَالْمَسْعُودِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً.

(۳۲۸ ۹۳) المسعو دي كانام عبدالرحن بن عبدالله بن عتبه تعا-( ٣٤٨٩٥ ) وَأَبُو الْعُمَيْسِ :عُتَبَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٨٩٥) ابوالعميس كانام عتب بن عبدالله تقار

( ٣٤٨٩٦ ) اسْمُ أَبِي سَهْلِ :عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ. (٣٨٩٩) ابوبهل كانام عوف بن الي جميله تقار

( ٣٤٨٩٧ ) أَبُو جَعْفُرِ الْبِحِطْمِيُّ : عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدً. ( ۳۲۸ ۹۷ ) ؛ بوجعفر الحظمي كانام عمير بن يزيد تعا-

( ٣٤٨٩٨ ) أَبُو تَمِيمِ الْجَيَشَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ. (٣٢٨٩٨) ابوتميم الحبيثاني كانام عبدالله بن ما لك تعار

( ٢٤٨٩٩ ) أَبُو وَهُبِ الْجَيَشَانِيُّ ، اسْمُهُ : ذَيْلُمُّ.

(٣٨٩٩) ابووهب الحبيثاني كانام ديلم تفا-

( ٣٤٩.٠ ) أَبُو حَرِيزٍ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ بنُ حُسَيْنٍ.

(۰۰۰ ۳۲۹) ابوحر بزكانا معبدالله بن حسين تقار

( ٣٤٩.١ ) أَبُو فَاخِتَةً ، مَوْلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ :سَعِيدُ بْنُ عِلاَقَةَ.

(۳۲۹۰۱) ابوفاخته کا نام معید بن علاقه تها۔

( ٣٤٩.٢ ) أَبُو رَجَاءٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ :مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ.

(۱۹۴۹-۲) ابور جاء جن سے شعبہ اور ابن علیہ روایت کرتے ہیں ان کا نام محمد بن سیف تھا۔

( ٣٤٩.٣ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ صَاحِبُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ : حَنَش.

(۳۴۹۰۳)ابومعتمر کانام صنش تھا۔

( ٣٤٩.٤ ) وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ : أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ.

(٣٣٩٠٣) ابومزه جن سے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام سعد بن عبیدہ تھا۔

( ٣٤٩.٥ ) الْبِهِيُّ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ السُّدِّئُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ :عبْدُ اللهِ.

(۳۳۹۰۵) اہمی جن سے السدی اور اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔

( ٣٤٩٠٦) ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، اسْمُهُ :عَبْدُ اللهِ.

(٣٢٩٠١) ابن الي نجيح كانًا معبد الله تقار

( ٣٤٩.٧ ) وَالَّذِى رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَبُو مُسْلِمٍ ، السَّمَّةُ :الْأَغَرُّ.

( ٤- ٣٨٩ ) ابومسلم جن سے عطابن ثابت روایت كرتے ہیں ان كانام الاغرتھا۔

( ٣٤٩.٨ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُرَّادُ ، اسْمُهُ :سَالِمٌ.

( ۲٤٩.۸ ) ابو طبيد الله البراد ، السمه ، سارد

(۹۰۸ ۳۳۹ ) ابوعبدالله البراد کا نام سالم تفار

( ٣٤٩.٩ ) أَبُو مُوسَى الَّذِي رَوَى عَنْهُ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، اسْمَهُ : يُحَنَّسُ.

(۳۳۹۰۹) ابوموی جن سے راشد بن سعدروایت کرتے ہیں ان کا نام تحسنس تھا۔

( ٣٤٩١٠ ) الْأَعْمَشُ : سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ.

(۳۴۹۱۰) الاعمش كانام سليمان بن مهران تھا۔

( ٣٤٩١١ ) أَبُو كَثِيرٍ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، اسْمُهُ : يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أُذَيْنَةَ السُّحَيْمِيُّ.

(۳۳۹۱۱) ابوکشر جوابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں ان کانام پزید بن عبدالرحمٰن بن اذیندالیمی تھا۔

كتباب الشاريخ

( ٣٤٩١٢ ) أَبُو زُمَيْلِ : سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ.

(۳۲۹۱۲) ابوزمیل کانام ساک کھی تھا۔

( ٣٤٩١٣ ) أَبُو النَّجَاشِيِّ ، مَوْلَى رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، اسْمُهُ : عَطَاءٌ .

(٣٢٩١٣) ابوالنجاشي كانام عطاءتها\_

( ٣٤٩١٤ ) أَبُو كُدَيْنَةَ : يَخْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ.

(٣٣٩١٣) ابوكدينه كانام يحيٰ بن المحلب تقار

( ٣٤٩١٥ ) السم أبي تِحْيَى : حُرِكَيْم بْنُ سَعْلِهِ.

(۳۴۹۱۵) الى تحيى كانام تكيم بن سعدتها ـ

( ٣٤٩١٦ ) أَبُو يَزِيدَ الَّذِى رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ : وَقَاءُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۲۹۱۲) ابویزیدجن سے سفیان روایت کرتے میں ان کا نام وقاء بن ایاس تھا۔

( ٣٤٩١٧ ) أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(١٣٩١٨) ابوخالدالدالاني كانام يزيد بن عبدالرحمٰ فا

( ٣٤٩١٨ ) أَبُو الْفُرَاتِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :شَدَّادُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَّةِ.

(۳۲۹۱۸) ابوالفرات جن سے ابوحیان روایت کرتے ہیں ان کا تام شداد بن ابی العالیہ تھا۔

( ٣٤٩١٩ ) أَبُو طَلُقِ :عَدِيُّ بُنُ حَنْظَلَةً.

(۳۲۹۱۹) ابوطلق كانام عدى بن حظله تقار

( ٣٤٩٢ ) أَبُو سَلْمَانَ صَاحِبُ مِسْعَرِ ، اسْمُهُ : يَزِيدُ.

(۳۲۹۲۰) ابوسلمان كانام يزيدتها-

( ٣٤٩٢١ ) الهِزْهَازِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ ، اسْمُهُ : هَانِيءٌ .

(۳۲۹۲۱) النفر هاز کانام هانی تھا۔

( ٣٤٩٢٢ ) وَاسْمُ أَبِي عُمَرَ ، صَاحِبِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : دِينَارٌ ، مَوْلَى بِشُو بْنِ غَالِبِ.

(٣٣٩٢٢) ابوعمر جوكدابن الحفيد كےصاحب تصان كانام دينار تھا۔

( ٣٤٩٢٣ ) اسْمُ أَبِي سِنَانِ الْأَسَدِيِّ : وَهُبِ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

( ٣٣٩٢٣ ) ابوسنان الاسدى كانام وهب بن عبدالله تقا\_

( ٣٤٩٢٤ ) أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ ، اسْمُهُ : زَيْدٌ.

مصنف ابن الي شير متر جم (جلدوا) كل المساوية على المساوية

(٣٣٩٢٣) ابوعياش الزرقى كانام زيدتها . ( ٣٤٩٢٥) أَمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْأَحْوَ ص ، السَّمُهَا : أَمَّ جُندُب.

( ٣٤٩٢٥) أَمَّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، اسْمُهَا : أَمَّ جُنْدُبٍ. (٣٣٩٢٥) أم سليمان بن عمرو بن الاحوص كانام ام جندب تفار

(٣٣٩٢٥) أم سليمان بن عمر وبن الاحوص كانام أم جندب تهار ( ٣٤٩٢٦ ) أبُو سَعِيدِ الأَحْمُسِيُّ : الْمُخَارِقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۳۹۲۷)ابوسعیدالاتمسی کانام المخارق بن عبدالله تھا۔ ( ۳٤۹۲۷ ) أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ :عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنِ. ( ۳۳۹۳۷)ابوھارون العبدی کانام تمارہ بن جوین تھا۔

( ٣٤٩٢٨) أَبُو الْعَبَيْدِينُ : مُعَاوِيَةَ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ حُصَيْنِ. ( ٣٢٩٢٨) الوالعبيدين كانام معاويد بن سره بن تصين تعالى ( ٣٤٩٢٩) و السُمُ أَنِهِ عِلَاضٍ : عَمْدُ و نَنُ الْأَسْوَ و الْعَنْسِيُّ

( ٣٤٩٢٩ ) وَاسْمُ أَبِي عِيَاضٍ : عَمْرُو بْنُ الْأَسُودِ الْعَنْسِتُ. (٣٣٩٢٩ ) ابوعياض كانام عمروً بن الاسود العنسى تفا-

(۳۲۹۳) ابوعیا کانام مروین الاسودات می تفاد (۳۲۹۳۰) وَالسُمُ أَبِی إِدْرِیسَ الْمَوْهَبِیِّ سَوَّارٌ. (۳۲۹۳۰) ابوادر کِس الرهنی کانام سوارتها۔

> ( ٣٤٩٣١ ) أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بُنُ نَلِيدٍ . (٣٩٩٣١ ) ابوتماده العدوى كانام تميم بن نذير تفار

( ٣٤٩٢٢ ) أَبُو هُبَيْرَةَ : حُرَيْثُ بْنُ مَالِكِ. (٣٣٩٣٣ ) ايوهيره كانام تريث بن ما لك تفار ( ٣٤٩٣٣ ) أَبُو هُبَيْرَةَ : يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ.

(٣٩٩٣٣) ابوهبيره كانام يحلى بن عبادالانصارى تفا-(٣٤٩٣٣) أبو البحوزاء ، اسمه :أوس بن عبد الله الرّبعي.

ر ۳۲۹۳۳) ابوالجوزاء كانام اوس بن عبدالله الربعي تقار ( ۳۲۹۳۳ ) أبُو الدَّهْمَاءِ : قِرْفَةُ بْنُ بُهَدْسِ.

(۳۳۹۳۵) ابوالدهاء کانام قر فد بن بھیس تھا۔ بعریب بعریب ان ام و دم بود الا علم ال

( ٣٤٩٣٦ ) أَبُو هَمَّامٍ : الْوَلِيدُ بْنُ قَيْسِ السَّكُونِيُّ. (٣٢٩٣٦ ) ابوجام كانام وليد بن قيس السكوني تفا\_

بېدى :عماره بن جوين. برگ کا نام عماره بن جو ين تفا\_ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ حُصَيْنِ.

- ( ٣٤٩٣٧) أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، يَقُولُونَ : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ.
  - ( ٣٣٩٣٧ ) ابوابرا بيم الانصاري كانام عبدالله بن الي قماره وها-
  - ( ٣٤٩٣٨ ) السُّمُ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيُّ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ.
    - ( ۳۳۹۳۸ )ابوهارون الغنوي كانام ابراهيم بن العلاءتها -
    - ( ٣٤٩٢٩ ) اسْمُ أَبِي مَرْثَلِهِ الْغَنَوِيُّ : كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنِ.
      - (٣٣٩٣٩) ابومرثد الغنوي كانام كناز بن حميين تھا۔
        - ( ٣٤٩٤٠) أَبُو إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ : عَائِذُ اللهِ.
        - (٣٣٩٣٠) ابوادريس الخولاني كانام عائذ الله تضا\_
        - ( ٣٤٩٤١ ) اسْمُ أَبِي غَلَابٍ :يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ.
          - (٣٣٩٨) ابوغلاب كانام بونس بن جبير قفا-
  - ( ٣٤٩٤٢ ) اسم أبي الْعَالِيةِ الْبَرَّاءُ : كُلْثُومُ مَوْلَى لِقُرِيْشِ.
    - (٣٣٩٣٢) ابوالعاليه البراء كانام كلثوم تقا-
  - ( ٣٤٩٤٣ ) وَالسُّمُ أَبِي الْجَهْمِ : صُبَيْعٌ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا.
- (٣٣٩٣٣) ابواجهم كانا صبيح تفاجن عيمار المحابروايت كرت بيل-
- ( ٣٤٩٤٤ ) أَبُو قُدَامَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سِمَاكٌ ، اسْمُهُ :النَّعْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ.
- (۳۳۹۳۳) ابوقد امدجن سے ساک روایت کرتے ہیں ان کا نا منعمان بن حمید تھا۔
  - ( ٣٤٩٤٥ ) أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ ، اسْمُهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ.
    - (۳۳۹۳۵) ابواسرائیل العبسی کانام اساعیل بن اسحاق تعا۔
      - - ( ٣٤٩٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، اسْمُهُ : عَمْرُو.
          - (۳۳۹۳۲) ابوما لك كانام عمر وقعار
            - ( ٣٤٩٤٧ ) أَبُنُ حَوَالَةَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.
              - (٣٣٩٣٤) ابن الحواله كانام عبدالله تفا\_
      - ( ٣٤٩٤٨ ) أُمُّ الرَّائِح بِنْتُ صُلَيْع ، اسْمُهَا : الرَّبَابُ.
        - (۳۲۹۲۸)ام رائح بنت صليع كانام رباب تعار
    - ( ٣٤٩٤٩ ) أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، اسْمُهُ :عَمْرُو بنُ أَخْطَبَ.

(۳۴۹۳۹) ابوزیدالانصاری کا نام عمروبن اخطب تھا۔

( . ٣٤٩٥ ) السُمُ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَ إِنِي : يَحْيَى بْنُ عُبَيْلٍ. ( ٣٤٩٥ ) ابوعم البحر اني كانام يخي بن عبيدتها -

( ٣٤٩٥١ ) اسم أَبِي بَلْجِ الْفَزَارِيِّ : يَحْيَى بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

(۳۳۹۵۱)ابوبلج کانام میچیٰ بن ابوسلیم تھا۔ دو تر رو دو رہ

( ٣٤٩٥٢ ) اسْمُ أَبِي الْجُلاسِ :عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ.

(۳۴۹۵۲)ابوالجلاس کانا معقبه بن سیارتھا۔ دور

( ٣٤٩٥٣) السُمُ أَبِي هَمَّامٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ.

(۳۲۹۵۳)ابوہمام جن نے یعلی بنءطاء روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ بن بیارتھا۔ دوری میں بیادہ دوروں میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا مام عبداللہ بن بیارتھا۔

( ٣٤٩٥٤) اسْمُ أَبِي قَزَعَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ :سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ البَاهُلِيُّ.

(۳۳۹۵۳)ابوقز عدکا نام جن ہے حماد بن سلمہروایت کرتے ہیں سویدین ججیر الباهلی تھا۔

( ٣٤٩٥٥ ) اسمُ ابْنِ مُنَبَّهِ : وَهُبُ.

(۳۳۹۵۵)این منه کانام وهب تھا۔ د موجود دیر د سور و د و د

( ٣٤٩٥٦ ) الشمُ أُمُّ الْفَصْلِ : لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ. ( ٣٣٩٥٦ ) امضل كانام لباب بنت الحارث تھا۔

( ٣٤٩٥٧ ) اسمُ أَبِي نَعَامَةَ الْحَنَفِيُّ : قَيْسُ بُنُ عَبَايَةً.

( ۴۶۹۵۷) انسم اینی تعامه التصویتی . فیکس بن حباید. ( ۳۳۹۵۷) ابونعا مهالحقی کانام قیس بن عباریتھا۔

(۱۳۹۵۷)ابولغامها ی کانام یک بن عوبیدها بو سررین کانام یک برد و رو

( ٣٤٩٥٨ ) أَبُو نَعَامَةَ الشَّقَرِيُّ : عَبْدُ رَبِّهِ. ( ٣٣٩٥٨ ) ابونعامه الشقر ك كانام عبدر بهقا-

( ٣٤٩٥٩ ) أَبُو عَقِيلِ : بَشْيِرُ بْنُ عُقْبَةً.

(٣٣٩٥٩) الوقل كأنام بشير بن عقبه تها-

( ٣٤٩٦ ) أَبُو طِوَالَةَ :عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ.

(۳۲۹۲۰) ابوطواله كانام عبدالله بن عبدالرحمٰن بن معمر تها-

( ٣٤٩٦١) أَبُو مَوْدُودٍ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

(۳۳۹۲۱) ابومودود کا نام عبدالعزیز بن الب سلیمان تھا۔

( ٣٤٩٦٢ ) اسْمُ أَبِي فِرَاسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ :يَزِيدُ بْنُ رَبَاحٍ.

(٣٣٩٦٢) ابوفراس كانام يزيد بن رباح تها\_

( ٣٤٩٦٣ ) أَبُو الزِّنْبَاعِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :صَدَقَةُ بُنُ صَالِح.

(٣٣٩٦٣) ابوالزنباع كانام صدقه بن صالح تحا\_

( ٣٤٩٦٤ ) اسم أَبِي مُعَاوِيَةَ :مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ.

(۳۲۹۲۳) ابومعاویه کانام محدین خازم تھا۔

( ٣٤٩٦٥ ) السُّمُ أَبِي الْأَحْوَصِ :سَلَّامُ بُنُ سُلَيْمٍ.

(٣٣٩٦٥) ابوالاحوص كانام سلام بن سليم تفا\_

( ٣٤٩٦٦ ) اسم أَبِي الْمُهَزِّمِ : يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ.

(٣٩٩٦٦) ابواكفر مكانام يزيد بن سفيان تفار

( ٣٤٩٦٧ ) اسْمُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ.

(٣٣٩٦٤) ابوعبدالله الجدلي كانام عبد بن عبد تفا\_

( ٣٤٩٦٨ ) مَاتَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ فِي سَنَةِ مِنَةٍ ، وَاسْمَهُ :هُرْمُزُ.

(۳۲۹۸۸) ابوخالد كانتقال سوججرى ميس جواان كانام برمزتها\_

( ٣٤٩٦٩ ) وَيَذْكُرُونَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وُلِدْتُ فِي سَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۲۹۲۹) حفرت معید بن المسیب حفرت عمر کی خلافت کے دوسال کے بعد بیدا ہوئے۔

( ٣٤٩٧ ) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ ، صَاحِبُ قَتَادَةَ : يَحْيَى بْنُ مَالِكِ.

( ۲ ۳۳۹۷ ) ابوا يوب الا ز دې کا نام کچيٰ بن ما لک تھا۔

( ٣٤٩٧١ ) وَاسْمُ أُمَّ هَانِ عِبِنْتِ أَبِي طَالِبِ : هِنْدٌ.

(٣٣٩٤١) ام هاني بنت أبوطالب كانام مندقعاً \_

( ٣٤٩٧٢ ) وَأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، اسْمُهَا :ضُبَاعَةُ.

(۳۴۹۷۲) ام حکیم بنت زبیر کانام ضباعتها۔

( ٣٤٩٧٣ ) وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمِقْدَامِ.

( ٣٣٩٤٣ ) ابوحميد الساعدي كانام عبد الزحمٰن بن سعد بن المقدام تقابه

( ٢٤٩٧٤ ) أُمُّ خَالِدِ بنْتُ خَالِدٍ ، اسْمُهَا : أُمَةُ بنْتُ خَالِدٍ .

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ :أَنَّ اسْمَ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسِ :نَافِذٌ.

٣٣٩٧) ابومعبد كانام تافذ ذكركيا جاتا ہے۔

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ :مِصْدَعٌ ، مَوْلَى مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ. ٢٩٩٧) ايو يحي الاعرج كانام مصدع يــــ

٣٤٩٧) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ :نُسَيْبَةٌ. .۳۴۹۷)امعطيدالانصاريكانامنسيدتھا\_

٣٤٩٧) أَبُو عَمَّارِ الْهَمْدَانِيُّ :عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ.

، ۳۴۹۷) ابونماراتھمد انی کا نام عریب بن حمید تھا۔

٣٤٩٧) أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبِ ، اسْمُهُ : مُعَاوِيَّةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ. ٣٣٩٧) ابونوفل بن ابوعقر ب كانام معاويه بن مسلم بن ابوعقر ب نفا \_

٣٤٩٢) أَبُو صِرْمَةَ :مَالِكُ بْنُ قَيْسِ الْقَارِيءُ. ۳۳۹۸) ابوصرمه کانام ما لک بن قیس القاری تھا۔

٣٤٩٠) أَبُو السَّوَداء :عَمْرُو بْنُ عِمْرَانَ. ۳۳۹۸ )ابوالسوداء کانا معمروبن عمران تھا۔

٣٤٩٨ ) وَبَلَغَنِي : أَنَّ اسْمَ أَبِي قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَازِمٍ : عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ. ۳۳۹۸۱ )ابوقیس بن ابوحازم کا نام عوف بن حارث تھا۔ ٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ السَّمَ ابْنِ مِرْبَعِ : زَيْدُ بْنُ مِرْبَعِ.

٣٣٩٨٣) ابن مربع كانام زيد بن مربع تھا۔ ٢٤٩٨ ) وَاسْمُ أَبِي تَعْلَبَهَ الْخُشَنِيِّ : لَاشِرُ بْنُ خُمَيْد.

٣٢٩٨٢) ابونغلبه الخشني كانام لاشربن حميد تها. ٣٤٩٨ ) وَاسْمُ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ نُوْبٍ.

٣٣٩٨٥) ابوسلم الخولاني كأنام عبدالله بن تؤب تها-

٣٤٩٨) الْهَيْتُم بْنُ الْأَسُودِ يُكَّنِّي :أَبَا الْعُرْيَانِ.

٣٣٩٨) كهيثم بن الاسود كى كنيت ابوعريان تقى \_

ا ۳۳۹۷)ام خالد بنت خالد کا نام امه بنت خالد ہے۔

( ٣٤٩٨٧ ) وَطَاوُوسٌ يُكُنَّى :أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٣٩٨٧) طاؤس كى كنيت ابوعبدالرحمان تقى \_

( ٣٤٩٨٨ ) عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبِ يُكُنَّى :أَبَا يَزِيدَ.

(٣٣٩٨٨)عقيل بن الي طالب كي كنيت ابويزير تقي -

( ٣٤٩٨٩ ) سَلُّمَانُ الْفَارِسِيُّ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(٣٣٩٨٩) سلمان فارى كانام ابوعبدالله تفا

ورده هم رور ( ۲٤۹۹ ) صهیب :أبو یُحیی.

(۳۲۹۹۰)صبيب كانام ابويجي تقار

( ٣٤٩٩١ ) عطاءُ بن أَبِي مُيمُونَةُ يَكُنَّى : بِأَبِي مُعَاذٍ.

(٣٣٩٩١)عطاء بن الي ميمونه كى كنيت الومعاز تقى \_

( ٣٤٩٩٢ ) نَعْيَم بْنُ زِيَادٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَامِرٌ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي يَحْيَى.

(۳۲۹۹۲) نعیم بن زیادجن سے عامر روایت کرتے ہیں ان کی کنیت ابو بحلی تھی۔

( ٣٤٩٩٣ ) مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُوهَبٍ يُكَّنَى : بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ٣٣٩٩٣ ) موي بن يزيدين موهب كي كنيت ابوعبدالرطن تقي \_

( ٣٤٩٩٤ ) مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ :أَبُو عِيسَى.

( ۳۴۹۹۴ ) مویٰ بن طلحه کی کنیت ابویسلی تھی۔

( ٣٤٩٥ ) مُسلِم بن صبيح كنيته :أبو الضَّحَى.

(٣٢٩٩٥)مسلم بن مبيح كى كنيت الواضحي هي \_

( ٣٤٩٩٦ ) السم أبي عَطِيَّةَ ، صَاحِبِ عَلَيْ بْنِ الْأَفْمَرِ : عَمْرُو بْنَ أَبِي جُنْدُبِ.

(٣٣٩٩٦) ابوعطيه كانام عمروبن الي جندب تقاب

( ٣٤٩٩٧ ) يَزِيدُ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ ، يُكَّنِّي : بِأَبِي الْبَزَرِيُّ.

(٣٣٩٩٤) يزيدجن عران روايت كرتے بي ان كى كنيت ابوالمز رى بــ

( ٣٤٩٩٨ ) زَيْدُ بِن صُوحَانَ : أَبُو عَانِشَةَ.

(۳۲۹۹۸)زیدین صوحان کی کنیت ابوعا نشه تلی

( ٣٤٩٩٩ ) كُنيةُ مُورٌ قِ الْعِجْلِيِّ : أَبُو الْمُعْتَمِرِ .

)مورق العجلى كى كنيت ابومعتمر تقى ـ عَمْرُو بُنُ عَبْسَةَ : أَبُو نَجِيحٍ.

ذُكِرَ :أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ قُتِلَ في سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ فِي الْجَمَاجِمِ ،

) اپوالجوزاء تیرای جمری میں مقام جماحم میں شہید ہوئے۔ وَعُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ۱) عقبه بن عبدالغافر

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبٍ. ٣) اورعبدالله بن غالب وَذُكِرَ :أَنَّ مُطَرِّفاً أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعِشْوِينَ سَنَّةً

۳)مطرف حفرت حسن ہے بیں سال بڑے تھے۔ وَكَانَ أَحُوهُ أَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرَ مِنَ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ r)اوران کے بھائی ابوالعلاء حسن سے دس سال بڑے تھے۔

) وَمَاتَ مُطَرِّفٌ بَعْدَ طَاعُونِ الْجَارِفِ. r)مطرف طاعون میں فوت ہوئے ، ( تباہی محانے والے طاعون میں فوت ہوئے )۔ ) وَمَاتَ أَبُو نَضْرَةً ، وَأَبُو مِجْلَزِ ، وَبَكُرٌ قَبْلَ الْحَسَنِ بِقَلِيلٍ.

( ہ )حِگایات

حكامات

) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللهِ ،

۲) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ جب میری حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو گویا میں ان ئے ذریعہ سمندر کو جاری کر

۲) ابونضر ٥، ابو مجلز اور بکر حضرت حسن سے بچھ عرصة بل فوت ہوئے۔ ) وَذُكِرَ : أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ بِعَشْرِ سِنِينَ.

)عمرو بن عبسه کی کنیت الوجیح تھی۔

۲) حفرت حسن محمد ہے دس سال بڑے تھے۔

كَأَنَّمَا أَفَجُو بِهِ بَحْرًا.

( ٣٥.١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :لَمْ يَلْقَ الضَّحَّاكُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا ` سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ بِالرَّى ، فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ.

(۳۵۰۱۰) حضرت عبدالملک بن میسر و فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک کی حضرت ابن عباس بڑی ڈینز سے ملاقات نہیں ہوئی ، حضرت س

بن جبیر جائٹوز کی ان سے مقام ری میں ملاقات ہوئی اوران سے تفسیر کیلیں۔

( ٢٥.١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ دُوْنَتُ لَيْلًا.

(۳۵۰۱۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کورات کے وقت دفن کیا گیا۔

( ٢٥٠١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّا قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِي أَرْضِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ رَأْسَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، يَكُونُ عِنْدَهَا صُلْمٌ

قَالَ : فَكَانَتُ خَمَاعَةُ مُعَاوِيَةً عِنْدَ رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ.

(٣٥٠١٢) حضرت عبدالله بن مغفل فرمات مين كه حضرت عبدالله بن سلام ايك زمين سے گزر ما ورفر مايا: په چاليس ججرى كى ا ہاں میں صلح ہوئی ہے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بڑاٹئو کی جماعت جالیس بجری کے شروع میں تھی۔

( ٢٥.١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الضَّحَّاكَ: رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: لَا (٣٥٠١٣) حفرت مشاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک ہے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت ابن عباس شاہدین

ملاقات کی ہے؟ فرمایا کہیں۔

( ٢٥٠١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَاتَ أَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَر

وَعَلِيٌّ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْقُوْآنَ.

( ۳۵۰۱۴ ) حضرت شعمی فر مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ،حضرت عمر بنی پینماور حضرت علی بزناٹند کا انتقال ہو گیالیکن وہ قر آن جمع

( ٢٥٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : لَمَّا تُوفِّي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدً "

فَكُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ اللَّهَ عَابَ عَلَى يَعْقُوبَ الْحُزْنَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَمَّا تُوفِّنَي عُتْبَةً , مَسْعُودٍ وَجَدَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا كُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : أَمَا وَاللهِ إِذْ قضَى اللَّهُ مَا قَضَى ، مَا أُحِبُّ أَن دَعَهُ تُهُ فَأَجَابِنِي.

( ۲۵۰۱۵ )حضرت یونس سے مروی ہے کہ حضرت معید بن ابوالحن کا جب انتقال ہوا،حضرت حسن جلائے بہت بخت ممکین اور پریشہ

ہوئے ،ان سے اس کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے حضرت بعقوب کی پریشانی اورغم کو

حضرت 'ہِ-نٹ کی جدائی پرلاحق ہوئی تھی اس کی عیب بیان فر مایا ہو ،حضرت حسن نے فر مایا: جب حضرت عتبہ بن مسعود ڈاٹھی کا نتقہ''

ہے مصنف ابن ابی شیبہ سرتم (جلدوں) کی ہے۔ ہوا، تو حضرت ابن مسعود رہی ٹی بہت عمکسن ہوئے ، جب ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو فر مایا: خداکی سم التد تعالیٰ نے جب اُجلد فر مادیا جو فیصلہ فر مایا تو میں اس بات کوئیس بستد کرتا کہ میں اس کے بارے میں دعا کروں اور میری دعا قبول کی جائے۔

۲۵.۱۶) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : حُدَّثُتُ ؛ أَنَّ قَيْسَ بُنَ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَينَ. (۳۵۰۱۲) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے دوسال حضورا کرم مِؤْفِظَةٍ کی خدمت فرمانی۔

(٣٥٠١٢) حفرت ابواسحال فرمات بين كه حفرت فيس بن سعد بن عباده في دوسال حضورا لرم مِؤَفَقَة في خدمت قرمان -٣٥٠١٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُو الِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو طَافَ بِعَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ فِي خِوْقَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُو دٍ وَلِكَ فِي الإِسْلَامِ. (ابن ابي عاصم ١٦١)

سعوبی سوہیویی روموں کو موں وور پر در کا میں میں ایک میں ایک انداز ہوں ہیں۔ (۱۵۰۵) حضرت ابواسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رہنا تئو حضرت عبداللہ بن زبیر رہا تئو کو کپٹرے میں لیبیٹ کرحضور مَرَافِظَةَ اِلَّهُ کَا کِی پاس لے گئے، یہ پہلے بچے تھے جواسلام پر پیدا ہوئے تھے، (مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے )۔ مدرجہ ویتہ تائی کر در کر ڈور کر کر گرائے کہ کہ آئے کہ ایک کر در کار کر در الآئے کی سے کہ کے ایک کار کر کے کہ ک

٢٥.١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو دَاوُد الْأَعْمَى عَلَى قَنَادَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالُوا لَهُ : هَذَا يَرُونِى عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ ، لاَ يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، فَوَاللهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَسَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدُرِكًى مُشَافَهَةً ، إِلاَّ سَعِيدٌ ، عَنْ سَعْدٍ

ما حداث الاحسن ، وسویلد بن المسیب طن بدری مساحه ، إِنه سویلد ، طرح ان کے پاس سے نگے تو است کے پاس سے نگے تو الوگوں نے حضرت قادہ کے پاس کے ، جب وہ ان کے پاس سے نگے تو الوگوں نے حضرت قادہ نے فرمایا: بیتا بی پھیلا دینے والے طاعون نے پہلے سوال کرنے والاتھا۔ بیاس ہارے میں کچھنیں جانتا خداکی قتم حضرت حسن اور حضرت سعید بن میتب نے والے طاعون سے پہلے سوال کرنے والاتھا۔ بیاس ہارے میں کچھنیں جانتا خداکی قتم حضرت حسن اور حضرت سعید بن میتب نے والے طاعون سے پہلے سوال کرنے والاتھا۔ بیاس ہارے میں کہ حضرت میں میں اور حضرت سعید بن میتب نے دونہ میں میں اور حضرت سعید بن میتب نے دونہ میں میں اور حضرت میں کہ دونہ میں میں اور حضرت میں کہ دونہ میں میں اور حضرت میں میں کہ دونہ میں میں کہ دونہ میں میں کہ دونہ میں میں میں کہ دونہ میں میں کہ دونہ کی کہ دیں کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کی دونہ کہ دونہ کہ دونہ کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کہ دونہ کہ دونہ کہ دونہ کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کہ دونہ کہ دونہ کہ دونہ کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کے دونہ کہ دونہ کے دون

بالمشافه كى بدرى صحابي سے روايت نہيں كى ، سوائے حضرت سعيد كے جو حضرت سعد سے روايت كرتے ہيں۔ ٣٥.١٩ ) حَدَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَأْ بِى عُبَيْدَةَ : أَكَانَ عَبْدُ اللهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ : لَا .

(٣٥٠١٩) حفرت عمروبن مروفرمات بين كه مين في حفرت ابوعبيده سي يوچها: كياليلة الجن مين حضرت عبدالله حضوراقدس مَرَافِيَّةَ اللهُ عَمَالِيَّةَ اللهُ عَمَالِيَّةِ اللهُ عَمَالِيَّةِ اللهُ عَمَالِيَّةً اللهُ عَمَالِيَّةً اللهُ عَمَالِيَّةً اللهُ عَمَالُونِ الْأَعْمَالُونِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ مَا اللهُ عَمَالُونِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ مَا اللهُ عَمَالُونِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ اللهُ عَمَالُونِ اللهُ عَمَالُونِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ

صَاحِبُنَا کَانَ مَعَهُ. (مسلم ۲۳۳) (۲۵۰۲۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہے اس کا ذکر کمیا گیا تو فرمایا: میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھی حضور مَیْزِنْتَیْجَ ﴿ سے بہت

( ٣٥.٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدُرَكَ الْحَسَنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ وَمِنَّةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدُرَكَ ابْنُ سِيرِينَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ.

(۳۵۰۲۱) حضرت فضل سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت حسن ہیلین نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی؟ فرمایا

ا یک سومی صحابہ سے ، میں نے بوچھا کہ حضرت ابن میرین نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی ہے؟ فرمایا تمیں ہے۔

( ٢٥.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبْزَى ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۰۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی والتُوْفر ماتّے ہیں کہ میں نے حضرت عمر والتُو کے ساتھ حضرت زینب فزیدنی کا جنازہ پڑھا از واج مطہرات میں سے بیر پہلی خاتون تھیں جن کا حضور مَلِيَّنْ فَيْجَةً کی وفات کے بعدا نتقال ہوا تھا۔

( ٣٥.٢٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تُوُفِّيَتُ خَدِيجَةٌ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ ، أَوْ قُرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ، وبَنَى بِهَا وَهِى بِنْتُ تِسْعِ.

(٣٥٠٢٣) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَیْجَ کی ہجرت مدینہ ہو دوسال قبل حضرت خدیجہ شی ہی نامین

کا انقال ہوا، پھرحفنرت عا کشہ مخدہ نیا نیائے ہے انکاح ہوااس وقت وہ چھ برس کی تھیں اور نو برس کی عمر تک رخصت ہوئی۔

( ٣٥٠٢٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ :وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ مِنْ إِمْرَةِ عُتْمَانَ ، قَالَ شَرِيكٌ :وَدَفَنَاهُ أَيَّامَ الْخَوَارِجِ.

(۳۵۰۲۴) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے دوسرے سال میں میں پیدا ہوا، حضرت شریک نے فرمایا: ان کوخوارج کے دنوں میں دفن کیا گیا۔

( ٢٥٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ : إِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ مَا نَعْرِفُ تَأْرِيخَهَا ، فَأَرِّخُ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَبْعَثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَبْعَثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَهُ إِنَّ مُهَاجِر اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، فَأَرَّخَ.

(۳۵۰۲۵) حفرت فعی سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی نے حضرت عمر رفی تیز کو لکھا کہ ہمارے پاس آپ کے مکتوب گرامی آئے ہیں ہمیں ان کی تاریخ کا علم نہیں ہوتالبذا آپ ہمارے لیے تاریخ کا تعین کریں، حضرت عمر رفی تیز نے صحابہ کرام رفی کی تیز سے مضورہ فرمایا، بعض صحابہ نے رائے دی کہ حضور میز تیز تیز کی خصور جی تیز کی جائے ، اور دیگر بعض صحابہ کی رائے تھی کہ حضور جی تیز کی وفات سے تاریخ مقرر کی جائے ، حضرت عمر جی تیز نے فرمایا: میں حضور میز تیز تیز کی ججرت سے تاریخ مقرر کروں گا کیوں کہ حضور میز تیز تی ہجرت سے تاریخ مقرر کروں گا کیوں کہ حضور میز تیز تھے گی ججرت سے تاریخ مقرر فرمائی۔

باب

( ٢٥.٢٦ ) أَبُوبَكُرِ الصَّدِّيقُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٥٠٢٦) ابو بمرصَد بق رزينو كانام عبدالله تفا\_

( ٣٥٠٢٧ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَبُو بَكْرِ. (۳۵۰۶۷) عبدالله بن زبير کې کنيت ابو بکر تقي

( ٢٥٠٢٨ ) عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَبُو حَفْص. (٣٥٠٢٨) حضرت عمر راينور كى كنيت ابوحفص تقى \_

( ٢٥،٢٩ ) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ :أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَيُكَّنَّى :بِأَبِي عَمْرِو. (٣٥٠٢٩) حضرت عثان خلافه كي كنيت ابوعبدالله اورحضرت ابوعمر وتقي \_

> ( ٣٥.٣٠ ) حُذَيْفَةُ : أَبُو عَبْد الله. (۳۵۰۳۰) حضرت حذیفه کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

( ٣٥٠٣١ ) الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۳)ز بیر بن عوام کی کنیت ابوعبدالله تقی \_ ( ٣٥٠٣٢ ) جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو عَمْرُو.

(۳۵۰۳۲) جریرین عبدالله کی کنیت ابوعبدالله تقی ،اوربعض حضرات فرماتے بیں که ابوعمرو والنور تقی به ( ٢٥٠٣٣ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ٣٥٠٣٣ ) حضرت ابن مسعود حلي في كنيت ابوعبدالرمن تقي \_

( ٢٥٠٣٤ ) ابن عُمَرَ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن.

( ٣٥٠٣٧ ) ابن عمر بني يينها كي كنيت ابوعبد الرحمٰ تقي \_

( ٢٥.٣٥ ) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : أَبُو الْحَسَنِ.

(٣٥٠٣٥) حضرت على زاتونو كى كنيت ابوالحس تقى \_ ( ٢٥،٣٦ ) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ :أَبُو إِسْحَاقَ.

(۳۵۰۳۱) سعد بن الی د قاص کی کنیت ابواسحاق تھی۔

(٦)باَبُ

كتباب التباريخ

( ٣٥.٣٧ ) عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَبُو الْفَصْلِ.

(٣٥٠٣٧) عباس بن عبد المطلب كى كنيت ابوالفضل تقى \_

( ٣٥.٣٨ ) عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ : أَبُو الْعَبَّاسِ.

(۳۵۰۳۸)عبدالله بن عماس تن دنين كي كنيت ابوعماس تقي \_

( ٢٥٠٣٩ ) أُبَى بُن كُعُب : أَبُو الْمُنذِرِ.

(۳۵۰۳۹) الى بن كعب كى كنيت ابوالمنذ رتقى \_

( ٢٥٠٤٠ ) عِمْرَانُ بن الْحَصَيْنِ : أَبُو نُجَيْدٍ.

(۳۵۰۴۰)عمران بن حسين کي کنيټ ابونجيدهي ـ

( ٣٥٠٤١ ) خَالِدُ بْنُ زَيْدِ :أَبُو أَيُّوبَ.

(۳۵۰۴۱) حضرت خالد بن زید کی کنیت ابوابو بخی \_

( ٣٥٠٤٢ ) عُقبة بن عُمرو :أبو مُسعُودٍ.

(۳۵۰۴۲) عقبه بن عامرگی کنیت ابومسعود تھی۔

( ٣٥.٤٣ ) أَنَسُ بِنُ مَالِكِ : أَبُو حَمْزَةً.

(۳۵۰۴۳)انس بن ما لک کی کنیت ابوحز دکھی۔

( ٣٥.٤٤ ) الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌّ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۴۴)حسن بن علی کی کنیت ابومحرتھی۔

( ٣٥.٤٥ ) الأَشْعَتْ بْنُ قَيْس : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۴۵)اشعث بن قيس کي کنت ايومجر تقي

( ٢٥.٤٦) الْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۲۷ - ۳۵) حسين بن على كي كنيت ابوعبدالله تقي \_

( ٣٥.٤٧ ) الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ : أَبُو عَمْرِو.

( ۳۵۰۴۷ ) مقدادین الاسود کی کنیت ابوغمر وکھی۔

( ٢٥.٤٨ ) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَبُو عُمَارَةً.

(۳۵۰۴۸) حمزه بن عبدالمطلب كي كنيت ابوعماره هي ـ

( ٣٥،٤٩ ) مُعَاوِيَةُ :أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

كتباب التباريخ

.٣٥.٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ. ( • ۵ • ۵ • ۲۵) عبدالرحمٰن بنءوف کی کنیت ابومجرهی \_

ه مصنف ابن الی شیبه متر مم ( جلد ۱۰) کی پیشین مین مسنف ابن الی شیبه متر مم ( جلد ۱۰) (۳۵۰۴۹)معاویه کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

٢٥،٥١ ) خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : أَبُو سُلَيْمَانَ.

٢٥٠٥٢ ) عَمَّارُ : أَبُّو الْيَقْظَانِ.

٢٥.٥٥ ) سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ،

(۳۵۰۵۵)سعدین مالک

وروم مح محريك. مريد مريكة.

(۲۵۰۵۹) شریح کی کنیت ابوامیتھی۔

. ٢٥٠٦ ) سُويد بن غَفَلَةَ : أَبُو أُمَيَّةَ.

(۳۵۰۲۰) سوید بن غفله کی کنیت ابوامیقی ـ

٢٥٠٦١) الْأَسُودُ بُنُ يَزِيدَ :أَبُو عَمْرِو.

(۳۵ • ۲۱ ) الاسود بن يزيد كي كنيت ابوغمر وتقي \_

(۳۵۰۵۲) عمار کی کنیت ابوالیقظان تھی۔

٣٥.٥٣ ) طُلُحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(٣٥٠٥٣) طلحه بن عبيدالله كي كنيت الوحم تقي

٣٥٠٥٤) المُغِيرَةُ بن شُعبَةَ : أَبُو عَبدِ اللهِ.

(۳۵۰۵۴)مغیره بن شعبه کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

٣٥.٥٦) وَعُمْرُو بِنُ حُرِيثٍ : أَبُو سَعِيدٍ.

(٣٥٠٥١) اورغمروبن حريث كى كنيت ابوسعير هي \_

۱۳۵۰۵۷)عمروبن العاص کی کنیت ابوعبدالله تقی۔

. ٢٥٠٥٨) مَرُوانُ بُنُ الْحَكَم : أَبُو عَبُدِ الْمَلِكِ.

( ۳۵۰۵۸ ) مروان بن حكم كى كنيت ابوعبد الملك تقى \_

٢٥٠٥٧) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

۳۵۰۵۱) حفرت خالدین ولید کی کنیت ابوسلیمان تقی ـ

- ( ٢٥.٦٢ ) عَلْقَمَةُ :أَبُو شِبْل.
- ( ٣٥٠٦٢ ) علقمه كي كنيت ابوشبل تقي \_
  - ( ٢٥.٦٣ ) مُسَرُّوقٌ : أَبُو عَائِشَةَ.
- (۳۵۰۱۳)مسروق کی کنیت ابوعا نشقی۔
  - ( ٢٥٠٦٤ ) ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو الْقَاسِمِ.
- ( ٣٥٠٦٣ ) ابن الحنفيه كي كنيت ابوالقاسم تقي \_
- ( ٢٥،٦٥ ) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :أَبُو مُحَمَّدٍ.
- (۳۵۰۱۵) سعيد بن مستب كى كنيت ابومحر تقى -
- ( ٣٥.٦٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل : أَبُو الْوَلِيدِ.
- (٣٥٠٦٦) عبدالله بن معقل كى كنيت ابوالوليد تقي \_
  - ( ٣٥،٦٧ ) سَعِيدُ بُنُ جُبَيْر :أَبُو عَبْدِ اللهِ.
  - (٣٥٠٦٤) سعيد بن جبير كي كنيت الوعبدالله تقي \_
    - ( ٢٥.٦٨ ) مُجَاهِدٌ :أَبُو الْحَجَّاجِ.
    - (۳۵۰۶۸) مي مُركى كنيت ابوالحجاج تحقى \_
    - (۱۸ ۱۸ ) جامکری کلیت ابوا جان ک
  - ( ٢٥٠٦٩ ) عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ.
  - (٣٥٠٦٩)عطاء بن اني رباح كى كنيت الومحرتقي \_
    - ( ٣٥.٧٠ ) إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ :أَبُو وَاثِلَةَ.
  - ( ۲۵۰۷۰ ) ایاس بن معادیه کی کنیت ابودا ثله تقی \_
    - ( ٣٥.٧١ ) ابنُ سِيرِينَ :أَبُو بَكْمِ .
    - (۵۱- ۳۵) ابن سیرین کی کنیت ابو بگر تھی۔
      - ( ٢٥٠٧٢ ) الْحَسَنُ : أَبُو سَعِيدِ.
      - (۳۵۰۷۲) حسن کی کنیت ابومعیرتھی۔
      - ( ٣٥.٧٣ ) الشَّغْبِيُّ :أَبُو عَمْرٍ وِ.
      - (۳۵۰۷۳) شعبی کی کنیت ابوعمرونقی۔
    - ( ٣٥.٧٤ ) إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ :أَبُو عِمْرَانَ.

(٣٥٠٤٨) ابراجيم تخعي كي كنيت ابوعمران تقي \_

( ٢٥.٧٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى :أَبُو عِيسَى.

(۳۵۰۷۵)عبدالرحن بن الى لىكى كىكنىت ابوميسائقى \_

( ٣٥،٧٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : أَبُو مَعْبَدٍ.

(٣٥٠٤٦)عبدالله بن عليم كي كنيت ابومعبر هي -

( ٢٥.٧٧) الْحَكَمُ بْنُ عُتَبِهُ : أَبُو عَبُدِ اللهِ.

( ۲۵۰۷۷) حكم بن عتيبه كي كنيت ابوعبدالله هي ـ

( ٢٥٠٧٨ ) حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ :أَبُو إِسْمَاعِيلَ.

(۵۰۷۸) حماد بن اني سليمان كي كنيت الواساعيل تقي \_

( ٣٥.٧٩ ) الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ :أَبُو سَعِيدٍ.

(۲۵۰۷۹)مهلب بن البي صفره کي کنيت ابوسعيد تھي۔

( ٢٥٠٨٠ ) وَاقِعُ بُنُ سَحْبَانَ :أَبُو عَقِيلِ.

(۳۵۰۸۰) واقع بن حبان کی کنیت ابوعقیل تھی۔

( ٣٥.٨١ ) عَطَاءُ بِنَ أَبِي مَيْمُونَةَ :أَبُو مُعَاذٍ.

(۳۵۰۸۱) عطاء بن الى ميموند كى كنيت ابومعاز تقى \_

( ٣٥٠٨٢ ) سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ :أَبُو عَمْرو .

(۳۵۰۸۲) سعد بن معاذ کی کنیت ابوغمروشی\_

( ٢٥،٨٢ ) عَمْرُو بِنُ شُعَيْبِ :أَبُو إِبْرَاهِيمَ.

(۳۵۰۸۳)عمروبن شعیب کی کنیت ابوابرا ہیم تھی۔

( ٣٥،٨٤ ) مُرودن معيب ن سيت ابوابراه يم ر ( ٣٥،٨٤ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۸۳)عبدالله بن عمر وکی کنیت الوحمة تقی به

( ٣٥.٨٥ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، يُكْنَى : بِأَبِي الْوَلِيدِ.

(٥٨٥ ٣٥) عبدالله بن حارث كى كنيت ابوالولير تقى ـ



## (١) ما ذُكِرَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أُعِدَّ لأَهْلِهَا·

جنت کی صفات اور جنتیوں کیلئے جن چیزوں کا وعدہ ہےان کا بیان

( ٢٥.٨٦) عَنِ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَرْضُ الْجَنَّةِ مِنْ وَرِقِ ، وَتُرَابُهَا مِسْكُ ، وَأُصُولُ شَجَرِهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَأَفْنَانُهَا لَوْلُوَّ وَزَبَرْجَدٌّ وَيَاقُوتٌ ، وَالْوَرَقُ وَالنَّمَرُ تَحْتُ ذَلِكَ ، فَمَنْ أَكَلَ قَائِمًا لَمْ يُوْذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ جَالِسًا لَمْ يُؤُذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مُضْطَجِعًا لَمْ يُؤْذِهِ : ﴿وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً﴾.

(طبری ۲۹)

(۸۷۰ ۳۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ،اس کی مٹک مٹک کی ،اس کے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی ،اس کی شاخیں موتی ،زبر جداوریا قوت کی ہیں ،اس کے پیۃ اور پھل اس کے پنچے ہیں ، جو کھڑے ہو کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں ، جو بیٹھ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں اور جولیٹ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہ دے گا ، پھر ﴿وَ ذُلْلَتْ فُطُوفُهَا تَذُلِيلاً﴾ تلاوت فرمائی۔

( ٣٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ عُمَر بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنَّة : كَيْفَ هِى ؟ قَالَ : مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَحْيَى لَا يَمُوتُ ، وَيَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلَا يُبْلَى شَبَابُهُ ، قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِنَاؤُهَا ؟ قَالَ : لَمِنَةً مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، مِلَاطُهَا مِسْكُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُو ُ وَالْيَاقُوتُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ.

(مسلم ۱۸۱۱\_ احمد ۳۲۹)

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا) من المستعدد من المستعدد المستعدد المستعدد والنار من المستعدد المستعدد والنار من المستعدد المستعدد

(٣٥٠٨٧) حضرت ابن عمر مُنَاهِ بنن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَظَةَ ہے جنت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ کیسی ہے؟ آ پِمَ الْمُنْفَعَةِ نِے ارشاد فرمایا کہ جو تخص جنت میں داخل ہوگا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس کوموت نہ آئے گی، اس کو جو نعمتیں ملیں گ وہ ختم نہ ہوں گی نہ کپڑے خراب ہوں گے نہ جوانی ختم (بوسیدہ) ہوگی ، آپ مُؤَفِّفَ ﷺ سے بوجھا گیا اس کی تعمیر کیسی ہوگی ؟

آپ مِنْ النَّكَةَ إِنْ ارشاد فرمایا: اس كی اینش سونے اور جا ندی كی ہیں اس كا گارامشك كا ہے، اس كی شاخیں موتی اور جوابرات اور اس ( ٢٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُوَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ.

(مسلم ۲۲۲۳ احمد ۳)

(٨٨٠ ٣٥) ابن صياد نے رسول اکرم مَثَوْفَقِيَّةِ ہے جنت کی مٹی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مَرْفَقَقَةَ نے فرمایا: سفید آٹا اور خالص مشک کی ہے۔

( ٣٥٠٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى لَمْ يَمَسَّ بِيَلِـهِ مَنْ خَلَقَهُ غَيْرَ ثَلَائَةِ أَشْيَاءَ ؛ غَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَلِـهِ ، ثُمَّ جَعَلَ تُرَابَهَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ ، وَجِبَالَهَا الْمِسُكَ ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيَذِهِ ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى.

(٣٥٠٨٩) حفرت عليم بن جابر والتو فرمات بي كمالله تعالى في صرف تين چيزول كواپ باتھ سے جھوا ہے جنت كورخت ا بے ہاتھ سے لگائے اس کی مٹی درس اور زعفران کی اوراس کے بہاڑ مشک کے بنائے حضرت آ دم کواپنے ہاتھ سے بیدا کیا۔

حضرت موی علاینلام کیلئے تو را ۃ ہاتھ ہے کھی۔ ( ٣٥.٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

أَنْهَارُ الْجَنَّةُ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِنْ مِسْكٍ. (ابو نعيم ٣٠٧) (۳۵۰۹۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑ سے جاری ہوتی ہیں۔

( ٢٥.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَجْرِي فِي غَيْرٍ أُخْدُودٍ ، وَتُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ ، كُلَّمَا نُزِعَتْ ثُمَرَّةٌ عَادَتْ أُخْرَى ، وَالْعَنْقُرُدُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا.

(۳۵۰۹۱) حبزت مروق رہائے ہیں کہ جنت کی نہریں بغیر کنویں (گڑھے) کے جاری ہیں،اوراس کے پھل نوکریوں کی طرح ہیں جب بھی کوئی پھل تو ڑا جائے اس کی جگہ دوسرا پھل آجا تا ہےاس کے انگور کا خوشہ بارہ زراع کا ہے۔ ( ٢٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ،

قَالَ : الْعَنْقُودُ أَبْعَدُ مِنْ صَنْعَاءَ. (ابن حبان ٢١٦ع - طبراني ٣١٢)

' (۳۵۰۹۲) حضرت عبدالله بن عمر دارشا دفر ماتے ہیں کہ انگورصنعاء سے زیادہ دور نکلے ہوئے ہیں۔

( ٣٥.٩٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَعَفُ الْجَنَّةِ مِنْهُ كِسُوَتُهُمْ وَمُفَطَّعَاتُهُمُ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :وَتُمرُهَا لَيْسَ لَهُ عَجَمٌ. (حاكم ٣٥٥)

(۳۵۰۹۳) حضرت ابن عباس بنئ پینزارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی تھجوراس ہے ان کے کیڑے اور چھوٹا لباس ہوگا، فرمایا جنت کے پھل کی تنصلی نہ ہوگ ۔

( ٢٥.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُزَيلِ بُنِ شُرَخْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ فِى قَوْلِهِ: ﴿ سِلْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾، قَالَ: صَبْرُ الْجَنَّةِ، يَعْنِى وَسَطَهَا، عَلَيْهَا فُضُولُ السُّنْدُسِ وَالإِسْتَرْقِ.

ہبو کر رہی کرور سرور سرور ہوں ہوں ہے۔ (۳۵۰۹۴) حضرت عبداللہ جھٹی سدرۃ المنتہٰی کے متعلق ارشاد فر ماتے ہیں کہ وہ جنت کا درمیان ہے اس پر ہاریک اورموثی ریشم کا

ع صب۔ ( ٣٥.٩٥ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ تُبَيِّعِ ابْنِ امْرَأَةِ كَغْبِ ، قَالَ :تُزْلَفُ الْجَنَّةُ ، ثُمَّ تُزَخُّرَفُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَّيْهَا مِنْ خَلْقِ اللّهِ مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ يَهُودِيِّ ، أَوْ نَصْرَانِكَى إِلاَّ رَجُلانِ ؛ رَجُلْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتَعَمِّدًا.

(۳۵۰۹۵) مفرت تبیج ابن امراۃ کعب سے مروی ہے کہ جنت کو قریب کیا جائے گا پھراس کو سجایا جائے گا،اللّٰہ کی تمام مخلوق خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہویا عیسائی جنت کو دیکھیں ہے،سوائے دو ہدنھیبوں کے ایک وہ مخص جو کسی مسلمان کو جان ہو جھ کرفتل کر دے،

دوسرادہ خص جو کسی معاہد کو جس ہے مواہدہ ہے) جان یو جھ کر قبل کردے۔ دوسرادہ خص جو کسی معاہد کو (جس ہے معاہدہ ہے) جان یو جھ کر قبل کردے۔

( ٣٥.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانِ ، عَنْ جَرِير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الشَّجَرُ وَالنَّحُلُ أَصُولُهَا وَسُولُهَا وَسُولُهَا وَسُولُهَا اللَّوْلُؤُ وَالذَّهِبُ ، وَأَعْلاهَا التَّمَرُّ. (ترمذي ٢٥٢٥ـ ابو يعلي ١١٦٧)

(۳۵۰۹۲) حضرت سلمان فر ماتے ہیں کہ محیلوں اور تھجور کے درختوں کی جزیں اوران کے بازار موتی اور سونے کے ہوں گے ،اور اس کے اویر کچل ہوں گے۔

( ٣٥.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلِيَّانِ ، عَنْ جَرير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أَصُولُهَا وَسُوفَهَا اللَّهُ لُؤُنَّ .

(۳۵۰۹۷) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ درخت ، مجبور ،ان کی جڑیں اور باز ارموتی کے ہوں گے۔

( ٣٥.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى السِّدُرَةِ إِذَا وَرَقُهَا أَمْثَالُ آذَانِ الْفِيكَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلُتُ ، فَذَكُرْتُ الْيَافُوتَ. (احمد ١٣٨)

ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰ ) کی ہے ۔ (۳۵۰۹۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِفَتْ فَا فِي ارشاد فر مایا: جب میں سدرة المنتهٰی پریبنچا، اس کے بیتے ایک خاص

(۳۵۰۹۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِ اُلْتَقَدَّ فِیْمِ اُلِهِ اَلَیْهِ خَاصِ پودے کی طرح ہیں،اوراس کے پھل ٹو کرے کی مانند ہیں، پھراس کوڈھانپ لیا جس کا اللہ نے حکم دیا ڈھانپنے کا، پھروبال سے نتقل ہو گیا ا

پس مجھے یا توت یاد ہے۔ ( ۲۵،۹۹) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُغِیثِ بْنِ سُمَّ یَ فِی قَوْلِهِ : (طُوبَی) ، قَالَ : هِی شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ ، لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَارٌ إِلَّا یُظِلَّهُمْ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا ، فِیهَا مِنْ أَلُوانِ النَّمَرِ ، وَیَقَعُ عَلَیْهَا طَیْرٌ أَمْنَالُ الْبُخْتِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَی الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَیجِیءُ حَتَّی یَقَعَ عَلَی خِوَانِهِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَی الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَیجِیءُ حَتَّی یَقَعَ عَلَی خِوَانِهِ ، قَالَ : فَیَأْکُلُ مِنْ أَحْدِ جَانِبُیْهِ قَدِیدًا ، وَمِنَ الآخِرِ شِوَاءً ، ثُمَّ یَعُودٌ کَمَا کَانَ ، فَیَطِیرٌ . (ابو نعیم ۱۸۔ طبری ۱۳۵)

فیا کل مِن احدِ جازبیدہ فدِیدا ، ومِن الا نحرِ شِواء ، تم یعود دما دان ، فیطیر . ابو بعیم ۱۸۔ طبری ۲۰۱۱ (۳۵۰۹۹) حضرت مغیث ابن می ، الله کے ارشاد' طوبیٰ '' کے متعلق ارشاد فرماتے میں کہ وہ جنت کا ایک درخت ہے جنت کا کوئی گھر ایسانہیں ہے مگراس کی شہنیوں نے اس پر سامیہ کیا ہوا ہے اس میں طرح طرح کے پیل میں اس پراونٹ کے مثل پرندے ہیں حہ کہ کی جنتی کمی سرند سرکو کھانے کی خواہش کر سے گا تو اس کو دکار سے گا ، وہ سرندہ خود بخو داس کے دستر خوان سرآ جائے گا ، پھر وہ

جب کوئی جنتی کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کو پکارے گا ، وہ پرندہ خود بخو داس کے دسترخوان پر آ جائے گا ، پھر وہ کھائے گااس کی ایک جانب گوشت پکا ہوااور دوسری جانب بھنا ہوگا ، پھر وہ دوبارہ لوٹ جائے گا اور وہ پرندہ اس طرح اڑنا شروع کردےگا۔

( ٣٥١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطٍ ، يَقُولُ : إِنَّ الرَّسُولَ يَجِيءُ إِلَى الشَّجَرَةِ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِى يَأْمُوكِ تَفَيِّقِى لِهَذَا مَا شَاءَ ، فَإِنَّ الرَّسُولَ لَيَجِىء إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنُشُرُ عَلَيْهِ الْحُلَّةَ ، فَيَقُولُ : قَدْ رَأَيْتُ الْحُلَلَ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ .

(۳۵۱۰۰) ابن سابط سے مروی ہے کہ ایک رسول جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس آئے گا ،اورعرض کرے گا کہ میرے دب! کا تکم ہے کہ تو اس پر برسائے جو بیرچا ہے پھروہ رسول جنتیوں میں سے ایک شخص کو لے کرآئے گاوہ درخت اس پرعمدہ ریڈ ایک میں مرحل جنتے کہ گاس میں نامیں سے میں بیٹ کمی سمانہوں میکھیں

سیر سے رہ م ہے اس بر برسامے ہونی چہ چہ روہ رسوں سیوں سن سے ایک س وے رائے ہوہ در سے اس بر مرہ پوشا کیں برسائے گاوہ جنتی کہا گا کہ میں نے اس سے عمرہ پوشا کیں پہلے ہیں۔ ( ۲۵۱۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبِتی شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبَ

جَذَعَةً ، أَوْ حِقَّةً فَأَطَافَ بِهَا ، مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَّكِبَ مِنْهُ حَتَّى يُدُرِ كُهُ الْهَرَمُ. (١٠٩١)حضرت الوصالح فرمات بين كهطو لِي جنت كاايك ورخت ہے اگركوئي سوار اونٹ پرسوار موكراس كے گرد چكرلگانا جاہے تووہ

چَكَرَكُمُلَ ہُونے کے پہلے بوڑھا ہوجائے گا چَكَرَكُمُلُ نہ ہوگا۔ ( ٢٥١.٢ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : إِنَّ

الرَّجُلَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ لَيَشُنَّهِي النَّمَرَةَ ، فَتَجِيءُ حَتَّى تَسِيلَ فِي فِيهِ ، وَإِنَّهَا فِي أَصْلِهَا فِي الشَّجَّرَةِ. (٣٥١٠٢) حفرت عمروبن قيس مروى ب كه جنتي خُص پُهل كهانا جا بي گااوروه درخت كے پاس آئ كا پُهل خودٹوٹ كراس

كے مندمين آ جائے گا۔ حالانكدوہ درخ ميں ہوگا۔

( ٢٥١.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ سَجْسَجٌ لَا قَرَّ فِيهَا ، وَلَا حَرَّ.

(۳۵۱۰۳) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کاموتم معتدل ہے، نہر دی ہے نہ گری۔

( ٢٥١.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّفْمَانِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّي ، قَالَ :قَالَ رَسُوا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِي الْحَنَّةِ سُوقًا مَا فِيهَا بَيْعٌ ، وَلَا شِرَاءٌ ، إلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ

فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا ، وَإِنَّ فِيهَا لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ ، يَرْفَعَنُ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَرَ الْخَلاَ:.

مِثْلَهَا ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْؤُسُ فَطُوبَي لِمَنْ كَانَ لَنَا ، وَكُنَّا لَهُ. (ترمذي ٢٥٥٠)

( ۳۵۱۰ ۴ ) حضرت علی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مَنْزِفَقِيَّةً نے ارشادفر مایا: جنت میں ایک بازار ہےاس میں نیچ دشراء نہ ہوگی اس

میں مردوں اورعورتوں کی صورتیں ہوں گی جب کسی جنتی کوکوئی صورت اچھی معلوم ہوگی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں اجتمار

ہوگا حوروں کیلئے وہ بلند آ واز سے بولیں گی ،لوگوں نے ان کی طرح پہلے کسی کونہ دیکھا ہوگا وہ کہیں گی کہ: ہم ہمیشہ کیلئے ہیں ہم ختم ہوں گی ہم ہمیشہ خوش رہیں گی ناراض نہ ہوں گی ،ہم ہمیشہ خواشگوار رہیں گی تنگ حال نہ ہوں گی پس خوشخبری ہےان کیلئے جن کہ'

ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہیں۔

( ٣٥١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ : فَقَا أَعُرَابِينٌ ، فَقَالَ :لِمَنْ هِيَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هِيَ لِمَنْ طَيَّبَ الْكَالَامَ

وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(۳۵۱۰۵) حفرت علی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّ فَضَيَّحَةُ نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کا اندر کا حصہ باہر ۔۔

نظرآ تا ہے اور باہر کا حصداندر سے ایک اعرابی بین کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِرْفِيْقَةَ اِوہ کمرہ کس کیلئے ہے؟ آپ

نے ارشاد فرمایا وہ کمرہ اس کیلئے ہے جوعمدہ کلام کرے (سچے بولے ) بھوکوں کو کھلانا کھلائے ،سلام کوعام کرےاور رات میں جس وقت

لوگ آرام کررہے ہوں وہ نمازیڑھے۔

سَمِعَتْ ، وَلَا عَلَى قُلْبِ بَشُو خَطَرَ.

( ٢٥١.٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ ـُـ

سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ :فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ ، وَلَا أُذُ

وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِنَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهُ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْنُمْ : ﴿وَظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾ ولَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، اَفَرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْحِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ الآية. (مسلم ٢١٥٥ احمد ٣٣٣)

(٣٥١٠٦) حضرت ابو ہريره مے مروى ہے كرحضور اقدس مَرْفَضَيَّةً في ارشاد فرمايا: الله تبارك وتع لى ارشاد فرمات ميں ميں في اين نیک ہندوں کیلئے ایم نعتیں تیار کی ہیں جن کوسی آ تھے نے ویکھانہیں ،کسی کان نے سانہیں اور کسی دل پران کا خیال تک نہیں گزرا اكرتم جا موتو قرآن كى يه آيت پر هكرد كيولو- ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ اور جنت میں ایک درخت ہے ایک (تیز) سوارسوسال تک اس کے سابیمیں دوڑتار ہے تو بھی اس کوختم نبیں کرسکتا، اگر جا ہوتو بہ

آیت پڑھاد ﴿ وَظِلٌّ مَمْدُودِ ﴾ اور جنت میں ایک کوڑے کی بقدر کی جگہ بھی دنیا و مافیھا ہے بہتر ہے، اگر جیا ہویہ آیت پڑھ لو،

﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْجِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ ( ٣٥١.٧ ) حَلَّاثَنَا عَلِيُّ مُنْ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعْدَذُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، اقَرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعُلَمُ نَفْسٌ مِمَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (ترمذي ٣٢٩٠ ـ احمد ٣٣٨)

(۲۵۱۰۷) حضرت ابو ہریرہ سے ماتبل کامضمون اس سندے بھی مروی ہے۔

( ٣٥١٠٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَقُولُونَ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالًا مِنَ الْمِسْكِ ، أَوْ جِبَالًا مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُنْبَانًا مِنْ مِسْكٍ ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا ، فَتُدُخِلُهُمْ مَنَازِلَهُمْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : لَقَدَ ازْدَدْتُمْ بَعُدَنَا حُسْنًا ، وَيَقُولُونَ لَأَهُلِيهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ. (بيهقى ٣٤٥)

(۳۵۱۰۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ جنتی کہیں گے کہ جمیں بازار لے چلو، پھروہ مشک کے پہاڑوں پر آئیں گے، یا مشک کے میلول پرآئیں گے،اللہ تعالیٰ ان پرایک ہوا بھیجے گا، پھروہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے گھروالے ان ہے کہیں گے

ہمارے بعد تمہارے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے اور و چنتی بھی اینے گھر والوں ہے ای طرح کہیں گے۔

( ٣٥١.٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَبَّاحِ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ أَمْثَالُ الْبَخَاتِيِّ.

(۳۵۱۰۹) حفزت کیجیٰ بن جزار ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤَنفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت کے پرندے بختی اونوں کی طرح ہیں۔

( ٢٥١٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ

وَمَا فِيهَا مِنَ الْكُرَامَةِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : إِنَّ فِيهَا لَكُورًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ.

(۳۵۱۱۰) حضرت حسن ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم مِنَافِقَعَ اِنے جنت کی نعتوں کا ذکر فر مایا اور فر مایا: جنت میں بختی اونٹول کی مثل برنہ بریدیں

( ٣٥١١٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرُو ، قَالَ : الْجَنَّةُ مَطْوِيَّةٌ مُعَلَقَةٌ بِقُرُونِ الشَّمْسِ ، تُنْشَرُ فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِى طَيْرٍ كَالزَّرَازِيرِ ، يَتَعَارَفُونَ ، يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۱) حضرت عبداللہ بن عمروارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کپٹی ہوئی سورج کے زمانوں کے ساتھ متعلق ہے، سال میں ایک مرتبہ تھیلتی ہے مومنوں کی ارواح زراز و چڑیا کی طرح پر ندوں قبیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانے ہیں اور جنت کے تھلوں سے رز ق حاصل کرتے ہیں۔

( ٣٥١١٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ فِي الْجَنَّةِ سَمَا عُ قَالَ : سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ فِي الْجَنَّةِ سَمَا عُ لَمُ يَسْتَمِعِ السَّامِعُونَ إِلَى مِثْلِهِ.

(٣٥١٥ ) وَهُ الْجَنَّةِ لَشَجَرًا لَهَا سَمَا عُ لَمُ يَسْتَمِعِ السَّامِعُونَ إِلَى مِثْلِهِ.

(۳۵۱۱۲) حضرت مجاہد سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں ساع (گانا وغیرہ) ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جواخ مخصوص آواز میں گانا ہے سننے والوں نے اس کی طرح نہ سنا ہوگا۔

( ٢٥١١٣) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَلَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَسَوْفَ يُغْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى﴾ ، قَالَ : أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لُؤُلُو البَيْضَ ، تُرَابُهُ الْمِسُكُ ، وَفِيهِنَّ مَ يُصْلِحُهُنَّ.

(۳۵۱۱۳) حفرت ابن عباس فئ و من ال الريم كى آيت ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ كَتَفير مِن فرمات بيرك مفيد موتى كے بزار كل بير -

( ٣٥١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ أَلْفُ قَصْرٍ ، فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ خَادِمٍ ، لَيْسَ مِنْهُنَّ خَادِمٌ إِلَّا فِي يَلِدَهَا صَحْفَةٌ سِوَى مَا فِي يَلِدِ صَاحِبِتهَا ، ` يَفْتَحُ بَابَهُ بِشَيْءٍ يُرِيدُهُ ، لَوْ ضَافَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الدُّنْيَا لَأَوْسَعَهُمْ.

(۳۵۱۱۳) حفرت سعید بن جمیر بیشیز ارشادفر ماتے ہیں کہ سب سے اونی جنتی کا مرتبہ بھی اتنا ہوگا کہ اس کے ہزار کل ہوں ۔ جن میں ستر ہزار خدام ہوں گے ہر خادم کے ہاتھ میں رکا بی ہوگی اس رکا بی کے علاوہ جواس کے ساتھیوں کے پاس ہے، اس دروازہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کھولے گا جس کا وہ ارادہ کرے گا اگروہ سارے دنیا والوں کی مہمان نوازی بھی کرنا چاہے تو ان کیلئے اتنی کشادگی ہوگی۔ ﴿ مَعْنَى ابِن الْبِشِيمِ مِرْ جَلَان الْبَشِيمِ مِرْ جَلَان الْبَشِيمِ مِرْ جَلَان اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ جَعْفَو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُولُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ رَمِن أَهْلِ

الْجَنَّةِ تِسْعُونَ مِيلًا ، وَطُولُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَمَقْعَدُهَا جَرِيبٌ ، وَإِنَّ شَهُوَتَهُ لِتَجْرِى فِي جَسَدِهَا سَيْعِينَ عَامًا ، تَحَدُّ اللَّذَّةَ . (احمد ۵۳۷)

سَبْعِینَ عَامًا ، تَجِدُ اللَّذَّةَ. (احمد ۵۳۷) (۳۵۱۱۵) حفرت ابن جبیرارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی مردوں کی لمبائی نوے میل ہوگی اور جنتی خواتین کی تمیں میل ہوگی اور ان کی

(۱۵۱۵) صرت دن بیرار ارا و کرمائے ہیں کہ کی سرووں کی مبال وسے یں بول اور کی واقعی کی یہ ہیں ہول اور اور کی مقد ح مقعد چار تفیز کے برابر ہوگی ان کی شہوت ان کے جسم میں ستر سال تک جاری ہوگی جس کی لذت وہ محسوس کریں گے۔ ( ۲۵۱۱ ) حَدَّثَنَا یَعْلَی بُنُ عُبَیْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بُنُ أَبِی حَالِدٍ ، عَنْ ذِیادٍ مَوْلَی یَنی مَخْزُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُوَیْوَةً ، یَقُولُ : إِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ یَسِیرُ الرَّاکِ فِی ظِلْهَا مِنَةً عَامِ ، وَاقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿ وَظِلِّ

أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِنَةَ عَامٍ ، وَاقَرَوُوا إِنَ شِئْتُمُ : ﴿ وَظِلَّ مَمُدُودٍ ﴾ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى ، وَالْفُرْقَانَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، ثُمَّ أَدَارَ بِأَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، مَا بَلَغَهَا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، لَوَ أَنَّ رَجَلا رَكِبَ حِقَة ، اوَ جَذَعَة ، ثُمَّ اذَارَ بِاصَلِ تِلْكَ الشَجَرَةِ ، مَا بَلَعْهَا حَتَّى يَسُقُطَ هَرِمًّا ، إِنَّ اللَّهَ غَرَسَهَا بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ ، وَإِنَّ أَفْنَانَهَا مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ ، وَمَا فِى الْجَنَّةِ نَهُرٌّ إِلَّا يَخُرُجُ مِنْ أَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

(۳۵۱۱۸) حضرت ابو ہریرہ وہ افور نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے سوار سوسال تک اس کے سابی میں دوڑ کراس کی لمب بی ختم نہیں کرسکتا، اگر چاہوتو قر آن کریم کی آیت ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ پڑھادے حضرت کعب تک بیہ بات پینجی تو حضرت کعب نے فرمایا فتم اس خدا کی جس نے حضرت موکی پر تو رات نازل فرمانی اور حضور سَلِنفَضَیَّ کی زبان پر قر آن نازل فرمایا حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹو نے بہم اس خدا کی جس نے حضرت موکی پر تو رات نازل فرمانی ورخت کی جڑوں تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہوکر گر سے کہا ہے اگر کوئی سوار اوزے ہاتھوں سے بویا ہے اور اس میں اپنی روح پھوئی ہاس درخت کے کنارے جنت کی فصیل

كَ يَتِهِ إِن اور جنت كَى تَمَام ْ مِرِي الى درخت كَ جَرُول سے جارى موتى جن -( ٢٥١١٧ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ دُرَّةٌ ، طُولُهَا سِتُونَ مِيلاً ، فِي كُلِّ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ دُرَّةٌ ، طُولُهَا سِتُونَ مِيلاً ، فِي كُلِّ وَرَاهُمْ غَيْرُهُمْ . (بخارى ٣٢٣٣ ـ مسلم ٣٣)

(۱۱۵ ) حفرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میزافی آئے نے ارشادفر مایا: جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہے جوساٹھ میل لمباہے اس کے ہرایک زاویہ پرمومن کیلئے اس کی گھر والی ہے جن کواس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔

( ٢٥١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَوُ أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَدَا مِعْصَمُهَا ، لَذَهَبَ بِضَوْءِ الشَّمْسِ. (٣٥١١٨) حضرت كعب نے فرمايا: ايك جنت كى حورا يى ميندهى كى چك دنيا ميں ظاہر كردے توسورج كى روشى ختم (ماند پر جائ)

( ٢٥١١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ كَفَّهَا ، لأَضَائَتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (بخارى ١٥٦٨ـ ترمذي ١٦٥١)

(۳۵۱۱۹) حضرت ضحاک ہے مروی ہے کہا گر جنت کی حورا پنی تھیلی ظاہر کر دی تو آسان وزمین کا درمیانی حصہ روشن ہوجائے۔ ( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُوجَدُّ رِيحُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، مِنْ

مَسِيرَةِ خَمْسِينَ سَنَةً.

(۳۵۱۲۰) حفرت مجامدار شادفر ماتے ہیں کہ جنت کی حور کی خوشبو بچاس برس کی مسافت بربھی محسوس ہوگی۔ (آئے گی)۔

( ٣٥١٢٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : إِنَّ الْحُورَ الْعِينِ فِي الْجَنَّةِ لَيْتَغَنَّونَ ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْحَيْرَاتُ الْحِسَانُ حُيِسْنَا لَأَزْوَاجِ كِرَامٍ. (طبراني ١٣٩٣)

(٣٥١٢) حضرت انس دولیو نے ارشاد فر مایا: جنت کی حوریں گا کمیں گی وہ کہیں گی ہم نیک سیرت اور خوبصورت ہیں ہمارے لیے ہمارےمعزز خاوند کافی ہیں۔

( ٢٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَلْبَسُ سَبْعِينَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرِ ، فَيْرَى بُيَاضٌ سَاقِهَا ، وَحُسْنُ سَاقِهَا ، وَمُخُّ

سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، أَلَا وَإِنَّمَا الْيَاقُوتُ حَجَرٌ، فَإِنْ أَخَذَتُ سِلُكًا وَجَعَلَتُهُ فِي ذَلِكَ الْحَجَرِ ، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتُهُ ، رَأَيْتَ السَّلْكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ .

(ترمذی ۲۵۳۳)

(۳۵۱۲۲) حضرت ابن مسعود جوہ اُن ارشاد فر ماتے ہیں کہ جنت کی حور ریشم کے ستر کیڑے بہنے گی ،اس میں ہے بھی اس کی پیڈلی کی سفیدی نظرآ ئے گی ، اور اس کی بینڈلی کا گود ابھی اس میں کممل نظرآ ئے گا ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے قرمایا: ﴿ تَكَانَكُونَ الْيَافُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ يا قوت توايك پتھر ہے، اگر آپ ايك دھا گاليں ادراس كواس پتھر بررتھيں، پھراس كوچنيں تو آپ اس دھا کے کواس پھر کے بیچھے ہے دیکھیں گے۔

( ٣٥١٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ ، أَوْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، شَكَّ هَمَّامٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :َفِي الْجَنَّةِ مِنْ عَنَاقِ الْخَيْلِ وَكِرَامِ النَّجَائِبِ يَرْكَبُهَا أَهْلُهَا ، وَقَالَ : الْحِنَّاءُ سَيْدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ.

(٣٥١٢٣) حفزت عبدالله بن عمر و فيئ فيئز نے ارشاد فرمایا: جنت میں عمدہ ھوڑے اور بہترین اونٹ ہیں جن برجنتی سواری کریں گے،ادر فرمایا حناء جنت کی خوشبوؤں کی سردار ہے۔

ع معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) في مستف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا)

٣٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ الْخَيْلَ ، فَهَلْ فِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْحِلْك اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلا تَشَاءُ أَنْ تَوْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتٍ يَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ الْجَنَّةِ شِنْتَ ، إلا فَعَلْتَ ، قَالَ الْرَّجُلُ :

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ فِي الْجَنَّةِ إِبِلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُك وَلَذَّتُ عَيْنُك. (بيهقى ٢٩٥ـ احمد ٣٥٢)

(٣٥١٢٨) حضرت ابن بريده اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه ايك شخص نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَرَافِيْنَا اَعْجَا بِحِيْدُ كُورْ بِ بہت پیند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آنخضرت مَلِفَظَةِ فِي ارشاد فرمایا: اے عبداللہ! اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمادیا تو پھرآ پ جس گھوڑے پرسوار ہونا جا ہیں گے سوار ہو جا کیں گے اور وہ گھوڑ ایا قوت کا ہوگا جوآ پ کو لے کراڑے گا اور

جس جنت میں جا ہو گے وہ آپ کو لے جائے گا اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْفَضَعَ ﴿ کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ ٱتخضرت مَنْزِ فَقَعَةَ فِي ارشاد فرمايا: المعبد الله! الله أكر آپ كوجنت ميں داخل فرما دے تو اس ميں مروه چيز ہے جس كى آپ كو

خواہش ہواورجس میں آپ کی آنکھوں کی لذت ہو۔ ( ٢٥١٢٥ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرِّيرِيِّ ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : فِيلَ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ،

يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَاللَّهِ عَلَى النَّجَائِب ، عَلَيْهَا الْمَيَاثِرِ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٠) (٣٥١٢٥) حفرت ابوامات عدريافت كياكيا كم جنتى لوك سركري عيد؟ حضرت ابوامامه في فرمايا: إلى خداك فتم تيز اونثول ير

جن پررلیتی زین ہوگی۔ ( ٣٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُؤْتَى بِالْكَأْسِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ زَوْجَتِهِ ، فَيَشْرَبُهَا ، ثُمَّ يَلْتَفِثُ إِلَى زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ : قَدَ

ازْدَدْتِ فِي عَينِي سَبْعِينَ ضِعْفًا حُسنًا. (۳۵۱۲۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ ایک جنتی اپنی اہلیہ کے پاس جیٹھا ہوگا اس کے پاس پیالہ لایا جائے گا وہ اس میں سے مشروب یئے گا پھرانی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوگا بھروہ کیے گا آپ کاحسن میری نظر میں ستر گنازیادہ بڑھ گیا ہے۔

( ٣٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلَّمِيّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِنَةِ رَجُلِ فِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ ، وَالشُّهُوَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : فَإِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشُرَّبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاجَةُ أَحَدِكُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ ، فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ.

(احمد ۲۸۲۵ دارمی ۲۸۲۵)

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدو) كي هي سيم المعنف والنار كي المعالم المعنف والنار كي المعالم المعنف والنار كي

( ٣٥١٢ ) حضرت زيد بن ارقم سے مروى ہے كه حضور اقدس سِ اَلْفَيْرَةَ في ارشاد فرمایا: أيك جنتي فخص كو كھانے يينے اور جماع او شہوت کیلئے سوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی ایک یہودی شخص نے کہا جوشخص کھائے گا ہے گا اس کو قضائے حاجت کی تو ضرورت پین آئے گی؟ آنخضرت فِلْفَصَافِ نے ارشادفر مایا جم میں سے ہرایک کی حاجت اس طرح پوری ہوگی کداس کو پسین آئ

اس بيينه كي وجه يهاس كابيث خالي موجائ كار

( ٢٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَمِ قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلُهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، اقْرَؤُو. إِنْ شِنْتُمْ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنٍ ﴾ الآيَةَ ، وَكَانَ أَبُو هُرَّيْرَةَ يَقُرَّوُهَا : قُرَّاتِ أَغْيُنِ.

(مسلم ۲۱۷۵ ابن ماجه ۳۳۲۸)

(٣٥١٢٨) حضرت ابو ہربرہ وزائف سے مروی ہے كہ حضور اقدس مَطِفَقَعَ فِي أَنْ ارشاد فرمایا الله تعالى نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندول کیلئے وہ نعشیں تیار کی ہیں جن کوکسی آ کھے نے دیکھانہیں ،کسی کان نے سانہیں ،کسی کے ول پر خیال بھی نہیں گزرا حصرت

ابو ہریرہ ڈڈٹٹو نے فرمایا کہ حضورا قدس مُؤفِّفِی کے مزید فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تنہیں اس پراطلاع دے چکا ہے اگر جیا ہوتو قرآن میں رُ هاو ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ حضرت ابو بريه رافظ الكوقُر ات أعْيُن راحة تهـ

﴿ ٣٥١٢٩ ﴾ حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْحُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدّ

نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَائَةً ، ثُمَّ هُمُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلَ ، لَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَتُمَخَّطُون ، وَلَا يَبُرُفُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ :يَغْنِي الْعُوْدُ ، وَرَشُحُهُمُ الْمِسْكُ ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى

خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا. (مسلم ٢١٤٩ ـ ١حمد ٢٥٣)

(٣٥١٢٩) حضرت ابو بريره روافظ سے مروى ہے كەحضوراقدى مِرَافِقَةَ في ارشادفر مايا: ميرى امت كاپېلاگروه جو جنت مين داخل ہو

گا وہ چودھویں کے جیاند کی طرح ہوں گے پھران کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسان کے بہت زیادہ روثن ستاروں کی طرح ہوں

مے، پھران کے بعد کچھ رہے ہوں گے، نہ وہ قضائے حاجت کریں گےاور نہ پیثاب کریں گے نہ ناک صاف کریں گےاور نہ وہ تھوکیں گےان کی تنگھی سونے کی ہوگی اوران کی دھونی عود ہندی کی ہوگی ان کا پینے مشک کا ،ان کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق بيے ہوں گے، حفرت آدم (ان كوالد) كى طرح سائھ زراع قد ہوگا۔

( ٢٥١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَبْزُقُونَ ، وَلا يَتَمَخَّطُون ، طَعَامُهُمْ

جُشَاءٌ، وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ. (مسلم ٢١٨١ ـ احمد ٣١٦)

(۳۵۱۳۰) حضرت جابر ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤافِظَة نے ارشاد فرمایا: جنتی جنت میں کھائیں گے بییں گے، نہ قضائے عاجت کریں گے نہ پیٹا ب کریں گے، نہ تھوکیس گے نہ ناک صاف کریں گے، ان کے کھانا کا بھنم ہونا ایک ڈکار ہوگی ان کالپینہ

( ٣٥١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، لَرَجُلٌّ لَهُ دَارٌ مِنْ لُؤْلُوْةٍ وَاحِدَةٍ ، مِنْهَا غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا.

(ترمذی ۲۵۲۲ احمد ۲۷)

(۱۳۵۱) حضرت ابن عمیرے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَلِّفَ فَجُ نے ارشاد فر مایا: ایک اد فی جنتی کا جنت میں رتبہ یہ ہوگا کہ اس کیلئے ایک موتی کا گھر ہوگا جس کی کھڑ کیاں اور دروازے ہوں گے۔

( ٣٥١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعُبِ ، قَالَ : إِنَّ أَذُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيُّوْنَى بِغَدَائِهِ فِى سَبْعِينَ ٱلْفِ صَحْفَةٍ ، فِى كُلُّ صَحْفَةٍ لَوُنَّ لَيْسَ كَالآخَرِ ، فَيَجِدُ لِلآخَرِ لَذَّةَ أَوَّلِهِ ، لَيْسَ فه ، ذَاً...

(۳۵۱۳۲) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اونی جنتی کا مرتبہ قیامت کے دن اتناہوگا کہ اس کے پاس منتے کے وقت ستر ہزار بلیٹیں لائی جائیں گی ہر بلیٹ کارنگ دوسرے سے مختلف ہوگا، وہ دوسرے میں بھی پہلے والی لذت یائے گا،اس میں رذالت نہ ہوگی۔

( ٣٥١٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، صَلَّى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ،

وَيُلَقَّنُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ. (احمد ٣٥٠ـ دارمي ٢٨٢٩)

(۳۵۱۳۳) حفرت ابو ہریرہ بڑائٹو ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَئِرَفِیجَ بِنے ارشادفر مایا:اد نیٰ مرتبہ والے جنتی کارتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس چیز کی اللہ ہے تمنا کرے گائی کوکہا جائے گا یہ بھی تیرے لیے ہےاوراس کے مثل اور بھی ہو،اس کومزید تلقین کی جائے گی اس کی کہ

تمہارے لیے میربھی ہےاورای کے مثل اور بھی ہے حضرت ابوسعید الخدری بڑھٹن نے ارشاد فر مایا کہ حضور مُٹِرِ فَنَیْکَ نَ فر مایا: یہ بھی تیرے لیے ہےاورای کے مثل دس گنااور بھی۔

( ٣٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ۚ ، عَنِ ابْنِ ابْجَر ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ يَنْظُرُ فِى مُلْكِهِ أَلْفَى عَامٍ ، يَرَّى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَذْنَاهُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (ترمذى ٢٥٥٣ـ احمد ١٣) (۳۵۱۳۴) حضرت عمر ڈکاٹٹو ارشادفر ماتے ہیں کہادنی جنتی کا جنت میں بیر تبہ ہوگا اپنی ملکیت کودیکھیے گادو ہزار سال تک اس کی انتہاء

کود کیھے گا جیسے اس کے قریب کود کیور ہا ہو،اورافضل جنتی کار تبدیہ ہوگا کہ وہ روز اند دومر تیا لٹد کا دیدار کرے گا۔

( ٣٥١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُمَيْرِ الْأَلْهَانِيُّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : إِنَّ الصَّحَابَةَ (.....).

(۳۵۱۳۵)حفزت کثیر بن مرہ الحضر می ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِر ، عَنْ سُفْيَانَ بْن عُمَيْر ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَجِيء فَنُشْرِفُ عَلَيْهِ النّسَاءُ ، فَيَقُلْنَ : يَا فُلَانُ بُّنُ فُلَانِ ، مَا أَنْتَ بِمَنْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدَه بِأُولَى بِكَ مِنَّا ، فَيَقُولُ :وَمَنْ أَنْتُنَّ ؟ فَيَقُلُنَ :نَحْنُ مِنَ اللَّابِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

(٣٥١٣٦) حضرت عبدالله بن عمر جي هنائ فرمايا: ايك جنتي كولايا جائے گا تواس كوحوري ديكھيں كى اوركہيں كى اے فلال بن فلاں! وہ پو چھے گاتم کون ہو؟ وہ حوریں کہیں گی ہم ان نعتوں میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے:﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا

أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. ( ٣٥١٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْرَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ :

لَقَدُ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ، وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ ، وَلَا مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَنَحْنُ نَقْرَؤُهَا : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أُعُيُنِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٥١٣٧) حضرت عبدالله سے مروی ہے كەتورا ة ميں كھا ہوا ہے كەالله تعالى نے ان لوگوں كے ليے الىي نعتيں تيار كرر كھي ہيں جن کے پہلوکٹر تعبادت کی وجہ ہے! سرول سے جدار ہے ہیں جن کوکسی آئھ نے دیکھائیس کسی کان نے سانہیں اور کسی دل بران کا خيال تكنبيل كزرا، جن كى كسى فرشته يارسول كو بھى خبرنبيل اور جم ير صحة بين: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخُوفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ الخ الآيَةِ.

( ٣٥١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ حَتَّى إِذَا انْتَهَوُا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةً ، يَخُرُجُ مِنْ تَحْتِ سَاقِهَا عَيْنَان ، فَيَأْتُونَ إِخْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أُمِرُوا بِهَا فَيَتَطَهَّرُونَ مِنْهَا ، فَتَجْرى عَلَيْهِمْ بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ ، قَالَ : فَلَا تَتَغَيَّرُ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَلَا تُشَعَّتُ شُعُورُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، كَأَنَّمَا دُهِنُوا بِالدُّهَانِ، قَالَ:ثُمَّ يَغْمِدُونَ إِلَى الْأُخْرَى، فَيَشُرَبُونَ مِنْهَا، فَتَذْهَبُ بِمَا فِي بُطُونِهِمُ مِنْ أَذَّى أَوْ قَذَّى.

وَتَتَلَقَّاهُمَ الْمَلَائِكَةُ ، فَيَقُولُونَ: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِلْبَتُمْ ، فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ ، قَالَ : وَيَتَلَقَّى كُلُّ غِلْمَان صَاحِبَهُمْ ، يُطِيفُونَ بهِ ، فِعْلَ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ يَقْدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ : أَبْشِرُ ، قَدْ أَعَدَ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، قَالَ مَنَدُ \* تُحَالَىٰ مِنْ عَلَىٰ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ يَقُدُمُ مِنَ الْغَيْبَةِ : أَبْشِرُ ، قَدْ أَعَدَ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ،

قَالَ : وَيَسْبِقُ غِلْمَانِ مِنْ غِلْمَانِهِ إِلَى أُزُوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ :هَذَا فُلَانْ ، بِاسْمِهِ فِي الدُّنْيَا ، قَدْ أَتَاكُنَّ ، قَالَ : فَيَقُلْنَ : أَنْتُمُ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيَسْتَخِفَّهُنَّ الْفَرَحُ ، حَتَّى يَخُرُجُنَ إِلَى أَسْكُفَّةِ الْبَابِ.

قَالَ : وَيَدُخُلُ الْجَنَةَ ، فَإِذَا نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَزَرَابِيَّ مَبُثُونَةٌ ، فَيَتَكِءُ عَلَى أَرِيكَةٍ مِنْ أَصْفَرَ ، وَأَخُمَّر ، أَرَائِكِهِ ، قَالَ : فَيَنْظُرُ إِلَى تَأْسِيسِ بُنْيَانِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدُ أُسْسَ عَلَى جَنْدَلِ اللَّوْلُو ، بَيْنَ أَصْفَرَ ، وَأَخُمَّر ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لَأَلَمَ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبَ وَالْخُصْرَ ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لَأَلَهُ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبَ بِاللَّهِ اللَّذِي هَدَانَا لِهِذَا ، وَمَا كُنَا لِنَهُ بَدِى لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ . (ابونعيم ٢٨١) بالْبُرُقِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا ، وَمَا كُنَا لِنَهُ بَدِى لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ . (ابونعيم ٢٨١) بالْبُرُق ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَا لِنَهُ بَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ . (ابونعيم ٢٨١) حَرْمَ اللَّهُ وَمَا مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ وَمَا عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِق فَرَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سک کہ جب کی جنت ہے درواروں میں ہے ایک دروارے پر جنیل ہے واسے دروارے ہے ہیں ہے اسک دروارے کے پان ایک ورحت پان کے جیما کہ ان کو حکم دیا گیا ہواور بھروہ اس سے طہارت حاصل کریں گے، پھران پرنفر قالنعیم کا پانی چلایا جائے گا بھراس کے بعدان کے بدن میں تبدیلی ندآئے گی پھراس کے بعدان کے بدن میں تبدیلی ندآئے گی پھراس کے بعد پراگندہ ندہوں کے گویا کہ ان پرتیل یاروغن ملا ہو پھروہ دو مرسے چشے پرآئمیں گے اور اس میں ہے جئیں گے، ہیں کے پینے کی وجہ سے ان کے بیٹ کی ہرتم کی بیاری اور تکلیف دورہوجائے گی۔

1- فرشتوں کی ان ہے ملاقات ہوگی فرشتے ان سے کہیں گے پسکر می عکونے کم طاف تھا کیلدین کی راوی

فرماتے ہیں: خوشخری ہے تہبارے لیے اللہ تعالی نے تہبارے لیے کرامت تیار کررکھی ہے، پھران کے غلاموں میں ہے پھے غلام ان کی حوروں کے پاس آئیس گے اوران ہے کہیں گے بیفلاں ہے (ان کے دنیا کے نام کے ساتھ پکاریں گے ) تہبارے پاس آئیس گے، وہ حوریں پوچیس گی تم نے ان کودیکھا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں، پس وہ حوریں خوشی کو ہلکا سمجھیں گی اور دروازے کی وہلیز سے نکل جائیس گی۔

س۔ وہ جتنی جنت میں داخل ہوگا تکے لگے ہوں گے پیالے رکھے ہوں گے، کیڑے بھرے ہوں گے، وہ ان میں ہے ایک تکمہ پرنیک لگائے گا، پھر وہ ان کی بنیادوں کی طرف دیکھے گا، ان کی بنیادیں زردسرخ اور سبز رنگ کے بڑے موتوں ہے رکھی گئیں ہیں، پھر وہ چھت کی طرف دیکھے گا، آل اللہ تعالی نے اس کو قدرت نددی ہوتی تو اس جمک کی وجہ ہے اس کی بینائی زائل ہو جاتی پھر آپ نے بیآیت پڑھی ہوو قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾

( ٢٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَالَّذِي أَنْزَلَ

الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَزْدَادُونَ جَمَالاً وَحُسْنًا ،كَمَا يَزْدَادُونَ فِى الدُّنْيَا فَبَاحَةً وَهرَمًا.

(۳۵۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹو ارشاد فرماتے ہیں کوشم اس ذات کی جس نے محمد میڈ شکٹی کی پر قرآن نازل فرمایا جنتیوں کے حسن وجمال میں اضافہ ہوتار ہے گا جیسے دنیا میں بدصورتی اور ہڑھا ہے میں اضافہ ہوتا ہے۔

( ٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا ، مُرْدًا ، بيضًا ، جِعَادًا ، مُكَخَلِينَ ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِى عَرْضٍ سَبْعِ أَذْرُعِ.

(ترمذی ۲۵۳۹ احمد ۳۳۳)

(۳۵۱۴۰) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے مروئی ہے کہ حضور اقدس مِیلِ فَقِیْکَا نِی ارشاد فرمایا: جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں سے کہان کے جم پربال نہ ہوں سے ہماں کے جوان ہوں سے کہان کے جم پربال نہ ہوں سے ہمار کے جوان ہوں سے ان کے قد کی سُبائی ساٹھ گڑ اور چوڑائی سات گڑ ہوگی۔

( ٣٥١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يَقُولُ غِلْمَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ :مِنْ أَيْنَ نَقْطِفُ لَكَ ؟ مِنْ أَيْنَ نَسْقِيك ؟.

(۱۳۵۱۳) حفرت عبدالله دائله فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے خدام اڑے کہیں گے کہاں ہے تمہارے لیے پھل تو ژکر لا کمیں اور کہاں ہے آپ کو جام پلا کمیں؟

( ٢٥١٤٢) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْاَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّ مُوسَى ، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قَالَ : يَا رَب ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْك ؟ أَوْلِيَاوُك فِي الْأَرْضِ خَانِفُونَ يُفْتَلُونَ ، وَيُطْلَبُونَ وَيُقَطَّعُون ، وَأَعْدَاوُك يَأْكُونَ مَا شَاوُوا ، وَيَخُو هَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِعَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ مَا شَاوُوا ، وَيَخُو هَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِعَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ مَا لَمْ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُواب مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيِّ مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْحُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْحُدَمِ كَانَّهُمُ لُولُونَ مَا شَاوُلُوا يَعْبُدِي مَا أَصْابَهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ ثُمَّ قَالَ : مَا أَصَابَهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ فَالَ : الْطَلِقُوا بِعَبْدِي ، فَالْطَلِقُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَخُرُّجُ مِنْهَا عُنُقٌ فَصُعِقَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مَا نَطَيْهُمُ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لا شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لا شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطُونُ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لا شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لا شَيْءَ .

(۲۵۱۳۲) حضرت عبدالله رفائق بن ابوالهذيل سے مروی ہے كه حضرت موئى عَالِيْنَا) نے الله تعالى سے دريافت كيا اے الله! بيه معامله آپ كى طرف سے كيسا عجيب ہوتا ہے؟ آپ كے دوست (نيك لوگ) دنيا ميں خوفزده رہتے ہيں ان كوئل كيا جا تا ہے، ان كو كيرا جا تا ہے پھران كے تكرے جاتے ہيں اور آپ كے دشمن جو چاہتے ہيں كھاتے ہيں اور جو چاہتے ہيں چتے ہيں الله تعالى نے

ار شاد فرمایا: میرے بندے کو جنت کی سیر کرواؤ، حضرت موئی غلایتگا نے وہاں و فعمتیں دیکھیں جواس سے پہلے نہ دیکھی تھیں ، رکھے ہوئے بیا نے ، سید ھے رکھے ہوئے جیے اور بھرے ہوئے کیڑے ، اور حورعین اور مختلف بھل اور خدام جیسے کہ وہ چھے ہوئے موتی ہوں ان سب کی سیر کروائی گئی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جب میرے دوستوں کا ٹھکا نا میہ ہوتو دنیا میں جو بھی تکالیف آئیں ہنچے ان کو منصان ہے؟ بھرار شاد فرمایا: میرے بندے کو جنم کی سیر کرواؤ، چنانچے حضرت موٹی غلاقیاں کو جنم لے جایا گیا ، اس میں ایک جماعت و بھی میں ایک جماعت و بھی بھرارشاد فرمایا: جب میرے بندے کو جنم کی سیر کرواؤ، چنانچے حضرت موٹی غلاقیاں کے جایا گیا ، اس میں ایک جماعت و بھی بھرار کے دور کا ٹھکا نا بدت میں کے جایا گیا ، اس میں ایک جماعت و بھی بھرار کا کھکا نہ بد

نقصان ہے؟ بھرارشادفر مایا: میرے بندے کوجہم کی سیر کرواؤ، چنانچہ حضرت موکی عَلِیّتِقا کوجہم لے جایا گیا،اس میں ایک جماعت دیکھی ،ان کود کیے کر حضرت موکی علیٰیِّلاً ہے ہوش ہو گئے ، پھر آپ کو پچھافاقہ ہواتو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جب میرے دشمنوں کا ٹھکا نہ یہ ہوتو پھر دنیا میں ان کو جو بھی نعمتیں ملیں ان کو فائدہ ہے؟ حضرت موکی عَلِیْسَلاً نے ارشاد فر مایا بچھ بھی نہیں۔

( ٣٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ:حَدَّنِنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَاضِيَّ الرَّيِّ، عَنْ جَعْفَو بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ شِمْر بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلِكًا ، مِنْ يَوْمٍ خُلِقَ يَصُوعُ خُلِيَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَوْ أَنَّ قَلْبًا مِنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أُخْرِجَ لَذَهَبَ بِضَوْءِ شُعَاعِ الشَّمْسِ ، فَلاَ تَسْأَلُوا بَعْدَهَا عَنْ حُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(احمد ١٢٩)

(۳۵۱۴۳) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، جس دن سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ جنتیوں کیلئے زپور تیار کر رہا ہے اور قیامت تک تیار کرتا رہے گا ،اگر ان زپورات میں سے ایک کٹکن بھی دنیا پر ظاہر کردیا جائے تو سورج کی روشنی

ماند پر جائے، پس اس کے بعد جنت کے زیورات کے متعلق سوال نہ کرتا۔ ( ٢٥١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَلْج ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: فِي الْجَنَّةِ جِمَاعٌ مَا شَاؤُوا،

وَ لاَ وَكَدُّ ، قَالَ : فَيَكْتَفِتُ فَيَنْظُرُ النَّظْرَةَ ، فَتُنْشَأْ لَهُ الشَّهْوَةُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ النَّظْرَةَ فَتُنْشَأْ لَهُ شَهْوَةٌ أُخْرَى. (٣٥١٣٣) حضرت ابراجيم فرماتے بيں كہ جتنا مرضى جاہے بمہستر كى مرے اولاد نه ہوگى ، وواكي لمح كيلئے بلئے گا تو اس كيلئے

( ۱۳۵۱۱۱۷) حفرت ابرا بیم مرماحے ہیں گئ<sup>ہ</sup> کی جنتا مر کی جائے ہستر کی مرے اولا دنیہ ہوگی اوہ کے لیعے چنے 6 وال سیط دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی بھرایک کمھے کیلئے تو قف کے بعداس کیلئے دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گئے۔

( ٣٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَفِى الْجَنَّةِ وَلَدٌ ؟ قَالَ :إِنْ شَاؤُوا. (ترمذي ٣٥٦٣ـ احمد ٩)

(۳۵۱۴۵) حضرت ابن عباس نیزوین سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں اولا وہوگی؟ حضرت ابن عباس بیکا پینئن نے ارشادفر مایا:اگر وہ جا ہیں تو ہوجائے گی۔

( ٢٥١٤٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُزَخْزِحَهُ عَنِ النَّارِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَذْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ ؟ قَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَأَدْنُنِى مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُوَخُزَحَ عَنِ النَّارِ؟ قَالَ : وَمَنْ مِثْلُك، فَأَدْنُنِى مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ.

فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ :أُدْنِي مِنْهَا لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَآكُلَ مِنْ تَمَرِهَا ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمْ تَقُلُ ؟ فَقَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَآدُنِي مِنْهَا ، فَرَاى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَدُنْنِي مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمْ تَقُلُ ؟ حَتَّى قَالَ : يَا رَبِّ ، وَمَنْ مِنْلُك ، فَآدُنْنِي.

كَلَّى . الله الله الله المُكُو : الْعَدُو : الشَّدُّ ، فَلَكَ مَا بَلَغَنُهُ قَدَمَاك وَرَأَتُهُ عَيْنَاك ، قَالَ : فَيَغَدُو حَتَّى إِذَا بَلَّحَ ، يَفِي أَغُو اللهُ عَنْنَاك ، قَالَ : فَيَغُدُو حَتَّى إِذَا بَلَّحَ ، يَغْنِى أَغْيًا ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا لِى ، وَهَذَا لِى ؟ فَيُقَالَ : لَكَ مِثْلُهُ وَأَضْعَافُهُ ، فَيَقُولُ : قَدْ رَضِي عَنِّى رَبَّى ، فَلُو أَذِنَ لِى فِي كِسُوةٍ أَهُلِ الدُّنِيَا وَطَعَامِهِمُ لأوسَعْتُهُمُ. (طبراني ١٣٣)

(۳۵۱۲۲) حضرت عوف بن ما لک سے مروی ہے کہ حضورا قدس مرائی نظر نظر مایا میں اس آخری شخص کو بھی جا نتا ہوں جس کو جنت میں داخل کیا جائے گاوہ فخص ہوگا جو اللہ سے سوال کرے گا کہ اس کو جہنم سے نکال دیا جائے یہاں تک کہ جب جنتیوں کو جنت کے میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جا کیں بیان کے درمیان ہوگا وہ عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے درواز سے حقر یب کر دے اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے گا ہے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے گا ہے ابن ادم! کیا تو تے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ دہ عرض کرے گا آپ کی طرح کون ہا اے اللہ! مجھے جنت کے درواز ہے کے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ دہ عرض کرے گا آپ کی طرح کون ہا اے اللہ! مجھے جنت کے درواز ہے کے قریب کردے۔

پھروہ جنت کے دووازے کے پاس درخت دیکھے گا تو عرض کرے گا ، جھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا سامیہ طاقت کہ پھرسوال نہ کروں گا ؟ وہ عرض کرے گا سامیہ حاصل کرسکوں اورامن کا پھل کھاسکوں اللہ فریا کمیں گے این آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ پھرسوال نہ کروں گا ؟ وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے مجھے اس کے قریب کردے ، پھروہ اس ہے بھی اعلیٰ دیکھے گا تو عرض کرے گا اے میرے اللہ!

مصلات کی طرح کون ہوں کی ہوتا ہے۔ ان سے مریب روحہ پہروہ ان سے گاا کا دوبارہ سوال نہ کروں گا؟ وہ عرض کرے گا اللہ جی! مجھے اس کے قریب کر دے اللہ فر مائے گا اے ابن آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ دوبارہ سوال نہ کروں گا؟ وہ عرض کرے گا اللہ جی! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے مجھے اس کے قریب کر دے ، اس کو کہا جائے گا جنت کی طرف دوڑ جتنی جنت پر تیرے قدم پر میں اور تیری آئیسیں جتنی جنت کود کھے وہ تیرے لیے ہے وہ دوڑے گا یہاں تک کہ تھک کر چکنا چور ہوجائے گا تو عرض کرے گا اے اللہ!

یرن المسین کی جست و دیھے وہ بیرے ہے ہے وہ دوڑے کا یہاں تک کہ تھک کر چکنا چور ہوجائے کا کو عرض کرے گا ہے اللہ! کیا بیاوروہ میرے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کے مثل اور اس سے دو گنا بھی تیرے لیے ہے، وہ عرض کرے گا میر ارب مجھ سے راضی ہو گیا ،اگر مجھے دنیاوالوں کے لباس اور ان کی خوراک کی اجازت دی جائے تو میں اس پر قادر ہوسکتا ہوں۔

( ٣٥١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْزِلَةً ، رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، وَمُثَّلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلَّ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدِّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِى ظِلِّهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لَا ، وَعِزَّتِكَ، فَقَدَّمَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا ، وَمُثَلِّلَ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلِّ وَثَمَرَةٍ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدَّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَا كُونَ فِى ظِلِّهَا وَآكُلَ مِنْ ثُمَّرِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتُك ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لَا ، وَعِزَّتِكَ ، فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ اللَّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتُك ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلِنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لَا ، وَعِزَّتِكَ ، فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلِنِى غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، فَذَمْنِى إِلَى هَذِهِ فَيُقَدِّمُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا ، وَمُحَمَّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَتَمْرٍ وَمَاءٍ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، فَذَمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، أَكُونُ فِى ظِلْهَا ، وَآكُلُ مِنْ ثَمْرِهَا ، وَأَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَبْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ لَكُ اللَّهُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَبْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلِنِى غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَبْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ لَا أَسْأَلُك غَيْرَهُ ، فَيُقُولُ : هَلُ عَسَبْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ

قَالَ : فَيَبُرُزُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَى رَب ، فَذَهُ بِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَأَكُونُ تَحْتَ نِجَافِ الْجَنَّةِ وَأَنْظُرُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَيَقُولُ : أَى رَب ، أَهُ خِلْنِي الْجَنَّة ، فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّة ، فَإِلَى الْجَنَّة ، فَإِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱۳۵۱) حضرت ابوسعید الحذری و افزاد سے مروی ہے کہ حضورا قدس میرافقی آئے نے ارشاوفر مایا: اونی جتی کا رہے جنت میں یہ ہوگا کہ اللہ ایک حض کا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دیں گے، اس کیلئے ایک سامید دار درخت ظاہر کیا جائے گا و ہخض عرض کر ہے گا اس میر سے درب! جھے اس درخت کے قریب فر مادے گا اگر تھے اس کے قریب کر درخت میر سے دول تو کیا تو اس کے علاوہ جھے ہے چھے اوال کرے گا وہ عرض کر سے گا نہیں تیری عزت کی تم نہیں کروں گا اللہ تعالی اس خض و درخت کے قریب فر مادے گا اگر تھے اس کے قریب فر مادے گا اگر تھے اس اللہ تعالی درخت کے قریب فر مادے گا اگر میں تھے یہ عطا کر درخت کے قریب فر مادے گا اگر میں تھے یہ عطا کر درخت کے قریب فر مادے تا کہ میں اس کا سامیہ حاصل کر سکول اور اس کی پھل کھا سکول اللہ تعالی فر مائے گا اگر میں تھے یہ عطا کر دول تو اس کے علاوہ جھے سے دوبارہ بھی حوال کرے گا وہ عرض کرے گا تیری عزت کی تم نہیں اللہ تعالی اس کواس درخت کے قریب فر مادے گا جو سامیہ دار پھل داراور پانی والا ہوگا وہ شخص عرض کرے گا اس اللہ اللہ اللہ واللہ وہ تو خص عرض کرے گا اگر میں تھے اس درخت کے قریب فر مادے تا کہ میں اس کا سامیہ حاصل کر سکول اور اس کا پھیل کھا سکول اور اس کا پانی بی سکول اللہ تعالی فر مائے گا اگر میں تھے دوبارہ بھے سے سوال کرے گا وہ شخص عرض کرے گا تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالی میں مار دخت کے قریب فر مادے تا کہ میں اس کا سامیہ حاصل کر سکول اور اس کا تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالی اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالی اس کواس درخت کے قریب فرمادے گا۔

پھر الله تعالى ال مخص كيلئے جنت كے دروازے كو ظاہر فرمائے گا تو وہ مخص عرض كرے گا اے الله! مجھے جنت ك

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) في المستنف والنار المستنف المبتنف والنار المستنف المستنف

دروازے کے قریب فرما دے تا کہ میں اس کی چوکھٹ کے نیچے بیٹھ کراس کے رہنے والوں کو دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ اس کوقریب فرما

دے گا پھروہ خفص جنتی لوگوں کواور جنت کی نعمتوں کودیکھے گا تو وہمخص عرض کرے گا امتد جی مجھے جنت میں داخل فر مادے۔

الله تعالی اس کو جنت میں داخل فرمادے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو کہے گا بیمیرے لیے ہے اور یہ بھی میرے لیے

ہاںتدتعالی فرمائیں گے تو خواہش کروہ خواہش کرے گا،اللہ پاک اس کو یاددلائیں گے کہ یہ بیسوال کر، یہاں تک کہ جب اس کی تمام خواہشات مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالی فرمائیں گے ہیکھی تیرے لیے ہادراس کی مثل دس گنا اور بھی پھروہ اپنے گھر میں

واخل ہوگا تو اس کے پاس اس کی دو ہو یاں جوحور عین میں ہے ہوں گی آئیں گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے آ ب کو ہمارے لیے اور ہمیں آپ کے لیے منتخب کیاوہ جنتی کہا جس طرح مجھے عطا کیا گیا ہے اس جیسا کی کوعطانبیں کیا گیا ہے۔

( ٣٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ :

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفُدًا﴾ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَذْرُونَ عَلَى أَى شَيْءٍ يُخْشَرُونَ ؟ أَمَا وَاللهِ مَا يُحْشَرُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقِ لَمْ تَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا ، عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، وَأَزِمَّتُهَا

الزَّبَرْجَدُ ، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِمْ حَتَّى يَقُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ. (طبرى ١١) (٣٥١٨) حضرت على داراً و قرآن كريم كي آيت ﴿ يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمُنِ وَفُدًا ﴾ كم تعلق فرمات بي كدكياتم

وگ جانتے ہوئس چیز پران کوجمع کیا جائے گا؟ خدا کی شم ان کوقد موں کے بل (چل کر )نہیں جمع کیا جائے گا بلکہ وہ ایسے اونٹوں پر آئيس مح جن محشل لوگول نے پہلے ديھانه ہوگاان پرسونے كے كجادے ہول كے ،ان كى لگاميں زبرجدكى ہول گى وہ متنين ان

پر بیٹھیں ہوں گے بھروہ جانوران کو لے کرچلیں گے یہاں تک کہوہ جنت کے درواز وں کو کھٹکھٹا کیں گے۔ ( ٣٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفْدًا ﴾ ، عَلَى الإبل. (طبري ١٢٧)

(٣٥١٣٩) حضرت ابو مريره دي فواس آيت كمتعلق ارشا وفر مات بين كداونون يرجمع ك جاكيس ك\_

( ٢٥١٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ آحِرَ أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْهَا زَخْفًا ، فَيُقَالَ لَهُ :انْطَلِقْ فَادْخُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدَ اتَّخَذُوا الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، قَدُ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيُقَالَ

لَهُ : تَمَنَّ ، فَيَنَمَنَّى ، فَيُقَالَ : لَكَ ذَلِكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنيّا ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ : أَتَسْخَرُ بِي

وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟ قَالَ :فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ.

(بخاری ۱۷۵۷ مستم ۱۷۳۳)

عاصل کر لیے ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ عرض کرے گا تی اس سے کہا جائے گا تو تمنا اور خواہش کر وہ خواہش کر وہ خواہش کی ہے یہ بھی تیرے لیے ہاور دنیا ہے دس کنازیادہ بھی تیر سے لیے ہاور دنیا ہے دس کنازیادہ بھی تیر سے لیے ہو وہ خص عرض کرے گا اے اللہ! آپ ہا دشاہ ہو کر مجھ سے مزاق کررہے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کرکے

آ تخضرت مُؤْفَقَ إِنَّا مُسَرَّاتُ كُهُ آپ كَى وارْهِيس مبارك مِيس نے ويكھيں۔ ( ٢٥١٥١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِواسِ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَصَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ ، وَالنَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبِ دُرِّتِى فِى السَّمَاءِ إِضَانَةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَانِ ، يَحَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ خُلَّةً ، يَبْدُو مُخُّ سَاقَيْهَا مِنْ وَرَائِهَا. (ترمذى rarr)

(۳۵۱۵۱) حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودھویں کے چاند جیسے ہوں گےان میں سے برایک کی دو بیویاں ہوں گی اور چاند جیسے ہوں گےان میں سے برایک کی دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے ستر جوڑ ہے ہوئے در اس میں بھی نظر آرباہوگا۔

( ٣٥١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، قَالَ : فَالَ مُوسَى : يَا رَبُ لَ يَنْ فَادُحُلَ مَا لَا دُنَى أَهْلِ الْجَنَّة ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : فَمْ فَادُحُلَ مَا لَا دُنِي أَهْلِ الْجَنَّة ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ أَرْبَعَة مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنيَا ، مِشَنْ كُنْت الْجَنَّة ، قَالَ : أَيْنَ أَدُخُلُ وَقَدُ سَبَقَنِي النَّاسُ ؟ قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ أَرْبَعَة مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنيَا ، مِشَنْ كُنْت الْجَنَّة ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَلاَنْ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَة ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْت ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَة أَرْبَعَة ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْت ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَة ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْت ، قَالَ : فَيَعْدَ أَرْبَعَة مُلُوكِ مِنْ مُلُوكِ الدَّنيَا ، مِشَنْ مُنْلُ مُلْكِهِمْ وَسُلُطَانِهِمْ ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَلَانَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَة مُلُوكِ مِنْ مُلُوكِ الدَّنيَا ، مِشَنْ مُنْلُ كُلُوكِ مِنْ مُلُوكِ مِنْ مُلُوكِ مِنْ مُنْ وَخَيْمَة وَلَا يَقْعُولُ : فَلَا نَفْعُنُهُ وَلَا اللّذِى أَرَدُتُ ، قَالَ : كَلَقْتُ كُوامَتَهُمْ فَالَ : فَقَالَ مُوسَى : يَا رَبِ ، فَمَا لَأَهُلِ صَفُورَتِكَ ؟ قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا الَّذِى أَرَدُتُ ، قَالَ : حَلَقْتُ كُوامَتَهُمْ وَعَمُلْتُهَا بِيدِى ، وَخَتَمُتُ عَلَى خَزَائِنِهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ثُمَّ تَلَا : هَلَكَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ رَائِتُهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ثُمَّ تَلَا : هَا فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

نَفُسٌ مَا أَخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغُيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (مسلم ١٤٥ـ ترمذى ٣١٩٨) (٣٥١٥٢) حضرت مغيره بن شعبه والله سے مروى ہے كه حضرت مولى غليبَلا نے فرمايا اے الله! اونی جنتى كارتبه كيا بوگا؟ فرمايا آيد شخص جانوروں كے باڑه ميں باقى رہے گا (كوڑے خانے ميں) اس طور پر كه لوگوں نے اس كوميوس كيا بوگا، اس وحكم بوگا جنت ميں

داخل ہو جاؤ وہ عرض کرے گا کہاں ہے داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو مجھ سے سبقت کر لی ہے؟ اس کو کہا جائے گا دنیا کے جار

اه المعالم المثالة معران سلطن من كافتارة المان في المثال ا

بادشاہوں کی بادشاہت اورسلطنت کے بقدرتمنااورخواہش کروہ کہے گا فلاں بادشاہ پس وہ چار بادشاہوں کو گئے گا پھراس کو کہا جائے گا اپنے دل میں جو جو چا ہے خواہش کروہ تمنا کرے گا پھراس کو کہا جائے گا جو چاہوخواہش کر لے، وہ خواہش کرے گا پھراس کو جائے گا بیسب بھی تیرے لیے ہےاور دس گنا اور بھی حضرت موکی غلایٹا ہی نے فر مایا اے اللہ! آپ کے کٹلص دوستوں کیلئے کیا نعتیر

ب ب ب ب ب س کہا گیا، یہ ہے جو میں نے ارادہ کیا ہے میں نے ان کے اگرام کیلئے بنایا ہے اور اپنے ہاتھ سے بنا کران پر مبر لگادی ہے۔ جن نعتوں کو کس آ کھے نے دیکھانہیں کس کان نے سانہیں اور کسی بشر کے دل پران کا خیال تک نہیں گزرا پھر یہ آیت تلاوت فر ما کی ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا ٱخْفِی لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آغَیُن جَزَآءً بِمَا کَانُواْ ایکْمَلُون﴾

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسُ مَا اَحْفِى لَهُمْ مِّنَ قَرَّةِ اَعَيْنِ جُزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾
( ٣٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ؛ أَنَّ عَبُد اللهِ بْنِ عَمْرُو
قَالَ : إِنَّ لَاهُلِ عِلْيِّينَ كُوَّى يُشْرِفُونَ مِنْهَا ، فَإِذَا أَشُرَفَ أَحَدُهُمُ أَشْرَقَت الْجَنَّةُ ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ
قَالَ : إِنَّ لَاهُلِ عِلْيِّينَ كُوَّى يُشْرِفُونَ مِنْهَا ، فَإِذَا أَشُرَفَ أَحَدُهُمُ أَشْرَقَت الْجَنَّةُ ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ
قَالَ : إِنَّ لَاهُلِ عِلْيِنَ كُوْمِى يُشْرِفُونَ مِنْهَا ، فَإِذَا أَشُرَفَ أَحَدُهُمُ أَشْرَقَت الْجَنَّةُ ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

قَدْ أَشْرَ فَ رَجُولٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّينَ . (۳۵۱۵۳) حفرت عبدالله بن عمر و سے مروی ہے کھلیین والوں کیلئے کھڑ کیاں ہوں گی جہاں سے وہ دیکھیں گے جب انہیں او م

ے کوئی جنتی دیکھے گا تواس کی وجہ سے جنت روش ہوجائے گی جنتی لوگ کہیں گے علیمین میں ہے کسی نے دیکھا ہے۔ سے کوئی جنتی دیکھے گا تواس کی وجہ سے جنت روش ہوجائے گی جنتی لوگ کہیں گے علیمین میں سے کسی نے دیکھا ہے۔ د مدارہ میں جَدَّنَا اللہُ عُمَا کَا قَدِی عَالَ مُونِ کُسِ مِی مِنْ کَسِی ہِ قَالَ رَقَالُ کَا مُنْ کُسِ اِنْ

( ٣٥١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ ، أَوْسَوْطُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٨)

(٣٥١٥٣) حضورا قدس مَرْفَظَةَ فِي ارشادفر مايا بتم من سے كى كى كمان ياكوڑے كى مقدار جنت ميں جگددنيا و مافيھا سے بہتر ہے۔ ( ٢٥١٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾

٣٥١٥ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنَ يَونْسَ ، عَنِ الْاَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ فِي قُوْلِهِ : ﴿فِي رَوْضَةٍ يُكْخَبَرُورَ قَالَ :الْحَبْرُ السَّمَاعُ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۵۵) حفرت کی بن ابی کثیر قرآن کریم کی آیت ﴿فِی رَوْضَةٍ یُخْبَرُونَ ﴾ کی تغیری فرماتے ہیں کہ انحمر سے مراد جنت میں سائے ہیں کہ انحمر سے مراد جنت میں سائے ہے گانا سننا ہے۔ میں سائے ہے گانا سننا ہے۔ ( ۲۵۱۵۲ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حدَّنَنَا رَبِيعَة بْنُ كُلْنُوم ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَمَلَّتِ الْأَرْضَ مِنْ رِيحِ الْمِسُك ، وَلَنَصِيفُ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، هَإْ لَمُكَانِ مَا النَّصِيفُ ؟ هُوَ الْخِمَارُ. (بخارى ٢٤٩٢ـ ترمذي ١٦٥١)

(٣٥١٥٦) حضورا قدس مَلِ الفَيْحَةِ فِي ارشاد فرمايا: اس ذات كي تتم جس كے قبضه ميں محمد مَلِ الفَيْحَةَ فِي جان ہوا گرجنتی حوروں میں سے

کوئی حورز مین والول پرجھا نک لے تو ساری زمین مثک کی خوشبو سے بھر جائے ،جنتی عورت کا نصیف و نیا و مافیھا ہے بہتر ہے کیا تمہیں معلوم ہے نصین سے کیا مراد ہے؟ وہ اوڑھنی ہے۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كل المستخدم المعنف والنار المستخدم المعنف والنار المستخدم المعنف والنار المستخدم المستخد ٣٥١٥٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَشِبْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِّي وَمَا فِيهَا. (ابن ماجه ٣٣٢٩)

(٣٥١٥٤) حضورا قدس مُؤْفِظَةُ أَنْ أَرْشَاد فرمايا: جنت مين ايك بالشت جگه دنياه مانيها سے بهتر ہے۔ ٢٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُويُدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَذْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ،

رَجُلٌ لَهُ أَلْفُ قَصْرٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ قَصْرِين مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، يُرَى أَقْصَاهَا كَمَا يُرَى أَذْنَاهَا ، فِي كُلِّ قَصْرٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَالرَّيَا حِينِ وَالْوِلْدَانِ مَا يَدْعُو بِشَيْءٍ إِلَّا أَتِيَ بِهِ. (طبرى ٢٩)

۳۵۱۵۸) حضرت ابن عمر رئ معرض سے مروی ہے کہ ایک اونی جنتی کارتبہ یہ ہوگا کہ ایک مخص کے ہزار کل ہوں گے اور ہردومحلوں کے رمیان ایک سال کا فاصله ہوگا وہ دیکھے اس کی انتہاء کو جیسے ان کے قریب کودیکھے گا ہرمحل میں حورعین ،خوشبو داریو دے اورغلان ہوں

کے جوبھی وہ طلب کریں گے وہ ان کو پیش کردیا جائے گا۔ ٣٥١٥٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ مُغِيثُ بْنُ

سُمَى : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ ، وَقُصُورًا مِنْ فِضَّةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ يَاقُوتٍ ، وَقُصُورًا مِنْ زَبَرْجَدٍ ، جِبَالُهَا الْمِسْكُ ، وَتُرَابُهَا الوَرْسُ وَالزُّعْفَرَانُ. (ابو نعيم ١٨)

ا ١٥١٥٩) حفرت مغيث سے مروى ہے كہ جنت ميں پچھل سونے كے، پچھ چا ندى كے، كچھ يا قوت كے، پچھ ز برجد كے بيں،اس کے پہاڑمشک کے اور مٹی ورس اور زعفران کی ہے۔

. ٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :إِنَّ قَائِلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، لَيَقُولُ :

انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، فَيَجْلِسُونَ فَيَتَحَدَّثُونَ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨١) ` ۳۵۱۷۰) حضرت انس ڈکاٹنو فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں ایک کہے گا ہمیں بازار لے چلو، پھروہ مثک کے پہاڑوں پرآئیس گےاور ہاں بیٹھ کر با ہم گفتگو کریں گے۔

٣٥١٦١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ يُقْسَمُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ شَهْوَةً مِنْهَ ، وَأَكْلُهُمْ وَنَهْمَتُهُمْ ، فَإِذَا أَكُلَ سُقِى شَرَابًا طَهُورًا ، يَخُرُجُ مِنْ جِلْدِهِ رَشْحًا كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، ثُمَّ تَعُودُ شَهْوَتُهُ. (ابن جرير ٢٩) ٣٥١٦١) حفرت ابراہیم سے مردی ہے کہ ایک جنتی شخص کوسو بندوں کی شہوت عطا کی جائے گی ان کا کھانا اوران کی ضرورت اور

۔ فواہش، جب وہ کھائے گا تواس کو پا کیزہ شراب پلائی جائے گی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے مثک کی طرح پینہ نکلے گااوراس کی شہوت اور خواہش دوبارہ از سرنولوٹ آئے گی۔

٣٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عَمْرُو ، قَالَ:يُجْمَعُونَ ، فَيُقَالَ :أَيْنَ فُقَرَاءُ هَلِـهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا ؟ قَالَ:فَيَبْرُزُونَ ، فَيُقَالَ:مَا عِنْدَكُمْ فَيَقُولُونَ :يَا رَبِ ، ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرُنَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ :وَأَرَاهُ ، قَالَ :وَوَلَيْتَ الأَمْوَالَ وَالسَّلْطَانُ غَيْرَنَا قَالَ :فَيُقَالَ :صَـدَقْتُمْ ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَنٍ ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْبِحسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمْوَا وَالسُّلُطَانِ ، قَالَ :قُلْتُ : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :تُوضَعُ لَّهُمْ كَرَاسِيٌّ مِنْ نُورٍ ، وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمَ الْعَمَامُ

وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيُومَ ٱقْصَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَادٍ. (ابن حبان ٢٠١٩)

(۳۵۱۷۲) حضرت عبداللہ بنعمرو دیاٹو سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب کوجمع کیا جائے گا پھر پکارا جائے گا اس امت کے فقراءاورمسا کین کہاں ہیں؟ پھران کولا یا جائے گا اوران سے پو چھاجائے گاتمہارے یاس کیا ہے کیا لے کرآئے ہو؟ و <sub>ا</sub>عرض کر گاے ہمارے دب! آپ نے ہمیں مختلف مصیبتوں میں آ زمایا ہم فابت قدم رہے آپ کومعلوم ہراوی فرماتے میں کہ میں ا کود کھے رہا ہوں ،آپ نے اموال اور بادشا ہت کوہم ہے بھیرے رکھا ان کو کہا جائے گاتم نے سچ کہا ،ان کوتما م لوگوں ہے بل جنہ میں داخل کر دیا جائے گا اور حساب و کتاب کی شدت مالداروں اور با دشاہوں پر باتی رہے گی ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض

اس دن مومنین کہاں ہوں گے؟ فرمایان کیلئے نور کی کری رکھی جائے گی ،ان پر بادلوں کا سابیہوگا ،اوروہ دن ان پردن کی گھڑی \_ بھی کم وقت میں گز رجائے گا۔ ( ٣٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلُهُ :مَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ :أَخْبَرَنِي جِبُرِيلُ آنِفًا :أَنَّ أَوَّ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، زِيَادَةً كَبِدِ خُوتٍ. (بخارى ٣٣٢٩)

(٣٥١٦٣) حفرت انس بناتي سے مروى ہے كەحفرت عبدالله بن سلام رہ نور مدينه ميں حضور اقدس مَرِّ فَضَعَهُم كي خدمت ميں حاف ہوئے اور دریافت فرمایا کہ جنتی لوگ پہلی چیز کیا کھائیں گے؟حضور اقدس مَطِينفَظَةَ نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل عَلایتَالا نے مج

بتایایا ہے کہ جنتی لوگوں کی سب سے پہلے خوراک مچھلی کے جگر کا برد ھا ہوا حصہ ہوگا۔

( ٢٥١٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب ، قَالَ : رُئِي فِي الْجَنَّةِ كَهَيْئَةِ الْبُرْقِ فَقِيلَ :مَا هَذَا ؟ قِيلَ :رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيُينَ تَحَوَّلَ مِنْ غَرْفَةٍ إِلَى غَرْفَةٍ.

(٣١٦٣) حضرت محمد بن كعب فرمات بين كه جنت مين براق كي طرح كي سواري ديكھي جائے گي پوچھا جائے گا يہ كيا ہے؟ جائے گاعلیین میں سے ایک شخص ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جارہا ہے۔

( ٣٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ قَالَ :الْغَرْفَةُ الْجَنَّةُ.

(٣٥١٦٥) حضرت نتحاك برُن فِي قرآن كريم كي آيت ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُوْفَةَ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كـغرف يے مر

الْحَطَّابِ قَرَأَ عَلَى الْمِنبَرِ : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ ﴾ ، فَقَالَ : وَهَلْ تَدْرُونَ مَا جَنَّاتُ عَدْنَ ؟ قَالَ : فَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ لَهُ خَمْسَةُ وَعِشْرُونَ الْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيًّ ، هَنِينًا الله عَلَى كُلُّ بَابِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيًّ ، هَنِينًا الله عَلَى كُلُّ بَابِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيًّ ، هَنِينًا الله عَلَى كُلُّ الله عَلَى كُلُّ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

لِصَاحِبِ الْقَبْرِ ، وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصِدِّيقٌ هَنِينًا لَأَبِى بَكْرٍ ، وَشَهِيدٌ وَأَنَّى لِصَاحِبِ الْقَبْرِ ، وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصِدِّيقٌ هَنِينًا لَأَبِى بَكُرٍ ، وَشَهِيدٌ وَأَنَّى لِعُمَرَ بِالشَّهَادَة ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى أَخُرَ جَنِى مِنْ مَنْ إِلَى ، إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُوفَهَا إِلَى . لِعُمَرَ بِالشَّهَادَة ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى أَخُرَ جَنِى مِنْ مَنْ إِلَهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُوفَها إلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

منات عدن کیا ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ایک کل ہے جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پچیس ہزار حوریں ہیں اس سرف نبی داخل ہوں گے، مبارک خوشخبری ہے اس قبر والے کیلئے اور آپ جن شور نے حضورا قدس مِزَافِتُونِ کَمْ کَی قبر مبارک کی طرف ثارہ فرنایا اور اس میں صدیق داخل ہوں گے خوشخبری حضرت ابو بکر صدیق تون تون تون کے لیے اور اس میں شہید داخل ہوں گاور بیشک نی شہادت کا منتظر ہوں و اُنٹی لِعُمَر بِالشَّهادَة پھر فرمایا جسم اس ذات کی جس نے مجھے میرے گھرے نکالا وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس شہادت کومیری طرف لے آئے۔

٣٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الضُّحَى ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿جَنَّاتُ عَدُنٍ﴾ ، قَالَ :بُطْنَانُ الْجَنَّةِ.

۳۵۱۷۷) حضرت عبدالله طافت فرماتے ہیں کہ جنات عدن سے مراد جنت کا درمیان ہے۔

٣٥١٦٨) حَذَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَغْبٍ ، قَالَ : قَالَ كَغْبُ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ يَاقُونَةً لَيْسَ فِيهَا صَدُعٌ ، وَلا وَصُلَّ ، فِيهَا سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ فِي الْجَنَّةِ يَاقُونَةً لَيْسَ فِيهَا صَدُعٌ ، وَلا وَصُلَّ ، فِيهَا سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْحِينِ ، لَا يَدُخُلُهَا إِلاَّ نَبِي ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ ، أَوْ مُحَكِّمٌ فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُهُ الْعَدُولُ ، فَيُحَكِّمُونَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُفُورَ ، أَوْ يَلُومَ الإِسْلامَ فَيَعْتَارُ أَنْ يَلُومَ الإِسْلامَ فَيَخْتَارُ أَنْ يَلُومَ الإِسْلامَ.

۳۵۱۷۸) حضرت کعب سے مروی ہے کہ جنت میں ایک یا قوت ہے جس میں نہ سوراخ ہے اور نہ ہی جوڑ ہے جنت میں ستر ہزار لھر ہیں اور ہرگھر میں ستر ہزار حور میں ہیں اس میں صرف نبی ،صدیق ،شہید، عادل بادشاہ یا و شخص داخل ہوگا جوا ہے نفس پر فیصلہ سرنے والا ہوگاراوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے کعب؟ محکم فی نفسہ کون شخص ہے؟ فرمایا و شخص جس کورشمن کیڑلیس پھراس کو ختیاردیں کہوہ کفراختیار کرلے یا پھراسلام کولازم کیڑے تو اس کوشہید کردیا جائے اور وہ اسلام پر ٹابت قدم رہنے کولازم کیڑے ہے۔

يَّ رَدِي هُونَ وَ مَنْ عُلَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَمْرِ و بَنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، يُبْلِعُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَن ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ،

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جدوا) كي المسلم ا

الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي خُكُمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. (مسلم ١٣٥٨ـ احمد ٢٠٠٣)

(٣٥١٦٩) حضرت عبدالله بن عمروني دين دين المن سعمروي ب كدحضور اقدس مَلِنفَظَة في أرشا وفرمايا: انصاف كرف واللوك قيامة تے دن الرحمٰن کے دائن جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، رحمٰن کے دونوں ہاتھ دانے ہیں منصفین وہ لوگ ہیں جوایے فیصلور

ئن،اهل وعیال کے ساتھ اورجس چیز میں ان کوولایت دی جائے اس میں انصاف کریں۔

( ٣٥١٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْنَ يَدَءَ الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنيَا. (احمد ٢٠٣)

(۲۵۱۷) حضور اقدس مُطِّنَظِيَّةً نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے انصاف کی وجہ سے رحمٰن کے سامنے موتیول کے منبروں پر ہول گے۔

( ٣٥١٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

(۳۵۱۷)حضورا قدس مَلِفَظَةَ بِن ارشاد فرمایا: جنت کے درواز وں کے کواڑ کا درمیانی فاصلہ اتناہو گاجتنا مکہ اور ہجر کے درمیان ہے يا مكه اوربصري كدرميان ہے، بيربات آنخضرت مَلِفَ عَجَةٍ فِيتُم كھاكرارشادفرمائي۔

( ٣٥١٧٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ (ح) وَعَنْ أَبِي نَعَامَةً ، سَمِعَهُ مِزْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُوَ كَظِيظٌ. (مسلم ٢٢٥٩ ـ احمد ١١)

( ٣٥١٧٣ ) حضرت خالد بن ممير فر ماتے ہيں كەحضرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ديا اور فر مايا: جنت كے درواز وں كے كواڑ كے

درمیان جالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اور ضرور بضر ور جنت کے دروازوں پرایک دن آئے گا ہر درواز ہ مجرا ہوا ہوگا۔

( ٣٥١٧٣ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا بَيْنَ مِصْرَاعَى الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ خَرِيفًا لِلرَّاكِبِ الْمُجِدِّ، وَلَيُأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظُ الزِّحَامِ

( ۳۵۱/۲۳ ) حفرت کعب ہے مروی ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان کا فاصلہ جالیس خریف ہے سرگرم اور تیز سوار کیلئے اوران پر

ایک دن ایسا آ سے گاو داز دحام کی وجہ سے بھرجا کیں گے۔

( ٣٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَارُ الْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْنًا ، فِي وَسَطِهَا شَجَرَةٌ تُنْبُتُ الْحُلَلُ ، فَيَأْتِيهَا فَيَأْخُذُ بِإِصْبِعِهِ

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلده الله والله والله

سَبْعِينَ حُلَّةً مُنْطَقَةً بِاللَّوْلُوْ وَالْمَرْجَانِ. ۱۳۵۱۷ حضرت ابو ہربرۃ رہی تو ارشاد فرمایا: جنت میں مومن کا گھر موتیوں کا ہوگا، اس میں چالیس کمرے ہوں گے ان کے میان ایک درخت ہے جس سرکیڑے لگتے ہیں وہ جنتی اس درخت کے ماس آئے گااورا ٹی انگلی برستہ جوڑے کی جس کی جس کی ٹی

ميان ايك درخت ہے جس پر كبڑے لكتے ہيں وہ جنتى الى درخت كے پاس آئے گا اور اپنى انگى پرستر جوڑ ئے بكڑ ہے گا، جن كى پنی وتين اور مرجان كے ساتھ موگی۔ وتيوں اور مرجان كے ساتھ موگی۔ ١٠٥٧٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَرَاهُ قَالَ : مُكلّلُ اللهِ مُنْ اللهِ مُن اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بِاللَّوْلَٰؤِ ، فَيَغْتَسِلُونَ مِنْهُ اغْتِسَالَةً ، فَتَبُدُو فِي نُحُورِهِمْ شَامَةٌ بَيْضَاءُ ، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَغْتَسِلُونَ ، فَكُلَمَا اغْتَسَلُوا ازْدَادَتْ بَيَاضًا ، فَيُقَالَ : لَكُمْ مَا تَمَنَيْتُمْ وَسَبْعُونَ طَعْقًا ، فَهُمْ مَسَاكِينُ أَهُلِ الْجَنَّةِ. (طبرى ١٩١)

اعتسلوا از دادت بیاضا ، فیقال لهم : تمنوا ما شِنتم ، فیتمنون ما شاؤوا ، فیقال : لکم ما تمنیتم و سَبغون و ضِغفًا ، فَهُمْ مَسَاکِینُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبری ۱۹۱)
ضِغفًا ، فَهُمْ مَسَاکِینُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبری ۱۹۱)
۲۵۱۵ ) حفرت عبدالله بن حارث جَنَّ فرماتے ہیں کداصحاب الاعراف کونبرحیات پرلایا جائے گا،ان کے کنار سونے کے سول کے ہول کے موتیوں کا تاج پہنے ہوئے ،وہ اس نبر میں نہا کیں گے جس کی دجہ سے ان کی گردن سفید ہوجائے گی اور پجروہ وہارہ لوٹیس گئے اور نہا کیں گے ، جب بھی نہا کیں گے ان کی سفیدی میں اضافہ ہوگا، ان سے کہا جائے گا جو چا ہوتمنا کرو، وہ جو وہارہ لوٹیس گئے اور نہا کیں گے ، جب بھی نہا کیں گے ان کی سفیدی میں اضافہ ہوگا، ان سے کہا جائے گا جو چا ہوتمنا کرو، وہ جو ایس کے ساتھ سے کہا جائے گا جو چا ہوتمنا کروں وہ جو ایس کے سندہ میں ساتھ کی ساتھ سے کہا جائے گا جو چا ہوتمنا کروں دوں جو ساتھ سے کہا جائے گا ہو جائے ہو کی کا دور ہونے کی ساتھ ساتھ سے کہا جائے گا ہونے کی ساتھ ساتھ سے کہا جائے گا ہونے کی ساتھ ساتھ سے کہا جائے گا ہونے کہا جو کی ساتھ اور کہا کہ بھور کی کہ ساتھ کی کہ ساتھ کی ساتھ

پاہیں گے تمنا کریں گے،ان سے کہاجائے گا تمہارے لیے وہ سب ہے جس کی تم نے تمنا کی اور سر گنا اور بھی ہے، یہ اوگ ساکین مالجمتہ میں سے ہیں۔ "٣٥١٧) حَدِّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِیهِنَّ فَاصِرَاتُ الطَّرْف﴾ ، قَالَ : قُصِرَ

طَرَفُهُنَّ عَلَى أُذُواجِهِنَّ ، فَلَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ. ،'۱۵۵۲) حضرت مجاہر قرآن کریم کی آیت ﴿فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُف﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی آئیمیں ان کے وندوں پرگلی ہوں گی وہ ان کےعلاوہ کی کودیکھنے کاارادہ نہ کریں گی۔

٣٥١٧) حَلَنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُ جَانُ ﴾ ، قَالَ : ٱلْوَانُهُنَّ كَالْيَاقُوتِ وَاللَّهُ لُوْ فِي صَفَائِهِ . ٣٥١٤ عَرْت ضَاكَ رَبِيْ قِرْ آن كريم كى آيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ كى تفيير ميں فرماتے ہيں كه ان ك كه باقوت كى مانغداد ديكھار من موجول كى مانغ جول كا آيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ كى تفيير ميں فرماتے ہيں كه ان ك

ئگ يا توت كى ما ننداورنكھار ميں موتيوں كى ما نند ہوں گے۔ گل يا توت كى ما ننداورنكھار ميں موتيوں كى ما نند ہوں گے۔ (٣٥١٧ ) حَدَّنَا مَا يَحْيَى بْنُ يَهَانِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ جُرْمُونِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَنْدَ الله نُهَ الْحَدِّ بِنْ مِنْهُ مُنْ أَنْهَا أَنْ عَنْ الْحُرِّ بِنِ جُرْمُونِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَنْدَ الله نُهَ الْحَدِّ بِنْ مِنْهُ مُنْ عَنْ الْحُرِّ

٣٥١٧/ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ جُرْمُوزِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ :﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ قَالٌ :كَأَنَّهُنَّ اللَّوْلُؤُ فِي الْخَيْطِ.

. ٣٥١٧) حفرت عبدالله بن حارث رُفاتُو قر آن كريم كي آنيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَافُوتُ وَالْمَوْ جَانُ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه

محکویا کیوو ډلزی میںموتیوں کی طرح ہیں۔

( ٣٥١٧٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، فَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمًا أَبَا عُبَيْدِاللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، قَالَ :يُرَى مُخَّ سَوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ ، كَمَا يُرَى الْخَيْطُ فِي الْيَاقُوتَةِ.

(٣٥١٧٩) حضرت مجامد ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ كَتَفْير مين فرمات مين كهان كى پندليوں كي سفيدى كپروں كاندر

نظرآئ في جيموتوں كاندرك لاى نظرآتى بـ

( .٥١٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿لَمْ يَطْمِنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ ، قال :

(٣٥١٨٠) حضرت عرمه وينفو فرمات بين كدقرآن كريم كى آيت ﴿ لَمْ يَطْمِنْهُ نَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانَ ﴾ عمراد ب ہمبستری کرنا۔

( ٣٥١٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَطَأَهُنَّ.

(٣٥١٨١) حضرت سعيد بن جبير شاينو فرمات جي كدوطي كرنا مرادب-

( ٣٥١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ ، قَالَ :خَضْرَاوَانِ مِنَ الرَّيِّ.

(۲۵۱۸۲) حضرت ابن زبیر در فوز قرآن کریم کی آیت ﴿ مُدْهَامَّنَانِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے بیں کہ گبرے سزرنگ دیکھنے میں

( ٣٥١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : خَضْرَوَانِ.

( ٣٥١٨٣ ) حضرت الوصالح فرمات بي كرمبزرنگ كے بول ك\_

( ٣٥١٨٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾:خَضْرَ اوَانِ.

( ٣٥١٨ ٣ ) حضرت ابن عباس بني يين الشير منقول ہے۔ ( ٣٥١٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَرْلِهِ :﴿مُدْهَامَّتَانِ ﴿ ،

قَالَ :خَضُرَاوَانِ مِنْ رَيِّهِمَا.

(٣٥١٨٥) حضرت مجابد ، بهي اسى طرح منقول بـــ

( ٣٥١٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّيِّ.

(٣٥١٨٦) حفزت شحاك زياتني فرماتے ہيں سياہ ہوں گے۔

( ٢٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : خَضْرَاوَانِ.

(۳۵۱۸۷) حفرت عطیه فرماتے ہیں کدسنر ہول گے۔

( ٣٥١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَضُرَاوَانِ مِنَ الرَّئِّ. (۳۵۱۸۸) حفرت عطاء ہے بھی حفرت ابوصالح کی مثل منقول ہے۔

( ٢٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ﴿نَضَّاحَتَانِ﴾ بِكُلِّ خَيْرٍ. (٣٥١٨٩) حضرت مجامد وللفؤ قرآن كريم كي آيت نضا حتان كي تفير مين فرمات مي كه فيركي مول كيد

( ٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ﴿نَصَّاخَتَانِ﴾، بِالْمَاءِ وَالْفَاكِهَةِ. (۳۵۱۹۰) حضرت سعید بن جبیر ٹائٹو فرماتے میں کدوہ چشمے پائی اور پھلوں کے ہوں گے۔

( ٢٥١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ ، قَالَ :فِي كُلُّ خَيْمَةٍ خَيْرٌ.

(٣٥١٩١) حضرت عبدالله قرآن كريم كى آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسَانٌ ﴾ كى تغيير مين فرماتے بين كه برخير كے مكان مين

( ٣٥١٩٢) حُدِّثُتُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾، قَالَ: عَذَارَى الْجَنَّةِ. (٣٥١٩٢) حضرت ابوصالح قرآن كريم كي آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْرًاتٌ حِسَانٌ ﴾ كي تفير مين فرماتے بين كه جنت كي دوثيزا كين ( ٣٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ لُوْلُؤُة

مُجَوَّفَةٌ ، فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ ، لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرًاعٍ مِنْ ذَهَبٍ. (۳۵۱۹۳) حضرت ابن عباس بنی پیمن فرماتے ہیں کہ موتیوں کا خیمہ ہوگا اور انڈر سے خالی اور کشادہ ہوگا اتنا کشادہ کہ فرسخ میں ہو،

اس کے جار ہزار سونے کے کواڑ ہوں گے۔ ( ٣٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : عَذَارَى

(٣٥١٩٣) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ حُورٌ مَقْصُودَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ كى تفيريس فرمات بيس كه جنت كى

( ٢٥١٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛أنَّهُ قَالَ فِي :

﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : دُرٌّ مَجُوفٌ ، أَوْ مُجَوَّفٌ. (طبري ٢٧)

(٣٥١٩٥) حضرت ابوكبر سے مروى ہے كدرسول اكرم مِرافِينَ أن ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾ كے متعلق فرمايا اندرسے

( ٣٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: دُرُّ مُجَوَّفٌ.

(۳۵۱۹۲) حضرت عبدالله سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٩٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ الْبَصْرِيُّ ، غَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، غَنْ قَتَادَةَ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةً ، فَرُسَخْ فِي فَرُسَخٍ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرَاعٍ.

(ابن جرير ٢٤)

(۳۵۱۹۷) حضرت ابن عباس بنکه پیزمزارشاد فرماتے ہیں کہ موتیوں کا خیمہ ہوگا اور اندر سے خالی اور کشادہ ہوگا اتنا کشادہ کہ فریخ میں ہو،اس کے جار ہزارسونے کے کواڑ ہوں گے۔

( ٣٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ عِكْرِمَةً؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾، قَالَ: دُرُّ مُجَوَّفٌ.

(٣٥١٩٨) حفزت عكرمه سے مروى ہے كه ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ كے متعلق فرماتے ہیں كهاندر سے خالى موتى کی طرح۔

( ٢٥١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَزْنِ بَنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ، يَقُولُ: الْعَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّ فَةً إِ

( ٣٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ،

(٣٥٢٠٠) حضرت ابوالعاليه فالتو ﴿ حُودٌ مَقْصُورَ اتَّ فِي الْحِيامِ ﴾ كتفير مين فرماتي بين كه خيمول مين رہنے والي

( ٢٥٢٠١ ) حَلَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ :فِي الْحِجَالِ.

(۳۵۲۰۱) حفزت محدین کعب سے مروی ہے کہ پازیب میں ہوں گی۔

( ٣٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ: دُرٌّ مُجَوَّتٌ.

(٣٥٢٠٢) حضرت ضحاك بريشيد ﴿ حُودٌ مَقُصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كما ندر سے خالي موتى كي طرح هوگ

( ٣٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ.

(۳۵۲۰۳) حفرت مجابدے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٥٢٠٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيُّ

حِسَانٍ ﴾ ، قَالَ : الرَّفُرَفُ رِيَاضُ ٱلْجَنَّةِ ، وَالْعَبْقَرِيُّ عَتَاقُ الزَّرَابِيِّ.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدو) کي ۱۳۸۷ کي ۱۳۸۷ کي کناب صفه العبنه والنار کيکې کتاب صفه العبنه والنار

(٣٥٢٠٣) حفرت سعيد بن جبير ويشي قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى دَفْرُ فِ خُصُرٍ وَعَبْقَرِ فَى حِسَانِ ﴾ كَانفيريس فر ماتے ہیں کدالرفرف سے مرادر یاض الجنة (جنت کے باغات)اورعبقری سے مراد ہے فیس مندوں پر تکیدلگائے ہوئے۔

( ٢٥٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُولِيْرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :الرَّفْرَفُ الْمَحَابِسُ ، وَالْعَبْقَرِتُ الزَّرَابِيُّ. (٣٥٢٠٥) حضرت ضحاك فرمات بين كه الرفرف سے مراد نيجے بچھاتے والا كيٹر ااور عبقرى سے مراد مند ہے۔

( ٣٥٢.٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفُرَفٍ

خُضُرٍ ﴾ ، قَالَ : فُضُولُ الْمَحَابِسِ وَالْبُسُطِ وَالْفُرُشِ.

(٣٥٢٠١) مضرت ابن عباس تفايين قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِينِينَ عَلَى دَفُوْفٍ خُصُّو ﴾ كي تفير مين فرمات بين كدزائد

چا دریں اور مندیں ہوں گی۔ ( ٢٥٢.٧) حَلَّتُنَا قَبِيصَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبّاحِ بُنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَعَبْقَرِ فَي حِسَانِ ﴾ قَالَ: الدّيبَاجُ. (۲۵۲۰۷) حفرت مجابد فرماتے ہیں عبقری حسان سے مرادریشم ہے۔

( ٣٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْوَفٍ خُضْرٍ ﴾ ، قَالَ :الْبُسُطُ ، كَانَ

أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هِيَ الْبُسُطُ. (٣٥٢٠٨) حضرت حسن قرآن كريم كى آيت ﴿ مُتَكِينِينَ عَلَى رَفُو فِي خُصْرٍ ﴾ كى تفيريس فرمات بيل كدمندمراد بزمانه

جاہلیت میں کہتے تھے مندیں۔ ( ٢٥٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدِّيبَاجُ الْغَلِيظُ. (۳۵۲۰۹) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کدالاستبرق سے مراد ہے موٹاریشم۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدّيبَاجُ الْغَلِيظُ.

(۳۵۲۱۰) حضرت ضحاک میشید ہے بھی یمی مروی ہے۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، غُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْجَنَّةُ مِنْةُ دَرَجَةٍ ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. (احمد ٣١٧ـ ترمذي ٢٥٣٠)

(۳۵۲۱۱) حفرت عبادہ بن صامت واللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: جنت کے سو درجات ہیں ہر دو در جات کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، جنت کاسب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے

او پر عرش ہےاوراس سے جارنہریں بہتی ہیں جبتم اللہ تعالیٰ ہے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔

( ٣٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ، قَالَ : لَا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ فِي قَفَا بَعْض.

(٣٥٢١٢) حفرت مجامد دائرُ قُر آن كريم كي آيت ﴿ عَلَى سُورٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كه جنتي بعض بعض كي يشت كو

( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ ، قَالَ : لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا تُنْزِفُ عُقُولُهُمْ.

(٣٥٢١٣) حفرت معيد بن جبير ويني قرآن كريم كي آيت ﴿ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾ كي تغير ميل فرمات بيل كه نه سروں میں در دہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی۔

( ٣٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ﴾ ، قَالَ :

حَمْرٌ بَيْضَاءُ ، ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ ، قَالَ : لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا يَعْنَرِيها.

(۳۵۲۱۴) حضرت مجاہد قرآن کریم کی آیت (و ککأس مِنْ مَعِینِ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سفید شراب ہو گی اور ﴿لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾ كي تفيريس فرمات بين كماس سان كرمين دردنه وكااورنه بي نشرج شطكا

( ٣٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرِ (ح) وَعَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :الْمُرْمَلَة ، وَقَالَ الآخَر :الْمَرْمُولَةُ بِالذَّهَبِ.

(٣٥٢١٥) حضرت مجابد ميليا سيمروى بكر آن كريم كي آيت ﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ كامطلب بكران كوبنايا موكاسوني كارول

( ٣٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي الْأَشْرَسِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّي : قَالَ : تَجِيءُ الطَّيْرُ فَتَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ أَحَدِ جَنْبَيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخَرِ شِوَاءً.

(٣٥٢١٦) حفرت مغيث سے مروى ہے كہ جنت ميں پرندوآئ كا اور درخت پريا دسترخوان پر بينے كالى و وہنتى اس كے ايك پہلو ے شور بے والا گوشت کھائے گا اور دوسرے پہلو سے بھنا ہوا۔

( ٣٥٢١٧ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ؛ (وَفُوشٍ مَرْفُوعَةٍ) ، قَالَ :لَوْ خَرَّ مِنْ أَعْلَاهَا فِرَاشٌ ، لَهُوَى إِلَى قَرَارِهَا كَذَا وَكَذَا خَرِيفًا.

(٣٥٢١٧) حضرت ابوامامة قرآن كريم كى آيت (وَفُوشِ مَوْفُوعَةٍ) كي تغيير مِن فرمات بين كداكراس كے اوپر سے ايك بچونا اس کی تہد کی طرف گرے تو وہ اسٹے اسٹے خریف (موسم *اعرص*ہ) بعد تہدیک پہنچے گا۔

( ٣٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ، قَالَ :يَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) كي المستخطف العبنة والنار كي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا)

(٣٥٢١٨) حضرت براء ﴿ فَطُوفُهَا دَانِيَهُ ﴾ كَ تعلق فرماتي بين كجنتي آدى اين جكد كهر عكمر عيكل تناول كرعاً -

( ٢٥٢١٩ ) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿ ذَانِيَةٌ ﴾ ، قَالَ :أَدْنِيَتْ مِنْهُمْ. (٣٥٢١٩) حضرت براء ﴿ دَائِيةٌ ﴾ كِ متعلق فرمات بين كه بيل ان كے قريب كرد يَے جائيں گے۔

( ٣٥٢٠ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَكُرِيًّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ ، قَالَ :ذُلَّكَ

لَهُمْ ، يُأْخُذُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاؤُوا.

(۳۵۲۲۰) حضرت براء ﴿وَذُلُكُتْ فُطُوفُهَا تَلْلِيلاً﴾ كے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اس کے پھل جہاں سے جاہیں گے تو ڑ .

( ٢٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعَبْقَرِتُ الدِّيبَاجُ الْعَلِيظُ.

(۳۵۲۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کدالعبقر ی سے مرادموٹاریتم ہے۔

( ٢٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيًانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَذْنِ ، قَالَ لَهَا :تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ :قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. (بزار ٢٥٠٧)

(٣٥٢٢٢) حضرت عبدالله بن حارث برنائظ فرماتے ہیں كه جب الله رب العزت نے جنت عدن كو پيدا فرمايا تو اس سے فرمايا

میرے ساتھ کلام کر جنت ہولی مومنین کامیاب ہو گئے۔ ( ٣٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى الْأَرَانِكِ مُتَّكِنُونَ ﴾ ، قَالَ : السُّرُرُ

عَلَيْهَا الْحِجَالُ. (٣٥٢٢٣) حضرت عامد فرماتے میں كر قرآن كريم كى آيت ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴾ سےمراد ب كرمسريوں پر بول ك

جن پر پازیب ہوں گے۔

( ٢٥٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ :هِيَ الْحَمْرُ. (٣٥٢٢٣) حفرت حن قرآن كريم كي آيت ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ كم تعلق فرماتے ہيں كداس سے مراد

( ٢٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الرَّحِيقُ الْحَمْرُ. (۲۵۲۲۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدالرحیق سے مرادشراب ہے۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ؛ ﴿مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ : مَمُزُوجٍ ، ﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ قَالَ : طَعْمُهُ وَرِيحُهُ ، ﴿تَسْنِيمٍ ﴾ قَالَ : عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلده ۱) کی مستف ابن ابی شیرمترجم (جلده ۱) کی مستف العبنه والنار کی ا

صِرْفًا ، وَتُمزِجُ لأصحابِ الْيَمِينِ.

(٣٥٢٢٦) حضرت عبدالله بمختوم كالمطلب بيان كرتے ہيں كه اس ميں آميزش ہوگی ختامه مسك كے متعلق فرماتے ہيں اس كاذا كقه اور خوشبومراد ہے، تسنیم کامطلب ہے کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس میں سے صرف مقربین پانی پئیں گے اور اس میں اصحاب الیمین كيليئة ميزش كى جائے كى۔

( ٢٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَتُمْزُجُ لِسَائِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٥٢٢٧) تَطرت ما لك بن حارث والنو ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ كمتعلق فرماتي بيل كه تمام جنت والول كيلئے اس ميں آميزش كى جائے گى۔

( ٢٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ ، قَالَ : خَفَايَا أَخْفَاهَا اللَّهُ لْأَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٥٢٢٨) حفرت حسن قرآن كريم كي آيت ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ كمتعلق فرمات بي كه اس كوالله في جنتول كي ليے

( ٢٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى رَوْقٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ خِتَامُهُ مِسْكٌ ﴾ ، قَالاً : آخِرُ طَعْمِهِ.

(۳۵۲۲۹) حضرت ضحاك قرآن كريم كي آيت ختامه مسك كے متعلق فرماتے ہيں كه جنتيوں كا آخري كھانا بيہ وگا۔

( ٢٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ شَرِيكٍ الْمِجْلِكَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أُنْبِنْتُ أَنَّ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، قَوْمًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، تَغْشَى أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ دُونَهم ، لَيْسُوا بِٱنْبِيّاءَ ، وَلا شُهدَاءَ ، قَوْمٌ تَحابُّوا فِي جَلالِ اللهِ حِينَ عُصِي اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. (طبراني ١٢٦٨١)

(۳۵۲۳۰) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے دمن کے دائی جانب جب کمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں نور کے

منبروں پرایک توم ہوگی جن کے چہرے بھی نورانی ہول گے اوران پرسنر کپڑے ہوں گے، دیکھنے والوں کی آئکھیں ان کے دیکھنے ے شب کور ہوں گی وہ نہتو تی ہوں گے اور نہ ہی شہداءوہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کیلئے آپی میں محبت کی جب که زمین

( ٣٥٢٣ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِبْوَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ ؛ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ،

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلاوا) كي مستف ابن الي شيرمتر جم (جلاوا) كي مستف البعنة والنار

وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْبِطُهُمَ الْأَلْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، يَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ : مَنْ هَوُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَوُلَاءِ كَانُوا تَحَابُوا فِى اللهِ عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ تَعَاطُوهَا ، وَلَا أَرْحَامٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ. (نسائى ١٣٣٦)

کات بینھم. (سانی ۱۳۲۹) (۳۵۲۳) حضرت علاء بن زیاد سے مروی ہے کہ نبی کریم مِنْلِفَظَةِ نے ارشاد فرمایا: اللہ کے پچھ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداءتو نہ ہوں گےلیکن انبیاءاورشہداءان پررشک کریں گے قیامت کے دن اللہ کے قرب کی وجہ سے نور کے منبروں پر ہوں گے، انبیاءاورشہداءدریا فت کریں گے بیکون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: بیدہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت کرتے تھے نہ کہ

سى مالى وجه سے جوآ پس ميں ايك دوسرے كوديا مواور نه بى ان كور ميان كوئى رشته دارى كى۔ ( ٢٥٢٣٢ ) حَلَّتُنَا عَلَى بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ِ: الْكُوثَرُّ

نَهُرٌ وَ عَدَنِيهِ رَبِّى فِي الْجَنَّةِ ، عَلَيْهِ حَيْرُ كَثِيرٌ ، هُو حُوضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتَهُ عَدَدُ النَّجُومِ. (٣٥٢٣٢) حطرت انس فالنَّر عمروى ب كه حضور مَرَّافَقِيَّةً نِ ارشاد فرمايا: كوثر جنت كى ايك نهر به جس كالله نے جنت ميں جمھ سے وعدہ فرمايا ہے، اس پر خير كثر ب، بيدہ حوض ہے جس پرميرى امت قيامت كدن آئے گي اس كے برتن كي تعداد ستارول ك

( ٣٥٢٣٣) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِفَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوْتُرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَب ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَمَازُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلُجِ.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابن عمر بنی پین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَافِیکَیَّ نے ارشاد فر مایا کوثر جنت کی ایک نبر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں وہ یا قوت اور موتیوں پر جاری ہے اس کی مٹک سے زیادہ خوشبو دار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کا

پانی اولے سے زیادہ سفید ہے۔ '

( ٣٥٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ: الْكُوثَرُ: نَهَرٌ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، شَاطِئَاهُ دُرٌّ مُجَوَّفٌ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ وَالآنِيَةِ عَدَدَ النَّجُومِ. (بخارى ٣٩٢٥- نسانى ١١٤٠٥)

(۳۵۲۳۳) حضرت عائشہ میں نیٹونی فرماتی ہیں کہ کوثر جنت کے کنارے میں ایک نہر ہے اس کے کناروں پرموتی ہیں اور اس میں برتن ہیں اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔

( ٣٥٢٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي مَرُزُوقِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، وَعُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَا :سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ رَبِّهِ ، يَقُولُ :حَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِينَ فِي ، وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَاذِلِينَ فِي ، وَحَقَّتُ

المن أب شير مترجم (جلدوا) في مستف ابن البي شير مترجم (جلدوا) في المستف والنار المن المناه العبدة والنار المناه

مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلَّ الْعَرْشِ ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ. (ترمذی ۲۳۹۰ احمد ۲۳۲)

(٣٥٢٣٥) حفرت عباده بن صامت جن في سے مروى ہے كدرسول اكرم مَوْفَقَعَةَ نے ارشادفر مايا الله تعالى فرما تا ہے: ميرى محبت ان پرلازم ہیں جومیرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت لازم ہان کیلئے جومیرے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور میری محبت لازم ہےان کیلئے جومیرے لیے آپل میں ملا قات کرتے ہیں اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سابہ

تلے نور کے منبروں پر ہوں گے جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔

( ٢٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ ، فِي رَأْسِ الْعَمُودِ سَبْعُونَ

أَلْفَ غُرُفَةٍ ، مُشْرِفُونَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِذَا اطَّلَعَ أَحَدُهُمْ مَلًا حُسْنُهُ بُيُوتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَمَا تَـهُلاُّ الشَّمُسُ بِضَوْنِهَا بُيُوتَ أَهْلِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ :ٱخْرُجُوا بِنَا إِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ ، قَالَ :

فَيَخُرُجُونَ فَيَنْظُرُونَ فِى وُجُوهِهِمْ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، مَكْتُوبٌ فِى جِبَاهِهِمْ :

هَوُّ لَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ. (مسند ٣١٧)

(۳۵۲۳۱) حضرت ابن مسعود مناتیز ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِیلِّنظیئے نے ارشاد فر مایا: اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے

دن سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہول گے ستون کے او پرستر بزار کمرے ہوں گے جنتیوں پر جھانگیں گے جب ان میں ہے کو کی حمعا کئے گا تو اس کے حسن سے جنتیوں کے گھر مجر جا کیں گے جیسے سورج کی روشنی دنیا والوں کے گھروں کو مجردیتی ہے پھرا کیے جنتی

کے گا اللہ کیلئے آپیں میں محبت کرنے والوں کو ہمارے سامنے لاؤ پھران کو نکالا جائے گا وہ ان کے چپروں کو دیکھیں گے جیسے چود ہویں رات کا چاند ہوان پرسنر رنگ کا لباس ہوگا،ان کی پیشانیوں پراکھا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت

( ٢٥٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بيَدِهِ ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ

نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُظُلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ عَمَّان

إِلَى أَيْلَةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

(٣٥٢٣٧) حضرت ابوذر و التي ارشاوفر مات ميں كه ميس نے رسول اكرم مَلِّفَظَةَ بسے دريافت كياا سے الله كے نبي مَلِفَظَةَ إ حوض كوثر

کے برتن کیا ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اوراس کے ستارے سے اندھیری رات میں ، جواس میں سے بیے گااس کودوبارہ بیاس نہ لگے گی اس کی چوڑ ائی عمان

ه مستنداین الی شیبرمترجم ( جلده ۱) کی کسید می سود العینه والنار کی کسید می کشید می

سامليتك باسكاياتى دودھ سےزيادہ سفيد باور شهد سےزيادہ مينها ہے۔ ( ٣٥٢٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشِّرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ

مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّان ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَسُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَان مِدَادُهُ ، أَوْ

مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا وَرِقٌ ، وَالآخَرُ ذَهَبٌ. (۳۵۲۳۸) حضرت توبان سے مروی ہے کہ نبی کریم مَفِظ الفَظَيْرَ کے حوض کوٹر کی چوڑائی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے ارشاد

فرمایا: اس کی چوڑ ائی یباں سے لے کرعمان تک ہاس کا درمیانی فاصلدا یک مہینہ یااس جتنا ہے آ ب سے اس کے پانی کے متعلق وریافت کیا گیا! آپ مِنْ اَفْظَافِهُ نے ارشا دفر مایا: وہ دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔

( ٣٥٢٣٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حلَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ

النَّجُومِ ، وَإِنِّي لَا كُثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (۳۵۲۳۹) حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِرَافِظَةَ بِجَ نے ارشاد فر مایا: بیشک جنت میں میرے لیے ایک حوض ہے جس کی

لمبائی کعبے لے کریت المقدس تک ہے، دودھ کی طرح سفید ہاس کے برتن ستاروں کی بقدر ہیں اور بیشک قیامت کے دن میرے متبعین دیگرانبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ ( ٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرِ يَجْرِى ، حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّؤُلُوِّ ، قَالَ :فَضَرَبْتُ بِيَدِى الطّينِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا الْكُوثِرُ الَّذِي أَعْطَاك اللَّهُ. (۳۵۲۴۰) حضرت انس و والح سے مروی ہے کدرسول اکرم مَرِ النظافية نے ارشاد فرمایا: جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں ایک بہتی

ہوئی نہریرآیا جس کے تنارے موتول کے تھے، میں نے اپنا ہاتھ مٹی یر مارا تو وہ تیز خوشبو والی مشک تھی، میں نے حضرت جرائیل علایطاسے یو چھا یہ کیا ہے؟ حضرت جرائیل علایتا اے فرمایا بیدوض کوٹر ہے جواللہ آپ کوعطا فرمائے گا۔

( ٣٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْحَـَّةِ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِنْ مِسْكٍ.

(۳۵۲۸) حفرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ جنت کی نہریں مشک کے بہاڑے جاری ہوتی ہیں۔

( ٣٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرُتُ أَنَّ اللَّهَ

ع معنف ابن ابی شیر متر جم (جلده ا) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلده ا) کی مستف العبنه والنار

لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا : تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتُ طُوبِي لِمَنْ رَضِيتَ عَنْهُ.

(۳۵۲۳۳) حفرت سعدالطائی ہے مروی ہے کہاللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فر مایا تواس سے فر مایا: میرے لیے مزین ہوجا، وہ عند بہت کی نہ میں اس میں اس میں اس میں میں اس کے بہت میں اس کی میں اس کے میں اس کے میں اس کے منز میں ہوجا، وہ

مزین ہوگئی پھراس کوفر مایامیرے لیےمزین ہوجاوہ مزین ہوگی پھراس سےفر مایامیرے سے کلام کر جنت نے کہا: خوشخری ہےاس شخصی اوجہ سے مصرف سے م

محض کیلئے جس سے آپ راضی ہو گئے۔

( ٣٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ :اللَّهُمَّ ، الْعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ يَعْبُدُك ، وَيُطِيعُك ،

وَيَجْنَبُ ۚ سَخَطَكَ ، تَزُوى ۚ عَنْهُ الدُّنيَا ، وَتَغْرِضُ لَهُ الْبَلَاءَ ، وَالْعَبْدُ يَعْبُدُ غَيْرَك ، وَيَغْمَلُ بِمُعَاصِيك ،

فَتَغْرِضُ لَهُ الدُّنْيَا ، وَتَزْوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ ، قَالَ :فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنَّ الْعِبَادَ وَالْبَلَادَ لِى ، كُلَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِى ، فَأَمَّا عَبْدِى الْمُؤْمِنُ ، فَتَكُونُ لَهُ سَيِّنَاتٌ ، فَإِنَّمَا أَعْرِضُ لَهُ الْبَلَاءَ ، وَأَزْوى عَنْهُ الدُّنْيَا ، فَتَكُونُ كَفَّارَه

كَانَا حَبْدِينَ الْمُنْوَيِنُ ! تَسْتَمُونَ لَهُ شَيْبُكِ ! فَإِنَّهُ الْحَوْقَ لَهُ الْبُحْسَنَاتُ ، فَأَزْوِى عَنْهُ الْبُلَاءَ ، وَأَغْرِضُ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، فَأَزْوِى عَنْهُ الْبُلَاءَ ، وَأَغْرِضُ لَهُ

الدُّنيا ، فَتَكُونُ جَزَاءً لِحَسَنَاتِهِ ، وَأَجْزِيهِ بِسَيْنَاتِهِ حِينَ يَلْقَانِي.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابن عباس جن پین سے مروی ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ! تیرے بندوں

میں سے ایک بندہ تیری عبادت کرتا ہے تیری اطاعت کرتا ہے اور آپ کی تارانسگی سے پچتا ہے، آپ و نیا کواس سے دور کر کے

مصائب اس کے قریب فرمادیتے ہیں اور وہ بندہ جو تیرے غیر کی ہوجا کرتا ہے اور تیرے نافر مانی والے اعمال کرتا ہے آ سے مصائب اس کے قریب فرمادیتے ہیں اور وہ بندہ جو تیرے غیر کی ہوجا کرتا ہے اور تیرے نافر مانی والے اعمال کرتا ہے

مصائب اس مے فریب فرمادیے ہیں اور وہ بندہ جو تیرے عیری پوجا کرتا ہے اور تیرے نافر مالی والے اعمال کرتا ہے ، پ د نیا اس کے قریب اور مصائب کواس سے دور کر دیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ سب بندے اور شہر میرے ہیں سب میری تنہیج

۔ کرتے ہیں بہر حال موکن بندہ ،اس کے پچھ گناہ بھی ہوتے ہیں میں مصائب کواس کو قریب کرکے دنیا کواس سے دور کر دیتا ہوں وہ

سرتے ہیں بہر حال تو ن بندہ ۱۰ ں سے چھ شاہ ہی ہوئے ہیں یک حصائب وال تومریب مرتے دنیا تواں سے دور مردیا ہوں وہ اس کی خطا دُل کا کفارہ ہوجا تا ہےاور جب وہ میرے یاس آئے گامیں اس کو بدلہ دوں گا اور میرا کا فریندہ اس کی پچھنکییاں بھی ہوتی

ہیں میں بلا دُن کواس سے دوراور دنیا کوقریب کر دیتا ہوں وہ اس کی نیکیوں کا کقارہ ہوجاتے ہیں اور میں اس کے گنا ہوں کی سز ااس کو .

تبدول گاجب وہ میرے پاس آئے گا۔

( ٣٥٢٤٤ ) حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِنِيّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن

( ٢٥١٤٢) عندُننا الطفل بن د كين ، عن ابني قدامه ، عن ابني عِمران الجوري ، عن ابني بكر بن عبد الله بن قَيْس، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَحَيْمَةً مِنْ لُوْلُؤَةٍ ،

فيس، عَن ابِيهِ ، قال :قال رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم :إِن لِلعبدِ الم طُولُهَا ثَلَاثُونَ مِيلاً ، لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ لاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابو بکر بن عبدالله اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میراً النظائی نے ارشاد فرمایا: جنت میں مومن کیلئے ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی تمیں میل ہوگی ،مومن کیلئے اس میں اس کے گھر والے ہوں گے ،ان میں سے بعض بعض کونہ معنف ابن انی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف ابن انی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف البنه والنار کی کاب صفه البنه والنار کی کی معنف البنه والنار کی کی معنف البنه والنار کی در معنف البنه و در معنف ال

٣٥٢٤٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنُ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
قَيْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ أَرْبَعٌ : ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، حِلْيَتُهُمَا
وَ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا
الله رَبُّهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَلِيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا

إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجُهِهِ. (بخارى ٢٨٧٨ مسلم ١٢٣)

(٣٥٢٥) حضرت ابوبكر بن عبدالله سے مروى ہے كہ نبى كريم مَشَّقَظَةً نے ارشاد فر مايا: جنت الفردوس چار بيں دوسونے كى بين اس كے زيور، اس كے برتن اور جو كھي تھى ہے كے زيور، اس كے برتن اور جو كھي تھى ہے كے زيور، اس كے برتن اور جو كھي تھى ہے وہ چاندى كے بين اس كے زيور، اس كے برتن اور جو كھي تھى ہے وہ چاندى كا ہے اور نبين ہوگا لوگوں كے درميان اور ان كے اپنے رب كود كھنے كے درميان كركبريائى كى چادر اس كے چرہ پر ہوگى ۔

وہ چاندى كا ہے اور نبين ہوگا لوگوں كے درميان اور ان كے اپنے رب كود كھنے كے درميان كركبريائى كى چادر اس كے چرہ پر ہوگى ۔

\*\*Tota كَا مُنْ اَوْ كِيعٌ ، عَنِ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ لُقُمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ جَنَّاتُ

الْفِرْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ : سُرَّةُ الْجَنَّةِ ، قَالَ : وَسَطُّ الْجَنَّةِ. َ (٣٥٢٣٢) حضرت ابوامامة قرآن كريم كى آيت ﴿جَنَّاتُ الْفِرْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ كَ متعلق فرماتے ہيں كہ جنت كے درميان ميں مہمان نوازى ہوگى \_

رَ ٢٥٢٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ اللهِ بُنِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ اللهِ بُنِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ اللهِ بُنِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ النَّهُ اللهِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ الْحَادِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(ائگوروںکے باغات) : ٣٥٢٤٨ ) حَلَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عِنْ زَاثِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَذْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى

: ٣٥٢٤٨) حَدَّثْنَا حَسَيْنَ بَنَ عَلِمًى ، عَنَ زَائِدَة ، عَنَ هِشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَدَخُلُ اَهُلَ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فِي مِثْلِ طُولِهِ ، سِتُونَ ذِرَاعًا ، جُرْدٌ ، مُرَّدٌ ، مُكَحَّلُونَ ، أَبْنَاءُ ثَلَاتَ وَثَلَاثِينَ ، نِسَاؤُهُم أَبْكَار ، وَرِجَالُهُمْ مُرُدٌ. (٣٥٢٣٨) حضرت صفر ماتے ہیں کہنتی جنت میں حضرت آ دم عَالِثِنا) کی صورت میں داخل ہوں کے سماٹھ گز لمباقد ہوگا، جسم پر

بال نہ ہوں گے اور سرمدلگا ہوگا ان کی عمریں تینٹیں برس ہوں گی ان کی بیویاں با کرہ ہوں گی اور ان کے خاوندوں کے جسموں پر بال نہ ہوں گے۔ ۲۵۲۹ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ بْنُ عَلِیٌّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَحْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا ذَهَبٌ، وَ كَرَبُهَا

۴۵۴٤٩) حدثنا حسین بن علِی، عن زائِدہ، عن هِشام، عنِ الْحَسَنِ، قال: نَحَلُ الْجَنَةِ جَدُوعَهَا ذَهَب، و كُرَبَهَا زُمُرُّدٌ وَيَاقُوتٌ ، وَسَعَفُهَا حُلَلٌ ، تُخُوِجُ الرَّطَبَ أَمُثَالَ الْقِلَالِ ، أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْيَضَ مِنَ اللَّهَنِ. (٣٥٢٣٩) حضرت صن سے مروی ہے کہ جنت کے مجور کے درختوں کے تنے سونے کے اوراس کی جڑزم داوریا تو ت اوراس کے

یے زیورہوں گے، کھجوران درختوں ہے گنبد کے برابر کھجور حاصل ہوگی جوشہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ ( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدَّثُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ ، جِيءَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ حَتَّى يُدُجِلَهُمَ الْجَنَّةَ. (بخاری ۳۵۵۷ ابو داؤد ۲۲۷۰

(۳۵۲۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاپٹنے سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤْفِقَعَةً نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اس قوم پر تعجب فرمائے گا جن زنجیروں میں جکڑ کرلایا جائے گا یہاں تک کہان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

( ٢٥٢٥١ ) حَلَثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ حُمَّيْدُ بْنُ هِلَال : ذُكِرَ لَنَا ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَ

أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، فَصُوِّرَ صُورَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسَ لِبَاسَهُمْ ، وَحُلَّى حُلْيَتَهُمْ ، وَرَأَى أَزْوَاجَهُ وَخَدَهُ ' وَمَسَاكِنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَخَذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ ، قَالَ : فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَ سُوَ فَرْحَتِكَ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ لَكَ أَبَدًّا.

(۳۵۲۵۱) حضرت حمید بن ہلال سے مردی ہے کہ جنت شخص جب جنت میں داخل ہوگا اس کو جنتیوں کی صورت دی جائے گی ،اوراا·

کالباس اس کو پہنایا جائے گا ،اور جنتیوں والا زیور پہنایا جائے گا وہ اپنی بیویوں کو،خدمت گاروں کواورر ہاکش گاہ کو جنت میں دیکھے گا،اس پرخوشی کاخمار سوار ہوجائے گا اگراس کیلئے مرناممکن ہو،تو وہ اس خوشی کی وجہ سے مرجا تا،اس کو کہاجائے گا، کیا تو نے اپنی خوشہ کی انتہاد کھولی، یہ خوشی ہمیشہ تیرے لیےرہے گی۔

( ٢٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لَأَهْلِ الْجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فِيهَا كُثْبَانُ الْمِسْكَ ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّ `

رِيحٌ ، قَالَ حَمَّادٌ : أَخْسِبُهُ ، قَالَ : شَمَالٌ ، فَتَمْلاً وُجُوهَهُمْ وَثِيابَهُم وَبُيُونَهُمْ مِسْكًا ، فَيَزْدَادُونَ حُسْن وَجَمَالًا ، قَالَ :فَيَأْتُونَ أَهْلِيهُمْ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ :لَقَدُ ازْدَدَتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ، وَيَقُلنَ لَهُم :وَأَنْتُمْ فَ ازْدَدَتُهُ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. (مسلم ٢١٢٨ دارمي ٢٨٣٢)

(۳۵۲۵۲) حضرت انس ہے مروی ہے کہ رسول اکرم <u>خلائے گ</u>ئے نے ارشاد فر مایا: جنت میں جنتیوں کا ایک بازار ہوگا وہ جمعہ کے د<sup>ی</sup>ہ

وہاں آئیں گے، وہاں پرمٹک کے ٹیلے ہوں گے جب وہ اس کی طرف آئیں گے تو ہوا چلے گی،حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ میر خیال ہے وہ ثال ہوگی ،ان کے چبرےان کے کپڑے اورگھر مشک سے بھرجائیں تھے،ان کےحسن و جمال میں اضافہ ہوجائے

بھروہ اپنے گھروالوں کے پاس آئمیں گے،اور گھروالوں سے کہیں گے کہ ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہے،اا کے گھر والےان ہے کہیں گے کہ تمہارے حسن و جمال میں بھی ہمارے بعداضا فہ ہوا ہے۔

( ٣٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ

مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلده الله والناري المستف والمستف والناري المستف والناري المستفى والناري المستف والناري والناري

(٢) مَا ذُكِرَ فِيمَا أَعَدَّ اللَّهُ لأَهِلِ النَّارِ، وَشِدَّتِهِ

# جہنمیوں کیلئے اللہ نے جوعذاب تیار کیا ہے اس کی شدت کا بیان

( ٣٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ الْأَسَدِئُ ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِى قَوْلِهِ: ﴿وَجِىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَمَ﴾ قَالَ : جِىءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ ٱلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلُّ زِمَامٍ سَبْعُونَ ٱلْفِ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. (مسلم ٣١٨٣ ـ ترمذى ٢٥٧٣)

(٣٥٢٥٣) حضرت ابن مسعود والله قرآن كريم كي آيت ﴿ وَجِيءَ يَوْمَنِيذٍ بِجَهَامَ ﴾ كے متعلق ارشاد فرماتے ہيں كہ جہنم كوستر ہزاراگاموں ميں لا ياجائے گاہراگام كوستر ہزار فرشتے تھينج رہے ، ول گے۔

جاتی ہیں۔

الْفِيَامَةِ زَفْرَةً، فَلَا يَبْفَى مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِي مُرْسَلٌ إِلَّا وَقَعَ عَلَى رُكُبَتَيْهِ، يَقُول: يَا رَبُّ، نَفُسِى نَفُسِى. (٣٥٢٥٥) حفرت كعب سے مردى ہے كہ قيامت كے دن جنم ايك لمباسانس لے گي تو ہر مقرب فرشته اور نبي گھنوں كے بل جعك من سريك نفس نفس

ر ٢٥٢٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ، بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ زَفُرَتَيْنِ ، مَا يَبْقَى شَىْءٌ إِلَّا سَمِعَهُمَا ، إِلَّا الثَّقَلُنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِمَا الْعَذَابُ وَالْحِسَابُ.

یوم رسوسین منگی بھی میں ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ (۳۵۲۵ ۲) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ جہنم ہر دن دومر تبدسانس لیتی ہے، جن وانس کے سوا ہر مخلوق اس کوشتی ہے (جن پر حساب وعذاب ہے وہنیں سنتے )۔

( ٣٥٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ، عَنْ سَلْمَانَ، فَالَ: النَّارُ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، لَا يُضِيءُ جَمْرُهَا، وَلَا يَطْفَأُ لَهَبُهَا ، ثُمَّ فَوَا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.
وَلَا يَطْفَأُ لَهَبُهَا ، ثُمَّ فَوَأَ: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَّ ، أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.
(٣٥٢٥٤) حضرت سلمان مروى م كرجنم كي آگسياه مال كي چنگارى روشنيس م اوراس كاشعند بحصانيس م، پير

آ پِ رُنَاتُو نُے قرآ ل کریم کی ہے آیت تلاوت فرمائی: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُوُّجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٌّ ، أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.

( ٣٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لَفُحَتُهُمَ النَّارُ لَفُحَةً ، فَمَا أَبْقَتْ لَحْمًا عَلَى عَظْمِ إِلَّا أَلْقَتُهُ. (طبراني ٩٣١١)

( ٣٥٢٥٨ ) حفرت ابن البي الهزيل سے مروى ب كرجنم كى آگ ان كے چروں كوجھلساد ہے كى ،كسى بھى بدى يركوئى كوشت باتى

نه بچے گاوہ گوشت گرجائے گا۔

( ٣٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ،

قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ نَادَوْا : ﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك﴾ ، فَخَلَّى عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ : ﴿إِنَّكُمْ مَاكِئُونَ﴾ قَالَ:فَقَالُوا:﴿أَخُرِجْنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، قَالَ:فَخَلَى عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمَ:

﴿اخْسَوُ وَا فِيهَا ، وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْبِس الْقَوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ ، إِنْ كَانَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ.

(حاکم ۳۹۵)

(٣٥٢٥٩) حضرت عبدالله بن عمرو سے مروی ہے کہ جہنی لوگ بکاریں کے ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ جاليس سال تك ال كوجواب ندويا جائے گا پيران كوجواب ديا جائے گا كه ﴿ إِنْكُمْ مَا كِعُونَ ﴾ پيرجبنى كميس كے ﴿ أَخْرِ جْنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا

ظالِمُونَ ﴾ پھران كودنيا كى عمر كى بقدر جواب ندديا جائے گا اور پھران كوكہا جائے گا ﴿ اخْسَوُ و ا فِيهَا ، وَ لاَ تُكُلِّمُون ﴾ بھراس

كے بعدان كے منہ سے سوائے چيخ و يكار كے كوئى اور كلمه نه فكے گا۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّي ، قَالَ : إِذَا جيءَ

بِالرَّجُلِ إِلَى النَّارِ ، قَيلَ : انْتَظِرْ حَتَّى نُتْحِفَك ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكُأْسٍ مِنْ سُمَّ الْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِد ، إِذَا أَدْنَاهَا

مِنْ فِيهِ نَثَرَتِ اللَّحْمَ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْعَظْمَ عَلَى حِدَةٍ. (ابو نعيم ١٨)

(٣٥٢١٠) حفرت مغيث مروى م كه جب بيني كوجنم كي طرف لايا جائے كا تواس كوكها جائے كا تفہرو، تاكه بم تجے تخدديں پھراس کے پاس سانپ کے زہر کا ایک بیالہ لا یا جائے گاجب وہ اس کومنہ کے قریب کرے گا تو اس کا گوشت ایک طرف اور ہڈیاں ایک طرف بھر جائیں گی۔

( ٣٥٢١) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ؛ ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ ، قَالَ : تُلُوِّحُ جِلْدَهُ ، حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ.

(٣٥٢٦١) حفرت ابورزين رفي قرآن كريم كي آيت ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ كمتعلق ارشاد فرمات بي كمان كارتك تبديل بو بائے گا یہاں تک کرات سے زیادہ ساہ ہوجائے گا۔

مِنَ النَّارِ ﴾ ، قَالَ : فِي تَوَابِيتَ مُبْهَمَةٍ عَلَيْهِمْ. (٣٥٢٦٢) حضرت عبدالله قرآن كريم كي آيت ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ كَ تَعلق ارثاد فرمات بين كه: منافقين تابوتون مِين جكرُ سے جائيں گے۔

ابتداکی جائے گی اس کو بھرا جائے گا ، وہ اسفلین ہے پھراس کے بعدوالے کو پھراس کے بعدوالے کو بیباں تک کہ جہنم کو بھر دیا جائے گا۔

( ٢٥٢٦٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : أَتَدُرُونَ كَيْفَ أَبُوابُ النَّارِ ؟ قَالُوا: نَعُمْ ، نَحُوَ هَذِهِ الْأَبُوابِ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنَّهَا هَكَذَا ، فَوَصْفَ أَطْبَاقًا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ . (طبرى ١٣) (طبرى ١٣)

(۳۵۲۷۳) حضرت علی جھانو نے ارشادفر مایا کیا تم لوگ جانتے ہوجہنم کے دروازے کیے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ان دروازوں کی طرح ہیں حضرت علی جھائو نے فر مایا کنہیں بلکہ وہ یوں ہیں اس کے بعض طبقات کو بعض کے اوپر دکھا گیا ہے۔ ( ۲۵۲۵ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ، قَالَ: حَدَّثِنِی یَحْیَی بْنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ،

عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَلَسُنَا إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُحَدِّثُ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَجَلَسَ فِى نَاحِيَةِ الْقَوْمِ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ : وَيُحُك يَا كَعْبُ ، خُوِّفْنَا ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ النَّارَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ، حَتَّى إِذَا أُدُنِيَتُ وَقُرِّبَتُ ، زَفَرَتُ زَفْرَةً مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نَبِى ، وَلَا صِدِّيقٍ ، وَلاَ شَهِيدٍ ، إِلَّا وَجَنَا لِرُكْبَنِيْهِ سَاقِطًا، حَتَّى يَقُولَ كُلُّ نَبِيٍّ، وَكُلُّ صِدِّيقٍ، وَكُلُّ شَهِيدٍ:اللَّهُمَّ لَا أُكَلِّفُك الْمُومَ إِلَّا نَفْسِى،

وَلَوْ کَانَ لَكَ يَابُنَ الْحُطَّابِ عَمَلُ سَبِّعِينَ نَبِیَّا، لَظَنَنْت أَنْ لَا تَنْجُو، قَالَ عُمَّرُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمُّو لَشَدِیدَد. (۳۵۲۷۵) حضرت کی بن عبدالرحمٰن بن عاطب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہملوگ حضرت کعب بن احبار مِیشِیْنے کے پاس مسجد میں ہیٹھے تھے وہ حدیث بیان کررہے تھے، حضرت عمر زفاتُنْهُ تشریف لائے اورلوگوں کے کنارے پرتشریف فرما ہوگئے پھران کو اکارا اور کھا اے کعب تیمانایں ہو، آج آ ہے۔ نے ہمس خوف زدہ کر دیا حضہ یہ کعب نے فرماناتھ ماہی ذات کی جس کے قضہ میں

بار اور کہاا ہے کعب تیراناس ہو، آج آپ نے ہمیں خوف زدہ کر دیا حضرت کعب نے فرمایافتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیار اور کہاا ہے ہمیں خوف زدہ کر دیا حضرت کعب نے فرمایافتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن آگ قریب ہوجائے گی اس کیلئے چنے ویکار ہوگی یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوجائے گی تو وہ ایک مرتبہ سانس لے گی اس کی ہمیت کی وجہ سے تمام انبیاء صدیقین اور شہداء گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے، اور پھر ہرنبی صدیق اور

هي مستنداين اني شيرمتر جم (جلده ا) المستخطف العبدة والنار الما المستخط العبدة والنار المحالي

شهيد كهاكا: الله الله تريم مين آب سے صرف اپنائي سوال كرتا موں اورا ابن خطاب! اگر تيرے ليے نبيوں كاعمل بھي مو پھر بھر تحجے خوف ہوگا کہ تیری نجات نہ ہوگی حضرت عمر وہا ہوئے ارشادفر مایا: خدا کی تسم معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔

( ٢٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوشَبِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ ، حَتَّى يَغْدِلَ عِنْدَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ ، قَالَ

فَيَسْتَغِيثُونَ فَيْغَاثُونَ بِالضَّرِيعِ ، لَا يُسْمِنُ ، وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيْغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِى غُصَّةٍ

فَيَذُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغَصَصَ بِالشَّرَابِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ مِنْ حَمِيمٍ فِي كَلَالِبَ مِرْ

حَدِيدٍ ، فَإِذَا أَدْنَوْهُ إِلَى وُجُوهِهِمْ شَوَى وُجُوهَهُمْ ، فَإِذَا أَدْخَلُوهُ بُطُونَهُمْ فَطَّعَ مَا فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ فَيُنَادُونَ : ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ ، قَالَ : فَيُجَابُونَ : ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ ، قَالُوا بَلَى ، قَالُوا فَادْعُوَّا ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ :نَادُوُا مَالِكًا ، فَيُنَادُونَ : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقُصِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ ، قَالَ : فَأَجَابَهُمْ : ﴿ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ قَالَ : فَيَقُولُونَ : أَدْعُوا رَبَّكُمْ،

فَلَا شَيْءَ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : ﴿رَبَّنَا أَخُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ، قَالَ فَيُجِيبُهُمْ : ﴿إِخْسَوُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَيَأْخُذُونَ فِي الْوَيْلِ ،

وَالشَّهِيقِ ، وَالنَّبُورِ . (ترمذي ٢٥٨٧ ـ دارقطني ١٠٨١)

(٣٥٢٦٦) حضرت ابوالدرداء ہے مروی ہے کہ جہنیوں کو بھوک ستائے گی، پھر وہ مدد طلب کریں گے، ان کی ضریع ہے مدد کی

جائے گی جوان کا پیٹ نہیں بھرے گی اور نہ ہی ان کوصحت مند کرے گی وہ پھر مدوطلب کریں محیقوان کی طعام ذی غصہ ہے مدد کی جائے گی (جو گلے میں اٹک جاتی ہے) پھروہ یاد کریں گے کہ گلے میں اٹک جانے والی چیز کو پینے والی چیز سے دور کرتے تھے، پھروہ

طلب کریں گے پھران کولو ہے کے برتنوں میں گرم کھولتا یا نی پیش کیا جائے گا، جب وہ اس کوقریب کریں گے تو وہ ان کے چبروں کو

جلادے گا،اور جباس کو پیس کے توان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو کاٹ ڈالے گا، پھروہ پکاریں کے ﴿اُدْعُوا رَبِّكُمْ يُخْفُفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ ان كوجواب وياجائكًا كه ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيَّنَاتِ ، قَالُوا بَلَي ، قَالُوا فَادْعُوا ،

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴾ پيروه كهيل كم الك وآوازووتوه كهيل ك ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقُصِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ مالك ان کوجواب دے گا ﴿إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ پھروہ کہیں گے اپنے رب کو پکارو، بیٹک تمہارے رب سے زیادہ کوئی چیز رحم کرنے والی تم

برنيس ب، جروه كبيس كر ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ ان كوجواب دياجائ كاكه ﴿ إِخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكُلُّمُونِ ﴾ پھروہ ہلاكت وبربادى اور چيخ د پكاركولا زم پكڑي ك\_

( ٣٥٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : يُلْقَى الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْفَدَ الدُّمُوعُ ، قَالَ :ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيصِيرَ

۳۵۲۶۷) حفرت انس جھٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اکرم مُراثِنگھَا نے ارشادفر مایا: جہنیوں پر رونا، دھونا ڈال دیا جائے گا،وہ اتنا نیں گئے کہ ان کے آنسوخشک ہو جا کیں گئے چھروہ خون کے آنسورو کیں گے ان کے چبروں پرگڑھے (کنویں کی مانند) پڑجا کیں روگی دیتر نہ کہ میں کشتہ کی جارہ اور قدال میں جارہ و تھی

راگران آ نسودَل پرکشتول کوچلایا جا تا توالبته وه چل پڑتیں۔ ۲۵۲۱ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : عَنْ سَلاَّمِ بُنِ مِسْکِینِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِی بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَیَهْکُونَ فِی النَّارِ ، حَتَّی لَوْ أُجُرِیَتِ السُّفُنُ فِی دُمُوعِهِمْ لَجَرَثُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَیُهُکُونَ الدَّمَ بَعْدَ

الدُّمُوعِ ، وَلِمِثْلِ مَا هُمْ فِيهِ يُبْكَى لَهُ. (حاكم ٢٠٥) ٣٥٢٦/ حفرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں روئیں گے یباں تک کداً لران کے آنسووں میں کشتیوں کو جلایا تا توہ بھی چل پڑتیں ، پھر آنسووں کے بعدخون کے آنسورو کیں گے اوراسی کے شل ان کورلایا جائے گا۔

٬۲۵۲۰ كَذَنْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ ، وَإِنَّهُ لَاهْوَنُهُمْ عَذَابًا. (مسلم ۱۹۱- احمد ۲۵۳)

یعیبی الیورجل مما یوی ال احدا السد عدا با بیشه ، و إما لا هو بهها عدا با المسلم ۱۹۱ احداد احداد المداد المسلم ۲۵۲۷ ۳۵۲۷ ) حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْ شَفِیْاَ آ نے ارشاد فرمایا : جنبم میں سب سے بلکاعذاب اس کو ہوگا سکوآگ کے جوتے بہنائمیں جا کمیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ اسلے گا جسے بانڈی اہلتی ہے و وضح نہیں دیکھے گا کہ سی کو سے زیادہ بخت عذاب ہور ہا ہو، ہیشک وہ سب سے کم اور جلکے عذاب والا ہوگا۔

٣٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا ، لَرَجُلٌ عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَّاغُهُ كَأَنَّهُ مِرْجَلٌ ، مَسَامِعُهُ جَمْرٌ ، وَأَضْرَاسُهُ جَمْرٌ ، وَأَشْفَارُهُ لَهَبُ النَّارِ ، وَتَخْرُجُ أَحْشَاءً جَنْبُيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَسَائِرُهُمْ كَالْحَبِّ الْقَلِيلِ فِى الْمَاءِ الْكَثِيرِ ، فَهُو يَقُورُ. (ابو نعيم ٢٢٣)

ہ ۳۵۲۷) حضرت مبیداللہ بن عمیر دانٹو ہے مروی ہے کدرسول اکرم مَؤْنظ کے نے ارشاد فرمایا: جہنم میں سب ہے کم عذاب اس شخص بوگا کہ جس کوآگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جس کی وجہ ہے اس کا دیاغ البلے گااس کے کان انگارے کے ہوں گے اس کی رحیس انگارے کی ہوں گی اس کے ہونٹ آگ کے ہوں گے اس کی ایڑیاں پاؤں کی طرف نے نکل جائیں گی۔

٣٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِ فَى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَدُنَّى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مُنتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِى دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ. (مسلم ١٩٥ ابو عوانة ٣٨٣) مونذ ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) في المعندة والنار في المعندة والنار في المعندة والنار في المعندة والنار في المعندة والنار

( ٣٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِى ، عَنِ ابْرِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ ، وَهُوَ مُنْتَعِلً نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ. (مسلم ١٣١ـ احمد ٢٩٠)

(۳۵۲۷) حفرت ابن عباس بن وین سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِرافِقَ فی ارشاد فرمایا: سب سے بلکا عذاب ابوطالب کو ہوگا اس کوآ گ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔

( ٣٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : أَنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى سَقَطَ أَحَدُ عِطْفَى رِدَانِهِ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ أَنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ مَكَانِى هَذَا لَاسْمَعَ أَهْلَ السُّوقِ ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمُ.

(۳۵۲۷ ) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نیز نینے آج کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بتم لوگوں کوآگ ہے۔ ڈرا تا ہوں یہاں تک کہ آپ کی چا درمبارک آپ کے ایک کندھے سے گر گئی پھر فرمایا :تم لوگوں کوآگ سے ڈرا تا ہوں، یہاں تک کہا گرمیر کی اس جگہ پر ہوتا تو میں بازار والوں کوسنوادیتا، یا نہیں ہے جس کواللہ چا ہتا۔

( ٣٥٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَكْتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتُ : رَبِّ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا ، فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ : نَفْسُ

فِي الصَّيْفِ ، وَنَفْسًا فِي الشِّتَاءِ ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرُدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ، وَشِذَّةُ مَا تَجِدُونَ فِي الصَّيْف مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا. (بخارى ٣٢٠٠ـ مسلم ١٨٥)

(٣٥٢٧) حضرت ابو ہریرہ دی اُنٹیز سے مروی ہے کدرسول اکرم مِنْزِفْقَة نے ارشاد فرمایا: جہنم نے اللہ تعالی سے شکایت کی اور کہا ا

الله! میرے بعض حصہ نے بعض کھالیا ہے اللہ تعالی نے اس کیلئے دوسانس متعین فرما دیئے، ایک سانس گری میں ادرایک سانس سردی میں پس سردی میں جوتم شدت پاتے ہووہ اس کی سردی کی وجہ سے ہوتی ہے اور گرمیوں میں جوتم گری میں شدت پاتے ہو۔ اس کی گرمی کی وجہ سے ہے۔

( ٣٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ ذِذْنَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ ، قَالَ : زِيدُوا عَقَارِبَ ، أَذْنَابُهَا كَالنَّخُلِ الطَّوَالِ. (ابويعلى ٢٦٥٩)

(٣٥٢٧٥) حفرت عبدالله قرآن كريم كي آيت ﴿ ذِ ذُنَاهُم عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه: زياده كر٠

مصنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۱۰) کی مصنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۱۰) کی مصنف البعنه و النار کی الله و النار کی این الله و الله و النار کی این الله و الله و

٣٥٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ :حُدِّثُتُ عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّا فِي جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيق زَجِّ رُمُح أَحَدِكُمْ فِي الْأَرْضِ ، تُطْبَقُّ عَلَى قَوْم بأَعْمَالِهمْ.

جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيقِ زَجِّ رُمُحِ أَحَدِكُمْ فِي الأَرْضِ ، تُطُبَقُ عَلَى قَوْمِ بِأَعْمَالِهِمْ. ٢٥٢٧ ) حضرت كعب سے مروى ہے كہ بيثك جہنم مِن كَيْ تنور بِين ان كَيْنَكَى الى ہے جيسے تُم مِن سے كى ايك كے نيزے كا نجلا

۱ عادما ۱) صرت بعب سے سرون ہے تہیں ہا ، یا گا حور ہیں ان کی است ہے ہے ہا سے کا بیت سے سرت ما پیا عمہ ہولوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اس میں ڈ الا جائے گا۔

٣٥٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَوْن بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُهَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْمُتَكَبِّرُونَ، وَأَصْحَابُ الْأَمْوَالِ، وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ:

أَنْتِ رَخَمَتِی أَذْ خِلُكِ مَنْ شِنْتُ ، وَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِی أَعَذَبُ بِكِ مَنْ شِنْتُ ، وَ كِلاَ كُمَا سَأَمْلاً. ٢٥٢٧ ) حضرت ابو ہریرہ دیاؤ سے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤفِظَةً نے ارشاد فر مایا کہ: جنت وجہنم کا آپس میں مخاصمہ ہوا، جہنم نک ام میں مشکری سال اور عند میں انگر میں میں میں میں میں میں میں میں مشابل اور میں اکس میں میں میں انگر انہاں ن

نے کہا مجھ میں متکبرین مالدار اورعزت وارلوگ ہیں جنت نے کہا مجھ میں صرف ضعفاء اور سیاکین واخل ہوں کے اللہ تعالی نے نت سے فرمایا: تو میری رحمت کی جگہ ہے جس کو جا ہوں گا تجھ میں واخل کروں گے اور جہنم سے فرمایا: تو میرے عذاب کی جگہ ہے

ئس کو جا ہوں گا تیرے ذریعہ عذاب دوں گا اورتم دونوں کو بھر دوں گا۔ مدد حدید کے ڈیٹر کا گئی ڈوٹر کا دین میں ان کی گئی گئی گئی ہے ڈیٹر کی تعریب کا دان میں کا ان کا کی کا اللّٰہ کا

٣٥٢٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ ، فَيَقُولُ : إِنِّى أُمِرْتُ بِثَلَاثَةٍ : أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَذَكَرَ حَرُفًا آخَرَ ، فَيَنْطُوى عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ.

(ابو يعلى ١٩١١ احمد ٢٠٠٠) برع اكاع د

۳۵۲۷) حضرت ابوسعید سے مردی ہے کہ رسول اکرم میزائن کی آئی ارشاد فر مایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نظے گی جس کی زبان ہوگی اور وہ بولے گی کہ جھے تین کاموں کا تھم دیا گیا ہے، جھے تھم دیا گیا ہے کہ جواللہ کے ساتھ غیر کوشریک تضبرائے ، اور ہر سرکش متنگبر (کواپنے اندر داخل کروں) اور ایک اور کا ذکر کیا بھروہ ان پر لیٹ جائے گی اور ان کوجہنم کی مصائب اور تحقیوں میں بھینک دیے گی۔

٢٥٢٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ جِبَابًا ، فِيهَا حَيَّاتُ أَمْنَالَ أَعْنَاقِ الْكُنْ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ ﴿ مُعنْدَا بَنَ الْيَ شِيدِ مَرْ جُوهِ اللَّهِ وَالنَّارَ ﴾ ﴿ ٢٠٥٨ ﴿ مُعنْدَا بَنَ الْيُ شِيدُ مَرْ جُوهُ اللَّهِ وَالنَّارَ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ وَالنَّالِ اللَّهِ وَالنَّارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بچھو ہیں جبنمی بھاگ کران گڑھوں کی طرف جا کیں گئو وہ سانپ اور بچھوان کوان کے منہ سے پکڑ لیں گے۔ یس ان کواس ہے نجات نہ ملے گی موائے آگ کی طرف بھا گ کرجانے کے۔

( ٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُلْقَى الْجَرَبُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ :فَيَحْتَكُونَ

حَتَّى تَبْدُوَ الْعِظَامُ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا بِمَ أَصَابَنَا هَذَا ؟ قَالَ : فَيُقَالُ : بِأَذَاكُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۵۲۸ ) حضرت مجاہدے مروی ہے کہ جہنیوں کو خارش لگ جائے گی وہ خارش کریں گے یہاں تک کدان کی بڈیاں ظاہر ہو جا نیں گی و دعرض کریں گے کہاہے ہمارے رب! ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ ان کو کہا جائے گا کہ مومنوں کو تکلیف دینے کی

( ٢٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ

قَطْرَةً مِنْ زَقَومٍ جَهَنَّمَ أَنْزِلَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، لَأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ. (بيهقى ٥٣٠- احمد ٢٠٠١) (۳۵۲۸۱) حضرت ابن عباس بني پيشن سے مروى ہے كه اگرز تو م كاايك قطره بھى دنيا ميں ڈال ديا جائے تو لوگوں كاربن سبن برباد ہو

( ٣٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ ذَلُوًا مِنْ صَدِيدٍ جَهَنَّمَ ذُلَّى مِنَ السَّمَاءِ ، فَوَجَدَ أَهْلُ الْأَرْضِ رِيحَهُ لَأَفْسَدَ عَلَيْهِمَ الدُّنكِا.

(٣٥٢٨٢) حضرت حسن سے مروى ہے كدا كرجنم كے پچولہوكا ايك وول آسان سے كراديا جائے اور زمين والے اس كى بد بوپاليس تو ان كيلية دنياميس رہنامشكل موجائے۔ (دنيا فاسد موجائے۔)

( ٣٥٢٨٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ تَعَوَّذُ مِنْ نَارِ جَهَّنَّمَ.

(۳۵۲۸۳) حضرت مجامد مے مروی ہے کہ بیٹک تمباری بیآ گ جہنم کی آگ ہے پناہ مانگتی ہے۔

( ٣٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعِ خَلِفَاتٍ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَّمَ أَهْوَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا ، لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا.

(ابويعلي ١٠١٣) (٣٥٢٨٣) حفرت انس سے مروى ہے كەرسول اكرم مِيَّرْفَيْنَ فَيْ فِي ارشاد فرمايا: اگر حاملہ اوْفني كے برابر پھرجہنم كے گڑھے ميں پھينكا

جائے توستر سال تک وہ اس کے آخر تک ( گڑھے تک ) نہیں پہنچ گا۔

( ٣٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا دَوِيًّا ، فَقَالَ : يَا جِبْرِيلُ ، مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : حَجَرٌ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، الآنَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ فِي قَعْرِهَا. (ابن ابي الدنيا ١٦)

(٣٥٢٨٥) حضرت الس سے مروى ہے كه رسول اكرم مَيْزَرْ يَحْجُ في ايك دن آ واز سنى تو دريافت فرمايا اے جبرائيل! ميسى آ واز ہے؟ حضرت جبرئیل نے ارشاد فر مایا: ستر سال پہلے ایک پھرجہنم کے گڑھے میں پھینکا گیا تھااب وہ اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ ( ٣٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي نَضْرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

الْخُدْرِيّ، يَقُولُ : إِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَاهُ كَنِيبًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي ، مَا لِي أَرَاك هَكَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَمِعْتُ هَذَّهُ كُمْ أَسْمَعُ مِثْلَهَا ، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ :هَذَا صَخُرٌ قُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبُعِينَ خَرِيفًا ، فَالْيَوْمَ السُّتَقَرَّ قَرَارُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَالَّذِى ذَهَبَ بِنَفْسِ بَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ

ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى وَارَاهُ التَّوَابُ.

يهال تك كرآب ونات تشريف لے كئے۔

(٣٥٢٨ ) حضرت ابوسعيد خدري ارشاد فرماتے ہيں كه ايك دن بم نے رسول اكرم بين فير الله كائين پايا تو كچھ حضرات نے عرض كيا اے اللہ کے رسول مِن فضح الميرے مال باب آب پر قربان، ميں آپ کوايدا کيوں و کھ رہا ہوں؟ حضور اقدس مِن فضح الله ا فرمایا: میں نے ایک آوازی اس جیسی آواز پہلے نہ تی ہی ۔ میں نے حضرت جبرئیل ت دریافت کیا ہے کا اس حضرت جبرئیل عالیفات نے فرمایا: ستر سال پہلےجہنم کی گہرائی میں ایک چھر پھینکا گیا تھا آئ وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے،حضرت ابوسعید خدری طِنْ تَو نے ارشاد فرمایا اقتم ہاس فرات کی جس نے محر میرفندی کووفات دی ، میں نے اس دن کے بعد آپ نیز فضی کے موشقے ہوئے ند دیکھا

( ٢٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَارِثِ

بْنِ أُقَيْشِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَغْظُمُ لِلنَّارِ ، خَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَّ. (٣٥٢٨٧) حفزت حارث ہے مروی ہے كه رسول اكرم مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

جلائے جا کیں گےاورمیری امت میں ایسےاوگ بھی ہوں محے جن کی شفاعت ہے قبیلہ مصرے زیادہ اوگ جنت میں جا نمیں شے۔ ( ٣٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ ، قَالَ : بَلَغَيني ، أَنَّهُ يُحْرَقُ أَحَدُهُمْ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ (ابن ابي الدنيا ١١١)

(٣٥٢٨) حضرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ كمتعلق فرات بي ایک جبنمی کودن میستر بزار مرتبه آگ میں جلایا جائے گا۔

( ٢٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُشَينَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَصِيرَ شِفَاهُهُمْ إِلَى سُرَرَهُم ، مَقْبُوحُونَ ، يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ.

المعنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) و المعنف والنار المعنف والنار المعنف العبنة والنار المعنف العبنة والنار

(٣٥٢٨٩) حفرت ابو ہر مرہ والی ہے مروی ہے كمالل جہنم كوآ گ ميں ڈالا جائے گا يہاں تك كمان كے ہونث ان كى ناف تك بخ

جائے گا۔وہ آگ میں اوٹ بوٹ ہوں گے۔ ( .٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطُّويلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ ، حَتَّى يَصِيرَ أَحَدُهُمْ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِرْ ضِوْسَ أَحَدِهِمْ لَمِثْلُ أَحُدٍ. (مسلم ٢١٨٩ ـ احمد ٢٧)

(٣٥٢٩٠) حضرت ابن عمر من عشر من الإجائة كاتوان الرم مَرَ الفَقِيَّةَ فِي ارشاد فرمايا الل جبنم كوجب جبنم مين أوالا جائة كاتوان جسم بے تحاشا برا ہوجائے گا اوران کی داڑھ احد بہاڑ کے برابر ہوگی۔

( ٢٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ ضِرْسَ الْكَالِحِرِ فِي النَّا لَمِثُلُ أُحُدِ.

(٣٥٢٩١) حفرت عبدالله عمروي ب كدب شك جنم س كافرى دار هاحد بهار كريرام موكى ـ

( ٣٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَعَ ، قَالَ : إِنَّا ضِرْسَ الْكَااِ فِي النَّارِ مِثْلُ أُحُدٍ.

(۳۵۲۹۲) حفرت عبدالله عروى بكريك جبنم من ايك كافرى دا رها حديها رك برابر موكى ـ

( ٣٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَآبِي هُرَيْرَةَ : تَدُرِى كُمْ غِلظَ جِلْدِ الْكَافِرِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : غِلَظُ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَارِ

وَأَرْبُعُونَ فِرَاعًا. (ترمذي ٢٥٧٧ حاكم ٥٩٥)

(۳۵۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ دہانی ہے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود دہانی نے مجھے فر مایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ کا فری کھال کتن

موثی موگ ؟ حضرت ابو مرره وی فی فرمایا کنیس حضرت عبداللد فرایا: كافرى كهال كيمونائي بياليس كرموگ \_ ( ٢٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:غِلَظُ جِلْدِ الْكَافِرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.

(٣٥٢٩٣) حضرت ابوالعالية فرمات بين كه كافرى كعال كي مونائي حاليس كز بوكي ـ

( ٣٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : أَكْثِرُوا ذِئُ النَّارِ ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ.

(۳۵۲۹۵) حضرت عمر جانٹو اکثر جہنم کا ذکر فرماتے کہ اس کی گرمی بہت خت ہے اس کی گہرائی بہت دور ہے اور اس کا گرزلو

( ٣٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِنَّ فِى النَّا،

المعنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱۰) معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱۰) معنف البنه مراند الله معنف البنه مراند الله المحالي المحالية المحال

(۳۵۲۹۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جہم میں پچھ کڑھے ہیں جس میں جتی اونٹ کی طرح سانپ اور سیاہ محجروں فی طرح بچھو ہیں، جہنی آگ ہے بھاگ کران گڑھوں کی طرف جائیں گے وہاں سانپ اور بچھوان کا استقبال کریں تھے، وہ ان کے منداور آئجھوں سے ان کو پکڑیں گے،لیکن ان کی مدونہ ہوگی سوائے اس کے کہ دوبارہ آگ میں جائیں اور جہنم میں سب سے بلکا عذاب اس مخف کو ہوگا جس کو آگ کے جوتے پہنا ئیں جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا د ماغ اسلے گا اس کے ہونٹ اور داڑھیں آگ کی

مول گى دوسار ي جَهِنَى اس مِين اي بِين عَجِي كه زياده پانى مِين تعورُ ب سه دائے۔ ( ٢٥٢٩٧) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمَّكُ أَبُو طَالِبٍ ، يَحُوطُكَ ، وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَفِى صَحْصًا حِمِنَ النَّارِ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِى الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ.

(بخاری ۲۰۱۸ احمد ۲۰۷)

(بحادی ۱۹۰۸ احمد ۱۹۰۸) مفرت عباس بن عبدالمطلب نے رسول اکرم مُرافقَعَ فَقِ ہے دریافت کیا کہ آپ کے چھانے آپ کی حفاظت کی ہے اور آپ کیلئے کفار پرغصہ کیا ہے کیاان کو بھی عذاب ہوگا؟ آنخضرت مُرافقَعَ فَقِ نے ارشاد فرمایا: وہ کُنوں تک آگ میں ہیں اگر میں سفارش

نـُرتا تُووهسب سے نچلے درج میں ہوتے۔ ( ۲۵۲۹۸ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ سِنَانِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى بِلَالٍ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا بِلَالُ ، إِنَّ أَبَاكُ حَدَّثِنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا ، يُقَالَ لَهُ : هَبْهَبُ ، حَتْمٌ عَلَى اللهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ ، فَإِيَّاكَ يَا بِلَالُ أَنْ تَكُونَ مِثَنْ يَسْكُنهُ . (دارمي ۲۸۱۲ ـ ابو يعلى ۲۲۱۳)

ر سول اکرم مِلْوَقِیْقَةَ کی حدیث بیان کی تھی کہ آپ مِلِوْقِیَقَةَ نے فرمایا کہ جہتم میں ایک وادی ہے۔ رسول اکرم مِلْوَقِیَقَةَ کی حدیث بیان کی تھی کہ آپ مِلِوْقِیَقَةَ نے فرمایا کہ جہتم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہمبہب ہے اللہ پرلازم ہے کہ کشر میں کی میں میں وفل فرال بر اس میں مارا اور اس میں بھی انہوں میں ایک اور میں میں اور ایک میں میں اور اور اس

سر کش متکبرکواس میں داخل فرمائے بس اے بلال اس بات سے بی کہتو بھی انہیں رہنے والوں میں سے ہوجائے۔ ( ۲۵۲۹۹ ) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ أَبِی قَیْسٍ ، عَنْ هُزَیْلٍ ، قَالَ : أَدْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِی جَوْفِ طَیْرٍ سُودٍ ،

٣٥٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيع ، عَنَ سُفيَانَ ، عَنَ أَبِي قَيْسٍ ، عَنَ هُزَيْلٍ ، قَا تَغْدُو وَتَرُّوحُ عَلَى النَّارِ ، فَلَلِكَ عَرْضُهَا. (طُبرى ٣٣) ﴿ مَصْنَفَ ابْنَ الْبِيشِيمِ مِمْ ( جَلَدُوا ) ﴿ ﴿ ﴿ مَصَنَفَ ابْنَ الْبِيمِ مَرْمِمُ ( جَلَدُوا ) ﴿ وَالْعَارِ

(٣٥٢٩٩) حضرت بزيل سے مروى ہے كه آل فرعون كى روحيں سياه پرندوں كے بيٹ ميں جيں وہ صبح وشام آگ پر آتے ہيں ہے

بیال بر پیش ہونا ہے۔

( ٣٥٣٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَ

أُنَاسًا مَعَهُمْ سِيَاطٌ طِوَالٌ ، لَا يَرْحَمُونَ النَّاسَ ، يُقَالَ لَهُمْ :ضَعُوا سِيَاطُكُمْ وَاذْخُلُوا النَّارَ. (ابو يعلى ١٣٧٩) (۳۵۳۰۰) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پیٹی ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس کیے لیے کوڑے ہیں اور •

لوگوں پر دخمنبیں کرتے ان کو کہا جائے گا اپنے کوڑے پھینک دواور جنبم میں داخل ہو جا ؤ۔

( ٢٥٣٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِكُعْبِ :يَا كُعْبُ ، خَوُّفْنَا ، قَالَ

نَعَمُ ، يَجْمَعُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُلُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيَسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيُجَاءُ بحَهَنَّمَ ، فَلَ

يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُ زَفَرَاتٍ ، فَأَوَّلُ زَفْرَةٍ : لَا تَبْقَى دَمْعَةٌ فِي عَيْنِ إِلَّا سَالَتْ حَتَّى يَنْسَكِبَ الدَّمُ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَ

يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَنَّا لِرُكْبَتَيْهِ يُنَادِي :رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي ، حَتَّى خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ :فَلَوْ كَانَ لَكَ يَ

عُمَرُ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا لَأَشْفَقْتَ ، حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ تَكُونُ.

(٣٥٣٠١) حضرت عمر رفاتي نے حضرت كعب سے فر مايا اے كعب آپ نے جميں خوف ز دہ كرديا حضرت كعب نے فر مايا جي ٻال ،الآ

تعالیٰ تمام مخلوق ایک زمین پرجمع فرمائے گااس دن جہنم تمین سانسیں لے گی پہلی سانس کے بعد کسی آئکھ میں آنسو ہاقی نہ بچے گا یہاں

تک کہ خون بہنے لگے گا دوسری مرتبہ میں تمام انسان گھنوں کے بل جھک کرعرض کریں محے یار بنفسی تعنبی یہاں تک کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم غلیبنلا بھی اور تیسری مرتبہ میں اے عمر!اگر تیرے پاس ستر انبیا ءکاعمل بھی ہوتو پھربھی تجھے خوف ہو گا یہاں تک کہ ہ

عبان لے کہ تو کس فریق میں ہے۔

( ٢٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُولِيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ ، قَالَ : مَطَارِقُ.

(٣٥٣٠٢) حفرت نتحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ كِمتعلق ارشاد فرماتے ہيں كه مقامع ہے مرا

( ٢٥٣٠٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : الزَّبَانِيَ

رُوُّ وسُهُمْ فِي السَّمَاءِ ، وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (طبري ٢٥٧)

( ۳۵۳۰۳ )حضرت عبدالله بن حارث فريات ميں كه الزبانية جو ہيں ان كے سرآ سان ميں اور يا وَس زمين ميں ہوں گے \_

( ٢٥٢.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ

أُوقِدَتِ النَّارُ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى أَبْيَضَّتُ ، ثُمَّ أُوقِدَتُ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاخْمَرَّتُ ، ثُمَّ أُوقِدَتُ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاسُوَذَتُ

فَهِي كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. (ترمذي ٢٥٩١ ابن ماجه ٣٣٢٠)

ه مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) في مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا)

معیں سے بیوبر بریرہ دوئی ہے مروی ہے کہ جہنم کی آگ کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوگئ بھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگئ پھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئی پس وہ آگ سیاہ رات کی طرح ہے۔

( ٣٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : هُمَّدٍ مَنَ نُوْمَنِا رَجَعَنَّ كُهُمَ قَالَ : حَمَّ مَا تُقَادُ مَنْ أَنْفَ مَا لَهُ مَا لَا اللهِ :

﴿ وَجِى ءَ يَوْمَنِدِ بِجَهَنَّمَ ﴾ ، قَالَ : جِى ءَ بِهَا تُقَادُ بِسَيْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ. (٣٥٣٠٥) حفرت عبداللدقر آن كريم كي آيت (وَجِيءَ يُوْمَنِذِ بِجَهَنَّمَ) كَمَتَّعَلَقُ فرمات بين كَرْجَهُم كواس حال بين الاياجات

رف الله الله الم المرت طرف طرف الله المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المراح إلى الله الم وال طال من الله المرتب كاكداس كوستر بزار لكاميس دى بول كى اور برلكام كساته ستر بزار فرشته بول ك\_

( ٢٥٣٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُكِيَّةً، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزُوَا جَ ﴾ فَالَ: أَلُوانٌ مِنَ الْعَدَابِ. (٣٥٣٠٦) حضرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَا جَ ﴾ كم تعلق فرمات بي كم تلف تم ك مذاب

( ٣٥٣.٧) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ : إِيْلِيسُ ، يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ ، وَيَسْحَبُهَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدْعُوا مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدْعُوا

الْیُوْمَ ثُبُّورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا ثُبُّورًا کَشِیرًا﴾. (احمد ۱۵۲ طبری ۱۸) (۳۵۳۰۷) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِیَرِ شَیْنِ شِیْنِ نِے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گاوہ

رے ہوں ؟ سرے ہوں ہے در وں ہے در وں جو ارجیے ، ہے ہر صور وہ بعب سے چہے سی وا سون ہو گا وہ ہی ہوگا وہ اللہ اللہ ا المیس ہے، اس کے ماتھے پر رکھا جائے گا اور اس کو پیچھے سے کھسیٹا جائے گا اور اس کی اولا دبھی اس کے بیچھے ہوگی ووپکارے گا اے ہلاکت اس کی ذریت پکارے گی اے ان کی ہلاکت! ان کو کہا جائے گا کہ ﴿لاَ تَدْعُوا الْیُوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا

كَثِيرًا﴾ ايك نبيل كَى بلاكُول كوپكارو-( ٢٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴾ قَالَ :لَحْمُ السَّاقِينَ.

(۳۵۳۰۸) حضرت ابوصاً لح قرآن کریم کی آیت ﴿ نَوَّاعَةً لِلشَّوى ﴾ كمتعلق فرماتے بیں كدان كى پندليوں كا گوشت مراد ہے۔

( ٢٥٣.٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ ، قَالَ :الشَّوَى الْأَطُرَافُ.

(۳۵۳۰۹)حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ ﴿ نَوَّاعَةً لِلشَّوى ﴾ ہے مراداعضاء ہیں۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا نَرَدَّى﴾ قَالَ : فِي النَّارِ. ه معنف ابن الي شير مرجم (جلده ا) ي المسلمة على المسلمة المعنف والنار المسلمة المعنف والنار المسلمة المعنف والنار

(۳۵۳۱۰) حفرت ابوصالح قر آن کریم کی آیت ﴿وَمَا یُغْنِی عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَوَدَّی﴾ کے متعلق ارشادفرماتے ہیں کہ جب آگ میں ڈال دیاجائے گا۔

( ٣٥٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِى السَّلِيْل ، عَنْ غُنيْمٍ بْنِ قَيْس ، عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ كَعُبْ : هَلُ تَذُرُونَ مَا قَوْلُهُ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ؟ فَقَالُوا : مَا كُنَّا نَرَى أَن وُرُودُهَا إِلَّا وَلَرَدُهَا ﴾ ؟ فَقَالُوا : مَا كُنَّا نَرَى أَن وُرُودُهَا إِلَّا وَلَرَدُهُمَا فَيْكُمْ وَقَالَ : لَا ، وَلَكِنَهُ يُجَاءُ بِجَهَنَّمَ فَتُمَدِّ لِلنَّاسِ كَانَهَا مَتْنُ إِهَالَةٍ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتُ عَلَيْهَا أَفْدَامُ وَخُولُهَا ، قَالَ : فَإِلَى الْمَعْرَبِي ، بَرُّهُمْ وَقَاجِرُهُمْ ، نَادَاهَا مُنَادٍ : خُذِى أَصْحَابَك ، وَذَرِى أَصْحَابِي ، فَتَخْسِفُ بِكُلُّ وَلِي لَهَا ، لَيْحَالَ فَي أَعُرَفُ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ بَوِيَّةٌ لِيَابُهُمْ ، قَالَ : وَإِنَّ الْخَازِنَ مِنْ خَزَنَةٍ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ لَهِى أَعُرَفُ مِن الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ بَوِيَّةٌ لِيَابُهُمْ ، قَالَ : وَإِنَّ الْخَازِنَ مِنْ خَزَنَةٍ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَنْ عَلَوْلَ مِنَا فَوَالِدِ مِوَلَدِهِ ، وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ بَوِيَّةٌ لِيَابُهُمْ ، قَالَ : وَإِنَّ الْمُعَلِيْنَ مِنْ خَلِيدٍ ، لَهُ شُعْبَانَ ، يَدُفَعُ بِهِ الدَّفْعَةَ ، فَيُكَبُّ فِي النَّارِ سَبْعُ مِنَةٍ أَلْفِ ، مَنْ مَنْ مَنْ مَعَهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، لَهُ شُعْبَان ، يَدُفَعُ بِهِ الدَّفْعَةَ ، فَيُكَبُّ فِي النَّارِ سَبْعُ مِنْهِ أَلْفِ ،

مَنْكِكَيْهِ مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، مَعَهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، لَهُ شُعْبَتَانِ ، يَدُفَعُ بِهِ الدَّفْعَةَ ، فَيُكَبُّ فِي النَّارِ سَبْعُ مِنَةِ أَلْفٍ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (طبرى ١٠٩) أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (طبرى ١٠٩) (٣٥٣١) حضرت كعب نے لوگوں سے ارشاد فرمایا كه كياته ہيں معلوم ہاس قول خدا وندى كاكيا مطلب ہے ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا

وَادِ دُهَا ﴾ الوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے خیال میں اس سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ فرمایا نہیں اس سے مرادیہ کے جہنم کولاً یا جائے گا اور اسے لمباکر دیا جائے گا۔ جب اس پرسب نیک اور برے لوگ کھڑے ہوجا کیں گے تو ایک پکار نے والا اعلان کرے گا کہ اپنے لوگوں کو بے لے اور میرے لوگوں کو چھوڑ دے۔ جہنم جہنیوں کو دبوج نے جہنم انہیں اتنا جانتی ہوگی جتنا ماں باپ بھی اولا دکونہیں بچیا نتے۔ مومن اس سے نجات یا لیس گے۔ جہنم کے دارو نے کا جسم اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے، اس کے یاس لوہ کے ستون ہیں۔ وہ جس کو ایک مرتبہ مارتا ہے وہ سات لا کھسال جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔

( ٣٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ﴾ قَالَ : أَفْزَعَهُمُ فَلَمْ يَفُوتُوهُ.

(٣٥٣١٢) حفرت ابن معقل قرآن كريم كى آيت ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ ﴾ كم تعلق ارشاد فرماتے بيں كدان كو درايا جائے گاپس دواس سے نہ ج سكيس كے۔

( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ ، فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا﴾.

الليمامية ، فيوضع في المبيزان ، فلا يزِن عِند الله جناح بعوضه ، نم ملا ؛ ﴿ فلا يقيم لهم يوم الفِيامية وزنا ﴿ . (٣٥٣١٣) حفرت نبيد بن عمير فرماتے مِن كه قيامت كه دن ايك بر اادر لمبا آ دمى لا يا جائے گااس كوميزان مِن تولا جائے گا

( ٢٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بْنُ مُيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عُييْنَةَ بْنِ الغُصْنِ ، قَالَ :قَالَ

الْحَسَنُ : إِنَّ الْأَغْلَالَ لَمْ تُجْعَلُ فِي أَغْنَاقِ أَهْلِ النَّارِ لَآنَّهُمْ أَعْجَزُوا الرَّبَّ ، وَلَكِنُ إِذَا طُفِيءَ بِهِم اللَّهَبُ أَرْسَبَنُهُمْ فِي النَّارِ ، قَالَ :ثُمَّ أَجُفَلَ الْحَسَنُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

(٣٥٣١٣) حفرت حسن سے مروى ہے كہ جہنيوں كى كردنوں ميں طوق ند ہوں كے كيوں كدانبوں نے رب كوعاجز پاياليكن جب

ر ۱۳۰۰ میں ہے۔ چنگاری بجھے گی تو ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا پھر حضرت حسن زمین پر گر پڑے اوران برغثی طاری ہوگئی۔

( ٣٥٣١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِى الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ: أَنَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَإِذَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و ، وَكَعْبُ الْأَخْبَارِ يَتَحَدَّثُونَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، جُمِعَ النَّاسُ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ، الْمَقْدِسِ ، قَالَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، جُمِعَ النَّاسُ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيُشْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيَقُولُ اللَّهُ : ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾ وَيُشْمِعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيَقُولُ اللَّهُ : ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾

الْيُوْمَ لَا يَنْجُو مِنَى جَبَّارٌ عَنِيدٌ ، وَلَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ. قال : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و : إِنَّا نَجِدُ فِى الْكِتَابِ : أَنَّهُ يَخُرُجُ يَوْمَئِذٍ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ ، فَيَنْطَلِقُ مُعْنِقًا ، حَتَى إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمَنْ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمَنْ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمَنْ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمَنْ اللّهِ إِلَهُا آخَرَ ، وَكُلّ جَبَّارٍ وَمِنَ اللّهِ إِلَهُا آخَرَ ، وَكُلّ جَبَّارٍ عَيْدٍ ، وَكُلّ جَبَّارٍ عَيْنَ عَامًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. . قَالَ حُصَيْنَ : إِمَّا أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

قَالَ : وَيُهُرَعُ قُوْمٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَقُولُ لَهُمَ الْمَلَائِكَةُ : فِفُوا لِلْحِسَابِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَاللهِ مَا كَانَتُ لَنَا أَمُوالُ ، وَمَا كُنَّا بِعُمَّالِ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ :صَدَقَ عِبَادِى ، أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِعَهْدِهِ ، أَذْخُلُوا الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَبُلَ الْجَسَابِ بِأَرْبَعِينَ ، إِمَا قَالَ :عَامًا ، وَإِمَّا يَوْمًا.

(۳۵۳۵) حضرت ابوعبداللہ الله لی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدی آیا تو وہاں پر میں نے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن عمرو ہی پینا اور حضرت کا دیار ہی ہی گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ حضرت عبادہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کوا کی میدان میں جمع کیا جائے گا۔اللہ تعالی فرمائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ہم نے تہمیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہا گر مہمارے کا کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ہم نے تہمیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہا گر مہمارے کا کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ہم نے تہمیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہا گر مہمارے پاس کوئی تدبیر ہے تو کرو۔ آج بھے سے کوئی سرکش ظالم اور شیطان نہیں نے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ہوئی نے فرمایا کہ ہمیں کتاب میں ملتا ہے کہ جہم سے ایک گر دن نظائی اور کیے گی کہ اے لوگو! جمھے تین تسم کے گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں انہیں خوب جانتی ہوں۔ انہیں جمھے کوئی چیز نہیں بچا سے تاہم کی کوشر کیک تشہرانے والے کی طرف بھیجا گیا ہے پھروہ گر دن ان لوگوں کو ایک لے گی اور حساب شروع ہونے سے چالیس مال پہلے انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھرا کے وہم تیزی سے جنت کی طرف جاری شروع ہونے سے چالیس دن یا چالیس سال پہلے انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھرا کی جو تیزی سے جنت کی طرف جاری

ہوگی۔فرشتے ان سے کہیں مح حساب کے لیے تھمرو۔وہ کہیں محے کہ ہم نہتو مال دار تھے اور نہ حکمران تھے۔ ہمارا حساب کیسا؟ اللہ

تعالی فرمائے گامیرے بندوں نے بچ کہا۔ میں وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ جنت میں داخل ہو جا ذکیروہ حساب شروع ہونے ے عالیس دن پہلے یا جا لیس سال پہلے جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔

( ٣٥٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ ، قَالَ : مَنْسِيُّونَ فِي النَّارِ.

(٣٥٣١٦) حفرت ضحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ لا جَرَمُ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ كي تفير مين فرمات مين كرآگ میں داخل کیا جائے گا۔

( ٢٥٣١٧ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَوْضِيِّ ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًاكِهِ قَالَ :ظِمَاءً.

(٣٥٣١٧) حضرت الحوضى ولي فرآن كريم كي آيت ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْوِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِدُدًا ﴾ كي تفير مين فرمات بيل كد یاے داخل ہوں گے۔

( ٢٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جُوَيْهِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ قال: عِطاشًا. (۳۵۳۱۸) حفرت ضحاك بنائو بھي درداكي تغيير بياس سے كرتے ہيں۔

( ٣٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، قَالَ :قَالَ قَتَادَةُ :سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةً يُحَدِّثُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتُهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ.

(مسلم ۲۱۸۵ احمد ۱۰)

(٣٥٣١٩)حضورا قدس مَنْ فَضَيْ نِهِ ارشاد فرمايا: بعض لوگوں کو آگٹنوں تک بکڑے گی بعض وگھٹنوں تک بکڑے گی بعض کو کمر تک اوربعض کو ٹر دن تک آگ کیڑے گی۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّاسِبِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ،

قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَهْدَ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطْوَاعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى يُنْجِيَّهُ ، وَمَنْ كَانَ عَاصِيًّا لِلَّهِ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ إِلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ ، يَلْتَهِبُ الْتِهَابُّا ، قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَلْمَانَ ، وَأَبِي ذَرٌّ ، فَقَالَ لأَبِي ذُرٌّ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:نَعَمْ ، وَاللهِ ، وَبَعْدَ الْوَادِي وَادٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، قَالَ: وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَلَمْ يُخْبِرُهُ بِشَيْءٍ،

هُ مَسنف ابَن الِي شِيمِ تَرْجُم (جلدو) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ خَدَّهُ إِلَى الْأَرْضِ . فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ خَدَّهُ إِلَى الْأَرْضِ .

کے بل پر کھڑا کیا جائے گا۔اللہ کے فرماں بردار حکمران کواللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا اور نا فرمان کوجہنم کی وادی میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا۔حضرت عمر زائٹن نے اس بارے میں حضرت سلمان وزائٹن اور حضرت ابوذر وزائٹن سے بوچھا تو حضرت سلمان نے لاعلمی کا ظہار فرمایا اور حضرت ابوذر نے کہا کہ ہاں میں اس حدیث کو جانتا ہوں۔اور جہنم کی ایک وادی اور بھی ہے۔حضرت عمر وزائن نے نوچھا کہ اس میں کس کوڈالا جائے گا۔حضرت ابوذرنے فرمایا کہ جس کے ناک اور آئکھوں کواللہ نے خاک آلود کیا اور اس کے

ن بوچھا كدال ميں كس كو الا جائ كا حضرت ابو ذرنے فرمايا كد جس كے ناك اور آئى كھوں كواللہ نے فاك آلود كيا اور اس كے رضار كو زمين پرل ديا۔ رضار كو زمين پرل ديا۔ ( ٣٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُكِيْمَانَ الرَّاذِي ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسَبُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمَ الرَّسُلُ ، فَيَدْخِلُ اللّهُ الْجَنَّةُ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُدْخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ ،

وَيَهُفَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانَ ، وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِى الْفَتْرَةِ ، وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْهُمْ أَنَّمَا أَدْ خَلْتُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَنِى ، وَأَدْ خَلْتُ النَّارَ مَنْ عَصَانِى ، وَإِنِّى آمُرُكُمْ أَنْ تَدُخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُو جُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتُ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتُ هِلْكَتُهُ.

النَّارَ ، فَيَخُو جُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتُ هِلْكَتُهُ.

النَّارَ ، فَيَخُو جُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتُ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتُ هِلْكَتُهُ.

(٣٥٣١) عَرْتَ ابوصالُح فرماتِ بِي كَاللَّهُ تَعَالَى نَهِ جَنُ لُولُول كَى طرف رسول بَصِح بِينَ ان كاحبابِ فرما تَمْ مِي وَاضْ فرمائِكُ كَانِتُ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَنْ وَمَانَى عَمْ مِنْ وَاصْ فَرَا عَلَيْ اللهُ عَنْ مُولَى اللهُ عَنْ وَمُول مَنْ عَصَانِى عَنْ مَنْ وَالْمَاعِقُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُولِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ وَلَا عَنْ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَالَيْ عَلَا عَلَى عَمْ وَلَا عَلْ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْ هَا عَلَى عَلَيْكُولُ وَمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَالَهُ عَلَى عَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا

پھر بچے باتی رہ جائیں گےاوروہ لوگ جوفتر ۃ الوحی کے زمانے میں فوت ہوئے ہوں گےاوروہ لوگ جومجنوں تھےاللہ تعالی فرمائیں گے بیٹک تم نے دکیے لیا جس نے میری نافر مانی کی اس کوجہنم میں داخل کر دیا پس میں تہمہیں تھم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جا ؤ پھران کیلئے اس میں سے ایک گردن نمودار ہوگی پس جواس میں داخل ہوگا اس کیلئے نجات ہوگی اور جور کے گااور داخل نہ ہوگا اس کیلئے

﴾ الاكت بوگر : ٢٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالُوا لَهُ :أَرْسِلُ إِلَى ابْنِ أَخِيك هَذَا ، فَيَأْتِيك بِعَنْقُودٍ مِنْ جَنَّيْهِ ، لَعَلَّهُ يَشْفِيك بِهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّسُولُ ، وَأَبُو بَكُم عِنْدَ النَّبِيِّ

ابْنِ أَخِيكَ هَذَا ، فَيُأْتِيكَ بِعَنْقُودٍ مِنْ جَنَّتِهِ ، لَعَلَّهُ يَشْفِيكَ بِهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّسُولُ ، وَأَبُو بَكُو عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. (ابن ابي حاتم ٨٥٣٦) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. (ابن ابي حاتم ٨٥٣١) عن الله على الل

(۳۵۳۲۲) حفزت ابوصالح سے مردی ہے کہ جب ابوطالب بیار ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیج کے پاس کسی کو بھیجو تا کہ وہ تمہارے پاس جنت سے انگور کا کوئی خوشہ لائے شاید کہ اس سے آپ کوشفا ہل جائے آنخضرت مُنِزِنَّتُنَگِیْجَ کے پاس آئے قرائ وقت حضرت ابو بکرصدیق بڑٹی ڈو آنخضرت مِنْزِنْفِقَائِمَ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر بڑٹیز نے فرمایا کہ بیشک انڈ تعالیٰ نے مشر کین پراس کو (جنت کی نعموں کو )حرام کردیا ہے۔

( ٣٥٣٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى الْعَوَّامِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، فَقَالَ : مَا تَشْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ ، أَوْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ، بَلْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : تَقُولُونَ : يَسْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ ، أَوْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ، بَلْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قالَ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِيْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قالَ : صَدَفْتَ، بِيدِ كُلِّ مَلْكٍ مِرُزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَهَا شُعْبَتَانِ ، فَيَضْرِبُ الصَّرْبَةَ ، فَيهُوى بِهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ ، مَا جَنْ مَنْكِبَى كُلُّ مَلْكٍ مِرُزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَهَا شُعْبَتَانِ ، فَيضُرِبُ الصَّرْبَةَ ، فَيهُوى بِهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلْكٍ ، مَا بَيْنَ مَنْكِبَى كُلُّ مَلْكٍ مِنْهُمْ مَسِيرَةً كَذَا وَكَذَا.

(۳۵۳۲۳) بنوتمیم کایک تخص سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابوعوام کے پاس تھانہوں نے بیآیت تلاوت فرمائی بخشیم کایٹی بنوتمیم کا اور فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انیس بزار فرشتے ہیں یا صرف انیس؟ راوی کہتے ہیں کہ ہیں نے کہا انیس انہوں نے دریافت فرمایا تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہو کہ ما جَعَلْنَا عِنْ انہوں نے فرمایا کہ تو نے تھیک کہا ہر فرشتہ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے جولو ہے کا ہاوراس عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ انہوں نے فرمایا کہ تو نے تھیک کہا ہر فرشتہ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے جولو ہے کا ہاوراس کے دوکونے ہیں وہ اس سے ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس سے ستر بزار فرشتے گرتے ہیں ہر فرشتے کے دوکندھوں کے درمیان اتنی اتنی مسافت ہوتی ہے۔

( ٢٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :بَلَقِنِي أَنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَهُ نَعْلٌ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ ، وَيَصِيحُ قَلْبُهُ ، وَيَقُولُ :مَا يُعَذَّبُ أَحَدٌ بِأَشَدَّ مِمَّا عُذَّبَ بِهِ.

(۳۵۳۲۷) حضرت حمیدے مروی ہے کہ سب سے ہلکاعذاب جس کو ہوگا اس کوآگ کے جوتے پہنائے جا کیں گے جس سے اس کا دماغ البلے گا اور اس کا دل چیخ گا اور کھٹنے کے قریب ہوگا اور وہ کہے گا کہ کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا گیا جتنے سخت عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے۔

( ٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ : وَادٍ فِي جَهَنَّمَ.

(٣٥٣٢٥) حفرت معيد بن جبير بيتيد قرآن كريم كى آيت ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كَاتْفير مِن فرمات بيل كداس تجبنم كى وادى مرادب\_

( ٢٥٣٢٦ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ قَالَ : كَمَا يُشَيَّطُ الرَّأْسُ عِنْدَ الرَّآسِ. (ابن جرير ١٨)

(٣٥٣٢١) حفرت عبداللد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ كي تغير من فرمات بين كدجي مرى فروخت كرني

( ٣٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْهُم ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وي بَنْ مِنْ مِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمِنْ الْخُدْرِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِينًا ، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تِنِينًا مِنْهَا فَهُ خَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تِنِينًا مِنْهَا فَهُخَرِفِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ. (احمد ٣٨- ابو يعلى ١٣٢٣)

نَفَخَ فِی الْاَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضُواءَ. (احمد ۳۸۔ ابویعلی ۱۳۲۴) (۳۵۳۲۷) حفرت ابوسعیدالخدری فیان ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِزَفِقَعَ ہے ارشاد فر مایا: کافر کے قبر میں اس پر ننانویں اژ

د ھے مسلط کردیے جا کیں گے جواس کو قیامت تک کا شیخے رہیں گے اگران میں سے ایک اڑ دھا بھی زمین پر پھونک ماردے تو زمین میں سبزاا گناختم ہوجائے۔

( ٣٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ قَالَ : . عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ مُفَارِقُ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.

(٣٥٣٢٨) حفرت حسن قرأ أن كريم كى آيت ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ كَنْفير مِين فرمات بين كه جان لو برقرض خواه اپنة قرض دارسے جدا بونے والا بسوائے جنم كرض دارك \_ ( ٣٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ فَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئهُ

رود الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ : الْجَنَّةُ ، ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ قَالَ : النَّارُ.

ويه الرحمه فال : الجنه ، خوطاهره من فيله العداب فال : النار. (٣٥٣٢٩) حفرت من آن كريم كي آيت فضور بينهم بيسور له باب باطنه فيه الرَّحْمَة ك سراد ب جنت اور

﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ مراوم جنهم . ( ٣٥٣٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَ مُوسَى ، وَهَارُونُ الْبَدِّي هَارُونَ بِقُرْبَانِ يُقَرِّبَانِهِ ، فَقَالًا : أَكَلَتْهُ النَّارُ ، وَكَذَبًا ، فَآرُسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا نَارًا فَآكَلَتْهُمَا ، فَآوْحَى اللَّهُ

تواپنے دشمنوں کے ساتھ کیسامعاملہ کروں گا؟!

والے کے پاس سری کوآگ پر گرم کیا جاتا ہے۔

( ٣٥٣٢) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلُ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا. (۳۵۳۳) حفزت ہرم بن حیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس آگ کے مثل نہیں دیکھا کہ جس سے بھا گئے والا سویا ہوا ہے ادر میں نے جنت کے مثل نہیں دیکھا کہ اس کا طالب سویا ہوا ہے۔

( ٣٥٣٢٢) حَذَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ السَّعَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُبَيْدٍ الْعُنُوارِيِّ ، أَحَدَ يَنِى لَيْثٍ ، وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ يَاللهِ مَ وَمُخْدُوجٌ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ مَنْكُوسٌ فِيهِ.

فَإِذًا فَرَعَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، تَفْقَد الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا ، كَانُوا يُصَلُّونَ صَلاَتَهُمْ ، وَيَخْرُونَ عَزُوهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ وَيُرْتُحُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ ، وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ ، وَيَغْزُونَ عَزُومَهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ ، كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا ، يُصَلُّونَ صَلاَتَنَا ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغُزُونَ عَزُونَا ، مِنْ عِبَادِكَ ، كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا ، يُصَلُّونَ صَلاَتَنَا ، وَيَؤْكُونَ زَكَاتَنَا ، ويَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغُزُونَ عَزُونَا ، مِنْ عَبَادِكَ ، كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا ، يُصَلُّونَ صَلاَتَنَا ، وَيَخُومُ وَيَ وَيَعْهُمُ النَّارُ اللَّهُ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى النَّارِ ، فَمَنْ وَجَدُتُمْ فِيهَا فَأْخُوجُوهُ مِنْهَا ، فَيَجِدُونَ قَدْ أَخَذَتُهُمَ النَّارُ عَلَيْكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى يَصُفِى سَاقَيْه ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى تَدُيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدْمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنُونِهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى كُنْتُهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنُونَهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنُونَ وَيَا لَهُ مَا الْحَيَاةِ .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ ؟ قَالَ : غُسُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الزَّرِيعَةُ فِي غُنَاءِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَشَفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِيمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا ، قَالَ : ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا ، فَمَا يَتُرُّكُ فِيهَا عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا. (ابن ماجه ٣٢٨٠ ـ احمد ١١)

(۳۵۳۳۲) حضرت ابوسعید خدری بی افزیت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں سعدان نای ہوئی جیسے کا نے ہوں گے۔ پھر لوگ اسے جور کرنا شروع کریں گے۔ بعض لوگ تو سلامتی کے ساتھ نجات پالیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جواس میں قید کر لیے جا کیں گے اور اس میں پھینک گے۔ بعض ایسے ہوں گے جواس میں قید کر لیے جا کیں گے اور اس میں پھینک دیے جا کیں گے۔ جب اللہ تعالی بندوں نے حساب سے فارغ ہوجائے گا تو اہل ایمان کو پھھا لیے لوگ نظر نہ آ کیں گے جود نیا میں نماز رخوا کرتے تھے۔ ذکو قد دیا کرتے تھے۔ دوئے دوئے کہ موائے ہیں جود نیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ذکو قد دیا کرتے تھے۔ روئے دکھا کرتے تھے۔ دوئے دکھا کہ حالے ہیں جود نیا میں نظر نہیں آ دے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ تم جبنم کی طرف جاؤ ہمیں نظر نہیں آ دے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ تم جبنم کی طرف جاؤ ہمیں نظر نہیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑ درکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑ درکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑ درکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایے

ھی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی دور سے است و النار کی ہے۔ است کے است و النار کی جم کے است و النار کی ج جول کے جن کے قدموں تک آگ ہوگی ، بعض کی آ دھی پنڈ لیوں تک آگ ہوگی ۔ بعض کے گھٹنوں تک ، بعض کے پیٹ تک ، بعض کے کے سینوں تک اور بعض کی گردن تک آگ میں لیٹا ہوگا ۔ پھر انہیں آ بے حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے کے سینوں تک اور بعض کی گردن تک آگ میں لیٹا ہوگا ۔ پھر انہیں آ بے حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ ک

کے سینوں تک اور بعض کی کردن تک آگ میں لیٹا ہوگا۔ پھر اہیں آب حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آب حیات کیا ہے۔ پھروہ یوں اگ آئیں گے جیسے پانی رسول! آب حیات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جس سے اہل جنت عسل کرتے ہوں گے۔ پھروہ یوں اگ آئیں گے جیسے پانی میں تھیتی آگتی ہے۔ پھر انبیاءان لوگوں کی شفاعت کریں گے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالی اپنی رحمت مزیدائل جہنم پر فرما کیں گے اور ہرائ محف کو جہنم سے نکال لیس گے جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ( ۲۵۳۲۳ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سَعِیدُ بُنُ زَیْدٍ ، قَالَ : سَیمِعْتُ أَبَا سُکیْمَانَ الْعَصَرِیَّ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سَعِیدُ بُنُ زَیْدٍ ، قَالَ : سَیمِعْتُ أَبَا سُکیْمَانَ الْعَصَرِیَّ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سَعِیدُ بُنُ زَیْدٍ ، قَالَ : سَیمِعْتُ أَبَا سُکیْمَانَ الْعَصَرِیَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِی عُفْہُهُ بُنُ

سیستعموی ویکسو بھوی میں کی یعی صبیب کا یوں کارہ میں بیعدی، راحمد ۱۱۔ براز ۱۶۱ ، را (۳۵۳۳۳) حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیاؤش کے آئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن بل صراط پر لایا جائے گا۔ لوگ اس پر سے یوں آگ میں گریں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔اللہ تعالی جس پر جاہے گا پی رحمت فرہ ئے گا۔ پھر فرشتوں، نبیوں اور شہداء سے کہا جائے گا کہ سفارش کرو۔وہ سفارش کریں گے اور جہنیوں کوجہنم سے نکالیس گے۔ پھر سفارش کریں

گے پھر نکالیں گے۔ پھرسفارش کریں گے پھر نکالیں گے۔ پھر ہرائ شخص کونکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر

ن يمان الله الله الله الأسَدِقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الصَّرَاطُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ يَرِدُونَ عَلَيْهِ.

(٣٥٣٣٣)عَكَرمدفرماتے ہیں كەصراط جنم كاايك پل ہے جس پر ہےلوگ گزريں گے۔ ( ٣٥٣٣٥ ) حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ

سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : يُوضَعُ الصِّرَاطُ وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الْمُوسَى ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : رَبَّنَا مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا ؟ فَيَقُولُ : أُجِيزَ عَلَيْهِ مَنْ شِنْتُ. (٣٥٣٣٥) حفرت سلمان دِنْ فَيْ فرماتِ بِي كه صراط كوركها جائے گا اور اس كى دھاراسترے كى دھارجيسى بوگى فرشتے كہيں گے كہ

اے ہمارے رب! آپ اس پرے کس کوگزاریں گے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں جس کوچاہوں گااس پر سے گزاروں گا۔ ( ۲۵۲۷۲ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُجَاءُ

٣٥٣) حدتنا غندر ، عن شعبة ، غنِ الاعمشِ ، غن شِمرٍ ، غن ابِي الاحوَّصِ ، غن غبدِ اللهِ ، قال : يُجَاءُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَتَجَادَلُونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الْجِدَالِ. ابن الى شيرمتر جم (جلدوا) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدوا) كي معنف المبنة والنار

(٣٥٣٣٦) حضرت عبدالله والخيرة فرمات جيس كه لوكول كوقيامت كردن ميزان كي طرف لايا جائے گااوروہ بخت جھكزا كريں گے۔

( ٣٥٣٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي تَمِيمُ بْنُ غَيْلَان بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي

الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ جِيءَ بِجَهَنَّمَ ، قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ ، وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ

حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ؟ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ نُورٌ اسْتَقَامَ بِكَ الصِّرَاطُ ، فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْتَ وَهُدَيْتَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

مَعَكُ نُورٌ تَشَبُّكَ بِكَ بَعْضٌ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا ، فَقَدْ وَاللهِ رَدِيتَ وَهَوَيْتَ.

(٣٥٣٣٧) حضرت ابودرداء جانثة فرمات جي كتمهيل اس دن كي فكر كيون نهيل جب جبنم كولايا جائے گا اور و و دونوں افقوں كو كھير لے

گا۔اس دن کہا جائے گا کہتم اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکتے جب تک جہنم کا چکرندلگالو۔اگر تمہارے یاس نور ہوگا تو اس کے

ذریعے صراط پر قائم رہو گے اور نجات یا ؤ گے۔اگر نور نہ ہوا تو جہنم کے کونڈے تمہیں بکڑلیں گے اور تم ہلاک ہو جاؤگے۔

( ٢٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْر ، قَالَ : الصّراطُ دَخُضٌ مَزَلَة كَحَدُّ السَّيْفِ يَتِّكَفَّأْ ، وَالْمَلَانِكَةُ مَعَهُمَ الْكَلَالِيبُ ، وَالْأَنْبِيَاءُ قِيَامٌ يَقُولُونَ حَوْلَهُ :رَبَّنَا سَلَّمُ

سَلَّمْ ، فَبَيْنَ مَخُدُوشِ ، وَمُكَّرْدَسِ فِي النَّارِ ، وَنَاجِ مُسَلَّمٍ. (بخارى ٨٠١ مسلم ١٦٣)

(٣٥٣٨) حفرت عبيد بن تمير فرمات بي كم بل صراط كى دھار تكواركى طَرح بـاس كے پاس فرشتے ہوں محرب كم ہاتھ ميں کونڈے ہوں گے۔ انبیاء کھڑے ہوں گے اور اے ہمارے رب سلامتی عطافر ماسلامتی عطافر ماکہدرہے ہوں گے۔ بعض لوگ زخی ہوں سے بعض جہنم میں گریں گے اور بعض نجات پالیں گے۔





## (١) مَا ذُكِرَ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

## الله كى رحمت كى وسعت كابيان

( ٣٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ :إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى.

(ترمذی ۳۵۲۳ احمد ۲۳۳)

(۳۵۳۳۹) حضرت ابو بریره جنی نی سے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤْسِعَةً نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا

( ٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِبُعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الْهَيْثُم بن حَنَشٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُمْ لَا تُذْنِبُونَ ، لَجَاءَ اللَّهُ بِنَحْلُقِ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

(٣٥٣٠) حضورا قدس مَلِفَقِيَعَ فَي ارشاد فرمايا اكرَّم لوگ مناه نه كرو كے توالله تعالى دوسرى مخلوق لے آئے كا جو كناه كرے كالله

تعالی انہیں معان کردی گا۔

( ٣٥٣١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يُمْس للهِ عَزَّ وَجَلَّ حَلَّى يَعْصُون فِيْمَا مَضَى ، لَخَلَقَ خَلَقاً يَعْصُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳۳) حضرت حذیفہ ڈی ٹو فرماتے ہیں کہا گراللہ عزوجل کیلئے ایس مخلوق نہ ہو جو گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ نی مخلوق پیدا فرمادے گا جو گناہ کرے گی چھر قیامت کے دن ان کومعاف کر دیا جائے گا۔ ه مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلاه ا) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلاه ا) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلاه ا) کی مسنف ابن ابی کی مسنف ابن ابی کی مسنف ابن ابی کی مستفده الله نعالی کی مستفده الله کی مست

( ٢٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ لَهُ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

(مسلم ۲۱۰۵ ترمذی ۳۵۳۹)

(۳۵۳۴) حضرت ابوابوب سے مروی ہے کدرسول اکرم مَثَلِقَتَقَةَ نے ارشاد فر مایا: اگرتم لوگ گناہ ندکروتو الله تعالی ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی پھراللہ ان کومعاف فر مائے گا۔

( ٣٥٣٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُرِى إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَأَى عَبْدًا عَلَى فَاحِشَةٍ ، فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَالَ اللَّهُ : أَنْزِلُوا عَبْدِى ، لاَ يُهْلَكَ عِبَادِى .

(۳۵۳۳۳) حضرت سلمان ہے م وی ہے کہ جب حضرت ابراہیم عَلاِئلاً کوز مین وا سمان کے پوشیدہ (عجا ئبات) راز دکھلائے گئے ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص خاتون سے زنا کررہاہے آپ نے اس کیلئے بددعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا اکثرایک اورکودیکھا اس کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہو گیا پھر ایک تیسرے کو دیکھا اس کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا

مير ، بند ، كو ينج لے چلومير ، بندول كو ہلاك نه كياجائے . ( ٣٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ خَيْثَمَة ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ مُسْتَغُنُونَ عَنِ الشَّفَاعَةِ ، إِنَّمَا هِى لِلْمُدُنِبِينَ.

(٣٥٣٨٧) حضرت حذيف وفافؤ سے مروى ہے كه مومنين تو شفاعت سے ستعنی ہیں شفاعت تو گناه گاروں كيلئے ہے۔

( ٣٥٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْوِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدَا اللهِ بُسَطَانِ لِمُسِىءِ اللَّيْلِ أَنْ يَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَلِمُسِىءِ النَّهَارِ أَنْ يَتُوبَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْوِبِهَا. (مسلم ٣١١٣۔ نسانی ١١١٥٠)

(۳۵۳۵) حضرت ابوموی ہے مردی ہے کدرسول اکرم مِنْ اَنْتَحَافِیْ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلار کے ہیں رات کے گناہ گار کیلئے کہ دود دن میں تو بہ کرے اور دن کے گناہ گار کیلئے کہ وہ رات میں تو بہ کرے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سطان ع ہوجا ہے

( ٣٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتُرُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَسْتُرُهُ بِيَدِهِ ، فَيَقُولُ :تَعْرِفُ مَا هَاهُنَا ؟ فَيَقُولُ :نَعْمْ يَا رَبِ ، فَيَقُولُ :أُشْهِدُك أَنَّى قَدُ غَفَرْتُ لَك.

(۳۵۳۷۲) حضرت واکل سے مروی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے بندے کے گنا ہوں پر پردہ فرمائے گا پھراس کواپنی رحمت اور ستاری کے پردہ میں چھپا کراس سے پوچھے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں اے اللہ! اللہ تعالیٰ فرما کیں گے تو گواہ ہوجا کہ میں نے تجیمے معاف کردیا۔ معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدو) كي المهم الله تعالى المهم اللهم ال

( ٣٥٣٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَغْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً اللَّهُ مِنَ الْخَلَائِقِ ، كُلُّ رَحْمَةٍ أَعْظُمُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَغْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَاهُ ، وَلَذِهَا ، وَبِهَا يَشُورُ بُ الظَّيْرُ وَالْوَحْشُ الْمَاءَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَبَضَهَا اللَّهُ مِنَ الْخَلَائِقِ ، فَجَعَلَهَا وَالتَّسْعَ وَالتَّسْعِينَ لِلْمُتَّقِينَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَكُنَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾.

(مسلم ۲۰ احمد ۲۳۹)

(۳۵۳۷) حضرت سلمان سے مروی ہے کہ القد تعالیٰ نے سور حمیں پیدا فرمائیں پھران میں سے ایک رحمت کو گلوق کے درمیان تقسیم فرمادیا، ہررحمت زیادہ گلات ہے جو پچھ آسان وزمین میں ہاس سے اس رحمت میں سے یہ کہ والدہ کا اپنے بچے سے محبت اور رحم کرنا اور اس کی وجہ سے پرندے اور درندے پانی پیتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی مخلوق سے اس رحمت کو اٹھالے گا اور اس رحمت کو اٹھائے گا اور اس رحمت کو اور دوسری ننا نویں رحمتوں کو متقین کیلئے بنائے گا اس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ ہو کہ خمیتی و سِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ ،

فَسَأَكُتُهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ ( ٢٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةٌ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَأَخَرَ يَسُعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ

یو م الْقِیامَةِ أَنْحُمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِنَةَ رَحْمَةٍ. (ابن ماجه ۳۲۹۰۔ احمد ۵۵) (۳۵۳۸) حضوراقدس سَِرِ اَسْتَحَیَّةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا فرمایا اس دن سور حتیں پیدا فرما کیں ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھ دی ای وجہ سے والدہ اپنی اولا دپررتم کرتی ہے اور بعض جانور بعض پررتم کرتے ہیں جب قیامت کا

( ٣٥٣٤٩ ) حَلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَادَّكَّرَ يَوْمًا ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ غُفُرَانُك ، فَغُفِرَ لَهُ

(۳۵۳۴۹) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو گناہ کرتا تھا پھرایک دن اس نے یا دکیا اور کہاا ہے اللہ! محمد من نامین

مجھے معانف فرمادے تو معاف فرمانے والا ہے لیں اس کو معاف فرمادیا۔ ( . ۲۵۲۵ ) حَدَّثَنَا یَخْیَی بْنُ عِیسَی ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَی طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : الْكِفُلُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَأَعْجَبَتُهُ الْمَرَأَةُ فَأَعُطَاهَا خَمْسِين دِينَارًا ، فَلَمَّا فَعَدَ مِنْهَا مَفْعَدَ الرِّجُل ارْتَعَدَثُ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لَكِ ؟ قَالَتُ : هَذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتَهُ فَطُ ، قَالَ : أَنْتِ تَجْزَعِينَ مِنْ هَذِهِ الْخَطِيئَةِ ، وَأَنَا أَعْمَلُهُ مُذْ كَذَا وَكَذَا؟ وَاللهِ لَا أَعْصِى اللَّهَ أَبَدًا ، قَالَ: فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ

مستف ابن الب شيه مترجم (جلدوا) كي مستف ابن الب شيه مترجم (جلدوا) كي مستف ابن الب يتعالى مستف ابن البيان ال

بَنُو إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا :مَنْ يُصَلِّى عَلَى فُلَانٍ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ :فَوُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِلْكِفْلِ.

(ترمذی ۲۳۹۲ ابن حبان ۳۸۷)

روسان المنارد سے جب وہ اس سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا گنبگار جس کا نام الکفل تھا۔ اس کو ایک خاتون اچھی گئی تو اس نے اس کو بچاس دینارد سے جب وہ اس سے خلط کام کا ارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کا پنے گئی الکفل نے بوچھا تھے کیا ہوا ہے؟ خاتون نے کہا کہ بدوہ عمل ہے جو میس نے پہلے بھی نہیں کیا کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کو کرنے سے عاجز ہے جب کہ میس اتی اتنی مدت سے بیر کہا کہ بدوہ عمل ہو گئا ہو گئا ہوں! خدا کی تم میں آج کے بعد کھی گناہ نہ کروں گا بھراس راست اس کا انتقال ہو گیا جب صبح ہوئی تو بنی امرائیل کے لوگ کہنے میکھی گناہ نہ کروں گا بھراس راست اس کا انتقال ہو گیا جب صبح ہوئی تو بنی امرائیل کے لوگ کہنے مغفر سے فرمادی ہو گئا کہ دورواز سے پر کھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالی نے کفل کی مغفر سے فرمادی ہے۔

( ٢٥٢٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ نَحُوا مِنْ سِتِّينَ سَنَةً ، قَالَ : فَمُطرَ النَّاسُ ، فَاطَّلَعَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ، فَرَأَى الْغُدُرَ وَالْخُصْرَة ، فَقَالَ : فِي صَوْمَعَتِهِ نَحُوا مِنْ سِتِّينَ سَنَةً ، قَالَ : فَكُمْ تَزَلُ تُكُلِّمُهُ حَتَّى لَوْ نَزَلْتُ فَمَشَيْتُ وَنَظُرْتُ ، فَفَعَلَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِى إِذْ لِقِيَتُهُ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَهَا ، فَلَمْ تَزَلُ تُكُلِّمُهُ حَتَّى وَافَعَهَا ، قَالَ : فَوَضَعَ كِيسًا كَانَ عَلَيْهِ ، فِيهِ رَغِيفٌ ، وَنَزَلَ الْمَاءُ يَغْتَسِلُ ، فَحَضَرَ أَجَلُهُ ، قَمَوَّ سَائِلٌ فَأَوْمَا وَافَعَهَا ، قَالَ : فَوضَعَ كِيسًا كَانَ عَلَيْهِ ، فِيهِ رَغِيفٌ ، وَنَزَلَ الْمَاءُ يَغْتَسِلُ ، فَحَضَرَ أَجَلُهُ ، قَمَوَّ سَائِلٌ فَأَوْمَا إِلَى الرَّغِيفِ فَأَخَذَهُ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَوْزَنَ عَمَلُهُ لِسِتَيْنِ سَنَةً ، فَرَجَحَتْ خَطِيئَتُهُ بِعَمَلِهِ ، ثُمَّ وُضعَ الرَّغِيفُ فَرَجَحَ ، فَغُفِرَ لَهُ . (ابن حبان ٣٤٨)

(۳۵۳۵) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جو ساٹھ سال سے اپنے گر جا گھر میں عبادت کر رہا تھا ایک دن زوروار بارش ہوئی اس نے اپنے گر جا گھر سے جھا نکا تو اس نے پائی تالاب اور سبزہ اور ترکاری وغیرہ دیکھیں اس نے کہا اگر میں نیجے اتر اتو میں چلوں گا اور دیکھوں گا بھراس نے اس طرح کیا اس دوران اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوگئ اس نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی وہ خاتون اس کے ساتھ سلسل گفتگو کر رہی تھی ، بارش آئی دی وہ خاتون اس کے ساتھ سلسل گفتگو کر رہی تھی بہاں تک کہ وہ غلط کا م کر بیٹھا بھراس نے اپنا تھیلار کھا جس میں روثی تھی ، بارش آئی جس سے اس نے خسل کیا بھراس کا مقررہ ووقت آن پہنچاوہ ہاں سے ایک سائل گزراجس کواس کی روثی کی تخت ضرور سے بڑی تو اس نے مہاں سے ایک سائل گزراجس کواس کی روثی کی تخت ضرور سے بڑی ہو وہ وزنی ہوگیا تو اس کے ساتھ سال کے اعمال کا وزن کیا گیا تو اس کے گنا ہوں والا بھڑا جھک گیا نجروہ روئی اس منفر سے فرمادی گئی۔

( ٢٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَّرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِنَّينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ ، فَهَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا ، فَأَوَى إِلَيْهِ ، فَمَكَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْنًا ، فَأْتِي بِرَغِيفٍ ، فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَى فَهَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا ، فَأَوَى إِلَيْهِ ، فَمَكَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْنًا ، فَأْتِي بِرَغِيفٍ ، فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَى نِصْفَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَبَعَثَ اللّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ

السَّنِّينَ سَنَةً فِي كِفَّةِ ، وَوُضِعَتِ السَّيْنَةُ فِي كِفَّةِ ، فَرَجَحَتِ السَّيْنَةُ ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ فَرَجَحَ بِالسَّيْنَةِ.

دی اور آ دھی بائیں شخص کودے دی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جس نے اس کی روح قبض کر لی اس کا ساٹھ سالوں کاعمل ایک تر از ومیں رکھا گیا اور اس کے گنا ہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا تو گنا ہوں والا پکڑا جھک گیا پھروہ روٹی رکھی گئی تو و ، پلڑا گنا ہوں

والے پاڑے ہے بھاری ہوگیا۔ ( ٢٥٢٥٣ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : لَمَّا حَصَرَ أَبَا مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ : يَا يَنِيَّ ، أَذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : فَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : فَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَشُبَّة ، أَوْ شَبَّ الشَّيْطَانُ فِي عَنِيهِ سَبْعِينَ سَنَةً ، لَا يَنْزِلُ إِلاَّ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَتَنْ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَّمَا الْمُوأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَ لَيَالٍ ، قَالَ : ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَّمَا الْمُوأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَ لَيَالٍ ، قَالَ : ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَّمَا خَطَا خُطُوةً صَلّى وَسَجَدَ ، قَالَ : فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى دُكَّانٍ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ مِسْكِينًا ، فَأَدْرَكُهُ الإِعْيَاءَ ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ.

وَكَانَ ثَمَّ رَاهِبٌ يَبُعَثُ إِلَيْهِمُ كُلَّ لَيُلَةٍ بِأَرْغِفَةٍ ، فَيُعْطِى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعُطَى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعُطَى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، وَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الَّذِى خَرَجَ تَائِبًا ، فَظَنَّ أَنَّهُ مِسْكِينٌ فَأَعُطاهُ رَغِيفًا ، فَقَالَ الْمَتْرُوكُ كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفِي ؟ مَا كَانَ إِلَى عَنْهُ غِنِّى ، قَالَ :تُرَانِى أُمُسِكُهُ عَنْك ؟ سَلُ : هَلْ لِصَاحِبِ الرَّغِيفِي : مَا لَكَ لَمْ تُعْطِيف رَغِيفِي ؟ مَا كَانَ إِلَى عَنْكُ عَنْكِ ، قَالَ : تُوالِيهِ لاَ أَعْطِيك شَيْنًا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : أَعْطَيْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : إِنِّى أَمْسِكُ عَنْكِ ، وَاللهِ لاَ أَعْطِيك شَيْنًا اللَّيْلَةَ ، قَالَ :

لِصَاحِبِ الرَّعِيفِ ؛ مَا لَكَ لَمْ لَعَظِيْمِي رَعِيقِي ؛ مَا كَانَ إِلَى عَنْهُ عِنْنَى ، وَاللّهِ لَا أَعُطِيكَ عَنْكَ ؛ سَلَ ؛ هَلَ ا أَعُطَيْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنِّى أَمْسِكُ عَنْك ، وَاللّهِ لَا أَعُطِيك شَيْئًا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَعَمَدَ النَّائِبُ إِلَى الرَّغِيفِ اللّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلِ الّذِي تُوكَ ، فَأَصْبَحَ النَّائِبُ مَيْنًا ، قَالَ : فَوُزِنَ السَّبْعُونَ سَنَةً بِالسَّبْعِ اللَّيَالِي فَلَمْ تَزِنْ ، قَالَ : فَوُزِنَ الرَّغِيفُ بِالسَّبْعِ اللَّيَالِي ، قَالَ : فَرَجَحَ الرَّغِيفُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا يَنِيَّ أَذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ.

(۳۵۳۵) حضرت ابو ہردہ دلائے سے مردی ہے کہ جب حضرت ابومویٰ کا وفات کا وفت قریب آیا تو فرمایا اے میرے بیٹو! روٹی والے شخص کو یاد کروا کیٹ شخص تھا جوا پئے گر ہے میں ستر سال سے عبادت کرتار ہا بھر وہ ایک دن اتر اتو شیطان اس کی آ تھوں میں عورت کے مشابہ بن کرآیا وہ اس کے ساتھ سات دن اور سات راتیں بدکاری کرتار ہا پھراس پراس کی فلطی ظاہر بوئی تو وہ تو بہرنے کیلئے نکل پڑا جب بھی قدم اٹھا تا تو نماز پڑھتا اور مجدہ کرتا اور رات کوا کید دکان میں ٹھکانہ پکڑا جس میں بارہ مسکین تھے وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اس نے اپنے آپ کو دو شخصوں کے درمیان ڈال دیا۔ وہاں ایک راہب تھا جو ہرروز ان کی طرف ایک روٹی بھیجنا تھا اور مرفخض کوایک روٹی دیتا تھا بھروہ روٹی والا آیا اور اس نے ہرفض کوایک روٹی دی اور اس شخص کے پاس سے بھی گز راجوتو بہ کرنے کیئے گرجاسے نکلا تھا اس نے خیال کیا کہ وہ بھی مسکین

ہاں کو بھی روٹی دے دی ان میں سے ایک فخص نے جس کو چھوڑ دیا گیا تھاروٹی والے سے کہا کیا ہوا کہتم نے میری روٹی مجھے نہ دی؟ اس نے کہا کہ پوچھوکیا میں نے تم میں ہے کسی کو دوروٹیاں دی ہیں؟ لوگوں نے کہا کنہیں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے روک لیا ہے خدا کی قتم آج رات تجھے کچھ نہ دوں گا ، تو بہ کرنے والے شخص نے روٹی کی طرف اراد ہ کیا جواس کو دی گئی تھی و واس نے اس کو

رے دی جس کوچھوڑ دیا گیا تھا، منح کووہ تو بہ کرنے والاختص مردہ پایا گیا،اس کے ستر سالوں کی نیکیوں کوان سات را توں کے گناہ کے ساتھ تولا گیا تو وہ نہ وزن ہوئیس، پھراس روٹی کوان سات را توں کے ساتھ وزن کیا گیا تو روٹی والا پلزا جھک گیا۔حضرت ابو

موی دی فون نے ارشا دخر مایا اس روٹی والے کو یا د کرو۔

( ٣٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَى قَاصِّ وَهُوَ يَذْكُرُ النَّارَ ، فَقَالَ : يَا مُذَكِّرُ ، لَا تُقَنِّطُ النَّاسَ : ﴿يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾.

(۳۵۳۵) حضرت عبدالله ایک واعظ کے پاس سے گزرے جوجہنم کو یاد کررہاتھا حضرت عبدالله نے فرمایا اے یاد کرنے والے لوگوں کو ناامید مت کرالله کا ارشاد ہے ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسُو فُوا عَلَى أَنْفُرسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾.

( ٣٥٣٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لَمَّا رَأَتِ

٣٥٠٥٥) محدثنا وربيع ، عن سفيان ، عن موسى بن عقبه ، عن سالِم ، عن ابن عمر ، عن كعب ، قال : لمّا رَاتِ الْمَلَائِكَةُ يَنِى آدَمَ ، وَمَا يُلْزِبُونَ ، قَالُوا : يَا رَبِّ يُلْزِبُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مِثْلَهُمْ فَعَلْتُمْ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَاخْتَارُوا مِنْكُمْ مَلَكَيْنِ ، قَالَ :فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، فَقَالَ لَهُمَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ

رَسُولاً ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمَا أَحَدٌ ، لَا تُشْرِكَا بِي شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقًا ، وَلَا تَزْنِيَا ، قَالَ عَبُدُ اللهِ :قَالَ كَعْبٌ : فَمَا اسْتَكْمَلَا ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى وَقَعَا فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمَا. (احمد ١٣٣ـ ابن حبان ١١٨٢)

(۳۵۳۵۵) حضرت کعب سے مروی ہے کہ جب ملا تکہ نے انسانوں کے گناہوں کو دیکھا تو عرض کیا اے اللہ! وہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگرتم ان کی طرح ہوتے تو وہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں پس تم اپنے درمیان میں سے دوفرشتوں کو شخب کرلو، انہوں نے ہاروت اور ماروت، کو نتخب کرلیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا: تم میرے اور لوگوں کے درمیان پیغامبر ہو، میرے اور تمہارے درمیان کوئی نہیں ہے میرے ساتھ کی کوشریک مت کرنا، چوری مت کرنا، زنامت کرنا حضرت عبداللہ نے فرمایا:

حفرت كعب نے ارشادفر مايا پس انہوں نے اس عبد كو پورانہيں كيا يہاں تك كہ جوان پر حرام كيا گيا تھا اس ميں پڑ گئے۔ ( ٢٥٣٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الْيَشْكُوي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

٣٥٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصْيَلٍ ، عَنَ أَبِى سِنَانِ ، عَنَ يَعَقُوبَ بُنِ سُفَيَانَ الْيَشْكُوِى ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :أَتَاهُ رَجُلٌ قَدُ أَلَمَّ بِذَنْبٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَلَهَى عَنْهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقُوْمِ يُحَدِّنْهِمْ ، فَحَانَتْ إِلَيْهِ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كل المستقد الله نعالى المستقد المس

نَظُرَةٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ ، فَإِذَا عَيْنُ الرَّجُلِ تُهْرَاقُ ، فَقَالَ : هَذَا أَوَانُ هَمْكَ مَا جِنْتَ تَسْأَلُتِي عَنْهُ ، إِنَّ لِلْجَنَّةِ سَبْعَةَ أَبُوَابٍ كُلُّهُمَا تُفْتَحُ وَتُغْلَقُ غَيْرُ بَابِ التَّوْبَةِ ، مُو كَلَّ بِهِ مَلَكْ ، فَاعْمَلُ وَلَا تَيْأَسُ.

سَبعَة ابوابِ محلهما تفتح و تغلق غیر بابِ التوبیّة ، مو کل بِهِ مَلَك ، فاعمَل و لا تیاس.
(۳۵۳۵ ) حفرت ابن معود کے پاس ایک شخص اپنے گناہوں کی شکایت لے کرحاضر ہوااوران سے اس کے متعنق دریافت کیا حضرت ابن مسعود نے اس کی طرف توجہ نه فرمائی اورلوگوں کی طرف متوجہ ہوکران سے گفتگوفرمانے گئے حضرت عبداللہ جہنؤ کی نظر اس پر پڑی تو وہ رور ہا تھا۔ حضرت عبداللہ جہنؤ نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھا اب اس کا وقت آگیا ہے۔ جنت

اس پر پڑی تو وہ رور ہا تھا۔حضرت عبداللہ جائٹونے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھاا ب اس کا وقت آ کیا ہے۔ جنت کے سات دروازے ہیں جن میں ہرایک درواز ہبند ہوتا اور کھاتیا ہے،سوائے تو بہ کے دروازے کے۔اس پرایک فرشتہ مقرر ہے۔تو عمل کرتا رہ اور مایوس نہ ہو۔

( ٣٥٣٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِي بْنِ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّانِينَ التَّوَّابُونَ. (ترمذى ٢٣٩٩ ـ احمد ١٩٨) (٣٥٣٥٤) حضرت انس مروى بي كرحضور اقدس فَيْفَظَيَّةُ فِي ارشاه فرماياسب انسان كَنْهَاد بِين اور بهترين كَنْهَارتو برن

﴿ ٣٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ ، سَالَهُ النَّظُرَةَ ، فَاَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ ، لَا أَخُرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرَّوْحُ ، قَالَ : وَعِزَّتِى لَا أَحْجُبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرَّوْحُ.

(۳۵۳۵۸) حضرت ابوقلا بہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کومر دو دفر مایا اس نے اللہ سے مہلت ما گئی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کومہلت عطافر مادی ،شیطان نے کہاا ہے اللہ مجھے تیری عزت کی قتم جب تک بنی آ دم کے جسم میں روح ہے میں ان کوجہنم کی طرف نکالتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے فر مایا مجھے میری عزت وجلال کی قتم میں تو بہ کے ذریعہ ان کے گنا ہوں پر پر دو ڈالتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہے۔

( ٣٥٢٥٩) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، قَالَ : كَانَ فِي زَبُورِ دَاوُد مَكْتُوبًا : إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا عَلَى طَاعَةٍ ، جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً ، أَنَا ، مَلِكُ الْمُلُوكَ ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ نِقُمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا إِلَيْهِمْ ، تُوبُوا إِلَى مَغْطِيةٍ ، جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا إِلَى مَنْوا إِلَى مَا غُطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ.

(۳۵۳۵۹) حفرت ما لک سے مروی ہے کہ زبور میں لکھا تھا کہ: میں اللہ ہوں، میر ہے سواکوئی معبود نبیں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں تمام بادشاہوں کا دشاہوں کا درجوقوم میری ہوں تمام بادشاہوں کا دل میرے قبضہ میں ہے پس جوقوم نیک کام کرتی ہے بیں ان پرمہر بان بادشاہوں کا دل میرے قبضہ میں ہے پس جوقوم نیک کام کرتی ہے بیں ان پرمہر بان بادشاہوں کو برا بھلا کہنے بیں مشغول مت رکھو، ان کی طرف رجوع مت کرومیری طرف رجوع اور تو بہکرومیں ان کوتم پرمہر بان کردوں گا۔

( ٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ فِي قَوْمٍ كُقَّارٍ ، وَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَطَالَمَا كُنْتُ فِي كُفْرِى هَذَا ، لَآتِيَنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، فَأَكُونَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَانْطَلَقَ ، فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَاحْتَجَّ فِيهِ

الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ ، يَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِذْ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُمَا بَعْضَ جُنُودِهِ ، فَقَالَ لَهُمَا :قِيسُوا مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، فَأَيْتَهُمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، فَكَانَ مِنْهُمْ. (۳۵۳۱۰) حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہتم ہے پہلی امت میں ایک شخص کفار کی قوم میں تھا ،اوران میں کچھ نیک لوگ بھی تھے

ال شخف نے كہا ميں ضروراس نيك بستى ميں آؤں گاتا كەميں بھى نيكوں كاروں ميں سے ہوجاؤں وہ اس بستى ميں جانے كيليے چلاتو اس کوموت آگئی ،اس کے متعلق فرشته اور شیطان کا جھگڑا ہو گیا ایک کہنے لگا میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور دوسرا کہنے لگا کہ میں زیادہ مستحق ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے بعض لشکر کے ذریعیہ فیصلہ فر مایا اس نے ان سے کہا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ لو جس بت کے قریب ہوگا ای میں سے شار ہوگا انہوں نے اس کا درمیانی فاصلہ نا پاتو اس کونیکو کاروں کی بستی کے قریب پایا پس وہ انہی

ُ ( ٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا أُخْبِرِكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعَتْهُ أَذُنَّاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ عُرِضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ ؟ فَذُلَّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلُتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ؟ قَالَ : فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ ، فَأَكْمَلَ بِهِ مِنَة.

ثُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعُلَمِ أَهُلِ الْأَرْضِ ؟ فَذُلَّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِنْةَ نَفْسٍ ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ أُخْرُجُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيئَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَاعْبُدُ رَبَّك فِيهَا ، قَالَ :فَخَرَجَ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، فَعُرِضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكُةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمُ يَعْصِنِي سَاعَةً فَطَ ، قَالَ : فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا. قَالَ هَمَّامٌ ۚ فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ : فَبَعَتَ اللَّهُ إِلَيْهِ

مَلَكًا فَاخْتَصَمُّوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ قَتَادَةً.

فَقَالَ ۚ أَنْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَٱلْحِقُوهُ بِهَا.

چ مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلوه ۱) کی کاس کی ۱۳۷۷ کی کتاب ذکر رصه الله نعالی کی مصنف ابن الی شیبه مترجم قَالَ :فَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، قَالَ :فَلَمَّا عَرَفَ الْمَوْتَ اخْتَفَزَ بِنَفْسِهِ ، فَقَرَّبَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ ، فَٱلْحَقَهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ. (بخارى ٣٢٥٠ مسلم ٢١١٨)

۳۵۳۶۱) حضرت ابوسعیدالخدری ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ رسول اکرم نیٹرنٹیٹیٹے نے ارشادفر مایا: ایک شخص نے ایک کم سوبندوں وقتل کیا ہراس کوتو ہے کاخیال آیااس نے عالم کے متعلق دریافت کیا تو اس کوالیک عالم کے بارے میں خبر دی گئی تو وہ اس عالم کے پاس آیا اور کہامیں نے ننا نو تے آل کیے ہیں کیامیں تو بہ کرسکتا ہوں؟ عالم نے کہا ننا نو نے تقوں کے بعد بھی تو بہ؟ اس شخص نے اپنی تلوار نکال کر س کوبھی قتل کر کےسوکی تعداد کممل کر دی۔ پھراس کوتو بہ کا خیال آیا اس نے کسی عالم کے متعلق دریا فت کیا اس کوایک عالم کا بتایا گیا تو ہ اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے سوقل کیے ہیں کیا میں تو بہ کرسکتا ہوں؟ عالم نے اس ہے کہا کہ اس استی ہے نکل جاجس میں تو ہےاور کسی نیکو کاروں کی بہتی میں چلا جا ،فلا کہتی میں چلا جا اورا پنے رب کی عبادت کروباں جا کروہ ڈخص اس

ہتی میں جانے کیلئے نکلا ،راہتے میں اس کی موت کا وقت آ گیا اس کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عذا ب کے فرشتوں کا مخاصمہ وگیا، ابلیس نے کہا کہ میں اس کا زیاد ، حقد ار بول کیول کداس نے بھی ایک لحدیھی میری نافر مانی نبیس کی ، رحمت عے فرشتوں نے

کہا: بیتو بہ کےارا دہ سے نکلاتھا،اللہ نے ایک فرشتہ اور بھیجاوہ اپنا جھگڑااس کے پاس لے گئے،اس فرشتہ نے کہا کہ دونوں بستیوں کو کی لوکونی بستی اس کے زیادہ قریب ہے جو قریب ہواس کے ساتھ اس کو ملا دو، جب اس شخص کواپنی موت کاعلم ہوا تو اس نے اپنے ا پ کو گھسیٹااس نیکو کاروں کی بستی کی طرف ،اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکو کاروں کی بستی کے قریب کر دیا اوراس نے بروں کی بستی کو دور کر یا پس اس کونیک لوگوں کی بہتی کے ساتھ ملادیا گیا۔

٣٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز ، قَالَ :كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجُوكَى؟ فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ يُدُنِي الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِبَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ : أَيْ عَبْدِي ، تَغْرِفُ ذَنْبٌ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعُمْ ، أَيْ رَبِّ، ثُمَّ يَقُولُ: أَى عَبُدِى، تَعُرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ:نَعَمْ، أَنَى رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ

أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْك فِي الدُّنيَا ، وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُوْتَى بِكِتَابِ حَسَنَاتِدِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿ هَوْلًا عِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ .

(بخاری ۲۳۳۱ مسلم ۲۱۲۰)

'۳۵۳۶۳) حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پیشنا کا ہاتھ بکڑا ہواتھاان کے پاس ایک شخص آیا اور دریافت کیا کہ آپ ڈٹاٹو نے رسول اکرم مِنْرِ فَضَعَ ﷺ سے النو کی کے متعلق کیا سا ہے؟ حضرت ابن عمر جند پینا نے فرمایا کہ میں نے رسول كرم مِنْ الله الله الله تعالى قيامت ك دن مومن كوقريب كريل ك يبان تك كداس يرا بنادست رحمت ركاديل الساس بگوں سے چھیادیں گے پھرانٹد تعالی فرمائیں گےاہے بندے! تو فلاں فلاں گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں میرے الله تعالى الي شير متر جم ( جلد ١٠) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الله تعالى ﴿ ﴿ ﴿ الله تعالى ﴿ لَا الله تعالى ﴿ الله تعالى ﴿ الله تعالى ﴿ الله تعالى الله تعالى ﴿ الله تعالى الله تعالى ﴿ الله تعالى الله تعالى الله تعالى ﴿ الله تعالى الله تعالى

رب چیرانٹد تعالیٰ وہی فر مائمیں گےاور بندہ اقر ارکرے گایہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا اقر ارکرے گااوراس کویقین ہوجائے گا ک اب وہ ہلاک ہوگیا تو اللہ تعالی فرمائیں گے میں نے تجھ پر دنیا میں ساری چا در ڈال رکھی اور آج ان کومعاف کر چکا ہوں پھراس حنات کا اعمال نامہ دیا جائے گا مبر حال کفار اور منافقین بس گواہ اس کے متعلق کہیں گے کہ ﴿ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ ۗ أَلَا لَعَنَّهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

( ٣٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :يُخْبِرَهُ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الذَّنْبِ : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكِ إِ

(٣٥٣١٣) حضرت عون فرماتے ہیں اس کوخبردی جائے گی کد گناہ سے پہلے ہی مغفرت کردی گئی ہے۔

( ٢٥٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةٍ يَزُورُ أَخَّا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، قَالَ:فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا ، فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ :أُرِيدُ أَخًا لِي أَزُورُهُ فِي اللهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ :هَلُ لَهُ عَلَيْك مِ

نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَحْبَبُتُهُ فِي اللَّهِ ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ رَبُّكَ إِلَيْك ، إِنَّهُ قَدْ أَحَبَّك فِيمَا أَحْبَبَتُهُ فِيهِ. (بخاری ۳۵۰ مسلم ۸

(۳۵۳۷۴) حضرت ابو ہریرہ تخالی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤَلِّفَ فِی نے ارشاد فرمایا: ایک مخص اپنی بستی ہے دوسری بستی میر

ا بینے بھائی کی زیارت کی نیت سے نکلا اللہ نے اس کیلئے ایک فرشتدرات میں بٹھا دیا، فرشتد نے اس سے بوچھا کہ کہاں کا ارا٠

ہے؟اس مخص نے کہا کدمیراایک بھائی ہےاللہ کیلئے اس سے ملنے کیلئے اس بستی میں جار ہاہوں فرشتہ نے کہا کہ کیااس کے پاس تیر؟

کوئی نعمت ہے جس کی وہ حفاظت کررہا ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ مجھے اس سے اللہ تعالی کیلیے محبت ہے، فرشتہ نے کہد س میں اللہ کا فرشتہ اور قاصد ہوں تیرے یاس آیا ہوں میٹک اللہ یاک آپ سے محبت فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جوتم اب بھائی ہے اس کیلئے کرتے ہو۔

( ٣٥٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُعْرَضُ عَلَــْ ذُنُوبُهُ، فَيَمُرُّ بِالذَّنْبِ ، فَيَقُولُ : قَدْ كُنْت مِنْك مُشْفِقًا ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ.

(۳۵۳۱۵) حضرت مروہ بن عامر ہے مروی ہے کہ ایک شخص پراس کے گنا ہوں کو پیش کیا جائے گاوہ اپنے گنا ہوں کے بوجھ کے ساتھ گزرے گا تواس کواللہ تعالیٰ فرما کمیں گے کہ میں تچھ پر بہت مہر بان تھا پھراللہ اس کے گناہوں کومعاف قرمادیں گے۔

( ٣٥٣٦٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَذَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ

إِنَّ لِلْمُقْنِطِينَ حَبْسًا يَطَأُ النَّاسُّ أَعْنَاقَهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳ ۱۲) حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ناامیدلوگوںکوروک لیا جائے گا،لوگ ان کی گردنوںکوروند \_

:وے گزرس تے۔



ما ذكِر فِي زهدِ الأنبِياءِ عليهم السلام وكلامهم.

## (١) كَلاَمرُ عِيسَى عليه السلام

## حضرت عيسلى عَالِيتَلام كى باتيس

حَدَّثَنا أبو بَكُر بن أبي شَيْبة :عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العَبْسي الْكُوفِي رحمه الله.

٣٥٣٦١) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُفَعُ غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبُسُ الشَّعْرَ وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى.

۳۵۳۷۷) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ بن مریم علائِلاً صبح کے کھانے سے رات کے سے اور رات کے کھانے سے صبح کے لئے نہیں بچایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: ہر دن کا رزق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بالول سے بنایا ہوالباس

ہنتے ، درختوں پر لگے ہوئے پھل وغیرہ کھالیتے اور جہاں رات ہو جاتی و ہیں سولیتے۔ میں میں میں میں دوروں

٢٥٣٦/ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، فَالَ :فَالَ :عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :كُلُوا مِنَ بَقُلِ الْبَرِّيَّةِ ، وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَانْجُوَا مِنَ الذُّنْيَا سَالِمِينَ.

۳۵۳ ۱۸) حضرت شمر بن عطیہ کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علیلیّلا نے فر مایا: جنگلی سبزی کھاؤ، سادہ پانی ہیو، اور سلامتی کے ہاتھ دنیا ہے رہائی پا جاؤ۔

٣٥٣٦٠ كَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَرْفَعُهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ

لْأَصْحَابِهِ :اتَّخَذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّخَذُوا الْبُيُّوتَ مَنَازِلَ ، وَانْجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِسَلَامِ ، وَكُلُوا مِر بَقُلِ الْبُرْيَةِ ، قَالَ : زَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ.

(٣٥٣ ١٩) حضرت ابوصالح كہتے ہيں بنيسى بن مريم علاينلاك نے اسپے اصحاب سے فرمايا بمسجدوں كواپنا گھر بنالواور گھروں كوآر گاہ ،اورسلامتی کے ساتھ دنیا ہے نجات یا جا وَاور جنگلی تر کاری تھاؤ۔ابوصالح کہتے ہیں:اعمش نے یہ روایت'' سادہ پانی پیو'' اضافے کے ساتھ ذکر کی ہے۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْ مَرْيَهَ: مَا تَأْكُلُ؟ قَالَ: خُبْزَ الشَّعِيرِ، قَالُوا: وَمَا تَلْبَسُ؟ قَالَ الصُّوفَ ، قَالُوا: وَمَا تَفْتَرِشُ؟ قَالَ: الأَرْضَ، قَالُو

كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ :لَنْ تَنَالُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ ، أَوَ قَالَ :عَلَى شَهُوَةٍ. ( ۳۵۳۷ ) حضرت علاء بن مسيتب کوکسي آ دمي نے رپروايت سنائي ۔اس نے کہا: حضرت عيسي عَلالنِلا کے افسار نے ان ہے عرض ک

آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو کی روٹی۔انہوں نے عرض کیا: آپ پینتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اون \_انہوں نے عرض

كيا آپ بچھاتے كيا ہيں؟ آپ نے فرمايا: زمين \_انہوں نے كہا: ان سب كواختيار كرنا تو بہت مشكل ہے۔ آپ نے فرمايا: تم اس

وقت تک آسانوں میں عزت نہیں یا کیتے جب تک تم ان چیز وں کولذت پرتر جیج نہ دو ۔ یا بھرفر مایا بشہوتوں پر (ترجیح نہ دو ) ۔

( ٣٥٣٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَه لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقُسُوا قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللهِ ، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ، ` تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَان :مُبْتَلُع

وَمُعَافِّي، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(٣٥٣٧) حضرت محمد بن يعقوب كتيم بين عبي بن مريم (غلالله) نے فر مايا: خدا كے ذكر كے سوااوركو كى كلام كثرت سے مت کرو، ورنےتمہارے دل بخت ہو جا کیں گے۔اور بخت دل اللہ تعالیٰ ہے دور ہوتے میں کیکن تمہیں معلوم نہیں ہوتا \_لوگوں کے گنا ہول

کو یوں مت دیکھا کروجیسے کہتم ہی رب ہو۔ بلکہا ہے گناہوں کو یوں دیکھا کر دجیسے تم کوئی غلام ہو۔ کیونکہ لوگوں کی دوہی حالتیں ہیں۔ایک وہ جوکسی آ زمائش میں مبتلا ہیں اور دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں۔ چنانچے مبتلا لوگوں پر رحم کیا کرواور عافیت پرالقد تعالیٰ

شکرکیا کرو۔ ( ٣٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : مَرَّتْ بِعِيسَى امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : طُوبَى لِبَطْر

حَمَلَك ، وَلِئَدْي أَرْضَعَك ، فَقَالَ :عِيسَى : بَلُ طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ.

( ٣٥٢٥٢) حضرت فيتم كتبع بين : حضرت عيسى (علائلا) كي ياس ايك عورت كزرى تواس في كبا: خوش بختى بواس بطن ك جس ف تحجه اسينا ندرركها، اوران جهاتيول كے لئے جنہوں نے تحجہ دود ھا بلايا۔ توعيسى علايتنا كنے جواب ميں فرمايا: بلكه خوش ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدو) کی ہے۔ اس کے اسم کی جم اس کی ہیروی کی۔ بختی ہوائی شخص کے لئے جم نے قر آن پڑھااوراس میں موجوداد کامات کی پیروی کی۔

( ٢٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :اتَّقُوا اللَّهَ وَاغْمَلُوا لِلَّهِ ، وَلَا تَغْمَلُوا لِبُطُونِكُمْ ، وَانْظُرُوا إِلَى هَذِهِ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ زَعَمْتُمْ ، أَنَّ بُطُونَكُمْ أَغْظَمُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ فَهَذِهِ الْبَقَرُ وَالْحَمِيرُ لَا تَحْرُثُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ،

ر سلم مہن بسور علم مسلم میں بسوق مصور معیور مہدی ابلو والعظیر او محرف ، و و کروع برو فلا الله ، الله ، و آیا گم و فَضُلُ الدُّنیا فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ دِ جُسُ.
(۳۵۳۷) حضرت سالم کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم علیتِلا نے فر مایا:الله تعالیٰ سے ڈرو،اورالله تعالیٰ کے لئے عمل کرو،اوراپ پیوں کے لئے عمل مت کرو۔ان پرندوں کو دیکھو، یہ کیتی باڑی نہیں کرتے مگر الله تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔اگر تہمیں یہ شبہ ہوکہ تمہارے ہیٹ تو ان پرندوں سے بڑے ہیں (اس لئے تہمیں تو کھی باڑی کرنی پڑے گی)، تو ان گائے جمینوں اور گدھوں کو دیکھو یہ بھی زراعت نہیں رزق دیتا ہے۔ونیا کو بڑی چیز مت مجھو، بیشک بیاللہ تعالیٰ کے زددیک ایک گندگی ہے۔

۔ کئے، کہاس (موئن کے انقال کر جانے ) کے بعد بھی (اس کی وجہ ہے ) ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ کہ کرخیشہ نے بیآیت پڑھی:﴿وَ کَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ اوران دونوں کا باپ نیک آ دمی تھا (اس لئے ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی )۔

يُ وَ ﴿ وَكُنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيُّونَ : يَا عِيسَى ، مَا الإِخْلَاصُ لِلَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، عِنْ إِنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَالْمُنَاصِحُ لِلَّهِ الَّذِي يَبْدَأُ بِحَقِّ اللهِ قَبْلَ حَقِّ النَّاسِ ، يُؤْثِرُ حَقَّ اللهِ عَلَى حَقِّ النَّاسِ ، وَإِذَا عُرِضَ أَمْرَانِ :

اَّحَدُهُمْ مَا لِللَّذُنِيَا ، وَالآخَوُ لِلآخِوَةِ ، بَدَاً بِأَمْرِ الآخِوَةِ فَبْلَ أَمْرِ الدُّنْيَا. (۳۵۳۷) حفرت ابونمامه کهتے ہیں: (عیسی علایٹا) کے )انصار نے عرض کیا:اے عیسی (علایٹا) اللہ تعالی کے لئے کسی چیز کوخالص کردینے کا کیامطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: آ دمی کا اس حالت میں عمل کرنا کہ وہ یہ بات پسندنہ کرتا ہوکہ اس کے اس عمل پراوگوں میں سے کوئی اس کی تعریف کرے۔اوراللہ تعالی کے لئے خالص ہوجانے والاشخص وہ ہے جولوگوں کے حقوق کی اوا نیٹی میں کلنے

ے پہلے اللہ تعالیٰ کاحق اداکرے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کولوگوں کے حق پرتر جیج دے۔ اور جب اس کے پیشِ نظر دوکام آ جا کیں ، ان نس سے ایک دنیا (کے فائدے) کے لئے ہواور دوسرا آخرت (کے فائدے) کے لئے ہوتو وہ آخرت (کے فائدے) کے کام کو نیا (کے فائدے) کے کام سے پہلے سرانجام دے۔ ۲۵۲۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوِ اتَّخَذْت حِمَارًا تَرْكَبُهُ لِحَاجَتِكَ ، قَالَ : أَنَا أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لِي شَيْئًا يَشْعَلُنِي بِهِ.

( ۲ سے ۳۵۳۷) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے حضرت عیسی بن مریم غلایدًا کا سے عرض کیا: کیا یہ بہتر تہیں ہوگا کہ آپ ایک گدھالے لیں اوراپی حاجات بوری کرنے کے لئے اس پرسفر کیا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں اس

بات سے کہ وہ مجھے کوئی ایس چیز عطافر ماہے جو مجھے اس سے غافل کردے۔

( ٣٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبُدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلَّ قَبْلَ الْجَمَاجِمِ مِنْ

أَهْلِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ: أُخْبِرُتَ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَصْبَحْت لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي مَا أَرْجُو،

وَلَا أَسْنَطِيعُ عنها دَفْعَ مَا أَكُرَهُ ، وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ بِيَدِ غَيْرِى ، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِمَا كَسَبْتُ ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ

مِنِّي ، فَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتِي فِي دِينِي ، وَلَا تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي ، وَلَا تُسَلَّطُ عَلَيَّ مَنُ لَا يَرْحَمُنِي.

(٣٥٣٧) حضرت اساعيل بن ابي غالد كمت بين: ابل مساجد كروارون سے بہلے مجھا كي فحض نے بيات سائى -اس نے

كها: مجھے خبر ملى ہے كہ حضرت عيسى علائيلا فرمايا كرتے تھے:اے الله! ميرايه حال ہے كہ ميں اپنے لئے جو چيز جا ہتا ہوں اے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں ،اور نہ ہی جو چیز مجھے بری گئی ہےاہے خود سے دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔تمام مال ومتاع میرے

غیروں کے پاس چلا گیا ہے، اور جو پچھ میں نے کمایا ہے وہ بھی میرے پاس بطور امانت ہے۔خلاصہ یہ کہ کوئی فقیر مجھ سے زیادہ

حاجت مندنہیں ہے۔بس تو مجھے میرے دین کے معاملے میں مت آ زما،اور دنیا کومیرامقصدِ اصلی مت بنا،اور مجھ پرکوئی ایساشخص

مسلط مت فر ما جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

( ٢٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُل

مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ غَيْبًا : تَصَدَّقُ بِمَالِكَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عِيسَى بُنُ مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَامُ : لشدة مَا يَدُخُلُ

الْعَنِيُّ الْجَنَّةُ.

(٣٥٣٥٨) حضرت خيشمه كمت ين : حضرت عيسى علايتلا في الياس الي ساتهيون مين سي ايك امير آدى سي فرمايا: ابنا مال صدقه

كرد \_ \_ اس آ دى نے اس بات كو نا پىندكيا \_ تو حضرت عيسىٰ عَلايْلام نے فر مايا بَغْنى لوگوں كا جنت ميں داخله بہت مشكل سے ہوگا \_

( ٣٥٣٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،

عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَرْيَمُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : كُنْت إذًا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثِنِي وَحَدَّثَتُهُ ، فَإِذَا شَعَلَنِي

عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَّا أَسْمَعُ.

(٣٥٣٧٩) حضرت مجاهد كتب بين: حضرت مريم عليا إن جب عيسى اور مين تنها موت توجم باتين كرت \_اور جب كوكى انسان میری توجه اُن کی طرف سے ہٹادیتا تووہ میرے پیٹ میں تسبیح فرمانے لگتے اور میں اسے من رہی ہوتی تھی۔

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ

مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلده ۱)

عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلُغَ الصَّبْيَانِ. \* ٣٥٣٨ ) حضرت المان عالى من عن في استرون سيكين مَالاَيْهِ كاح كادم آيات عمر ذكر حداد كارد الم

(• ٣٥٣٨) حضرت اين عباس تفديم من فرمات بين: حضرت عيسى علائلاً كاجو كلام آيات ميں ندكور ہے اس كے سواانہوں نے كوئى اور كلام نہيس كيا جتى كدوہ (بولنے والے) بچوں كى عمر كے ہوگئے۔

( ٣٥٣٨١ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ ي قُو يرديرين . يَنْ يُو يَدِير يرد اللهِ عَنْ يَا يُو يَدِير اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ مُوسَى نَهَاكُمْ عَنِ الزِّنَا ، وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، وَأَنْهَاكُمْ أَنْ تُحَدُّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ كَالْقَادِحِ فِي الْجِذْعِ إِنْ لَا يَكُونُ يَكْسِرُهُ فَإِنَّهُ يَنْخُرُهُ وَيُضْعِفُهُ ، أَوْ كَالدُّخَانِ

فِی الْبَیْتِ إِنْ لَا یَکُونُ یُحْرِفَهُ ، فَإِنّهُ یُغَیْر لَوْنَهُ وَیُنْتِنهُ. (۳۵۳۸) حضرت سالم کہتے ہیں:حضرت عیسی بن مریم علایتا کا نے فرمایا: بیٹک موی نے تہیں زنا ہے روکا تھااور میں بھی تہہیں اس

ے روکتا ہوں۔ اور میں تمہیں اس سے بھی روکتا ہوں کہتم آپس میں برائی کی باتیں کرو۔ کیونکہ برائی کی باتیں کرنے والا ایسا ہے جسے ہمیتر میں نیزے مارنے والا ، جواس کوتو زتا تونہیں ہے لیکن کمزور اور بوسیدہ کر دیتا ہے۔ یا پھروہ کمرے میں بھر جانے والے

دھوئیں کی طرح ہے جواسے جلاتا تونہیں ہے لیکن اسے بدرنگ اور بد بودار بنادیتا ہے۔ دعد معرف کے قریبار کا تکری کئی کے دیسرے ڈینے کا فرانسری کا کا مقال کے تک وہ میں دمیر کا تک رہا تھا کہ

( ٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَوَارِيِّينَ : يَا مِلْحَ الْأَرْضِ ، لَا تُفْسِدُوه ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا فَسَدَ لَم يُصْلِحُهُ إِلَّا الْمِلْحُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ خَصْلَتَيْن : الضَّحِكُ مِنْ غَيْرٍ عَجَب ، وَالتَّصَيُّحُ مِنْ غَيْرِ سَهَى.

خَصْلَتَیْنِ: الطَّیحِكُ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ، وَالتَّصَبُّحُ مِنْ غَیْرِ سَهَرٍ. (۳۵۳۸۲) حضرت خلف بن حوشب کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علاِیّنلا نے اپنے انصار سے فر مایا:اے زمین کے بہترین لوگو! اس (زمین) کوفا سدمت کرد کے ونکہ جب بھی کوئی چیز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح بہترین چیز کے ذریعے کی جاتی ہے۔اور

جان لو کہ تمہارے اندر دو (نازیبا) خصلتیں ہیں: (ایک تو) بے وجہ ہنسنا، اور (دوسری) شب بیداری نہ کرنے کے ہا وجود صبح کے وقت سوئے رہنا۔

٣٥٣٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أَسْتَاذ ، قَالَ :قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ :اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَنَازِلِ الْأَضْيَافِ ، مَا لَكُمْ فِى الْعَالَمِ مِنْ مَنْزِلِ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَابِرُو سَبِيلِ.

(۳۵۳۸۳) حضرت میمون بن اُستاذ کہتے ہیں:حضرت عیسی بنَّن خریم عَلاِئِلام نے فر مایا:اے گروہِ انصار:مجدوں کواپنا گھر بنالو،اور گھروں کوئیش مہمان خانوں کی طرح (استعمال کرو)۔اس دنیا میں تمہارے لئے کوئی ٹھکانہ (مستقل) نہیں ہے،تم تو بس را بگیر ہو۔

، ٢٥٣٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْنَعُ الطَّعَامَ لأَصْحَابِهِ ، قَالَ :ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِالْقُرَّاءِ. ( ٣٥٣٨٣) حفرت ضيمه كهتي بين :حفرت عيسى بن مريم غلائلاً اين ساتحيول كے لئے كھانا تيار فرماتے ، كيمر ( كھانے كے دوران اہتمام کی غرض ہے ) ان کی تکہبانی فرماتے ، (ان کے کھانا کھا لینے کے ) بعد میں فرماتے: عبادت گزارلوگوں ہے اس طرح کا

( ٣٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِينِ ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ السَّاعَةُ صَاحَ ، وَقَالَ :مَا يَنْبَغِى لاِبْنِ مَرْيَمَ أَنْ تُذُكّرَ عِنْدَهُ السَّاعَةُ إِلَّا صَاحَ ، أَوَ قَالَ :

(۳۵۳۸۵) حضرت معمی سے مروی ہے: حضرت عیسی بن مریم عَلاِیْلا کے پاس جب قیامت کا ذکر کیا جا تا تو آپ (باختیار) چیخ أشے ۔اور فرماتے: ابن مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کا ذکر کیا جائے تو وہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال سے ) جیخ اٹھے۔ یا انہوں نے بیفر مایا: ابن مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کا ذکر کیا جائے تو وہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال ہے ) خاموش ہوکررہ جائے۔

( ٣٥٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ضِرَارٌ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي الْهُذَيْل ، قَالَ : لَمَّا رَأَى يَحْيَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ لَهُ : أَوْصِنِي ، قَالَ : لَا تَغْضُبُ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيع ، قَالَ : لَا تَفْتَنِ مَالًا ، قَالَ :عَسَى.

(٣٥٣٨ ٢) حضرت عبدالله بن الى الهد بل كهت بين: جب يجي علايتًا كوحضرت عيسى علايتًا كى زيارت كاموقع ملاتو انبول في ان سے عرض کیا: مجھے نفیحت فرما دیجئے ۔ آپ نے (نصیتا) فرمایا: غصرمت کیا کر۔ انہوں نے کہا: میں غصہ نہ کرنے پر قدرت نہیں ر کھتا۔ آ ب نے فرمایا: مال جع مت کر۔ انہوں نے کہا: یہ کرلوں گا۔

## (٢) ما ذكر عن داود صلى الله عليه و سلم

## حضرت دا وُ دُمِنْ النَّفِيَّةِ عَا تَذَكَّرُهُ

( ٣٥٣٨٧ ) حَدَّثَنَا مروان بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَمِّيِّ ، قَالَ :بَلَغِنِي أَنَّ دَاوُد النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، تَعَالَيْت فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَجَعَلُت خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَأَقُرَبُ حَلْقِكَ مِنْك مَنْزِلَةً أَشَلُّهُمْ لَك خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَك ، أَوْ

(٣٥٣٨٧) حضرت عباس العمى كہتے ہيں : مجھ تك بد بات پينجي ہے كەحضرت داؤد غلامِتلام دعاميں يوں فر مايا كرتے تھے إياك ہے تو اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تو اپنے عرش پر (اپنی شان کے متاسب ) جلوہ نما ہے، آسان وز مین میں بسنے والوں پر تو نے اپنار عب

طاری کررکھا ہے ، مخلوق میں جو تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہے۔ جو تجھ سے ندڈ رتا ہو س کاعلم بے کار ہے! یا (پھر فرمایا) جو تیری اطاعت نہ کرتا ہووہ ہے عقل ہے۔

٢٥٣٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، فَالَ :

مَا رَفَعَ دَاوُد رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ. مَا رَفَعَ دَاوُد رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(٣٥٣٨) حفرت الوعبدالله جدلى كهتر بين :حفرت داؤد غلاليًا إن تاحيات ا پناسرآ سان كى طرف نداُ شايا ــ ٢٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْخَطِينَةَ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ

خَطِينَتُهُ ، أَنَّهُ لَمَّا أَبُصَرَ أَمْرَ بِهَا فَعَزَلَهَا فَلَمْ يَقُرَبُهَا ، فَأَتَاهُ الْخَصْمَانِ فَتَسَوَّرا الْمِحْرَاب ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ الْمِهِمَا ، فَقَالَ : اخْرُجَا عَنَى ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَى ، قَالَ : فقَالَا : إِنَّمَا نُكَلِّمُك بِكَلَامُ يَسِيرٍ ، إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَإِلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُأْخُذَهَا مِنِّى ، فَقَالَ دَاوُد : وَاللهِ ، إِنَّهُ أَحَقُ أَنْ يُكْسَرَ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُأْخُذَهَا مِنِّى ، فَقَالَ دَاوُد : وَاللهِ ، إِنَّهُ أَحَقُ أَنْ يُكْسَرَ مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : فَهَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ ، فَعَرَف دَاوُد، مَنْ لَدُنْ هَذَا إِلَى هَذَا ، يَغْنِى مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : فَهَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ ، فَعَرَف دَاوُد ، وَلَا اللهُ عُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْنَى بِذَلِكَ ، وَعَرَفَ ذَنَبُهُ فَخَرَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ، وَكَانَتُ خَطِينَتُهُ مَكْتُوبَةً فِي يَدِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكَىٰ لَا يَغْفُلَ حَتَى نَبَتَ الْبَقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَى رَأْسَهُ ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . فَرَحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي خَطِينَتِهِ بِشَيْءٍ ، فَنُودِى :أَجَائِعٌ فَتُطْعَمُ ، أَوْ عُرْيَانُ فَرَحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي خَطِينَتِهِ بِشَيْءٍ ، فَنُودِى :أَجَائِعٌ فَتُطْعَمُ ، أَوْ عُرْيَانُ فَرَحَ لَا يَعْفُونُ مَا اللّهُ فَيْكُونُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَنُودِى :أَجَائِعٌ فَتَطْعَمُ ، أَوْ عُرْيَانُ فَيَرْ مِنْ اللّهِ فِي خَطِينَتِهِ بِشَيْءٍ ، فَنُودِى :أَجَائِعٌ فَتَطْعَمُ ، أَوْ عُرْيَانُ مَنْ اللّهُ مَا أَوْ عُرْيَانُ مَا مُنْ أَوْمُ لَا يَعْفُونُ مَا اللّهُ فَالَا وَهُونَ مَا اللّهُ فَالْمُ مَا أَوْ عُرْيَانُ اللّهُ مَا أَوْمُ لَا يَعْفُونُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ لِكُونُ مَنْ اللّهُ فَالْعَلَمُ مَا أَوْمُ لَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْ مُ فَالْهُ مَا أَوْمُ لَا مُنْ أَوْمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ مِنْ مُونُولُونَا اللّهُ مَا أَنْهُ مُنْ أَنْ مُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

فَتُكُسَى ، أَوْ مَظْلُومْ فَتُنْصَرُ ، قَالَ :فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا ثَمَّ مِنَ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ يَذُكُرْ ذَنْبَهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ لَهُ رَبَّهُ: كُنْ أَمَامِى ، فَيَقُولُ : أَىْ رَبِّ ذَنْبِى ذَنْبِى ، فَيَقُولُ اللَّهُ: كُنْ مِنْ خَلْفِى، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ ذَنْبِى ذَنْبِى ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ :خُذْ بِقَدَمِي ، فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

فَيَقُولُ: أَى رَبُّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ بِقَدَمِي ، فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ. (٣٥٣٨٩) حضرت مجاہد کہتے ہیں: جب داؤد غلایا کا سے لغزش ہوئی ،اوران کی لغزش کا بھی بیالم تھا کہ جونہی آپ کواس کا احساس معالی سے نامید نامید فرالان نے کے مدار مصالح کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے ہوئی ہے کہ مسلم تھا کہ جونہی آپ کواس کا احساس

بواء آپ نے اسے ناپند فرمایا اور ترک کردیا، اور دوبارہ بھی اس کے قریب بھی ندھنے ، تو اُن کے پاس دو جھڑنے والے (اپنا جھڑنا کے کر) آئے، اور دیوار پھلانگ کرعبادت گاہ میں جا تھے۔ جب آپ نے انہیں دیما تو ان کی طرف بوجے اور فرمایا: چلے جاؤمیرے پاس سے ، کس لئے یوں اندر چلے آئے؟ راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا: ہم آپ سے چھوٹی می بات کریں گے،

جاؤمیرے پائ ہے، س سے یوں اندر چھائے ؟ راوی سے ہیں: امہوں نے جواب دیا: ہم اپ سے بھوی می بات کریں ہے، یمیرا بھائی ہے، اس کے پاس نتا نوے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک بھیڑ ہے اور بیر چاہتا ہے کہ وہ (ایک بھیڑ) بھی مجھ سے ہتھیا لے۔اس پر داؤد علایٹلا نے فرمایا: بخدایہ اس لائق ہے کہ اسے یہاں سے یہاں تک۔ یعنی ناک سے سینے تک۔ چیر دیا

جائے۔رادی کہتے ہیں:اس آ دی نے کہا:یہ ہیں داؤر جنہوں نے (اتی آ سانی سے فیصلہ ) کربھی دیا۔ داؤد عَلائِنلا سمجھ گئے کہ انہیں تنبیہ کی گئی ہے،اورا بی خطا کوبھی پہچان گئے۔ چِنانچہ آپ چالیس دن اور چالیس راتیں

میں پڑے رہے، اور وہ لغزش آپ کے دستِ مبارک پر یول تحریر تھی کہ آپ اسے دیکھتے رہتے، تاکہ غافل نہ ہوجا کیں۔ (آو

وزاری کا پیسلسلہ جلتار ہا) یہاں تک کہ آپ کے اردگر دا تنابلند سبز ہاگ آیا جس نے آپ کے سرکوبھی ڈھانپ لیا۔ جالیس دن کے بعدآ پ پکارا تھے: پیٹانی زخم زدہ ہوگئی، آنکھیں خٹک ہوکررہ گئیں،لیکن داؤد کے تفیے کی شنوائی نہیں ہوئی۔اس پر نداسنا کی دی: کیا

بھوکا ہے کہ تجھے تھانا کھلایا جائے ،کیا بے لباس ہے کہ تجھے لباس پہنایا جائے ،کیامظلوم ہے کہ تیری مدد کی جائے \_راوی کہتے ہیں: جب آپ نے دیکھا کہ (اس ندامیں) آپ کی خطا کا ذکر بھی نہیں کیا گیا تو آپ ایس شدت ہے روئے کہ آس پاس اگا ہوا سبزہ بھی

خشک ہو گیا۔ (جب داؤد علایئلا) کی بیرحالت ہوگئی) تو اس وفت آپ کی لغزش معاف فرما دی گئی۔بس جب قیامت کاون آئے گا تو ان کے رب ذ والجلال ان سے فرمائیں گے: میرے سامنے کھڑے ہوجائے۔ تو آپ عرض کریں گے: اے میرے پرور دگار میرا گناہ (اس سے مانع ہے)میرا گناہ۔اللہ جل شانہ فرما کیں گے:میرے پیچھے کھڑے ہوجائے۔تو آپ(پھر)عرض کریں گے: اے میرے پالنہار میرا گناہ (مجھے حیا دلاتا ہے) میرا گناہ۔اس پراللہ سجانہ د تعالیٰ فرمائیں گے: میرے قدموں میں آ جائے۔تو

آب عليلاً قدمون مين آجائين سے۔ ( ٣٥٣٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ :دَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى دَاوُد أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ.

(۳۵۳۹۰) حضرت ابوالاحوص كہتے ہيں: حضرت داؤد غلائيلاً كے پاس دوحریف اس حالت میں آئے تھے كہ ایک نے دوسرے كو مالوں ہے پکڑا ہوا تھا۔

( ٣٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتْ فِتْنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

(٣٥٣٩١)حضرت سعيد بن جبير كهتيج بين: حضرت واؤد غلاينًا إلى آز مائش وانا كي تحيز ريع كي من من المائي تحيير

( ٢٥٣٩٢ ) حَلَّاثَنَا عَفَّان ، قَالَ :حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِي ، أَنَّ دَاوُد ، قَالَ :يَا جَبْرَئِيلُ ، أَيُّ

اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِى غَيْرَ أَنِّي أَعْلَمُ ، أَنَّ الْعُرْشَ يَهْتُزُّ مِنَ السَّحَرِ.

(٣٥٣٩٢) حضرت سعيد جريري سے مروي ہے كدداؤد علايفا انے فر مايا:اے جرائيل! رات كاكون ساحصدسب سے بہتر ہے۔ جرئيل نے جواب ديا: يو مين بين جانا، البته مجھ سيمعلوم ب كم سج سيكھ بيلے كا وقت اليا ب كد (الله تعالى كى رحمت كے جوش ے ) عرش بھی جھوم اٹھتا ہے۔

( ٢٥٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ فَاتِحَةَ الزَّبُورِ الَّذِي ، يُقَالَ لَهُ : زَبُورُ دَاوُد :رَأْسُ الْعِكْمَةِ خَشْيَةُ الرَّبِّ.

(٣٥٣٩٣) حفرت خالدربعي كہتے ہيں: مجھے بتايا كيا ہے كداس زبوركي ابتدا جے زبور داؤد كہتے ہيں اس جملہ سے ہوتی ہے: "دانائى كى بنيادربِ ذوالجلال كاۋر بـ

( ٣٥٣٩٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ

معنف ابن الی شیرمتر جم (جلدوا) کی در اور در در کارو و و در در کارو و و در کارو و در کارو و در در کارو در کارو در کارو در در کارو در کا

عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلُ لِلظَّلَمَةِ لَا تَذْكُرُونِى ، فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِى ، وَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَئِى ، وَأَنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلَعَنَهُمْ.

ت سریکی سرت سوس کے سوس کے سوم ہا۔ (۳۵۳۹۴) حضرت ابنِ عباس جی پیزیم فرماتے ہیں:اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علایۂ لام پر دہی نازل فرمائی: ظالموں ہے کہد دیجئے: میرا ذکرمت کیا کریں، کیونکہ میرا ذکر کرنے والوں کا مجھ پر بیدی ہے کہ میں بھی ان کا ذکر کروں ،اوران ( ظالموں ) کے لئے میرا

میرا و فرمت نیا کریں، یومد میرا و کر کرنے والوں 8 تھ پر بیش ہے کہ یں ان 8 د کر کروں ،اور ان کر جا ہوں ) ہے ہے ذکر یہی ہے کہ میں ان پر لعنت کروں۔

( ٣٥٢٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى ذَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَحِبَّنِى وَأَحِبَّ أَحِبَّائِى ، وَحَبَّيْنِى إِلَى عِبَادِى ، قَالَ : يَا رَبِ ، أُحِبَّك وَأُحِبُّ أَحِبَّانَك فَكَيْفَ أُحْيِبُك إِلَى عِبَادِكَ ؟ قَالَ : اذْكُرُونِى لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَذْكُرُوا مِنِّى إِلَّا خَيْرًا.

احببك إلى عِبادِت؟ قال ؟ اقد حرورتي لهم قامِهم لن يعد حروا مِنى إلا حيدا . (٣٥٣٩٥) حضرت عبدالله بن حارث كہتے ہيں:الله جل شانه نے حضرت داؤد غلالِثلاً پر دحی نازل قرمائی كه مجھ سے محبت كر داور ميرے چاہنے دالوں سے بھی محبت كر داور مجھے ميرے بندوں كامحبوب بنا دو۔ داؤد غلالِثلاً نے عرض كميا : اے ميرے رب! ميں آپ سے محبت كرتا ہوں اور آپ كے چاہئے دالوں سے بھی محبت كرتا ہوں ،ليكن ميں آپ كو آپ كے بندوں كامحبوب كيسے بناؤں؟ الله

تعالی نے فرمایا: ان کے سامنے میرا ذکر سیجئے ، کیونکہ وہ بھینا میرا ذکر بھلائی کی باتوں ہے ہی کریں گے (تو خود بخو دان کے دل میں میری محبت بیدا ہوجائے گی)۔ میری محبت بیدا ہوجائے گی)۔ ( ۲۵۲۹٦ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ دَاوُد نَبِیُّ اللهِ عَلَيْهِ انسَّلاَمُ :

كَانَ أَيُّوبُ أَحْلَمَ النَّاسِ وَأَصْبَرَ النَّاسِ وَأَكْظَمَهُ لِعَيْظ. (٣٥٣٩٢) حضرت ابن الأي كبته بين الله تعالى كن بي حضرت واؤد علاينًا إلى في فرمايا: الوب (علاينًا الم) لوكون مين سب سے زياده

برد بار تحے،اورسب سے زیادہ مبرکرنے والے تھے،اورسب سے زیادہ اپنے غصہ کود بانے والے تھے۔ ( ٣٥٣٩٧ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضْنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ.

(۳۵۳۹۷) حضرت حسن کہتے ہیں: حضرت داؤد نبی عَلاِئناً فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! نہتو مجھے ایسا مرض لاحق سیجئے جو مجھے بالکل بے کارکر دے، اور نہ ہی ایسی صحت عطا سیجئے جو مجھے (حق ہے ) عافل کر دے، بلکہ اعتدال والی کیفیت عطافر مایئے۔

( ٣٥٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيٍّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ يَتَأَوَّهُ فِيهِ فَيَقُولُ : أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ،

 مصنف ابن الي شيد متر جم (جلده ا) في مستف ابن الي شيد متر جم (جلده ا) في مستف ابن الي شيد متر جم (جلده ا

الٰہی ( کے خیال ) یے ممکنین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ الٰہی ( کے خیال ) ہے ممکنین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ الٰہی ( کے خیال ) ہے عملین ہوا جا تا ہوں ، میں عذابِ الہی (کے خیال) سے مملین ہوا جا تا ہوں ،اس کے سوا مجھےاور کوئی غمنہیں ہے۔راوی کہتے ہیں:

ا یک دن کسی مجلس میں آپ علایشلام کوعذاب اِلٰہی کا خیال آگیا تو آپ پراس طرح آ دوزاری کا غلبہوا کہ آپ کو دہاں ہےا ٹھنا پڑا۔ ( ٢٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ دَاوُد نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذَكَرَ

عِقَابَ اللهِ تَخَلَّعَتُ أَوْصَالُهُ لَا يَشُدُّهَا إِلَّا الْأَسِرِ ، فَإِذَا ذَكَرَ رَحْمَةَ اللهِ تَرَاجَعَتُ.

(۳۵۳۹۹)حضرت ۴ بت کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ کے نبی واؤد علائیلا کو جب اللہ تعالی کی پکڑ کا خیال آ جا تا تو آ پ کا جوڑ جوڑ اپنی جگہ

ے اس طرح کھسک جاتا کہاہے با قاعدہ (فنِ جراحت کے زریعے )واپس بٹھا ٹاپڑتا۔ ( ٣٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : لَوْ عُدِلَ

بُكَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ بِبُكَاءِ دَاوُد مَا عَدَلَهُ.

(۴۵٬۷۰۰) حضرت بریده کہتے ہیں:اگررد نے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی آه وزاری کامقابلہ اسکیلے حضرت واؤد غلاِئلام کی آه و زاری سے کیا جائے ،تو (ان لوگوں کی آہ وزاری حضرت داؤد عَلاِئِتُل کی آہ وزاری کے )برابر نہ ہوگی۔

( ٣٥٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ :كَانَ فِي زَبُورِ دَاوُد إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، مَلِكُ الْمُلُوك ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى ، فَأَيُّمَا قَوْمِ كَانُوا عَلَى طَاعَةٍ جَعَلْت الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ

كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ جَعَلْتَ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا اللِّهِمْ ، تُوبُوا إِلَى أَعَطَّفْ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ.

(۲۵٬۰۱) حضرت ما لک بن مغول کہتے ہیں: حضرت دا وُد عَلاِئِقا (پرنازل) کی (گئی کتاب) زبور میں تھا: بے شک میں ہی سب کا

معبود ہوں،میرے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ (میں) بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں۔بس جوقو م بھی (میری) طاعت گزاری پر (مداومت کرتی) ہوگی، میں باوشاہوں کوان پررتم کرنے والا بنا دوں گا۔اور جوقوم بھی (میری)

نافر مانی بر ( ذھنائی کرتی ) ہوگی ، میں بادشاہوں کوان سے انتقام لینے والا بنا دوں گا۔ ( تو ) بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مت گے رہو، نہ ہی (اپنی حاجق میں )ان کی طرف رجوع کرو، بلکہ میری طرف لوٹ آؤ، میں بادشاہوں کے دلوں کو بھی تمہارے لئے زم

( ٣٥١.٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُطْبَةُ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي الْقَوْمِ كَمَثَلِ الَّذِي يَتَغَنَّى عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ.

(۳۵۴۰۲) حضرت عبدالزممن اینِ ابزی فرماتے ہیں: نبی داؤد غلاینلام نے فرمایا: لوگوں کی مجلس میں بے وقو فی محض کا تقریر کرنا ایسا ب جیسے کوئی شخص میت کے سر ہانے کھڑا ہوکر گیت گانے گئے۔ ( ٣٥٤.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عن الحسن ، عَنِ الأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَا رَبِ ، إِنَّ يَنِى اسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَا رَبِ ، إِنَّ يَنِى اسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، فَاجْعَلْنِي يَا رَبِ لَهُمْ رَابِعًا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إلِيهِ : يَا دَاوُد ، إنَّ إبْرَاهِيمَ أَلُونَك بِيلَةً قَلَ أَنْ إِنَا إِنْ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة دمه في سببي فَصَبَر ، وَيَلْك بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك ، وَإِنَّ يَعْفُوبَ أَخَذَتُ حَبِيبُهُ حَتَّى ابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ فَصَبَر ، وَيَلْك بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك.

(۳۵۴۰۳) حضرت احنف بن قیس نبی اکرم علایتا سے روایت کرتے ہیں ، آپ سُرِ النظافی نے فرمایا: بیشک داؤد علایتا اسے میرے رب! بیشک بنی اسرائیل آپ سے ابراہیم اور الحق اور لیقوب عین لائل (تین نبیوں) کے وسلہ سے سوال کرتے ہیں ، تو آپ مجھے بھی ان کے ساتھ چوقتا بنا و بیجئے۔ آپ سُرِ اَلْقَظَ فَظَ فَر مایا: اس پر الله تعالیٰ نے ان کی طرف (یہ) وی نازل فرمائی: اب مجھے بھی ان کے ساتھ چوقتا بنا و بیجئے۔ آپ سُرُ اُلگا: اس پر الله تعالیٰ نے ان کی طرف (یہ) وی نازل فرمائی: اب داؤد! ابراہیم کو میری (تو حید بیان کرنے کی) وجہ سے آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے (اس پر) صبر کیا، اور آپ اس امتحان سے نہیں

آئی۔اور بعقوب ان کے تو محبوب کو میں نے ان سے جدا کئے رکھا، یہاں تک کہ (روروکر) ان کی آٹکھوں میں سفیدی اثر آئی، تو انہوں نے (بھی اس پر) صبر کیا،اورآپ سے بیا ہتلا (بھی) دور رہی۔

گزرے۔ آتاق • کومیری (رضاکی) خاطرنذراندجان پیش کرنا پڑا، توانہوں نے (بھی اس پر) مبرکیا، اور آپ پربیآز مائش نہیں

( ٢٥٤.٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْمُصْعَبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :كَانَ إِذَا أَفُطَرَ الصَّائِمُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ خَلَصْنِى مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ نَوْلَتِ الليلة مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثَلَاثًا ، وَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِى سَهْمًا فِى كُلِّ حَسَنَةٍ نَوْلَتْ مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا ، قَالَ :قَيْلُ اللهُمَّ أَجْعَلُ لِى سَهْمًا فِى كُلِّ حَسَنَةٍ نَوْلَتْ مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا ، قَالَ :قَيْلُ لَهُ ، فَقَالَ :دَعُوةُ دَاوُدَ فَلَيْنُوا بِهَا أَلْسِنَتَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُمْ.

(۳۵۳۰۳) حضرت کعب کہتے ہیں: جب افطار کا وقت آتا تو ایک روز ہ دار قبلہ روہ ہو کر کہتا: اے اللہ! مجھے ہراس مصیبت سے خلاصی عطافر مادیجئے جو آج کی رات میں آسان سے زمین پرنازل ہونے دالی ہے۔ (دہ ایسا) تین مرتبہ (کہتا)۔ اور جب سورج کی روشی تصلیف کی تو کہتا: اے اللہ! ہراس بھلائی میں میراحصہ بھی رکھئے جو آسان سے نازل ہونے دالی ہے۔ (دہ ایسا بھی) تین مرتبہ (کہتا)

راوی کہتے ہیں: اس مخف سے (ان کلمات کے بارے میں) بوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: یہ داؤد علائیلا) کی دعا ہے،اس سے اپنی زبانوں کوآسودگی بخشو،ادرا ہے دلوں پراسے چہاں کرلو۔

( ٣٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِمُحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُد :نِعُمَ الْعَوْنُ الْبَسَارُ عَلَى الدِّينِ ، أَوِ الْهِنَى.

• مصنف این الی شیبه کی جلد ۱۷، کے ص ۵۷۰ کی حدیث ۳۲۵۵۵ بھی یمی ہے۔ وہاں اس کماب کے محقق عوامہ نے ،اس حدیث مبار کہ کے حاشیہ میں دلائل سے تابت کیا ہے کہ نذرانہ جان پیش کرنے والے حضرت استعمل غلیر نظام تصرف کی حدیث کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔

میں دلال سے ٹابت کیا ہے کہنڈ رانہ جان پیش کرنے والے حضرت المعیل عَلِیْنِقا بقے نہ کہ حضرت انحق عَلِیْنِقا ، نیز اس حدیث کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔ "تفسیلا ت و ہاں دیکھتے۔ (۳۵۴۰۵) حضرت ابنِ ابزی کہتے ہیں:حضرت داؤد غلاینا کم نے فرمایا: بہترین امداد دین پر (چلنے میں )سہولت (ہوجانا) ہے۔ یا

( پھرآپ عَلاِيلًا ﴿ فِي مايا ﴾: (بہترين امداد ) مالداري ہے۔

( ٣٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ دَاوُد: يَا رَبِ،

طَالَ عُمْرِى وَكَبَرَتْ سِنِّى وَصَعُفَ رُكْنِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُد، طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. (۲ ۳۵۴۰) حضرت مجابد کہتے ہیں: حضرت داؤد علیاتِلائے قرمایا: اے میرے پروردگار! میری حیات طویل ہوگئی ہے، اور میں عمر

رسیدہ ہو گیا ہوں،اورمیری قوّت ماند پڑگئی ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی:اے داؤد! خوش بخت ہے و پخض جس کی عمرطویل ہوجائے اوراس کے اعمال اچھے ہوں۔

# (٣) كلام سليمان بنِ داود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# حضرت سليمان بن دا وُ دَصِّلِ الْفَصَّانِيَّةِ كَى مِا تَيْنِ

( ٣٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد :كُلَّ الْعَيْشِ جَرَّبْنَاهُ لَيْنَهُ وَشَدِيدُهُ فَوَ جَذْنَاهُ يَكُفِي مِنْهُ أَذْنَاهُ.

(۳۵۴۰۷) حفزت خیشمہ کہتے ہیں:حفزت سلیمان بن داؤد ولیتا ہے فرمایا: ہم نے ہرطرح کی زندگی آز مادیکھی ہے، راحت و آرام والی بھی ،مصائب وآلام والی بھی ،اورہم نے یہی محسوس کیا کہ (ہم جس حالت میں بھی ہیں )اس سے بتلی حالت میں بھی گزر

( ٣٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ: أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد ، وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ : مَا لَك تَأْتِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَقْبِضُهُمْ جَمِيعًا وَتَدَعُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى جَنْبهمْ لَا

تَقْبِضُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قَالَ : مَا أَعْلَمُ بِمَا أَقْبِضُ مِنْهَا ، إنَّمَا أَكُونُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتُلْقَى إلَى صِكَاكَ فِيهَا أَسْمَاءً. (۳۵٬۰۰۸) حضرت خیشمه کہتے ہیں:حضرت سلیمان بن داؤد طبیلائے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا ،اور آپ غلایلا کااس ہے دوتی

كاتعلق تفاية آپ نے اس سے فرمایا: تم عجيب ہو! ايك كھريس آتے ہواور تمام اہلِ خاند كى ارواح قبض كر ليتے ہو، جبكدان كے بہلو (میں موجود گھر) کے اہلِ خاند کو (زندہ سلامت) جھوڑ دیتے ہو،ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے (یہ کیا ماجراہے)؟

موت کے فرشتہ نے (جواب میں ) عرض کیا: مجھے کچھ پہنٹہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں تو عرش کے نیچے (دست

بستہ ) ہوتا ہوں ،تو ایک پر چی میری جانب گرادی جاتی ہے ،اس میں (ان لوگوں کے ) نام درج ہوتے ہیں (جن کی مجھے روح قبض

کرناہوتی ہے)۔

( ٢٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ

رهبي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۰ ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۰ ) في مسنف ابن الراسس كناب الرائس

يَنْظُو إِلَى رَجُلِ مِنْ جُلَسَانِهِ يُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ الرَّجُلُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ ، قَالَ :رَأَيْتِه يَنْظُرُ إِلَىَّ كَأَنَّهُ يُوِيدُنِي ، قَالَ :فَمَا تُوِيدُ ، قَالَ :أْدِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِي عَلَى الرّبِحِ حَتَّى تُلْقِيَنِي بِالْهِنْدِ ، قَالَ : فَدَعَا بِالرِّيحِ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَٱلْقَتْهُ فِي الْهِنْدِ ، ثُمَّ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : إنَّك كُنْت تُدِيمُ

النَّظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِي قَالَ : كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ ، أَمِوْت أَنْ الْفِيضَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ.

(۲۵۴۰۹) حضرت ضیمہ کہتے ہیں: موت کا فرشتہ حضرت سلیمان غلالیّلا کے پاس حاضر ہوااور آپ غلاینا ہے ہم نشینوں میں ہے اككى جانب ممثلى بانده كرد كيض لكارجب وه (وبال س) چلاكياتواس آدى في عرض كيا: يدكون تفا؟ آب عَلاَيْلاً في مايانيه موت کا فرشتہ تھا۔اس نے کہا: مجھے تو وہ یوں میری جانب گھورتا دکھائی دیا کہ بس مجھے ہی لیے جانے کا ارادہ ہو۔ آپ ملایٹلا نے

وريافت فرمايا: توتم كيا جائة بو؟اس في عرض كيا: من جابتا مول كه آپ مجصدوش موا پرملك مندوستان پہنچادي سرداوي كہتے ہیں: آپ عَلاِیْلاً نے ہوا کو حکم کیا تو ہوانے اس شخص کواٹھا کر ملک ہندوستان میں لے جا ڈالا۔ پھرموت کا فرشتہ ( دوبارہ ) حضرت سلیمان علایظا کے پاس حاضر ہوا تو آپ غلایظا نے دریافت فرمایا جتم (کیوں) میرے ہمنشینوں میں سے ایک آ دمی کو گھورے ج

ر ہے تھے موت کے فرشتے نے کہا: مجھے اُس پر تعجب ہور ہاتھا، ( کیونکہ ) مجھے تو تھم ہوا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہےاوروہ آپ کے پاس (بیٹھا)تھا۔

( ٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لاِيْنِهِ : يَا بُنَى ، كَمَا يَدُخُلُ الْوَيِّدُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ كَذَٰلِكَ تَدُخُلُ الْخَطِينَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى. (۳۵۸۱۰) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں:حضرت سلیمان بن داؤد ﷺ نے اپنے جیٹے سے (معاملات میں احتیاط کرنے کی نفیحت کرتے ہوئے ) فر مایا: اے میرے پیارے بیٹے! جیسے کیل (بڑے غیرمحسوس انداز میں ) دو پھروں میں تھس جاتا ہے، ایسے

بی خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان بھی (معاملات کی ) خرابی (بڑے غیرمحسوس انداز میں ) داخل ہوجاتی ہے۔ ( ٣٥٤١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الإِفْرِيقِتَّى ، عَنْ سَلَامَانَ بُنِ عَامِرِ الشَّعْبَانِتِّي ، قَالَ :أَرَّأَيْتُمْ سُلَيْمَانَ ، وَمَا أُوتِيَ فِي مُلْكِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَخَشُّعًا لِلَّهِ.

(۳۵ ۲۵۱) حضرت سلامان بن عامرشیبانی کہتے ہیں:حضرت سلیمان غلاینلا اوران کی سلطنت ( کی شان وشوکت ) کود کیھئے! اوران

کی (ایمانی) حالت یکھی کہ انہوں نے تا حیات اللہ تعالیٰ کے ڈرسے آسان کی جانب سرنہ اٹھایا تھا۔ ( ٣٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلَّمُ إِعْظَامًا لَهُ ، قَالَ : فَلَقَدْ فَاتَتهُ الْعَصْرُ فَمَا أَطَاقَ أَحَدٌ يُكَلِّمُهُ. ( ٣٥ ١٦ ) حضرت ابنِ عباس جي دينمانے فرمايا: نبي حضرت سليمان بن داؤد ملينا الله كے رعب و دبد بدكى بناير ( كسى سے ) ان ك ساتھ بات تک نہ کی جاتی تھی۔راوی کہتے ہیں جتی کہ (ایک شام)ان سے (بے خبری میں) نماز عصر بھی جاتی رہی ، مگر کسی کی ہمت معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

نہ ہوئی کہ ان سے کلام ( کر کے انہیں مطلع ) کرسکتا۔

آخرت کی جانب ہی رواں دواں ہیں۔

( ٣٥٤١٣ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبُلَى ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبُلَى ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبُلَى عَنْ أَبِي اللَّرُدَاءِ ، قَالَ : مَاتَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُد ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَجُدًّا شَدِيدًا حَتَّى عُرِقَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِي عَنْ أَبِي اللَّرُدَاءِ ، قَالَ : مَاتَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَدُيْهِ لِلْخُصُومِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّى بَلَرُت بَذُرًا حَتَّى إِذَا اشْتَدَ فَضَائِهِ ، فَجَاء فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْم مَلَكَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْخُصُومِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّى بَلَرُت بَذُرًا حَتَى إِذَا اشْتَدَ وَاسْتَخْصَدَ ، رَوَّ هَذَا بِرِ فَأَفْسَدَهُ ، فَقَالَ لِلآخِرِ : مَا تَقُولُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَخَذُت الطَّرِيقَ فَأَتَيْت عَلَى ذَرْع

فَنَظُرْت يَمِينًا وَشِمَالاً ، فَإِذَا الطَّرِيقُ عَلَيْهِ فَأَحَذُت عَلَيْهِ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلآخَوِ :لِمَ بَذَرْت عَلَى الطَّرِيقِ أَمَّا عَلِمْت أَنَّ مَأْخَذَ النَّاسِ عَلَى الطَّرِيقِ ؟ فَقَالَ · يَا سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ تَحْزَنُ عَلَى ايْنِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ مَيْتُ ، وَأَنَّ سَبِيلَ النَّاسِ إِلَى الآخِوَةِ.

(۳۵ ۱۳ ۳۵ ) حضرت ابودرواء رفای فر ماتے ہیں: حضرت سلیمان علایا کا ایک بیٹے فوت ہو گئے تو آپ علایا گا نے اس پرشد یدرنی و غرص کیا ۔ جنانچ ایک دن جب آپ (مجلس قضا میں ) تشریف غم محسوں کیا ۔ جنانچ ایک دن جب آپ (مجلس قضا میں ) تشریف لائے تو دوفر نے (انسانوں کی شکل میں ) آپ کی خدمت میں ایک جھڑے کے تصفیہ کے لئے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا: میں نے نیج ہویا، جب وہ پک کر کا شئے کے قابل ہوگیا تو یہ (دومرافخص) وہاں سے گزرااوراس کو برباد کر گیا۔ آپ علایا گا ان بولا: میں نے نیج ہویا، جب وہ پک کر کا شئے ہوی تو اس نے جواب دیا: یہ بھی ہتا ہے۔ میں راستے پرجارہا تھا کہ اس کے کھیت پرجا پہنچا، دومرے سے دریا فت فرمایا: تم کیا کہتے ہوی تو اس نے جواب دیا: یہ بھی ہتا ہے۔ میں راستے پرجارہا تھا کہ اس کے کھیت پرجا پہنچا، میں نے دا کمیں بائیں دیکھا گرراستہ وہی تھا (جس پر اس نے کھیت اگار کھا تھا )، چنانچ میں اس (کے کھیت) میں ہی چل پڑا (تو وہ میں نے دا کمیں بائیو سیک نے داستے میں کیوں نے بودیا تھا ؟ کیا تمہیں نہیں معلوم خراب ہوگیا )۔ (بیسنا) تو سلیمان غلایتی نے بہلے خص سے دریا فت فرمایا: تم نے داستے میں کیوں نے بودیا تھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ لوگوں نے تو راستے برے بی گزرنا ہوتا ہے؟ اس پراس خص نے جواب دیا: اے سلیمان (غلایتیام)! (اگر ایسا ہے) تو تم کیوں تھا کہ لوگوں نے تو راستے برے بی گزرنا ہوتا ہے؟ اس پراس خص نے جواب دیا: اے سلیمان (غلایتیام)! (اگر ایسا ہے) تو تم کیوں

( ٣٥٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِى ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاوُد خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِى ، فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى فَفَاهَا رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِى تَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنَى ، عَنْ رِزُقِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِينَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكُنَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ : ارْجِعُوا فَقَدُ سُقِيتُمْ بِدَعُوةٍ غَيْرٍ كُمْ.

ا پنے بیٹے پر (اتنازیادہ) عملین ہوتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہوکہ ایک دن تم بھی مرنے والے ہو،ادرید ( بھی جانتے ہو ) کہ تمام لوگ

(۳۵۳۱۳) حضرت ابوصدیق ناجی سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد طبیع اوگوں کو لے کر (اللہ تعالیٰ سے) بارش کی دعا کرنے نکلے تو آپ کا گزرایک ایسی چیوٹی پر ہوا جواٹی ٹائلیں آسمان کی طرف اُٹھائے چت لیٹی کہدری تھی: اے اللہ! میں جمی مخلوقات میں سے (ایک ادنی می) مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے پانی پلا دے، یا چر مجھے موت دیدے۔سلیمان غلایٹنلا نے لوگوں ہے فورا کہا: لوٹ چلو جنہیں کسی اور کی دعانے ہی سیراب کروادیا ہے۔ پر تاریخ ویدیئر و دور دیسے بر سے تاریخ دیدی کو دولا کر سے سے میں میں دیدور

( ٣٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :ذُكِرَ عَنْ بَغْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُكَلِّفَنِّى طَلَبَ مَا لَمْ تُقَدِّرُهُ لِى ، وَمَا قَدَّرُت لِى مِنْ رِزْقِ فَانتنى بِهِ فِى يُسْرٍ مِنْك وَعَافِيَةٍ . وَأَصْلِحُنِى بِمَا أَصْلَحْت بِهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّمَا أَصْلَحُ الصَّالِحِينَ أَنْتَ.

ر سور بری زیر استان الی خالد کہتے ہیں اس بی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فر مایا:اے اللہ! مجھے اس چیز کی استان کی تکلیف مت و بیجئے جوآپ نے میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں، اور جورزق آپ نے میرے مقدر میں لکھی دیا ہے است

بہولت وعافیت مجھتک بہنچاد یجئے۔اورجس طرح ہے آپ نے صالح لوگوں کی اصلاح فرمائی میری بھی ای طرح سے اصلاح فرما درجے۔کیونکہ (میں جانتا ہوں کہ ) صالحین کی اصلاح بھی آپ ہی نے فرمائی ہے۔

( ٣٥٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَشْلُكَ الَّذِينَ هُمُ أَهْلُكُ الَّذِينَ فِي ظِلِّ عَرْضِكَ ، قَالَ : هُمَ الْبَرِينَةُ أَيْدِيهِمْ ، الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُهُ ، الَّذِينَ يَتَحَابُّونَ بِجَلَالِي ، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا ذُكِرُت بِهِمْ وَإِذَا ذُكِرُت ذُكِرُوا بِي ، اللذين يَسُبُغُونَ الْوُضُوءَ عَلَى يَتَحَابُّونَ بِجَلَالِي ، اللّذِينَ يَشُبُغُونَ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَادِهِ ، وَالَّذِينَ يَكُلِفُونَ بِحُبِّى كَمَا يَكُلَفُ الصَّبِي بِالنَّاسِ ، وَالَّذِينَ يَأُولُونَ إِلَى ذِكْرِى كَمَا تَأْوى الطَّبُولَ الْمَعَارِهِ ، وَالَّذِينَ يَكُلِفُونَ بِحُبِّى كَمَا يَكُلَفُ الصَّبِي بِالنَّاسِ ، وَالَّذِينَ يَأُولُونَ إِلَى ذِكْرِى كَمَا تَأْوِى الطَّبُولَ إِلَى وَكُومًا ، وَالَّذِينَ يَغُضَبُونَ لِمَحَارِهِى إِذَا اسْتُجِلَّتُ كَمَا يَغُضَبُ النَّمِرُ إِذَا حَرِمَ ، أَوَ قَالَ يَحْرِبَ.

(۳۵۳۱) حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے: اللہ تعالیٰ کے نبیوں (پین ایک میں سے کسی نبی نے فرمایا: تیرے کون سے برگزیدہ بندے ایسے برگزیدہ بیں جو (روز قیامت) تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یدوہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ (ظلم وستم) سے بری بیں ، جن کے دل پاکیزہ بیں ، جومیری بزرگی کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں ، یدوہ لوگ بوں گے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے،اور جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، میری (ان پر انتہائی شفقت و مہر یانی کی ) وجہ سے ان کا ذکر کھی کیا جاتا ہے، یدوہ لوگ بول کے جو باوجود (سردی کی ) آکلیف کے میری (ان پر انتہائی شفقت و مہر یانی کی ) وجہ سے ان کا ذکر کھی کیا جاتا ہے، یدوہ لوگ بول کے جو باوجود (سردی کی ) آکلیف کے

اپناوضو کمل طور پرکرتے ہیں،اور بیدہ لوگ ہوں گے جومیری محبت کے یوں دیوانے ہیں جیسا بچہ (اپنے شناسا) لو گوں کا دیوانہ:وتا ہے،اور بیدہ لوگ ہوں گے جو (تپش معاصی سے ڈرکر) میرے ذکر (کی ٹھنڈی چھاؤں) میں یوں پناہ لیتے ہیں جیسے پرندہ اپنا گھونسلے میں پناہ لیتا ہے،اور بیدہ لوگ ہوں گر جومیری حرام کردہ چیز وں کو حلال سمجھے جانے (یاان کاار تکاب کے جانے ) پر بول غضبناک ہوتا ہے)، یا پھر فرمایا: (جیسے چیتا) لزائی کے وقت غضبناک ہوتا ہے)، یا پھر فرمایا: (جیسے چیتا) لزائی کے وقت

(غَضِبناك، وَتاہِم)\_ ( ٣٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ، أن دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ:اللَّهُمَّ إِنِّى

٢٥) حَدَثنا عَفَانَ، قال: حَدَثنا المبارك ، عَنِ الحَسَنِ، أن دَاوِدُ النبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قال:اللّهمَّ إنى أَسْأَلُك مِنَ الإِخْوَانَ وَالْأَصْحَابَ وَالْجِيرَانَ وَالْجُلَسَاءَ مَنْ إنْ نَسِيت ذَكَرُ ونِي، وَإِنْ ذَكرُت أَعَانُونِي، وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالإِخُوانِ وَالْمِعِيرَانِ وَالْجُلْسَاءِ مَنْ إِنْ نَسِيت لَمْ يُذَكِّرُونِي، وَإِنْ ذَكُرُت لَمْ يُعِينُونِي. (٣٥٣١) حفرت حن فرماتے ہيں كه داؤد نبي مِلْفَظَةَ نے فرمایا:اے الله تعالیٰ! آپ جھے ایسے بھائی، دوست، پروی اور ہم نشین

عطا فرماد یجئے کہ اگر مجھ سے (تقاضیہ بشری کے تحت معمولی ک) غفلت (بھی) سرز دہوجائے تو وہ مجھے اس پر متنبہ کردی، اور تنب کے عالم میں (نیکی کے کاموں میں) میری معاونت کریں۔اور مجھے ایسے بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں اور ہم نشینوں سے اپنی پناہ

کے عالم میں ( یکی کے کاموں میں ) میری معاونت کریں۔اور جھےا یہے بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں اور ہم<sup>ں</sup> میں لے لیجئے جوندتو غفلت پر تنبید کریں،اور نہ ہی تنبہ کے وقت اعانت کریں۔ میں سے لیجئے جوندتو غفلت پر تنبید کریں،اور نہ ہی تنبہ کے وقت اعانت کریں۔

( ٣٥٤١٨ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضُّنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ.

(٣٥٣١٨) حفزت حسن كهتے ہيں: حضرت داؤد نبي مُأَنْفَقَعَ فَر مايا كرتے تھے:اے اللہ! نہ تو مجھے ايسا مرض لاحق سيجيج جو مجھے بالكل

( ٣٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كُلَّمَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ أَخَذُت وَأَنْتَ أَعْطَيْت مَهْمَا تُبْقِى نَفْسِى أَخْمَدُك عَلَى حُسُنِ بَكَرْنِك.

(۳۵۳۱۹) حفرت حسن کہتے ہیں: بیشک ایوب علائِما کو جب کوئی آز ماکش پیش آتی تو آپ علائِما فرماتے: آپ ہی (اپی نعمتیں انتخاب کا معرف کہتے ہیں: بیشک ایوب علائِما کو جب کوئی آز ماکش پیش آتی تو آپ علائِما فرماتے: آپ ہی (اپی نعمتیں

روک لیتے ہیں یاوالیں) لے لیتے ہیں،اورآپ ہی (نعمتیں)عطافرماتے ہیں،آپ جب تک میری سانسوں کی ڈور باند ھےرتھیں گے میںآپ کے عمدہ (اندازِ)امتحان پرآپ کاشکر گزار رہوں گا۔

( ٣٥٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ تَأْتِى سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ تَأْتِى سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ مِنْ آلِ دَاوُد قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَعَمَّتُهُنَّ هَذِهِ الآبَةُ : ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾.

(۳۵۴۲) حفرت ٹابت بنانی کہتے ہیں: ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ نبی حفرت داؤد عَلِائِلا نے اپنے گھروں میں اپنی ہویوں اور بچوں کے لئے بطور مسلی جگہدیں مقرر کررکھی تھیں۔ دن کی کوئی گھڑی ہوتی یا رات کا کوئی پہر، ہروفت آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی شخص (ان مصلوں پر) نماز میں مشغول رہتا۔ چنانچہ یہ آیت (آپ عَلِائِلا) کے ان تمام (اہلِ وعیال) کے بارے میں عام ہے (جواس کا رخیر میں شریک رہتے تھے: اے آل داؤد (اپنے رب کا) شکر بجالاؤ، اور میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ (صحیح معنوں میں) شکر گزار ہیں۔

( ٣٥٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:إلَهِي ، لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّى لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْنَا نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَيَّ. ه معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱)

(۳۵۳۲) حضرت حسن سے مروی ہے کہ نبی حضرت داؤد مُؤْشِقَعَةً نے فر مایا: میر ہے معبود برحق! اگر میر سے ہر ہر بال کی دودو زبانیں ہوتیں اور دن رات آپ کی شخص کا شکر بجالانے کا )حق ادانہ کر پاتیں۔ (۲۵۶۲) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ : بَلَعْنَا أَنَّ دَاوُد ،

کئے کیاانعام ہے جس کی آنکھیں آپ کے ڈر ہے آنسو بہا دیں؟ الله سبحانہ وتعالی نے فرمایا: اس کا انعام یہ ہے کہ میں اسے بہت بوی گھبراہٹ (یعنی قیامت ) کے دن امن میں رکھوں گا۔

# (٤) كلام موسى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# نى حضرت موى مُ مِلَا لِنَظِيَّةِ مَلَى باتيں

( ٣٥٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :مَالِكُ بْنُ مِغُول ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي يُونُس ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ حَنْظُلَةَ كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللَّهَ أُوْحَى إِلَى مُوسَى : أَنَّ قُوْمَكُ زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمُ وَأَخْرَبُوا قُلُوبَهُمُ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّي نَظَرْت إلَيْهِمُ فَلَعَنْتُهُمُ ، فَسَاجِدَهُمُ وَتَسَمَّنُوا كُمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّي نَظَرْت إلَيْهِمُ فَلَعَنْتُهُمُ ، فَكَانَهُمُ مَا مُنَا اللّهُ عَلَيْهِمُ فَلَعَنْتُهُمْ ، وَتَسَمَّنُوا كُمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّي نَظَرْت إلَيْهِمُ فَلَعَنْتُهُمْ ،

فَلاَ أَسْنَجِيبُ دُعَانَهُمْ ، وَلاَ أَعُطِيهِمْ مَسَائِلَهُمْ.

(٣٥٣٢٣) حضرت حظلہ رہی فر جوکہ نی مُطِّفْظُ اِک کا تب ہیں ان کے چھازاد بھائی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موں علایتا کی طرف وی فرمائی: بیشک آپ کی قوم نے مساجد کو (تو) سجاسنوار رکھا ہے، گراپنے دلوں کا حال خراب کر رکھا ہے۔ اور (کثرت اکل کی وجہ) سے یوں چھول بچے ہیں جیسے خزیروں کو ذرج کرنے کے لیے موٹا کیا جاتا ہے۔ ہیں ان (کی اس بری

حالت ) كود كي كران پرلعنت كرتا مول، نه تو مين ان كي دعا قبول كرتا مول اور نه ان كي مطلوبه چيز انبيس عطا كرتا مول \_ ( ٢٥٤٢٤ ) حَدَّنَنَا سُلَمَة أَنْ مُن عَمَّادٍ مِن سَلَمَة مَ عَنْ عَطَاءِ مِن السَّانِبِ ، عَنْ عُبَيْدِ مِن عُمَيْدٍ ، أَنَّ دَاوُد مِن مَا أَنْ مَا وُد مِن مَا أَنْ مَا وُد مِن مَا مُن عَمَّادٍ مِن مَا مَن حَمَّادِ مِن سَلَمَة مَ عَنْ عَطَاءِ مِن السَّانِبِ ، عَنْ عُبَيْدِ مِن عُمَيْدٍ ، أَنَّ دَاوُد مِن اللَّهُ مِن مَا مُن حَمَّادِ مِن سَلَمَة مَ عَنْ عَبِي اللَّهُ مِن مَن عُمَيْدٍ ، أَنْ دَاوُد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَّ حَتَّى نَبَتَ مَا حَوْلَهُ خَضُرَاءُ مِنْ دُمُوعِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : يَا دَاوُدُ مَا تُرِيدُ ، تُرِيدُ أَنْ أَزِيدَكَ فِى مَالِكِ وَوَلَدِكَ وَعُمْرِكَ ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا ترد عَلَى فَغُفِرَ لَهُ.

(٣٥٣٢٣) حفرت عبيد بن عمير عمروى ہے كه حفرت داؤد مِرَافِقَ اَ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ كمان

یہ ہو سے اپ ہو اسلام کے اور میرے بروردگار! کہا (آپ کے نزویک میں دنیا سے محبت کرنے والا اور دنیا کو چاہنے والا ہول شکوہ کرتے ہوئے) عرض کیا: اے میرے پروردگار! کہا (آپ کے نزویک میں دنیا سے محبت کرنے والا اور دنیا کو چاہنے والا ہول

﴿ مَسْنُدَا بْنِ الْبِيشِيرِ مِمْ ( جلد ١٠ ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

كەمىرى طوىل آەوزارى ئے نتيجەمىس) آپ نے جھے بيرجواب ديا؟ بس اس وقت الله تبارك وتعالى نے ان كى مغفرت فرمادى ـ ( ٢٥٤٢٥ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّنْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُوسَى عَكَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : يَا رَبِّ

١٥٠) عندنا بهو الحصائلة الحال المحدث لعِشام بن طروه الحق ابِيَّةِ اللَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّارَمُ اللَّهِ ا أُخْبِرُنِى بِأَكْرَمِ خَلْقِكَ عَلَيْك ؟ قَالَ : الَّذِى يُسُرِعُ إِلَى هَوَاىَ اِسْرَاعَ النَّسْرِ إِلَى هَوَاهُ ، وَالَّذِى يَكْلَفُ بِعِبَادِى الصَّالِحِينَ كَمَا يَكْلَفُ الصَّبِيُّ بِالنَّاسِ ، وَالَّذِى يَغْضَبُ إِذَا انْتُهِكَتُ مَحَارِمِي غَضَبَ النَّهِرِ لِنَفْسِهِ،

بِعِبَّادِي الصَّالِحِينَ كُمَّا يَكُلفُ الصَّبِيِّ بِالنَّاسِ ، وَالـُّ فَإِنَّ النَّمِرَ إِذَا غَضَبَ لَمْ يُبَالِ أَكْثُرَ النَّاسُ أَمْ قَلُّوا.

( ٣٥٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتِهِمُ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمَ الْمُواهِمِيَ مَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمَ اللهِ مِنْ اللهِ بُنِ عُبْدِلُ بِي شَيْنًا إِلَّا الْحَتَارَنِي ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمَ اللهِ مُن مَا يَعْقُوبَ لَمَ اللهِ بَاللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عُبْدِهِ اللهِ بُنِهُ اللهِ بُنِ عُبْدِهِ اللهِ بُولَةُ اللهِ اللهِ بُنَهُ اللهُ اللهِ بُنَا إِلَّا الْحَتَارَئِينَ ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُو بِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمُ

ابتولید به کلای إلا از دَادَ بی محسن ظنّ .

(ایند تارک و تعالی کی خدمت میں) عرض کیا:

(ایند تارک و تعالی کی خدمت میں) عرض کیا:

ال میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت لیقوب عین لیٹا کا ذکر (اپنے محبوب بندوں میں)

فرمایا ہے، یہ (مقام و مرتبہ) آپ نے انہیں (ان کے) کس (عمل کی برکت کی) وجہ سے عطافر مایا؟ اللہ تارک و تعالی نے (جواب

فر مایا ہے، یہ (مقام و مرتبہ) آپ نے اہمیں (ان کے ) کس (ممل کی برکت کی ) وجہ سے عطافر مایا ؟ اللہ تبارک و تعالی نے (جواب میں ) ارشاد فر مایا: بیشک ابراہیم (علایئلاً) نے جب بھی (کسی معبودِ باطل یا نا جائز کام کو میر سے یا میر ہے تھم کے مقابلے میں آتے دیکھا ور مجبور اانہوں نے اس سے ) میراموازنہ کیا تو (اس معبودِ باطل اور غیر شرع کام کو چھوڑ کر میر ہے تھم کو اور ) مجھے ہی اختیار کیا۔ اور اسحاق (علایلاً) نے میری رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ یہ چیش کردیا تھا، اور جان کے علاوہ دیگر اشیاء (کومیری رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کی مدیمی خرج کرنے کے سلسلے ) میں تو ان کی فیاضی (اس سے بھی ) بہت زیادہ تھی۔ اور ایعقوب (غلایئلاً) کے بچھ پر تجروسہ کا جیا کہ اور ایک بیدائیس ہوئی )۔ کبروسہ کا جیا کہ ایک بیدائیس ہوئی )۔

مدمقا بل زياد وتعدا دمين مين ياكم \_

النف ، قال : أَكْثَرُهُمْ لِى فِرْكُوا ، قال : أَى رب أَيُّ عِبَادِكُ أَغْنَى ؟ قَالَ : الرَّاضِى بِهَا أَعْطَيْته ، قَالَ : اى رب أَيُّ عِبَادِكُ أَغْنَى ؟ قَالَ : الرَّاضِى بِهَا أَعْطَيْته ، قَالَ : اى رب أَيُّ عِبَادِكُ أَغْنَى ؟ قَالَ : اللّذِى يَحْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِهَا يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ.
اللّهُ وَبَا يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ.
(٣٥٣١٤) حفرت ابنِ عَباسَ فِيَهُ فِي فَرَاتَ مِن حضرت مولى عَلِيلًا إِنْ اللّه رب العزت كى بارگاه مِن عَض كيا): الم مير دردگا! آپ كے بندول ميں سے كون آپ كوسب سے زيادہ محبوب ہے؟ الله تبارك وتعالى نے فرايا: سب سے زيادہ ميرا ذكر

پروردگا! آپ کے بندول میں سے کون آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا: سب سے زیادہ میرا ذکر کرنے والا ۔ انہوں نے پھرعرض کیا: اے میرے پالنہار! آپ کے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ امیر ہے؟ اللہ جل شانہ زفر الازمری عبدالا کر دفعت کی واضی میرے ناملال آپ نے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ کر میں میں میں میں میں میں م

نے فر ہایا: میری عطا (کردہ نعمتوں) پرداضی ہوجانے والا۔ آپ نے پھر عرض کیا: اے میرے دب! آپ کے بندوں میں ہے کون سب سے زیادہ عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جولوگوں کے لئے ویبا ہی (درست اور برحق) فیصلہ کرے جیبا

(درست وبرق) نیملده این لئے کرتا ہے۔ (درست وبرق) نیملده این لئے کرتا ہے۔ ( ٣٥٤٢٨) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا سُفْیَانُ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِی مَرْوَانَ الْأَسْلَمِیِّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ کَعْبِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : أَیْ رَبِّ أَفَرِیبٌ أَنْتَ فَأْنَا جِیكِ أَمْ بَعِیدٌ فَأْنَادِیكِ ؟ قَالَ : یَا مُوسَى ، أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذُكَرَنِي ،

قَالَ، يَا رَبِ، فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نَعَظَّمُك ، أَوْ نُجِلُك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا ، قَالَ : وَمَا هِي ، قَالَ : الْجَنَابَةُ وَالْغَانِطُ ، قَالَ : يَا مُوسَى ، اذْكُرْنِي عُلَى كُلِّ حَالٍ.

(۳۵۴۲۸) حضرت کعب کہتے ہیں: حضرت مولی علاقیا ہے (بارگاوالی میں) عرض کیا: اے میرے رب! (جھے بتا دیجئے ،) کیا آپ (جھے سے اتنا) قریب ہیں کہ (میں جب آپ کی جناب میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو) آپ سے سرگوشی میں بات کروں، یا آپ (جھے سے اتنا) دور ہیں کہ میں (عرضِ حاجات کے وقت) آپ کو (ذرا بلند آواز میں) پکار کے کلام کیا کروں؟ الله سجانہ وتعالی نے فرمایا: اے موکی! میں اپنے ہر یاد کرنے والے کے قریب (بی) ہوتا ہوں۔ حضرت مولی غلای ان پھرعوض کیا: اے میرے کروردگار! ہم بھی ایک حالت میں بھی ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں بھیتے ۔ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا: وہ کون می حالت ہے (جواب میں) عرض کیا: تا پا کی فرمایا: وہ کون می حالت ہے (جواب میں) عرض کیا: تا پا کی وردگار! ایسے مواقع پر جہاں ذبان سے ذکر کرنا میں جو لیا اللہ نے فرمایا: اے مومی ہرحال میں میراذکر کیا کرو (البعة قضاء حاجت وردیگرا ہے مواقع پر جہاں ذبان سے ذکر کرنا مناسب نہ ہودل ہی دل میں ذکر کرلیا جائے )۔

٣٥٤٢٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ : يَا رَبِ ، مَا الشُّكُرُّ الَّذِي يَنْبَغِي لَك ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِئَ

، قَالَّ :يَا رَبِ ، إِنِّى أَكُونُ عَلَى حَالٍ أُجِلُّك أَنْ أَذْكُرَك مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْغَائِطِ وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ وَعَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ ، قَالَ :بَلَى ، قَالَ :كَيْفُ أَقُولُ ، قَالَ :قُلْ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاجْنَئِنِى الْأَذَى سُبْحَانَك ه المعنف ابن الي شير متر جم ( جلد - ۱) كي المعالم المع

وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقِنِي الْأَذَى.

(۳۵٬۲۲۹) حضرت عبدالله بن سلام بن فخو فر ماتے ہیں: حضرت موی عَلاِئلا نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا: اے میرے پروردگار! وہ کون ساشکر (اداکرنے کاطریقہ ) ہے جو (قدرے) آپ کے شایاب شان ہے۔اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فر مایا: (وہ طریقہ یہ ہے کہ )

۔ تون سا سرز ادا سرمے قاطر یقہ ) ہے بور قدرے ) آپ کے شایانِ شان ہے۔اللہ سجانہ دنعای نے قرمایا: ( وہ طریقہ یہ ہے کہ ) آپ کی زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔حضرت موکی علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب میں کبھی ایسی حالت میں ہوتا

پ و بن میں آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایان شیاں مجھتا، جیسے حالت جنابت، قضاء حاجت، شسل کا وقت اور بے وضو ہونے کی ا

حالت میں (تو کیاا یسے حالتوں میں بھی میں آپ کاذکر کیا کروں)۔اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں ● (ایس حالت میں بھی

دل ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاسکتا ہے)۔حضرت موی علائِلاً نے عرض کیا: (ایسے مواقع میں دل ہی دل میں حمد وثنا کے کلمات میں ہے) کیسے (کلمات) کہا کروں؟ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: (یوں) کہو: پاک ہیں آپ (اے اللہ تعالی) اور تعریف آپ (ئی) کے لئے ہے۔آپ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو آپ ہی مجھے گندگی ہے دورر کھنے۔ یاک ہیں آپ (اے اللہ تعالی) اور

( الله ) کے سے ہے۔ آپ مے سوالوں معبود یک دیل ہے تو آپ ہی بھے لندی سے دورر ھے۔ پاک ہیں ا تعریف آپ ( الله ) کے لئے ہے۔ آپ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو آپ ہی مجھے گندگی سے بچاہئے۔

( ٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : دَخَلَ جَبْرَانِيل عَلَيْهِ

السَّلَامُ ، أَوَ قَالَ :الْمَلَكُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي السِّجُنِ ، فَقَالٌ : أَيُّهَا الْمَلَكُ الطَّيْبُ الرِّيحِ ، الطَّاهِرُ النِّيَابِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ يَعْقُوبَ ، أَوْ مَا فَعَلَ يَعْقُوبُ ؟ قَالَ:ذَهَبَ بَصَرُهُ ، قَالَ:مَا بَلَغَ مِنْ حُزْنِهِ ؟ قَالَ:

حُزُنُ سَبْعِينَ ثُكُلَى ، قَالَ : مَا أَجُرُهُ ؟ قَالَ : أَجُرُ مِنَةِ شَهِيدٍ.

( ۳۵٬۳۳۰) حضرت خلف بن حوشب کہتے ہیں: جرائیل عَلاِئلاً- یاوہ کہتے ہیں: کوئی فرشتہ - حضرت یوسف عَلاِئِلاً کے پاس قیدخانہ

میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علائِلا نے فر مایا: اے خوش مہک و پاکیزہ فرشتے! مجھے یعقوب علائِلا کے بارے میں بتاا ہے۔ یا
انہوں نے فر مایا: یعقوب علائِلا کا کیا عمل تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: ان کی بینائی چل گئی تھی۔حضرت یوسف علائِلا نے بھر دریافت
فر مایا: انہیں کس قدر غم ہوا تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: ستر ایسی ماؤں کے غم کے بقدر جن کے بچے گم ہو گئے ہوں۔حضرت
یوسف علائِلا نے بھر دریافت فر مایا: ان کے لئے (اس پر) کیا اجر ہے؟ فرشتے نے جواب دیا: (ان کے لئے اس پر) سوشہیدوں

( ٣٥٤٣١ ) حَدَّثَنَّا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْأَخْوَصُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْكُتْبَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى فِيمَا أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إِنَّ أَحَبَ عِبَادِى

• اس مقام برمحقق عوامہ نے بعض دوسر نے نحول کے حوالے ہے' کیول نہیں' (بلا) کی جگہ'' ہر گزنہیں' (کلا) کا کلمہ نقل کیا ہے۔اس صورت میں حضرت موی علینلا کے ایکے جملے کا مفہوم بیہ ہوگا کہ جن مواقع میں آپ کا ذکر جائز ہے ان مواقع میں کن کلمات کے ساتھ ذکر کروں۔اور دعا کے کلمات میں'' مندگ' (الاذی) کی جگہ ( تکلیف) کا کلمہ آجائے گا۔ واللہ تعالی اعلم هُ مُسنَدَ ابن ابی شیب مترجم (جلدو) کی هی الگروس بالنّصِی کو ، و الّذِین یَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْمُسْتَغُفِرِینَ اللّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْمُسْتَغُفِرِینَ

بِي ، بُويِين يعتسون رِي ، وَرَضِ بِ تَصْفِينَ وَ وَ وَيِينَ يَنْسُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْكُنْهُمُ كُفَفُت عَذَابِي ، وَإِنَّ بِالْاَسْحَارِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدُت أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ كَفَفُت عَذَابِي ، وَإِنَّ أَبْغَضَ عِبَادِى إِلَى اللَّذِى يَفْتَدِى بِسَيْنَةِ الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَفْتَدِى بِحَسَنَتِهِ.

ابعض عِبادِی اِلی الدِی یفتادِی ہِسینیہ المومِنِ ، ولا یفتادی ہِحسنیۃ . (۳۵۴۳) حضرت بزید بن میسرہ (جو کہ کتاب اللہ کاعلم رکھتے تھے ) فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی عَلاِئلاً ہرجووتی فرمایا اس میں یہ بھی تھا: بیٹک میرے بندوں میں سےوہ لوگ مجھے زیادہ پہند یدہ ہیں جود نیامیں خیرخواہی کرنے والے ہیں،اوروہ لوگ جو جمعہ کی نمازوں کے لئے چل کر جاتے ہیں،اور سحر کے وقت میں مغفرت طلب کرنے والے۔ جب میراارادہ ہوتا ہے کہ میں اہل

جمعہ کی نماز وں کے لئے چل کر جاتے ہیں ،اور سحر کے وقت میں مغفرت طلب کرنے والے۔ جب میراارادہ ہوتا ہے کہ میں اہل زمین کوعذاب دول تو میں ان لوگوں کی وجہ سے ان پر سے عذاب کوٹال دیتا ہوں۔اورلوگوں میں سب سے زیادہ وہ ولوگ مجھے ناپشد ہیں جومومن کی برائی کی تلاش میں رہتے ہیں اوراس کی نیکی کوئیس دیکھتے۔

#### (٥) كلام لقمان عليه السلام

## حضرت لقمان علايتِلام كاكلام

( ٣٥٤٣٢ ) حَذَّتُنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدًا أَسْوَدَ ، عَظِيدَ الضَّفَتُ ، مُثَنَّةً الْقَلَمَةُ .

عَظِيمَ الشَّفَتَيْنِ ، مُشَقَّقَ الْقَدَمَيْنِ . ٣٥٣١) حضرت محاهد فرماتتے ہیں:حضرت لقیان علائیلاساہ رنگت والے غلام تھے ،ان کے ہونٹ موٹے تھے اور ماؤں میں

(۳۵۳۳۲) حضرت مجاهد فرماتے ہیں: حُضرت لقمان عَلاِئِلاً سیاہ رنگت والے غلام تھے ، ان کے ہونٹ موٹے تھے اور پاؤں میں بچٹن (رہاکرتی )تھی۔

( ٣٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لُقُمَانُ لاَيْنِهِ : يَا بُنَى ، لَا يُغْجِبُك رَجُلٌ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ فَاتِلاً لَا يَمُوتُ. ( ١٩٣٣ - ١٥٤ من من من من من الله من الله من الله من الله من الله عند الله عند من الله عند من الله عند من الله

(۳۵۴۳۳) حفزت عبید بن عمیر کہتے ہیں: حضزت لقمان پیٹیٹے نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے ! کوئی خون سے بھرا ہوا طاقتورآ دمی تہمیں تعجب میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ایک ایسا قاتل متعین ہے جو بھی نہیں مرتا۔

( ٣٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، أَنَّ لُقُمَانَ كَانَ يَقُولُ لِإِبْنِهِ : يَا بُنَى اتَّقِ اللَّه ، لَا تَرى النَّاسَ أَنَّك تَخْشَى وَقَلْبُك فَاجِرٌ.

اللّه ، لا توى النّاسَ أنّك تَخْشَى وَقَلَبُك فَاجِوْ. (٣٥٣٣٣) حفرت عنه النّاسَ أنّك تَخْشَى وَقَلَبُك فَاجِوْ

ے ڈر(تاکہ) لوگ تجھے اس حالت میں نہ دیکھیں کہ تو (بظاہر تو اللہ تعالی ہے) ڈرتا ہواور تیراول گنا ہوں ہے بھر اہوا ہو۔ ( ٢٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ ثَابِتٍ الرَّبَعِيُّ ، قَالَ جَعْفَوٌ : وَكَانَ يَقُرُأُ الْكُتُبُ ، إِنَّ لُقُمَانَ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَارًا ، وَإِنَّ سَيِّدَةُ ، قَالَ لَهُ : اذْبَحْ لِي شَاةً ، قَالَ : فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ : انْتِنِي بِأَطْيَبِهَا مُضْغَيَّنِ ، فَأَتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ أَطُيَبَ مِنْ هَذَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ ، فَسَكَتَ عَنْهُ مَا سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : اذْبَحْ لِي شَاةً ، فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، قَالَ : أَلْقِ أَخْبَنَهَا مُضْغَيَّنِ ، فَٱلْقَى اللّسَانَ وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : أَلْقِ أَخْبَثَهَا مُضْغَيَّنِ ، وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : أَلْقِ أَخْبَثَهَا مُضْغَيَّنِ ، وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : أَلْقِ أَخْبَثَهَا مُضْغَيَّنِ ،

فَالْقَیْتِ اللَّسَانَ وَالْقَلْبَ ، فَقَالَ :لَیْسَ شَیْءٌ أَطْیَبَ مِنْهُمَا إِذَا طَابًا ، وَ لَا أَخْبَتَ مِنْهُمَا إِذَا حَبُنَا.
(۳۵۳۵) حضرت جعفر جو که کتابول کا مطالعه کرنے والے تھے فرماتے ہیں: بیٹک لقمان بایشیا حبشہ کے رہنے والے بردھئی غلام تھے: (ایک مرتبہ)ان کے آتا نے ان سے کہا: میرے لئے بکری ذرج کرو۔ جعفر کہتے ہیں: انہوں نے ان کے لئے بکری ذرج کر دی ان کرآتا ان کہانای کردوبہتری مواجعہ ایم سے لئے لڑی کہ دورای کرای دیا اور ان ان لا ان کے لئے بحف کہتے ہیں:

سے: (ایک مرتبہ) ان کے آتا نے ان سے کہا: میرے لئے بگری ذبح کرو۔ جعفر کہتے ہیں: انہوں نے ان کے لئے بگری ذبح کر د دی۔ ان کے آتا نے کہا: اس کے دوبہترین اعضاء میرے لئے لئے آؤ۔ تو وہ اس کے پاس دل اور زبان لے آئے ۔ جعفر کہتے ہیں: ان کے آتا نے کہا: کیا اس کے اندراس سے بہتر کوئی چیز نہھی؟ حضرت لقمان ہی ہے: فر مایا بنیس ۔ تو ان کا آتا خاموش ہو گیا اور پھے عرصہ ایسے ہی گزرگیا۔ پھر (ایک دن) ان کے آتا نے کہا: میرے لئے بمری ذبح کرو۔ تو انہوں نے بمری ذبح کردی۔ ان کے آتا نے کہا: اس

کے دوبدترین اعضاء نکال دو۔ تو انہوں نے اس کا دل اور زبان نکال دی۔ ان کے آتا نے کہا: میں نے تم ہے کہا دو بہترین اعضاء لے آؤ تو تم دل اور زبان لے آئے پھر میں نے تم ہے کہا کہ اس کے دوبدترین اعضاء لے آؤ تو تم پھر دل اور زبان لے آئے (اس کی کیا وجہ ہے؟)۔ حضرت لقمان میشین نے فرمایا: جب دل اور زبان پاکیزہ ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز (جسم میں) نہیں ہے۔ اور جب دل اور زبان برے ہوں تو ان سے بدتر کوئی چیز (جسم) میں نہیں ہے۔

( ٣٥٤٣٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، قَالَ : قِيلَ لِلْقُمَانَ : مَا حِكْمَتُك ؟ قَالَ : لَا أَسْأَلُ عَمَّا كُفِيت ، وَلَا أَتَكَلَّفُ مَا لَا يَعْنيني.

(۳۵۴۳۱) حضرت سیار کہتے ہیں: حضرت لقمان ویٹھیئے سے عرض کیا گیا: آپ کی حکمت (ودانائی کا حاصل) کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے عاجت نہ ہو۔اورایسا کا منہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔

( ٣٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكُّيُّ وَمُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لُقُمَانُ لاِيْنِهِ : يَا بُنَىَّ حَمَلُت الْجَنْدَلَ وَالْحَدِيدَ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَثْقَلَ مِنْ جَارِ سُوءٍ ، وَذُقْت الْمِرَارَ كُلَّهُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَمَرَّ مِنَ التَجَبُر.

(۳۵۳۳۷) حفر تصن کہتے ہیں:حفرت لقمان ویٹیوٹے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے! میں نے پھر اور لوہا اٹھایا ہے، مگر برے پڑوی سے زیادہ وزنی (بعنی تکلیف دہ) چیز کوئی نہیں دیکھی۔اور میں نے ہرکڑوی چیز کا ذا نقد دیکھا ہے، مگر تکبر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔

( ٢٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلَ مُوسَى

جِمَاعًا مِنَ الْعَمَلِ فَقِيلَ لَهُ : انْظُرُ مَا تُرِيدُ أَن يُصَاحِبك بِهِ النَّاسُ فَصَاحِب النَّاسَ بِهِ.

(۳۵۳۳۸) حضرت حسن کہتے ہیں:حضرت موی غلاِنِلا نے الی بات کے بارے میں سوال کیا جوتمام اعمال کی جامع ہو ( کہ اس کے مفہوم میں تمام بھلا کیاں شامل ہو جا کیں )۔ تو انہیں جواب ملا غور کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کا کیسامعاملہ پیندفر ماتے ہیں، پھرلوگوں کے ساتھ بھی ویبا ہی معاملہ کیجئے۔

( ٢٥٤٣٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ حَاجِبَا يَعْقُوبَ قَدُ وَقَعَا عَلَى عَيْنَيْهِ ، فَكَانَ يَرُفَعُهُمَا بِخِرْقَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ :مَا بَلَغَ بِكَ هَذَا ، قَالَ :طُولُ الزَّمَانِ وَكَثْرَةُ الْأَحْزَانِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :يَا يَعْقُوبُ شَكَوْتَنِي ، قَالَ :يَا رَبِّ خَطِيئَةٌ أَخْطَأْتُهَا فَاغْفِرُهَا.

(۳۵۳۳۹) حفرت حبیب بن ابی ثابت کتے ہیں: حضرت یعقوب علائلا کے ابروآپی آنکھوں پر جھک گئے تھے۔ آپ کیڑے کی ایک دھی سے انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے عرض کیا گیا: آپ کی بید حالت کیے ہوئی؟ انہوں نے فر مایا: کمی عمر اور غموں کی کثر ت (کی وجہ سے)۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فر مائی: اے یعقوب علائلا آپ نے میری شکایت کی ہے۔ حضرت یعقوب علائلا انے عرض کیا: اے میرے پرودگار! بیہ بہت بری خطا ہے جو جھے سے سرزد ہوگئی۔ بس آپ میری مغفرت فر ماد جی ہے۔

(٣٥٤٤) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسُت يَوْمًا إِلَى أَبِي الْدِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ مَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طُعَامًا ؟ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِى مَعَايِشِهِمْ.

(۳۵۴۴۰) حضرت ابن شھاب کہتے ہیں: ایک دن میں ابوادر لیں خولانی کے پاس بیٹھا تھااور وہ گفتگو کررہے تھے۔ چنانچ فرمانے لیگے: کیا میں تہمیں بین نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ غذا استعمال کرنے والی بستی کون تی تھی ؟ اس پر انہوں نے لوگوں کوا پی جانب متوجہ پایا تو فرمایا: کی بین زکر یا پیلام سب سے بہتر غذا استعمال فرماتے تھے، ان کا طرزعمل بیتھا کہ وہ جانوروں کی معیت میں کھائی لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات ناپند فرماتے تھے لوگوں کی (ناجائز) کمائیوں میں شریک ہوں۔

( ٣٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانِهَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِى عَمْرَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :لَقَدُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : (رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) وَهُوَ أَكْرَمُ خَلُقِهِ عَلَيْهِ ، وَلَقَدُّ كَانَ افْتَقَرَ إِلَى شِقَّ تَمُرَةٍ ، وَلَقَدُ أَصَابَهُ الْجُوعُ حَتَّى لَزِقَ بَطْنُهُ بِظَهْرِهِ

(۳۵۲۲) حضرت ابن عباس زُرْبُوَ فرماتے ہیں جھیق حضرت موی علاِئلاً نے فرمایا:''اے میرے رب بیشک میں اس انچھی چیز کا مختاج ہوں جوآپ میری طرف اتاریں' حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزد یک ان کی مخلوق میں ہے سب سے زیادہ معزز تھے۔اوریقینی بات ہے کہ آپ کے پاس تھجور کا ایک جھوٹا سائکڑا بھی نہ تھا۔اور بھوک کی وجہ سے آپ علائِٹلا) کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ آپ کا پیٹ کمر ہے حالگا تھا۔

( ٣٥٤٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيَّ وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَذْعُو : اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيَّ. (ابن المبارك ١٥١٥)

( ٣٥٣٣٢) حضرت عبدالله بن اوس فرماتے ہیں: الله تعالیٰ کے ایک نبی یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے الله پاک آپ میری یوں حفاظت فرما ہے جیسے آپ ہیچ کی حفاظت فرماتے ہیں۔

# (٦) ما ذكِر عن نبيّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّهِدِ

# زھد ہے متعلق ہمارے نبی اکرم علیقیالیا کے فرمودات

( ٣٥٤١٣ ) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَلَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنِيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَسْت أُدِيدُكِ، قَالَتْ: إِنْ لَمْ تُوِدُنِي فَسَيُرِيدُنِي غَيْرُك.

(۳۵۴۳۳) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں: نبی اکرم مُؤَلِّفَتُهُ کی خدمت میں دنیا (کی غیرضروری مادی نعتیں) پیش ہو کمیں تو آپ علیفِقالِطًا نے فرمایا: یقینا مجھے تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اس نے کہا: اگر آپ کومیری خواہش نہیں ہے تو عنقریب آپ کے سوادیگرلوگ میری خوہش کریں گے۔

( ٣٥٤٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ اللَّانَيَا كَمَثَلِ رَاكِبِ ، قَالَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ فِى يَوْمٍ صَانِفٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. (احمد ٣٣١ـ ابويعلى ٥٢٠٤)

(۳۵۳۳۳) حضرت عبدالله کہتے ہیں: رسول الله علیقی الله علیقی الله علیقی اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار سخت گرم دن میں کسی درخت کے نیچے رکے ، پھرا سے چھوڑ کر (اپنی اصل منزل کی جانب) چل دے۔

( ٣٥٤٤٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيلِى ، أَوْ بِبَغْضِ جَسَدِى ، فَقَالَ لِى : يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كُنْ غَرِيبًا ، أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَك فِى أَهُلِ ٱلْقُبُورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إذَا أَصْبَحْت فَلاَ تُحَدِّثُ نَفْسَك بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَصْبَحْت فَلاَ تُحَدِّثُ نَفْسَك بِالصَّبَاحِ ، وَخُذُ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّكَ لاَ مُشَيْت فَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَك بِالصَّبَاحِ ، وَخُذُ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّكَ لاَ تَذْرِى مَا اسْمُك غَدًا. (احمد ۱۳ ـ ابن المبارك ۱۳)

(٣٥٣٥) حضرت مجاهد سے مروى ہے كه حضرت عبدالله بن عمر ولا تفو كہتے ہيں جعضورا كرم عَلا يُقونيا كانے ميرا ہاتھ - يا مجھے- پكر ااور

مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر کسی پردیسی یا راہ روکی ما نندزندگی گز ار،اورخودکواہل قبور میں شار کر۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: (بیروایت بیان کرنے کے بعد) حضرت عبداللہ بن عمر رہی تو نفر مایا: جب صبح ہوجائے تو تم آئندہ شام کے بارے میں مت سوچواور جب شام ہوجائے تو تم آئندہ صبح کے بارے میں مت سوچو۔اورا پی موت (کے آنے) سے پہلے اپنی زندگ سے فائدہ اٹھالو،اورا پی بیماری (کے آنے) سے پہلے اپنی صحت سے نفع اُٹھالو، کیونکہ یقینا تم نہیں جانے کہ کل تمہاراکیا نام ہوگا (زندہ یامردہ)۔

( ٣٥٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : مَوَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قُلْتُ :خُصٌّ لَنَا وَهى نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٩٥٣- ترمذى ٢٣٣٥)

(۳۵۳۷) حضرت عبدالله بن عمرو كہتے ہيں: رسول الله علاقة آلا كا بمارے پاس سے گزر بواتو بهم اپنے جمونير مے كودرست كرد ب تھے۔ آپ علاقة الله ان دريافت فرمايا: يدكيا ہے؟ ميں نے عرض كيا: ہمارا جمونيرا ہے جے ہم ٹھيك كرر ہے ہيں۔ تو آپ علاقة آلا ان فرمايا: امر (قيامت ياموت) تو اس (كے سيح ہونے) ہے بھى پہلے آجانے والا ہے (لہذااس كى تيارى كے لئے اپنے اعمال كى اصلاح اور درئ كى بھى فكر كرنى جاہئے)۔

( ٣٥٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِى فِهْرٍ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنَيَا فِى الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . فَهْرٍ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنَيَا فِى الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . أَحَدُّكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعُ. (مسلم ٢١٩٣ـ ترمذى ٢٣٢٣)

(۳۵۳۷) حفزت مستورد جوکہ بن فہر سے تعلق رکھتے ہیں بیس نے رسول اللہ علاقی آوٹا کوفر ماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ کی قتم آخرت (کے مقابلے) میں (ونیا کی مثال) ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو دریا میں ڈیوکر نکال لے، پھر دیکھے کہ (اس دریا کے پانی میں سے اس کی انگلی کے ساتھ لگ کر) کتنا نکا ہے (بس جو بیٹیت دریا کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کے وی حیثیت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہے)۔

( ٣٥٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا. (احمد ٢٢٨)

( ٣٥٨٨) حضرت مستورد سے ایک اورروایت بھی ای طرح کی منقول ہے کین اس میں ' نکال لے' کے الفاظ نہیں ہیں۔

( ٣٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ وُسَاد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى يَتَّكِءُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمِ حَشُوهُ لِيفٌ. (مسلم ١٢٥٠ـ ابوداؤد ٣١٣٣)

(٣٥٣٨٩) حفرت عائشہ منى ملائن فر ماتى ہيں: جس تكيه پررسول الله علاقياً إلا شيك لگايا كرتے تھے وہ چمڑے كا تھا جس ميں تھجور كى

( ٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو عن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : عَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابًا ، فَقَالُوا : أَبْشِرُ أَبَا عَبْدِ اللهِ تَرِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام الْحَوْضَ ، فَقَالَ : كَيْفَ بِهَذَا وَهَذِا أَسْفَلُ الْبَيْتِ وَأَعْلَاهُ ، وَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَقَدْرٍ زَادٍ الرَّاكِبِ. (طبرانى ٣١٥- ابو نعيم ٣١٠)

( ۳۵٬۵۰۰) حضرت یکی بن جعدہ کہتے ہیں: رسول اللہ علاقہ آراہ کی چند صحابہ کرام حضرت خباب ہو بڑی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان سے کہا: اے ابوعبداللہ خوشخری لیجئے کہ آپ (روز قیامت) حضور علائی آرائی کی پاس حوض کو ٹر پر تشریف لے جا کمیں گئے۔ (بیان کر) حضرت خباب ہو بھو نے فرمایا: یہ کسے ہوسکتا ہے، جب کہ میرے گھر کی بیشان وشوکت ہے، حالا تکدرسول اللہ علائی آراہ اللہ علائی آراہ کا دنیا میں سے اتنا حصہ کانی ہے جتنا ایک مسافر کا تو شدہ وتا ہے۔

( ٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : دَخَلَ مُعَاوِيَةٌ عَلَى خَالِهِ أَبِى هَاشِمِ بُنِ عُتُهَ يَعُودُهُ فَكَى ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ :مَا يُبْكِيك يَا خَالِى ، أَوَجَعْ يُشْنِزُكَ آَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنِيَا ، فَقَالَ : فَكُلُّ لَا ، وَلَكِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، قَالَ : يَا أَبَا هَاشِمٍ ، إِنَّهَا لَعَلَّهَا تُدُرِ كُكُمْ أَمُوالٌ يُؤْتَاهَا أَقُوامٌ ، فَإِنَّمَا يَكُفِيك مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأْرَانِي قَدْ جَمَعْت. (ترمذى ٢٣٢٧ـ احمد ٣٣٣)

(۲۵۲۵) حضرت شقیق کہتے ہیں: حضرت معاویہ ڈواٹو اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان کے ماموں رونے لئے۔ حضرت معاویہ دواٹو نے دریا فت فر مایا: اے میرے ماموں آپ کیوں رور ہے ہیں، کیا (مرض کی) تکلیف نے آپ کور نجیدہ کر رکھا ہے یا دنیا ہے (طبعی) لگا ؤ نے۔ انہوں نے جواب دیا: ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ (مجھے تو اس بات نے رنجیدہ کر رکھا ہے کہ نبی اگرم علایہ تاہمیں وصیت کرتے ہوئے فر مایا تھا: اے ابو ہاشم اجتہیں بھی یقیناً وہ مال ودولت میسر آئے گا جودیگر (فاتح) اقوام کومیسر آتا ہے، مگر تبہارے لئے تو صرف ایک خادم اور راہ خدا میں (جباد کے لئے) ایک سواری ہی کافی ہوگی۔ لیکن میں دیکھیں دیا وہ کہیں زیادہ) مال جمع کرچکا ہوں۔

( ٣٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ، غَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ سَهُم ، قَالَ : ذَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَلِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، قَالَ : وَزَادَ فِيهِ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ : يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا حَوْلَنَا. (ابن ماجه ٣١٠٣ ـ احمد ٢٩٠)

(۳۵۴۵۲) حضرت سمرہ بن سہم کہتے ہیں: حضرت معاویہ وڈاٹو اپنے ماموں کے ہاں تشریف لے گئے ،اس کے بعد راوی نے گزشتہ واقعہ نقل فر مایا اور کہا کہ سفیان تو ری پیٹیوٹ نے اس روایت میں (حضرت معاویہ وڈاٹو کے ماموں کا پیقول بھی نقل فر مایا ہے: اے کاش ہمارے چاروں طرف کامل دائمی فقر ہوتا۔ ( ٢٥٤٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، قَالَ : دَحَلَ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ عَلَى سَلُمَانَ يَعُودُهُ فَبَكَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مَا يُنْكِيك أَبًا عَبْدِ اللهِ تُوفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَسَلَّمَ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَلا حِرْضًا عَلَى الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِيَكُنُ بُلُغَهُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ وَلا حَرْضًا عَلَى الدُّنِيَّ ، فَقَالَ سَعْدُ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ نَلْعُدُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَادَةٌ وَجَفْنَةٌ وَمَطْهَرَةٌ ، فَقَالَ سَعْدُ : يَا أَبَا كَا إِلَا مَعْدُ اللّهِ مَا عَهُدُ إِلَيْنَا عَهُدًا اللّهُ عَنْدَ هَمُنَ الْعَمْ مِنْ بَعُدِكَ ، فَقَالَ : يَا سَعْد ، اذْكُرَ اللّهَ عِنْدَ هَمُكَ إِذَا هَمَمْت ، وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا أَقْسَمْت . (ابن سعد ١٠٠)

(۳۵۴۵۳) حضرت ابوسفیان اپنے مشائ نے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص بالخو حضرت المسلمان بنائی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہ رونے گے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت سعد بنائی نے ان سے دریافت فرمایا:
آپ کوس بات نے رلا دیا؟ حالانکہ رسول الله علیہ تاہی اس حال میں رصلت فرمائی کہ وہ آپ سے راضی تھے، آپ (روز قیامت) ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کریں گے اور حوض کوٹر پر بھی ان کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ حضرت سلمان وہ الله علیہ تشریف نے جو نے سلمان وہ الله علیہ الله الله علیہ تشریف کے جو نے سلمان وہ الله علیہ تشریف نے ہوئے ہوئے کہ رسول الله علیہ تشریف نے ہمیں (یہ )وصیت فرمائی تشریف کے ہوئے ہیں (جو کہ مسافر کے تو شد سے زائد چیز ہے)۔ راوی کہتے رسافر) کا تو شدہوتا ہے۔ جب کہ میر سے اردگر دیہ تکھے رکھے ہوئے ہیں (جو کہ مسافر کے تو شد سے زائد چیز ہے)۔ راوی کہتے ہیں: حالانکہ ان کے پاس صرف آبی کئیے، ایک بڑا پیالہ اور آیک لوٹا رکھا تھا۔ پھر سعد جھٹوٹے نے فرمایا: اے ابوعبد الله! آپ بھی ہمیں کوئی وصیت فرمائی جے ہم آپ کے بعد ابنا کے رکھیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اے سعد! ( تین سوقعوں پر ) الله تعالی کو (خصوصیت کوئی وصیت فرمائی ہیں جے ہم آپ کے بعد ابنا کے رکھیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اے سعد! ( تین سوقعوں پر ) الله تعالی کو (خصوصیت کے یا در کھو، (اول) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیرا) اس وقت جب تم (شرکاء کے درمیان کوئی آبی ) تقسیم کرنے لگو (جس میں شرعا ہر ابری لازم ہو)۔

( ٢٥٤٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ النَّضْرِيُّ ، عَنْ نَهْشَل ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا عِلْمَهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَّانِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ وَلَا يَقُلُوهُ لَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَدَدُلُوهُ لَا هُلِ الدُّنِيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَى أَهْلِهَا ، سَمِعْت نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَدَدُلُوهُ لَا هُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ آخِرَتِهِ ، وَمَنْ تَشَعَبْتُ بِهِ الْهُمُومُ وَأَحْوَالُ الدُّنِيَا لَمْ يُبَالِ اللّهُ فِي أَيْ أَوْدِيتِهَا وَقَعَ. (مسند ٣٥٥)

(۳۵،۳۵ ) حضرت اسود کہتے ہیں:عبداللہ نے فرمایا: اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کریں ،اوراس (علم ) کوان ہی لوگوں میں بچسلا کیں جواس کے اہل ہیں ،تو وہ اس کے باعث اہل زمانہ پرحکومت کریں لیکن انہوں نے وہ علم اہل دنیا میں لٹاڈ الا تا کہ اس وهي مصنف ابن البرشيب متر مم ( جلده ا ) في مستف ابن البرشيب متر مم ( جلده ا ) في مستف ابن البرشيب متر مم ( جلده ا

کے ذریعہ ان سے ان کی دنیا ( کا مال ودولت اور فوائد ) حاصل کریں۔ تو وہ اہل دنیا میں رسوا ہو ( کررہ ) گئے۔ میں نے تمہارے نبی علایقٹر کا اُن کو ( یہ ) فرماتے ساہے: جس نے اپنی تمام فکروں میں سے ایک ( دین کی فکر ) کواختیار کرلیا،اللہ تعالیٰ اس کی آخر وہ سے معالم میں اس کے لئے کافی معرما کمیں سے اور جم شخور کردن ان کی فکر دیدوں نواس سے الاست نے دالوں

کی آخرت کے معاملہ میں اس کے لئے کافی ہو جائیں گے۔اورجس شخص کو ( دنیاوی ) فکروں اور دنیا کے حالات نے (الجھا کر )متفرق (خواہشات اورآرز وؤں میں مبتلا ) کر ڈالاتو اللہ تعالیٰ کواس بات کی کوئی پروانہ ہوگی کہ دہ (مصائب وگمراہی کی ) سر

( ٣٥٤٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبُ انْفَسَحَ لَهُ الْقَلْبُ وَانْشَرَحَ ، وَذُكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبُ انْفَسَحَ لَهُ الْقَلْبُ وَانْشَرَحَ ، وَذُكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ مَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ لِلْذَلِكَ مِنْ آيَةٍ يُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمُ ، الإِنَابَةُ إِنْ يَهُدِيهُ يَشُورُ مَ وَالرَّسُتِعُدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ. (ابن المبارك ٢١٥)

إِلَى ذَارِ الْنُحُلُود ، وَالتَّجَافِي عَنُّ دَارِ الْغُرُورِ ، وَالإِسْتِعُدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ. (ابن اَلمبارك ٣١٥) (٣٥٨٥) حضرت ابوجعفرے روايت ب كدرسول الله مَثِرِ الْفَصْحَةِ نِي ارشاد فرمايا كه جب ايمان دل ميں داخل ہوتا ہے تو دل كھل

جاتا ہے اور اس میں انشراح ہیدا ہوجاتا ہے۔ پھر آپ نے بیر آیت تلاوت فرمانی ﴿فَمَنْ بُودِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُوحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ﴾ لوگول نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پیچانا جائے؟ آپ نے فرمایا

اس کی علامت آخرت کی طرف رجوع ، دھو کے کے گھر سے بیزاری اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے۔''

( ٣٥٤٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْس ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِسُورٍ ، قَالَ : تَلَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَّمَ : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسُلَامِ ﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَسُلَمَ : فَمَا لَهُ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مُن اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا الل

وَمَا هَذَا الشَّرْحُ ، قَالَ :نُورٌ يُقُذَفُ بِهِ فِى الْقَلْبِ فَيَنْفَسِحُ لَهُ الْقَلْبُ ، قَالَ : فَقيلَ إِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ يُغْرَفُ بِهَا، قَالَ:نَعَمُ ، قِيلَ:وَمَا هِى ، قَالَ:الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُود، وَالتَّجَافِى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ. (ابن جرير ٢٧)

(٣٥٣٥٦) حضرت عبدالله بن مسور فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّنَظَیْمَ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ﴿فَمَنْ یُودِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشُوحُ صَدْدَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ لوگول نے کہاا ہاللہ کے رسول! پیشرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نور ہے جب یہول میں آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ آپ سے بوچھا گیا کہ کیا اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے بیجانا جائے؟ آپ نے فرمایا

اس کی علامت آخرت کی طرف توجہ وھو کے کے گھرسے بیزاری اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ ( ۲۵٤۵۷ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً وَیَعْلَی ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ أَبِی ذَرِّ ، قَالَ ! قَالَ لِی النَّبِیُّ صَلَّی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُ يَا أَبَا ذَرٌّ أَرْفَعَ رَجُلٍ تَوَاهٌ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَنَظُرُت فَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَقُلْتُ: هَذَا ، قَالَ: فَنَظُرْت فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخُلَاقٌ ، فَقُلْتُ: هَذَا ،

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱)

فَقَالَ : هَذَا حَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا. (احمد ۱۵۷)

(۳۵۴۵۷) حفرت ابوذر حِنْ عُنْ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مِنْ فَضَا نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکی تنہیں مسجد میں سب سے زیادہ عالی شان مخص کون نظر آرہا ہے؟ میں نے نور کیا تو مسجد میں ایک آ دمی ایسا تھا جس کے بدن پرعمدہ لباس تھا۔ ہیں نے کہا ہے ہے۔ پیمرآ سے نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے زیادہ کم ترضحنص کون سا سر؟ میں نے فررکیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی سرجس کرجسم میں

علی حال کی حول طرا رہا ہے، یہ سے درباوہ کم ترشخص کون ساہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کدایک آ دی ہے جس کے جسم پر پھر آ پ نے فرمایا کد معجد میں سب سے زیادہ کم ترشخص کون ساہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کدایک آ دی ہے جس کے جسم پ بوسیدہ لباس ہے میں نے عرض کیا کہ ہے۔ آ پ نے فرمایا کداگر پہلے جیسوں سے ساری زمین بھی بھر جائے تو یہ دوسرا ان سب سے بہتر ہے۔

( ٣٥٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ آبِي ذَرُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَثُلِهِ (احدا ١٥٠ ان حان ٢٨١)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ. (احمد ١٥٧- ابن حبان ١٨١) ١٨٣٧) كي ادر ادى به يوني مِعقول به

(٣٥٣٥٨) ايك اورراوى سے يونې منقول بـ -( ٢٥٤٥٩) حَلَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ فَرُّوخَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الدُّنيَا، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَنْسَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَتَوَكَ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنيَا ، وَ آثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًّا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى. (بيهقى ١٠٥١٥)

زِینَةِ الذَّنیَا ، وَ آثُرَ مَا یَبُقَی عَلَی مَا یَفُنی ، وَلَمْ یَعُدُّ غَدًّا مِنْ آیّامِهِ ، وَعَدَّ نَفَسَهُ مِنَ الْمَوْتَی. (بیهقی ۱۰۵۱۵) (۳۵٬۵۹) حفرت ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه یَنِفِظَیَّمَ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہایا رسول اللّه مِنْفِظَةً! ونیا کے معالمہ میں لوگوں میں سب سے بڑا زاہدکون ہے؟ آپ مِنْفِظَةَ بَانِ ارشادفر مایا: ''جوخص

س سے ہوئی مندرسے ہوئی ہوئی کا سیمن موٹوں میں جب سے بورو ہوڑوں ہے ، بپ سرچے ہے موٹو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو قبروں اور بوسیدہ ہونے کو نہ بھولے۔اور دنیا کی زینت میں سے افضل کو چھوڑ دے،اور باقی رہنے والی کوفنا ہونے والی پرتر جج دے اور کل کے دن کواپنے ایام (حیوۃ) میں سے شار نہ کر ہے اور اپنے کومردوں میں شار کرے۔ میں تیز میں میں میں میں دور وقت کے دوروں میں دوروں میں شار کرے۔

( ٣٥٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُفَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرَّاحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : اغْتَنِمْ خَمُسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكُ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكُ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاكُ قَبْلَ شَقْمِكَ . (ابو نعيم ١٣٨- ابن المبارك ٢) فَبْلَ هَرِمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقَمِكَ . (ابو نعيم ١٣٨- ابن المبارك ٢) حضرت عمروبن سے روایت ہے کہ جناب نجی کریم مِوَائِشَتَخَافِ نَے ایک آ دمی سے فرمایا: ''تم پانچ چیزوں کو پانچ

چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی زندگی کوموت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی تو نگری کو اپنے فقر سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھا ہے سے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیاری سے پہلے۔ (غنیمت جانو) سرپر ہردوںں دو ورد سردوں دیں دیں دیں دیں جہ سرد کا بیاد دیں ہے۔

( ٣٥٤٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبَان بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسُتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَسْتَحْيِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ ، وَمَا حَوَى ، وَلَيَحْفَظِ الْبَطْنَ ، وَمَا وَعَى ، وَلَيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلْي ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَخْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. (ترمذى ٢٣٥٨ـ احمد ٣٨٧)

(٢٥٣٦١) حضرت عبدالله بن مسعود جل الله ي روايت إه و كتب مين كه جناب رسول الله مَلِين في أن ارشاد فرمايا: "تم لوك الله

تعالی ہے الی حیا کر دجیسا کہ حیا کاحق ہے۔ ابن مسعود جانٹ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا نیار سول اللہ! ہم تو حیا کرتے ہیں۔ آپ مِؤْفَظَةَ ا نے ارشاد فر مایا: ' بید حیانہیں بلکہ جو تحض اللہ تعالیٰ ہے اس طرح حیا کرے جیسا کہ حیا کاحق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سراوراس میں موجوداعضاء کی حفاظت کرے،اوراس کو جاہیے کہ بیٹ اوراس میں موجوداعضاء کی حفاظت کرے،اوراس کو جاہیے کہ وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کرے اور جو تخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ پس جو تخص پی کام کرلے تو پس تحقیق

اس نے اللہ تعالی ہے حیا کرنے میں حق ادا کرویا۔

( ٣٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ،

يُقَالَ لَهَا الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبِقَتِ الْعَصْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَوْتَفِعَ مِنْهَا شَىٰءٌ إِلَّا

وَضَعَهُ ، يَعْنِي الدُّنيا.

( ۳۵ ۳۵۲ ) حضرت انس بڑی ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةَ کے پاس ایک اوْمُمْی تقی جس کوعضبا ء کہا جاتا تھا۔

اس اونٹنی ہے آ گے نہیں گزرا جاسکتا تھا۔ پس ایک اعرابی ایک جوان اونٹ پر بیٹھ کرآیا اوراس اونٹنی ہے آ گے نگل گیا۔ تو بیہ

بات مسلمانوں کو بہت شاق گزری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول الله مِنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ

نے ارشاد فرمایا: ' بیشک یہ بات اللہ تعالی پرواجب ہے کہ اس دنیا سے جو چیز بھی بلندی حاصل کرے تو اللہ تعالی اس کو نیجا ( بھی) کر س\_

( ٣٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِي طَعَامِ

وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمْ ، لَقَدْ رَأَيْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَا يَجُدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاَ بِهِ بَطْنَهُ.

(مسلم ۲۵ احمد ۲۲)

(٣٥٣١٣) حضرت ساك، حضرت نعمان بن بشير وفاغو كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔ كہتے ہيں كہ ميں نے ان كوبياكتے سا:

کیاتم اپنی جا ہت والے کھانے اورمشروبات میں نہیں ہو؟ جبکہ میں نے تمہارے نبی کریم مَثِّ اَنْتَفِیکَامِ کواس حالت میں دیکھا ہے کہان کے پاس گھٹیااورخشک تھجوریں بھی اتنی مقدار میں موجودنہیں تھیں کہ جس کے ذریعیہ ہے وہ اپنا پیٹ بھر لیتے ۔

( ٢٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ دَحَلْتُ

عَلَى عَانِشَةَ فَأَخُرَجَتْ لِي إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ الَّذِي يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنُ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي تَدْعُونَهَا

الم مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) كي المسلمة المسلم

الْمُلَبَّدَةَ فَأَقْسَمَتْ لِي :لَقُبِضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا. (بخارى ٥٨١٨ـ مسلم ١٦٣٩) ۳۵۴۷۱) حضرت ابو بردہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عاکثیر ٹی منٹوئن کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے

ب موٹا از ار نکال کر دکھایا۔ بیاز اران کپڑوں ہے بنا ہوا تھا جو یمن میں بنائے جاتے ہیں۔ اُن چاوروں میں ہےایک چاور نکالی ں کوتم ہوندگی چا در کہتے ہو۔ پھر مجھے تم کھا کر کہا۔ جناب رسول اللہ مَیْزُشِیْکَیْجَ کی روح مبارک انہی دو کیڑوں میں قبض ہوئی۔

٣٥٤٦) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ ﴿ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَالِمٍ ، أَوْ فَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِهَدِيَّةٍ ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ شَيْنًا يَجْعَلُهُا فِيهِ، فَقَالٌ : ضَعْهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَيَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ ، وَلَوْ كَانَتِ

الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ. (ابن ابي الدنبا ٣٠٥) ٣٥٣١) قبيله بنوسالم ... يافهم ... كايك آدى ساروايت بكر جناب ني كريم مَرْفَظَةُ ك پاس ايك مديدلايا گيا - پس

پ نے (اردگرو) دیکھا تو آپ کوکوئی الی چیز نہیں ملی جس میں آپ اس کور کھتے تو آپ مُلِفِظَةَ نے فرمایا: ''تم اس کوز مین پر ں) رکھ دو۔ سویہ بھی ایک بندہ ہے جواور ہندوں کی طرح کھا تا ہے۔اوراسی طرح بیتا ہے جس طرح اور بندے چیتے ہیں۔اوراً سر

إ كاوزن الله تعالى كے ہاں چھر كے پر كے بقتر رجى ہوتا تو كوئى كافردنيا سے ايك محمونث يانى بھى نہ بى سكتا۔ ٣٥٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ

: أَيْ رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ : اعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ وَاعْدُدُ نَفْسَك مِنَ الْمَوْتَى ، وَاذْكُرَ اللَّهَ عِنْدَ كُلَّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْت السَّيُّنَةَ فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً : السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ. (هناد ١٠٩٢) ٣٥٨٦ ) حضرت ابوسلمه بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كەحضرت معاذبن جبل جاپئو نے عرض كيا۔ا ب الله كےرسول مَرَافَظَيْمُ! آپ ے کوئی وصیت فرمادیں۔ آپ مِنْرِ الْفَصَحَةَ اِنْ فرمایا: ''تم الله کی عبادت یوں کرو که گویا وہ تنہیں دیکھ رہا ہے۔ اورتم اینے نفس کو مردول ی شار کرو۔ اور اللہ کا ذکر ہر درخت اور پھر کے پاس کرو، اور جبتم کوئی گناہ کر میٹھوتو اس کے چیچے ہی کوئی نیکی زلو۔ پوشیدہ کے

مر پوشیدہ اور اعلانیہ کے بدلہ اعلانیہ۔ ٣٥٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ ، يَغْنِي الْمَوْتَ.

٣٥٣٦) حضرت ابوسلمه بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كه جناب رسول الله مُؤَفِّقَةُ فرمايا كرتے تھے: ''تم لذتوں كوتو ژنے والى چيز · تعنی موت · · کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔

٣٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، يَعْنِي

الله الله شده مر الحدوا) في مصنف ابن الي شيد متر جم ( طلووا)

در در الموت (احمد ۲۹۲ ـ حاکم ۳۲۱)

(٣٥٨٦٨) حضرت ابو هريره وفي الشخير ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ بِنے ارشاد فرمايا: ' متم لذتو ل كوتو ژ ـ

والی چز کینموت کا کثرت ہے ذکر کیا کرو۔

( ٣٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : ذُكِرَ رَ . ً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُحْسِنَ عَلَيْهِ النَّنَاءُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَيْفَ ذِكْ

لِلْمَوْتِ فَلَمْ يُذْكُرُ ذَلِكَ منه ، فَقَالَ : مَا هُوَ كَمَا تَذْكُرُونَ. (ابو نعيم ٢٩٩)

(٣٥٣١٩) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْ اَنْفِیْاَ اِ کے سامنے ایک آ دمی کا ذکر ہوااوراس کی ا تعریف کی گن تو آپ مِنْ اِنْتَ کِنْ اِنْ حِیما: ''اس کاموت کو یا دکرنے کارویہ کیسا ہے؟'' توبیہ بات ان کےحوالہ ہے ذکر نہیں کی گئے۔ا' يرآ پ مُؤْفِظَةً إِنْ فرمايا: ' وهُخْص اليانهيں ہے جيساتم نے ذکر کيا ہے۔

( ٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَوْتِ مُزَهِّدًا فِي الدُّنْيَا وَمُرَغَّا فِي الْآخِرَةِ.

( ۳۵۳۷ ) حضرت رئع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَرِّ فَقَعَةً نے ارشاد فرمایا: دنیا سے برنبتی ولانے آخرت كاشوق دلانے كے ليے موت بى كافى ہے۔

( ٢٥٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ شَاءَ ،

لَجَعَلَكُمْ أَغْنِياءَ كُلَّكُمْ ، لَا فقير فيكم ، ولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ فُقَرَاءَ كُلَّكُمْ لَا غَنِيَّ فِيكُمْ وَلَكِنِ ابْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ. (بيهقى ١٠٠٧)

(اسه ٣٥) حضرت حسن، جناب ني كريم مِرَافِقَعَة ب روايت كرت بي كدآب مِرَافِقَعَة في ارشاد فرمايا: "أكرالله تعالى حابتا تو سب لوگوں کوغی بنادیتا کہتم میں کوئی فقیر نہ ہوتا۔اورا گراللہ تعالی چاہتا تو تم سب لوگوں کوفقیر بنادیتا کہتم میں کوئی غنی نہ ہوتا۔لیکن ا تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض کے ذریعہ آ زمائش میں ڈال دیا ہے۔

( ٣٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:كُنَّا مَعَ الذَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ ، فَا فَاسْتَذَرْتَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ ، قَالَ :فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ِ، ثُمَّ قَالَ: إخْوَانِي، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فَأَعِدُو

(٣٥٨٧٢) حضرت براء شائن سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نی کریم مَلِفَظَةَ کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے۔ پس ج

آ پ مِنْ شَعَقَعَ قَبر کے پاس <u>پہنچ</u>تو آ پ مِنْ شَقَعَ قَبر پر دوز انو بیٹھ گئے۔....رادی کہتے ہیں .....میں بھی مز گیا اور میں نے آ پ م<sup>ورد</sup>

(ابن ماجه ۱۹۵۵ احمد ۳۰

یا طرف رخ کرلیا۔ راوی کہتے ہیں بھرآ ب مِنْلِفَظَیَّمَ رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہوگئی۔ بھرآ ب مِنْلِفَظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا: میرے بھائیو!اس کے مثل ممل کرنے والوں کومل کرنا جاہیے۔ پس تم تیاری کرو۔

٢٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبِرُت، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُعَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبُعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبُعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبُعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا، إِلَّا قَدْ نَهُيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِى رُوعِى، أَنَّهُ لِيسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا، فَاتَعْ وَاللّهُ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلِبِ، وَلَا يَحْمِلُكُمَ السِيبُطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطُلُّبُوهُ بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا

عِنْدَ الله إلا بطاعَتِهِ. (ابن ماجه ٢١٣٣)

اعت کے ذریعہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

٣٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ

ہیں اس بات برآ مادہ نہ کرے کہتم اس کواللہ کی نافر مانیوں سے تلاش کرو۔ کیونکہ جو پھے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کواللہ کی

أَصْحَابَ الْأَخُدُودِ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ. ٣٥٣٤) حفرت صن سروايت موه كيتم بين كه جب اصحاب الا خدود كاذكر موتا تو جناب ني كريم مَرْفَظَةُ خت ابتلاء س

اع الله الم المسترك في حروايت مجود عنه إلى لد بب الحاب العدود و و و باب بن و يراي و المسترك المراجعة عن اجماء ع الى پناه ما تكت تق ـ و ٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي نُعْمَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ

بُنِ سَعُدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَتُ لَأبِيهَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْك لَو لَبِسْت أَلَيْنَ مِنْ نَوْبِكَ هَذَا ، قَدُ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْك الْأَرْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرِّزْقَ ؟ قَالَ : هَذَا وَأَكُلْت أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا ، قَدُ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْك الأَرْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرِّزْقَ ؟ قَالَ : سَأَخَاصِمُك إِلَى نَفْسِكَ ، أَمَا تَعْلَمِينَ مَا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَبُكَاهَا ، قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَك إِنّهُ وَجَعَلَ يُذَكّرُهَا شَيْنًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَبُكَاهَا ، قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَك إِنّهُ كَانَ لِي صَاحِبَانِ سَلكًا طَرِيقًا فَإِنِّى إِنْ سَلكُت غَيْرَ طَرِيقِهِمَا سُلِكَ بِى غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ كَانَ لِي

﴿ مَصْنَفَ ابْنَ الْيُ شِيدِ مَرْ جَهُ ( جَلَا • ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٣٦٢ ﴾ ﴿ مَصْنَفَ ابْنَ الْيُ لَعِيدُ مَا الدَّهِ الدُولِي الدَّهِ اللَّهِ الدَّهِ الدُولِي الدَّاهِ الدَّهِ الدَّاهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّاهِ الدَّهِ الدَّاهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّاءِ الدَّهِ الدَّاهِ الدَّهِ الدَّهِ الدُولِي الدَّهِ الدَّاهِ الدُولِي اللَّهِ الدُولِي الللَّهُ اللَّهِ الدَّاهِ الدَّالِي الدُ

لْأَشَارِ كَنَّهُمَ فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ ، لَعَلِّي أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّخِيَّ ، يَعْنِي بِصَاحِبَيْهِ النَّبِيُّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ. (عبد بن حميد ٢٥ـ ابن المبارك ٥٥/٥)

(۳۵٬۷۷۵)حضرت مصعب بن سعد ،حضرت هفصه بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت هفصه جنی ا

نے اپنے والدے کہااے امیر المومنین! اگر آپ اپنے ان کیڑوں سے زم کیڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے ہے اچھا کھا تا کھا

تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تع لی نے آپ پرز مین کی فتو حات کو کھول دیا ہے اور آپ پررزق کو وسعت د

ہے؟ حضرت عمر داہٹونے نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ جھٹڑے میں تنہیں ہی فیصل بنا تا ہوں۔ کمیاتم اس بات کونہیں جانتی کہ جنا،

رسول الله مَزْفَضَةَ ﴿ كُوزِندگی كَى كَتَنْ يَخْقَ كا سامنا كرنا پرُا تَعَا؟ حفرت عمر حِناتُو نے حضرت حفصہ مُؤلاتِينا كو جناب نبي كريم مُرْفَضَةَ ﴿

پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے۔ یہاں تک که آپ نے حضرت حفصہ کورلا دیا۔حضرت عمر مثالیٰ نے فر مایا جمعنا

میں نے تمہیں کہاتھا کہ میرے جودوسائقی تھے وہ ایک راستہ چل مگئے ہیں پس اگر میں ان کے راہتے کے علاوہ راستہ پر چلوں ,

میری وجہ ہےان کے راستہ کے علاوہ راستہ چلا جائے گا۔ پس میں .....خدا کی قتم .....البنة ضرور بالضروران کی سخت زندگی کی طر ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں ۔حضرت عمر حیافی کی اپنے دوساتھیو

ے مراد، جناب تی کریم مِنْ الفَظَافَةُ اور حضرت ابو بکر واثن تھے۔

( ٣٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّقَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِ

الْمَعَافِرِتُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَدِيَّةَ الصَّدَفِيَّ يَقُولُ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ :سَمِعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا. (احمد ١٧٥٥ - ابن المبارك ٢٥١)

(۲ ۳۵ ۳۵) حضرت عبدالله بن عمرو برات کیتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم مَلِفَظَیْمَ کَا کہتے سنا: میری امت کے منافقین میں \_

ا کثر امت کے قراء ہوں گے۔

( ٣٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَفَعَهُ : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يُذكرُ اللَّهُ لِرُوْيَتِهِمْ. أطبراني ١٢٣٢٥ - ابن المبارك ٢١٥)

(٣٥٣٧٤) حضرت سعيد بن جبير مِينين سے ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيّاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كي تغير ميں يه بار

مرفوعاً روایت ہے کہان کود مکھ کرخدا کی یاد آتی ہو\_

( ٢٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانَكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَائِشَهُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا. (ابن ماجه ٣٢٣٣ ـ احمد ٥٠)

(٣٥٣٧٨) حضرت عائشه ميئ منين سے روايت ہے وہ كہتى ہيں كه جناب رسول الله مُؤَلِّفِيَكِيْمَ نے ارشاد فرمايا: ''اے عائشه تزید خوانی

ه معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی در این الی متر می در این می در ا

چھوٹے چھوٹے اعمال ۔۔۔۔گنا ہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ ان کے لیے بھی اللّٰہ کی طرف سے طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ ( ۲۵٤۷۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عِنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ زَادَ جَرِيرٌ : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

عَازِب، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ. (٣٥٣٧٩) حضرت براء بن عازب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَؤْتِ فَيْ اِنْ اِنْدَادِ مَرایا: "ایمان کے کُروں

(۳۵۴۷۹) حضرت براء بن عازب ہے روایت ہے وہ ہے ہیں لہ جناب رسول القدیر پین ہے ارساد ہر مایا: ایمان ہے سروں میں ہے مضبوط ترین کڑ الللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے۔ میں ہے مضبوط ترین کڑ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے۔

( ٣٥٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَن حميد ، عَنُ مُوَرَّقِ الْعِجْاِتِي ، قَالَ : قرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُو حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَك مِنْ مَالِكِ إِلاَّ مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقُتَ فَأَمْضَيْتَ. (مسلم ٢٥٢٨- ترمذي ٢٣٢٢) (٣٥٨٠) حفرت موَرَلَ عَلَى سے روايت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِشَظَیْمَ نے ﴿ أَلْهَاكُمُ النَّكَاثُورُ حَتَّى زُونَتُمْ

(۳۵۴۸۰) حضرت مورق عجلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِنظَفَظَ نے ﴿ أَلْهَا كُمُ النَّكَاثُورُ حَسَّى ذُونَهُ اللَّهُ عَلَيْكَاثُورُ حَسَّى ذُونَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

جوتم نے كھاليا اور خم كرديا ـ ياتم نے پهن ليا اور پراناكردياياتم نے صدقہ كرديا اور (آكے) چھوڑ ديا ـ ( ٣٥٤٨١) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ : ذِكُرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالْمُواسَاةُ فِي الْمَالِ.

(ابن المبادك ٢٥٣٨) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ جناب رسول اللہ مَثَرِّفَتُنَا فَتَمِی اللہ عَالَ مِن سے شدیدا عمال میں اللہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰ عَدِیمَ اللّٰ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰہ عَدِیمَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ لَّا اللّٰ اللّٰ عَدِیمَ اللّٰ الل

بير - الله تعالى كابرحال بين وكركرنا - اورائي نس سے انصاف كرنا اور مال مين مؤاست كرنا - ( ٢٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ

عَمَّلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرُضَى عَنْهُ (هُناد ۱۱۲۳) (۳۵۴۸۲) حضرت صن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّ فَضَعَ آئے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ سی بندے کاعمل قبل نبد سے میں ایک سے میں منہ میں نبد

ر ۱۸۱۱ ) مطرف ن سے روایت ہے وہ ہے ہی کہ جماب رحوں اللہ بر وسطیم سے ارساد کر مایا بیتک اللہ تھا کی میرے ہی گرو تبول نہیں کرتے یہاں تک کہ اس سے راضی ہوجا نہیں۔ ( ۲۵٤۸۳ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عَرُوبَةً ، عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ : کَانَ النّبِیُّ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَرَأَ :

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيغَاقَهُمُ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ قَالَ : بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ . (٣٥٨٣) حضرت قاده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَرِّفَظَ جب ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك

وَمِنْ نُوحٍ ﴾ كَى تلاوت كرتے تو فرماتے تھے: ميرے ذريعہ سے خير كا آغاز كيا گيااور بعثت ميں ميں ان ميں ہے آخرى بول۔ ( ٣٥٤٨٤ ) حَدَّفَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ لَا يَدْرِى مَا مِقْدَارٌ أَجَلِهِ.

عنقریب آجائیں گے۔

يُصَافِيُّهُ. (بيهقى ٩٤٩٠ هناد ٢٠١)

(۳۵۴۸۴) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیَلِفِیْکِیْج نے ارشاد فرمایا: تم اعمال میں اتنی مشقت برداشت کروجتنی طاقت تم میں ہوءاس لیے کہتم میں ہے کوئی میہ بات نہیں جانتا کہ اس کی اجل کا وقت کیا ہے۔

( ٣٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا أَخُلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.

(٣٥٨٥) حفرت محول سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ مجھے بير بات بېچى ہے كہ جناب رسول الله مُؤْفِقَةَ فَمْ نے ارشاد فرمایا: كوئى بند ہ

الیانہیں ہے جو چالیں مج خالص کردے گرید کہ حکمت کے چشماس کے دل سے اس کی زبان پرظا ہر ہوجاتے ہیں۔

( ٣٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ

الْمَقَابِرَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ثُم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَنِلٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ قَالُوا : أَى رَسُولَ اللهِ عَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ ، إنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ:الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، فَعَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ.

(احمد ۲۲۹ مناد ۲۲۸)

(٣٥٨٨) حضرت محمود بن لبيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب جناب نبى كريم مِرَّافِظَةَ إلى بيسورة ﴿ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُو حَتَى

زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ – تا- ثم لَتُسْأَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ نازل ہوئی تولوگوں نے یوچھا: اےاللہ کے رسول مَلِنَظَيَّۃُ! ہم ہے کون ی نعتول کے بارے میں سوال ہوگا؟ بیصرف دوہی … نعتیں ….. ہیں۔ پانی اور تھجور۔ جبکہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں

اور دشمن حاضر ہے۔ تو پھرکون می نعستوں کے بارے میں ہم ہے سوال کیا جائے گا؟ جناب نبی کریم مَلِیَّفِظَةِ نے ارشا وفر مایا: یہ حالات

( ٢٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ

يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَخْسَنَ الْعَبْدُ فَٱلْزَقَ اللَّهُ بِهِ الْبَلَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ

(۳۵۲۸۷) حضرت مسلم قرشی، حضرت معید بن میتب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے سا کہ جناب

رسول اللَّد مُؤَقِّفَ ﴾ نه ارشاد فرمایا: جب بنده اچھا بن جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے ساتھ آنر مائٹوں کولگا دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حاہتے ہیں کہوہ اس کوخوب صاف کردیں۔ ( ٣٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَلْفَقُرُ أَزْيَن لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عِذَارٍ حَسَنٍ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ. (ابن المبارك ٥٦٨)

(۳۵۴۸۸) حضرت سعد بن مسعود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَیْرِافِیْجَائِیْ نے ارشاد فر مایا: البیۃ فقر مومن کواس ہے بڑھ کرزینت دیتا ہے جتنا کہ گھوڑے کی رخسار پرخوبصورت لگام۔

( ٢٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَأْخُذُهُ الْعِبَادَةُ حَتَّى يَخُرُجَ عَلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ الشَّنُّ الْبَالِي ، وَكَانَ أَصْبَحَ النَّاسِ ، فَقِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱلْيُسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك ، قَالَ :أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. (بخارى ٣٨٣ـ مسدم ٢١٤٢)

(٣٥٨٩) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنَوْضِعَ ہم کو (اللہ کی) عبادت اس طرح سے مصروف کرتی کہ جب آپ مِنوَفِضَةَ ہُو گوں کے پاس تشریف لاتے تو گویا آپ مِنوَفِضَةَ بہت پرائے مشکیزہ کی طرح ہوتے ، آپ مِنوفضۂ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ چنانچہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مِنوفضۂ اکیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف

كرديا ٢٠٤٦ پَ مَرْفَظَةُ نَ فَرَايا: تُوكيا مِن شَكر كرنے والا بنده ند بنول . ( ٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُدْجِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ يَرْجُوهَا ، وَإِنَّمَا يُجَنِّبُ النَّارَ مَنْ يَخْشَاهَا ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ يَرْحَمُ

(احمد ١٥٩)

( ٣٥٤٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي 

ذَرِّ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِسَبْعِ :حُبِّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ أَذُنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنِّى ، وَلاَ 

أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِى ، وَأَنْ أَصِلَ رَّحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقَةَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَأَنْ أَتَكُلَمَ 

بِمُرِّ الْحَقِّ وأن لاَ تَأْخُذُنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ ، وَأَن لاَ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا. (مسلم ١٦٠٩ ابن ماجه ١٦٥٠ ) 
بِمُرِّ الْحَقِّ وأن لاَ تَأْخُذُنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ ، وَأَن لاَ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا. (مسلم ١٦٠٩ ابن ماجه ١٣١٠ )

(٣٥٣٩) حَفْرت الوَوْر وَالْحَقْ عَروايت ہے وہ کہتے مِیں کہ میرے دوست نے جھے سات باتوں کی وصیت کی۔ مساکین ہے

(۱۱٬۱۵۱٬۱۵۱٬۱۰) صفرت ابود روز تو ایت ہے وہ ہے ہیں لہ میرے دوست نے بھے سات بانوں فی وسیت فی مسایات نے سے محبت کرنے اور ایت ہے اوپر دالے و محبت کرنے اور مجھے ان کے قریب ہونے کی وصیت کی۔اوریہ بات کہ میں اپنے سے نیچے دالے کودیکھوں اور اپنے سے اوپر دالے و نددیکھوں اور میر کہ میں رشتہ داروں سے صلدرحی کروں اگر چہدہ میرے ساتھ جفا کریں ادر میر کہ میں لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کثر ت سے

نددیکھوں اور بیکہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحی کروں اگر چہوہ میر ہے ساتھ جفا کریں اور بیکہ میں لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کثر ت سے پڑھوں اور بیکہ میں کڑوا بچ بھی کہدوں اور بیکہ اللہ کے معاملہ میں مجھے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ بمواور بیکہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔

ُ وَوَلَىٰ صَالِيرِهِ ۚ وَلَىٰ وَالْوَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وللنهم وقائل رَق المعتابِو العارِق عبرِ شريرٍ ما يعال بعدم الرسوبو بن الماري ال

(۳۵۳۹) حضرت ابونضرہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میٹر فیٹر فیٹر فیٹر کے صحابہ میں سے پچھلوگوں نے ان حضے جو کی روٹی گوشت کے ساتھ کھائی اور نہر کا بانی سائے سائلٹوئیٹش نے ارشاد فریایانہ کھانا بھی نعمتوں میں سے سے قام ہے کہ

چھنے جو کی روئی گوشت کے ساتھ کھائی اور نہر کا پانی بیا۔ آپ مِنْ اِلْتَظَائِمَ نَا اِنْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ال

( ٣٥٤٩٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ دِفَاعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرِ لَهُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً جرزا مُجُدِباً ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَنَزَلُوا ، قَالَ :ثُمَّ أَمَرَهُمُ أَنْ يَجْمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ

يَجِىءُ بِالْصَّغِيرِ إِلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ وَالشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًّا عَظِيمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذِهِ مِثْلُ أَغْمَالِكُمْ يَا يَنِى آدَمَ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

ر مسول الله صلى الله عليه و سلم :هده منه اعمال عمال الله عليه الأم في التحير والشر . (٣٥٣٩٣) حضرت من سروايت بوه كتب بين كه جناب رسول الله سِزَفْظِيَّة اپنے ايك سفر ميں تقے ليس آپ سِزَفَظِيَّة نے

ر ۱۳۰۰ ما ۱۷۰۰ کسترت کی سے روایت ہے وہ ہے ہیں کہ جہاب رحوں اللہ میر تطبیع اپنے ایک سفریش سکھے۔ پس اپ میر تنظیع پڑاؤ ڈالا ایک ایسی جگہ پر جوقحط زدہ اور ہے آب و گیاہ تھی۔ اور آپ میر فوٹ نظیم نظیم نظیم کا بھی اتر نے کا حکم دیا۔ پس وہ بھی اتر گئے۔ راوی کہتے میں بھر آپ نیز فیٹ نے ان کو جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ راوی کہتے میں بس آ دمی نے چھوٹے کو چھوٹے کی طرف

اور بڑے کو بڑے کی طرف اورا یک چیز کو دوسری چیز کی طرف لا نا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑا جم غفیر جمع ہو گیا۔ پھر آپ نظامت نام شدند میں میں میں میں شد شدہ تربیب کی اس میں اس میں اس کا کہ ایک بہت بڑا جم غفیر جمع ہو گیا۔ پھر آپ

يَوْنَفَقَعْ إِنْ ارشادفر مايا: اے بن آ دم ايپشراور خير ميں تمہارے اعمال کی مثال ہے۔

( ٣٥٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَٰ يَوُومُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالُ :يُحْبَسُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشُحُ آذَانَهُمُ.

(بخاری ۳۱\_ مسلم ۲۱۹۲)

(۳۵٬۳۹۳) حضرت ابن عمر رہی تی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِیَوْتِصَیْحَ نِیے اُس دن کا ذکر فر مایا جب سب لوگ

رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے۔ آپ نِیلِ الفظی نے ارشاد فر مایا: ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے کا نوں تک پیسنہ پہنچ جائے گا۔

پيسن بات - - - ( ٣٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذُرِّ ، قَالَ : قَالَ أَبِى : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ عِنْدَ

لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ ، فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ مَاذَا يَقُولُ. (ابو نعيم ١٦٠)

(۳۵۳۹۵) حضرت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جناب رسول اللہ صَرِّفَظَةُ کا ارشاد ہے: ہر ہو لئے والے کی زبان کے پاس اللہ تعالیٰ ہے۔ پس بندہ کود کھنا جا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔

( ٣٥٤٩٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِنَى ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِنًا جَائِعًا إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَسْقِي مُوْمِنًا عَلَى ظَمَّأُ إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، وَمَا مِنْ مُوْمِنٍ يَكُسُو مُؤْمِنًا عَارِيًّا إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُصُرِ الْجَنَّةِ. (ترمذي ٢٣٣٩ ـ احمد ١٣)

(٣٥٨٩١) حضرت سعد طائي بروايت ہے كه انبيس بيربات يېنجى كه جناب رسول الله مِنْ فَضَحَةُ نے ارشاد فرمايا: كوئي بھي بندهُ مومن کسی مومن کو کھا نائبیں کھلاتا مگریہ کہ اللہ تعالی اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو بیاس کی وجہ سے پانی نبیس بلاتا مگرید کدانلد تعالی اس کوخالص شراب بلائیں گے اور کوئی بھی مومن کسی مومن کو جونگا ہو کیڑانبیس بہنا تا مگرید کہ

الله تعالیٰ اس کو جنت کا سبزلیاس بینا کمیں گے۔ ( ٣٥٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ ، قَالَ :مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، أَوْ مُتَبَسِّمًا مُنْذُ نَوَّلَتُ : ﴿أَفَيرُ هَذَّا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴿. (وكيع ٣٦) (٣٥٨٩٧) حضرت ابوالخليل صالح يروايت بوه كهتي جب بي بية يت نازل مونى (ترجمه) "توكياتم اس بات ير

( ٣٥٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

جیرت کرتے ہواور (اس کا نداق بناکر) ہنتے ہو'اس کے بعد جناب نبی کریم سُرِ فطف کا جنتے ہوئے یامسکراتے ہوئے نہیں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الْفَرَاعُ وَالصَّحَّةُ. (بخارى ١٣٠٢ ـ ترمذي ٢٣٠٠) ( ۳۵۳۹۸ ) حضرت ابن عباس بن ثو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَؤْلِفَظَیْجَ نے ارشاد فرمایا: دو معتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت ہےلوگ دھو کے میں مبتلا ہیں :صحت اور فراغت ۔

( ٢٥٤٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ.

(٣٥٣٩٩)حضرت جابر بن عبدالقدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا ب رسول الله مَنِوانْتَحَيَّافِهِ نے ارشاد فرمایا:تم القدتع لی ہے علم نافع کا سوال کرواورالندت لی سے اس علم سے پناہ ما گوجو تفع ندد ہے۔

( ..٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا آمُر كُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا.

(٣٥٥٠٠) حضرت ابوعبد الرحمٰن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثَرُفَظَةَ نے ارش وفر مایا: میں تمہیں پی کھم نہیں ویتا

کیتم علم دوست عالم (محض )اور تارک دیا درویش بن جاؤ۔

( ٣٥٥.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ

اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ.

(۳۵۵۰۱) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا ب رسول الله مَثَوَّ اَنْتُحَافِیَ الله عَنْ الله الله عَلَى ا

( ٢٥٥٠٢) حَدَّثُنَا ابْن نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعِلْمُ

عِلْمَانِ :عِلْمٌ فِي الْقُلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ.

(۳۵۵۰۲) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ شِلِفِی جنے ارشادفر مایا علم ، دوطرح کے علم ہیں : ایک علم ول میں ہوتا ہے ، یہی علم نافع ہے۔اورا یک علم زبان پر ہوتا ہے ،سوبی خدا کی اپنے بندوں پر حجت ہے۔

( ٢٥٥.٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُشْلِمِ الطَّحَانِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِي

رَفَعَهُ ، قَالَ :يَا عَجَبًا كُلَّ الْمَجَبِ لِمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ ، يَا عَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ وَإِنَّمَا خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ جِيفَةً وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِهِ.

ر سوات ہوئی ہے۔ ابر جعفر مدائن ہے روایت ہے وہ اس کو مرفو عامیان کرتے ہیں کہ آپ مِئر فضح ہے نے ارشاد فر مایا:'' ہائے تعجب! اس اتعجم سے اس آئر میں جریار الحال ہے ۔ اس کی آئر سات کے اسکر میں میں مائٹر ہوئے ہیں کہ آپ ایک اس کے اس کا سات

پوراتعجب ہےاس آ دمی پر جو دارالخلو د ..... جنت ..... کی تصدیق کرتا ہے لیکن محنت وہ دارالغرور ..... و نیا .... کے لیے کرتا ہے۔ ہائے تعجب! پوراتعجب ہےاس شخص پر جوفخر و تکبر کرتا ہے جبکہ و محض نطفہ کی پیدادار ہے پھروہ مردار ہوجائے گا۔اوراس دوران بھی وہ نہیں جانتا کہاس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

( ٣٥٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلِ فَاجْتَنَحَ بِهِ ، فَقَالَ :لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.

(۳۵۵۰۳) حضرت عُبدالله بن حارث ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَتَرَفَظَةُ نے جج کیا سواری پرتو آپ مِئَرِفَظَةُ نے اس پر دونوں ہاتھوں پراوندھا ہوکر تکیہ کی طرح سہارا کیا اورارشا وفر مایا: میں حاضر ہوں یقینازندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

( ٢٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : خَيْرُ مَا أُغْطِى الْمُؤْمِنُ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَشَرُ مَا أُغْطِى الرَّجْلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ.

(٣٥٥٠٥) قبيله جبيد كايا آدى سروايت موه كت بي كه جناب رسول الله مَرْفَظَةُ في ارشاد فرمايا: مومن كوعط بوني

والى چيزوں ميں سے بہترين چيزاح ها اخلاق ہے۔اورآ دى كو ملنے والى چيزوں ميں سے بدترين چيزخوبصورت شكل ميں براول ہے۔ ( ٢٥٥٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَادٌ إِلَى الْبَعَنِ خَطَبَ النَّاسَ

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَنَا رَّسُولُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ ، أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشُرِّ كُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا اللَّهَ لَا تُشُرِّ كُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، إقَامَةٌ فَلاَ ظَعَنْ ، وَخُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ.

(۳۵۵۰۱) حضرت شعمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذیمن کی طرف تشریف لائے انہوں نے اوگوں کوخطبہ دیا پس اللّٰہ کی تعریف کی اور ثنابیان کی اور آپ نے فرمایا: میں تمہاری طرف اللّٰہ کے رسول نیؤٹٹٹٹٹ کا قاصد ہوں یہ کہتم اللّٰہ کی عبادت

کرو،اس کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ کرواورتم نماز کوقائم کرواورتم زکوۃ کوادا کرو۔اس لیے کہوہ اللہ اکیلاتی ہاور جنت وجہنم مشہر نے کی جگہ ہیں بس (وہاں سے ) کوچ نہیں کرنا اور ہمیشہ کی جگہ ہے۔ یس (وہاں) موت نہیں ہے۔

( ٣٥٥.٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، فِيلَ : وَمَنَ الْغُرَبَاءُ ، قَالَ : النَّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ. (ترمذى ٢٦٢٩ـ احمد ٣٩٨)

(۵۰۷۷) حضرت عبدالله بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَفِّفَةِ نے ارشاد فر مایا: ' بے شک اسلام نے غربت کی حالت میں ظہور و آغاز کیا تھااور عنقریب بیاپ ظہور و آغاز کی حالت کی طرف عود کرے گا۔ پس غرباء کوخوشخبری ہو۔عرض کیا گیا

غرباء كون مول كَ؟ آبِ مِنْ فَضَعَ فِي مَا يَا بِحَنْفُ قَبَالُ عِنْ الْعَالَ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، ( ٢٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. (مسلم ١٣٠٠ ابن ماجه ٣٩٨٧)

(۸۰۵ مصرت ابو ہریرہ رہ انتخو سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَبِلَفِظِیم نے ارشاد فرمایا ہے شک دین کا آغاز غربت کی حالت میں ہوا ہے اور عنقریب یہ پہلی حالت میں عود کر جائے گا۔ پس غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔

( ٣٥٥.٩ ) حَلَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، أَوِ ابْنَ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنَ الْغُوبَاءُ ، قَالَ : قَوْمٌ يُصْلِحُونَ حِينَ يُفْسِدُ النَّاسَ.

یفیسد النّاس . (۳۵۵۰۹) حضرت ابراہیم بن مغیرہ سیاابن الی مغیرہ سیسے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَوْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ''خوشخری بوغرباء کے لیے'' پوچھا گیاغرباء کون ہیں؟ آپ مَوْفِظَةَ نے فرمایا: یہ دہ لوگ ہیں جولوگوں کے فساد کے وقت

اصلاح كرتے بيں۔ ( ٢٥٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

٢٥٥١٠) حدثنا عبد اللهِ بن إدريس ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال :قال رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم :إنَ الإِسْلاَم بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

(۳۵۵۱۰) حضرت مجاہد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُرَاَفِقَعَۃ کے ارشاد فریایا: بیشک اسلام کا آ غاز غربت کی حالت میں ہوا تھااور بیخنقریب اپنے آغاز والی حالت کی طرف عود کرےگا۔ پس غرباء کے لیے خوش خبری ہے۔ ( ٣٥٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا مَّاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِي ، إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيُقَالُ لَهُ :هَذَا مَفْعَدُك حَتَّى يَبْعَثَك اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۵۱۵ مسلم ۲۱۹۹)

(٣٥٥١) حفرت ابن عمر خالفي جناب ني كريم مِنْ فَطَيْعَ الله عندوايت كرت بين كدا ب مِنْ فَضَيْع في ارشا وفر مايا: جب تم ميس سے كوئى مرجاتا ہے تو اس پراس کا ٹھکا نہ من وشام پیش کیا جاتا ہے۔اگر شخص اہل جنت میں سے ہے تو جنت سے ٹھکا نہ چیش کیا جاتا ہے اوراگر وہ اہل جہنم میں ہے ہے تو جہنم سے ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکا نہ ہے۔ یہاں تک کہ قیامت

کے دن تخصے القد تعالیٰ اٹھائے۔

( ٣٥٥١٢ ) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ۚ : مَا فَعَلْتِ الذَّهَبِ ، فَقُلْتُ :عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :

انْتِنِي بِهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى التَّسْعَةِ فَجَعَلَهَا فِي كُفَّهِ ، فَقَالَ بهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا ظُنَّ

مُحَمَّدٍ بِهَا أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ ، أَنْفِقِيهَا يَا عَائِشَةٌ. (احمد ٨٦- ابن حبان ١٥٥)

(٣٥٥١٢) حضرت عائشہ جن منطق ب روايت ہے وہ كہتى ہيں كه جناب رسول الله مَوْفَظَةَ في اينے أس مرض ميں جس ميں آ بِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِيهِ ارشاد فر ما يا: ''سونے كاكيا بوا؟'' ميں نے كہا: يا رسول الله مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِيرَ بِي سِ ہے۔ آ پ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ لَهُ كَرِّمْ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ك درميان تقار چنانچة ب مُنْفِظَة بن اس كوا بي تشلي مين ركهااوراس كو بلنا چرآب مِنْفِظة ن فرمايا: "اگريسونامحد مِنْفِظة ب یاس ہوتا اوروہ اللہ سے جاملتا توان کے بارے محمد مَنِائِظَیْ اُم کا خیال کیا ہوتا؟ اے عائشہ! تم ان کوخر ج کردو۔

( ٣٥٥١٣ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمًى ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَاكَ مِنْ تَغَبُّرِ ، فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ ، أَمِنْ عِلَّةٍ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنِ السَّبْعَةُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي أَتِينَا بِهَا أَمْسِ نَسِيتُهَا فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ فَبِتُّ وَلَمُ أَقْسِمُهَا. (احمد ٢٩٣ـ ابن حبان ٥١٧٠)

( ٣٥٥١٣ ) حضرت ام سلمه جي هذه مناس روايت ہے وہ كہتى ميں كه جناب رسول الله مِيْزِ فَضَيْحَ ميرے ياس تشريف لائے جبكه

آپ شِرِّفَظَةُ کا چبرہ مبارک متغیرتھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ (شاید) کسی تبدیلی کی وجہ سے ہے تو میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مُؤْمِنَظَةً! مين آپ مِؤْمِنْظِينَ كامتغير چره ديكهر بي مول-كيابيكي يماري كي مجهت ہے؟ آپ مِؤْمِنْظَغَة نے فرمايا: "منهيں ليكن اس

ک وجہوہ سات دنا نیر ہیں جوکل ہمارے پاس لائے گئے تھے۔ میں ان کوبستر کے کنارے میں (رکھ کر) بھول گیا تھا۔ پس میں نے

المان البيرمتر جم (جلدوا) كي المان المنظمة المان المنظمة المان المنظمة المنظم

ان کونشیم کے بغیررات گزاردی ہے۔ ( ٣٥٥١٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَر بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْن الْمَكِّيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ

اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ سَرِيعًا ، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَعَرَفَ الَّذِي فِي وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ : ذَكُرْت تِبْرًا

فِي الْبَيْتِ عِنْدُنَا فَخِفْت أَنْ يَبِيتَ عِنْدُنَا فَأَمَرْت بِقَسْمِهِ. (بخارى ٥٥١ ـ احمد ٨) ( ٣٥٥١٣ ) حضرت عقبه بن حارث سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُطِّلْظِيَّةَ ﴿ ایک مرتبه ) عصر کی نماز سے جدی فارغ ہوکرمڑے تو اوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے چھرآپ مِؤْفِظَة الوگوں کے پاس تشریف لائے اورآپ مِنْ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

آ گیا تھا۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہال ندرہ جائے۔ چنانچہ میں نے اس کو با نشخے کا حکم دے دیا۔ ( ٣٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا ، فَلَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ : وَقَلَّمَا كَانَ يَدُخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا ، فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَآهَا مُهتَمَّةً ، فَقَالَ :مَا لَك ، قَالَتْ :جَاءَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْخُلُ عَلَيَّ ، فَأَتَاهُ

عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فَاطِمَةَ اشْتَذَ عَلَيْهَا أنَّك جنْتَهَا فَلَمُ تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، أَوْ مَا أَنَا وَالرَّقْمُ ، قَالَ : فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :قُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ :قل لَهَا :فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى يَنِي فُلَان. (بخاری ۲۲۱۳ ابوداؤد ۱۳۲۷)

(٣٥٥٥) حضرت ابن عمر رُفاتُونه ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَالِقَطَعُ فَاء مصرت فاطمہ رہی اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللَّمِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ مِنْ فِيْنَ أَنْ الله عَلَى تو بہت كم اليا مواہے كمآپ يُؤخِّخ عفرت فاطمه كے مال يہلےنة تے۔ چنانچ حضرت على (جب گھر) تشريف لائے تو انہوں نے حفزت فاطمه وفکر منداور مغموم و یکھاتو پوچھاتمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ جناب رسول الله سِرُفظ فی میری طرف تشریف لا ئے کیکن میرے پاس اندرتشریف نہیں لائے۔اس پر حضرت علی بڑی تھ آپ مِنرِ تفظیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا

رسول الله مِنْ فَضَعَةَ! حضرت فاطمه برآب مِنْ فَضَعَةَ كاليمل بهت بعاري كزراب كه آب ان كي طرف تشريف لائ اور آب ان ك پاس اندر داخل نہیں ہوئے؟ آپ مِنْ ﷺ نے فرمایا: ''میں اور دنیا کیے؟'' یا فرمایا''میں اور نقش ونگار کیے؟'' راوی کہتے ہیں پس حضرت علی خانخو حضرت فاطمه میں مدفوے پاس جلے گئے اور انہیں جناب رسول الله مَوْفِظِیَا ہم کی بات بتا وی۔حضرت فاطمہ خواللہ می

نے فر مایا: آپ رسول الله میز فضیع آپ بھی کہ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ مِیٹونٹی کے فر مایا: تم فاطمہ وہ مینون ہے کہوا س کو

جاہے کہ وہ اس کو بنوفلال کے یاس جھیج دے۔

( ٣٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَأَى سِتْرًا مَنْشُورًا فَرَجَعَ ، قَالَ :فَاتَاهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :أَلَمْ أُخْبِرُك أَنَّك أَتَيْتَ ابْنَنَكَ فَلَمْ تَدُخُلْ ،

قَالَ :فَقَالَ :أَفَلَمْ أَرَهَا سَتَرَتْ بَيْتَهَا بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ :وَمَا كَانَ ذَلِكَ السُّتُرُ ، قَالَ :قِرَامٌ أَغْرَابِيٌّ ، ثَمَّنُهُ أَرْبَعَةُ الذَّرَاهِمَ ، كَانَتْ تَنْشُرُهُ فِي مُؤَخَّرِ الْبَيْتِ.

(٣٥٥١٦) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَةَ عَجَاء اپنی بیٹی حضرت فاطمہ میں مذین کے گھر کی طرف

تشریف لائے تو آپ نے پھیلا ہوا ایک بردہ دیکھا۔ پس آپ سُرِافِظِیمَ واپس ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ملی جانون

آ ب مِنْ النَّنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا راوی کہتے ہیں اس پرآ پ نوافظ فی فیر مایا: ' کیا میں نے ان کوئیس و یکھا کہ انہوں نے راہ خدا کے خرچہ سے اپنے گھر پر پر دہ الکا یا ہوا تھا؟'' حضرت حسن سے بو چھا گیا یہ پردہ کون ساتھا؟ انہول نے فرمایا: ویہاتی پردہ تھا جس کی قیت حیار دراہم کی تھی۔حضرت

فاطمه بزون نونواس کوگھر کے بچھلے حصہ میں بھیلا دیت تھیں۔

( ٣٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ ثَمَنُ مُرُوطِ نِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً وَنَحُو ذَلِكَ.

(۲۵۵۱۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْ النظام کے بیروں کی قیمت چھ (ورہم) یا اس

( ٣٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكُفِى وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ.

(٣٥٥١٨) حضرت سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے اور بہترین ذکر ، ذکر تفی ہے۔

( ٣٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمّارَةً بْنِ قَعْقَاعٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

(مسلم ۲۳۷۰ بخاری ۲۳۲۰)

(٣٥٥١٩) حضرت ابو ہریرہ واپنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَوْفَظَيْعَ نے ارشاد قرمایا: اے الله! تو آل محمد مَيْلِ النَّعَيْنَ كَالِمُ كَالْمُوتُوت ..... بقد رضرورت ..... بناد \_\_

( ٣٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شمر ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدوا) کچھ کي ۱۳۷۳ کي کا ۱۳۷۳ کي کي کا اب الزهد کي کا اب الزهد کي کا اب الزهد

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ لَتَرْغَبُوا فِي الدُّنيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : بِرَاذَانَ مًا بِرَاذَانُ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ ؟. (ترمذي ٢٣٢٨ـ احمد ٣٧٧)

(٣٥٥٠) حضرت عبدالله بروايت بوه كتبع بيل كه جناب رسول الله مُؤفِظَة في ارشاد فر مايا: ' زمينيس نه بناؤ، كهتم ونياميس

رغبت كرنے لكو حضرت عبداللد كہتے ميں راذان ،كيا ہے راذان ،اور مدينه كيا ہے مدينه -( ٢٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَسْعَد بُنِ

زُرَارَةَ ، أَنَّ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَان أُرْسِلًا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. (ترمذي ٢٣٧٦- احمد ٣٥١) (٣٥٥١) حضرت كعب بن مالك كے بينے، اپنے والد كے واسط سے جناب نبي كريم مَرْفَضَة سے روايت كرتے بيں ك

آپ نیز ﷺ نے فرمایا: دو بھو کے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑا گیا وہ بکریوں میں اس قدر فسادنبیں کرتے جس قدرآ دمی کا مال وجاہ پر حریص ہونااس کے دین کوخراب کرتا ہے۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْهُرِ :إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، أَوْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَغَشِيهُ مُهُرٌ وَعَرَقٌ ، ثُمَّ قَالَ:أَيْنَ السَّائِلُ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا حَيْرًا ، فَقَالَ :إنَّ الْحَيْرَ لَا يَأْتِى إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ ، كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا ، أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةُ الْحَضِرِ، تَأْكُلُ حَتَّى

إِذَا امْتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَتَلَطَتْ، ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ أَفَاضَتْ فَاجْتَرَّتْ، مَنْ أَخَذَ مَالاً بِحَثَّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلَا يَشْبَعُ. (بخاري ١٣٦٥ مسلم ٢٢٧)

(٣٥٥٢٢) حضرت ابوسعيد خدري والثيثة بروايت بوه كتبع بي كه جناب رسول الله فَيَرْفَظَةُ فِ ارشاد فرمايا حبكه آپ منبري تھے ... '' مجھےتم پرسب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کواللہ تعالیٰ زمین کے نباتات میں یازندگی کی رنگینی میں نکالیس گے۔اس پرایک آ دمی کھڑا ہوااوراس نے کہا: یا رسول اللّٰد مِبَاٰ بِطَيْعَةَ اِ کیا خیر بھی شرلا تا ہے؟ پس آ پ مِبَا شِعْفَةِ خاموش ہو گئے - یبال تک کہ ہمیں میدگمان ہوا کہ آپ مِزَافِظَةَ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔اور آپ مِزَافِظَةَ پر پسینداور کپکی ظاہر ہوگئ۔ پھر آپ مِنْوَجَيْجَ نے

ارشاد فرمایا:''سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا بی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ مِنزِهَ کے فرمایا:''یقینا خیر تو خیر ہی لاتی ہے لیکن یہ دنیا سرسبزاور میٹھی ہے۔ وہ بودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کوخوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈ التے ہیں یا مار نے کے قریب کرویتے ہیں،سوائے سنرہ کھانے والےان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھرجانے کے بعد دھوپ میں جے جاتے ہیں ، جگالی کرتے میں ،غذا کوزم و بعثم کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں اور پھر تھانے کے لیے دوبارہ آجاتے ہیں۔

جو مخص مال کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہےاور جو مخص مال کواس کے حق

کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے جو کھا تا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔

( ٢٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِينَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطًا ، عَنْ خَوْلَةَ ، عَنِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوّةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ، وَرُبَّ

مُتَخَوِّضِ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخاري ١١١٨- ترمذي ٢٣٧٨)

( ٣٥٥٢٣) حَصْرت خوله، جناب ني كريم مِيَرِ النَّحِيَّةِ ب روايت كرتى بين كه آپ مِيَرِ فَقَعَةٍ نه ارشاد فرمايا: ' ب شك و نيا سر سزر اور میٹنی ہے۔ پس جو شخص اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے،اوراللہ اوراس کے رسول کے

مال میں بہت سے غور وخوض کرنے والوں کے لیے بروز قیامت جہنم کی آگ ہے۔

( ٢٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَذِى

يُأْكُلُ ، وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى. (بخارَى ١٣٣١ ـ مسلّم ١١٥)

(٣٥٥٢٨) حفرت حكيم بن حزام سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كديس نے جناب نبى كريم مَلِّوْتُ عَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ على

كيا- مين في جرآب سوال كيا-آب مِزْفَظَة في مجه جرعطا كيا- مين في جرآب مِزْفَظَة بسوال كيا-آب مِزْفَظَة في

مجھے پھرعطا کیا۔ پھرآ پے شِوَنِیَنِیَغَ نے ارشا دفر مایا: یقینا یہ مال سرسبزاور میٹھا ہے۔ پس جو محض اس کوطیب نفس کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔اور جو تحض اس مال کواشراف نفس کی وجہ ہے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں

دی جاتی۔اوراک شخص کی مثال اس آ دمی کی طرح ہوتی ہے جو کھانا کھا تا ہے لیکن شکم سیرنہیں ہوتا۔اوراد پر والا ہاتھ، نچلے ہاتھ

( ٢٥٥٢٥ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ هَذَا الْمَالَ خُلُوْ خَضِرٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

(٣٥٥٢a) حضرت معاويد بن تن خد ايت بوه كتبة بين كه مين نے جناب رسول الله مَرْفَظَيْنَةَ كو كتب سنا: ' ب شك بير مال

میٹھااور سرسبز ہے۔ پس جو تخص اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تواس کے لیےاس میں برکت دی جاتی ہے۔

( ٢٥٥٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِى ذُرٍّ ، قَالَ : قامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ ۚ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلَّتَنَا الضَّبُعُ ، قَالَ : فَدَفَعَهُ النَّاسُ حَتَّى وَقَعَ ، ثُمَّ قَامَ أَيْضًا فَنَادَى بِصَوْتِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُصَبَّ عَلَيْكُمَ الدُّنْيَا صَبًّا ، فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا تَلْبَسُ الذَّهَبَ ، فَقُلْتُ لِزَيْدٍ : مَا الصَّبُعُ ، قَالَ :السَّنَةُ

حمد ۱۵۲ بزار ۳۹۸۳)

(٣٥٥٢٦) حضرت ابوذر جلی صدوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَنْوَفِظَیَّةَ خطبه ارشاد فرمارہ سے کہ ایک شخص کھڑا ہوااوراس نے کہایا رسول الله مَنْوَفِظَةِ اِقط سالی نے ہمیں کھالیا ہے۔راوی کہتے ہیں پس لوگوں نے اس کو بٹھایا اوروہ بیٹھ گیا۔ وہ پھر دوبارہ کھڑا ہوااوراس نے اپنی آ واز سے ندالگائی پھراس کی طرف آپ مِنْوَفِظَةِ نے التّفات فرمایا اورارش وفرمایا: مجھے تم پراس سے

( ٢٥٥٢٧) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابُنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويْد ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : الْتَهَيْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُفْبَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي ، قَالَ : هُمَ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُ الْكُفْبَةِ ، فَجَنْت فَجَلَسْت فَلَمْ أَتَقَارَ أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِذَاك أَبِي وَأَمِّي ، مَنْ هُمْ ، وَرَبُ الْكُفْبَةِ ، فَجَنْت فَجَلَسْت فَلَمْ أَتَقَارَ أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِذَاك أَبِي وَأَمِّي ، مَنْ هُمْ ، قَالَ : هُمَ الْأَكْتُرُونَ أَمُوالًا إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَلْ اللهِ يَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَوْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمِينُهُ وَالْ إِلَا مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الْمَالِقِيقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللهِ اللّهُ اللل

(٣٥٥٢) حضرت ابوذر والمنظور مين المروايت بوه كتبة بيل كه مين جناب نبى كريم مِنْ النظورة في خدمت مين حاضر موا- آب مِنْ النظورة في المرود والمنطقة في المرود والمنطقة في المحصود يكها توارشا وفر مايا: "رب تعبد كي تمم إيه لوگ بهت كها في التها كه مين المرود والمع مين المرود والمع مين المرود والمع مين المرود والمرود والمرود

والے میں۔ پس بیں ایا اور یس ہیمے لیا۔ پس انسی میں بھے ہی نہ پایا تھا کہ یں تھرا ہولیا۔ اور یس سے سرسیا۔ بیرے ماں ہ آپ پر قربان ہوں۔ یارسول اللہ مَنِوْضِحَةِ! بیکون لوگ ہیں؟ آپ نِیوْضِحَةِ نے فرمایا:'' بیلوگ مال کے اعتبار سے کثرت والے ہیں۔ ہاں مگر جواپنے مال کواس طرح اس طرح دے۔اپئے آگے،اپنے بیجھے،اپنے دائیں اوراپنے بائیں۔

( ٣٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُبَشِّرُ كُمْ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ وَسُومَتَةً قَالَ الْجَنَّةَ قَالَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ مُ يِنِصُفِ يَوْمٍ ، حَمْسِمِنَةِ عَامٍ. (ابن ماجه ٣١٣٣)

(٣٥٥٨) حضرت ابن عمر ولا في سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِلْوَفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: ''اے فقيرول كى جماعت! كيا بين تمهيں خوشخرى ندسناؤں؟'' بيشك مومن فقراء، مالدار مومنين سے نصف يوم يعنی پانچ سوسال قبل جنت ميں داخل

ہوں گے۔ م

( ٣٥٥٢٩ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُفِى أَحَدَّكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَتْ. (٣٥٥٢٩) حفرت بريده الملمي، جناب ني كريم مُؤْفِظَةُ سے روايت كرتے بيں كه آپ مُؤْفِظَةُ نے ارشاد فرمايا: "تم ميں ہے كسي

ایک کودنیامیں سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے۔

( ٣٥٥٣ ) حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ :لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ

عَلَى أَهْلِهَا. (احمد ٣٢٩ـ ابويعلي ٢٥٨٧)

( ۳۵۵۳۰ ) حضرت ابن عباس جائن ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِنْ النظافیۃ ایک مردار بکری کے پاس ہے گزرے جس کواس کے گھر والوں نے پھینک دیا تھا۔ تو آپ مِنْرِنْنَظَةَ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا زوال،اس سے بھی ہلکا ہے جس قدر کہ یہ بکری

اینے گھروالوں پر بہ ( ٣٥٥٣١ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبِّيعَةَ ،

قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَنْبُوذَةٍ ، فَقَالَ :أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيُّنَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :الدُّنيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (نسائي ١٦٢٩\_ احمد ٣٣٦)

(٣٥٥٣١) حفرت حبدالله بن ربيد ب روايت بوه كتبتي بين كه جناب نبي كريم مِنْفِقَةُ إيك سفر مين تصريح كه احيا مك آپ مِنْفَقَةُ

ا کے چینکی ہوئی کبری کے پاس سے گزرے تو آپ مِرْ النظافیۃ نے فرمایا:'' کیاتم اس بکری کواس کے گھر والوں پر ہلکا دیکھر ہے ہو؟'' او کول نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ مَلِفَ ﷺ نے فر مایا: یہ بکری اپنے گھر والوں کے ہاں جتنی ملکی ہے،اس ہے بھی زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بوقعت (اور ملکی) ہے۔

( ٢٥٥٣٢ ) حَلَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ مَيْنَةٍ ، فَفَالَ :لِمَ تَرَوُّنَ أَلْقَى هَذِهِ أَهْلُهَا فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلَ يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَقَدُ

مَاتَتُ ، فَقَالَ : لَزَوَالُ الدُّنيَا أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (بخارى ٩٦٢ مسلم ٢٣٧٣)

(٣٥٥٣٢) حضرت جابر براتن ب روايت ب وه كهت بيل كه جناب رسول الله مَلِقَظَةً كا كُرْر ايك مردار بكرى برس بوا\_

آ بِ مِنْ الشَّخِيْرِ فِي جِها: "اس بكرى كواس ك كفر والول نے كيوں چينك ديا ہے؟ "صحابہ تْذَائِيْرَ نَعِ حِض كيا: يارسول الله سَرِّفَةُ فِيَحْرِ! کیا وہ لوگ اس ہے متفع ہوتے جبکہ میر چک ہے؟ اس پرآ پ مِلِین ﷺ نے ارشاو فر مایا:'' جس قدریہ بکری،اپنے گھر والوں پر ملکی

(بے قیمت) ہے، دنیااس ہے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلکی (اوربے قیمت) ہے۔

( ٣٥٥٣٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُحُلُ فُقَرَّاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِن ِ عَامٍ.

(ترمذی ۲۳۵۳ احمد ۲۹۲)

(٣٥٥٣٣) حفرت ابوہریرہ میں نئے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میر نظامی نئے ارشاد فرمایا: "اہل ایمان فقراء، اغنیاء سے نصف یوم سے لینی یائے سوسال سے قبل جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٣٥٥٣٤ ) حَلَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَلَّثَنِي مُوسَى بُنُ أَنَسٍ ، قَالَ سَمِعْت أَنَسًا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

(مسلم ۱۸۳۲ ابن ماجه ۳۱۹۱)

(۳۵۵۳۴) حضرت مویٰ بن انس بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ج<sub>ناف</sub>نو کو کہتے سنا کہ جناب رسول اللہ خِ<del>رَافِیجَ فِ</del> نے ارشاد فر مایا:اگرتم وہ کچھ جان لوجو کچھ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواور زیادہ روؤ۔

( ٣٥٥٣٥) حُدَّنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : وَالنِّسَاءُ ، قَلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : وَالنِّسَاءُ ، قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا نَسْتَحْى ، قَالَ : الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ .

(بخاری ۲۵۳۷ مسلم ۲۱۹۳)

(٣٥٥٣٥) حضرت قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عاکثہ می مدین نے ارشاد فر مایا میں نے پوچھایا رسول الله فیران کی اور تعلق ہے!

قیامت کے روز لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ میران کی آپ میران کی اور نظے پاؤں۔ میں نے عرض کیا: اور عورتیں؟ آپ میران کی ایک میں نے کہایا رسول الله میران کی ایک عورتیں؟ آپ میران کی ایک میں نے کہایا رسول الله میران کی ایک دومرے میں کہتی ہیں) میں نے کہایا رسول الله میران کی گئے۔ دومرے میں کی میں ایک حدومرے کی ایک میران کی کہتی ہوگا کہ بعض کی طرف دیکھے۔

( ٣٥٥٣٦ ) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُواً اللهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُزُلًا. (بخارى ٢٥٣٣ـ مسلم ٢١٩٣)

(٣٥٥٣١) حضرت ابن عباس وفي فو ب روايت ب كرانهول في جناب نبي كريم مُؤْفِظَة كوخطبه دية موئ سناكة ب مُؤْفظَة

فرمار ہے تھے:''یقینائم لوگ،اپنے پروردگارےاں حالت میں ملو گے کہ ننگے ہم، ننگے پاؤںاورغیرمختون ہو گے۔ د ۲۶۵۲۷ کے کَذَنْهَا مَدْ مِدُنْهُ هَارُورَ مِنَ ، قَالَ : أَخْرَهَا الْهَالِدُيْنَ حُرَدُ مِي عَنْ أَرْسِ الْحَافُونَ الْمَالِدُونَ حُرَدُ مِي عَنْ أَرْسِ الْحَافُونَ الْمَالِدُونَ حُرَدُ مِي عَنْ أَرْسِ الْحَافُونَ الْمَالِدُونَ حُرَدُ مِي عَنْ أَرْسِ الْحَافُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ حُرَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ اللّ

( ٣٥٥٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْع ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيد ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا ، وَلَا تَحُلِفُوا فَإِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ حَدَّثَنِي ، أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَائَةٍ أَفْوَاجِ : فَوْجٌ طَاعِمُونِ كَاسُونَ رَاكِبُونَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَائَةٍ أَفْوَاجٍ : فَوْجٌ طَاعِمُونِ كَاسُونَ رَاكِبُونَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمَ الْقِيامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ : قُلْنَا : أَمَّا هَذَانِ فَقَدُ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، قَالَ يَلْقِي الشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ اللَّهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لاَ يَبْقَى ظَهْرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ اللَّهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لاَ يَبْقَى ظَهْرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلُ لَيُعْطَى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ فَمَا يَجِدُهَا (احمد ١٦٥٤ بزار ١٣٥٩)

(٣٥٥٣٧) حضرت حذيفه بن أسيد سے روايت ہو وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوذ روز بنو نے فرمایا: اے لوگو! بات كبواور پيمراس كے

خلاف نه کرو ۔ کیونکہ مجھ الصادق المصدوق نے بیان کیا ہے کہ' یقینالوگوں کو قیامت کے دن تین گروہوں میں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ ایک سودہ آسودہ حال کیٹروں میں ملبوس سواری پرسوار ہوگا اور ایک گروہ پیدل چلتا اور دوڑتا ہوگا اور ایک سروہ کوفرشتے ان

کے منہ کے بل تھسیٹ کرلائیں گے۔راوی کہتے ہیں ہم نے کہا:ان دوگروہوں کوتو ہم پہچانتے ہیں لیکن چلنے اور دوڑنے والے کون لوگ ہوں گے؟ آ ب مِنْ اللَّهُ عَنْ فِي مايا: اللَّه تعالى سواريوں پرموت كى آ الشَّرَو اللَّهُ اللَّه على اللّه على اللَّه على اللَّه على اللّه على اللّه على اللّه على اللّ

اگراس کوعبور کرنے کے لیے کسی زین والی او نمنی پرسوار ہوگا تو و واونٹنی اسے یار نہ کرسکے گی۔ (محدثین کے بیان کےمطابق اس جملے کا تعنق آخرت کے احوال سے بیں ہے )

( ٣٥٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَامَ

فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عراة غُرْلًا ﴿ كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ فَأَوَّلُ الْخَلَائِقِ بُلْقَى بِغُوْبِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، قَالَ : تُمَّ يُؤْخَذُ بَقَوْم مِنْكُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ : يَا رَبُّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالَ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخُدَثُوا بَعْدَكَ،

إنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدُّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ :

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. (مسلم ٢١٩٣ ـ ترمذي ٢١٦٧)

(٣٥٥٣٨) حضرت ابن عباس جن تؤ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُؤنفَظُ بھارے درمیان وعظ کہنے کھڑے ہوئ تو آپ نیز بھی نے ارشاد فر مایا: ' یقیناتم لوگ اللہ کی طرف ننگے سر، ننگے پاؤل اور غیرمختون حالت میں جمع کیے جاؤگ۔

﴿ كُمَّا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ مخلوق ميں ہے سب ہے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جاکیں

کے۔ود ابراہیم خلیل اللہ علایتال ہوں گے۔آپ مَلِفِظَةِ نے فرمایا: پھرتم میں سے بائیں ہاتھ والےلوگوں کو پکڑا جائے گاتو میں کہوں گ-اے پروردگار! بیمیرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کیا۔ بیلوگ مسلسل اپی ایر ایوں پر واپس بلنتے رہے۔اس پر میں وہی بات کہوں گا جوعبد صالح مصرت نیسیٰ علائیلا ، ۔۔ نے کہی تھی۔

( ٣٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَانِقَ رَاعِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرِ وَتُلَاثُةٌ عَلَى بَعِيرٍ. (بخارى ١٥٢٢ـ مسلم ٢١٩٥)

( ٣٥٥٣٩ ) حضرت ابو بريره ريخ تن سردايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مِيْزَافِيْنَجَ نے ارشاد فرمايا: لوگوں كوتين طريقوں

ت جمع کیا جائے گا۔ رغبت کرنے والے،خوف کرنے والے اور ایک اونٹ پر دو،اور ایک اونٹ پر تمین ۔

( ٣٥٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ مُعنف ابْن الْي شِير ترجم (جلدو) ﴾ ﴿ وَهُمَ الْمِقِيَامَةِ عُذُبَ ، قُلُتُ : أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ قَالَ : وَسَلَّمَ : مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ ، قُلُتُ : أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ قَالَ :

رسم مل من مورس يوم مويد و ماب مات الميس من المحتسب المعلم من المحتسب المحتسب

قیامت کے دن ،اس کوعذاب دیاجائے گا۔ میں نے بوچھا کیابیار شاد خداوندی نہیں ہے:﴿فَسُوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا ﴿ آپ مِنْلِفَظَیْمَ نِے فرمایا: 'میرسابنہیں ہے بیتو صرف پیش ہے جس آ دی سے حساب میں من قشہ ہوا قیامت کے دن تو اس کوعذاب ہوگا۔ ہوگا۔

( ٣٥٥١) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : يُوْتَى بِأَشَدُ النَّاسِ كَانَ بَلاَءً فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِي الْمُنْ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْت بُوْسًا قَطُّ ، أَوْ شَيْنًا تَكُرَهُهُ فَيَقُولُ : لاَ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْت بُوْسًا قَطُّ ، أَوْ شَيْنًا تَكُرَهُهُ فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ ، مَا رَأَيْت شَيْنًا أَكُرَهُهُ قَطُّ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ فِى الدُّنِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِي النَّارِ ، فَيُصْبَغُ فِيهَا فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْت قَطُّ قُرَّةً عَيْنٍ فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْت خَيْرًا قَطُ.

(مسلم ۲۱۲۲ ابن ماجه ۳۳۲۱)

غوط دیاجائے گا۔ پھر اللہ تعالی ہو چیس گے: اے آ دم کے بیٹے! تم نے بھی آ کھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔ آپ کی عزت کی شم انہیں، میں نے تو بھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ ( ۲۵۵۲ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِیِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ النّبِیِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي يَوْمًا : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُطْعِمُنَا قُلْتُ :

عَن انس ، قال : كَنتُ احدُم النبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِي يَوْمًا : هَلْ عِندَكَ شَيْءٌ تَطَعِمُنَا قَلْتُ : نَعُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَضُلٌ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَلُمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احسد ١٩٨) نعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَضُلٌ مِن الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَلُمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احسد ١٩٨) نعَرت اللهِ ، فَضُلٌ مِن الطَّعَامِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ، فَضَلّ مِن الطّعَامِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالَ : أَلُمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احسد ١٩٨) حضرت الله عنوالله عليه عنوالله عنوالله

آپ نیز نظافی نے مجھے کہا:'' کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جوتم ہمیں کھلاؤ؟''میں نے عرض کیا جی باں۔ یارسول اللہ نیز نظافی از شتہ کل کے کھانے میں سے بچاہوا موجود ہے۔ آپ نیز نظافی نے فرمایا: کیا میں نے تہمیں اس بات سے منع نہیں کیا کہ آنے والے کا

ك لية ق كا كهانا بياكر ركهو؟"

( ٣٥٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرُّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. (بخارى ٥٣١٦\_ مسلمِ ٢٢٨١)

علی ملاحید و کستم مرک بام پر بین طبق بو معنی مطبی که بینا به از به محاری ۱۹۱۸ مسلم ۱۴۸۸) (۳۵۵ ۳۳) حضرت عائشه نین ندنینا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول الله مَرْضَحَ فَتْهِ نے اپنی وفات تک بھی تین دن مسلسل

پیٹ جرا رگندم کے آئے کی روثی نہیں کھائی۔

( ٣٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قالَتْ عَالِشَةُ : إِنْ كُنَّا

لَنَمُخُتُ الشَّهُرَ ، أَوْ نِصْفَ الشَّهُرِ مَا يَدُخُلُ بَيْتَنَا نَارٌ لِمِصْبَاحٍ ، وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَقُلْتُ : بِأَى شَيْءٍ كُنْتُمُ نَعِيشُونَ ، قَالَتُ : بِالْأَسُودَيْنِ : الْمَاءِ وَالتَّمْرِ ، وَكَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمُ مَنَائِحُ مَائِحُ

فَرُبُّكَمَا بَعَثُوا إِلَيْنَا مِنْ أَلْبَائِهَا.

(۳۵۵ ۳۷) حضرت قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنی اندائی نے ارشاد فر مایا: ہم لوگ پورا پورا مہینہ یا آ وصام ہینہ اس حال میں تضہرے رہنے کہ ہمارے گھر میں کوئی آ گ۔ ۔۔۔۔۔ چراغ کی ہو یا غیر چراغ کی ۔۔۔۔۔داخل نہ ہموتی۔ میں نے (قاسم

ے ) کہا۔ پھرتم لوگ کس چیز کے ذریعہ زندگی گزارتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دو چیزوں کے ذریعہ۔ یعنی پانی اور تھجور۔ اور پجھ

انصار ہمارے پڑوس میں تھے۔اللہ تعالی اُن کو جزائے خیر دے۔ان کے پاس اونٹنیاں تھیں تو بسا اوقات وہ ان اونٹنیوں کا دودھ ہماری طرف جھیج دیتے تھے۔

( ٣٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنيَا لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسُت أُرِيدُك ، قَالَتْ : إِنْ لَمُ تُودُنِى فَسَيُرِيدُنِى غَيْرُك.

(٣٥٥٥٥) حفرت عطاء بن بيار سے روايت ہوه كتب بين كد جناب نبى كريم مَلِقَظَةُ كے سامنے و نيا بيش بوكى تو آپ مِنْوَفِيَةَ فِي

۔ عدمات کا مناصر معلقوبین میں رہے روہ ہے ہوہ ہے ہیں قد جہاب ہی کریم میں مطبیعے ہے سما میں دنیا ہیں ہوی تو آپ ی نے ارشاد فر مایا:''میں مخصے نہیں چاہتا۔ دنیانے کہا اگرآپ مجھے نہیں چاہتے تو عنقریب مجھےآپ کے علاوہ لوگ چاہیں گ۔

المُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ فَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ

الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلَاكُ دِينِكُمَ الْوَرَعُ. َ (٣٥٥٣١) حضرت عمرو بن قيس مصروايت بوه كتب بين كه جناب رسول القد مَثَوْفَقَعَ فَيْ فَا وشاوفر مايا علم كي فضيلت ،عبادت كي

فعنیات سے بہتر ہے اور تمبارے دین کا خلاصہ پر بیز گاری ہے۔ معنیات سے بہتر کے اور تمبارے دین کا خلاصہ پر بیز گاری ہے۔

( ٢٥٥٤٧ ) حَدَّثُنَا أَنُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَّا ثُمَّ مِنْ أَنِي الْفَصْلِ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

أتَدْكُرُونَ أَهَالِيَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ : أَمَّا عِنْدَ ثَلَاثٍ فَلَا :عَنْدَ الْكتَابِ ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ ، وَعِنْدَ الصّراطِ.

٣٥٥٢٧) حطرت عائشہ جي مذخف سے روايت ہے وہ کہتی ہيں کہ ميں نے عرض کيا يا رسول الله مِنْ فَضَيَّةَ ! کيا آپ تيا مت كرون اپنے گھر والوں كو يا د كريں گے؟ آپ نِئِزْ فَضَيَّةَ نے فرمايا: '' تين مقامات پر تونہيں يا د كروں گا۔ نامه اعمال كے وقت ،ميزان كے وقت

رَبِي ﴿ لَهِ عَنْ اَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَأْمُرُنِى ، قَالَ : هَاهُنَا ، وَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ إِنَّكُمْ مَحْشُرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ.

(ابن ماجه ۲۵۳۲ طبرانی ۹۲۹)

الم ۳۵۵۴۸) حضرت بہنر بن تھیم اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ آپ مجھے کہاں کا تھم دیتے ہیں؟ تو آپ مِنْوَقِقَا ﴿ نے اپنے دست مبارک سے شام کی طرف اشار ہ فر مایا:''یقینا تم لوگ سوار وریا پیادہ جمع کیے جاؤگا ورتم اپنے منہ کے بل جمع کیے جاؤگے۔

٣٥٥٤٩) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿الْيَوْمَ الْعَجْ الْأَكْبَرِ ، قَالَ : فَبَكَى عُمَّرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا يُبْكِيكُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا يُبْكِيكُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا يُبْكِيكُ ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْكَانِي أَنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا ، فَأَمَّا إذ كَسُلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُمُلُ فَطُّ شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ ، فَالَ : صَدَقْتَ . (طبرى ٨٠)

٣٥٥٣٩) حضرت ہارون بن ابی وکیع ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بیآیت ﴿ الْکُوْمَ أَکُمَلُتُ لَکُمُ ینگُمْ ﴾ نازل ہوئی راوی کہتے ہیں بیرج اکبرکا دن تھا۔ کہتے ہیں حضرت عمر جڑا ٹیورو پڑے ۔ تو جناب رسول اللہ میز کھنے ہے ۔ حضرت امر مزافظ سے بو جھا: ' متمہیں کس ہات پر رونا آر ہاہے؟'' حضرت عمر جڑا ٹیو نے عرض کیا یا رسول اللہ میز کھنے ہے! مجھے اس بات نے رلاو یا ہے کہ ہم پہلے اپنے دین میں زیادتی میں (امیدوار) ہوتے تھے۔ بس جب بیدوین کامل ہو گیا تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کامل ۔ تی ہے تو پھراس میں نقص آنے لگتا ہے۔ آپ میز الفظائے آنے فرمایا:'' تم سے کہ رہے ہو۔

دَهُ عَلَيْهُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ مِنْ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَاهِ مِنْ خَلْمَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ خَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ خَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ خَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ عَلَيْهِ و

بِحُسْنِ صَبْرٍ وَعَزَاءٍ ، أَوْ جُوْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَ عَكَيْهَا. (ابن المبارك ١٤٢٠ عبدالرزاق ٢٠٢٨) • ٣٥٥٥) حضرت حسن سروايت ہوه كہتے ہيں كہ جناب رسول القد مِنْ فَضِيْنَ فَيْ ارشادفر مايا: "ان دوقطروں سے بڑھ كركوئی اره القد تعالیٰ وُمجوب نہيں ہے۔ایک خون كاوه قطره جوراو خدا ميں گرےاورایک وه قطره جواس آ دى كی آ كھے خوف خداكی وج

رہ اللہ تعال وجوب بن ہے۔ایک مون 6 وہ نظرہ جوراہِ خدایش کرے اورایک وہ فطرہ جواس آ دی کی آ تکھ ہے حوف خدا کی وجہ سے نیک پڑے جو درمیان شب میں خدا کے حضور کھڑا ہواوران دو گھونٹوں سے ہڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ کومحبوب نہیں ہے۔ایک آکلیف این اب شیرمتر جم ( جلده ۱) کی مستف این اب شیرمتر جم ( جلده ۱) کی مستف این اب شیرمتر جم ( جلده ۱) کی مستف این اب الدهد

دہ اور غمناک گھونٹ جس کوآ دی اچھے صبر اور برداشت کے ذریعہ قبول کرے اور دوسراغصہ کا گھونٹ جس کوآ دمی صبط کر لے۔

( ٣٥٥٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَأْخُذُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُ جُ عَلَى أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ شِنَّ بَالٍ.

صحابہ تذاکشتائے پاس تشریف لاتے تو آپ مَلِنْ فَقَعَ مثل پرانے مشکیزہ کے محسوس ہوتے۔

( ٣٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ ،

وَمَنَلُ الْكَافِرِ مَنَلُ شَجَرَةِ الأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ.

طرح ہے۔ ہوااس کوسلسل ہلاتی رہتی ہے۔مومن کوبھی مسلسل آ ز مائشیں پہنچتی رہتی ہیں۔اور کا فرکی مثال بصنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔

( ٣٥٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُ حَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَا :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إبْوَاهِيمَ ،

قَالَ :حَدَّثَنِى ابن كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَل الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ

الْمُجَذَّبَةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

(٣٥٥٣) حضرت كعب بيروايت بوه كهتم بين كه جناب رسول الله مِأْفِظَيْعَ في ارشاد فرمايا: مومن كي مثال ، مجي كيتي كي ح

ہے کہ ہوا ئیں اس کوحر کت دیتی ہیں بہم اس کوٹیڑ ھا کرتی ہیں اور بھی اس کوسیدھا کرتی ہیں یہاں تک کہوہ زرد ہو جاتی ہےاور کا فر

کی مثال ،اس صنوبر کی ہی ہے جو امین میں موجودا پی جڑ پرسیدھا کھڑا ہوتا ہے۔کوئی شے اس کو حرکت نہیں دے کتی بہاں تک کہ د

ایک ہی مرتبہ جڑسے اکھر جاتا ہے۔

( ٣٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَعْضًا. (٣٥٥٥) حضرت ابوموى سے روايت ہو و كہتے ہيں كہ جناب رسول الله صَلَفْظَةَ فَ ارشاد فرمايا: "موكن ،موكن كے ليے

عمارت کی طرح ہے کہ اس کا بعض بعض کومضبوط کرتا ہے۔

( ٣٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَثَلُ الْمُؤْمِرِ

كَمَثَلِ النَّحْلَةِ تُأْكُلُ طَيُّهُا وَتَضَعُ طَيُّهُا.

(٣٥٥٥٢) حضرت ابو ہر رہ و واثن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْ الله عَلَى ارشاد فرمایا: مومن کی مثال جمیتی کی

ر مصنف ابن ابی شیب متر جم ( جلد ۱۰) کی مستف ابن ابی شیب متر جم ( جلد ۱۰) کی مستف ابن ابی مستف ابن ابی مستف ابن ابی مستف ابن الله بن عمر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی ہے جو کھاتی بھی طیب ہے اور

(48804) حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ موس کی مثال سبدی ملی کی ہے جو کھائی جی طبیب ہے اور نکالتی بھی طبیب ہے۔

( ٣٥٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْنَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

(بخاری ۱۰۰۱ مسلم ۲۰۰۰) (بخاری ۱۰۱۱ مسلم ۲۰۰۰) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ''تمام اہل ایمان کی مثال ایک آدی کی ت ہے۔ اگر آدی کا سرشکایت کرتا ہے تو آدی کا سارا بدن بخار اور شب بیداری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ مثال ایک آدی گئی بُنُ اِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ (۲۵۵۷) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ اِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

( ٢٥٥٥٧) حَدَّثُنَا عَلِیٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثِنَى أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهُلِ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجُسَدُ، يَأْلُمُ الْجُسَدُ، يَأْلُمُ الْجُسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ (احمد ٣٥٠- طبراني ٣٢٥٠) الْجُسَد، يَأْلُمُ الْجُسَد، يَأْلُمُ الْجُسَدُ لِمَا يَأْلُمُ الْجُسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ (احمد ٣٥٥- طبراني ٣٢٩٠) من سعد، جناب بي كريم مِنْ الله اين كرتے بي كرتے بي كرة بي ارشاد فرمايا: "مؤمن (ديكر) الله ايمان كے ليے جم مِن بمزل مرك ہے مؤمن الله ايمان كاد كان طرح موس كرتا ہے جم طرح سركاد كورد بقيہ جم محسوں الله ايمان كے ليے جم مِن بركاد كورد و بقيہ جم محسوں

حیی وستم ۱۵۰ مس معورس عمل الجسید و ارزم بعضه نداخی رفتوت کند. (احمد ۲۵۳ طیالسی ۲۹۳)

(۳۵۵۸) حضرت نعمان بن بشیر جناب نبی کریم میژافشیخهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ آب میزُافشیکھُ نے فرمایا: مومن کی مثال، جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا بعض حصد تکلیف میں ہوتا ہے تو بقیہ جسم بھی اس تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پیئر میں وجو میں وہ میں میں دو وہ کا دو سرد میں میں میں دو وہ تیں دو ہو میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے

( ٣٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرْفَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ وَلَا يَضَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

(مسلم ۲۰۰۱)

إنَّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى ، قَالَ : فَقَرَأْت النَّسَاءَ حَتَّى إذَا بَكَغْت : ﴿فَكَيْفَ إذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رَأْسِي ، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَةُ تَسِيلُ.

(٣٥٥٦٠) حفزت عبدالله به روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله نيز نيريج نے مجھ سے كيا: ' نتم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبدالله كت بين مين في عرض كيايار سول الله فيل عن إلى مين آب في في الله كرية هر سناؤن؟ حالا نكه آب برتو قرآن نازل موا

ہے؟ آپ نیزائینے بچے نے فرمایا:'' میں جا بتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کئی ہے قر آن سنوں ۔راوی کہتے ہیں بس میں نے سور وُ نساء پڑھنی شروع ك ـ يهال تك كدجب من ﴿فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهيدًا إِنه يربهنجا مِن

ن اپناسرا تھایا ... یا مجھے پہنویس میشے دی نے متوجد کیا ، تومیں نے آپ من فطاع کا کہ ایک کے آنو بہدرے تھے۔

( ٢٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحُسُنَ عَمَلُهُ.

(٣٥٤١١) حضرت عبدالله بن بسر ہے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے جناب نبی کریم مَرْائِشَنْیْنِ ہے یو چھالوگوں میں کون سب ہے بهتر ب؟ آپ يَنْزَ خِيرَة فِي أَنْ فِي مايا: "جس كى عمر لمي بوادر مل اح يابو

( ٣٥٥٦٢ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سلمة بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ.

(احمد ۳۲۳- بزار ۳۲۴۰)

(٣٥٥ ١٢) حضرت جابر بن عبدالله معدروايت إوه كهتم بي كه جناب رسول الله يَغِلِينَ في أرشاوفر مايا: "يقينايه بات آدمي كي

خوش بختی کی ملامت ہے کہاس کی عمر کمبی ہوا ورانٹہ تعالیٰ اس کواپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیں۔

( ٣٥٥٦٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا (بزار ١٩٧١) (٣٥٥٦٣) حضرت ابو ہریرہ نزایتو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میں بینے نے ارشاد فرمایا :تم میں ہے بہترین

لوگ وہ ہیں جن کی عمریں کمبی ہوں اوران کے اعمال اچھے ہوں۔

( ٣٥٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَخْيَى ، قَالَ :حدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

شَذَادٍ ، قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ مِنْ يَنِي عُذُرَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا ، قَالَ :فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُهِينِي هَؤُلَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : طَلْحَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَكَانُوا عِنْدِي ، قَالَ : فَضُربَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ ، قَالَ : فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ ضُرِبَ بَعْثٌ فَخَرَجَ النَّانِي فِيهِ فَاسْتُشْهِدَ ، قَالَ : وَبَقِىَ النَّالِثُ حَتَّى مَاتَ مَرِيضًا عَلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أُدْحِلْت الْجَنَّة فَرَأَيْتهِمْ أَعُرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَسِيمَاهُمْ ، قَالَ : فَإِذَا النَّانِي مِنَ الْمُسْتَشْهِدِينَ عَلَى أُوْلَهُمْ ، وَإِذَا أَوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ ، قَالَ فَدَحَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتَشْهِدِينَ عَلَى أَثُوهِ ، وَإِذَا أَوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ ، قَالَ فَدَحَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُنُ اللّهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي

الإسلام لِتَهْلِيلِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيلِهِ. (نسانی ۱۰۷۵- احمد ۱۲۳)

(۳۵۵ ۱۳) حضرت عبدالقد بن شداد بروایت بوه کتے بین کرقبیلہ بنوعذرہ کے تین لوگ جناب نی کریم میز فریح الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراسلام لے آئے۔راوی کہتے ہیں آپ نے پوچھا:' ان لوگوں کومیری طرف ہے کون کفایت کرے گا؟' راوی کہتے ہیں حضرت طلحہ نے کہا میں ۔طلحہ کتے ہیں پس وہ میرے پاس ہی تھے۔ کتے ہیں کہلوگوں کوایک سفر میں جانا پڑا۔ راوی کہتے ہیں پس ان میں سے ایک باہر سفر میں گیا اور شہید ہوگیا۔ پھر ایک اور سفر در پیش ہواتو دوسرا آدی اس میں شامل ہوا اور وہ بھی شہید

سے ہیں سے ایک باہر سفر میں گیا اور شہید ہوگیا۔ پھر ایک اور سفر در پیش ہوا تو دوسرا آ دی اس میں شامل ہوا اور وہ بھی شہید ہوگیا۔ راوی ہے ہیں ہیں ان میں سے ایک باہر سفر میں گیا اور شہید ہوگیا۔ پھر ایک اور سفر در پیش ہوا تو دوسرا آ دی اس میں شامل ہوا اور وہ بھی شہید ہوگیا۔ راوی کہتے ہیں تیسرا آ دی رہ گیا یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر ہی بیار ہوکر مرگیا۔ حضرت طلحہ ڈوٹٹو کہتے ہیں بس میں خواب میں و کیھا کہ میں جنت میں داخل ہوگیا ہوں۔ میں ان لوگوں کو ان کے ناموں اور نشانوں سے پہچا ساتھا۔ کہتے ہیں کہ بنی جو آ دی اور ان کے بعد آیا۔ اور ان کی ان میں سے اپنے بستر پر مراتھا وہ ان دونوں سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ اور دوسرا شہید ہونے والا اس کے بعد آیا۔ اور ان میں سے پہلا شہید ہونے والا اس کے بعد آیا۔ اور اور کہتے ہیں یہ دیکھ کر میرے دل میں کچھ خیال سا آیا۔ کہتے ہیں میں جناب نبی کریم میر شور میں خواب میں حاضر ہوا اور میں خواب کہتا ہیں یہ بات ذکر کی ۔ تو آ پ موز میں خواب ان انتد

تعالیٰ کے باں اس معمرآ دمی سے زیادہ کی کو فضیلت نہیں ہے جو اسلام میں عمر گزار کر گیا ہو۔ کیونکہ اس نے لا الدالا الله، الله اکبر، سجان اللہ اور المحمد لله بڑھا ہے۔ ( ٣٥٥٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُکیْنِ ، عَنْ زُهَیْرٍ ، عَنْ عَلِیّ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : جَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : أَیُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسْنَ قَالَ : جَنَّ رَجُلٌ إِلَى النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : أَیُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسْنَ

میں ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا: لوگوں میں سے کون سب سے افضل ہے؟ آپ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِلَامِ مِیں فر مایا:''جس کی عمر لمبی ہو اور اس کاعمل اچھا ہو۔ سائل نے بوچھا: لوگوں میں سے سب سے برا کون ہے؟ آپ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِلْمَانَ اِنْ اِلْمَانَ اِلْمُ اِلْمَانَ اِلْمُولِيَّةِ اِلْمُولِيِّةِ اِلْمَانَ اللّٰمِينَ اللّ اللّٰمِينَ ا

( ٣٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسِعَةً ، عَنْ

، ١٠٥٥) على عندر باعلى تشبه باعل عمرور بن عوه باعلى عمرور بن عيندون باعل عبرو تو بن رياد باعلى على ع عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ بَعْدَهُ ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُلْتُمْ ، قَالُوا : دَعَوْنَا اللَّهَ لَهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقُهُ بِصَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ شَكَّ فِي الصَّوْمِ وَالْعَمَلُ الَّذِي بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (احمد ٢١٩ـ ابوداؤد ٢٥١٢)

(۳۵۹۱) حضرت عبید بن خالد ملکی ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میز فقی آئے ووآ ومیوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ پھران میں ہے ایک (راہ خدامیں) قتل ہوا اور دوسرا اس کے بعد مرا۔ پھرہم نے اس کا جناز ہر جا تو جناب رسول اللہ میز فقی آئے نے ہوا: ''تم نے کیا کہا ہے؟ ''صحابہ ٹوکڈٹٹٹر نے کہا: ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ! اس کو اس کے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ آپ میز فقی آئے نے فرمایا: ''تو پھرائس کے (پہلے کے) بعد اس کی نمازیں کہاں جا کیں گی؟ اور اس کے روز ول کے بعد اس کے روز ہوں کے بعد اس کے مروز ہے کہاں جا کیں گوروز سے کہارے میں شک ہے۔ اور اس کے مل کے بعد اس کا عمل کہاں جائے گا؟''راوی کوروز سے کے بارے میں شک ہے۔ ان رونوں کے درمیان کی طرح ہے۔

( ٣٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ لَأَعُلَمَنَّ مَا بَقَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوَ اتَّخَذُت عَرِيشًا فَكَلَّمْت النَّاسَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ آذَوْك ، قَالَ : لَا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطُؤُونَ عَقِبِى وَيُنَازِعُونِى رِدَائِى وَيُصِيبُنِى غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِى مِنْهُمُ.

(بزار ۲۳۲۲ دارمی ۵۵)

ر ۲۵۵۲۷) حضرت عکرمہ ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بڑاٹی نے فرمایا میں ضرور بالضرور بتاؤں گا کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ علی مشرور بالضرور بتاؤں گا کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی بھرلوگوں ہے با تیم کریں۔
کیونکہ لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ مَوْفَقَعَ نَمْ نَایا: ''میں مسلسل ان کے درمیان ہی ربوں گا۔ بیلوگ میری ایڑیاں روند تے رہیں گے۔اور مجھے ان کی گروگئی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی موند ہے ان میں میں ہونہ ہے۔ اور مجھے ان کی گروگئی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی میں ہون ہے آ رام دے دے۔

( ٣٥٥٦٨) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُن بُكُيْر ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاسِى النَّاسَ بِنَفْسِهِ حَتَّى جَعَلَ يُرَقَّعُ إِزَارَهُ بِالأَدَمِ ، وَمَا جَمَعَ بَنُنَ عَشَاءٍ وَغَدَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِ لَاءً حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

(۳۵۵۱۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤَفِظَةَ الوگوں کواپی ذات کے ذریعة تسلی دیتے تھے۔ یبال تک که آپ مُؤفِظَةَ اپنے ازار کو چمڑے کے ذریعہ پیوند لگاتے اور آپ مُؤفِظَةً بنے وفات تک بھی تین دن مسلسل منج وشام کا کھانا اکٹھانہیں فرمایا۔

( ٣٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا

دِينْنَا ، قَالَ : هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكُفِيكَ.

(٣٥٥١٩) حضرت بهن بين عيم، اپن والد، اپن دادا بروايت كرتے بين ده كہتے بين كه مين نے عرض كيا - يا رسول الله مَرَّفَيْ اِن بِهِ الله عَلَيْهِ ، فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ حَنْطٍ ، وَمَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ ، قَبَّحَ اللَّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا : قَبَّحَ اللَّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا : قَبَّحَ اللَّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا : قَبَّحَ اللَّهُ أَعْصَانَا لَهُ.

( • ٣٥٥٧) حضرت مطلب بن حطب ہے روایت ہے کہ جناب رسول القد مَنْ اِنْتَفَائِمَ اِنْهِ مَنْ اِنْتَفَائِد وَنِيا کو براکرے ہواللہ کا نافر مان ہے۔ کو براکرے ، تو دنیا کہتی ہے۔ اللہ تعالی اس محف کو براکرے جواللہ کا نافر مان ہے۔

( ٣٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نِسْطَاسِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :خَيْرُ النَّاسِ مَّنْ يُوْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَوَّهُ ، وَشَوُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ .

(ترمذی ۲۲۲۳ حاکم ۲۲۹)

(۳۵۵۷) حضرت سعیدالمقبر ی سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِشَلِقَتَیَا اَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن سے بہترین آ دمی وہ ہے جس کے خیر کی امید نہ ہواور شر سے خیر کی اُمید نہ ہواور شر سے خیر کی اُمید نہ ہواور شر سے امن نہ ہو۔ امن نہ ہو۔



## (٧) كلام أبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه سرير بيرير

## حضرت ابوبكرصديق والنفؤ كاكلام

( ٣٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَنْ تُثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، وَأَنْ تَخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ وَتَجْمَعُوا الإِلْحَاقَ بِالْمُسْأَلَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ أَثْنَى عَلَى زَكْرِيّا وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ اللّهَ قَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمُ الْقَلِيلَ الْقَانِي بِالْكَشِيرِ اللهِ، أَنَّ اللّهَ قَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمُ الْقَلِيلَ الْقَانِي بِالْكَشِيرِ اللّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، وَاسْتَجْصِرُوا فِيهِ لِيَوْمِ الظُّلُمَةِ ، فَإِنَّمَا خَلَقِكُمْ لِلْعِبَادَةِ ، وَوَتَحَلَ بكُمَ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ، وَاسْتَجْصِرُوا فِيهِ لِيَوْمِ الظُّلُمَةِ ، فَإِنَّمَا خَلَقِكُمْ لِلْعِبَادَةِ ، وَوَتَحَلَ بكُمَ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ، وَاسْتَجْصِرُوا فِيهِ لِيَوْمِ الظُّلُمَةِ ، فَإِنَّمَا خَلَقِكُمْ لِلْعِبَادَةِ ، وَوَتَحَلَ بكُمَ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ،

فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمُ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ﴾ ثُمَّ الْحَلْمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ اللّهَ فَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمُ الْقَلِيلَ الْفَانِي بِالْكَثِيرِ الْكَثِيرِ اللّهِ فَلَ اللّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، الْهَاقِيلَ اللّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، وَاسْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، وَاسْتَصِحُوا فِيهِ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ ، فَإِنَمَا حَلَقَكُمْ لِلْهِبَادَةِ ، وَوَ كَلَ بِكُمَ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ، وَلَا تَجَلَقُهُ مَا أَكُمُ الْكَوْرُومُ الظَّلْمَةِ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتُمُ أَنُ تَنْقَضِى وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُولِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

انڈ کے بندو! پھریہ بات ہاں لوے تم لوگ ایک مہلت میں ضح وشام گزار رہے ہوجس کاعلم تم سے غائب ہے۔اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ مہلتیں اس طرح سے ختم ہوں کہ تم اللہ کے کام میں ہو۔ تو پس تم یہ کام کرو۔ اور یہ کام تم اللہ کی تو فیق کے بغیر نہیں کر سکتے ہو۔ پس تم اپنی مہلت کے موجود لحول میں جلدی کرو۔ قبل اس کے کہ تمہاری عمریں پوری ہوجا کیں پھر تمہیں

( ٣٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :رَأَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ طَيْرًا وَاقِعًا عَلَى شَجَرَةٍ ،

﴿ مُعنف ابْن الْب شِبِمْ جَم (جلدو) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَ مِن النَّهُ مِن النَّهُ وَاللَّهِ لَوَدِدْت أَنَّى كُنْت مِثْلَك ، تَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ وَتَأْكُلُ مِنَ النَّهَوِ ، ثُمَّ تَطِيرُ

قَالَ . طَوْبَى لَكَ يَا طَيْرُ وَاللَّهِ لَوْدِدُكَ اللَّهِ كَنْتُ مِثْلُكُ ، لَقَعْ عَلَى السَّجْرَةِ وَنَا دَلَ مِنَ النَّمْرِ ، ثَمْ تَطِيرُ وَلَلْهِ لَوْدِدُتَ أَنِّى كُنْتَ شَجْرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ مَرَّ عَلَىّ جَمَلُٰ فَلَاكُنِي وَلَا عَذَابٌ ، وَاللَّهِ لَوْدِدُتَ أَنِّى كُنْتَ شَجَرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ مَرَّ عَلَىّ جَمَلُٰ فَأَخَذَنِى فَأَدُّ خَلَنِى فَاهُ فَلَا كُنِي ، ثُمَّ ازْدَرَدَنِى ، ثُمَّ أَخْرَجَنِى بَعْرًا وَلَمْ أَكُنْ بَشَرًا. (ابن المبارك ٢٣٠)

فاحذنیی فاد خلنی فاہ فلا کیں ، ثم از در دنی ، ثم آخر جنی بغراً وکٹم آکن بشراً. (ابن المبارك ٢٠٠٠)

(٣٥٥٤٣) حضرت نسحاك سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ حضرت ابو بكر صدیق وظافی نے ایک پرندے و درخت پر ہیتے وہ يکھا ؟

فر مایا: اے پرندے! تجھے مبارك ہو۔ خداكی تتم! میں پہند كرتا ہوں كہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر ہیٹھ ہے، پہلوں وكھا تہ اسے، کھرا فر مایا: اے بہند کرتا ہوں كہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر ہیٹھ ہے، پہلوں وكھا تہ موتا

ہ، پھراڑ جاتا ہے۔ تختے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے خدا کی قتم! میں پند کرتا ہوں کہ میں راستہ کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا۔ میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا۔ مجھے بکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا پھر وو مجھے چباتا مجھے تو ڑتا پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا لیکن

أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَى مُوصِيك بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظُتهَا : إِنَّ لِلَّهِ حَقَّا فِى النَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِى النَّهَارِ هَ وَإِنَّمَا خَفَّتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِالنَّبَاعِهِمَ الْبَاطِلَ فِى اللَّذُنِيا وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِالنَّبَاعِهِمَ الْبَاطِلُ فِى اللَّذُنِيا وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّمَا نَقُلَتُ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِالنَّهَ عِهِمَ الْبَعِلُ أَنْ يَكُونَ نَقِيلًا ، أَلَمُ تَوَ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أَهُلَ النَّذِي وَيَقَلِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلًا ، أَلَمُ تَوَ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أَهُلَ النَّذِي بِسَيِّءِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَنْ سَيَّاتِهِمْ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ : لَا أَبلغ هولاء ، وَذَكَرَ أَهُلَ النَّارِ بِسَيِّءِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَنْ سَيَّاتِهِمْ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ : لَا أَبلغ هولاء ، وَذَكَرَ أَهُلَ النَّارِ بِسَيِّءِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَنْ سَيَّاتِهِمْ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ : لَا أَبلغ هولاء ، وَذَكَرَ أَهُلَ النَّارِ بِسَيِّءِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَنْ سَيَّعُولُ الْقَائِلُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلاءِ ، وَذَكَرَ أَهُلَ النَّامِ عَيْمُ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُونِ عَلْهُمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا : فَيَقُولُ الْفَائِلُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلاءٍ ، وَذَكُرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُونِ عَلْمَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ، وَلَا يُلْقِى بِيَدِيْهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظُت قَوْلِي هَذَا فَلاَ يَكُنُ غَائِبٌ الْحَبُ الْمَلْوِي مَنَ الْمُؤْتِ ، وَلَا يُلْقِي اللهِ غَيْرَالُكُ مِنْ الْمُؤْتِ ، وَلا بُلْقَائِلُ عَلْمَ اللهِ غَيْرَالِهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ وَلَا يُلْقِلُوا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُو

(۳۵۵۷) حضرت زبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر طاق کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر شاق کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر شاق کی طرف آ دمی بھیجا اور فر مایا: ہیں تہمیں ایک وصیت کرتا ہوں اگر تم أسے یا در کھوتو بے شک اللہ تعالی کا ایک حق رات کے وقت ہے جس کو اللہ تعالی میں موت ہو اور جن اور ج

أَبْغَضَ إِلَيْك مِنْهُ وَلَنْ تُعْجِزُهُ.

ے ان سے اعمال سرک ان وجہ سے سیلے بلول کے ارام ہوں کے دنیا یک با کس پیروں کی اور با س ان کو بلکا حسوس ہوا۔ اور میر ان کے لیے سیر بات حق ہے کہ اس میں باطل ہی رکھا جائے تو وہ ہلکا ہوجائے۔ اور جن او گوں کے اعمال قیامت کے دن وزنی ہوں گے: ان کے اعمال صرف اس وجہ سے وزنی ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں حق کی پیروی کی اور حق ان پر بھاری محسوس ہوا۔اور ایسے میزان کے لیے جس میں بروز قیامت حق رکھا جائے یہی بات لائق ہے کہوہ بھاری ہو جائے۔

ہ الاکہتا ہے میں ان لوگوں کونییں پہنچ سکنا۔اور اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے برے اعمال کا ذکر کیا ہے اور ان کے اجھے اعمال کوان پر رد فرما دیا ہے۔ پس کہنے والا کہتا ہے۔ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت کو اور عذاب کی آیت کو ذکر فرمایا تا کہ صاحب ایمان خوف کھانے والا اور شوق رکھنے والا ہواور خدا پرخق کے سواکوئی تمنا نہ کرے اور اپنے ہاتھوں سے بلاکت میں نہ پڑے۔ پس اگرتم نے میری ہیہ بات یا در کھی تو پھرکوئی غائب چیز تہہیں موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی اور میہ موت تو ضروری ہے۔

پرے۔ ہیں، رہ سے بیرن میہ بات و کورکن کا رہ جرز مہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی اور تو موت کوعا جز نہیں کر سکتا۔ ( ٣٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، فَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بُنِ مَیْسَرَةً ، عَنْ طادِقِ بُنِ شِهابِ ، عَنْ رَافِع بُنِ

اَهِى رَافِعٍ ، قَالَ :رَافَقُت أَبَا بَكُرٍ وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ فَلَاكَنَّ يُخِلَّهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكِبَ ، وَنَلْبَسُهُ أَنَّا وَهُوَ إِذَا نَزَلْنَا وَهُوَ الْكِسَاءُ الَّذِى عَيَّرَتُهُ بِهِ هَوَازِّنُ ، فَقَالُوا :أَذَا الْخِلَالِ نُبَايِعُ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

و هو الکِساء الدی غیرته بِهِ هو ازِن ، فقالوا :ادا البِخلالِ نبایِع بعد رسولِ اللهِ صلی الله علیهِ و سلم. (۳۵۵۷) حضرت رافع بن انی رافع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کے ساتھ مرافقت کی اوران کے

(۳۵۵۷۵) حضرت راقع بن انی راقع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبلر کے ساتھ مرافقت کی اوران کے پاس مقام فدک کی ایک چا درتھی جس کوآ پ سوار ہو کر سمیٹ لیتے تتھے اور جب ہم اثر تے تو ہم اس کو پہن لیتے۔ بیو ہی چا در ہے

پا ک مقام کلات کی ایک چاور می کوا پ خوار ہو کر منیک سے سے اور جب بہم اس جاور والے کی جتاب نبی کریم مُرَّاتِ فَ جس کا طعنه، حضرت ابو بکر جڑھٹو کو قبیلہ ہوازن نے دیا تھا۔اورانہوں نے کہا کیا ہم اس جاور والے کی جتاب نبی کریم مُرَّاتِ فَقَعْ کے بعد بیعت کریں؟''

( ٣٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِئِكَ الَّذِيِّنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوَى﴾ قَالَ أَبُو بَكُم الصَّدِّيقُ :يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُكَلِّمُك إِلَّا كَأْخِى السِّرَارِ حَتَّى ٱلْقَى اللَّه.

(حارث ۱۹۵۷ حاکم ۲۲۳

(٣٥٥٧١) حضرت محمد بن ابرائيم سروايت بوه كبترين كهجب بيآيت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُو اتَّهُمْ عِنْدَ رَسُولِ

را عداد ای مفری مربی ارا یم سے روایت ہے وہ سے ین تدبیب بیا یت دان المجین بعضوں اصوالهم عند رسولِ الله أُولَيْكَ اللهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوبِ فَا زل ہوئی تو حفرت ابو بمرصد بق واللهِ عَرض کیا۔ یارسول الله مَرَاضَعَةَ فَر میں مرتے دم تک آپ سے تحض سرگوش کرنے والے آدی کی طرح ہی کلام کروں گا۔

( ٣٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ أَنَسٍ، قَالَ، كَانَ أَبُو بَكُرٍ يَخْطُبُّ فَيَذْكُرُ بَدُءَ خَلْقِ الإِنْسَانِ فَيَقُولُ :خُلِقَ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ مِنْ نَتِنٍ ، فَيَذْكُرُ حَتَّى يَتَقَذَّرَ أَحَدُنَا نَفْسَهُ.

(۳۵۵۷) حفرت انس ڈھٹنڈ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہٹائڈ ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ لیس انہوں ۔ ·

به مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۱۰) كل مسائل النافي شير مترجم ( جلد ۱۰) كل مسائل النافي المسائل النافي المسائل النافي المسائل النافي المسائل ا

مان کی تخلیق کا آغاز ذکر کیا تو فرمایا: انسان کو بیشاب کی نالی کی بد بو سے بیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بمر بڑا فراس کا ذکر کرتے رہے۔ اس تک کہ ہم میں سے ہرایک اینے کو گندا سمجھنے لگا۔

٣٥٥٧٨) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السَّلَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ :ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا.

تَبْکُوا فَتَبَاکُوْا. ۳۵۵۷۸) حضرت عرفجه سلمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایو بکر حظافیہ نے فر مایا: روؤ کی اگرتم رو نہ سکوتو رو نے کی

عُل بناؤ۔ ٣٥٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عَمْدُ و نُدُّ الْعَاصِ : وَالله لَنَ ٰ كَانَ أَنَّهُ لَكُ ، وَعُمَّدُ تَدَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ لَحَالًا لَهُمَا شَدْءٌ مِنْهُ ، لَقَدْ غُنَا

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : وَاللهِ لَيْنُ كَانَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا أَلْمَالَ وَهُوَ يَجِلُّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْهُ ، لَقَدْ غُبِنَا وَنَقُصَ رَأْيُهُمَا ، وَالِيْمُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأْى ، وَلَيْنُ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحُرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالُوهُ وَلَا اللهِ مَا الْوَهُمُ إِلَّا مِنْ قَلَكَ.
الْمَالِ الَّذِي أَصَبْنَا بَعُدُهُمَا لَقَدْ هَلَكُنَا ، وَالْهُ الله مَا الْوَهُمُ إِلَّا مِنْ قَلَكَ.

الْمَالِ الَّذِى أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدُ هَلَكُنَا ، وَايْمُ اللهِ مَا الْوَهُمُ إِلاَّ مِنْ قِيكِنَا. ٣٥٥٤٩) حفرت ابومویٰ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص نے ارشاد فرمایا: خداکی قسم! اگر حضرت ابو بکر جہائی مرحضرت عمر جہائی خدال تھاتو پھران دونوں کو دھو کہ ہوا ہے یاان کی مرحضرت عمر جہائی نے اس مال کو چھوڑا ہے جبکہ اس مال کا پچھ حصہ توان کے لیے حلال تھاتو پھران دونوں کو دھو کہ ہوا ہے یاان کی

ر حضرت عمر الخافز نے اس مال کو چھوڑا ہے جبکہ اس مال کا پچھ حصّہ تو ان کے لیے حلال تھا۔ تو پھران دونوں کو دھوکہ ہوا ہے یا ان کی ائے میں نقص تھا۔ (پھر فرمایا) خدا کی تسم! وہ دونوں دھوکہ کھائے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی وہ ناقص الرائے تھے۔ اور اگریہ ونوں حضرات ایسے تھے کہ ان پرہمیں ان کے بعد ملنے والاحرام تھا تو پھریقینا ہم ہلاک ہو گئے اور خدا کی قسم! بیوہم ہمارے حق

. ٢٥٥٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُرٍ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَبْشِرُوا فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُتِمَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى تَشْبَعُوا مِنَ الزَّيْتِ وَالْخُبْزِ . ٣٥٥٨) حضرت مجاهر سے روایت ہے دہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو کمر واٹھ فی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشا دفر مایا : تمہیں

ثارت ہو كيونكه جھے أميد ہے كەاللەتعالى اس معامله كو پوراكرے كايبال تك كهتم زينون كے تيل اوررو فى سے سراب ہوگے۔ ٣٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ نَاسُ

وه ٢ مُحدُّكُ عَبِهُ الرَّحْمَةِ بِنَ مُعَجَّمِهِ المُعَجَّرِ بِنَ مُعَجَّمِهِ الصَّعَةِ ، قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا نَدُعُو لَكَ طَبِيبًا مِنْ إِخْوَانِهِ يَعُودُونَهُ فِى مَرَّضِهِ فَقَالُوا له : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا نَدُعُو لَكَ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَيْكَ ، قَالَ : قَدُ نَظَرَ إِلَى ، قَالُوا : فَمَاذَا قَالَ لَك ، قَالَ : قَالَ : إِنِّى فَقَالٌ لِمَا أُدِيد.

ا ۳۵۵۸) حفرت الوالسفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت البو بکر میانٹو کی بیاری کے دوران ان کے بھائیوں میں ہے بجھ اب ان کی عیادت کے لیے آئے اورانہوں نے حضرت البو بکر میں ٹئو سے کہا: اے رسول اللہ میر کینٹیؤیڈ کے خلیفہ! کیا ہم آپ کے لیے کمیم کونہ بلائیں جوآپ کودیکھے۔حضرت ابو بکر رہی ٹئونے نے کہا: میری طرف طبیب نے دیکھ لیا ہے۔لوگوں نے بوچھا بھراس نے آپ 3

ے کیا کہاہے؟ حضرت ابو بکر ٹری ٹنے نے فرمایا بھیم نے کہا ہے میں نے جوارادہ کرلیا ہے اس کوضرور کروں گا۔ ریازی سیار و دو ریز سیار دیار دیار دیار دیار دیار دو اور میار دیار دو اور سیار سیار کا میار میں میں میں میں م

( ٣٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :أُتِى أَبُو بَكْرٍ بِغُرَابٍ وَافِرِ الْجَنَاحَيْنِ فَقَالَ :مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ ، وَلَا عَضُدَ مِنْ شَجَرٍ إِلاَّ بِمَا ضَيَّعَتُ مِنَ التَّسْبِيحِ.

( ۳۵۵۸۲ ) حضرت میمون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جنافیؤ کے پاس بڑے بڑے پرول والا کوالا یا گیا تو حضرت

ابو بكر جن في نے فرمایا: كوئى شكار، شكار نبيس ہوتا اوركوئى درخت كا ثانبيں جاتا گريد كہ وہ تتبيح كوضائع كرديتا ہے۔

## ( ٨ ) كلام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه

## حضرت عمر بن خطاب والفئة كاكلام

( ٣٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِهُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ أَنَاخُ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَٱلْقَيْتَ فَرُوتِى بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكِبَ عَارِ الْفَرُوِ ، فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أُشِيرُ لَهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ :يقُولُ عُمَرُ : تَطْمَ

المَّرْرِ مُعَالِمِينَا مَنْ اللهُ خَلَاقَ لَهُ يُرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ. أَغْيِنُهُمْ إِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يُرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ.

(۳۵۵۸۳) حضرت عمر مناتیز کے غلام اسلم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت عمر رہاتیز کے ساتھ شام گئے ۔انہول

نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اوراپنی حاجت کے لیے چلے گئے۔ میں نے سواری کے دونون حصوں کے درمیان جمڑے کاملیوس ڈال دیا۔

پھر جب حضرت عمر جن تاء آئے تو آپ جن تاؤ اُسی چیڑے یر ہی سوار ہو گئے۔ پس ہم اہل شام سے ملے۔ انہوں نے حضرت عمر جن تاؤ

استقبال کیا۔ وہ و کیضے لگے تو میں ان کوحضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے ہلانے لگا۔ راوی کہتے ہیں حضرت نے فر مایا: ان ؟ آنکھیں ایسےلوگوں کےمراکب کی طرف للچاتی ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔حضرت عمر مذاتی کی مرادعجمی سواریاں تھیں۔

ا عن المسلم المسلم عن السماعيل ، عن قيس ، قال : لَمَّا قَدِم عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِير

ُ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْت بِرْذُونَا ۚ يَلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَّرُ أَلَّا أَرَاكُ هَاهُنَا ، إنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَلِيهِ إِلَى السَّمَاءِ خَلُوا سَبِيلَ جَمَلِي.

( ٣٥٥٨٣ ) حفزت قيس ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر طاقئو شام تشريف لائے لوگوں نے ان كا استقبال كيا.

۔ حضرت عمر خان فوا ہنے اونٹ پر تھے۔لوگوں نے کہا:اےامیرالموشین!اگرآپ غیرعر بی گھوڑے پرسوار ہوجاتے کہلوگوں کےسرد' ان کیس تر سے بدایتا ہو کہ برس کے ان کہ کہتا تھے ایس جون سے زائد سے نافی ان معر تمہم سے ان کی کوشید سے سے سے ا

اور رئیس آ پ سے ملا قات کریں گے راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر مزانٹو نے فر مایا: میں تہمیں یبال دکھائی نہیں دول گا۔معاملہ' وہاں ہوتا ہےاورآ پ بزاڑنو نے اپنے ہاتھ ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا یتم لوگ میر ہےاونٹ کاراستہ چھوڑ دو۔

( ٣٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَ

الشَّامَ أَتَنَّهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِرَازٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذٌ بِرَأْسِ يَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِيينَ ، تَلْقَاكِ الْجُنُودُ وَيَطَارِقَةِ الشَّامِ وَأَنْتَ عَلَى هَذِه الْحَالِ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ : إنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ

بِالإسْلَامِ فَكُنْ نَلْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.

٣٥٥٨٥) حضرت طارق بن شباب سے روایت ہوہ كہتے ہیں كہ جب حضرت عمر واٹنو شام تشريف لائے تو آپ بارتند ك ں بہت سے گروہ حاضر ہوئے اور آپ بناٹنے پر (اس وقت ) ایک ازار، دوموزے اور ایک عمامہ تھا۔ اور آپ بناٹنو اپنے اونٹ کے مرکو بکڑ کراس کو پانی میں ڈال رہے تھے۔لوگوں نے کہا:اےامیرالموشین!لشکرآپ سے ملاقات کررہے ہیں اورشامی یہودی علاء پ بڑھو سے ال رہے ہیں۔اور آپ اس حالت میں ہیں۔راوی کہتے ہیں اس پرحضرت عمر دوائٹو نے فر مایا: یقیینا ہم و واوک ہیں

ن کواللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ پس ہم اس کے علاوہ کس چیز سے ہرگز عزت کے متنا اثنی نہیں ہوں کے۔ ٢٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الدُّنيَا خَضِرَةٌ حُلُوَّةٌ ، فَمَنْ

أَخَذَهَا بِحَقَّهَا كَانَ قَمِنًا أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ ٣٥٥٨١) حضرت شقيق سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر بن تو نے خط ميں تحر مرفر مايا: جينك و نيامينهی اور سرمبز ہے۔ پات

زآ دمی اس کواس کے حق کے ساتھ لے گا تو وہ اس لائق ہے کہ اس سے لیے اس میں برکت دی جائے اور جو تحض اس کواس کے بغیر

الے گاتواس کی مثال اس کھانے والے کی سے جوسیر نہ ہوتا ہو۔ ٣٥٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :لَمَّا أَتِيَ

عُمَرُ بِكُنُوزِ آلِ كِسْرَى فَإِذَا مِنَ الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ مَا يَكَادُ أَنْ يَحَارَ مِنْهُ الْبَصَرُ ، قَالَ : فَبَكَى عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا يُبْكِيك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّ هَذَا الْيُوْمَ يَوْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ وَفَرَحٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كُثْرَ هَذَا عِنْدَ قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ٣٥٥٨٧) حضرت ابراہيم بن عبدالرحمٰن بن عوف سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر بيٰ اُن كے باس آل كسرىٰ ك

زانے لائے گئے تو اس میں اس قدرسونا، چاندی تھا کہ جس ہے آتھ جیں چندھیانے لگیں۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر و پڑے۔راوی کہتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کیا:اے امیر المومنین! آپ کوکس چیز نے راا ویا ہے؟ یقینا آج کاون توشکر، شی اور فرحت کا دن ہے۔حضرت عمر دیاتنے نے فرمایا: یہ چیزیں جس قوم کے پاس بھی زیاد و ہوتی ہیں تو انقد تعالی ان کے درمیان اوت اور بغض ڈال دیتے ہیں۔

٣٥٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْت بَيْنَ كَتِفَى عُمَرَ أَرْبَعَ

٣٥٥٨٨ ) حضرت انس جائين ہے روايت ہے وہ كہتے جيں كدميں نے حضرت عمر جن تين كے دونوں كندھوں كے درميان ان كُنينس

ه مسنف ابن الی شیبرمتر جم (جلدوا) کی پیم ۱۳۹۳ کی مسنف ابن الی شیبرمتر جم (جلدوا)

میں جار پیوندد کھے۔

( ٣٥٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَ إِلَى أَبِي مُوسَى :أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عِنْدَ اللهِ مَنْ شَقِيَتْ بِ رَعِيَّتُهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْتَعَ فَيَرْتَعَ عُمَّالُك ، فَيَكُونَ مِثْلُك عِنْدَ اللهِ مِثْلُ الْبَهِيمَةِ ، نَظَرَتْ إِلَى خَضِرَةٍ هِ الْأَرْضِ فَرَتَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِى بِذَلِكَ السَّمْنِ ، وَإِنَّمَا حَتْفُهَا فِي سَمْنِهَا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

' و رحمی طرحت یہ جبوعی بسری پر برنگ استین ، و باتھا متعلقہ کی تصفیقہ ، و انساز م علیات. (۳۵۵۸۹) حضرت سعید بن ابی بردہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جہاٹئو نے حضرت ابومویٰ کی طرف خط لکھا: اما بعد

پس بے شک خوش بخت ترین چرواہا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس کی وجہ ہے اس کی رعیت خوشحال ہواور یقینا اللہ کے ہاں بد بخت تری چرواہا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس ہے اس کی رعیت بدحال ہو خبر دار! تم اس بات ہے بچو کہ تم (غلط جگد ) چرنے لگو پھرتمہارے عمال بھی

چے نے لگیس۔ پس تنہاری مثال اللہ کے ہاں جانور کی ہو گی جوز مین کے سبز ہے کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں چے نے لگتا ہے اور اس معرفت میں مار میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں کا است کی ساتھ ہے۔ اس میں ان میں ان کے انسان کی میں میں م

كامقصد مونا با بوتا ب جَبَداس كمونا بي مين بن اس كى موت ب والسلام عليك ( ٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الرَّعِيَّةُ مُؤَدِّيَةٌ إِلَى الإِمَامِ ]

، وريس ، عنه على اللهِ ، فَإِذًا رَتَعَ رَتَعُوا. أَذَى الإِمَامُ إِلَى اللهِ ، فَإِذًا رَتَعَ رَتَعُوا.

(۳۵۹۰) جفنرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹنڈ نے ارشاد فرمایا: رعایا،ا،ام کی طرف وہی چیز اوا کرے جو چیز امام اللّٰد کی طرف اوا کرے گالپس جب امام چرنے لگتا ہے تو رعایا بھی چرتی ہے۔

( ٣٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :قَالَ

عُمَرُ : لَا تَعْتَرِضُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلْ عَدُوَّك ، وَاحْتَفِظُ مِنْ خَلِيلِكَ إِلَّا الْأَمِينَ فَإِنَّ الْآمِينَ مِنَ الْقَوْمِ : يُعَادِلُهُ شَيْءٌ ، وَلَا تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمُك مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ إِلَيْهِ سِرَّك وَاسْتَشِرُ فِي أَمْرِكَ الَّذِيرَ يَخْشَهُ ذَ اللَّهَ

(۳۵۵۹۱) حضرت محمد بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دنافٹز نے ارشاد فرمایا: تم اپنے غیر متعلقہ کا موں میر تعرض نہ کرو۔اوراپنے دشمن سے علیحدہ رہو۔اوراپنے دوستوں میں سے صرف امانتدار کو خاص کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانتد'

( ٣٥٥٩٢ ) حَذَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :أَتَيْبُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِى هِنْدٍ فَأَخْرَجَ إِلَىَّ صَحِيفَ فَإِذَا فِيهَا مِنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : سَلَامٌ عَلَيْك أَمَّا بَعْدُ ، فَإِ عَهِدُنَاك وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَك مُهِمٌّ ، وَأَصْبَحْت وقَدْ وُلِّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسُودِهَا ، يَجْلِسُ بَهُ '

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلدون ) ﴿ ﴿ مَصَنَفُ ابْنَ الْمِ شَيدِمتر جَم ( جلدون ) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ الل كتباب الزهد

يَدَيْك الشَّريفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّا نُحَذِّرُك يَوْمًا تَعَنُو فِيهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ مَلكٌ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَ هَلِـٰهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجعُ فِى آخِرٍ زَمَانِهَا :أَنْ يَكُونَ إِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذَ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اِلَيْك سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَوَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَك وَالسَّلَامُ عَلَيْك ، فَكَتَبَ إلَيْهِمَا :مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ : إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَىَّ تَذُكَّرَان أَنَكُمَا عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِيَ لِي مُهِمٌّ وَأَنِّي قَدُ أَصْبَحُت قَدْ وُلِّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجُلِسُ بَيْنَ يَدِى الشَّرِيفُ

وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَتَنَّتُمَا فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً عِنْدَ ذَلِكَ لِعُمَرَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي مَا حُذِّرَتُ بِهِ الْأَمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيمًا كَانَ

اخْتِلَاكُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وكَتَبُتُمَا تَذُكُرَان أَنَّكُمَا كُنتُمَا تُحَدِّثَان ، أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا ۚ أَنْ يَكُونَ اِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعُدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ فَلِكَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ زَمَّانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَغْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَغْضِ ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِاللهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، وَأَنَّكُمَا كَتَبْتُما بِهِ وَقَدْ صَدَّقْتُمَا فَلا تَدَعَا الْكِتَابِ إِلَىَّ فَإِنَّهُ لَا غِنَى لِي عَنْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا. (٣٥٥٩٢) حفرت محمر بن ووقد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نعیم بن الی مند کے پاس آیا تو انہوں نے مجھا کی صحیفہ

نكال كردكها يا \_اس مين بيكها مواتها \_ابوعبيده بن جراح والثير اورمعاذ بن جبل واثني كي طرف مع حضرت عمر بن خطاب والثير كي طرف پیزدہ ہے۔ آپ پرسلامتی ہو۔امابعد! ہم آپ کونصیحت کرتے ہیں۔تمہارے لیےتمہاری ذات کامعالمہ بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت الی حالت میں ہیں کہ آپکواس امت کے سرخ اور سفید پر اختیار حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے شریف اور گھٹیا آ دی بیٹھتا ہےاور دوست، دشمن بیٹھتا ہے۔اور ہرایک کوانصاف میں اس کا حصہ ملتا ہے۔اے عمر ڈاٹٹو: ایس آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کیے ہو؟ کیونکہ ہم آپ کواس دن ہے ڈراتے ہیں جس دن چبرے جھکے ہوں گےاور دل خٹک ہو چکے ہوں گےاوراس دن دلیس کاٹ دی جائیں گی۔ایک بادشاہ ہوگا جولوگوں پراپنی جبروت کی وجہ سے غالب ہوگا۔اورمخلوق اس کے لیے ذلیل ہوگی۔اپن

رب کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے خوف کرتے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کے آخر کا معاملہ اس طرح سے لوٹے گا کہ وہ علانہ طور پر بھائی اور ضوت کے دشمن ہوں گے۔ اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ

بکڑتے ہیں کہ بماراییآ پ کوخط ،اس جگہ کے علاوہ اترے جس جگہ بمارے دلوں سے اتر اہے۔ کیونکہ بم نے آپ کو صرف خیرخوا بی

ئے لیے تعما ہے۔ والسلام ملیک

بھر حضرت تمر دن تن نے ان دونوں کوتحر برفر مایا:عمر بن خطاب کی طرف سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہیں تنو اور حضرت معاذ

بن جبل ٹڑا ہو کے نام ۔ آپ دونوں کوسلام ہو۔ اما بعد! تم نے میری طرف خطالکھا ہے اور مجھے یہ بات یا دولا کی ہے کہ تم مجھے نسیحت

ئرر ببواورمير ب ليے ميرى ذات كامعامله بہت اہم ہے اور يەكەميں الى حالت ميں ہوں كەمجھے اس امت كے سرخ وسياه پر

اختیار حاصل ہے۔میرے سامنے شریف اور ذلیل آ دمی بیٹھتا ہے اور دوست ، دشمن بیٹھتا ہے۔ اور برایک کے لیے اس میں ہے

حسہ ہے۔ اور تم نے مجھے میہ ہوت بھی ککھی ہے کہ اے عمر اہتم خیال رکھو کہ اس وقت تم کیے رہتے ہو؟ ایسے وقت میں عمر کے پاس اللہ کی طاقت اورقوت کے ملاوہ کسی شے کا سہارانہیں ہے۔اورتم نے میری طرف خطالکھ کر مجھے اس بات ہے ڈرایا جس ہے ہم ہے

بہلی امتوں کو ڈرایا گیا۔اورز مانہ قدیم ہے یہ دستور ہے کہ گردش کیل ونہار ہر دور کو قریب کر دیتی ہے اور ہر جدید کو بوسید ہ کر دیتی ہے۔اور برموعود کو حاضر کردیت ہے۔ یہاں تک کہلوگ جنت یا جہنم میں اپنی منازل کولوٹ جاتے ہیں اورتم نے یہ بات لکھ کربھی

مجھے یا د دبانی کروائی کے تنہیں میہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کا معاملہ آخر زمانہ میں اس طرف لوٹے گا کہ بیر ظاہری طور پر بھائی ہوں گے اور خدوت کے دشمن ہوں گے لیکن تم لوگ ایسے نہیں ہواور بیز مان بھی وہ نہیں ہے۔ بیدہ زمانہ ہوگا جس میں خوف اور

شوق طاہر ہوگا۔بعض لوگوں کا شوق بعض لوگوں کی طرف اپنی دنیا کی بہتری کے لیے ہوگا اوربعض لوگوں ہے بعض کا خوف ہوگا ۔تم نے مجھے بین خطائدھ کر خدا کے نام پر وصیت کی کہ بین خط اُسی جگہ اُترے جس جگہ تمہارے دلوں سے اُتراہے بیم لوگوں نے بین خط لکھا ہے

اورتم نے بی کہا ہے۔ پس تم مجھے خط کھنا نہ چھوڑ نا کیونکہ میرے لیے تمہارے خط کے بغیر چارہ کارنبیں ہے۔والسلام علیکما

( ٣٥٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُودُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِي عَلَى غِرَّةٍ ، أَوْ تَذَرَنِي فِي غَفْلَةٍ ، أَوْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْغَافِلِينَ.

( ٣٥٥٩٣) حضرت مربن خطاب بنائيز كے بارے ميں روايت ہے كدوه كہا كرتے تھے۔اے اللہ! ميں آپ ہے اس بات كى پناه

مانگتا ہوں کہ مجھے دمتو کہ لگ جائے یا میں غفلت میں پڑار ہوں یا آپ مجھے غافلین میں ڈال دیں۔

( ٢٥٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ يَسَارٍ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :وَاللهِ مَا نَحَلْت لِعُمَرَ الدَّقِيقَ قَطَّ إِلَّا وَأَنَا لَهُ عَاصِ

(۳۵۵۹۴) منزت بیار بن نمیر سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذافیز کے لیے بھی آٹانہیں چھا ہ مگریہ کہ میں نے ان کی (اس معاملہ میں) نا فرمانی کی۔

( ٣٥٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِى اللَّيْثِ الْأَنْصَارِى ، فَالَ :قَالَ عُمَرُ : الْمُلِكُوا الْعَجِينَ فَهُوَ

أَحَدُ الصَّحْنَين.

( ۳۵۵۹ ) «نفرت ابواللیث انصاری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور تنونے نے ارشاد فرمایا: آئے کوخوب اچھی طرح

کوندهو کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا پمینا ہے۔

٣٥٥٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَا ذُكِرَ عُمَرَ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمْ اِسْلَامًا ، وَلَا بِأَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنيَا وَالصَّرَامَةِ فِي أَمْرٍ

اللهِ ، وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ. ٣٥٥٩٢) حفرت يونس بروايت بوه كت بين كدحفرت حسن جب بهي حضرت عمر شافؤ كاذكركرت تو كت خداكي قسم إيه عابر کرام میں سے اسلام لانے میں اول نہ تھے۔اور بقیہ صحابہ رہے گئے سے راہ خدا میں خرج کے معاملہ میں بھی انفل نہ تھے کیکن بھر

بھی بیصحابہ ٹھ اُٹھنم میں سب پردنیا سے بے رغبتی ، خدا کے قلم میں پخت افزی کی وجہ سے خالب تھے۔اورانٹد کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے <u>تھے۔</u>

(٢٥٥٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ دِينَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا اذَّهَنَ عُمَرُ حَتَّى قُتِلَ إِلَّا بِسَمْنِ ، أَوْ إهَالَةٍ ، أَوْ زَيْتٍ مُقَتَّتٍ.

'۳۵۵۹۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر مبلائق نے شہید ہونے تک سوائے تھی ، نیکنا ہٹ اور مخلوط زیتون

ے تیل کے کسی تیل سے نہیں لگایا۔ ٢٥٥٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

يَمُرُّ بِالآيَةِ فِي وِرْدِهِ فَتَخْنُقُهُ الْعَبْرَةُ فَيَبْكِي حَتَّى يَسْقُطُ ، ثُمَّ يَلْزُمَ بَيْتَهُ حَتَّى يُعَادَ ، يَحْسِبُونَهُ مَرِيضًا.

` ٣٥٥٩٨) حفزت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضزت عمر بن خطاب ڑٹاٹنو اپنے ورد میں ایک آیت پر ہے گزرتے تو آپ ٹھاٹو کی بھی بندھ جاتی۔ آپ اس قدرروتے کہ گرجاتے۔ یبال تک کہ آپ گھر کے ہو کے رہ جاتے آپ کی عیادت کی

باتی ۔ لوگ آپ کومریض خیال کرنے لگتے۔ . ٢٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

فَرَأَى جَارِيَةً مَهْزُولَةً تَطِيشُ مَرَّةً وَتَقُومُ أُخْرَى ، فَقَالَ :هَا بُؤْسَ لِهَذِهِ هَاهُ ، مَنْ يَعْرِفُ تَيَّاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذِهِ وَاللَّهِ احْدَى بَنَاتِكَ ، قَالَ : بَنَاتِي ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ :مَنْ هِيَ ، قَالَ : بِنُتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

وَيْلَك يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَهْلَكْتَهَا هَزُلاً ، قَالَ :مَا نَصْنَعُ ، مَنَعْتَنَا مَا عِنْدَكَ ، فَنَظَرَ إلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا عِنْدِى عَزَّكَ أَنْ تَكْسِبَ لِبَنَاتِكَ كَمَا تَكْسِبُ الْأَقُوامُ لَا وَاللهِ مَا لَك عِنْدِي إِلَّا سَهُمُك مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

۳۵۹۹ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رہی تنو راستہ میں چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ن عمر بنا تنور بھی تھے تو حضرت عمر براننو نے ایک کمزوری بھی اور مجھی اٹھتی اور مجھی گرتی ۔حضرت عمر بیزاننو نے فرمایا: ہائے ،اس کی

مرحالی۔ ہائے! اس کوکون جانتا ہے؟ حضرت عبدالله بناٹانه بناٹانه نے عرض کیا۔خدا کی تتم ایر آپ کی ایک بچی ہے۔ حضرت عمر وزائنو نے

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في المحام الم كناب الزهد

کہا۔ میری بچیوں میں سے۔حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں! حضرت عمر واٹنو نے بوچھا بیکون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا عبداا ا بن عمر والتو كى بكى ہے -حضرت عمر والتو نے كہا۔ا عبدالله بن عمر اتم اس كوكمرورى سے بلاك كرو كے عبدالله نے كہا ہم كريں جو پچھآ پ كے پاس ہےاس كوآ پ نے ہم سے روك ركھا ہے۔اس پر حضرت عمر جنا تؤرنے حضرت عبداللہ جائنو كوديكھا ا فر مایا: میرے پاس کیا ہے؟ تنہیں یہ بات شاق گزرتی ہے کہ جس طرح دیگرلوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیول

کے لیے کماؤ نہیں،خدا کی تم امیرے پاس تمہارے لیے دیگرمسلمانوں کے ساتھ (برابرکا) حصد ہی ہے۔

( ٣٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُل لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ :حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْاكْبَرِ ، يَوْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَالِيَةٌ. (ابو نعيم ٥٢).

(۳۵ ۱۰۰) حضرت عمر بن خطاب ٹوٹٹؤ کے بارے میں روایت ہے کہانہوں نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاوفر مایا:تم لوگ ا نغىوں كاخود بى حساب لوقبل اس كے كدان كا حساب ليا جائے اورا پيے نفوں كاوزن ہونے سے قبل ہى ان كاخود وزن كرلو۔اورعرض ا كبرك ليه خوب صورت ہوجاؤ۔جس دن تم پیش كيے جاؤ گےتم میں سے كوئى چرمخفی ندر ہے گی۔

( ٢٥٦.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعُدٌّ :أَ

وَاللهِ مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلَامًا ، وَلَا أَقْدَمِنَا هِجُرَةً وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَيّ شَيْءٍ فَصَلَنَا كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

(۲۵۲۰۱) حضرت ابوسلمه بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا: خداکی شم اوہ ہم میں سے قدیم الاسلام نہیں تھے اور ب ہی ہم میں قدیم البحرت تھے۔لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کی وجہ سے ہم پر فضیلت یا گئے۔وہ دنیا کے معاملہ میں ہم سب ۔۔ زیاده زاہد تھے۔حضرت سعد کی مراد،حضرت عمر بن خطاب شاہو تھے۔

( ٣٥٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ \* ·

الْأَشَجِّ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي خُيَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاضَـ لِلَّهِ رَفَعَ اللَّهُ حِكْمَتُهُ ، وَقَالَ :انْتَعِشُ نَعَشَكَ اللَّهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ النَّاسِ كَبِيرٌ ، وَإِنَّ الْعَرْ إِذَا تَعَظَّمَ وَعَدَا طَوْرَهُ وهَصَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَقَالَ اخْسَأْ خَسَأَكُ اللَّهُ ، فَهُوَ فِى نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِى أَنْفُسِ النَّاسِ صَغِيرٌ حَتَّى لَهُو آخَقَرُ عِنْدَهُ مِنْ خِنْزِير.

(٣٥٦٠٢) حضرت عبيدالله بن عدى سے روايت ہے وہ كہتے جين كەحضرت عمر واٹنونے نے فرمليا: بے شك بندہ جب الله كے لير تواضع كرتا بيتوالله تعالى اس كى شان بلندكر ديتي بين اور فرمات بين: الحد كعثر اموء الله تحقيم بلندكر \_\_ پس بيرآ دى ايخ آب مير چھوٹا ہوتا ہےادرلوگوں کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔اور بیشک بندہ بڑائی اختیار کرتا ہےاورا پی حد کوتجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوز مین

بنخ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ذلیل ہوجا۔ اللہ نے تختے ذلیل کیا۔ پس بیآ دی اپنے آپ میں برا ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاں چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیلوگوں کے ہاں خزیر سے بھی حقیر ہوجاتا ہے۔

( ٣٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا نَفَرَ عُمَرُ كَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ تُرَابِ ، ثُمَّ بَسَطَ عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَاسْتَلْقَى عَلَيْهَا.

(۳۵۲۰۳) حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دلاٹو جب سفر کرتے تو مٹی کا ایک ڈھیرا کٹھا کر لیتے پھراس پراپنا کپڑا بچھا لیتے اوراس پرلیٹ جاتے۔

( ٢٥٦.٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَقْبَلُت بِطَعَامٍ أَخْمِلُهُ مِنَ الْجَارِ عَلَى إبلٍ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ فَتَصَفَّحَهَا عُمَرُ فَأَعْجَبُهُ بِكُرَّ فِيهَا ، قُلْتُ : خُذْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِى ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى غِفَارٍ.

(۳۵۲۰ ۳۵) '' قبیله غفار کاایک آدی ،اپ والد به روایت کرتا ہے اس کے والد کہتے ہیں کہ بیں مقام جار سے صدقہ کے اونٹوں پر کھانالا دکرلا رہا تھا۔ حضرت عمر وہ ٹی ٹو کو پند آیا۔ کھانالا دکرلا رہا تھا۔ حضرت عمر وہ ٹی ٹو نے ان اونٹوں کوغور سے دیکھا تو ان اونٹوں میں ایک جوان اونٹ حضرت عمر وہ ٹیٹو کو پہند آیا۔ میں نے عرض کیا: اے امیر الموشین! اس کو لے لیں ۔ تو حضرت عمر وہ ٹیٹو نے اپناہا تھے میر سے کندھے پر مارا اور فرمایا: میں بنوغفار کے آدی سے زیادہ اس کا حفد ارنہیں ہوں۔

( ٣٥٦.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ يَدَىُ عُمَرَ صَحْفَةٌ فِيهَا خُبُزٌ مَفْتُوتٌ فِيهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدُوكِيّ ، قَالَ : فَقَالَ : كُلُّ ، قَالَ : فَكَا يَتُبُعُ بِاللَّقْمَةِ الدَّسَمَ فِى جُنوبِ الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَأَنَّك مُقْفِرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا ذُقْت سَمْنًا ، وَلَا رَأَيْت لَهُ آكِلًا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ لَا أَذُوقُ سَمْنًا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ.

(۳۵۲۰۵) حفرت محد بن یکی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو کے سامنے ایک پلیٹ تھی جس میں روئی ، تھی میں چورا کی ہوئی تھی کہ دوئی تھی کہ اس نے بلیث کی ہوئی تھی کہ ایک دیہاتی قتم کا آ دی آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو نے فرمایا: کھا وَ، راوی کہتے ہیں: پس اُس نے بلیث کے کنارے میں موجود چکنا ہٹ کے ساتھ لقمہ لگانا شروع کیا اس پر حضرت عمر واٹنو نے پوچھا لگتا ہے تم بھو کے ہو؟ اس نے کہا: خدا کی قتم! میں نے اس کو کھانے والا دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر واٹنو نے فرمایا: خدا کی قتم! اس وقت تک میں گھی کو چکھا ہے اور نہ تی میں نے اس کو کھانے والا دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر واٹنو نے فرمایا: خدا کی قتم! اس وقت تک میں گھی کہیں چکھوں گا جب تک یکٹے النّا مُں مِنْ أوّلِ مَا یَکٹے وَنْ

( ٣٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ : جَالِسُوا التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُ شَيْءٍ أَفْنِدَةً.

(٣٥٢٠٦) حفزت عبدالله بن عتبه ب روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت عمر تخاتی نے ارشاد فرمایا :تم لوگ ،تو به کرنے والے كى مجلس

میں بیغا کرو یونکہ بیدل کوسب سے زیادہ زم کرنے والی چیز ہے۔

( ٢٥٦.٧ ) حَذَثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَفْدَةَ ، قَالَ : قَالَ غُمَرُ : لَوْ لَا أَنْ أَسِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جبينى لِلّهِ فِى التَّرَابِ ، أَوْ أُجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيْبَ الْكَلَامُ كَمَا يُلْتَقَطُ التَّمْرُ ، لَاحْبَثْتِ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْتِ باللهِ.

( ۳۵٬۱۰۷ ) حضرت کیچی بن جعدہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر خانٹو نے ارشاد فرمایا:اگریہ ہات نہ ہوتی کہ میں راہِ خدا میں جاتا میں اداغی مدشاؤ کرانٹ کن لرمٹی میں کہتا ہیں امل السادگان میں مشتامین جری کارمرک اسرطرح جریہ لہتہ ہوں

میں چلتا ہوں یاا پنی پیشانی کواللہ کئے لیے مٹی میں رکھتا ہوں یا میں ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں جوعمہ ہ کلام کواس طرح چن لیتے ہیں جیسے مجبور کو چنا جاتا ہے تو پھر مجھے ضدا سے ملنازیا دہ محبوب ہوتا ہے۔

( ٣٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَرَاْدَ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلْ بِالْبِرَازِ ، يَعْنِي يُظْهِرُ أَمْرَهُ.

( ٣٥ ٢٠٨ ) ايك بوڙ ھے ہے روایت ہے وہ كہتے ہیں كەحفرت عمر بين فنو نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی حق كااراد وكرتا ہے تو اس كو جا ہے كدا ہے معاملہ كو فعا ہرر كھے۔

( ٢٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عِنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِ.

(۳۵ ۲۰۹) حضرت ابوعثان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وٹائٹٹو نے ارشاد فرمایا: مردیاں،عبادت گزار کے لیے غنمہ میں میں

( ٣٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشُوسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : عَلَى جُلَسَانِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعَشِىِّ فَقَالُوا : مَا حَبَسَك ، فَقَالَ : غَسَلْت الْعَشِى فَقَالُوا : مَا حَبَسَك ، فَقَالَ : غَسَلْت يَنَابِى، فَلَمَّا جَفَّتُ خَرَجُت إِلَيْكُمْ.

(۳۵ ۱۱۰) حفرت عطا ،خراسانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر منافی بن خطاب نے اپنے ہم مجلسوں کورو کے رکھا پھر آپ بڑا ٹورشام کوان کے پاس آئے ۔لوگوں نے پوچھا: آپ کوکس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے اپنے کپڑوں کو دھویا تھا جب وہ خشک ہوئے تو میں تمہارے یاس آیا۔

( ٣٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : إِنَّكَ لَنْ تَنَالَ الآخِرَةَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا.

(۳۵ ۱۱۱) حفرت سفیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤی نے حضرت ابوموی جائین کو خطاکھا بیٹک تم آخرت کواس ہے بہتر کسی چیز ہے حاصل نہیں کر سکتے کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو۔

( ٢٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :قدِمَ عَلَى عُمَرَ نَاسٌ مِنْ

الْعِرَاقِ فَرَأَى كَأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ تَعْذِيرًا ، فَقَالَ :مَا هَذَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ؟ لَوْ شِئْت أَنْ يُدَهْمَقَ لِى كَمَا يُدَهْسَقُ لَكُمْ لَفَعَلْت ، وَلَكِنَّا نَسْتَبْقِى مِنْ دُنيَانَا مَا نَجِدُهُ فِى آخِرَتِنَا ، أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ قَالَ : ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ هِى حَيَاتِكُمُ الدُّنِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾.

(٣٥٦١٢) حضرت عبدالرحمان بن البي كيلى سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كه حضرت عمر جن فؤے پاس، عراق كے بچھاوگ آئے۔ حضرت عمر جن فؤے نے انہیں دیکھا كہ گویا وہ کھانا تھوڑا كھارہے ہیں۔ حضرت عمر جن فؤے فرمایا: اے اہل عراق! بيد كيا ہے؟ اگر میں عابتا كہ جس طرح تمہارے ليے كھانا عمد ہ بنایا گیا، میرے لیے بھی بنایا جائے تو میں بنواسكتا ہوں۔ لیكن ہم اپنی و نیامیں سے بچائے ہیں جس كو ہم آخرت میں پائیں گے۔ كیا تم نے حق تعالى كا فرمان نہیں سنا: ﴿ أَذْ هَدِيَّهُ عَلَيْكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّذِيْنَ وَاسْتَمْتُعَتُهُ بِهَا ﴾.

( ٣٥٦١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَشَا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّب عَنْ مَفْعَدَتهِ ، قَمِيصٌ سُنْبَلَانِيٌّ عَلِيظٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذَرِ عَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصٌ شُنْبَلَانِيٌّ عَلِيظٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذَرِ عَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصٌ قُبْطِرِى ، فَجَاءَ بِهِمَا جَمِيعًا فَأَلْقَى إِلَيْهِ الْقُبْطِرِى ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا ٱلْشَوْرَ فَي بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : أَلُقِ إِلَى قَمِيصِى ، فَإِنّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعِرَقِ :

( ٣٦٦١٣) حفرت بشام بن عروه، اپنے والد بروایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وائن شام تشریف السات اللہ علی اللہ علی میں کہ جب حضرت عمر وائن شام تشریف الساب آب جوہ نئی کی قبیص، بینی کے جب حیات کی جگہ ہے کھٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک موٹی اور سنبلائی قبیص تھی۔ چنانچہ آب وہنی نے وہ قبیص صاحب اذر نات یا ایل کی طرف بھیجی۔ راوی کہتے ہیں پس اُس نے اس قبیص کو دھویا اور اس میں پیوند لگادیا اور حضرت عمر وائن کے لیے قبطر ک تبیص کی کئی۔ پھران دونوں قبیصوں کو بے را دی آب وہنی نے باس آیا اور آب وہنی کی طرف بھیک دی اور فر مایا: مجھے میری قبیص و دوو کے میں اور کر مایا: مجھے میری قبیص و دوو کی کھرا اور اس کو جینوا بھر فر مایا: بینے کو زیادہ چوسنے والی ہے۔
کیونکہ دوان دونوں قبیصوں میں سے بسینہ کوزیادہ چوسنے والی ہے۔

( ٣٥٦١٤ ) حَذَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : يَخْفَظُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ ، كَانَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الْأَفْلَحِ نَلْرَ أَنْ لَا يَمَسَّ مُشْرِكًا ، وَلَا يَمَسَّهُ مُشْرِكَ ، فَمَنَعَهُ اللّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا امْنَتَعَ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ.

(٣٦٦٨) حفرت عاصم بن عمر بروايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عمر ول افخ فر ما ياكرتے تھے۔اللہ تعالى ايمان والے كى حفاظت كرتا ہے۔حضرت عاصم بن ثابت بن افلح نے اس بات كى نذر مانى تھى كه وہ كى مشرك كونييں چھوكيں گے اوركوئى مشرك ان كونه چھوئے۔ چنانچ جس طرح بدا بى زندگى ميس اس سے بچتے رہے اس طرح اللہ تعالى نے ان كوان كى وفات كے بعد بھى بچايا۔ ( ٢٥١٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ قُرَيْعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌ ، قَالَ : كانَ عُمَرٌ بْنُ الْحَظَابِ يُوْنَى بِخُبْرِهِ وَلَحْمِهِ وَلَيْنِهِ وَزَيْتِهِ وَبَقُلِهِ وَخَلِّهِ فَيَأْكُلُ ، ثُمَّ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ وَيَقُولُ هَكَذَا فَيَمُسَحُ يَدَيْهِ بِيَدَيْهِ وَيَقُولُ :هَذِهِ مَنَادِيلُ آلِ عُمَرَ.

(٣٥ ١١٥) حضرت ربيع بن قزيع سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے ابن عمر وہ اُتُو كو كہتے سنا كہ حضرت عمر بن خطاب وہ اُتُو كے

پاس، ۔ونی، گوشت، دودھ، زیتون، سبزی اور سر کہ لایا جاتا تھا۔ وہ کھانا تناول کرتے بھراپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ بھریوں اشارہ کرتے۔ پھراپنے ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ سے ل لیتے اور فرماتے۔ آ لِعمر ڈٹٹٹو کے رومال یمی ہیں۔

( ٣٥٦١٦ ) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَلِيحٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا الدُّنيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَنُفُجَةٍ أَزْنَب.

(٣٥ ١١٢) حضرت ابوليح كروايت بوه ومجمع مين كذا خرت كمقابله مين دنيا كي حيثيت خركوش كي ايك چيلانگ كى ي بـ

( ٣٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَر ، قَالَ :حدَّثَنَا وَدِيعَةُ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَعْتَرِضُ لِمَا

٢٥١١ ) حَدَثُ ابُو اَسْامُهُ ، قَالَ : حَدَثُنَا مِسْعَرُ ، قَالَ :حَدَثُنَا وَدِيْعُهُ الْاَنْصَارِى ، قَالَ :قالَ عَمْرُ : لا تَعْتُرِضَ لِمَا لَا يَغْنِيكُ وَاغْتَزِلُ عَدُوَّكُ وَاحْذَرُ صِدِّيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقُوامِ ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِى اللَّهُ ، وَلاَ تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُطْلِغُهُ عَلَى سِرِّكَ وَاسْتَشِرُ فِى أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ.

(۱۲۷ هـ ) حضرت و دیده انصاری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیاتی نے ارشاً دفر مایا: جو بات تمہارے مقصد کی نہ ہو اس سے تعرض نہ کرد اوراپ و تمن سے علیحد گی رکھولوں میں اپنے دوستوں میں سے امین کے ماسواسے ڈرواورا مین شخص وہ ہوتا ہے جوخوف خدار کھتا ہو۔ فاجر آ دمی سے حبت نہ رکھو پھراس کے فجو رکوسکھ جاؤ کے۔اوراس کواپنے راز پر مطلع نہ کرواورا پے معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کر و جواللہ تعالی سے ڈرتے ہوں۔

( ٢٥٦١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي الْعُوْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ. (٢٥٦٨) حضرت اساعيل بن اميه ب روايت بوه كتب بين كه حضرت عمر ولا في فرمات بين خلوت مين برب دوستوں بر راحت بوتى ہے۔

( ٣٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَدِمَ أَنَاسٌ مِنَ الْعِرَاقِ عَلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَأَتَاهُمْ بِجَفْنَةٍ قَدُ صُنِعَتْ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُمْ خُذُوا قَالَ : فَأَخَدُوا أَخُدًّا صَعِيفًا قَالَ:فَقَالَ لَهُم:قَدْ أَرَى مَا تَقُرَمُونَ إِلَيْهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُونَ حُلُوًا وَحَامِضًا وَحَارًا وَبَارِدًا وَقَذْفًا فِي الْبُطُونِ.

(۳۵۲۱۹) حضرت صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹھ کے پاس عراق سے پچولوگ آئے۔ان میں حضرت جریر بناع بنایا گیا تھا۔ راوی کہتے بین عبداللہ بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں پھرکوئی ان کے پاس ایک بڑا برتن لے کرآیا جس میں روٹی اور زیتون بنایا گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے آ رام سے ملک سے لیا۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت میں حضرت عمر وہ اٹھ نے ان لوگوں سے کہا۔ لے لوراوی کہتے ہیں انہوں نے آ رام سے ملک سے لیا۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر وہ اٹھ نے ان سے کہا۔ گھٹا میٹھا، محتذا گرم، بیٹوں عمر وہ اٹھ نے ان سے کہا۔ محقیق میں تمہاری گوشت کے لیے شدت خواہش کو دیکھ رہا ہو۔ تم کیا جاتے ہو؟ کھٹا میٹھا، محتذا گرم، بیٹوں

مين والنا؟'' سيريو وريار يور سرد ير سرد رد يور يور يور اينج

( ٣٥٦٢ ) جَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَكَانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْن خَلَطَهُ بِصَاحِبِهِ.

فَکَانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْنِ خَلَطُهُ بِصَاحِبِهِ. (۳۵۶۲۰) حضرت عمر کے ہارے میں روایت ہے کہ انہیں ایک دعوت میں مدعوکیا گیا پس وہ لوگ جب کوئی مختلف شے لاتے تو اس

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَخَذَ تَبِنَةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : لَيْتَنِى هَذِهِ التَّبِنَةُ ، لَيْتَنِى لَمُ أَكُ شَيْئًا ، لَيْتَ أَمِّى لَمُ تَلِدُنِى ، لَيْتَنِى كُنْت نَسُيًّا مَنْسِيًّا.

(۳۵ ۱۲۱) حفرت عبدالله بن عامر بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کودیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک ترکا اٹھایا (اور فرمایا: ہائے کاش! میں بیتے اس بھولا بسرا

ہو چھ ہوں۔ ( ٢٥٦٢٢) حَلَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَلَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَأْسُ عُمَرَ عَلَى حِجْرِى ، فَقَالَ : ضَعْهُ لَا أُمَّ لَك ، فَقَالَ : وَيْلِى وَيْلُ أُمَّ عُصَرَ إِنْ لَمْ يَغْفِوْ لِى رَبِّى. (٣٤٢٢) حضرت ابن عمر ثابِيْ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ذابی کے کا سرمیارک میری گود میں تھا تو حضرت عمر دہا تی

ر ۱۱۱ ما ۱۱ ما ۱۷ مرت بن سر رواد مین بر ) رکھ دو۔ پھر فر مایا: میری ہلاکت!اگر میرے رب نے جھے معاف نہ کیا تو میری نے فر مایا: تیری ماں ندر ہے۔اس کو ( زمین پر ) رکھ دو۔ پھر فر مایا: میری ہلاکت!اگر میرے رب نے جھے معاف نہ کیا تو میری ماں کی ہلاکت۔

( ٢٥٦٢٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ حُجَيْرِ بُنِ رَبِيعة ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :إِنَّ الْفُجُورَ هَكَذَا وَغَطَّى رَأْسَهُ إِلَى حَاجِبِيهِ ، أَلَا إِنَّ الْبَرَّ هَكَذَا وَكَشَفَ رَأْسَهُ.

عصر این العبور معدا و معی راسایی و بینیو مدام بن مر معدا و معارف مورد الله ایسا به اورآپ والله نام استان الله ا (۳۵۹۲۳) حضرت جمیر بن ربیعه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر والله نے فرمایا: بیشک گناہ ایسا ہے اورآپ والله نے

ا اپٹے سرکوا پنی ابروؤں کی طرف جھکالیا۔خبر دار! بیٹک نیکی اس طرح ہےاور آپ نے اپنے سرکو چھپالیا۔ بیسیہ تا و بیریس سیسر ویزد ہو وہ جو بیستان تا بیٹریٹ کا تا بیٹریٹ کا تا بیٹریٹ

( ٣٥٦٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قَالَ ثَابِتٌ :قَالَ أَنَسٌ : غَلَا السعر غَلَا الطَّعَامُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنْكَرَهُ بَطْنُهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا هُوَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنْكَرَهُ بَطْنُهُ ، فَأَهُوى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا هُوَ إِلَى مَا تَرَى حَتَّى يُوسِّعَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۵ ۹۲۴) حفرت انس کہتے ہیں کہ قیمتیں بوھ تکئیں، مدینہ منورہ میں حضرت عمر دانٹو کے زمانہ میں کھانا مہنگا ہو گیا۔حضرت عمر دانٹو نے جو کھانا شروع کیا تو وہ ان کے پیٹ کوموافق نہ آیا۔حضرت عمر دانٹو نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا ه منف ابن الی شیبه متر مجم (جلده ۱) کی هم است که این الی شیبه متر مجم (جلده ۱) کی هم است که این الی است که این مناب الی شیبه متر مجم (جلده ۱) کی هم این الی می این می می این الی می می این الی می می این الی می می این الی می

خدا کی شم! جب تک الله تعالی مسلمانوں پروسعت نه کردیں تب تک یہی کھاؤ گے۔ ریم میں ور رو دو ہیں ۔ روسیا

( ٣٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، غَن أبيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَرَأَى تَمْرَةً مَطُرُوحَةً ، فَقَالَ :خُذْهَا ، قُلْتُ :وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ :تَمْرَةٌ وَتَمْرَةٌ حَتَى

تَجْتَمِعَ ، فَأَحَذْتُهَا فَمَرَّ بِمِرْبَدِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : أَلْقِهَا فِيهِ

(۳۵۹۲۵) حضرت زید بن اسلم، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب جی ٹو کے ساتھ چل رہ تھا۔ انہوں نے ایک گری ہوئی تھجور دیکھی تو فر مایا اس کو پکڑ لو۔ میں نے عرض کیا۔ میں اس تھجور کو کیا کروں؟ حضرت عمر زونٹو نے

تھا۔ انہوں نے ایک برق ہوں جور دیسی تو فرمایا اس تو پیز تو۔ ہیں نے فرس لیا۔ ہیں اس مجور تولیا کروں؟ حضرت عمر رقطی نے فرہ یا: ایک ایک کھجور ہی جمع ہوتی ہے۔ پس میں نے وہ پکڑلی پھرآپ رقطیٰو کھمجوروں کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو فرمایا: اس تعمجورکو یہاں پھینک دو۔

( ٣٥٦٢٦) حَدَّنَنَا عَنْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :خَرَجْت مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْته مُضْطَوِبًا فُسُطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَبِأَى شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ ، قَالَ : يَطُوَحُ النَّطُعَ عَلَى الشَّجَرَةِ يَسْتَظِلُّ بِهِ.

(۳۵ ۱۲۱) حفزت عبدالقد بن عام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر شائٹی کے ساتھ باہر ڈکلاتو میں نے ان کو واپس آنے تک خیمہ لگاتے نہیں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا: پھرو وکس چیز سے سامیہ حاصل کرتے ہتھے؟ استاد نے جواب دیا: چمڑے کو درخت پرڈال دیتے تھے اوراس سے سامیہ حاصل کرتے تھے۔

( ٢٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنِ الزَّهْرِئِّ ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ مِلْ وَلَدِ الصَّأْنِ ضَيَاعًا بِشَاطِءِ الْفُرَاتِ خَشِيتِ أَنْ يَسْأَلَنِى اللَّهُ عَنْهُ.

( ٢٥ ١٢٥ ) حضرت حميد بن عبدالرحمن بروايت بوه كتبي بين كه حضرت عمر من تفق في ارشاد فرما يا كه اگر دريائ فرات ك كناره پركونى بهيئرى بچه بلاك بوجائة و مجصاس بات كاخوف بوتا ب كهيس اس كه بار يد بين التد تعالى مجم سوال زكر بر ( ٢٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يسير بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : لَمَّا أَتَى عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ الشَّامَ أُتِي

بِيرْ ذَوْنِ فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ وَضَرَبَ وَجُهَهُ ، وَقَالَ : فَبَحَك اللَّهُ وَقَبَّحَ مَنْ عَلَمَك هَذَا. ببرْ ذَوْنِ فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ وَضَرَبَ وَجُهَهُ ، وَقَالَ : فَبَحَك اللَّهُ وَقَبَّحَ مَنْ عَلَمَك هَذَا. (٣٥ ٢٨) حَفرت يسِر بن عروس دوايت بوه كت بين كه جب حفرت عمر بن خطاب والنو شام تشريف لائ توايك مجمى گهورًا

ر سین بہ سرت میں ہوئے رہیں ہوئے۔ بھر جب یں ند بہب سرت سرت میں مصب ہی ہو سا ہمریف لاے واید، م سور ا لایا گیا چنا نچا آپ زائٹواس پر سوار ہوئے۔ بھر جب اس نے حرکت کرنا شروع کیا تو آپ اس سے نیچا تر آئے اور اس کے چرے کو مار ااور فر مایا اللہ تعالیٰ تیم اِبراکرے اور جس نے تھے یہ سکھایا ہے اس کا بھی براہو۔

( ٣٥٦٢٩ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى جِذْعٍ فِى دَارِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَدَنَوْت مِنْهُ ، فَقُلْتُ : مَا الَّذِى أَهَمَّكَ يَا أَمِيرَ لَقَوَّمْنَاك ، قَالَ : آللهِ الَّذِي لَا اللهِ الَّذِي لَا اللهِ الَّذِي لَوُ رَأْيُتُمْ مِنِّى أَمُرًا تُنْكِرُونَهُ لَقَوَّمْنَمُوهُ ، فَقُلْتُ : آللهِ الَّذِي لَا اللهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْنَا مِنْك أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمْنَاك ، قَالَ : فَفَرِ حَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي جَعَلَ فِيكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَنِ الَّذِي إِذَا رَأْي مِنِّى أَمْرًا يُنْكِرُهُ قَوَّمَنِي.

(٣٥١٢٩) حفرت حذیف سے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا جبکہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر تھے اور اپنے آپ سے باتیں کرر ہے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے پوچھا: اے امیر المونین ایس چیز نے آپ وَفَلر مند کر رکھا ہے؟ آپ جہائی نے اپنے ہاتھوں سے اشار و فر ماکر پچھ کہا۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: آپ کوکس چیز نے وہم میں ڈالا ہے؟ خدا کی قسم! اگر ہم آپ ہے کسی امر منکر کو دیکھیں گے تو ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔ حضرت عمر جڑا ٹوٹ نے کہا. بخدا! اللہ کے سواکوئی معبود نہیں

الرجم آپ سے من امر منظر کو دیکھیں کے قبیم آپ کوسیدھا کردیں ئے۔حضرت عمر شوہ نونے کہا: بخدا! اللہ کے سوالونی معبود ہیں ہے۔اگر تم نے مجھ سے کوئی امر منظر دیکھا تو تم مجھے سیدھا کردوگے؟ میں نے کہا: اس خداکی تنم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے اگر آپ سے کوئی امر منظر دیکھا تو البتہ ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر جڑ ٹیز بہت زیادہ خوش ہو گئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے اندر محمد میل فیلی کے سحابہ شوئ کیٹنے پیدا فرمائے جو مجھ سے ہمی کوئی

امرمنگر دیکھیں گئے تو مجھے سیدھا کریں گئے۔

( .٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَأْكُلُ الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ بِحَشَفِهِ.

(۳۵۱۳۰) حضرت انس بن فن سے صدایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو مجور کے صاع میں سے گئیا کھجوریں کھاتے دیکھا۔ کھاتے دیکھا۔ (۲۵۲۲) حَلَّا ثِنَا دَ مِدُ دُرُ هَا اُونَ ، عَنْ مُحَمَّد دُر مُطِیِّف ، عَنْ زَنْد دُر اَسْلَمَ ، غُر أَسه ، قَالَ : گُذْتُ آتم عُمَرَ

( ٣٥٦٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آتِى عُمَرَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ فَيَقُولُ :يَا أَسْلَمَ حُتَّ عَنَى قِشْرَهُ فَأَحْشِفُهُ ، فَيَأْكُلُهُ.

(٣٥ ١٣١) حضرت زيد بن اسلم، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر مین ٹؤ کے پاس تھجور کے صاع لا تا تو حضرت عمر ڈاپنز فرماتے: اے اسلم!اس کے تھلکے مجھ سے ہٹا دو۔ پھر آپ دینٹوز گھٹیا تھجور کھالیتے۔

التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّءِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَيْهِ أَبَدًا. ( ٣٥ ١٣٢ ) حضرت نعمان بن بشيرت روايت بوه كتب بي كه حضرت عمر جي تي عنوبة نصوح ك بارے بين سوال كيا كيا تو

آپ بڑن نے خرمایا: توبۃ نصوح: بیا ہے کہ آ دمی برے کام ہے تو بہ کرے اور پھر بھی بھی اس کی طرف نہ لوٹے۔ سیان بھی بچر دیں سیار دست میں اس میں ایک دیں جاتے ہوئے ہیں ہے۔ ان موسر موسوم سے دو تا در اور ان میں ایک دیں ا

( ٣٥٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَّرُ ، عَنْ قَوْلِ اللهِ : ﴿وَإِذَا

النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ قَالَ :يُقُرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ ، وَيُقُرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ فِى النَّارِ.

(٣٥٢٣٣) حضرت نعمان بن بنير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر خاتف سے الله تعالى كے قول ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوّجَتْ ﴾ كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ زنات نے فرمايا: جنت ميں نيك آ دى كونيك آ دى كے ساتھ ملايا جائے گا اورجہنم

رو بھی ہے ہوئے میں وہاں یا یا وہ ب روباو۔ میں برے آ دی کے ساتھ برے آ دی کو طایا جائے گا۔

( ٣٥٦٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، قَالَ :حدَّثِنِي طُعْمَةُ بُنُ غَيْلَانَ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ رَجُلِ ، يُقَالَ لَهُ :مِيكَائِيلُ شَيْخ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، قَالَ :كانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ :قَدْ تَرَى مَقَامِى وَتَعْمَلُم حاجَتِي فَأَرْجِعْنِي مِنْ

عِنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِي مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِي ، قَدْ غَفَرُت لِي وُرَجِمَتْنِي ، فَإَذَا قَطَى صَلاَتُهُ، قَالَ اللَّهُ بِحَاجَتِي مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِي ، قَدْ غَفَرُت لِي وُرَجِمَتْنِي ، فَإَذَا قَطَى

صَلَاَتَهُ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ اللَّانِيَا يَدُومُ ، وَلَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقِيمُ ، اللهم اجْعَلْنِى أَنْطِقُ فِيهَا بِعِلْمٍ وَأَصْمُت فِيهَا بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ لَا تُكْثِرُ لِى مِنَ الدُّنْيَا فَأَطْغَى ، وَلَا تُقِلَّ لِى مِنْهَا فَآنْسَى ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَٱلْهَى.

(۳۵ ۱۳۳) میکائیل نا می ایک آ دمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جھٹٹو جب رات کو قیام کرتے تو فر ماتے۔ تحقیق تو یری جگہ کود کھے رہا ہے اور میری ضرورت کو جانتا ہے۔ لیس اے اللہ! تو جھے اپنے پاس سے کامیاب، اور دعا قبول کیا ہوا والپس فر ما۔
شخیق تو نے میری مغفرت فر ما دی اور جمھ پر رحمت کی اور جب حضرت عمر جھٹو اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے۔ اے اللہ! میں دنیا کی کسی چیز میں دوام نہیں و کھے الم کے ساتھ ہولئے کی استعقامت نہیں دکھے رہا۔ اے اللہ! تو دنیا میں مجھے کم کے ساتھ ہولئے والا بنا دے اور دنیا میں مجھے اپنے تھم کے ساتھ خاموش رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ! تو میرے لیے دنیا کو زیادہ نہ کرنا کہ میں بھول جاؤں۔ ب شک اتنی کم دنیا جو کافی ہواس زیادہ سے بہتر ہے جو سرکش ہو جاؤں اور میرے لیے دنیا آتنی کم بھی نہ کرنا کہ میں بھول جاؤں۔ ب شک آتی کم دنیا جو کافی ہواس زیادہ سے بہتر ہے جو عافل کر ہے۔

( ٢٥٦٢٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَوَ حِينَ طُعِنَ ،

فَقُلْتُ : أَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسْلَمْتُ جِينَ كَفَرَ النَّاسُّ وَجَاهَدُت مَعَ رَسُولِ اللّهِ جِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ ، وَقُبِضَ رَسُولُ الله وَهُوَ عَنْكِ رَاضٍ ، وَلَهُ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكِ اثْنَانِ ، وَقُتِلْت شَمِيدًا ، وَقَالَ : أَعَدُ

النَّاسُ ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ عَنْك رَاضِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقُتِلُت شَهِيدًا ، فَقَالَ :أَعِدُ عَلَى ، فَأَعَدُت عَلَيْهِ ، فَقَالَ :وَالَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ لَوْ أَنَّ لِى مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ لَافْتَدَيْت بِهِ مِنْ هَوْل الْمَطْلَع.

(٣٥١٣٥) حضرت ابن عباس جائف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر جائٹ پرحملہ ہوامیں ان کے پاس گیااور میں نے کہا: اے امیر الموشین! آپ کو جنت کی بیثارت ہو۔ جب دیگر لوگوں نے کفر کیا تب آپ جائٹ نے اسلام قبول کیا۔ جب دیگر لوگ

معنف ابن الباشيه متر جم ( طله ۱۰ ) معنف ابن الباشيه متر جم ( طله ۱۰ ) ب رسول الله مَالِفَظَيَّةَ كورسوا كرر ب تصحب آب والنو في آب مَرِ فَظَفَة عَ كساته جهادكيا- اور جناب رسول الله مَالِفَيَة في ك

ت اس حال میں آئی کہ آپ تم سے راضی تھے۔اور آپ کی خلافت میں کوئی دو آ دمی اختلاف کرنے والے نہیں ہیں اور آپ شہید ر مرر ہے ہیں۔ حضرت عمر دلیا ٹیز نے فرمایا: مجھے میہ بات دوبارہ کہو۔ چنانچیر میں نے میہ بات اُ پ کو دوبارہ کہی تو آ پ ٹیاٹنز نے مایا جتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اگر میرے پاس زمین پرموجود چیزوں کے برابرسونا جاندی ہوتا تو میں اس النار بعد قیامت کی ہولنا کی سے جان چھڑ الیتا۔

## (٩) كلام علِي بن أبي طالِبٍ رضى الله عنه

### حضرت على بن طالب رُكَاتُمُوْ كا كلام

٣٥٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ يَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌ : إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ : طُولَ الْأَمَلِ ، وَاتَّبَاعَ الْهَوَى ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِى الآحِرَةَ ، وَإِنَّ اتَّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ الدُّنيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ ، وَلا حِسَابَ ، وَغَدًّا حِسَابٌ ، وَلا عَمَلَ.

(ابن المبارك ٢٥٥)

٣٥١٣٧) بنوعامر كے ايك صاحب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت على والثونے نے ارشاد فر مايا: مجھے تم پر صرف دو چيزوں كا ف ہے۔ لمبی اُمید، اور خواہشات کی پیروی۔ کیونکدامید کالمباہونا آخرت کو بھلادیتا ہے۔ اور خواہشات کی اتباع ، جق بات سے اوٹ بن جاتی ہے۔ یقینا دنیا پیٹے پھیر کرکوچ کرجاتی ہاور آخرت آ رہی ہے۔اوران میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم

ا خرت کے بیٹے بنو۔ پس آج عمل ہے، حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گا عمل نہیں ہوگا۔

٣٥٦٣٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَلِيَّ بِمِثْلِهِ.

۳۵ ۹۳۷) حفزت مهاجر عامری بھی حفزت علی دناٹی سے ایسی روایت کرتے ہیں۔ ٣٥٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :طُوبَى لِكُلِّ عَبْدٍ نُومة عَرَفَ النَّاسَ ، وَلَمْ

يَعْرِفُهُ النَّاسُ ، وَعَرَفَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِرِضُوَانِ ، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى،، يُجْلِى عَنْهُمْ كُلَّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَيُدَخِّلُهُمَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالْمَذَايِيعِ الْبُذُرِ ، وَلَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَافِينَ.

٣٥ ١٣٨) حفرت حسن بروايت بوه كهتم بين كه حفرت على ففر مايا: مرغيرمعروف آدى كے ليے بشارت ب جولوگول كوتو ی نتا ہے کیکن لوگ اس کونہیں بہچانتے۔اوراللہ تعالیٰ اس کواپئی رضا کے ساتھ بہجانتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت کے جراغ ہیں۔ان

ہے ہرا ندھیرا فتندد درکر دیا جاتا ہےاوران کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ بیلوگ کے راز ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے

اورنہ جفا کرنے اور ریا کاری کرنے والے۔

.مِنَ الدُّنيَا.

( ٣٥٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِنٌّ :خَيْرُ النَّاسِ هَذَ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ يَلْحَقُ بِهِمَ التَّالِي ، وَيَرْجِعُ النَّهِمَ الْعَالِي.

(٣٥٩٣٩) حضرت زبيد ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت على خانؤ نے ارشاد فرمايا: لوگوں ميں ہے بہترين بيدرميا نے لوگ

میں۔ پیچھے والے ان سے مل جاتے میں اور آ کے والے ان کی طرف اوٹ آتے میں۔

( ٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إيَاسُ بُنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيُّ بْر أَبِي طَالِبِ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَى أَمْرَهَا رَجُلاً فَأَوْصَاهُ ، فَقَالَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ ، لاَ مُبَدَّ لَك مِنْ لِقَانِهِ ، وَ' مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ ، وَعَلَيْك بِالَّذِي يُقَرِّبُك إِلَى اللهِ ، فَإِنَّ فِيمَا عِنْدَ اللهِ خَاَ

(۳۵۲۴۰) حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب جب کوئی سربید وانے فرماتے تو اس

پرکسی آ دی کومتولی بناتے اوراس کووصیت کرتے ۔ فرماتے: میں شہمیں اللہ ہے ڈیرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔ شہمیں اللہ سے ضرور ما ہےاوراس سے چیچیے تمہارے لیے منتبی کوئی نہیں ہے۔ وہی دنیا ، آخرت کا مالک ہےاورتم ضروروہ کام کرو جو تمہیں اللہ کے قریب

كرے كيونكہ جو بچواللہ ك ياس بود دنيا كے مال كابھى خليفہ ب

( ٣٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ زَبْدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ نَعْجَةَ عَابَ عَلِيًّا فِي لِبَاسِهِ ، فَقَالَ : يَقْتَدِى الْمُؤْمِنُ وَيَخْشُعُ الْقَلْبُ.

( ٣٥ ١٣١ ) حضر ت زيد بن وهب سے روايت ہے كنجر نے حضرت على بيل فيز كلباس كے بارے ميں اعتراض كيا تو آپ زائن سے

فرمایا: مومن اقتداء کرتا ہے اور قلب خشوع کرتا ہے۔

( ٣٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الَّذِى كَانَ يَخْدِمُ أَا كُلْنُومِ ابْنَةَ عَلِيٌّ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَمْ كُلْنُومٍ وَهِيَ تَمْتَشِطُ وَسِنْوٌ بَيْنَهَا وَبَيْنِي ، فَجَلَسْت أَنْتَظِرُهَا حَتَّى

تَأْذَنَ لِي ، فَجَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَدَخَلَا عَلَيْهَا وَهِيَ تَمْتشِطُ ، فَقَالًا : إِلَّا تُطْعِمُونَ أَبَا صَالِحِ شَيْنًا ، قَالَتْ بَلَى . قَالَ :فَأَخُرَجُوا قَصْعَةً فِيهَا مَرَقٌ بِحُبُوبِ ، فَقُلْتُ :أَتُطْعِمُونَنِي هَذَا وَأَنْتُمْ أَمَرَاءُ ، فَقَالَتْ أُمُّ كُلْتُوم · دَ أَبًا صَالِحٍ ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتِى بِأَتْرَنِّجِ فَذَهَبَ حَسَّنٌ ، أَوْ حُسَيْنَ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَتُونُجَ

فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ ، تُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُسْمَ.

( ٣٥ ١٩٢ ) حضرت عمر و بن مره ،حضرت ابوصالح .... جوحضرت على كى بيثي حضرت ام كلثوم ثني هذه غنا كي خدمت كرتے تتھے .... روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں حضرت ام کلثوم کے پاس حاضر ہواوہ تنکھی کرری تھیں۔ چنانچہ میں بیٹھ کران کا انتظا رے لگا یبال تک کہ انہوں نے بھے اجازت دی۔ حضرت میں اور حضرت میں شیعین شاکتی کشریف لائے۔ جبلہ وہ مسی کرر بی نیں ۔ انہوں نے بوچھا کیاتم نے ابوصالح کو کھانائبیں کھلایا؟ حضرت ام کلثوم نے فرمایا: کیوں نہیں ۔ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے ایک پیالہ نکالا جس میں شور بہمیں دانے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا:تم لوگ امراء ہواور مجھے یہ کھانا کھلاتے ہو؟ اس پر میں کلف نے نہیں میں سے لمجوری میں سے اس میں کہا تھے۔ میں کے کہا:تم کوگ امراء ہواور مجھے یہ کھانا کھلاتے ہو؟ اس

عرت ام كلوّم نے فرمایا: اے ابوصالح! اگرتم امیر المونین كود كھ لوتو پھرتم كيے ہو؟ مالٹے لائے گئے تو حضرت حسن یا حضرت حسین ن سے مالٹا لینے لگوتو حضرت علی مؤاٹھ نے ان كے ہاتھ سے مالٹا چھین لیا پھرتقسیم كرنے كاكہا چنا نچہ و تقسیم كردیا گیا۔ ۲۵۶۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيّ لُأُمْهِ

فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ : اكْفِى فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِحَدُمَةَ خَارِجًا : سِقَايَةَ الْمَاءِ وَالْحَاجَةَ ، وَتَكْفِيك الْعَمَلَ فِى الْبَيْتِ : الْعَجْنَ وَالْحَبْزُ وَالطَّحْنَ.

وَالْحَاجَةَ ، وَتَكْفِيك الْعَمَلَ فِى الْبَيْتِ : الْعَجْنَ وَالْخَبْزُ وَالطَّحْنَ.

٣٥ ١٣٣ ) حفرت ابوالبخرى سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی منافظ نے اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے کہا۔ آپ فاطمہ

ت محمد منطق نظیم کو باہر کی خدمت پانی لا ناوغیرہ سے کافی ہوجا کیں۔ وہ آپ کو گھر کے کام ہے آٹا گوندھنا، روٹی بکا نااور چکی جلانا نیرہ سے کفایت کرلیں گ ۔ میرہ سے تعدیر وہ میں وہ وہ میں وہ میں میں تا وہ تعدید دیں میں میں اور میں تا ہے جو میں وہ میں تاریخ

٢٥٦٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ :أَهُدِيَتُ فَاطِمَةُ لَيُلَةَ أَهُدِيَتُ إِلَيَّ ، وَمَا تَحْتَنَا إِلَّا جِلْدُ كَبْشٍ.

۳۵ ۱۳۳ ) حضرت علی مین از سے روایت کے وہ کہتے گہیں جس رات حضرت فاطمہ مجھے مدید کی گئیں اس رات ہمارے نیچ صرف مثر ہے کی مال تقر

ينْدُ هَلَى كَالَقُلُ اللهِ عَالِمٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَات لَوْ رَحَلْتُمَ الْمَطِيَّ ٢٥٦٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَات لَوْ رَحَلْتُمَ الْمَطِيَّ فِيهِنَّ لَأَنْضَيْتُمُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَتُولُ عَلَى إِلاَّ رَبَّهُ ، وَلاَ يَخَدُ إِلاَّ ذَنْبُهُ ، وَلاَ يَسْتَحْيِي مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ

الإيمَّانِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَّ الْجَسَدُ ، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإيمَانُ. الإيمَانُ. كَامَ الْجَسَدُ ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإيمَانُ. الإيمَانُ . الإيمَانُ . الإيمَانُ . الإيمَانُ . المحضرت الواسحاق برواء الله عن المحضرت على حِنْ وَنَا الرفونِ فَي الرشاوفر مايا: چند با تيم اليم بين كراء والله عن المواد يول كو بلاك وفنا كردوك بنده النبخ بروردگار كسواس ساميدندر كير بنده المرف البنج بروردگار كسواس ساميدندر كير بنده المرف البنج كناه بي فرمعلوم بات كاسوال بوتواس والله عن المرف البنج كناه بي فرمعلوم بات كاسوال بوتواس والله

٢٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِىَّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :أْتِى عَلِيٌّ بِطِسْتِ خِوَانٍ

فَالُوذَجِ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ.

آب نے اس میں سے کھی جی نہیں کھایا۔

وَأَقِلُوا الصَّحِكَ لَا تَمُجُهُ الْقُلُوبُ.

فرمایا تھااور حفزت علی پرگھرے باہروالا کام۔

بھی گندم کھا تا ہے، سایہ میں بیٹھتا ہے اور فرات کا پانی پیتا ہے۔

خریدےگا؟اگرمیرے پاس ازارکے پیے ہوتے میں بیلوارنہ بیچا۔

الْيَمِينِ ﴾ قَالَ : هُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

أَرْسَلَهُ بَلَغَ نِصْفَ سَاعِدِهِ ، وَإِذَا مَدَّهُ لَمْ يُجَاوِزُ ظُفُرَهُ.

(۳۵ ۱۳۷) حضرت علی زانش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں غصہ کو قابو کر واور بنسی کو کم کر ودل اس کو گوار انہیں کرتے ۔

آ پ چھوڑتے تو آپ کی نصف کلائی تک پہنچی اور جب آپ اس کو کھنچتے تو آپ کے ناخن کو تجاوز نہ کرتی۔

(۳۵ ۱۴۷) مفرت عدی بن ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وُڈاٹٹو کے پاس دسترخوان پر فالووہ کا طشت لا یا گی

( ٣٥٦٤٧ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : اكْظِمُوا الْغَيْ

( ٣٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُلَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٌّ قَمِيصًا ، كُمُّهُ ؛

(۳۵ ۱۴۸) حفرت ابن ابوالمبذيل سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ ميں نے حفزت على مناثثة پر ايک قيص ديھمي جس کي ہستين جس

( ٣٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عُن ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ ١١

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ .

(٣٥ ١٣٩) حضرت ضمر ہ بن حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِقَظَیَّے نے اپنی بیٹی پرگھر کے کا م کاج کا فیصا

( ٢٥٦٥٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا أَصْبَيَا

بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِمًا ، وَإِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ يَأْكُلُ الْبُرَّ وَيَجْلِسُ فِي الظُّلِّ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَّاتِ.

(٣٥٩٥٠) حضرت على خاتف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو بھی کوف میں ہے وہ ناز وقعم والا ہے۔اوران میں ہے کم تر درجہ کا آ د کم

( ٢٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ مُجَمِّع ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَوِيكٍ

قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌ ذَاتَ يَوْمٍ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ مِنَّى سَيْفِي هَذَا ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِى ثَمَنُ إِزَارٍ مَا بِغُتُهُ.

(۳۵ ۱۵۱) حضرت یزید بن شریک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی تلوار لے کر نکلے اور فرمایا: کون مجھ نے میری پیلوا،

( ٢٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ ﴿إِلَّا أَصْحَابَ

(٣٥١٥٢) حفرت زاذان، حفرت على فيافي سي سي في أضحاب الكيمين كسسك بارے ميں روايت كرتے ہيں كية

كتاب الزهد \_\_\_\_;

( ٢٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَتْنِي أُمِّي ، عَنْ أُمَّ عُثْمَانَ أُمِّ وَلَدٍ لِعَلِيٌّ ، قَالَت : جِئْت عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرْنُفُلٌ مَكْبُوبٌ فِي الْرَّحْبَةِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لابْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلُ قِلَادَةً ، فَقَالَ : هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ ، أَدنى دِرْهَمَّا جَيِّدًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَاصْبِرِى حَتَّى يُأْتِينَا حَظُّنا مِنْهُ ، فَنَهَبُ لِإِبْنِيكَ مِنْهُ قِلاَدَةً.

(٣٥١٥٣) حضرت على جنائيز كي ام ولد، ام عثمان سے روایت ہے وہ كہتى ہیں كه میں حضرت على جنائيز كے پاس آئى اوران كے سامنے حن میں لونگ کا ڈھیرتھا۔ میں نے عرض کیا:اے امیر المونین!اس لونگ میں سے ایک ہارمیری بنی کو ہدیہ کردیں۔حضرت بل داش نے یوں فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹھونکا۔ ایک عمدہ درہم قریب کرو کیونکہ بیمسلمانوں کا مال ہے۔ بصورت دیگر صبر کر

یباں تک کہاس میں ہے ہمیں ہمارا حصال جائے بھر ہم اس میں ہے تمہاری بیٹی کو ہدیہ کردیں گے۔

( ٣٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي جَمَعَ الإِيمَانَ وَالْقُوْآنَ مَثَلُ الْأَتُوْنِجَةِ الطَّيْبَةِ الرِّيحِ الطَّيْبَةِ الطَّعْمِ ، وَمَثَلُ الَّذِى لَمْ يَجْمَعَ الإيمَانَ وَلَمْ يَجْمَعَ الْقُوْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ خَبِيثَةِ الرِّيحِ وَخَبِيثَةِ الطُّعُمِ.

(۳۵ ۱۵۴) حضرت علی دانو کی حدوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوخص قرآن اورایمان کوجمع کرتا ہے اس کی مثال مالئے کی طرح ہے جس کا ذا نقه بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ۔ اور جو خض ایمان کواور قر آن کو جمع نہیں کرتااس کی مثال خظل کی طرح ہے۔ ذا نقه بھی برا،

( ٣٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا لَهُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :قِيلَ

لِعَلِيٌّ : مَا شَأَنُك يَا أَبَا حَسَنٍ جَاوَرُت الْمَقْبَرَةَ ، قَالَ : إِنِّي أَجِدُهُمْ جِيرَانَ صِدْقٍ ، يَكُفُّونَ السَّيِّنَةَ وَيُذَكُّرُونَ

(٣٥٦٥٥) حضرت على سے يو چھا گيا اے ابوالحن! كيا بات ہے كه آپ قبرستان والول كى مجاورت كرتے ہو؟ آپ مؤاثنو نے

فرمایا: میں نے انہیں سیادوست یا یا ہے۔ مدیرائی سے روکتے اور آخرت یا دولاتے ہیں۔ ( ٣٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَتَعْجِنُ ، وَإِنَّ قُصَّتَهَا

لَتَكَادُ تَضُرِبُ الْجَفْنَةَ.

(٣٥٦٥٦) حفرت عطاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت فاطمہ ٹن مذعفا آٹا گوندھا کرتی تھیں اوران کی پیشانی کے بال آئے کے برتن میں لگتے تھے۔

#### ( ١٠ ) كلام ابن مسعودٍ رضى الله عنه

#### حضرت عبدالله بن مسعود خالفي كاكلام

( ٣٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَهَبَ صَفْوُ الدُّنْيَا وَبَقِى كَدَرُهَا فَالسَوْتُ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

( ۱۵۷ ۳۵ ) حضر سندابہ قیفہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: و نیا کی صفائی چلی گئی اوراس کی مدورت رد گئی گئیں موت ہرمسلمان کے لیے تحفہ ہے۔

( ٢٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :الدُّنْيَا كَالتَّغْبِ ذَهَبَ صَفُوُهُ وَبَقِيَ كَذَرُهُ.

( ٣٥ ٢٥٨) حضرت عبدالله بروايت بو نيادامن كوه كى طرح بهاس كى صفائى چلى تى بهاوراس كى كدورت باتى ره تى بــ ( ٣٥ ٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخَافَ اللَّهَ ، وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ.

(۳۵۲۵۹) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دی کے عظم کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ سے در سے اور آ دی کی جبالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اسے عمل پرخوش رہے۔

( ٣٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، يَا قَوْمِ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي.

(۳۵۲۲۰) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا کا نقصان اٹھا تا ہے اور جو شخص دنیا کا اراد ؛ کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان اٹھ تا ہے۔ا بے لوگو! تم ہاتی کے لیے فانی کا نقصان اٹھالو۔

( ٣٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِى صُفْرَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوَدِدُت أَنَّى طَيْرٌ فِي مَنْكِبِي رِيشٌ

(٢٦١ ٣٥) حضرت عبداللدفر مات بين المجھے بدبات پسند ہے كدميں پرندہ ہوتا مير مے مونڈ ھے ميں پر ہوتے۔

( ٢٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَيْتَنِي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ.

( ٣٥ ١٦٢ ) حضرت عبدالمدفر مات بين: كاش كميس كوكي درخت بهوتا جس كوكاث لياجا تا\_

( ٢٥٦٦٢ ) حَدَّنَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ رَوْثَةَ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذُنْبًا عَبْدُ اللهِ بْنَ رَوْثَةَ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذُنْبًا

وَاحِدًا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَوَدِدْت أَنَّى عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ خَفَرَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْلَهُ. (٣٥٢٧٣) حفرت عبدالله فرماتے میں: میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ گوبر مجھ سے پھٹ جاتا اور میں اس کی طرف منسوب

(٣٥٦٦٣) حفزت عبدالله فرماتے ہیں: میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ کو بر بھھ سے بھٹ جاتا اور میں اس کی طرف مسوب ہوجاتا۔ جھے عبداللہ بن روشہ کا نام دیا جاتا اوراللہ تعالی میراایک گناہ معاف کردیتے۔راوی ابومعاویہ کہتے ہیں۔آپ براٹی نے فرمایا تھا: مجھے یہ بات پند ہے کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ اللہ نے مجھے معاف کردیا ہے۔ پھرآ گے سابقہ حدیث کے مثل بیان کیا۔

ها بصير باك چند مه المستاط عنوم، وجاسط المستاط يصفه عن أبي عُبَيْدَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنُ ( ٢٥٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ السَّمَاعِيلَ ، عَنْ أَحِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ ، وَلَا يَنَالُهُ السُّرُقُ فَلْيَفْعَلُ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ كَنْزِهِ.

(ابو نعیم ۱۳۵۵)

(۳۵۲۱۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں تم میں ہے جو مخص اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کا خزانہ آسان میں ہو جہاں اس کو سرسری نہ کھائے اور چورنہ پائے تو اس کواپیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ آ دمی کا دل اس کے خزانہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

( ٣٥٦٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعُ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ صَيْحَةً فَاضْطَجَعَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

اللهِ أَوْصَى ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : أُوصِيك بِتَقُوّى اللهِ وَلْيَسْعَك بَيْتُك ، وَامْلِكْ عَلَيْك لِسَانَك ، وَابْكِ عَلَى خَطِينَتِك .
وَابْكِ عَلَى خَطِينَتِك .
(٣٥ ٢٦٢) آلِ عبدالله نے بتایا کہ حضرت عبدالله نے اپنے بیٹے عبدالرطن کو یہ وصیت کی تھی ۔ فرمایا: میں تہمیں اللہ سے ورنے ک

وصيت كرتا مول ـ اور تمبار ـ ليے تمهارا كمروسيع موتا جا ہيا اورائي زبان كواپ قابويل ركھواورا ئي غلطيول پررويا كرو ـ ( ٢٥٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ فَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدُت أَنِّى أَعْلَمُ ، أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِى ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِى ، وَأَنِّى لَا أَبَالِى أَتَى وَلَّدِ آدَمَ وَلَدَنِى.

( ٣٥ ١٦٧ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ مجھے معلوم ہوجائے الله تعالیٰ نے مجھے معاف کردیا ہے تو مجھے اس کی کوئی پروانہیں کہ مجھے بنوآ دم کی کس اولا دنے جنم دیا ہے۔

( ٢٥٦٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِح بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إن من أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل. (٣٥٦٨) حضرت عبدالله فرمات بين: بينك جنت ناپنديده چيزول سے دُهكي بوئي ہوئي ہوار بے شک جنم خواہشات سے دُهكي

(۱۱۸ کا ۱) سرے خبرالد مرائے ہیں، بینگ بھٹ ما پیندیدہ پیروں سے د ک ہوں ہے، ور ہے سکت ہوئی ہے۔ پس جو خض پر دہ ہے( پر ہے ) جھا تک لیتا ہے تو وہ ادراء میں چلا جا تا ہے۔ ( ٢٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ صَالِحِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنُ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ ، وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ ، فَمَنَّ اطَّلَعَ الحِجَابِ وَاقِع مَا وَرَانَهُ.

(٣٥٦٦٩) حفرت عبدالله فرماتے ہیں: ہے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاؤں والا وہ مخص ہوگا جو باطل میں زیادہ غور وخوش کرتا ہے۔

( ٣٥٦٠) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَثَلُ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ مَثَلُ قَوْمٍ نَوَلُوا مَنْزِلًا لَيْسَ بِهِ حَطَبٌ وَمَعَهُمْ لَحْمٌ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَلْقُطُونَ حَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ لَحْمَهُمْ.

(۳۵۱۷) حفرت عبدالرحمٰن بن عبدالله، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: چھوٹے چھوٹے عملوں کی مثال ا ایس ہے جیسے کچھلوگ کسی جگد پڑاؤ ڈالیس جہاں پر ایندھن نہ ہواور ان لوگوں کے پاس گوشت ہو۔ پس بیلوگ مسلسل چنتے رہیں یہاں تک کہ بیا تناایندھن جمع کرلیس جس پر بیا پنا گوشت ایکالیس۔

( ٣٥٦٧١ ) حَدَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : مَرِضَ عَبْدُ اللهِ مَرَضًا فَجَزَع فِيهِ فَقُلْنَا :مَا رَأَيْنَاك جَزِعْت فِي مَرَضِ مَا جَزعت فِي مَرَضِكَ هَذَا ، قَالَ : إِنَّهُ أَخذني وَقَرَّبَ بِي مِنَ الْعَفْلَةِ.

(٣٥٦٤١) حضرت علقمہ ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کوایک خاص مرض لاحق ہوا جس میں انہوں نے جزع کرنا شروع کیا۔ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کوکسی مرض میں ایسی جزع کرتے نہیں دیکھا جیسی آپ نے اس مرض میں جزع کی ہے؟

سروں میا۔ ہم سے سرک میا ہم ہے آپ و می سرک یں آئی بر ک سرے ہیں د . آپ رفاعۂ نے فرمایا: میرم مجھ پر غالب ہو گیا اور غفلت کومیر ہے قریب کردیا۔

( ٣٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُعْجِبُك الْيَوْمَ وَيَسُونُك غَدًا ، وَيَسُونُك الْيَوْمَ وَيُعْجِبُك غَدًا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ يُغِيرُونَ وَلَا اللَّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ يَوْمَ يَأْتِيهِ مِنْ أُمْ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ فَيَّ ، ثُمَّ وَاللَّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ يَوْمَ يَأْتِيهِ مِنْ أُمْ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ فَيَّ ، ثُمَّ قَامَتُ تَلْتَمِسٌ فِرَاشَهُ بِيَدِهَا ، فَإِنْ كَانَتُ لَدْغَةٌ كَانَتُ بِهَا وَإِنْ كَانَتُ شَوْكَةٌ كَانَتُ بِهَا.

(۳۵۲۷) حطرت قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں کی حمداورلوگوں کی ندمت کی وجہ ہے جلد بازی نہ کرو۔ کیونکہ آئے کے دن ایک آ دمی تہمیں براسمجھے گاتو کا اور آئر ) براسمجھے گاتو کی تہمیں براسمجھے گاتو کی تہمیں اسمجھے گاتو کی تہمیں ایک تھے گا۔ اور آئر (اگر) براسمجھے گاتو کل تہمیں اچھا تھے گا۔ کیونکہ لوگ بد لئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے روز گنا ہوں کو معاف فرما کیں گے۔ جس دن بندہ اللہ کے باس آئے گاتو اللہ تعالی اپنے بندہ پراس ماں سے زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے جو ماں بچے کے لیے خالی زمین میں فرش کے باس آئے گھراس کے بچھونے کو اپنے ہاتھ سے نول کر تلاش کرنے گئے چنا نچا گرکوئی ڈسنا ہوا تو اس کے ہاتھ پر ہوگا اور اگرکوئی کا نثا ہوا تو اس کے ہاتھ پر ہوگا۔

٣٥٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : وَدِدْت أَنَى مِنَ الدُّنيَا فَرُدٌ كَالْغَادِى الرَّاكِبِ الرَّائِحِ.

ر ۳۵۶۷ ) حضرت قاسم ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں دنیا میں ایک ایسے فر د کیا ۔ یہ میں مصری میں میں میں میں میں میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایسے فرد

كَ طرح بُول جُونَ كُوآ ئے سوار ہواور چلاجائے۔ , ٢٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى

بِنَحَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا ، وَ كَفَى بِالإِغْتِرَادِ بِهِ جَهْلًا. ٣٥٧٤٣ ) حضرت قاسم بن عبدالرَمَن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ یہ فرمایا: خدا کے خوف کے لےعلم ہی کا فی

(۳۵۶۷۳) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ نے فر مایا: خدا کے خوف کے لیے علم ہی کافی سمادہ خدا کرمار سیمیں بھو کا سر کر لیر جدالیہ ہی کافی سر

باور خداك بارب مين رُهوك ك لي جبالت بى كافى ب-١ ٣٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :

٢٥١) محدثنا ابو معاوِيه ، عن الاعتمال ، عن إبراهيم التيمي ، عن المحارِبِ بن سويد ، قال الله عنه الله ؟ وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ عَبْدِ اللهِ شَيْءٌ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطِيَهُمَ اللَّهُ بِهِ سُوءًا إِلَّا ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ عَبْدَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

سُوءًا إِلاَّ ، أَنَّ اللَّهَ فَلَهُ عَلِمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ لاَ يُشُوِكُ بِهِ شَيْنًا. (٣٥٧٧٥) حفرت حارث بن سويد ب روايت بوه كهتم مين كه حضرت عبدالله نے فرمايا بشم اس ذات كى جس كے سواكوئى معبودنہيں؟ آل عبداللہ نے بھى اس حال ميں شبح نہيں كى كه ان كے پاس كوئى چيز ہوجس كے ذريعہ سے بياُ ميدر كھتے ہوں كه الله

معبود نہیں؟ آل عبداللہ نے بھی اس حال میں صحیح نہیں کی کہان کے پاس کوئی چیز ہوجس کے ذریعہ سے بیا میدر کھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اُن کواس کے ذریعہ سے خیر دیں بااس کے ذریعہ ان سے کوئی برائی دور کریں گرید کہ خدا جانتا ہے کہ عبداللہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر کے نہیں تھبراتا۔

٣٥٦٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَنْدُ اللهِ : وَالَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَا يَضُرُّ عَبْدًا يُصْبِحُ عَلَى الإِسْلَامِ وَيُمْسِى عَلَيْهِ مَاذَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا. (٣٤٤٤) حضرت عبدالله كمتِ بين تم اس ذات كى جس كسواكوكى معبود بين! جو بنده ضِح اس حال مِس كرے كه وه مسلمان بواور

شاماس حال میں کرے کہ وہ مسلمان ہوتو اس کو دنیا کی جو حالت بھی ملے ،اس کوکوئی نقصان نہیں ہے۔ ۲۵۶۷۷) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِیِّ ، عَنْ أَبِی مِجْلَزِ ، قَالَ : قرَصَ

٣٥٦) حَدَثنَا مُعَتَمِر بن سَلَيْمَان ، عَن عَبَادِ بنِ عَبَادِ بنِ عَلَقْمَهُ الْمَازِنِي ، عَن ابِي مِجَلَزٍ ، قال : قرصَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْبُرْدُ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَسْتَحْيَى أَنْ يَجِىءَ فِي النَّوْبِ الدُّونِ ، أَمِ الْكِسَاءِ الدُّونِ ، فَأَصْبَحَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي عَبَايَةٍ ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِيهَا ، ثُمَّ أَهْبَحَ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ فِيهَا .

(۳۵۱۷۷) حضرت الوکجلز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جا پنٹے کے ساتھیوں کوسر دی نے تکلیف پہنچائی۔راوی کہتے ہیں چنانچہ آ دمی اس بات ہے حیا کرنے لگا کہ وہ گھٹیا کپڑے یا گھٹیا چا در ہیں آئے۔اس پر حضرت ابوعبدالرحمٰن ایک (دن

ہے یں چہا چہا دی آئ بھے سے حمیا سرے لگا کہ وہ تھیا چیز سے یا تھیا جادر یں اے۔ اس پر حکرت ابو حبداس کی ایک رون ایک ) چغہ میں آئے کچرا گلی صبح بھی ای میں آئے کھر تیسری صبح بھی ای میں آئے۔ ( ٣٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي

الْخَطَأُ وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ ، إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَقِلُّوا أَعْمَالَكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُستَكِثْرُوهَا.

(٣٥٢٥٨) حضرت معنى بروايت بوه كهتم بين كدحضرت عبدالله في فرمايا: مجهيم يرخطا كرفي مين كوئي خوف نبيس ب کیکن مجھے تمبارے بارے میں جان ہو جھ کر غلطی کا خوف ہے۔ مجھے تم پراس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اپنے عملوں کو کم سمجھے لگولیکن

مجھےتم پراس بات کاخوف ہے کہتم اعمال کوزیادہ سیحھے لگو۔

( ٣٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : دَعُوا الْحَكَّاكَاتِ فَإِنَّهَا الإِثْمَ.

(٣٥ ١٧٩) حضرت يجيٰ بن الي كثير ہے روايت ہو ہ كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فرمايا: وسوسوں كوچھوڑ وو كيونكه بير كناه ہيں۔

( ٣٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبُهُ كَأَنَّهُ صَخْرَةٌ يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ ، وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبُهُ كَذُبَابِ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَطَارَ فَذَهَبَ.

( ۱۸۰ ۳۵ ) حضرت ابوالاحوص ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: مومن ، اپنے گناہ کو یوں خیال کرتا ہے گویا

کہ وہ ایک چٹان ہے جس کے بارے میں مومن خوف رکھتا ہے کہ کہیں اس پر گرنہ جائے۔اور منافق اپنے گناہ کو کھی کی طرح سمجھتا ہے جواس کے ناک پربیٹھی پھراڈ گئی اور چلی گئی۔ ( ٣٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْرَلِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ رَجُلُّ

وَأَشَارَ إِلَى الْقَاسِمِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:وَدِدْتُ أَنِّي إِذَا مِتْ لَمْ أَبْعَثْ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَىْ نَعَمُ.

(٣٥١٨١) حضرت مالك بن مغول سے روایت ہے وہ كہتے ہیں ہم حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس پر

ایک آ دی نے کہا .....اوراس نے حضرت قاسم کی طرف اشارہ کیا .....فرمایا:حضرت عبداللہ نے کہا تھا ..... مجھے یہ بات محبوب ہے كهجب مين مرجاوك تو چر مجھے ندا تھايا جائے۔اس پرحضرت قاسم نے اپنے سرے يون اشاره كيا۔ يعنى ہان۔

( ٣٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قُولُوا خَيْرًا تُعْرَفُوا بِيهِ ، وَاعْمَلُوا بِيهِ

تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلاَ تَكُونُوا عُجَلاً مَذَايِيعَ بُذُرًا. (ابن المبارك ١٣٣٨)

(۳۵ ۱۸۲) حضرت زبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا: خیر کی بات کہوتو تم خیر کے ذریعہ معروف ہوگے۔

خیر پڑمل کروتو اہل خیر بن جاؤ گے۔جلد باز،راز فاش کرنے والے نہ بنو۔

( ٣٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ السَّرِيِّ بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :لَوُ وَقَفْت بَيْنَ الْجَنَّةِ

وَالنَّارِ فَقِيلَ لِي :نُخْبِرُك مَنْ أَيُّهُمَا تَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْك ، أَوْ تَكُونُ رَمَادًا ، لاخْتَرْت أَنْ أَكُونَ رَمَادًا.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا) كي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا)

(٣٥١٨٣) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے کہا جائے .....ہم تہمیں بتاتے ہیں کہ تم ان دونوں میں سے کس میں ہو ..... یہ بات تہمیں زیادہ محبوب ہے .... یا یہ کہ تم را کھ ہوجاؤ؟ تو میں را کھ ہونے کو بسند کروں گا۔

( ٢٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ مَعَنْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَفْتَرِقُوا فَتَهْلَكُوا. (٣٥ ١٨ ٣ ) حضرت معن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: فرقوں میں نہ پڑو،ورنہ ہلاک ہوجاؤگے۔

( ٢٥٦٨٥ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :وَدِدْت أَنَّى صُولِحُت عَلَى تِسْع سَيْنَاتٍ وَحَسَنَةٍ.

(٣٥ ١٨٥) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میہ بات پیند ہے کہ میرے ساتھ ایک نیکی اور نو برائیوں پر سلح کرلی جائے۔

( ٣٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمُؤْمِنُ يَأْلُف ، وَلَا خَيْرَ

فِيمَنُ لَا يَأْلُفُ ، وَلَا يُؤْلَفُ. (ابو نعيم ٢٥٣)

(٣٥ ١٨ ٢) حضرت عون بروايت بوه كهتيم بين كه حضرت عبدالله في فرمايا: مومن محبت كرتا بهاس آ دمي ميس كوئي خير نبيس جو نه محبت كرے اور ندأس سے محبت كى جائے۔

( ٣٥٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُوَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ. (طبراني ١٩٩٠)

(٣٥ ١٨٧) حضرت مره ب روايت ہوه كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فرمایا: بيشك الله تعالى دنيااس كوبھى دیتے ہيں جس سے محبت کرتے ہیں اوراس کوبھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے ۔لیکن جس سے محبت کرتے ہیں ایمان اس کو دیتے ہیں۔ بہس

جب الله تعالی کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تواس کوایمان دیتے ہیں۔ ( ٢٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُعْرَضُ النَّاسُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَوَاوِينَ :دِيوَانٌ فِيهِ الْحَسَنَاتُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعِيمُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ السَّيْنَاتُ ، فَيُقَابَلُ بِدِيوَان الْحَسَنَاتِ دِيوَانُ النَّعِيمِ ، فَيَسْتَفُرِغُ النَّعِيمُ الْحَسَّنَاتِ ، وَتَبْقَى السَّيِّنَاتُ مَشِيئَتُهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَّرَ. (٣٥ ١٨٨) حضرت ابن مسعود من النيز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اوگوں کو تین دفتر وں پر پیش کیا جائے گا۔ایک

دفتر جس میں نیکیاں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں نعتیں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں گناہ ہوں گے۔ پس نعتوں والے دفتر کو نیکیوں والے دفتر کے مقابل لایا جائے گا۔ چنانچے نیکیاں تو نعمتوں کے بدلے میں فارغ ہوجا کیں گی اور خطا کیں باقی رہ جا کیں گی جوالله کی مشیت کے متعلق ہوں گی۔اگراللہ چاہتو عذاب دے اور اگر چاہتو معاف کردے۔

( ٣٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَعَلَّمُوا تَعُلَمُوا ، فَإِذَا عَلِمْتُهُ فَاعْمَلُوا.

(٣٥٧٨٩) حضرت عبدالتدہے روایت ہے وہ کہتے ہیں علم حاصل کر وعلم حاصل کر و پھر جب علم حاصل کر چکوتوعمل کرو\_

( ٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ :قَالَ عَبْدُاللهِ: لَا يُشْبِهُ الزِّتَّ الزِّتَّ الزِّتَّ الزِّتَّ تَشْتَبِهَ الْقُلُوبُ الْقُلُوبُ .

(٣٥ ١٩٠) حضرت عبداللدفر ماتے ہیں: ظاہری شکل وصورت، ظاہری شکل وصورت سے مشابهت تب کھاتی ہے جب دل، دل کے

( ٣٥٦٩١ ) حَلَّتُنَّا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرُضَى بِالدُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمُتَّجُلِسِ ، وَأَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيت.

(٣٥ ١٩١) حصَرت عبدالله فرماتے ہیں: بیشک تواضع کا بڑا حصہ یہ ہے کہ تم مجلس میں عزت کی جگہ سے کم درجہ جگہ پرراضی ہو جاؤاور

جس سے ملوسلام میں پہل کرو۔

( ٣٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْتُمُ أَكْثَرُ صِيَامًا وَأَكْثَرُ صَلَاةً وَأَكْثَرُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا

مِنْكُمْ ، قَالُوا زِلَمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَزْغَبَ فِي الآخِرَةِ. (٣٥ ١٩٢) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم جناب رسول اللہ مَرْاَفِنْفِیْا کے صحابہ ٹنڈائیٹر سے روز وں میں،نماز وں

میں، جہاد میں زیادہ ہولیکن وہتم ہے بہتر تھے۔لوگوں نے پوچھا: اےابوعبدالرحمٰن! کیوں؟ آپ پڑیٹو نے فرمایا: وہ دنیا میں زیادہ بِرغبت تضاور آخرت میں زیادہ رغبت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إنَّمَا هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَّةٌ ، فَأَشْغِلُوهَا بِالْقُرْآنِ ، وَلاَ تَشْغَلُوهَا بِغَيْرِةِ.

(٣٥ ١٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود ناتالله فرماتے ہیں: بیدول تو صرف برتن ہیں۔ پستم ان کوقر آن ہے جروکسی اور چیز سے دلوں

( ٣٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي ابو إِيَاسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ ، وَأَوْنَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ

التَّقُوك ، وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ اِبْرَاهِيمَ ، وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَأَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَشُرَكَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْأَمُورِ عَزَائِمُهَا ، وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَأَحْسَنَ

الْهَدْيِ هَدْىُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَشُرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ ، وَأَغَرَّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى ، وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ ، وَخَيْرَ الْهُدَى مَا اتَبِعَ ، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ.

٦- وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَلِهِ السُّفْلَى ، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَٱلْهَى ، وَنَفُسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا ، وَشَرَّ الْعَلِيلَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ ، وَشَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَلْكُو بَ وَشَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ الشَّالِ الْعَسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ الْقَلْبِ الْيَقِينُ ، الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ ، وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ، وَرَأْسَ الْجِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ ، وَخَيْرَ مَا أَلْقِى فِى الْقَلْبِ الْيَقِينُ ، وَالنَّوْحَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالْعُلُولَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَمَ ، وَالْكُذْرَ كَنَّ مِنَ النَّارِ.

٣- وَالشَّعُورَ مَزَامِيرُ إِيْلِيسَ ، وَالْحَمْرَ جَمَاعُ الْإِثْمِ ، وَالنَّسَاءَ حَبَائِلُ الْشَيْطَانِ ، وَالشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ ،
 وَشَرَّ الْمَكَاسِبِ كَسُبُ الرِّبَا ، وَشَرَّ الْمَآكِلِ اكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيَّ مِنْ شُعِقَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَإِنَّمَا يَكِفِي أَحَدُكُمْ مَا قَنعَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَة أَذْرُعٍ وَالْأَمْرُ بِي الْمُسَلِيقِ ، وَأَمْلَكَ الْعَمَلِ بِهِ خَوَاتِمُهُ ، وَشَرَّ الرِّوَايَا رِوَايَا الْكَذِبِ ، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ.

٤- وَسِبَابَ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِنَالُهُ كُفُرٌ ، وَأَكُلَ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِى اللهِ ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، وَمَنْ يَتَأَلَى عَلَى اللهِ يَكُذَّبُهُ ، وَمَنْ يَغْفِرُ اللّهُ لَهُ ، وَمَنْ يَعْفُ اللّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ يَكُولُمُ اللّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ يَكُولُمُ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِرُ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِر اللّهُ مَنْ يَعْفِر اللّهُ يَعْفِر الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

(۳۵ ۱۹۳) حضرت عبدالقد بروایت ہے کہ وہ اپنے خطبہ میں کہا کرتے تھے: سب سے کچی بات کلام اللہ ہے اور مضبوط ترین کڑا کلمۃ التو کی ہے اور بہترین ملت ، ملت ابراہیمی ہے اور خوبصورت قصوں میں سے بیقر آن ہے اور خوبصورت راستہ ، سنت محمد میز نظی بھے۔ سب سے زیادہ شرافت والی بات ذکر اللہ ہے۔ بہترین امور بدعات ہیں ہے۔ سب سے زیادہ شرافت والی بات ذکر اللہ ہے۔ بہترین امور میں سے پختہ امر ہے۔ امور میں سے بدترین امور بدعات ہیں اور اچھی ہدایت ، انہیاء کی ہدایت ہے۔ سب سے عزت والی موت شہداء کا قتل ہوتا ہے۔ سب سے خطر ناک گراہی ، ہدایت کے بعد کی صلالت ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع مند ہواور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ بدترین اندھا بین ، دل کا اندھا بین ہے۔

ا۔ اوراوپر کا ہاتھ، نیچے کے ہاتھ ہے بہتر ہے جو چیز کم ہواور کافی ہواس چیز ہے بہتر ہے جوزیادہ ہواور غافل کردے۔ وَنَفُسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا برترين ملامت موت كے دقت كى ملامت ہے اور بدترين ندامت، قيامت كدن كى ملامت ہے۔ اور بعض لوگ نماز كے لي آخرى دقت ميں آتے ہيں۔ اور بعض اللہ كا ذكر غافل دل كے ساتھ كرتے ہيں۔ غلطیوں میں سے سب سے ہوئی غلطی حجوثی زبان ہے۔ بہترین تو نگری، دل کی تو نگری ہے۔ بہترین زاد تقویٰ ہے۔ حکمت کا بردا حصہ،خوف خدا ہے۔ دلوں میں جو کچھڈ الا جاتا ہے اس میں سے بہترین چیزیقین ہےاور کفر کے بارے میں شک اورنو حہ، جابلیت کا

عمل ہے۔خیانت (مال غنیمت میں )جہنم کاانگارہ ہےاورخزانہ جہنم کا داغناہے۔

سے۔ شعر، شیطان کے باجوں میں ہے ہے۔شراب، گناہوں کا مجموعہ ہے۔عورتیں، شیطان کی رسیاں ہیں۔ جوانی، جنون کا شعبہ ہے۔ بدترین کمائی ہود کی کمائی ہےاور بدترین کھانا بیتیم کا کھانا ہے۔خوش بخت وہ ہے جود وسروں سے نصیحت حاصل کرےاور

بدبخت وہ ہے جوبطن مادر میں بدبخت کھھا گیا ہے۔تم میں ہے کسی کواتنی مقدار کافی ہے جس پراس کانفس قناعت کر لے \_ کیونکہ لوٹنا تو عار بالشت (زمین) کی طرف ہے۔معاملہ، آخر کامعتبر ہوتا ہے۔ کسی شے ریمل کادارومدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ بدترین روایت کرنے والے، جموث کے روایت کرنے والے میں اور جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔

سم۔مومن کو گالی دینا گناہ ہےاوراس ہےلڑ نا کفر ہےاوراس کے گوشت کو کھانا خدا کی نافرمانیوں میں سے ہے۔اس کے مال کی

عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَصُّلِ صَدَقَةِ السُّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَائِيةِ.

حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ جواللہ پر جراکت کرتا ہے اللہ اسے جھوٹا ٹابت کرتا ہے۔ اور جومعاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

بھی اس کومعان کردیتے ہیں اور جو درگز رکرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی درگز رکرتے ہیں اور جوایئے غصہ کو قابو کرتا ہے اس کوالتہ تعالیٰ اجر

دیتے ہیں اور جوشخص رزایا پرصبر کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتے ہیں اور جو آ زمائش کو پہچانتا ہے وہ اس پرصبر کرتا ہے اور جونہیں پیچا نتاوہ اس کونا پسند کرتا ہےاور جو بڑا بنتا ہےاللہ اس کو گرا دیتے ہیں اور جونا موری جاہتا ہےاللہ تعالیٰ اس کورسوا کرتے ہیں اور جو دنیا کی جاہت کرتا ہے۔ دنیااس کوتھکا دیتی ہےاور جوشیطان کی مانتا ہے خدا کی نافر مانی کرتا ہےاور جوخدا کی نافر مانی کرتا ہے خدا

( ٣٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَوَاحِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ وَحَقُّ تُقَاتِهِ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى ، وَأَنْ يُذُكِّرَ فَلَا يُنْسَى ، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ وَإِيتَاءُ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ أَنْ تُؤْتِيهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ ، وَفَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

( 790 س) حضرت مره بن شراحيل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبدالله في فرمايا: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَايِهِ ﴾ اورحق تقاتہ بیہ ہے کہ فرماں برداری کی جائے۔ نا فرمانی نہ کی جائے۔ یا دکیا جائے ، بھلایا نہ جائے اورشکر کیا جائے ، نا فرمانی نہ کی جائے۔ اور مال کامحبت کے باوجود دینا یہ ہے کہتم مال کواس حالت میں خرج کر وجبکہتم صحت مند، تندرست ہو،تم عیش کرنا جا ہے ہواور فقر ے ذرتے ہواوررات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پرایس ہے جیسے فغی صدقہ کی اعلانیصدقہ پرفضیلت ہوتی ہے۔

( ٣٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ تَنْفَعُ الصَّلَاةُ إِلَّا

مَنْ أَطَاعَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :

ر بھوے ہیں۔ یک پیچر میں مصطوعہ میں ہی ہیں۔ بندے کو یا وکرنا ، بندہ کا اپنے رب کو یا وکرنے سے بڑا ہے۔

( ٣٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الشَّقَاءِ ، أَوْ مِنَ الْحَيْبَةِ
أَنْ يَبِيتَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذْنِهِ فَيُصْبِحُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ.

ان يبيت وقد بال الشيطان في المزنية فيصبح ولم يلد هر الله. (٣٥٢٩٤) حفرت عبدالتدفر ماتے بين: آ دمي كي مبريختى كے ليے يبى بات كافى ہے كدوه رات اس حال ميس كزارے كه شيطان اس

( ٣٥٩٩٧) حظرت عبداللد فرمات بين: ١ وى ى بدى ترييب بي بات كان به لدوه رات ال حال بن فرارت له سيطان ال كراد من م ككان مين بيشاب كرد ي بس وهي اس حال مين كرت كه خدا كاذ كرنه كرت -( ٣٥٦٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَوِ ، قَالَ سَمِعْت عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ

( ٢٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَحَدٌّ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَهُوَ ضَيْفٌ ، وَمَالُهُ عَارِيَّةٌ ، فَالضَّيْفُ مُرْتَجِلٌّ وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ.

ت المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر

( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تعالَى : ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ قَالَ : يُؤْتَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ نُورُه مِثْلُ الْجَبَلِ ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأُ مَرَّةً وَيَتقِدُ أُخْرَى.

( ۳۵۷ ) حفرت عبداللہ سے قول خداوندی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا: ان لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدرنور دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا اوران میں سے کم ترین نور والا یوں ہوگا کہ اس کا نویا ہا۔ کے انگو مجھے پر ہوگا۔ بھی بجھے گا اور بھی جلے گا۔

( ٣٥٧.١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. (ابن المبارك ٤٣) معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا)

(۳۵۷۰۱) حضرت عبدالله بن مسعود دلی این سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: دنیا میں خوش حال ، آخرت میں خوشحال دنیا میں تنگ حال آ خرت میں تنگ حال ، دنیا میں خوشحال ، آخرت میں تنگ حال آرام دسکون ہے ہوگا۔

( ٣٥٧.٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تُوبُوا إِلَى

اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ : التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لا يَعُودُ.

(٣٥٤٠٢) حضرت عبدالله عارشاد ضداوندي ﴿ تُو بُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ كيار ي مِن منقول ٢- آپ را تأثر - أ فرمایا: توبة نصوح بدب كمآ دى توبركر ع پهراس گناه كودوباره ندكر ب

( ٢٥٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَرَادُ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، وَمَرْ أَرَادُ الآخِرَةَ أَضَرَّ بالدُّنيا.

( ۳۵۷۰ mac) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جو تخص دنیا کااراد ہ کر ہے تو اس کو آخرت کا نقصان ہوگااور جو محض آخرت کااراد ہ کرے تو

اس کودنیا کانقصان ہوگا۔

( ٣٥٧.٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّى لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَهُ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا ، وَلَا عَمَلِ الآخِرَةِ.

( ٣٥٤ - ٣٥٠) حضرت عبدالله فرمات بيس كه مجھے أس آ دمي رسخت عصر آتا ہے جس كويس اس طرح فارغ ديكھوں كه وه ونياء آخرية کے کسی کام میں مشغول نہ ہو۔

( ٣٥٧٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصِفَ اللَّهَ مِنْ نَفْسِوْ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُرِحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

(٥٥-٣٥٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جو محض اس بات كو پسند كرتا ہے كه وہ اپنانس سے الله كو پوراحق ولائے تو اس كو جا ہے كہ

وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جوایے پاس آنے کو پہند کرتے ہوں۔

( ٣٥٧٠٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْتُمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا أَعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُحْسِنَ بِاللَّهِ ظَنَّهُ ، وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ ، لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ ظَنَّهُ إِلَّا

أَعْطَاهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّه بِيَدِهِ. (۳۵۷۰۱) حضرت عبدالله فرماتے ہیں قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟ کسی بند ہُ مومن کواس ہے افضل چیز عطا

نہیں کا گئی کدہ واللہ کے ساتھ حسن طن کرے اور قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبودنہیں ہے۔کوئی بند ہُ مومن خدا کے ساتھ حسن ظن نبیں کرتا مگریہ کداللہ تعالیٰ اس کوخیر دے دیتے ہیں۔ کیونکہ ساری خیراً سی کے قبضہ میں ہے۔ ( ٣٥٧٠٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَادَ الْجُعُلُ أَنْ

يُعَذَّبُ فِي جُحُرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾.

(٧٠٤هـ) جطرت عبدالله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قریب ہے کہ بھنورے کو بھی اپنی بل میں ابن آ دم کے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے پھرآ پ رہی تئی نے بیرآیت پڑھی: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا تُحَسِّبُوا ﴾.

( ٣٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُعَالِبُوا هَذَا اللَّيْلَ فَإِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِنَّهُ أَسُلَمُ.

مناعین بوصل کے حورت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: تم لوگ اس رات پر غلبہ حاصل نہ مَرو ( ۸ - ۳۵۷ ) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: تم لوگ اس رات پر غلبہ حاصل نہ مَرو

کیونکہ تم اس کی طاقت نبیس رکھتے۔ پس جب تم میں سے کسی کواونگھ آئے تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنے بستر پرسو جائے۔ کیونکہ یہ زیادہ بریں

( ٣٥٧.٩ ) حُدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : هَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ يَتَمَنَّى أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ فِي الدُّنِيَا قُوتًا ، وَهَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَيْ كَانَ يَأْكُلُ فِي الدُّنِيَا قُوتًا ، وَهَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَيْ كَانَ يَأْكُلُ فِي النَّفُسِ حَزَّازَةٌ ، وَلاَنْ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ

خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَأَمْرٍ قَضَاهُ اللَّهُ : لَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ (ابو نعبه ١٣٥- احمد ١١٥) (٣٥٤٠٩) حفرت ابن مسعود وَقَيْنُو بروايت بوه كتب بين لوگوں ميں سے برايك قيامت كے دن اس بات كى خوابش مر ي گاكدوه دنيا ميں جو چھكھا تا تھاوہ قوت .....زندگى بچانے كى مقدار كھانا ..... ہوتا اورتم ميں سے كى كودنيا كى ضح وشام .... جس ھالت

کی بھی ہو .....نقصان نبیں دے گی اگر اس کے ول میں در دنہ ہو۔اور تم میں سے کوئی انگارے کو پکڑے یہاں تک کدوہ بجھ جائے یہ کام اس بات سے بہتر ہے کہ آ دمی خدا کے کسی فیصلہ شدہ کام کے بارے میں یہ کیے؛ کاش کہ یہ ندہوتا۔

( ٥٥٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكُنُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدُ أَعَدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكُنُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدُ أَعَدُ اللّهِ لَلَهُ لِلّذِينَ تَتَجَافَى جَنُّوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمُ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَ وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَلَكُ ، وَلَا مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَنَحُنُ نَقُراهُ هَا : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُن ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَلّهُ مَا لَهُ مُوسَلًا عَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر ما الله تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلوخوا بگاہوں سے جدار ہے ہیں ایم نعمتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آ کھے نے دیکھانہیں اور کسی کان نے سانہیں اورکسی بندہ کے ول پران کا خیال نہیں گزرااور جن کوکوئی فرشتہ،رسول نہیں جانتا۔ پھر فرمایا: ہم اس بات کو در مرب سے دبر مرد موسرور میں جو دیے ہر ہو در دوجیتہ وجو میں

(يبال) يُرْضِحَ بِينَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾

( ٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَدَسَةَ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أُتِى عَبْدُ اللهِ بِطَيْرٍ صِيدَ بِشِرَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدُت أَنَّى بِحَيْثُ صِيدَ هَذَا الطَّيْرُ ، لَا يُكَلِّمُنِي بَشَرٌ ، وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتَّى

(۳۵۷۱) حضرت عدسه طائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس مقام شراف سے شکار کر دہ ایک پرندہ لایا گیا توآپ والٹونے نے فرمایا: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اس مقام پر رہوں جہاں اس پرندہ کوشکار کیا گیا ہے۔ نہ مجھ سے کوئی بشر کلام كرےاورنديم كى بشرى كلام كرول يہال تك كديس الله سے لل جاؤں۔

( ٣٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ خَينْهَمة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْظُرُوا النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمَ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرِ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوَا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ

عَلَى شَرٌّ مَا تَرَوْنَهُ فَخَافُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ شَقِيًّا وَإِنْ أَعْجَبَ النَّاسَ بَعْضُ عَمَلِهِ فَيْضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَأَرْدَاهُ وَأَهْلَكُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ الشَّقَاءُ الَّذِى كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَكْرَهُونَ بَعْضَ عَمَلِهِ قُيْضَ لَهُ مَلَكٌ فَأَرْشَدَهُ وَسَدَّدَهُ حَتَّى تُدُرِكَهُ السَّعَادَةُ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُ.

(۳۵۷۱۲) حضرت خیثمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: لوگوں کوان کی خواب گاہوں کے یاس دیکھو۔ بس جبتم کسی بندے کو بہترین حالت پر مرتے دیکھوتو اس کے لیے خیر کی اُمیدر کھواور جب تم کسی بندے کو بدترین حالت میں مرتے دیکھوتو پھرتم اس پرخوف کرو۔ کیونکہ جب بدبخت ہوتا ہے .....تو اگر چیاس کےبعض اعمال لوگوں کومتعجب کرتے ہیں .....تو

اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے وہ اس کو بہکا تا ہے اور ہلا کت میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بدختی اس کو پالیتی ہے جواس کا مقدر ہوتی ہےاور جب بندہ خوش بخت ہوتا ہے ....اگر چہاس کے بعض اعمال لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں ....اس کے لیے ا کے فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے جواس کی راہنمائی کرتا ہے اور راور است پرنگاتا ہے۔ یہاں تک کداس کومقدر کی سعادت پالیتی ہے۔

( ٣٥٧١٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَوَّدُوا الْخَيْدَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ فِي الْعَادَةِ.

(٣٥٤١٣) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: خیر کی عادت بناؤ۔ کیونکہ عادت میر

بہتری ہے۔

( ٣٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا مِنْ نَفْسِ بَرَّةٍ · وَلَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ، لَئِنْ كَانَ بَرًّا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِللَّابُوارِ ﴾ وَلَيْنُ كَانَ فَاجِرًا لَقَدُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمًا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزُدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

(۳۵۷۱۴) حضرت اسود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا نفس احچھا ہویا برا ہوں بہر عال موت اس کے ليے زندگى سے بہتر ہے۔ اگرنفس نيك ہوتو ارشاد خداوندى ہے: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ حَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ اوراگرنفس برا بوتو ارش

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کي هن مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کي هن مصنف ابن الي هند مي مصنف ابن الي هند الي هن مي مصنف ابن الي هند مي مصنف ابن الي مصنف الي مصنف الي مصنف ابن الي مصنف الي

خداوندي ہے:﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

( ٢٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنّى لأكْرَهُ أَنْ يَكُونَ

الْقَارِءُ سَمِينًا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : سَمِينٌ نَسِيُّ لِلْقُرْآنِ.

(٣٥٧١٥) حفرت ابوكف ہے روايت ہے كہ ايك آ دمى نے خواب ديكھا۔ چنانچياس نے وہ خواب حفرت ابن مسعود رُلائِنُو كو بیان کرنا شروع کیا ..... وه آ دمی موثا تھا .....حضرت ابن مسعود واٹھٹو نے فرمایا: میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ قاری موثا ہو .... راوی اعمش کہتے ہیں ..... میں نے بیروایت حضرت ابراہیم سے ذکر کی توانہوں نے فرمایا: موٹا آ دمی قر آن کو بھلادیتا ہے۔

( ٣٥٧١٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ: مَعَ كُلُّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ. (٢٥٤١٦) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالللہ نے فرمایا: ہرخوشی کے ساتھ م ہوتا ہے۔

( ٣٥٧١٧ ) حَذَثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :أَتِيَ عَبْدُ اللهِ بِشَرَابِ، فَقَالَ : أَعْطِهِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : اعْطِه الْأَسْوَدَ ، فَقَالَ : إنِّي صَائِمٌ ، حَتَّى مَرَّ بِكُلُّهِمْ ، ثُمَّ

أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾. (٣٥٧١) حفرت مسروق بروايت ہوه كہتے ہيں كەحفرت عبدالله كے پاس كوئى مشروب لا يا كيا تو آپ شاشونے فرمايا: ميد

مشروب علقمہ کو دے دو۔علقمہ نے کہا: میں روز سے ہوں۔ پھرآ پ ڈاٹنو نے فر مایا: پیمشروب اسود کو دے دو۔اسود نے کہا میں روز ہے ہوں۔ یہاں تک کہسب لوگوں کے پاس سے وہشروب ہوآیا چھرآپ نے خودوہ شروب پکڑااوراس کونوش فرمایا چھر ي آيت پڙم: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾

( ٣٥٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا شَبَّهْت مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا التُّغُب شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِيَ كَدَرُّهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ، وَإِذَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَايْمُ اللهِ لأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجدُوهُ.

(٣٥٧١٨) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جس قدر دنیا گزرگی ہے اس کی مثال اُس کو و دامن کی سی ہے جس کی صفائی ختم اور کدورت باقی ہواورتم میں سے ایک جب تک اللہ سے ڈرے گا خیر پر ہوگا اور جب اس کے دل میں کوئی بات کھنکے اوروہ آ دی کے پاس آئے اوراس سے شفا پالے۔ خدا کی تم! ہوسکتا ہے کہتم اس کونہ یاؤ۔

( ٢٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا

حَالٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ يَرَى الْعَبْدَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(۳۵۷۱۹) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کواس حالت سے زیادہ کوئی حالت پسندنہیں ہے کہ وہ بندہ کو تحدہ میں دیکھے۔

( ٣٥٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ زُبَيْدٍ ، عَنُ مُرَّةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنُ يُحِبُّ وَمَنْ كَبِحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ ، فَمَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ ، فَمَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ يُنْفِقَهُ ، فَلْيُكْثِرُ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلَا اللَّهِ إِلَّا مَلْ لِلَّهِ ، وَلَا اللَّهُ ، وَالْعَمُدُ لِلَّهِ ، وَلَا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳۵۷۲۰) حضرت عبداللہ بے روایت ہے وہ کہتے ہیں: یقیناً اللہ تعالی دنیا اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور جس ہے محبت نہیں کرتے لیکن ایمان اُس کو عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کوایمان عطا کرتے ہیں۔ پس جو شخص تم میں بے رات کے وقت مشقت برواشت کرنے سے ڈرتا ہواور دشمن کے ساتھ جباو کرنے سے بزول ہواور مال کوخرچ کرنے میں بخیل ہوتو وہ کثرت سے سُبٹ کھانی الله وَالْحَدُدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ، وَاللَّهُ

( ٣٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الْجَبَلَ لَيْنَادِى بِالْجَبَلِ :هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ ذَاكِرٍ لِلَّهِ.

(۳۵۷۲۱) حضرت عبداللد فرماتے ہیں: بیشک پہاڑ، بیباً ژکوآ واز دے کر کہتا ہے۔ کیا آج کے دن تم پر سے کوئی ضدا کا ذکر کرنے والا گزراہے؟''

## (١١) كلام أبِي التّرداءِ رضي الله عنه

#### حضرت ابوالدرداء ژانغيُهٔ کا کلام

( ٣٥٧٢٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :اعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ ، وَعُذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى ، وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ ، واعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا بَنْلَى ، وَأَنَّ الإِثْمَ لَا يُنْسَى.

( ۳۵۷۲۲) منظ بت عبدالله بن مره بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء پڑھٹو نے فرمایا: تم الله کی عبادت اس طرح کرو گویا کہتم اس کو اکھورے بواوراہے آپ کومردول میں ٹار کرو۔اور میہ بات جان لوکہوہ تھوڑا جوشہیں کفایت کرجائے اس کثیرے بہتر ہے جوشہیں نافل کرے اور جان لوکہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور کناہ بھلایانہیں جاتا۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر فم (جلدوا) كر المحالي المحالي المحالي المحالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الدُّرْدَاءِ أَهْلَ دِمَشْقَ ، فَقَالَ : اسْمَعُوا مِنْ أَخِ لَكُمْ نَاصِحٌ : أَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ ، وَتُؤَمِّلُونَ مَا لَا

تُدْرِكُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، أَيْنَ الَّذِينَ كَأَنُوا مِنْ قَيْلِكُمْ ، فَجَمَعُوا كَثِيرًا وَأَمَّلُوا بَعِيدًا وَبَنَوُا شَدِيدًا،

فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا ، وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا ، وَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ فُبُورًا.

(٣٥٧٢٣) حضرت رجاء بن حيوه ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ابوالدرداء روائٹو نے اہل دمشق كوجمع فير مايا بھرارشا دفر مايا: ا بنے خیرخواہ بھائی سے من لوکیاتم وہ جمع کرتے ہوجس کوتم کھاؤ کے نہیں۔اورتم اس چیز کی اُمید کرتے ہوجس کوتم پاؤ کے نہیں۔اورتم

وہ کچھ بناتے ہوجس میں تم نے رہنائیس ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جوتم سے پہلے تھے؟ انبول نے بہت کچھ جمع کیا اور دور دور کی امیدیں باندھیں۔اور بخت (عمارتیں) بنائیں۔ پھران کی جمع کروہ چیزیں بیکار ہوگئیں اوران کی اُمیدیں ، دھوکہ ہوگئیں اوران کے مگھر قبور بن مگئے۔

٢٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الذَّرْدَاءِ لَا يَمُرُّ عَلَى قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ : أَيْنَ أَهلكِ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : ذَهَبُوا وَبَقِيَتِ الْأَعْمَالُ.

(٣٥٧٣) حضرت صبيب سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت ابوالدر داء، جس بستى پر سے بھى گز رتے ، فرماتے تيرے اہل کہاں ہیں؟ پھرآ پ نظائو فرماتے: وونو چلے گئے ہیں کیکن اعمال باتی رہ گئے ہیں۔

٢٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :مَنْ

أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَقَلَّ فَرَحُهُ. (٣٥٤٢٥) حفزت عبدالملك بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفزت ابوالدرداء فرماتے ہيں جوموت كاكثرت سے ذكر کرے گااس کا حسد کم ہوگا اوراس کی خوثی کم ہوگی۔

( ٣٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي جَنْبِ اللهِ ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ فَتَكُونَ أَشَدَّ لَهَا مَقْتًا. (٣٥٤٢٦) حضرت ابوالدرداء من الني سے روایت ہے وہ کہتے ہیں تم اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہو سکتے جب تک تم خدا کے لیے

لوگوں پرغصہ ند کرد۔ پھرتم اپنے نفس کی طرف لوٹو تو تنہمیں نفس پراورزیادہ غصہ ہو۔ : ٣٥٧٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : لَيْسَ الْحَيْرُ أَنْ

يَكثر مَالُك وَوَلَدُك ، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَغْظُمُ حِلْمُك ، وَأَنْ يَكُثْرَ عَمَلُك ، وَأَنْ تُبَادِى النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، فَإِنْ أَحْسَنُت حَمِدُت اللَّهَ ، وَإِنْ أَسَات اسْتَغْفَرْت اللَّهَ.

(٣٥٤٢٤) حضرت معاويه بن قره بروايت بوه كتب بي كمحضرت ابوالدرداء والنود في مايا: يه بات خيرنبيل ب كتمهايرى

اولا داور مال کثیر ہوجائے بلکہ خیریہ ہے کہ تیراحکم بڑھ جائے اور تیراعمل زیادہ ہوجائے اورخدا کی عبادت میں تو دیگر لوگوں پر سبقت

لے جائے۔ پھرا گرتوا جھا کام کرے تو خدا کی حمر کرے اورا گرتو برا کام کرے تواللہ سے معانی مانگے۔

( ٣٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :تَفَكَّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

(٣٥٧٢٨) حضرت ابوالدرداء جائن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کاغور دفکررات بھرکے قیام سے بہتر ہے۔

(٣٥٧٢٩) حَرْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ ( ٣٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ

: قِيلَ لَهَا : مَا كَانَ أَفْصَلَ عَمَلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَتُ : التَّفَكُّرُ

(۳۵۷۲۹) حضرت سالم بن ابی الجعد،ام درداء تذکافذه فا سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اُن (ام درداء شخافہ ناف) سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوالدرداء شخافۂ کا افضل ترین عمل کیا تھا؟انہوں نے فر مایا:تفکر۔

( .٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :إنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِّنْ ذِكْرِ اللهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ .

(۳۵۷۳۰) حضرت ابوالدرداء بڑائی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں خدا کے ذکر ہے سلسل تر رہتی ہیں وہ دور میں ہیں اور میں خطا ہیں سے سے میں میں تاہیں ہے۔

( ٣٥٧٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَوْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ آبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ :مَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحْت لَمْ يَرْمِنى النَّاسُ فِيهَا بِدَاهِيَةٍ إِلَّا رَأَيْت أَنَّ عَلَيًّ مِنَ اللهِ نِعْمَةٌ.

(۳۵۷۳) حضرت ابوالدرداء خاتین کہا کرتے تھے۔ میں نے جورات بھی اس طرح گزاری ہے کہ مبح کولوگ مجھے اس رات میں سے مصد ۔ میں میتاد کہ ترمین میں سمجھ اسمار کی سمجھ رہن ا کی فعر ہے۔

، ٣٥٧٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ خِقَالَتْ أَمَّ الدَّرُدَاءِ لأبى الدرداء :يَجِىءُ الشَّيْخُ فَيْصَلِّى ، وَيَجِىءُ الشَّابُّ فَلاَ يُصَلِّى ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :كُلٌّ فِي ثَوَابِ قَدْ أُعِذَ لَهُ.

الدرداء : یوجیء السیح فیصلی ، و یوجیء الساب فاریصلی ، فقال ابو الدرداء : کل یعی تواب فلد اعد العدداد. (۳۵۷۳۲) حضرت ابوعازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام درداء رزی الله طفائے حضرت ابوالدرداء رقبی تو سے کہا: بوڑھا آتا

( ۴۵۷۴۲ ) حکرت ابوعارم سے روایت ہے وہ ہے ہیں لہ صرف ام درواء ری گفتہ کا سے صرف ابوالدرواء میں ہے۔ اور اس کے ہے تو نماز پڑھتا ہے اور جوان آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ اس پر حصرت ابوالدرداء رہے ہی نے فرمایا: ہر کوئی ثواب میں ہے اور اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

( ٣٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَالِحُ بُنُ أَبِي عَرِيبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، أَحَبِّهَا إِلَى مَلِيكِكُمْ ، وَأَنْمَاهَا

التَّصَوْرِنِي ، فَيْ رَقِّ مِنْ أَنْ تَغَزُّوْا عَدُّوَّكُمْ فَيَضْرِبُوا رِقَابَكُمْ وَتَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ ، خَيْرٌ مِنْ إغطاءِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، فَالُوا :وَمَا هُوَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :ذِكُرُ اللَّهِ ، وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ. (۳۵۷۳۳) حفرت کثیرین مرہ حضر می ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء بڑی ٹوئی کو کہتے سنا۔ کیا میں تنہیں بہترین اعمال کا نہ بتاؤں جوتمہارے مالک کوزیادہ محبوب ہے اور تمہارے درجات کوزیادہ بڑھانے والا ہے۔اس ہے بھی بہتر ہے

کہتم اپنے وشمن سے لڑو، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو۔ دراہم ودنا نیر دینے سے بہتر ہے؟ لوگوں نے پوچھا: اے ابوالدرداء دی فوالید کیا ہے؟ آپ وہ فوٹ نے فر مایا: ذکر خدا۔ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

( ٢٥٧٢١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْكَرْدَاءِ، قَالَ: إِنِّي لاَمُوكُمْ بِالأَمْرِ، وَمَا أَفْعَلُهُ وَلَكِنِّي أَرْجُو فِيهِ الْأَجْرَ، وَإِنَّ أَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى أَنْ أَظْلِمَهُ الَّذِي لاَ يَسْتَعِينُ عَلَى إِلاَّ بِاللهِ. وَمَا أَفْعَلُهُ وَلَكِنِّي أَرْجُو فِيهِ الْأَجْرَ، وَإِنَّ أَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى أَنْ أَظْلِمَهُ اللَّذِي لاَ يَسْتَعِينُ عَلَى إِلاَّ بِاللهِ. (٢٥٧٣) حضرت ابوالدرداء وَيَنْ أَنْ عَروايت عوه كَتِ بِينَ كَمِينَ مَهِمِينَ اللهِ كَامُ كَامُ كَامُ كَامُ كَامُ كَامُ عَلَى وَالْ جَبَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

لیکن میں اس میں اجرکی اُمیدر کھتا ہوں اور مجھے کی پرظلم کرتے ہوئے اُس بندے پر بہت بغض آتا ہے جومیرے بارے میں صرف خدا سے مدد مانکے۔ ( ۲۵۷۳۵ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَیْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَی بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِی بلاّلُ بْنُ سَعْدِ الْکِنْدِیِّ،

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الدُّنْيَا ، قَالَ : إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا. (٣٥٤٣٥) حضرت الوالدرداء فِي فَنْ كَانِ إِنْ عِنْ روايت بكد جب وه دنيا كاذكركرت تصقوفر مات ونيا اور جو بجواس ميس

َ جَسِبَمْلُمُونَ ہَے۔ ( ٣٥٧٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :مَرَضَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَعَادُوهُ فَقَالُوا :أَتَّ شَيْءٍ

تَشْتكِى ، قَالَ: ذُنُوبِى ، قِيلَ: أَتَّى شَيءٍ تَشْتَهِى ، قَالَ: الْجَنَّةَ ، قِيلَ: نَدْعُو لَك الطَّبِيبَ ، قَالَ: هُو أَضْجَعَنِى. (٣٥٤٣٦) حضرت معاوية بن قره بي روايت معود كمت بيل كه حضرت ابوالدرداء ولا في باربوع تولوكول في الن كاعيادت

ک لوگوں نے بوجھان آپ کوکس چیز کی شکایت ہے؟ فرمایا: اپنے گنا ہوں کی۔ بوجھا گیا کس چیز کی جاہت ہے؟ فرمایا: جنت کی۔
کہا گیا ہم آپ کے لیےکوئی طبیب بلائیں؟ فرمایا: اُس نے تو جھے بستر پر ڈالا ہے۔
(۲۵۷۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَیْحٌ مِنَّا ، یُقَالَ لَهُ : الْحَکَمُ بْنُ الْفُضَیْلِ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو اللَّرُ ذَاءِ : الْتَمِسُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ ، وَتَعَرَّضُوا لِلنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُولِي أَبُو اللَّهِ مَنْ يَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ.
يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ.
(٣٥٤٣٤) حَفرت زير بن اللَّم عروايت بوه كَتَ بين كرهنرت ابوالدرداء جن ن فرمايا: تم اين يورى زندگى فير بى

تلاش کرتے رہواور خدا کی رحمت کے جھوٹکول کے سامنے پیش ہوتے رہو کیونکہ اللہ کی رحمت کے پچھ جھو تکے ہوتے ہیں جواللہ تعالی اپنے بندول میں ہے جس کو حیاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔اوراللہ ہے سوال کرو کہ وہتمہارے رازوں کو چھپائے اور تمہار

نوف کوامن دے۔

( ٢٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَوْرِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :نِعْمَ صَوْمَعَةُ الزَّجُلِ بَيْنُهُ ، يَحْفَظُ فِيهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ ، وَإِيَّاكَ وَالسُّوقَ فَإِنَّهَا تُلْغِي وَتُلُّهِي.

(۳۵۷۳۸) حضرت ابوالدرداء و انتو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کا بہترین عبادت غانداس کا گھر ہے جس میں وہ اپنی

زبان اوراین نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔اورخبر دار ، بازار ہے بچو۔ کیونکہ بیلغومیں مبتلا کرتا ہےاور غافل کر دیتا ہے۔

( ٣٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْن بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَنْ يَتَفَقَّدُ يُفْقَد ، وَمَنْ لَا يُعِدَّ الصَّبْرَ لِفَوَاجِعِ الْأُمُورِ يَغْجِزُ ، قَالَ :وَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ :إنْ قَارَضْت النَّاسَ قَارَضُوك ،

وَإِنْ تَرَكْتِهِمْ لَمْ يَتُرُكُوك ، قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنِي ، قَالَ :أَقْرِضُ مِنْ عَرَضِكَ لِيَوْمِ فَقُرِك.

(۳۵۷۳۹) حضرت ابوالدرداء زینٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو خص جائزہ لیتا ہے وہ محروم ہوجاتا ہے اور جو خص عمکین امور میں

صبرنہیں کرتاوہ عاجز ہوجاتا ہے۔راوی کہتے ہیں حضرت ابودرداء ڈاٹٹو نے فرمایا: اگرتو لوگوں کوقرض دے گا تو لوگ بھی تحقیے قرض

دیں گے اور اً رتو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ راوی نے کہا: پھر آ ب مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت ابوالدرداء ٹی تؤنے فرمایا: توابی عزت ہے اپنے فقر کے دن کے لیے قرض لے لے۔

( ٣٥٧٤. ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يُوقِدُ

تَحْتَ قِدْر لَهُ وَسَلْمَانُ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعَ أَبُو التَّرْدَاءِ فِي الْقِنْرِ صَوْتًا ، ثُمَّ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ بنشيج كَهَيْنَةِ صَوْتِ الصَّبِيِّ ، قَالَ :ثُمَّ نَدَرَتِ الْقِدْرُ فَانْكَفَأَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا لَمُ يَنْصَبَّ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُنَادِى :يَا سَلْمَانُ ، انْظُرْ إِلَى الْعَجَبِ ، انْظُرْ إِلَى مَا لَمْ تَنْظُرْ إِلَى مِثْلِهِ أَنْتَ ، وَلَا أَبُوك ، فَقَالَ

سَلْمَانُ : أُمَّا إِنَّكَ لَوْ سَكَّتْ لَسَمِعْت مِنْ آيَاتِ اللهِ الْكُبْرَى.

(۳۵۷۴) حفزت ابوالیشتر ی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا یک مرتبہ حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹٹو کی ہانڈی کے نیچ آ گ جل ربی

تھی اور حضرت سلمان ان کے پاس تھے کہ احیا نک حضرت ابوالدرداء زایٹنونے ہانڈی میں سے ایک آواز نی۔ پھروہ آواز آنسو نگلنے کی آ واز ہوگئی جیسے بچید کی آ واز ہوتی ہے۔راوی کہتے ہیں پھر ہانڈی گر گئی اور اوندھی ہوگئی پھروہ واپس اپنی جگہ آ گئی لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں گرا تھا۔ پس حضرت ابوالدرداء پڑا ٹونے آ واز دین شروع کی۔اےسلمان!عجیب بات دیکھو!ایی چیز دیکھوجس

کی مثل ندتم نے دیکھی نہتمہارے باپ نے دیکھی۔حضرت سلمان نے فر مایا: اگر آپ خاموش رہتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی

( ٣٥٧٤١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إنَّ أَخُوَف

مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْت عَلَى الْحِسَابِ أَنْ ، يُقَالَ لِي :قَدْ عَلِمْت فَمَا عَمِلْت فِيمَا عَلِمْت.

(٣٥٤٨) حضرت حميد بن ہلال سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كدحضرت ابوالدرداء وفات نے فرمايا: جب ميں حساب كے ليے كھڑا

ہوں تو مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہا جائے تحقیق تحقیم تھا۔ پس جو تحقیم کھا تو نے اس میں کا عمل کی سری''

( ٣٥٧٤٢ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : مَرَّ ثُوْرًانِ عَلَى أَبِى التَّرْدَاءِ وَهُمَا يَعْمَلَانِ ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآخَرُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :إنَّ فِي هَذَا لَمُعْتَبَرًّا.

(۳۵۷ ۴۲) حضرت سالم بن البی المجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں: دونیل حضرت ابوالدرداء چڑھنو کے پاس سے گزرے وہ دونول کام میں جتے ہوئے تھے۔ پھران میں سے ایک کھڑا ہوا تو دوسرا بھی کھڑا ہو گیااس پر حضرت ابوالدرداء چڑھنونے فرمایا: یقیینا اس میں

. برك بب ( ٣٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ بِشُر ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى

مَعَ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : قُلُتُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، مَا تُحِبُّ لِمَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : الْمَؤْتُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمُ يَمُتُ ، قَالَ : يَقِلُّ مَالُهُ وَوَلَدُهُ.

(۳۵۷ ۳۵۷) حضرت یعلی بن ولید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداء خلط کی ساتھ چلا جار ہاتھا کہتے ہیں میں نے کہا: اے ابوالدرداء خلط ہے آپ کوجس سے محبت ہے اس کے لیے آپ کیا پہند کرتے ہیں؟ فرمایا: موت۔راوی کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا: کیکن اگروہ ندمرے؟ فرمایا: اس کے بچے اور مال کم ہو۔

( ٣٥٧ ) حضرت عبداللہ بن بزید بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابودرداء رفیا تیونے فر مایا: میں ایک رات منداند هیرے مجد کی طرف گیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرا۔ وہ مجدہ میں تھا اور کہدر ہا تھا۔ اے اللہ! میں خوفز دہ ہوں، پناہ کا طالب ہوں پس تو جھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے۔ اور میں ما تکنے والافقیر ہوں پس تو جھے اپنے فضل میں سے رزق دے دے۔ میں گناہ سے بری نہیں ہوں لیکن تو میری مدوفر ما۔ بلکہ میں رزق دے دے۔ میں گناہ سے بری نہیں ہوں لیکن تو (میرا) عذر قبول کر لے اور نہ میں طاقت ور ہوں لیکن تو میری مدوفر ما۔ بلکہ میں گناہ گار اور معانی کا طلب گار ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء رہی تھے کے وقت بیا کلمات اپنے شاگر دوں کو سکھانے شروع کردیے ان کوا تھا سمجھتے ہوئے۔

( ٣٥٧٤٥ ) حَذَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُو ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَوِيدُ بْنُ خُمَيْرِ الشَّامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَلِا ، قَالَ : لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَلِا ، قَالَ : لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُونَ مَا تَعْدُونَ لَا تَدُرُونَ تَنْجُونَ ، أَوْ لَا تَنْجُونَ.

(۳۵۷ میں حضرت سلمان بن مرشد بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء جی بین کی جسم کو حضرت ابوالدرداء جی بین کو حضرت ابوالدرداء جی بین کرتے ہیں اکہ انہوں نے فرہایا: اگرتم وہ کچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو البستہ تم لوگ تم ہنسواور زیادہ روؤ۔ اور تم روتے ہوئے نکل پڑو۔ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم نجات یاؤ کے کہیں۔

( ٣٥٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِى اللَّهِ أَلَا يَ اللَّهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحَبُّبُونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ إِنْ شِئْتُمْ لَاقْصِمَنَ لَكُمْ : إِنَّ أَحَبُ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحَبُّبُونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ وَالْأَظِلَةَ لِذِكْرِ اللهِ.

(۳۷ - ۳۵) حضرت ابوالدرداء جن فوسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگرتم چاہوتو میں تنہیں فتم کھا کر کہددیتا ہوں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے محبوب ترین وہ بندے ہیں جواللہ سے محبت کرتے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کی محبت کرواتے ہیں۔جولوگ شمس وقمراورستاروں ،سایوں کا خیال اللہ کے ذکر کی وجہ سے رکھتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٧ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الذَّرُدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بُنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللَّهُ حَبَبُهُ إِلَى خَلْقِهِ، وَإِذَا أَبْغَضَهُ الله بَغَّضَهُ إِلَى خَلْقِهِ.

(۳۵۷ مرے) حضرت ابن الی کیلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء طائف نے حضرت مسلمہ بن مخلد کو خط لکھا جبکہ وہ مصرکے امیر تھے۔اما بعد! پس بیشک بندہ جب الله کی اطاعت والاعمل کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس سے مجت کرتے ہیں۔اور جب الله تعالیٰ اس سے مجت کرتے ہیں تو اس کوا پی مخلوق میں محبوبیت عطا کرتے ہیں۔اور جب الله تعالیٰ کسی بندہ سے بغض رکھتے ہیں تو اس کوا پی مخلوق میں سے مبغوض بنادیتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْلٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَالِي أَرَى عُلَمَانُكُمْ يَذْهَبُونَ ، وَأَرَّى جُهَّالُكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ ، اعْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ أَرَى عُلَمَانُكُمْ يَنْ الْعَلْمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْعُلْمَ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكُلْتُمْ بِهِ ، لَأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْعُلْمَ الْمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْعُلْمَاءِ ، مَالِي أَرَاكُمْ تَحْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وَكُلْتُمْ بِهِ ، لَأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْعُلَاةَ إِلَّا دُبُوا ، وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا هَجُرًا ، وَلاَ يَعْتِقُ مُحَرِّرُهُمُ اللَّذِينَ لاَ يَأْتُونَ الصَّلَةَ إِلاَّ دُبُول فَى اللَّهُ مِن الْقُرْآنَ إِلاَ هَجُرًا ، وَلا يَعْتِقُ مُحَرِّرُهُمُ اللَّذِينَ لاَ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلاّ دُبُول فَى الْمُعَلِمُ مِنَ الْعُلَمَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ر بہ مصلا کا سرت ہوں ہوں ہوں ہے ہوئے ہیں روہ پرت ہے گہ ہوں سے سر مایا، جسے نیا ہو بیا ہے کہ یں مہارے ماء و دہیر ہا دوں کہ وہ جا رہے میں اور میں تمہ رے جاہل لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے ؟علم کے افضائے جانے ہے قبل علم صاصل کرو کیونکہ علم کا اٹھنا علاء کا جانا ہے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں حریص و کیتا ہوں جو تمہارے سپر دکی گئی ہیں؟ میں تم میں شریرلوگوں کواس سے زیادہ جانتا ہوں جتنا کہ جانوروں کا علاج کرنے والا گھوڑوں کو جانتا ہے۔ یہ و دلوگ میں جونماز کووقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو بے رخی کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کوآزاد نہیں کرتے۔

یں بر ۱۹۷۱ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : صَعِدَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى الذَّرْدَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ فَوْقَ بَيْتٍ يَلْتَقِطُ حَبًّا ، قَالَ : فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَحْيَا مِنْهُ فَرَجَعَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : تَعَالَ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِكَ رِفَقَك بِمَعِيشَتِك. (٣٥٧٩ ) حضرت سالم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابوالدرداء رُنَّ فَرْ کے پاس او پر گیا جَبدوہ کمرے کے او پر

دانے چن رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ اس آدمی نے آپ سے حیا کرتے ہوئے واپسی کا راستہ لے لیا۔ اس پر حضرت ابوالدرداء ڈاٹٹو نے فرمایا: آ جاؤ۔ کیونکہ تمہاراا پی معیشت میں نرم برتا وُتمہاری سمجھدداری ہے۔

( ٣٥٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّنَيْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ أُغْمِي عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَفَاقَ ، فَإِذَا بِلاَلْ ابْنَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَاخُرُ جُ عَنِّى ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ سَاعَتِي هَذِهِ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ، قَالَتُ ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيلُبَثُ لُثًا ، ثُمَّ يُفِيقُ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُبِضَ.

بیہوٹی طاری بوٹی۔ آپ کھودیر گزارتے پھر آپ کوافاقہ ہوتا اور آپ پھریبی بات دہراتے۔ چنانچہ آپ یہ بات دہراتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی جان قبض ہوگئ۔ ( ۲۵۷۵۱ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي تَمِيمُ بْنُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ

٣٥٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى تَمِيمُ بُنُ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَّ إِلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ ، إنَّكَ قَلْ أَصْبَحْت عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، فَمُرْنِى بِأَمْرِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : إنَّك مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَذَّ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَك مَالٌ ، وَصُمُّ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبَ الْفَوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَصَ الرَّجُلُ رِدَائَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَصَ الرَّجُلُ ؟ فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بالرَّجُلِ ، فَذَا أَنْ أَنُولُكَ مِنْ الْبَيْرَالُ مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا لَذَوْدَاءِ : عَلَى بالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ: مَا قُلْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَّمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدْت أَنْ تُحَدِّنِي بِمَا يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَى إِلَّا قَوْلًا وَاحِدًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : الْجِلِسْ ، ثُمَّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَك : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا عَرْضُ ذِرَاعَيْنِ فِي طُولِ أَرْبَعِ أَذْرُع ، أَقْبَلَ بِكَ أَهْلُك الَّذِينَ كَانُوا لَا يُحِبُّونَ فِرَافَك وَجُلَسَازُك وَإِخْوَانُك فَأَتْقَنُوا عَلَيْك الْبُنيَانَ وَأَكْثَرُوا عَلَيْك التُّرَابَ ، وَتَوَكُوك لِمَتَلَّكَ ذَلِكَ ، وَجَائِكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ جَعْدَانِ ، أَسْمَاهُمَا مُنْكُرٌ وَنَكِيرٌ ، فَأَجْلَسَاك ، ثُمَّ سَأَلَاك : مَا أَنْتَ وَعَلَى مَاذَا كُنُت ؟ وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ قُلُتَ :وَاللهِ مَا أَدْرِي ، سَمِعْت النَّاسَ ، قَالُوا :قَوْلاً ، فَقُلْتُ قَوْلَ النَّاسِ ، فَقَدْ وَاللَّهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، وَإِنْ قُلْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ ، فَآمَنْتُ بِهِ ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ فَقَدْ وَاللِّهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَثْبِيتٍ مِنَ اللَّهِ مَعَ مَا تَرَى مِنَ الشُّدَّةِ وَالتَّخْوِيفِ ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمَيْك ، وَيَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ ، النَّاسُ فِيهِ قِيَامٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّ عِلْ عَرْش رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَذْنِيَتِ الشَّمْسُ ، فَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الظُّلُّ فَقَدُ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الشَّمْسِ فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ جِيءَ بِجَهَنَّمَ قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ، فَإِنْ كَانَ مَعَك نُورٌ اسَّتَقَامَ بِكَ الصَّرَاطُ فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَك نُورٌ تَشَنَّتُ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، فَوَرَبْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ مَا أَقُولُ حَتَّى فَاعْقِلْ مَا أَقُولُ.

(۳۵۷۵) حضرت تمیم بن غیلان بیان کرتے ہیں کدایک آ دمی حضرت ابوالدرداء دی فیو کی بیاری کے دوران ان کے پاس آ یا اور
اس نے کہا: اے ابوالدرداء دی فیو ایقینا آ واس د نیا ہے ایک کنارے پر بور ہے ہیں پس آ پ جھے وکی ایسا تھم دیں جس کے ذریعہ
اللہ تعالی جھے نفع دے اور میس آ پ کواس کے ذریعہ یا در کھوں۔ حضرت ابوالدرداء دی فیو نفو دی اور فواحش ہے اجتناب کرو پھر تمہیں
بو ۔ پس تم نماز قائم کرو ۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکو قادا کرو ۔ اور رمضان کا روزہ رکھو۔ اور فواحش ہے اجتناب کرو پھر تمہیں
بشارت ہے ۔ اس آ دمی نے حضرت ابوالدرداء دی فیو سے بیات دوبارہ کمی تو حضرت ابوالدرداء دی فیو نے اس سے پھرالی بات
کی ۔ اس پر اس آ دمی نے حضرت ابوالدرداء دی فیو سے بیات دوبارہ کمی تو حضرت ابوالدرداء دی فیو سے ابقیاد میں بغید ما بیسائہ
لیکنس کی اس پر اس آ دمی نے بی چا در جھاڑی اور کہا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْوَ لَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ
لیکنس کی اس پر اس آ دمی نے بی بی ور جھاڑی اور کہا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْوَ لَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ
میں اور کی می کو بیال ہورہ اس بی اس وہ آ دمی ہورے بیاں ہورہ بیات اس اور کی اس وہ آ دمی آ بی بی بی میں ہو نواز می کو اس اس کی جو میر سے بیاس نہیں ہو اور جو بات میں تمہیں کے لگا ہوں اس کو جمور می بیاس نہیں کے دو اس میں تمہیں کے لگا ہوں اس کو جمور می تو بی ہوا کی بی جو اس می تمہیں کے لگا ہوں اس کو جمور می تو جھوا کی کی بی جو اس میں تمہیں کے لگا ہوں اس کو جمور می تو تو جھوا کی بی جو اس میں کی دورہ دیات میں تمہیں کے لگا ہوں اس کو جمور میں تو جھوا کے بی جو بی اس میں کو بی کو اس کی جو بی ہو تو بی ہورہ بی کو بی ہورہ کو بی ہورہ کی بی کو بی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کو بی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کو بی ہورہ کو بی ہورہ کی ہورہ کو بی ہورہ کو بی ہورہ کی ہورہ کو بی ہورہ کو بی ہورہ کو بی ہورہ کو بیاں کو بی ہورہ کو بی ہور

جدای پیروین رہے۔ پار دونوں تھے۔ پالوں والے کالے، نیلے فرضے آئیں گے۔ ان کے نام منکر اور نکیر ہوں گے۔ یہ دونوں تمہیں بھائیں گے پار عین کیا ہو؟ اور تم کس دین پر شھاورتم اس آدی کے بارے میں کیا کہۃ ہو؟ پس اگر تونے بھائیں گے پھریہ دونوں تم ہے پوچیس گے تم کیا ہو؟ اور تم کس دین پر شھاورتم اس آدی کے بارے میں کیا کہۃ ہو؟ پس اگر تونے کہا: بخدا! مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو سنتا تھا۔ تو تحقیق تو بہائی لوگوں کی طرح کی بات کہۃ تحقیق تو بلاک و برباد ہوگیا۔ اور اگر تم نے یہ کہا: یہ اللہ کے رسول محمد شرائی تھے۔ اللہ کے اللہ بال کیا اور اللہ کے ساتھ بالا کیا ہوں اور جو پچھ یہ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لایا ہوں تو تحقیق تو نجات پا گیا اور راور است پا گیا۔ اور تم اس بات کی خدا کی خدا کی طرف سے تابت قدی کے بغیر ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم شدت اور تخویف بھی دیکھ رہے ہو۔ پھر تم کی خدا کی خدا کی طرف سے تابت قدی کے بغیر ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم شدت اور تخویف بھی دیکھ رہے ہو۔ پھر تم اس دن کے بارے میں کہاں ہو۔ جس دن تمہیں زمین میں سے صرف اپنے دوقد موں کے بفتر رجگہ نصیب ہوگی اور یہ ایسا دن ہوگا

جس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہوگ۔اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب العالمین کے عراب کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہوگ۔اور سورج کو قریب کردیا جائے گا۔ پس اگر تو سایہ والوں میں ہے ہوا تو پھر بخدا تو بقینا نجات پا گیا اور ہدایت پا گیا اور اگر تو دھوپ والوں میں ہے ہوا تو پھر بخدا بقینا تو ہلاک و ہر باد ہو گیا۔ پھر تو اس دن کے بارے میں کہاں ہے جس دن جہنم کو لایا جائے گا جس نے دونوں اطراف .....مشرق ومغرب ....کو گھیرر کھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تو ہر گز جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو جہنم کو عبور کر بے پس اگر تیرے پاس نور ہوگا تو تو بل صراط پر سیدھا جائے گا۔ پھر تو تحقیق تو نجات میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو جہنم کو عبور کر ہے ہیں اگر تیرے پاس نور ہوگا تو تو بل صراط پر سیدھا جائے گا۔ پھر تو تحقیق تو نجات یا گیا اور ہدایت حاصل کر گیا اور اگر تیرے یاس نور نہ ہوا تو تیرے ساتھ جہنم کی بعض ابا بلیس یا جہنم کے کتے یا وہاں کی کوئی چیننے والی

جَوَيَهُمِينَ نَـ كَبَاجُاسَ كَوَ مَحْوو ( ٢٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : قَالَ أَبُو اللَّذُوْدَاءِ : كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ زَاوَلْت التِّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجْتَمِعَا ، فَأَخَذْت الْعِبَادَةَ وَتَرَكُت التِّجَارَةَ.

چیزیں چے جا کمیں گی یو پھر خفیق تو ہلاک وہر باد ہو جائے گا۔ابوالدرداء کے رب کی قتم! میں نے جو پچھے کہا ہے وہ برحق ہے۔ بس

(٣٥٧٥٢) حضرت خيشہ بے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء وافق نے فرمایا: ميں جناب نبى كريم مَنْلِقَتَ اَجَ كِيم مِعوث مونے سے پہلے تجارت كرا تھا۔ جب آپ مِنْلِقَتَ اَجَ كَى بعثت ہوئى تو ميں نے عبادت اور تجارت كو (اكٹھا كرنے كى) مسلسل مثق كى اليكن بيدونوں جعنہيں ہوئے۔ چنا نچہ ميں نے عبادت كو ليا اور تجارت كوچھوڑ دیا۔

#### ( ۱۲ ) ما جاء فِي لزومِ المساجِيرِ

## مسجدوں کولازم پکڑنے کے بارے میں روایات

( ٣٥٧٥٢ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الذَّرُدَاءِ لايْنِهِ : يَا بُنَى ، لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ ، فَمَنْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ يَضْمَنْ الله لَهُ الرُّوحَ وَالرَّحْمَةَ وَالْجَوَازَ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ. (بزار ٣٣٣)

(۳۵۷۵۳) حفرت گھر بن واسع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء بٹاٹٹو نے اپنے بیٹے ہے کہاا ہے میرے بیٹے! محبد تیرا گھر ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ مُٹِافِیٹے ﷺ کو کہتے ہوئے سنا:''مسجدیں متقی لوگوں کا گھر ہیں۔ پس جس کا گھر مسجد ہوتو اللہ تع لیٰ اس کے لیے رحمت وخوثی کا ضامن ہوتا ہے اور جنت کی طرف کے راستہ کے عبور کا ضامن ہوتا ہے۔

( ٣٥٧٥٤ ) حَلَّاتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بْن

على الله الله الله المارون ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوُ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا ، أَوْ رَاحَ. (بخارى ٢٧٢ـ مسلم ٣٦٣)

(۳۵۷۵۳) حفرت ابو ہریرہ دی ٹائی جناب نبی کریم میلائے تھے۔روایت کرتے ہیں کہ آپ میلوٹ ٹے نے فر مایا:'' جو شخص صبح کو مسجد کی طرف جائے یا شام کو مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیاری کرتے ہیں جب بھی وہ صبح شام مسجد کی طرف جائے۔

( ٣٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عُيَيْنَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ لِلْمَسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَوْتَادًا ، جُلَسَاؤُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، فَإِذَا فَقَدُوهُمْ سَأَلُوا عَنْهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. (احمد ٣١٨)

(۳۵۷۵۵) حضرت معید بن میتب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ کے بندوں میں سے پکھالوگ معجدوں کے کھونے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ پس فرشتے جب ان کو کم پاتے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں پھراگروہ بیار ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اوراگروہ کسی ضرورت میں مصروف ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی معاونت کرتے ہیں۔

( ٣٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَسْجِدَ حِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ الشَّيْطان.

(٣٥٤٥٦) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات باہم بیان کرتے تھے کہ مجد، شیطان ہے بیخنے

کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔

( ٣٥٧٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَمَّى مُوسَى بُنُ يَسَارٍ ، أَنَّ سَلْسَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرُدَاءِ :إنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ رَجُلاً قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبُّهَا.

(۳۵۷۵۷) حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء فالنو کونط میں تحریر فر مایا: بیشک عرش کے سابی میں ووآ دی (بھی) ہوگا جس کا دل معجد کی محبت کی وجہ سے معجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔

( ٣٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْمَسَاحِدُ نُنُدتُ الله فِي الْأَرْضِ ، وَجَةً عَلَى الْمَنْ مِنْ أَنْ أَكُرُ وَ ذَاذَكُهُ

الْمَسَاجِدُ بُیُوتُ اللهِ فِی الْأَرْضِ ، وَ حَقَّ عَلَی الْمَزُودِ أَنْ یُکُومَ زَانِوَهُ. (٣٥٤٥٨) حضرت عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور جس کی زیارت کی جائے اس پریہ بات حق ہوتی ہے کہ وہ اپنی زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔

( ٣٥٧٥٩ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا حَرِيزٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ ، أَوْ يُعَلِّمُهُ إِلَّا

كَتَبَ الله لَهُ أَجُورُ مُجَاهِدٍ ، لاَ يَنْقَلِبُ إِلاَّ غَانِمًا. كَتَبَ الله لَهُ أَجُورُ مُجَاهِدٍ ، لاَ يَنْقَلِبُ إِلَّا غَانِمًا. ٢٥٤٤) حضرية الوالدرداء هاطف سروايية . سروو كمترين كرحكو كي آدى بجي مبي كي طرف كسي خير كسكهند اسكول أن سراليا.

ب الم المرات الوالدرواء هوالنو سے روایت ہو و کہتے ہیں کہ جوکوئی آ دی بھی مسجد کی طرف کسی خیرکوسیکھنے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے الیے جاہد کا تو اب لکھتے ہیں جو مال ننیمت لے کرہی لوشا ہے۔

( ٣٥٧٦) حَذَّتُنَا حَفُصُّ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوْصُوءَ،

ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّى فِيهِ كَانَ ذَائِوًا لَلْهِ ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُودِ أَنْ يُكُومَ ذَائِرَهُ. (طبرانی ١٠٣٢٣)

(٣٥٧٦) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تف وضوکرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر مجد کو آتا ہے تاکہ محد میں نماز مزیصے قوید شخص اللہ تعالیٰ کا زائر ہوتا ہے اور جس کی زیادت کی جائے کیا ہے ہوں ہوا ہے تاکہ محد میں نماز مزیصے قوید شخص اللہ تعالیٰ کا زائر ہوتا ہے اور جس کی زیادت کی جائے کا میں جہ سے دول من اللہ تعالیٰ کا دائر ہوتا ہے اور جس کی زیادت کی جائے کے اللہ میں جہ

ہے تا کہ مجد میں نماز پڑھے تو شیخص اللہ تعالٰی کا زائر ہوتا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پرید حق ہے کہ وہ اپنے زائر کا اکرام کرے۔

( ٣٥٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى بَكُرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ:أَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِ :مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِن يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ وَيَرُّوحُ ، لَا يَغْدُو ، وَيَرُّوحُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمُهُ، أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ، أَوْ يُذَكِّرَ بِهِ إِلَّا مَثَلُهُ فِى كِتَابِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۵۷۱) حضرت کعب احبار سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے خداکی کتاب میں پایا کہ جوکوئی بندہ مومن مجنی وشام و مسجد کی طرف جاتا ہے اوراس کا صبح وشام مبحد کی طرف جاتا ہے اوراس کا صبح وشام مبحد کی طرف جاتا صرف خیر کوسکھنے یا سکھانے کے لیے ہوتا ہے یا خدا کے ذکر وفکر کے لیے ہوتا ہے تو اس کی مثال خداکی کتاب میں مجاہد فی سبیل اللہ کی طرت ہے۔

## ( ١٣ ) كلام أبِي عبيدة بنِ الجرّاحِ رضي الله عنه

### حضرت ابوعبيده بن جراح كاكلام

( ٢٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَحَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ فَإِذَا هُو مُضْطَجِعٌ عَلَى طِنْفِسَةِ رَحُلِهِ مُتَوَسِّدَ الْحَقِيبَةِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَا تُحَدِّثَ ما تحدث - أَيْضِحَابِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا يُبَلِّغُنِي الْمَقِيلَ.

- (۳۵۷ ۱۲) حضرت ہشام،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب،حضرت ابوعبیدہ بن جراح وڈنٹو کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اپنے کجاوہ پر لیٹے ہوئے تھیلے کو تکیہ بنائے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں آئبیں حضرت عمرنے کہا آپ ان نئی چیڑوں کو استعال کیوں نہیں کرتے جنھیں آپ کے ساتھی استعال کرتے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ وڈنٹو نے کہا میرایہ ستر بھی میری نیند پوری کردیتا ہے۔

( ٣٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنِّى امْرُوُّ مِنْ فُرَيْشٍ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحْمَرُ ، وَلَا أَسُودَ يَفْضُلُنِى بِتَقْوَى اللهِ إِلَّا وَدِدُت أَنِّى فِى مِسْلَاخِهِ.

(۳۵۷ ۱۳۳) حصرت ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابوعبیدہ بن جراح ملک شام کے امیر نتھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا ارشاد فرمایا: الے لوگو! میں ایک قریشی مرد ہوں اور خدا کی تئم! میں اپنے سے افضل کسی سرخ یا سیاہ کونبیں جانتا جوخوف خداکی وجہ سے مجھ پرفضیلت رکھتا ہوگریہ کہ میں اس کی ہی زندگی گز ارنا لپند کرتا ہوں۔

( ٣٥٧٦٤) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرٍ الرَّحِبِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ فِى الْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ :أَلَا رُبَّ مُبَيِّضٍ لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٌ لِدِينِهِ ، أَلَا رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِ وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، إِلَّا بَادِرُوا السَّيِّنَاتِ الْقَدِيمَاتِ بِالْحَسَنَاتِ الْحَدِينَاتِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَسَاءً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً لَغَلَبَتْ سَيْنَاتِهِ حَتَّى تُقْهِرَهُنَّ.

المسلسون والدوس المسلسون المس

٣٥٧٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : فَدِمْت عَلَى أَبِي عُبُيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ فَأَنْزَلَنِي فِي نَاحِيَةِ بَيْتِهِ ، وَامْرَأَتُهُ فِي نَاحِيَةٍ وَبَيْنَنَا سِتْرٌ ، فَكَانَ يَخْلِبُ النَّاقَةَ فَيجِيءُ بِالإَنَاءِ فيضعه فِي يَدَيَّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطَّلَقَاءِ : أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةً بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطَّلَقَاءِ : أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةً بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطَّلَقَاءِ : أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةً بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطَّلَقَاءِ : أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةً بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ : أَرَاقِبُ بِهِ

بِالإِنَاءِ فيَضعه فِي يَدَى ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطُّلَقَاءِ : أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةَ بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ : أَرَاقِبُ بِهِ عَيْر مَنْ لَوْ لَقِيته سَلِيبًا لَاسْتَأْنَى عَلَى كُلِّ مِرْكَبٍ.

(۳۵۷۱۵) حفرت انس بڑاؤو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح بڑاؤو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے گھرکے کنارے میں تضہرایا۔ جبکہ ان کی بیوی ایک دوسرے کنارے میں تھیں۔ اور ہمارے درمیان ایک پر دہ تھا۔ لبس آپ اوٹنی کا دودھ نکالتے اور برتن میں لے کرآتے پھراس کومیرے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ اس پرطلقاء میں سے ایک آدی نے ن سے کہا۔ کیا آپ اس آدی کو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر تضہراتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: میں اس آدی کو کمل طور پر

٣٥٧٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : مَثَلُّ قُلْبِ الْمُؤْمِنِ مَثْلُ الْعُصْفُورِ يَتَقَلَّبُ كَذَا مُرَّةً وَكَذَا مَرَّةً.

(٣٥٤ ٦٦) حضرت ابوعبيده بن جراح بروايت ہوه كہتے ہيں كەمۇمن كادل چرا كى طرح ہوتا ہے۔ ايك مرتبدادهراورايك مرتبهاً دهر ہوتا ہے۔

# ( ١٤ ) كلام أبي واقِدٍ اللّيثيّ رضي الله عنه

### حضرت ابووا قدليثي كاكلام

٢٥٧٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْفَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَيُّهَا أَفْضَلُ ، فَلَمْ نَجُدُ شَيْنًا أَغُونَ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا. أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْفِةُ : تَابَعْنَا الأَعْمَالَ أَيُّهَا أَفْضَلُ ، فَلَمْ نَجُدُ شَيْنًا أَعُونَ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا. (٣٥٤ ١٤ ) حضرت يجي بن عبد الرحمان عبد المعال برمتابعت كري حضرت الوواقد ليثى كهتم بين بم في سب اعمال برمتابعت كري حصل كران من سے افضل ترين كون سا ہے؟ تو بم في ونيا سے برخبتى كرنے سے بڑھ كرطلب آخرت برمعاون كوئى

## ( ١٥ ) كلام الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضي الله عنه

كام بيس بإيا\_

#### حضرت زبير بنعوام كاكلام

٣٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلُ . ر ۳۵۷ ۱۸) حضرت قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے ارشاد فر مایا: تم میں سے جوآ دمی عمل صالح کے

بارے میں پوشیدگی کر سکے تواس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے۔

( ٣٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بُعِثَ إِلَى مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ بِهَا الطَّاعُونَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِئْنَاهَا لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ.

إنّ بِهَا الطاغونَ ، فقال : إنمَا جِنناهَا لِلطَعْنِ وَالطاغونِ. (٣٥٧٦٩) حضرت بشام، اپن والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کومصر کی طرف بھیجا گیا تو انہیں کہا گیا۔مصر میں طاعور

کی وہاہے۔توانہوں نے جواب میں فر مایا: ہم تو وہاں جاہی طاعون اور طعن کے لیےرہے ہیں۔

## ( ١٦ ) كلام ابنِ عمر رضي الله عنه

#### حضرت ابن عمر شانثنه كاكلام

( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدُرَكَ الدُّنْيَا إِلَّا مَالَ بِهَا وَمَالَتُ بِهِ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(۳۵۷۷) حضرت َ جابر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں َہم میں ہے کوئی آ دمی نہیں تھا جس نے دنیا کو پایا مگریہ کہوہ اس کی طرف مکا سے روز میں کیا نہ دیکا گئی میں مدد میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

مائل ہو گیااور دنیااس کی طرف مائل ہوگئی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر جن تی ہے۔ مرکب میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں م

( ٣٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا.

(۳۵۷۱) حضرت ابن عمر خلطیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس آ دمی کو بھی دنیا ملے گی تو وہ اس کے خدا کے ہاں درجات میں کمی کردے گی اگر چہ بیہ بندہ اللہ کے ہال معزز ہو۔

( ٣٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَّا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قَالَ:ما رأيت أحدا أتقى من ابن عمرٍ.

( ٣٥٧٧٢ ) حضرت ابن طاوس، اُپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پڑاننی سے زیا دہ متق شخص

ښد س.

نہیں دیکھا۔

( ٢٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَحْسُدَ مَّنْ فَوْقَهُ وَلَا يُحَقِّرَ مَنْ دُونَهُ وَلَا يَبْتَغِى بِعِلْمِهِ ثَمَنَّا.

(۳۵۷۷۳) حضرت ابن عمر خلافی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی اہل علم میں سے تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ہے اوپر والوں

برحسدنه کرے اور اپنے سے بنچے والوں کو حقیر نہ سمجھا ور اپنے علم کے ذریعہ، مال نہ تلاش کرے۔

( ٣٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، غَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ

كتاب الزهد كي مصنف ابن البيشيه متر قبم ( جلده ۱) كي مسنف ابن البيشيه متر قبم ( جلده ۱) كي مسنف ابن البي شيبه متر قبم ( جلده ۱)

حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُعِدُّ النَّاسَ حَمْقَى فِي دِينِهِ.

(۳۵۷۷ ۳) حضرت ابن عمر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کونہیں بہنچ سکتا یہاں تک کہ لوگ اس کواس کے دین کے بارے میں یا گل شارنہ کرنے لگیں۔

٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ ذِرَاعَيْهِ ، مُتَوَسَّدٌ وِسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ.

ر ۳۵۷۷۵) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دیانٹیز کے پاس حاضر ہواتو میں نے ویکھا کہوہ نی کہنیاں بچھائے ہوئے تھے اورا پے تکیہ پرٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں گھاس بھرا ہوا تھا۔

٣٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَآهَا قَطُّ ، فَيَقُولُ لَهَا :مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ لَهُ :أَنَا الَّتِي كُنْت مَعَك فِي الدُّنيَا ، لَا أَفَارِقُ حَتَّى أَدُخِلَكِ الْجَنَّةَ.

(۲۵۷۷) حضرت ابن عمر تفاش سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ مومن کے قبر سے نکلنے کے وقت اس کی دیکھی ہوئی صورتوں میں ے بہترین صورت اس کا استقبال کرے گی۔مومن اُس سے کہے گا۔تم کون ہو؟ وہمومن سے کہے گی میں وہی ہوں جو دیا میں تیرے ساتھ تھی ۔ میں تمہیں جنت میں داخل کروانے تک نبیں چھوڑوں گا۔

٣٥٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: كَانَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُحَكُ بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ والإِيمَانُ أَثْبَتُ فِي قُلُوبِهُم مِنَ الْجِبَالِ الْرَّوَاسِي.

(٣٥٧٧٤) حضرت قاده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم مِزَ فَنْفِيْعَ أَسَى ابدا یک وسرے کے ساتھ بنی کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں لیکن ان کے دلوں میں ایمان پباڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ٢٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَآهُ أَحَدٌ ظَنَّ أَنَّ بِهِ شَيْنًا مِنْ تَتَبُّعِهِ آثَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٥٤٨) ايك صاحب بيان كرتے بين كه حضرت ابن عمر مخطو كوجب كوئى آ دى جناب نبى كريم بيان عيق كى سنتوں كى بيروى

کرتے دیکھاتوہ ہیگمان کرتا کہان پرکسی شے کااثر ہے۔ ٣٥٧٧٩ كَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَا وَضَعْت لَبِنَةً على لبنة . وَلَا غَرَسْت نَخْلَةً مُنْذُ

قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٥٧٥) حفرت عمره سے روایت ہے کہ حفرت این عمر والتن فرماتے تھے۔ جب سے جناب بی کریم بی النظاف ان رون مبارک

بض ہوئی ہے میں نے ایک اینٹ، اینٹ پرنہیں رکھی اور نہ ہی کوئی ورخت اگایا ہے۔

( ٣٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَى أَمْيَالٍ صَنَعَهَا مَوْوَانْ مِنْ حِجَارَةِ.

(۳۵۷۸۰) حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ان نشا نات کے پاس نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے جومروان نے پھر

( ٣٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ السُّلَيْكِ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَهِينِ﴾ . قَالَ :أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٥٧٨١) حضرَّتَ ابوبهل كُبْتِ بِينَ كُهُ مِنْ نِي اس آيت ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ ك

، رے میں حضرت ابن عمر کو سنا۔ آپ مزائن نے فرمایا: پیمسلمانوں کے بچوں کا ذکر ہے۔

( ٣٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لِحُمْرَانَ لَا تَلْقِيَنَ اللَّهَ بِذِمَّةٍ لَا وَفَاءَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، إنَّمَا يُجَازَى النَّاسُ بِأَعْسَالِهِمْ.

( ۳۵۷۸۲ ) حضرت ابن عمر منافش کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حمران سے فرمایا: تم الیکی ذمہ داری کے ساتھ ضدا کہ

ملا قات نہ کرنا جس کے بورا کرنے کے لیے بچھے نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن کوئی در ہم ودینا نہیں ہوگا۔اورلوگول کوصرف ان کے

ا نمال کے ذریعہ جزادی جائے گ۔

( ٣٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُّنت عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنِّى أَلْفَيْدُ أَصْحَابِي عَلَى أَمْرٍ ، وَإِنِّي إِنْ خَالَفْتِهِمُ خَشِيت أَنْ لَا ٱلْحَقِّ بِهِمْ.

( ۳۵۷۸۳ ) حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہوہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کوایک امر پر پایا ہے۔ کپ

اگر میں ان کی مخالفت کروں تو مجھے ڈرے کہ بیں میں ان کونیل سکوں۔

( ٣٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ قَالْ

الْمَوْتُ : لَوْ كُنتم الْمَوْتَ لاَحْيَيتُكُم.

(٣٥٧٨٣) حضرت ابن عمر فزائنو سے ﴿ أَوْ خَلُقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُودِ كُمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ فزائنو ۔

فر مایا:موت \_اگرتم مرده بهوتے تو میں تنہیں زندہ کردیتا۔

( ٣٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ قَالَ : جَبَلٌ زُلَمَ

فِي جَهَنَّمَ. (ابن جرير ٢٠١)

(٣٥٧٨٥) حضرت ابن عمرے ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ نے فرمايا: يہ جہنم ميں زلال

يباڑے۔

مصنف ابن الى شيرمتر جم ( جلده ا ) كل مصنف ابن الى شيرمتر جم ( جلده ا ) كل مصنف ابن الى شيرمتر جم ( جلده ا

( ٢٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَلَا هَذِهِ الآيَةَ قَطُّ إِلَّا بَكَى :

﴿إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾. (٣٥٧٨٦) حضرت نافع ،حضرت ابن عمر مزافظ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ جب بھی بیرآیت پڑھتے تو رو پڑتے:

﴿إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾. ( ٣٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلِيطُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ

ابْنُ عُمَرَ :رَأُوا بِالْخَيْرِ ، وَلَا تُرَاوُوا بِالشَّرِّ.

(۳۵۷۸۷) حضرت ابن عمر نے فر مایا :تم خیر کا مظاہرہ کرو۔شر کا مظاہرہ نہ کرو۔

( ٢٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ، قَالَ : يُصَلُّونَ.

(٣٥٧٨) حضرت ابن عمر حياتي على و إلا أستحار هم أيستَغْفِرُونَ ك بار على روايت ب-فرمايا: وه لوگ نماز

( ٣٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَغْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْمَلُ فِى خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِالشَّىءِ لَا يَعْمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ.

(٣٥٧٨٩) حضرت نافع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اللہ اپ آپ کو بتا کرایک کام کرتے تھے جوآپ عام لوگوں میں نبیں کرتے تھے۔

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى. (٣٥٧٩٠) حفرت محر بروايت ب كد حفرت عمر والثيثة رات كووت جب بحى بيدار موت تو نماز برصة

( ٣٥٧٩١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لابْنِ عُمَرَ :تُوفَّى زَيْدُ بْنُ

حَارِثَةَ وَتَرَكَ مِنَةَ أَلْفٍ درهم ، قَالَ :لَكِنُ لَا تُتُرُّكُهُ. (٣٥٤٩١) حفرت ميمون سے روايت ہے كہتے ہيں كه حضرت ابن عمر سے كہا گيا۔حضرت زيد بن ثابت فوت ہوئے اور انہول نے

ایک لا که در ہم چھوڑے۔آپ وہ النون فرمایا: کیکن تم ایک لا که در ہم مت چھوڑنا۔ ( ٣٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أَسَامَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ ، عن نافع قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿أَلُمْ يَأْنِ

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾. (ابو نعيم ٣٠٥) 

روپڑے۔

( ٣٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَقُولُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يُثْنِيهَا وَيَقُولُ :لَعَلَّ خُفًّا يَقَعُ عَلَى خُفَّ ، يَغْنِي خُفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۷۹۳) حضرت ابن عمر پڑنٹو کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مکہ کے راستہ پر چل رہے بتھے کہ انہوں نے اپنی سواری کے سرکو

، ۲۵۷۹۴) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِقٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : خَالِفُوا سُنَنَ الْمُشُورِ كِينَ. ( ۳۵۷۹۳ ) حفرت آ دم بن علی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو کہتے سار مشرکوں کے طریقوں ک مخالفت کرو۔

( ٣٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرُزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿فَوَرَبُكَ لَنَسْالَنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قَالَ :عَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ.

(92 90) حضرت ابن عمر مِنْ تَنْوَ عَ ﴿ فَوَ رَبُّكَ لَنَسْأَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كەلا الدالا اللہ ك بارے ميں روايت ہے كەلا الدالا اللہ ك بارے ميں سوال ہوگا۔

(٣٥٧٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تكلمهم﴾ قَالَ :حينَ لاَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ. (حاكم ٣٨٥)

(۲۵۷۹۲) حضرت ابن عمر شائن سے ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تكلمهم ﴿ كَ بارے

میں روایت ہے۔ جب لوگ اچھی بات کا حکم نہیں کریں گے اور بری بات سے منع نہیں کریں گے۔

( ٣٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ لَمُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفُوُّ غَ مِمَّا يُرِيدُ ، أَوْ لَمْ يَتُكَلَّمُ حَتَّى يَفُوُّ غَ إِلَّا يَوْمًا كُنْت قَدْ أَخَذُت عَلَيْهِ الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَقُوَّأُ فَأَتَى عَلَى آية ، فَقَالَ :أَتَدْرِى فِيمَا أُنْزِلَتُ ؟.

ے ہے۔ ان میں ایک ہے۔ اور ایت ہے کہ حضرت ابن عمر جائٹو جب قراءت کرتے تو کلام کرنے کونا پہند کرتے تھے۔۔۔۔۔ یا فر مایا ان غور ان تیں این میں کا منسوس کے تیسی افوال میں غور میں ان میں کرد نہیں کے بیٹر سے کا بیٹر میں معرفی کا میں م

فارغ ہونے تک اپنی مراد کی بات نہیں کرتے تھے۔ یا فر مایا …… فارغ … ہونے تک کلام نہیں کرتے تھے۔ گرا کیک دن جب میں ان کے پاس مصحف لے کر بیٹھا تھا اور وہ قراءت کررہے تھے۔ آپ بڑاٹو ایک آیت پر پہنچے تو فر مایا بتمہیں معلوم ہے بیآیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟''

( ٣٥٧٩٨ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَرُون أَنَّهُ يَمُوت ، فَقَالُوا لَهُ :أَبْشِرُ فَإِنَّكَ قَدْ حَفَرْت الْحِيَاضَ بِعَرَفَاتٍ يَشْرَعُ فِيهَا حَاثُ بَبْتِ اللّهِ ، وَحَفَرْت الآبَارَ بِالْفَلَوَاتِ ، قَالَ : وَذَكَرُوا خِصَالًا مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱)

، قَالَ :فَقَالُوا :إِنَّا لَنَرُجُو لَكَ خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، قَالَ · يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ ، فَقَالَ :إِذَا طَابَتِ الْمَكْسَبَةُ زَكَت النَّفَقَةَ ، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ.

ی بہ عبوہ مرحص بال محتوں بات کے میں ایک میں ایک مصرت این عمر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عامر کے

ہال تشریف لے گئے جبکہ وہ بیار تھے اورلوگوں کا خیال بیتھا وہ مرجا کیں گے۔ چتانچہلوگوں نے انہیں کہاتمہیں بشارت ہو کہ تم نے

عرفات میں بہت سے حوض بنوائے ہیں جن سے بیت اللہ کے حاجی سیراب ہوں گے۔اور آپ نے جنگلوں میں کنوے کھدوائے۔

راوی کہتے ہیں لوگوں نے بہت ی خیر کی باتیں ذکر کردیں۔راوی کہتے ہیں پھرلوگ کہنے لگے۔ان شا واللہ ہمیں آپ کے لیے خیر کی امید ہے۔ابن عمر دہائی خاموش ہیٹھے رہے۔ پھر بعد میں جب آپ نے کلام فر مایا: تو کہا اے ابوعبدالرحمٰن آپ کیا کہتے ہیں؟ تو

آ پ وائن نے فرمایا: جب کمائی پا کیزه ہوتی ہے تو خرج اچھا ہوتا ہے۔ ابوعنقریب تم دارد ہو گے تو پھرتم جان لو گے۔ ( ۲۵۷۹۹ ) حَدَّنَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیٌ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ ثُولْدٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ فِي خَرِبَةٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

الهُتِفْ ، فَهَتَفَ فَلَمْ يُجِبُهُ ابْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : الْهِيفُ ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ : ذَهَبُوا وَبَقِيَتْ أَعْمَالُهُمْ. (٣٥٧٩٩) حضرت توريب روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت ابن عمر تائين كا يك وريانه پرگزر بوا آپ كے ہمراہ ايك آ دى تھا۔ آپ نے فرمایا: آ واز دو۔ چنانچداس نے آ واز دی۔ لیكن حضرت ابن عمر نے اس كوجواب بیس دیا۔ پھر آپ دِن تُون نے اس كوكها۔ آ واز دو۔ پھرآپ نے اس كوجواب دیا۔ وہ لوگ چلے گئے اور ان كے اعمال باقى رہ گئے۔

#### ( ۱۷ ) كلام سلمان رضى الله عنه

#### حضرت سلمان والنيخة كاكلام

( ٣٥٨٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ لِكَ ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتِي لِيْ فَتَعُبُدُنِي لَا تُشُوِكُ بِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَا عَبُدُنِي لَا تُشُولُ فِي اللَّهُ وَالدَّعَاء وَعَلَى الإِجَابَةُ. فَمَا عَمِلُت مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتُكَ بِهِ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الْمَسْأَلَةُ والدَّعَاء وَعَلَى الإِجَابَةُ.

(۳۵۸۰۰) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم کو پیدا کیا تو فر مایا: ایک چیز میری ہے اور ایک چیز میری ہے اور ایک چیز میری ہے اور ایک چیز میرے اور تیرے درمیان ہے جو چیز میری ہے وہ یہ کہتم میری عبادت کرو۔ میرے ساتھ کی کوشریک نہ کر واور جو چیز تمبر کے وہ یہ کہتم جو مل کروگے میں تنہیں اس کا بدلہ دوں گا اور جو چیز میرے اور تمبارے درمیان ہے وہ یہ کہتم سوال کر واور دعا ما گلواور میں قبول کروں گا۔

( ٣٥٨.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ تُعَذَّبُ بِالشَّمْسِ ، فَإِذَا انْصَرَفُوا عنها أَطَلَتْهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، فَكَانَتُ تَرَى بَيْتَهَا مِنَ الْجَنَّةِ. (۳۵۸۰۱) حضرت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کودھوپ میں رکھ کرعذاب دیا جاتا تھالیکن جب بیلوگ اس سے واپس ملیٹ جاتے تو فرشتے اس عورت پراپنے پروں کا سامہ کردیتے ۔ پس وہ عورت اپنا جنت والا گھر دیکھے لیتی ۔

( ٢٥٨٠٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ الْتَقَيَا، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ: إِنْ لَقِيت رَبَّكَ فَأَخْبِرْنِي مَاذَا لَقِيت مِنْهُ وَإِنْ لَقِيتك فَأَخْبَرْتُك، فَتُوفِّي

التقيا، فقال: احدهما لِصَاحِبِهِ: إن لقِيت رَبُّك فاخبِرنِي مَاذَا لِقِيت مِنهُ وَإِن لِقِيتُكُ فَاخبُرتُك، فتوف أَحَدُهُمَا فَلَقِيَهُ صَاحِبُهُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ :تَوَكَّلُ وَأَبْشِرْ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَ التَّوَكُّلِ قَطُّ، قَالَهَا ثَلَاتٍ مَرَّاتٍ.

(۱۰ ۳۵۸) حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حضرت سلمان اور حضرت عبداللہ بن سلام کی باہم ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اگرتم اپنے رب سے (مجھے سے پہلے) ملوتو تم مجھے بتادینا کہ میں کیا لے کرخدا سے ملول ۔ اورا گرتم سے پہلے میں خداسے ملاتو میں تمہیں ملول گا اور تمہیں بناؤں گا۔ پھران میں سے ایک فوت ہو گیا اور وہ اپنے ساتھی کوخواب میں ملا اور کہا۔ تو کل کرواور بشارت پالو۔ کیونکہ میں نے تو کل جیسی چیز بالکل نہیں دیکھی ۔ یہ بات اس نے تین مرتبہ کہی۔

( ٣٥٨.٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ :احْفَظْ نَفْسَك يَفْظَانَ يَحْفَظُك نَائِمًا.

(۳۵۸۰۳) حضرت سلمان کے بارے میں حضرت زید بن صوحان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فجر سے پہلے دور کعات اوا کیس۔راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو انہوں نے فر مایا:تم بیداری میں اپنے نفس کی حفاظت کروتو وہ نیند میں تمہاری حفاظت کرےگا۔

( ٢٥٨٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْر ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ كَلَامًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

(۳۵۸۰۴) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ مخص ہوگا جب سب سے زیادہ خداکی نافر مانی میں کلام کرنے والا ہوگا۔

( ٣٥٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَكٌّ ، قَالَ :كَانَ لِسَلْمَانَ خِبَاءٌ مِنْ عَبَاءٍ.

(۳۵۸۰۵) حضرت عباده بن نبی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کا عباء کا ایک خیمہ تھا۔

( ٣٥٨٠٦ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ مِنْ كَسْبِهِ فَيَدْعُو الْمَجْذُومِينَ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ.

(٣٥٨٠٦) حضرت ابن بريدہ سے روايت ہے كہ حضرت سلمان ، اپنى كمائى سے كھانا تيار كرتے تھے۔ بھر آپ مجذو مين كو بلاتے اوران كے ہمراوكھانا كھاتے تھے۔

( ٣٥٨٠٧ ) حَلَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : دَحَلْت مَعَ خَالِي عَبَّادٍ عَلَى سَلْمَانَ ،

فَلَمَّا رَآهُ صَافَحَهُ سَلَمَانُ ، وَإِذَا هُوَ مُقَصِّصٌ ، وَإِذَا هُو يَسُفُّ الْخُوصَ ، فَقَالَ : إنه اشتُرى لِي بِدِرْهَمِ فَأْسِفَهُ وَأَبِيعُهُ بِثَلَاثَةٍ ، فَأَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمِ وَأَجْعَلُ دِرْهَمًا فِيهِ ، وَأَنْفِقُ دِرْهَمًا ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ نَهَانِي مَا الْتَهَيْت. (١٥٠٥-٣٥٨) حضرت نعمان بن حميد بروايت بهوه كتب بي كه بي الهياب خالوعباد كهمراه حضرت سلمان كه بال كياب بي جب حضرت سلمان نے ان كود كھا تو آئيس مصافحه كيا۔ اور ان كے بال خوب لمبے تھا وروہ چائى بن رہے تھے۔ حضرت سلمان نے

فرمایا: یہ چیز میرے لیے ایک درہم میں خریدی جاتی ہے۔ میں اس کو بنتا ہوں اور اس کو تین درہموں میں بیچنا ہوں۔ بھر میں ایک درہم صدقہ کردیتا ہوں اور ایک درہم اس کام میں لگا دیتا ہوں اور ایک درہم خرچ کردیتا ہوں۔ اور اگر حضرت عمر مجھے (اس ہے) منع کریں تو بھی میں منع نہیں ہوں گا۔

( ٢٥٨.٨) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : نَوْلُنَا الصَّفَاحَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلِ نَائِمٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَبْلُغُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ : الْطُلِقُ بِهَذَا النَّطْعِ فَأَظِلَهُ ، فَلَمَّا اسْتَنْقَظُ إِنَّا شَعْرَةٍ فَدَ كَادَتِ الشَّمْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، تَوَاضَعُ لِلَّهِ ، فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَدُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنِيَ ، ثُمَّ أَخَذَ عُودًا لاَ أَكَادُ أَرَاهُ بَيْنَ إصْبَعَهِ ، فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، لَوْ طَلَبْتَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ هَذَا الْعُودِ لَمْ فَي الدُّنِيَ ، ثُمَّ أَخَذَ عُودًا لاَ أَكَادُ أَرَاهُ بَيْنَ إصْبَعَهِ ، فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، لَوْ طَلَبْتَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ هَذَا الْعُودِ لَمْ تَجِدُهُ ، قَالَ : قُلْتُ أَنَّ أَنَا النَّعْرُ والشَّجَرُ ، فَقَالَ : أَصُولُهُ اللَّوْلُو وَالذَّهَبُ وَأَعْلَاهُ الثَامِ النَّهُ لَوْ وَالذَّهُ وَالذَهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالْمُودِ لَهُ

(۳۵۸۰۸) حضرت جریرے دوایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم مقام صفاح میں اتر ہے تو ہم نے (وہاں) درخت کے سائے میں ایک آ دمی کوسویا ہوا دیکھا۔ قریب تھا کہ اس کوسورج پہنچ جاتا کہتے ہیں کہ میں نے غلام ہے کہا۔ یہ چڑا لے جاؤاوراس آ دمی پر سابیہ کر دیا۔ پھروہ آ دمی جب بیدار ہوا تو وہ حضرت سلمان ہے۔ راوی کہتے ہیں میں ان کے باس آ یا اوران کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت سلمان نے کہا۔ اے جریر! اللہ کے لیے تواضع اضیار کرو۔ کیونکہ جو حض اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو التہ تعالی اس کو قیامت کے دن طلمات کیا ہیں؟ لیے تواضع کرتا ہے تو التہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلند کردیتے ہیں۔ اے جریر! تم جانے ہو کہ قیامت کے دن ظلمات کیا ہیں؟ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ آپ جی تو فرمایا: لوگوں کا دنیا میں یا ہم ظلم کرنا۔ پھر آپ میں نوز نے ایک کئری

میراخیال نہیں تھا کہ آپ اس کواپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔فرمایا:اے جریر!اگرتم جنت میں اس کے مثل کٹڑی تلاش کرو گے تو نہ پاؤ گے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:اے ابوعبدالقد! تھجور کے اور دوسرے درخت کہاں ہوں گے؟ آپ مزایش نے فرمایا:ان کے اصول موتیوں اور سونے کے ہوں گے اوران کے اور پھل ہوگا۔

( ٣٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْعَبُدُ يَذُكُو اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِي الرَّخَّاءِ فَأَصَابَهُ ضُّرٌ فَدَعَا اللَّهَ ، قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ :صَوْتٌ مَعُرُوثٌ مِنَ امْرِءٍ ضَعِيفٍ فَيَشْفَعُونَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبُدُ لَم يَذُكُرُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ ، وَلَا يَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرٌّ فَدَعَا اللَّهَ \* قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : صَوْتٌ مُنْكَرٌ فَلَمْ يَشْفَعُوا لَهُ.

(۳۵۸۰۹) حضرت سلمان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بندہ جب خوشحالی میں خدا کا ذکر کرتا ہے اور تنگدی میں اس کی حمد وثنا کرتا ہے جہراس کو کوئی تنگیف کہنچتی ہے اور دہ القد سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ایک کمزور بندے کی پیچانی ہوئی آ واز ہے۔ چنا نچہ وہ اس کی شفاعت کرتے ہیں اور اگر خوشحالی میں خدا کو یا ذہیں کرتا اور تنگدی میں خدا کی حمد نہیں کرتا پھراس کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اللہ

**3** 

ے دعا کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نامانوس آ واز ہے چنانچیدہ واس کی شفاعت نہیں کرتے۔

ھے دعا سرناہے ۔وسر سے بینے ہیں ناہوں اوار ہے چہا چہوہ آن فی شفاعت بین سرے۔ ( .٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ صِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِح بْنِ خَبَّابِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

قَالَ سَلْمَانُ : عِلْمٌ لَا ، يَقَالُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ.

(۳۵۸۱۰) حضرت حصین بن عقبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے فر مایا: وہ علم جو بیان نہ کیا جائے اس خزانہ کے مثل ہے جس کوخرچ نہ کیا جائے۔

, 2 4 116 1

( ٣٥٨١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَمَّى مُوسَى بُنُ يَسَارٍ ، أَنَّ سَلْمَانَ

كَتَبَ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ إمَامًا مُقْسِطًا ، وَذَا مَالٍ تَصَدَّقَ أَخْفَى يَمِينَهُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَرَجُلًا دَعَنَهُ امْرَأَةٌ جميلة ذَاتُ حَسَبِ وَمَنْصِبِ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ :أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلًا

وَرَجُلا دَعَتُهُ امْرَأَة جميلة ذَاتُ حَسَبِ وَمَنصِبِ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ :أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلاَ نَشَأَ فَكَانَتْ صُحْبَتُهُ وَشَبَابُهُ وَقُوَّتُهُ فِيمًا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْعَمَلِ ، وَرَجُلاً كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِى

لَّتُ فَكَانِتُ صَاحِبُهُ وَسُجُبُهُ وَقُولَهُ قِيمًا يَوْجُبُ اللّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْعَمْلِ ، ورجر كان قلبه معلقًا فِى الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهَا ، وَرَجُلاً ذَكَرَ اللّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ اللّهُمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ، وَرَجُلَيْنِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ :

أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، إنَّى لَأَحِبُّك فِى اللهِ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ : إنَّمَا الْعِلْمُ كَالْيَنَابِيعِ فَيَنْفَعُ بِهِ اللَّهُ مَنْ شَاءَ ، وَمَثَلُ حِكْمَةٍ لَا يُتَكَلِّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لَا رُوحَ لَهُ ، وَمَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلٍ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ، وَمَثَلُ الْعَالِمِ

كُمَثَلِ رَجُلٍ أَضَاءً لَهُ مِصْبَاحٌ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَشْتَضِينُونَ بِهِ ، وَكُلٌّ يَدُعُو إِلَيْهِ.

(۳۵۸۱) حضرت مویٰ بن بیار بیان کرتے میں کہ حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء و اللہ کو خط لکھا:''عرش کے سابیہ میں عادل امام ہوگااوروہ مالدار شخص ہوگا کہ جب صدقہ کرے تواپنے دائیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ سے مخفی رکھے اوروہ آ دمی ہوگا جس کو

خوبصورت اورحسب ونسب والی عورت اپی طرف وعوت دے اور وہ مرد کہدد ہے میں رب العالمین سے خوف کرتا ہوں اور وہ آدمی ہوگا جواس طرح نشو ونما پائے کہ اس کی صحت ، اس کا شباب اور اس کی موت اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے اعمال میں خرج ہواور وہ آدمی ہوگا جس کا دل مجد کی محبت کی وجہ ہے محبد وں میں ہی انکار ہے اور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے اور خدا کے خوف کی وجہ ہے

آ دمی ہوگا جس کا دل معجد کی محبت کی دجہ ہے معجدول میں ہی اٹکار ہے اور وہ آ دمی ہوگا جواللہ کا ذکر کرے اور خدا کے خوف کی وجہ ہے۔ اس کی آئکھیں بہہ پڑیں۔اور وہ دوآ دمی ہول کے جو باہم ملیں تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے: میں تم سے اللہ کے لیے محب

کرتا ہوں۔

اورخط میں یہ بھی لکھا علم، چشموں کی طرح ہے پس اللہ تعالی اس کے ذریعہ جس کو جا ہے اس سے نفع مند کرتے ہیں۔ اور

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱) کیسی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱) کیسی کا مسال کیسی کا مسال کیسی کیسی کا مسال کیسی کیسی کیسی کیسی کا مسال کیسی کیسی کا مسال کیسی کیسی کا مسال کیسی کا مسال کیسی کیسی کا مسال کیسی کیسی کا مسال کا مسال کیسی کا مسال کیسی کا مسال کا مسا وہ حکمت جو بولی نہ جائے اس کی مثال بےروح جسم کی طرح ہے اور عمل نہ کیے جانے والے علم کی مثال اس خز انہ کی طرت ہے جس

ے خرچ نہ کیا جائے اور عالم کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس کے لیے راستہ میں جراغ روشن کیا جائے۔ پس اوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور ہرایک اس کے لیے دعا کرے۔

( ٢٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَغُولُ :إنَّ مِنَ

النَّاسِ حَامِلَ دَاءٍ وَحَامِلَ شِفَّاءٍ ، وَمِفْتَاحَ خَيْرٍ وَمِفْتَاحَ شَرٍّ. (٣٥٨١٢) حضرت جعفر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فرمایا کرتے تھے۔ بعض لوگ بیاری کواٹھانے والے ہوتے ہیں اور بعض

لوگ شفا کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خیر کی تنجی ہوتے ہیں اور بعض لوگ شرکی تنجی ہوتے ہیں۔ ( ٣٥٨١٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : جَاءَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي الدَّرُدَاءِ فَلَمْ يَجِدُهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، وَقَالٌ : أَيْنَ أَحِي ، قَالَتْ فِي الْمَسْجِد ، وَعَلَيْهِ عَبَانَةٌ لَهَا قُطُوَانِيَّةٌ ، فَٱلْفَتُ إِلَيْهِ خَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَهَا فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَ فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُعَلِّقًا لَحْمًا بِدِرْهَمَيْن ، فَقَامَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ فَطَبَخَتْهُ وَخَبَرَتُ ، ثُمَّ جَانَتْ بِالطَّعَامِ ، وَأَبُو اللَّارْدَاءِ صَائِمٌ ، فَقَالَ : سَلَّمَانُ : مَنْ يَأْكُلُ مَعِي ، فَقَالَ : تَأْكُلُ مَعَك أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، فَلَمْ يَدَعُهُ حَتَّى أَفْطَرَ ،

فَقَالَ : سَلْمَانُ لَأُمُّ اللَّوْدَاءِ وَرَآهَا سَيُّنَةَ الْهَيْنَةِ : مَا لَك ، قَالَتْ : إِنَّ أَخَاك لَا يُرِيدُ النَّسَاءَ ، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَيَحْبِسُهُ حَتَّى كَانَ قَبْلَ الْفَحْرِ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكَعَاتٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : حَبَسْتِنِي عَنْ صَلَاتِي ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : صَلَّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرُ فَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِعَيْنَيْك عَلَيْك حَقًّا. (۳۵۸۱۳) حضرت شہر بن حوشب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان ،حضرت ابوالدرداء کے ہاں تشریف لے گئے کیکن

انبیں موجود نہ پایا۔ تو آپ دِانْ نِی نے ام درداء میں فیا کوسلام کیا اور کہا: میر ابھائی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا معجد میں اوران پر الميه كا قطواني جوغه تفارام درداء شينفين في ان كي طرف برانا تكمه بجينكا انبول في اس بر جين سانكار كرديا اوراب عمامه كوا تارا اور اس کو پنچے ڈال کر اس پر بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابوالدرداء مزاینے تشریف لائے۔ دو در بمول کا گوشت اٹھائے ہوئے۔ چنانچ حضرت ام درداء کھڑی ہو کمیں انہوں نے اس کو پکایا اور روٹی پکائی۔ پھر کھانا لے کرآئی۔ حضرت ابودرداء بناٹنو روزے

سے تھے۔ حضرت سلمان نے کہامیرے ساتھ کون کھائے گا؟ انہون نے کہاتمہارے ساتھ ام درداء کھائیں گی۔ حضرت سلمان نے ان کوروز ہ افطار کروائے بغیرنہ چھوڑا۔ پھر حضرت سلمان جانٹونے ام درداء سے کہا۔ آپ نے ان کی خستہ حالت دیکھی تھی ہیں کیا ہواہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ کا بھائی عورتوں کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کے ہاں رات گزاری۔اورحضرت ابوالدرداء دہائٹہ اٹھنے کا ارادہ کرتے تو حضرت سلمان ان کوروک دیتے یہاں تک کہ فجر

ے پہلے کا دقت ہوگیا تو آپ کھڑے ہوئے وضو کیا اوو چندر کعات ادا کیں۔ رادی کہتے ہیں اس پر حضرت ابوالدراء مزاتیز نے ان ہے کہا۔ آپ نے مجھے میری نماز ہے رو کا ہے۔حضرت سلمان نے ان سے کہا۔ نماز پڑھواورسو جاؤ۔ روز ہ رکھواور افطار کر و کیونکہ

تمبارے اہل خانہ کا بھی تم پرحق ہے اور تمباری آئکھوں کا بھی تم پرحق ہے۔

( ٣٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْتَمَان بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :إنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ عَمِلَ عَمَلاً يَرْجُو أَنْ يَنْجُو بِهِ ، قَالَ : فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَأْتِيه فَيَشْتَكِي مَظْلَمَةً فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَاهَا حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ من حَسَنَةٌ ، وَيَجِيءُ

الْمُشْتِكِي يَشْتَكِي مَظْلَمَةً فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيِّنَاتِهِ ، ثُمَّ يُكَبُّ فِي النَّادِ ، أَوْ يُلْقَى فِي النَّادِ .

(۳۵۸۱۳) حضرت سلمان اور جناب نبی کریم مُؤْفِظَة کے دیگر صحابہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا جس نے ایسے اعمال کیے ہول مے جن کے ذریعہ اس کو نجات کی امید ہوگی۔ راوی کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آ دی آ کر اس کے مظالم کی شکایت کرتا رہے گا۔ پس اس کی نیکیوں سے لے کراس شکایت کرنے والے کودیا جائے گایباں تک کہ اس کی کوئی

نیکی با قی نہیں رہے گی اور پھراس کے مظالم کی شکایت کرنے والا آئے گا تو اس شکایت کرنے والے کی غلطیوں میں لے کراس آ دمی کے گنا ہوں پرر کھ دی جا 'میں گی بھراس کواوند ھے منہ جہنم میں گرادیا جائے گایا اس کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔

( ٣٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَوْ بَاتَ الرَّجُلَان أَحَدُهُمَا يُغْطِى الْقِيَانَ الْبيضَ ، وَبَاتَ الآخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ لَوَأَيْت أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(۳۵۸۱۵) حضرت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گرایک آ دمی سفیدغلام دے کررات گز ارے اور دوسرا آ دمی قر آ ن کی

تلاوت اور ذکر خدا کرتے ہوئے گز ارے تو میرے خیال میں خدا کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

( ٢٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّ النَّبِيُّينَ وَإِلَهِ الْمُرْسَلِينَ.

(۳۵۸۱۲) حضرت سلمان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب رات کو بے خواب ہوتے تو کہتے انبیاء کے پرورد گاراور رسولوں

کےالہ یاک ہیں۔

( ٣٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :كَانَ سَلْمَانُ إِذَا أَصَابَ شَاةً مِنَ الْمَغْنَمِ ذَبَحَهَا ، فَقَدَّدَ لَحُمَهَا ، وَجَعَلَ جِلْدَهَا سِقَاءً ، وَجَعَلَ صُوفَهَا حَبْلا ، فَإِنْ رَأَى رَجُلاً قَدَ اخْتَاجَ إِلَى حَبْلِ لِفَرَسِهِ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ رَأَى رَجُلاً احْتَاجَ إِلَى سِقَاءٍ أَعْطَاهُ.

(٣٥٨١٤) حفرت عبدالله بن سلمه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کو جب غنیمت میں سے بکری ملتی تو آپ اس کوذ ک کرتے پھراس کے گوشت کے نکڑے کرتے اوراس کے چمڑے کامشکیزہ بنالیتے اوراس کے بالوں کی ری بنالیتے پھراگر وہ کسی کو

( ٣٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :صَحِبَ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :صَحِبَ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

عَبْسِ فَأَتَى دِجُلَةَ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : اشْرَبْ : فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : الشُرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ الْعِلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَى عَبْسِ ، إنَّ لَا أَعْلَمُ لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَبْسِ ، إنَّ اللّهُ عَلَى عَبْسِ ، إنَّ اللّهُ عَلَى عَبْسِ ، إنَّ اللّهُ عَلَمْ مَا يَنْفَعُك ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطْعِمَةٌ وَكُذُوسُ تُذُرَى ، فَقَالَ : يَا أَخَا بَنِي عَبْسِ ، إنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

يَنْفَدُ، فَابْتَغِ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُك ، ثَمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطَعِمَةٌ وَكَدُّوسُ تَذَرَى ، فَقَالَ : يَا أَخَا يَنِى عَبُس، إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصِيحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصِيحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ جَلُولَاءَ ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَخَا يَنِي عَبُسٍ ، إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمُ هَذَا حِنْطَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ جَلُولَاءَ ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَخَا يَنِي عَبُسٍ ، إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمُ هَذَا وَخَوَلُكُمُوهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ . وَعَالَ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ . وَعَرْتَ المَالُ كَمَاتُوهَا وودرياتَ (٢٥٨١٨) حَفْرَتَ الوالْخُرُ فَي عَرَاتِ هَا وَهُ كَتَمْ عَيْ لَوْ يَعْلِمُ وَمُعَمِّدُ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدٌ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدٌ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ .

( ٣٥٨١٩ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ ، قَالَا : لاِمْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ : أَهَاهُنَا مَكَانَّ طَاهِرٌ نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَتُ : طَهِّرُ قَلْبَك وَصَلَّ حَيْثُ شِئْت ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِإِمْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ : أَهَاهُنَا مَكَانَّ طَاهِرٌ نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَتُ : طَهِّرُ قَلْبَك وَصَلَّ حَيْثُ شِئْت ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : فَقِهْت.

(۳۵۸۱۹) حضرت نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان نے ایک عجی عورت سے کہا کیا یہاں پر کوئی پاک جگہ ہے جہاں پر ہم نماز پڑھیں؟ اس عورت نے کہاتم اپنے دل کو پاک کرلواور جہاں چا ہونماز پڑھو۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: یہ عورت توسمجھ دار ہے۔

( ٣٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ :قَالَ لِى سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ : إِنَّ السُّوقَ مَبْيَضُ الشَّيْطَانِ وَمَفْرَخُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتُ أَنْ لَا تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَذُخُلُهَا ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخُرُجُ مِنْهَا فَافْعَلُ.

(۳۵۸۲۰) حضرت ابوعثان ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فاری وافٹر نے فرمایا: یقینا بازار شیطان کے انڈ بے

دینے اور بچد نکلنے کی جگد ہے۔ بس اگر تو یہ کر سکے کہ تو ہاز ار میں ببلا داخل ہونے والا نہ ہواور نکلنے والوں میں سے آخری نہ ہوتو تو یہ

( ٣٥٨٢١ ) حَذَّتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمُعَج ، قَالَ : قَلْنَا لِسَلْمَانَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَلَا تُحَدِّثُنَا ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، وَالصَّلاَةُ

(٣٥٨٢١) حضرت اوس بن معمع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلمان سے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! آپ ہمیں حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اورلوگوں کے سوتے

( ٣٥٨٢٢ ) حَلَّتُنَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسُتَحْيِي أَنْ يَبْسُطُ إِلَيْهِ عَبْدٌ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ بِهِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ.

(٣٥٨٢٢) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائے اوران کے ذریعہ خیر کا سوال کرے اور اللہ تعالی ان کونا کام واپس کرد ہے۔

( ٣٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كَانَ لِي أَخْ أَكْبَرُ مِنِّي يُكَنِّي أَبَا عَزُرَةً ، وَكَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ سَلْمَانَ ، فَكُنْت أَشْتَهِي لِقَانَهُ لِكُثْرَةِ ذِكْرِ أَخِى إِيَّاهُ ، قَالَ :فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمِ :هَلُ لَك فِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ؟ قَدْ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ :وَكَانَ سَلْمَانُ إِذَا قَلِمَ مِنَ الْغَزْوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَلِهِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ ، بَيْنَ رِجْلَيْهِ خِرْقَةٌ وَهُوَ يَخِيطُ زِنْبِيلًا، أَوْ يَدُبُغُ إِهَابًا، قَالَ :فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَجَلَسْنَا ، قَالَ :فَقَالَ :يَا ابْنَ أَخِي ، عَلَيْك بِالْقَصْدِ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ.

(۳۵۸۲۳) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میراایک مجھ سے بڑا بھائی تھا جس کی کنیت ابوعزرہ تھی۔وہ حضرت سلمان كاذكر بزى كثرت سے كرتا تھا۔ تواپنے بھائى سے حضرت سلمان كابہت زيادہ ذكر من كر مجھے آپ سے ملا قات كاشوق تھا۔راوی کہتے ہیں ایک دن میرے بھائی نے مجھے کہ کیا جہیں ابوعبداللہ سے طنے کا شوق ہے؟ وہ قادسیہ مقام میں فروکش ہیں۔

راوی کہتے ہیں حضرت سلمان جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیہ میں اترتے اور جب حج سے واپس آتے تو مدائن میں بڑاؤ ڈالتے۔راوی کہتے ہیں میں نے کہا: ہاں (شوق ہے)۔راوی کہتے ہیں پس ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم قادسیہ میں ان کے گھر میں اُترے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ وہ ٹو کری می رہے تھے یا چیڑے کو دیا غت دے رہے تھے۔راوی کہتے ہیں پس ہم نے انہیں سلام کیا اور ہم بیٹھ گئے۔راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا: اے بھیتے اہم پراراد ولازم ہے کیونکہ ٣٥٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ عُمَر بْنِ قَيْس ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِي ، قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَى عَلَى سَلْمَانَ أُخْتَهُ أَنْ يُزُوِّجَهُ ، فَأَبِي وَزَوَّجَهُ مَوْلَاةً لَهُ ، يُقَالَ لَهَا بُقَيْرَةً ، قَالَ : فَبَلَغَ أَبَا فُرَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ وَرَوَجُهُ مَوْلَاةً لَهُ ، يُقَالَ لَهَا بُقَيْرَةً ، قَالَ : فَبَلَغَ أَبَا فُرَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ

حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَيْءٌ ، فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِي مَنْفَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّهَ إلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زِنْبِيلٌ فِيهِ بَقُلٌ قَدْ أَدُخَلَ عَصَاهُ فِي عُرُوةِ الزِّنْبِيلِ وَهُو عَلَى عَاتِقِهِ.

(۳۵۸۲۳) حفرت عمر و بن افی قر ہ کندی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر ہے والدصاحب نے حضرت سلمان کو یہ بیشکش کی کہ وہ ان کی بہن ہے شادی کریں۔ آپ نے انکار کر دیا اور اپنی آزاد کر دہ لونڈی جس کا نام بقیر ہ تھا اس ہے شادی کرئی۔ رادی کہتے ہیں ابوقرہ کو یہ بات پہنی کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان کے درمیان کوئی معاملہ تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ سلمان کے باس ان کو بلانے آئے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی سبزیوں کے اگانے کی جگہ میں ہیں چنانچہ وہ اس طرف گئو وہ وان سے ملے۔ ان کے پاس

اكَ وْكُرى هَى جَس مِين مِرْى هَى ا بِي لاَتَى كُوانبول نِي تُوكرى كَرُ بِ مِين دُالا بُوانقااوروه لاَتَى ان كَ كُردن رِكَى -( ٢٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : تُعْطِى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَا مِنْ جَمَاجِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، قَالَ : فَيَغُرَقُونَ حَتَّى يَرُشَحَ الْعَرَقُ فِي

عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَا مِنْ جَمَاجِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، فَالَ : فَيَغُوقُونَ حَتَى يَوْشَحَ الْعَرَقُ فِى الْأَرْضِ قَامَةً ، ثُمَّ يَوْتَفِعُ حَتَّى يُعُوْغِرَ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ : حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : غَوْ غَوْ. (٣٥٨٢٥) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودس سال کی حرارت دی جائے گی پھراس کو

لوگوں کی کھوپڑیوں کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ نیلیل کے دو کناروں کے برابر ہوجائے گا۔ راوی کہتے ہیں پھران لوگوں کو پینے آئے گا یہاں تک کہ پینے زمین میں قد کے برابر ہوجائے گا پھراو پراٹھے گا یہاں تک کہ آ دمی غرارہ کرنے لگے گا۔ حضرت سلمان نے فرمایا: یہاں تک کہ آ دمی کیے گا: غرغر۔

( ٣٥٨٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةً ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرُدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَدْعُوكَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، قَالَ : فَكَتَبَ اللهِ سَلْمَانُ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ قَدْ كَتَبْتَ إِلَى تَدْعُونِى إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، وَلَعَمْرِى مَا الْأَرْضُ تُقَدِّسُ أَهْلَهَا ، وَلَكِنِ الْمَرْءُ يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ.

(۳۵۸۲۱) حفزت عبدالله بن بهیره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابوالدرداء دی نؤ نے حفزت سلمان کو خط کھھا۔ اما بعد! پس بینک میں تمہیں ارض مقدس اور ارض جہاد کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت سلمان نے ان کوتح ریر فرمایا۔ اما بعد! پس بیٹک آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ آپ مجھے ارض مقدس اور ارض جہاد کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میرک عمر کو تسم! کوئی زمین اپنے اہل کو پاک نہیں بناتی بلکہ آدمی کواس کے کمل پاک کرتے ہیں۔

# ( ١٨ ) كلام أبِي نُدُّ رضي الله عنه

#### حضرت ابوذ رينانين كاكلام

( ٣٥٨٢٧) حَلَّنُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكَيْنُمْ كَثِيرًا وَلَصَّحِكْنُمْ قَلِيلاً ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَا انْبَسَطْتُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وَاللهِ لَوْ أَغْلَمُ مَا انْبَسَطْتُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وَلا تَقَارَرُنَهُمْ عَلَى فُرُشِكُمْ وَلَحَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ وَتَبْكُونَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِى يَوْمَ خَلَقَنِى شَجَرَةً تُعْضَدُ وَتُؤْكُلُ ثَمَرَتِي.

(۳۵۸۲۷) حضرت ابوذر ٹڑٹٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں خدا کی تئم جو کچھ میں جانتا ہوں اگرتم وہ کچھ جانتے تو البیتہ تم بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنتے اور اگرتم لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم اپنی عورتوں کی طرف ہاتھ نہ پھیلاتے اورتم اپنے بستر وں پر

روے اور بہت ﴾ بھے اورا مرم ہوں وہ جاہے ہو یں جانہا ہوں ہو ما پی بوریوں ن سرف ہا تھ نہ پھیلائے اورم اپنے بسرّ وں پر اطمینان نہ کرتے اورتم گھاٹیوں کی طرف آ وازیں بلند کرتے اورروتے ہوئے نکل جاتے۔خدا کی قتم !اگر میری تخلیق کے دن مجھے ایک کٹنے اور کھائے جانے والا درخت بنادیا ہوتا۔

( ٣٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُحَجِّلِ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ِ ذَرِّ : الصَّاحِبُ الصَّوءِ ، وَمُمْلِى الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمُمْلِى الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ

اَبُو ذُرَّ :الصَّاحِبُ الصَّالِحَ خَيْرٌ مِنَ الوَّحَدَةِ ، وَالوَّحَدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السَّوءِ ، وَمُمْلِي الْخَيْرِ خَيْ السَّاكِتِ ، وَالسَّاكِتُ خَيْرٌ مِنْ مُمْلِي الشَّرِ ، وَالْأَمَانَةُ خَيْرٌ مِنَ الْخَاتَمِ ، وَالْخَاتَمُ خَيْرٌ مِنْ ظُنِّ السَّوْءِ.

(ابن حبان ۱۰۱ حاکم ۳۳۳)

(۳۵۸۲۸) حضرت حلان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ احجھا ساتھی ، تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی ، برے ساتھی سے بہتر ہے اور خیر کا املاء کروانے والا ساکت سے بہتر ہے اور ساکت ، شرکے املاء کروانے والے سے بہتر ہے۔ اور امانت ، خاتم سے بہتر ہے اور ناتم برے گمان سے بہتر ہے۔

( ٣٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ : ذُو الدَّرْهَمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ حِسَابًا مِنْ ذِى الدِّرْهَم.

(۳۵۸۲۹) حضرت ابوذر دخی نیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دو در ہموں والاحض بروز قیامت ایک درہم والے سے شدید حساب میں ہوگا۔

( ٣٥٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذُرِّ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَلَا تَتَخِذُ أَرْضًا كَمَا اتَّخَذَ طَلُحَةُ وَالزَّبِيْرُ ، قَالَ :فَقَالَ :وَمَا أَصْنَعُ بِأَنْ أَكُونَ أَمِيرًا ، وَإِنَّمَا يَكُفِينِي كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ

مَاءٍ ، أَوْ نَبِيذٍ ، أَوْ لَبَنٍ وَفِى الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ.

(۳۵۸۳۰) حضرت ابوذ ر دبینیز کے بارے میں روایت ہے کہان ہے کہا گیا کہ جس طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے زمین بنائی ہے آپ کیوں نہیں بنا لیتے؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا: میں امیر ہوکر کیا کروں گا؟ مجھے تو روز اند کے لیے ایک

گھونٹ یانی یا نبیذ کا ایک گھونٹ یا دود ھا گھونٹ کافی ہے اور ہر جمعہ کے لیے ایک تغیر گندم کافی ہے۔

٣٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ سِيدَانَ ، قَالَ :َصَحِبْت أَبَا ذُرٌّ ، فَقَالَ لِي : أَلَا أُخْبِرُك بِيَوْمٍ حَاجَتِي ، إنَّ يَوْمَ حَاجَتِي يَوْمَ أُوضَعُ

فِي خُفُرَتِي، فَلَوْكَ يَوْمُ حَاجَتِي.

(٣٥٨٣١) حضرت عبدالله بن سيدان ب روايت بوه كهتي بيل كه مين حضرت ابوذ ر مثلاثات كساته وتفاتو انهول في مجه كها كيا میں مہیں اپنی حاجت کا دن نہ بتاؤں؟ بیتنک میری حاجت کا دن وہ ہے جب مجھے میری قبر میں رکھا جائے گا۔ پس بیمیری حاجت کا

٣٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةً لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ ، قَالَ : وَهُوَ فِي مِطْلَةٍ سَوْدَاءَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ :يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوِ اتَّخَذْت امْرَأَةً هِيَ أَرْفَعُ مِنْ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّي وَاللهِ لأَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعُنِي ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَرْفَعُنِي ، قَالُوا :يَا أَبَا ذَرٍّ ، إنَّك مُرْزَوٌّ مَا يَكَادُ يَبُقَى لَك وَلَدٌ ، قَالَ :فَقَالَ : إنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يَأْخُذُهُمْ مِنَّا فِي دَارِ الْفَنَاءِ وَيَدَّخِرُهُم لَنَا فِي دَارِ الْبَقَاءِ ، قَالَ :وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى قِطْعَةِ الْمِسْحِ وَالْجَوَالِقِ ، قَالَ :فَقَالُوا:

يَا أَبَا ذَرٌّ لَوِ اتَّخَذُت بِسَاطًا هُوَ ٱلْيَنُ مِنْ بِسَاطِكَ هَذَا ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّهُمَّ غُفُرًا ، خُذُ مَا أُوتِيت ، إنَّمَا خُلِقْنَا لِدَارِ لَهَا نَعْمَلُ وَإِلَيْهَا نَرْجِعُ.

(٣٥٨٣٢) حضرت عبدالله بن خراش بروايت بوه كهت بيل كه بيل في حضرت ابوذر دين كومقام ربذه بيل د يكهاان ك ساتھ ایک حماء یا محباء عورت تھی۔رادی کہتے ہیں حضرت ابوذ ر جانٹو ایک سیاہ سائیان میں تھے۔راوی کہتے میں۔حضرت ابوذ ر جانٹو ے کہا گیا۔اگرآپ اس عورت سے بلندعورت رکھتے۔راوی کہتے ہیں۔انہوں نے کہا: خداک قتم! میں کوئی ایس عورت رکھوں جو مجھے نیچار کھے یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایس عورت رکھوں جو مجھے بلند کرے الوگوں نے کہا: اے ابوذر شرجنو!

ا پاولاد کی طرف نے فر مایا: ہم اس اللہ کی جمہ باتی نہیں رہتا۔ راوی کہتے ہیں اس پر آپ نے فر مایا: ہم اس اللہ کی حمد وثنا بیان كرتے بيں جوجم سے دارالفناء ميں بيح ليتا ہاوران كو جمارے ليے دارالبقاء ميں ذخيرہ كرليتا ہے۔ راوى كہتے ميں حضرت ابوذر و ٹاٹنو ٹاٹ اور بالوں سے بے بچھونے پر بیٹھتے تھے۔لوگوں نے ان سے کہا:اے ابوذر دہ ٹنو اگر آپ کوئی ایہ بچھونا بنا لیتے جو آپ كے اس بچھونے سے زم ہوتا؟ اس پر انہوں نے فرمایا: اللَّهُمَّ مُحْفُرًا ''اے الله! مغفرت عطافر ما۔' مجھے جودیا جائے وہ آپ

لے لیں۔ کیونکہ ہم تواس گھرکے لیے عامل ہیدا کیے گئے ہیں اورای کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔

( ٣٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى أَبِي ذَرٌّ رَسُولًا ، قَالَ :فَجَاءَ الرَّسُولُ ، فَقَالَ :لأبِي ذَرٌّ :إنَّ أَخَاكَ أَبَا اللَّمْرُدَاءِ يُقُرِئُك السَّلَامَ ، ويَقُولُ لَك :اتَّق اللَّهَ وخف النَّاسِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ : مَالِى وَلِلنَّاسِ ، وَقَلْا تَرَكَّت لَهُمْ بَيْضَائَهُمْ وَصَفْرَائَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ : انْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ مَعَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ بَيْتَهُ إِذَا طُعَيْمٌ فِي عَبَائَةٍ لَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَقَدِ انْتَشَرَ بَغْضُهُ ، قَالَ :فَجَعَلَ أَبُو ذَرٌّ يَكْنِسُهُ وَيُعِيدُهُ فِي الْعَبَائَةِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :إنَّ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ ، قَالَ :ثُمَّ جِيءَ بطُعَيْمٍ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :كُلُ ، قَالَ :فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ لِمَا يَرَى مِنْ قِلَّتِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٌّ :ضَعْ يَدَك ، فَوَاللهِ لَأَنَّا بِكُثْرَتِهِ أَخُوَفُ مِنِّي بِقِلَّتِهِ ، قَالَ :فَطَعِمَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي الذَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ :مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَاءُ

، وَلاَ أَقَلَّتِ الْعُبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْك يَا أَبَا ذَرٍّ. (۳۵۸۳۳) حضرت ابوالجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدر داء پڑیٹنڈ نے حضرت ابوذ ر رٹڑاٹنڈ کی طرف قاصد بھیجا۔ قاصد آیا اوراس نے حضرت ابوذ رکوکہا آپ کے بھائی حضرت ابوالدرداء ٹٹاٹٹو آپ کوسلام کہتے ہیں اوروہ آپ ہے کہتے ہیں اللہ

ے ڈرواورلوگول سے فقی رہو۔اس پر حضرت ابو ذر مٹاٹھ نے فر مایا: مجھے لوگوں سے کیالینا ہے۔ میں نے ان کے لیے ان کی جا ندی سونے کو چھوڑ دیا ہے۔ پھرآ پ نے قاصد سے فرمایا۔ گھر کی طرف چلو۔ وہ آ پ کے ہمراہ چل پڑا۔ پس جب وہ آ پ کے گھر میں

داخل ہوا تو ایک چوغہ میں تھوڑی می کھانے کی چیز تھی جو بھری ہوئی تھی۔رادی کہتے ہیں پس حضرت ابوذر مواثیو نے اس کوا کشا کرنا شروع کیا اوراس کو چونہ میں جمع کیا۔ پھرآپ نے فرمایا: بیشک آ دی کی فقاہت میں سے اس کا اپنی معیشت کے ساتھ نری والا معاملہ کرنا ہے۔ پھر پچھتھوڑ اسا کھانالا یا گیااوران کے سامنے رکھا گیا۔انہوں نے مجھے کہا کھاؤ۔ وہ آ دمی اس کھانے میں ہاتھ ڈالنے کو

نالبندكرتا تھا۔ كيونكدوه تھوڑا دكھائى دے رہاتھا۔حضرت ابوذ رجائي نے اس آ دمى سے كہاہاتھ ڈالوخدا كى تىم! ہم كھانے كى قلت سے ا تناخوفز دہ نہیں ہوتے جتنااس کی کثرت ہے ہوتے ہیں۔اس پر آ دمی نے کھانا کھالیا پھرحضرت ابوالدرداء دہ نیٹو کے یاس واپس جلا

گیا اوران کوساری حالت بیان کی ۔حضرت ابوالدرداء واثنو نے فرمایا: اے ابوذر واثنو تھے سے زیادہ سیے کس آ دمی برکسی درخت نے سارنہیں کیااور کسی زمین نے پناہ نہیں دی۔

( ٣٥٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : أَرْسَلَ

حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَهُوَ عَلَى الشَّامِ إِلَى أَبِي ذَرٍّ بِثَلَاثُ مِنَة دِّينَارِ ، فَقَالَ :اسْتَعِنْ بِهَا عَلَى حَاجَنِكَ ، فَقَالَ أَبُو ذُرٍّ :ارْجِعُ بِهَا ، فَمَا وَجَدَ أَحَدًا أَغَرَّ بِاللهِ مِنًّا ، مَا لَنَا إِلَّا ظِلٌّ نَتَوَارَى بِهِ ، وَثُلَّةٌ مِنْ غَنَمِ تَرُوحُ عَلَيْنَا ، وَمَوْلَاةٌ لَنَا تَصَدَّقَتُ عَلَيْنَا بِخِدْمَتِهَا ، ثُمَّ إنِّي لَأَتَخَوَّفُ الْفَضْلَ.

( ۳۵۸۳۳ ) حضرت ابوبکر بن منذر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مسلمہ نے .... پیشام پر حکمران تھے

مصنف ابن الى شيد متر جم ( جلده ا ) كي مسنف ابن الى شيد متر جم ( جلده ا ) كي المستقد المن الله المستقد المستقد

حضرت ابوذر شائن کی طرف تین سودینار بھیج اور فرمایا: ان سے اپنی ضرورت میں مدد کرلینا۔حضرت ابوذر دبی فونے فرمایا: ان کو واپس لے جاؤ۔ ہم سے بڑھ کرکوئی شخص غی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف ایک سامیہ چاہیے جس میں ہم سامیہ حاصل کریں اور بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو ہمیں راحت دیتا ہے اور ایک آزاد لونڈی ہے جوابی خدمات کا ہم پرصد قد کرتی ہے پھر میں اس سے زیادہ چیز کا

خوف كها تا بهول. ( ٢٥٨٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرَّومِيُّ ، قَالَ : دَحَلُتُ عَلَى أُمْ طُلْقٍ وَإِنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أَبِى ذُرِّ ، فَأَعْطَتُهُ شَيْئًا مِنْ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ ، فَجَعَلَهُ فِى طَرَفِ تَوْبِهِ ، وَقَالَ :ثَوَّابُك عَلَى اللهِ ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ طُلُقٍ ، كَيْفَ رَأَيْت هَيْنَةَ أَبِى ذَرٍّ ، فَقَالَتْ : يَا بُنَى ، رَأَيْته شَعِنًا شَاحِبًا ، وَرَأَيْت فِى يَدِهِ صُوفًا مَنْفُوشًا وَعُو دَيْنِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَهُمَا وَهُو يَغْزِلُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوفِ.

نے حضرت ابوذر رہی خان کے مالت کیسی دیکھی تھی؟ انہوں نے فر مایا: اے میرے بیٹے! میں نے ان کو پراگندہ بال اوراداس حالت میں دیکھااور میں نے ان کے ہاتھ میں دھنی ہوئی اون دیکھی اور دویا ہم الٹی لکڑیاں تھیں جن سے آپ اُون کا تاکرتے تھے۔

( ٢٥٨٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَقْنَعِ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ رَجُلَّ لَا تَرَاهُ حَلْقَةً إِلَّا فَرُوا مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي كُنْت فِيهَا ، فَشَبَّ وَقَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ مِنْهُ حَتَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَهِرُّ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَهِرُّ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَعْمَانَ قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتُ فَتَحَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلا ، وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ

دِینِکُمْ فَدُعُوهُمْ وَإِیّاهَا.
(۳۵۸۳۷) حفرت احن بن قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیں مجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی سامنے ہے آیا جو طقہ بھی اس کو دیکھتا تو وہ حلقہ بھا گ جاتا۔ یہاں تک کہ وہ آ دمی اس حلقہ کے پاس آیا جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ باتی لوگ فرار ہوگئے اور میں بیٹھا رہا۔ میں نے کہاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ مَنِّوْفَقِیْجَ کا صحافی ابوذر حیائے ہوں۔ میں نے کہا: لوگ آ پ سے کیوں بھا گتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کوخزانے جمع کرنے ہوں۔ میں نے کہا: ( کیا) ہماری جا گیریں بہت زیادہ بلند ہوگئی ہیں جن کی وجہ ہے آ پ کوہم پرخوف ہے؟ انہوں نے کہا: آج تو یہ حالت نہیں ہے کین عنقریب ایسا ہوگا کہ تمہارے دین کی قبت ہوگ پستم ان کوچھوڑ دواوران ہے بچو۔

## ( ١٩ ) كلام عِمران بنِ حصينٍ رضى الله عنه

## حضرت عمران بن حصين دالنيز؛ كا كلام

( ٢٥٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَحِيهِ مُطَرِّف ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ : إِنِّي أَحَدُ اللهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٣) أَحَدُّ ثُك حَدِيثًا لَعَلَّ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٣) أَحَدُّ ثُك حَدِيثًا لَعَلَّ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٥٨٣) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین نے جھے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں آئ کے بعداس کے ذریعہ فع دے۔ جان لواللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔

( ٣٥٨٣٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ابْتُلِى عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِبَلَاءٍ كَانَ يولَهُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَأْتِيه : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِى مِنْ إِتَيَانِكَ مَا نَرَى مِنْكَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ فَوَاللهِ إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَى أَحَبُّهُ إِلَى اللهِ.

(۳۵۸۳۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ایسی بیاری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے ان کے بوش قائم نہیں رہنے تھے۔راوی کہتے ہیں انہیں ان کے پاس آنے والے بعض لوگوں نے کہا: ہم آپ کی جو حالت دیکھتے ہیں میہ مجھے آپ کے پاس آنے مدا کی قتم ابیشک جو خدا کومجوب ہے وہی مجھے مجبوب ہے۔

## (٢٠) كلام معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه

#### حضرت معاذبن جبل كاكلام

( ٣٥٨٣٩) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَدِیٌّ ، عَنِ الصَّنَابِحِیِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لاَ تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ ، عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبُلاهُ ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ . (طبرانی ااا۔ بزار ٣٣٣٧) أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ . (طبرانی ااا۔ بزار ٣٣٣٧) الْفَنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ . (طبرانی ااا۔ بزار ٣٣٣٧) حضرت معاذ ہروایت ہوہ کہتے ہیں: قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگدسے نہیں ہیں گے یہاں تک کہ چرزوں کے بارے ہیں ہوال کیا جائے۔ جم کے بارے ہیں کہ سیاران کیا اور عمر کے بارے ہیں کہ سیاران کیا اور کہاں خرج کیا اور عمل کے بارے ہیں کہاں ہے کمایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کمایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے ہیں کہاں ہے کایا ورکھ کے بارے ہیں کہاں ہے کایا ورکھ کیا ہوں کے بارے ہیں کہاں ہے کایا ورکھ کیا ہوں کے بارے ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کو کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کے بارے ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کو کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں

( ٣٥٨٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَجُلٌ مَعَهُ أَصْحَابُهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَيُودِّقُونَهُ وَيُوصُونَهُ ، فَقَالَ لَّهُ مُعَاذٌ : إِنِّى مُوصِيك بِأَمْرَيْنِ إِنْ حَفِظْتُهمَا حُفِظْتَ : إِنَّهُ لَا غِنَى بِكَ نہوں نے حضرت معاذ کوسلام کیا بھر الوواع کہا اور وصیت کی درخواست کی تو حضرت معاذ نے ان کو کہا میں مہیں دو چیزوں کی صیت کرتا ہوں۔اگرتم نے ان کی حفاظت کی تو تمہاری حفاظت ہوگ۔ایک بیہ بات کہ دنیا کے حصہ سے غن نہیں ہواورتم اپنی اُ خرت کے حصہ کے زیادہ محتاج ہو پس تم اپنی آخرت کے حصہ کواپنے دنیا کے حصہ پرتر جیج دو۔ کیونکہ تمہاری دنیا کا حصہ تم پرسے گزرے گیا تمہارے پاس آئے اور وہ تمہیں شامل ہوجائے گااؤر جہاں تم اتروگے وہاں وہ تمہارے ساتھ اترے گا۔

٢٥٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ أَخَذَتْ مُعَاذًا قُرُحَةٌ فِي حَلْقِهِ ، فَقَالَ : اخْنُقُنِي خَنْقَك فَوَعِزَّتِكَ إِنِّي لأُحِبُّك.

(۳۵۸۳) حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ کوان کے حلق میں ایک داندنکل آیا تو انہوں نے فرمایا: تم میرا گلادبادو۔ تیری عزت کی قتم! مجھے آپ سے محبت ہے۔

٢٥٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، عَنُ مِسْعَو، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ : صَلِّ وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكَ وَدَعَوَاتِ ، أَوْ دَعُوةَ مَظْلُومٍ. وَهَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرُ وَاكْتَسِبُ ، وَلَا تَأْتُمُ ، وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكَ وَدَعَوَاتِ ، أَوْ دَعُوةَ مَظْلُومٍ. (٣٥٨٣٢) حضرت عبدالله بن سلمه سروايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت معاذ نے فرمايا: نماز پڑھواورسوجاؤ\_روزہ ركھواورافطار كرو\_كمائى كروليكن گناہ نه كرو\_اورتم مرواس حال ميں كهتم مسلمان ہواورتم بدعاؤں سے بچو..... يافر مايا.....مظلوم كى بددعا سے۔

، ٢٥٨٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ الْمُحَارِبِيّ ، قَالَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : الْجِلِسُ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً ، يَغْنِى نَذْكُرُ اللَّهَ. (٣٥٨٣٣) حضرت اسود بن بلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے مجھے کہا:تم ہمارے ساتھ بیٹھوہم ایک

(۳۵۸۳۳) حضرت اسودین ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل نے مجھے کہا:تم ہمارے ساتھ بینھوہم ایک گھڑی اللّٰد کاذکر کریں۔

### (٢١) كلام أبِي هريرة رضي الله عنه

## حضرت ابو ہر رہ ہ انٹنڈ کا کلام

٣٥٨٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّ غُ لِعِبَادَتِي أَمُلا قَلْبَك غِنَّى ، وَأَسُدَّ فَقُرَك ، وَإِلَّا تَفْعَلْ أَمُلا يَدَيْك شُغُلًا ، وَلاَ أَسُدَّ فَقُرَك ، وَإِلَّا تَفْعَلْ أَمُلا يَدَيْك شُغُلًا ، وَلاَ أَسُدَّ فَقُرَك . (ترمذى ٢٣٦٧ـ احمد ٣٥٨)

(۳۵۸۴۳) حضرت ابو ہربرہ جھٹی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔اے ابن آ دم! تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو مباؤ میں تمہارے دل کوغناہے بھر دوں گا اور تمہارے فقر کو ہند کر دوں گا۔وگر نہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کومشغولیا ہے۔ بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ہندنہیں کروں گا۔

( ٣٥٨٤٥) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يُقْبَطُرُ الْمُؤْمِنُ حَتَّى بَرَى الْبُشْرَى ، فَإِذَا قَبِضَ نَادَى ، فَلَيْسَ فِى اللَّارِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ ، وَلَا كَبِيرَةٌ إِلاَّ هِى تَسْمَةً صَوْتِهُ إِلاَّ النَّقَلَيْنِ : الْبُحِنَّ وَالإِنْسَ تَعَجَّلُوا بِهِ إِلَى أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ فَإِذَا وُضِعَ عَلَى سَوِيرِهِ ، قَالَ : مَا أَبْطَأَ مَا تَمْشُونَ ، فَإِذَا أَدْحِلَ فِى لَحُدِهِ أَقْعِدَ فَأْرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمُلِ ءَ قَبُرُهُ مِنْ رَوْحٍ تَمْشُونَ ، فَإِذَا أَدْحِلَ فِى لَحُدِهِ أَقْعِدَ فَأْرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَّ اللّهُ لَهُ ، وَمُلِ ءَ قَبُرُهُ مِنْ رَوْحٍ وَرَيْحَانَ وَمِسْكِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدَّمْنِى ، قَالَ : فَيْقَالَ : لَمْ يَأْنِ لَكَ ، إِنَّ لَك الْحُوةَ وَأَخَوَاتٍ لَمَّا وَرَيْحَانَ وَمِسْكِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدَّمْنِى ، قَالَ : فَيْقَالَ : لَمْ يَأْنِ لَك ، إِنَّ لَك الْحُوةَ وَأَخَواتٍ لَمَّا يَلْحَمُونَ وَمِسْكِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدَّمْنِى ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدْمُنِى ، قَالَ : فَيُقَالَ : لَمْ يَأْنِهُ مُنَاكِمُ شَابٌ طَاعِمٌ نَاعِمْ ، وَلاَ أَخُولُ فَى رَأْسَهُ إِلَى الْبُشُرَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸۵) حضرت ابو ہریرہ فیٹی ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کی روح قبین نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بشارت دکھے لے۔
پھر ہباس کی روح قبض ہوتی ہے تو آ واز دیتا ہے۔ گھر ہیں کوئی چھوٹا یا بڑا جا نورنہیں ہوتا سوائے انس وجان کے گریہ کہ وہ اس کی
آ واز کوس لیتا ہے۔ اس کو ارحم الراحمین کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ پھر جب اس کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے تم لوگ س قد ر
آ ہتہ جیتے ہو؟ پھر جب اس کواس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو بٹھا یا جاتا ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھا کا نہ اور اس کے لیے
خدا کی طرف سے تیار سامان دکھایا جائے گا اور اس کی قبر کو رحمت ، ریحان اور مشک سے بھر دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں وہ کہ گا:
اے میرے پروردگا را مجھے آ کے بھیج دے۔ کہا جائے گا ابھی تیرا وقت نہیں ہے۔ تیرے پھی بہن بھائی ہیں جو ابھی تک ساتھ نہیں
ملے۔ لیکن تو آ تھے میں ٹھنڈی کرنے کے لیے سوجا۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کہتے ہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر ک

جان ہے۔ کوئی کھا تا پیتا، نازونعم والانو جو ال لاکا یا لاک و نیا میں اس قدر میشی اور مختصر نینز ہیں سوتی جیسی وہ نیند ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ قیامت کے ون اپنا سر بثارت کے لیے بلند کر ہے گا۔ ایمت کے ون اپنا سر بثارت کے لیے بلند کر ہے گا۔ ایم کی کہ دیا ہے کہ گئنا مُعَاذُ ہُن مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ بَابٍ ، قَالَ : کُنْتُ اُفْرِعُ عَلَی آبی هُرَیْرَةَ مِنْ اِدَا وَ قِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَیْنَ تُرِیدُ یَا فَلَانٌ ، قَالَ : السُّوقَ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَشْتَرِ یَ الْمَوْت فَبْلَ الْفَدَرِ . فَقَالَ : اللّهُ مِثْلًا اللّهُ مِثْمًا أَسْتَعْجِلُ اِلْدِهِ قَبْلَ الْفَدَرِ . فَقَالَ : أَفْبَلَ عَلَى ، فَقَالَ : لَقَدُ خِفْت اللّهُ مِثَا أَسْتَعْجِلُ اِلْدِهِ قَبْلَ الْفَدَرِ .

(۳۵۸۳۲) حضرت مبید بن باب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بریرہ رفی تی پرمشکیزہ میں سے پانی ڈال رہا تھا کہ آ پ ک پاس سے ایک آ دمی گزراتو آپ رفی تی نے پوچھا: اے فلاں! کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: بازار کا۔ آپ دی تی فرمایا: اگرتم واپس آ نے ہے بل موت کوخرید سکتے ہوتو خرید لو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر آپ رفی تی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جمعیق میں ع مصنف ابن ابی شیر متر مم ( جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیر متر مم ( جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیر متر مم ( جلده ۱)

ت للد کا خوف رکھتا ہوں اس چیز سے جو تقذیر سے پہلے جلدی ما گلی جائے۔

ُ ٣٥٨٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَرَرْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ :رَكُعَتَانِ حَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زادهما هذا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ.

حَدِيثا ، فقال : رَ كَعَتَانِ حَفِيفَتانِ مِمَّا تَحتقِرُونَ زادهما هذا أحب إلى مِن دنيا كم.
(٣٥٨هـ) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں حضرت ابو ہريرہ واللئے كہمراہ ایك تازہ وفن ہونے والے

مردہ کی قبر پر ہے گز راتو آپ نے فر مایا: دوملکی رکعتیں جن کوتم حقیر سمجھتے ہووہ اس کا زادِراہ ہوں تو پیہ چیے تمہاری دنیا ہے ۔ م

( ٣٥٨٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّا اللَّهَ يُجُزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، فَأَتَيْته ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكَ تَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُجُزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَأَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَفِى الْقُرْآنِ مِنُ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ فَمَنْ يَدُرِى تَسْمِيّةً تِلُكَ الْأَضْعَافِ ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ فَمَنْ يَدُرِى تَسْمِيّةً تِلْكَ الْأَضْعَافِ ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

الله لا يطيم مِنقال دره وإن لك حسب يلك أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ: الْجُنَّةُ. (احمد ٢٩٢)

(٣٥٨٥٨) حضرت ابوعثان ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جھے ابو ہریرہ روائٹو کی طرف سے میہ بات پنجی کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مومن کوایک نیکی کا بدلہ ایک لا کھ نیکیوں کے ساتھ دیتے ہیں چنانچہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے ابو ہریرہ زائٹو! مجھے آپ سے یہ بات پنجی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کوایک نیکی کا بدلہ ایک لا کھ نیکیوں میں دیتے ہیں؟

انہوں نے فرمایا: ہاں اور دولا کھ بھی۔ قرآنِ کریم میں اس کے متعلق ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ پس کون اس دو چند کی مقدار کو جانتا ہے؟ ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فرمایا: جنت۔ د مدرمی حَدِّنَا اَن اللهُ اُن ُ هَارُهِ مِنَ عَدِ الْعَمَّاهِ عَنْ أَلِيهِ حَانِهِ عَلَى أَفُولُ أَنَّهُ هُو لُوهَ وَ مَنْ كَسَا خَلِقًا كَسَاهُ اللَّهُ

( ٣٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ كَسَا خَلِقًا كَسَاهُ اللَّهُ بِهِ حَرِيرًا ، وَمَنْ كَسَا جَدِيدًا كَسَاهُ اللَّهُ بِهِ إِسْتَبْرَقًا

(۳۵۸ ۳۹) حضرت ابوجازم ہے ردایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو نے فرمایا: جو محض پرانا کپڑ اپہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کرے میں اسلامی کا اللہ تعالیٰ اس کرے میں اسلامی کی اللہ تعالیٰ اس کرے میں اسلامی کرائے گا۔

اس کواس کے بدلہ میں ریشم بہنائے گا اور جو تحض نیا کپڑ ا پہنائے گا تو اللہ تعالی اس کواس کے قوض استبرق بہنائے گا۔ ( ٢٥٨٥ ) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ فُضیْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ ، عَنْ أَبِی هُوَیْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ آذَنَهُ

رَمُ ) حَدَثنَا وَكِيْعُ ، عَنْ فَطْمِيلِ بَنِ عَزُوانَ ، عَنْ ابِي حَارِمُ ، عَنْ ابِي هُرِيرَهُ ، ان رَجَارَ مِنْ الْدَلْصَارِ ، لَكُ ضَيْفٌ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ ، فَقَالَ : لَأُمْرَأَتِهِ : نَوِّمِي الصَّبْيَةَ وَأَطْفِءَ السَّرَاجَ ، قَالَ : فَشَيْهُ فَكُنْ يَكُنْ عِنْدُهِ الآيَةُ ﴿وَيُؤُرِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . (بخارى ٣٧٩هـ مسلم ١٤٢)

(۳۵۸۵۰) حفرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ ایک انصاری آ دی کے پاس ایک مہمان نے اجازت طلب کی۔ اُس انصاری

کے پاس سے اپنے اوراینے بچوں کے لیے کھانا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی ہے کہا: بچوں کوسلا دواور چراغ بجھا دو۔ راوی کہتے ہیں ال پر بيآ يت نازل بونَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الُمُفُلِحُونَ أَنَّهِ.

( ٣٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمَيَّتُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ . مَا قَدَّمَ وَيَقُولُ النَّاسُ : مَا تَرَكَ.

(٣٥٨٥١) حفرت الو مريره نزائف سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب ميت مرجاتي ہے قو شيتے كہتے ہيں اس نے آ مے كيا جيجا؟ اورلوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ ( ٣٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ ، قَالَ : مَرَرْت مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ

عَلَى نَخُلِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ تَمْرِ لَا يَأْبُرُهُ بَنُو آدَمَ.

(۳۵۸۵۲) حضرت عبیدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ ہے ہمراہ ایک محبور کے درخت کے یاس ہے گز را تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں وہ تھجور کھلاجس کو بنی آ وم نے نہ لگایا ہو۔

( ٣٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيَ هُوَيْرَةَ ، فَالَ : لَا تَطْعَمُ النَّارُ رَجُلًا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ أَبَدًا حَتَّى يُوَدَّ اللَّبَنُ فِي الضُّرْع ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا.

(۳۵۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اس کوجہنم کی آ گ تب تک نہ

کھائے گی جب تک کے دود ھ تھن میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندہ مسلم کے نتھنوں میں راہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں بھی جمع نہیں

( ٣٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ أَطْفَأ عَنْ مُؤْمِنِ سَيْنَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْزُودَةً.

(٣٥٨٥٣) حضرت ابو ہر مرہ و فرائش ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ جوخص کسی مومن ہے برائی دورکرتا ہے تو گویا اس نے زندہ درگور ہونے والی بھی کوزندہ کیا۔

( ٣٥٨٥٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ غَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَا خَيْرَ فِي فُضُولِ الْكَلَامِ. (٣٥٨٥٥) حضرت ابو ہر يره خانون سے دوايت ہوه كتے بيل كه فضول كلام ميس كوئي بهتري نبيں \_

( ٣٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ . مَرَّ رَجُلٌ عَلَى كَلُبٍ مُضْطَجِعِ عِنْدَ قَلِيبٍ قَدْ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَمْ يَجِدُ مَا يَسْقِيه فِيهِ ، فَرَحَ

خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ وَيَسْقِيهِ فَحَاسَبَهُ اللَّهُ بِهِ فَأَدْحَلَهُ الْجَنَّةَ.

(٣٥٨٥٦) حفرت ابو ہریرہ والی سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی قلیب کے پاس ایک گرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرا جو کتا پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تفاراس آ دمی نے پانی بلانے کے لیے پھی نیس پایا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے لیے چھی نیس پایا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے لیے چلو بھر ااور اس کو پلایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب فر مایا اور اس کو جنت میں داخل فر مادیا۔

( ٣٥٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاحْتَضَنْته مِنْ خَلْفِهِ وَقُلْت ؛ اللَّهُمَّ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اشْدُدْ.

(۳۵۸۵۷) حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ اٹائٹو کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ مریض تھے۔ میں نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا اور میں نے کہاا ہے اللہ! ابو ہریرہ وٹاٹٹو کو شفادے دے یہ تو انہوں نے فر مایا: اے اللہ! اور شدید فرما۔

# ( ٢٢ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و رضي الله عنه

## حضرت عبدالله بنعمرو تأثثنها كاكلام

( ٣٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ:دَعْ مَا لَسْت مِنْهُ فِى شَيْءٍ ، وَلَا تَنْطِقُ فِيمَا لَا يَعَنِيكَ ، وَاخْزُنُ لِسَانَك كَمَا تَخْزُنُ نَفَقَتك.

(۳۵۸۵۸) حفزت حمید بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضزت عبداللہ بن عمر وکہا کرتے تھے کہ جس کام سے تہمیں غرض نہیں ہے اس کو چھوڑ دواور غیرمتعلق معاملات میں گفتگو نہ کرواورتم اپنی زبان کو یونہی خز اندر کھوجس طرح تم اپنے خرچوں کوخزانہ رکھتے ہو۔

( ٣٥٨٥٩) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدِ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِى ، عَنْ غُطِيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِى ، قَالَ : جَلَسْت أَنَا وَأَصْحَابٌ لِى إِلَى عَبْدِ اللهِ عَمْرِو ، قَالَ : فَسَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى الْقَبْرِ كَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَبَيْتُ الظَّلُمَةِ وَبَيْتُ الْحَقِ ، يَا ابْنَ آدَمَ ، مَا غَرَّك بِى ، قَدْ كُنْت تَمْشِى حَوْلِى فِذَاذًا ، قَالَ : فَقُلْتُ الْعُطَيْفِ : يَا أَبَا أَسْمَاءَ ، مَا فِذَادًا ، قَالَ : احتيالًا ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبِى وَكَانَ أَسَنَّ مِنِّى : فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : وَسُعِ لَهُ فِى قَبْرِهِ وَجُعِلَ مَنْزِلُهُ أَخْضَرَ ، وَعُرِجَ بِنَفْسِهِ إِلَى الْجَنَّةِ .

(٣٥٨٥٩) حضرت غطیف بن حارث كندى سے روایت ہوہ كہتے ہیں كہ میں اور میرے بچھ ساتھی حضرت عبداللہ بن عمروكی خدمت میں حاضر تھے۔راوى كہتے ہیں كہ میں نے انہیں كہتے ہوئے سنا كہ جب بندہ كوقبر میں ركھا جاتا ہے تو قبراس سے كلام كرتی

ہے۔اور کہتی ہے:اے آ دم کے بیٹے! کیا تخبے معلوم نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں اور ظلمت کا گھر ہوں اور حقیقت کا گھر ہوں؟
اے آ دم کے بیٹے! تخبے کس چیز نے میرے ساتھ دھوکہ میں ڈالا تھا؟ تم میرے گرد فدادا چلتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت غطیف سے بوچھا:اے آبوا ساء! فدادا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یعن تکبر کے ساتھ۔ حضرت غطیف سے میرے ساتھی نے سسے جوعمر میں جھے سے بڑا تھا. ۔۔۔کہا۔اگر وہ شخص مومن ہو؟ غطیف نے کہا:اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کردیا جاتا ہے اوراس کے فرمایا تا ہے۔ کی منزل کو سر ہزکر دیا جاتا ہے اوراس کے فرک و جنت کی طرف بلند کردیا جاتا ہے۔

( ٣٥٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : تُجْمَعُونَ جَمِيعًا فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا فَيَدُّزُونَ ، قَالَ : فَيُقَالَ : مَا يَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(۳۵۸۱۰) مسر الله بین کہاں ہیں؟ چنا نچہ وہ لوگ ظاہر ہوں گے ہیں: تم سب لوگوں کواکھا جمع کیا جائے گا چرکہا جائے گا۔ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ چنا نچہ وہ لوگ ظاہر ہوں گے کہا جائے گا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اے بھارے پروردگار! ہمیں آز ماکش میں ڈالا گیا لیکن ہم نے صبر کیا اور تو خوب جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے مال اور سلطنت ہمارے علاوہ ویکر لوگوں کودی۔ اس پر کہا جائے گا تم نے بچ کہا ہے۔ پس وہ لوگ یا تی لوگوں سے کافی ویر پہلے جنت میں واضل ہوجا کیں گے اور مال وسلطنت کے مالک حساب کی شدت میں باقی رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: اس دن اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ آپ بڑی ٹیز نے فرمایا: ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جا کیں گی اور ان پر باول سا پیگن ہوں گے اور یہ دن اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ آپ بڑی ٹیز نے فرمایا: ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جا کیں گی اور ان پر باول سا پیگن ہوں گے اور یہ دن ان پرون کی ایک گھڑی ہے بھی چھوٹی ہوگا۔

( ٣٥٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :مَا مِنْ مَلَا يَجْتَمِعُونَ فَيَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِى مَلَا أَعَزَّ مِنْ مَلَتِهِمْ وَأَكْرَمَ ، وَمَا مِنْ مَلَا يَتَفَرَّقُونَ لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸ ۱۱) حفرت عبداللہ بن مگروے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی الی نہیں ہے جوجمع ہواوراللہ کا ذکر کرے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کوالی جماعت میں یا دکرتا ہے جوان کی جماعت سے معزز اور مکرم ہوتی ہے اور کوئی جماعت الی نہیں ہے جوجدا ہوجبکہ اس نے خدا کا ذکرنہ کیا ہومگریہ کہ یہ مجلس قیامت کے دن ان پرحسرت کا ذریعہ ہوگی۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا امْرَأَةً إِلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو تَسْأَلُهُ :مَا الذَّنْبُ الَّذِى لَا يَغْفِرُه اللَّهُ ؟ قَالَ :مَا مِنْ ذَنْبٍ ، أَوْ عَمَلٍ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ يَتُوبُ مِنْهُ عَبُدٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمَوْتِ إِلَّا قَابَ عَلَيْهِ.

(٣٥٨ ٦٢) حفرت ابوعثان نهدى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم نے ايك عورت كو حضرت عبدالله بن عمرو كے پاس بيسوال كرنے بھيجا كہ وہ كون ساگناہ ہے جس كواللہ تعالى معاف نہيں كرے گا؟ انہوں نے فرمایا: زمين وآسان كے درميان كوئى گناہ ياعمل

کریے بھیجا کہ وہ کون ساکناہ ہے بس کواللہ تعالی معاف بیل کرے کا جانہوں نے حرمایا ہر بین واسمان سے ابیانہیں ہے کہ جس پرآ دمی موت ہے پہلے اللہ سے تو بہ کرے گریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : هُوَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْنًا صَغِيرًا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَلْقَى اللَّهَ بِذَنْبِ إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، ثُمَّ تَلَاهُ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْنًا صَغِيرًا مِنَ الأَرْضِ ، فَقَالَ :مَا كَانَ مَعَهُ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ ذُبِحَ ذَبْحًا.

(۳۵۸ ۹۳) حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہرآ دمی اللہ تعالیٰ ہے کی گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا مگریکیٰ بن زکر یا بھرآپ نے بیآیت تلاوت کی ﴿وَسَیّلًا وَحَصُورًا﴾ پھرآپ ﴿اللهٰ قَدْ نَهْ رَمِّن ہے ایک چھوٹی کی چیزاٹھائی اور فرمایا: ان کے پاس اس کے بقدر بھی (جرم) نہ تھا پھر بھی انہیں ذیح کر دیا گیا۔

( ٣٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ : انْتَهَبْت اللهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمُصْحَفِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنَّ شَيْءٍ الَّذِي تَقُرَأُ ؟ قَالَ : حِزْبِي الَّذِي أَقُومُ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۳۵۸ ۹۴) حضرت فیٹر، جضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ رہ اللہ کیا گیا جبکہ آپ قرآنِ مجید کود کھور ہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: اپناوہ پارہ جومیں نے آج رات قیام میں پڑھنا ہے۔

( ٢٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ ۚ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ إِذْ شَهِقَتُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ ، إِنَّهَا لَتَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ الْكُبْرَى ، أَوَ قَالَ :مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ :قَالَ :فَرَأَى الْقَمَرَ حِينَ جَنَحَ لِلْغُرُوبِ ، فَقَالَ :وَاللهِ إِنَّهُ لَيَبْكِى الآنَ

(۳۵۸۷۵) حضرت ابوعمران نے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بیٹے ہوئے تھے اوران کے سامنے آگ تھی کہ ا جا تک میرا سانس گھنے لگا تو آپ جاڑئے نے فرمایا بشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! بیآ گ بھی اللہ تعالیٰ سے بردی آگ فرمایا جہنم کی آگ سے سے پناہ ما گلتی ہے۔ راوی کہتے ہیں بھرانہوں نے جاند کوغروب ہوتے وقت جھک کرد یکھا تو فرمایا: بخدا! بیہ اس وقت رور ہا ہے۔

( ٣٥٨٦٦ ) حَذَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَوَدِدُت أَنَّى هَذِهِ الشَّجَرَةُ. (٣٥٨ ٢١) حفرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سے بات محبوب ہے کہ میں بیدورخت ہوتا۔

# ( ٢٣ ) كلام النعمانِ بنِ بشِيرٍ رضى الله عنه

#### حضرت نعمان بن بشير مِنْ عَنْهُ كَا كُلام

( ٣٥٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ سَمِعْته يَقُولُ : مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَثَلُ الْمَوْتِ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلاءٍ ، فَقَالَ لَاَحْدِهِمْ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : عِنْدِى مَالُك فَخُذُ مِنْهُ مَا شِنْت ، وَمَا لَمُ تَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَك ، قَالَ : فَقَالَ الْأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لِلنَّالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَيْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثَمَّ اللَّهُ إِنَا مَعَك حَيْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الثَّالِثُ : فَعَمَلُهُ حَيْثُمَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ لَوْ مَا لَا النَّالِثِ : فَعَمَلُهُ حَيْثُمَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ وَحَيْثُمَا دَخَلَ دَخَلَ مَعَلُ دَخَلَ مَعَلَى دَخَلَ دَخَلَ مَعَلَى دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ مَعَهُ .

(۱۸۸ مه ۳۵۸) حضرت ماک ، حضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے سا۔ ابن آ دم اور موت کی مثال یہ ہے جیسے ایک آ دم کے تین دوست ہوں۔ وہ ان میں سے ایک دوست سے کہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ دوست کہے۔ میرے پاس تیرامال ہے۔ پس تو اس میں سے جو چاہے لے لے اور جو تو نہ لے سکے تو پھر وہ تیرانہیں ہے۔ پھراس آ دمی نے دوسرے سے نو چھا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے وفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھراس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم جہاں ہوگے میں تنہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرت نعمان نے فرمایا: پس پہنا دوست اس کا مال ہے کہ جو اس نے لیا وہ اس کا ہے اور جو اس نے نہ لیا وہ اس کا نہیں ہے اور جو دوسرا ہے وہ اس کا قبیلہ ، برادری ہے۔ جب بیمرجائے گا تو یہاں کے پاس دہیں گھراس کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ ہوائے گا۔

( ٣٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : إنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ السَّوْءِ فِى زَمَانِ الْبَلَاءِ.

(٣٥٨ ٢٩) حضرت نعمان بن بشير فرماتے ہيں بيشك مكمل ملاكت ہے يہ بات كهم آ زمائش كے زمانہ ميں عمل كرو\_

( ٣٥٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حِبَّانُ بُنُ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ ، قَالَ وَكَانَ وُدًّا لِللَّهُ مَانَ ، وَكَانَ النَّعُمَانُ اسْتَعُمَلَهُ عَلَى النَّبُك ، قَالَ : فَسَمِعَ النَّعُمَانَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ عُمَّالَ اللهِ ضَامِنُونَ عَلَى اللّهِ مَا اللهِ ضَامِنُونَ عَلَى اللّهِ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ النَّعُمَانُ ، عَنْ مِنْبَرِهِ أَتَاهُ فَاسْتَعْفَى ، عَلَى اللّهِ ، أَلَا إِنَّ عُمَّالَ يَنِى آدَمَ لَا يَمُلِكُونَ ضَمَانَهُمُ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ النَّعُمَانُ ، عَنْ مِنْبَرِهِ أَتَاهُ فَاسْتَعْفَى ، فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَ : سَمِعْتُك تَقُولُ كَذَا وَكَذَا.

المال مقرر کیا تھا ۔۔۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان کے بہت دوست تصاور آپ مڑا تو نے ان کو مقام نبک بر عالم مقرر کیا تھا ۔۔۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان کو کہتے ساخبر دار! خدا کے ممال خدا پر ضامن ہوں گے۔ خبر دار! بنی آ دم کے عمال ۔ اینے ضان کے مالک کہ بیس ہول گے۔ رادی کہتے ہیں پھر جب حضرت نعمان اپنے منبر سے اُتر بے تو بیان کے پاس آئے اور

ان کواستعفیٰ دینا چاہانہوں نے پوچھاجمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہامیں نے آپ کو یوں یوں کہتے سنا ہے۔ ۔

#### ( ٢٤ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ رواحة رضى الله عنه .

#### حضرت عبدالله بن رواحه كاكلام

( ٢٥٨٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :أُغْمِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتُ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِى وَتَقُولُ : وَأَخَاهُ ، وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدُّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةً حِبنَ أَفَاقَ :مَا قُلْتُ شَيْنًا إِلَّا قِيلَ لِي :أَنْتَ كَذَاك.

۔ (۳۵۸۷) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پر بیہوٹی طاری ہوئی تو ان کی بہن حضرت عمرہ میں طرحان نے رونا شروع کیااور کہنے گئیں۔ ہائے بھائی! ہائے ہے! ہائے ہے۔ مختلف با تیں ان کے بارے میں شار کرنے گئی۔ پھر جب ابن رواحہ میں بھڑ کوافاقہ ہوا تو فرمایا: تم نے جو بات بھی کہی تو (جھے) کہا گیا کیا تم ایسے ہو؟''

( ٣٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رُوَاحَةً بَكَى فَبكتِ الْمُرَأَتَّهُ ، فَقَالَ لها : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتُ :رَأَيْتُك تَبْكِى فَبَكَيْت ، فَقَالَ : إِنِّى أُنْبِئْت أَنِّى وَارِدٌ وَلَمْ أَنْبَأْ أَنَى صَادِرٌ.

(۳۵۸۷۲) حضرت قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن روا کے روئے تو ان کی بیوی بھی روپڑی ۔ انہوں نے بیوی سے بوچھا تنہیں کس بات نے رلایا؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے آپ کوروتے ویکھا تو میں بھی روپڑی ۔ حضرت عبداللہ نے فر مایا: مجھے

يى خبردى گئى ہے كەمىں دارد بول گالىكن مجھے يى خبرنييں دى گئى كەمىن صادر (عبور كرول گا) بول گا۔ ( ٣٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا يَكْمِيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ ، قَالَ : قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ﴿

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ قُرَّةَ عَيْسٍ لاَ تَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُّ 2/ 2/20/ 24 مع مع تاج الشَّر مع ما مع مع كنته على 24 مع مالتُه تا مع من كالمستقد المستقد المستقد العلمية العم

( ٣٥٨٧٣) حفرت ربعي بن حراش بروايت بوه كتبتي بي كه حفرت عبدالله بن رواحه كها كرتے تھے۔اب الله! ميس آپ

مصنف ابن الې شيبه مترجم (جلدوا) کې د مسنف ابن الې شيبه مترجم (جلدوا)

ہے ایسی آئھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جوغیر متغیر ہواورا لی نعمت کا سوال کرتا ہوں جونہ ختم ہو۔

(٢٥٨٧٤) حَلَّاتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّانَنا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، أَنَّ عَبْدَ

اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ لَهُ مُسْجِدًانِ : مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ ، وَمَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ صَلَّى فِي

الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَيْتِهِ، وَإِذَا دَحَلَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي دَارِهِ، وَكَانَ حَيْثُمَا أَدُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ أَنَاحَ. (۳۵۸۷۴) حضرت عبدالله بن رواحد کی بیوی ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن رواحه کی دومسجدیت تھیں۔ایک ان کے گھر میر

اورا یک ان کے کمرہ میں جب وہ باہر آتا جا ہے تو وہ اپنے کمرے والی معجد میں نماز ادا کرتے اور جب وہ اندر آنا جا ہے تو بھراپنی گھر والى محديث نمازيژ هت اوران كوجهال بھى نمازياليتى وه جانور بھاليتے۔

### ( ٢٥ ) كلامر أبي أمامة رضي الله عنه

#### حضرت ابوا مامه مانثنهٔ کا کلام

( ٣٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَنْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اَسْتَكُمَّلَ الإيمَانَ.

(۳۵۸۷۵) حضرت ابوامامہ مِثنا ٹیو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جومحص التدکے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور

الله کے لیے دے اور اللہ کے لیے رو کے تو تحقیق (اس کا) ایمان کامل ہو گیا۔

طرح خدا کی اطاعت ہے نکلےگا۔

( ٣٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : لَا يَدُخُلُ النَّارَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ.

(۳۵۸۷۲) حضرت ابوامامہ رہی تھئے کہتے ہیں کہاس اُمت میں ہے جہنم میں صرف وہ خص داخل ہوگا جواونٹ کے نافر مان ہونے کی

( ٣٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حَرِيز ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : ا فَرَزُوا الْقُرْآنَ ، لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ.

(۳۵۸۷۷) حضرت ابوامامہ کہتے ہیںتم لوگ قر آن کی قراءت کرویتہہیں یہ لنکے ہوئے قر آن مجید کے نسخے دھو کہ میں نہ ڈال دیں۔ کوئکما انڈرتعالی ایسے دل کوعذ ابنہیں دے گاجس نے قرآن کو محفوظ کیا ہو۔

( ٣٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يُحَدِّثُنَّا الْحَدِيثُ كَالرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ.

(۳۵۸۷۸) حضرت حبیب بن عبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ رہی تھ جمیں اس آ دمی کی طرح حدیث بیان

هي مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ۱۰ ) کي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ۱۰ ) کي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ۱۰ )

كرتے تھے جس پراينے سنے ہوئے كى ادائيكى لا زم ہو۔ ( ٣٥٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَبْمَانَ بْنِ أَبِي

عَبْدِ اللهِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِتُي صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَحْقَبَ رِدَانَهُ خَلْفَهُ عَلَى رَخْلِهِ ، فَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ حَاجٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي أَمَامَةَ.

(٣٥٨٧٩) حضرت سليمان بن ابي عبدالله بدني سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب نبي كريم مِرَّفَظَةَ كے صحابي حضرت ابوامامه با بلی نے اپن جا درکواپن سواری کے بیچھے ٹیک بنایا ہوا تھا تو میں نے حضرت ابن عمر کو کہتے سنا جو مخص کسی حاجی کی طرف دیم کی کرخوشی

( ٢٦ ) كلامر عائِشة رضي الله عنها

محسوس كرتا بيتواس كوابوامامه كي طرف ديكينا جا ہيا۔

یوری کرتااور به پیدایی نه ہوتیں۔

#### حضرت عائشه ولنغفا كاكلام

( ٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : وَدِدْت

أَنِّي إِذَا مِتْ كُنْتِ نَسْيًا مَنْسِيًّا. (۳۵۸۸) حضرت عائشہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں میں یہ بات پسند کرتی ہول کہ جب میں مرجاؤں تومیں

کھولی بسری ہوجاؤں۔ ( ٢٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى زَائِدَةً ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :يَا

لِيُنَهَا شَجَرَةٌ تُسَبِّحُ وَتَقْضِي مَا عَلَيْهَا ، وَأَنَّهَا لَمْ تُخُلَقْ.

(۳۵۸۸۱) حضرت آخلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عا کشہ ٹی ہیں خانے فر مایا: کاش کہ وہ ایک درخت ہوتیں جو تبیج کرتا اوراپی مدت

( ٣٥٨٨٢ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ :

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُخُلُقْ. (٣٥٨٨٢) حضرت عروه ب روايت ب كه انهول في حضرت عائشه مؤلفة مؤلفة عنا ال كاش كه ميل پيدا بي مذكي حاتى -

( ٣٥٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتُ عَائِشَةُ : أَقِلُوا الذُّنُوبَ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُلْقَوُ اللَّهَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ قِلَّةَ الذُّنُوبِ.

(٣٥٨٨٣) حضرت ابراتيم بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عائشہ چىلفىن نے فرمایا بتم گناہ كم كرو۔ كيونكه تم ہرگز خدا كونلت ذنوب کے مشابہ سی چز کے ساتھ نہ ملو گئے۔

( ٣٥٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّكُمْ لَتَدَعُونَ أَفْصَلَ الْعِبَادَةِ التَّوَاصُعَ

سلاموں اسس اسدو اسے. ( ٣٥٨٨ ) حضرت عائش شي الذمن سے روايت ہو و كہتى بين كرتم لوگوں نے افضل عبادت يعني تواضع كوچھور ديا ہے۔ ( ٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَقْسِمُ سَبُعِينَ أَلْفًا وَهِيَ تُرَقّعُ دِرْعَهَا.

( ٣٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ.

(٣٥٨٨١)حضرت عائشہ تزید فیل سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جس سے قیامت کے دن حساب میں مناقشہ کیا گیا تو اس کومعا فی

( ٣٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو الْعَلْمَ دِينِهِمْ :الْوَرَعَ.

(۳۵۸۸۷) حَفرت ابوالسفر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھا مذی نے فرمایا: آوگوں نے اپنے دین کا بڑا حصہ لینی ورع کو ضائع ۔

مُحَمَّدٍ مِنْ طَعَامٍ بُرُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (بخارى ٥٣٢٣\_ مسلم ٢٢٨٢)

( ۳۵۸۸۸ ) حضرت عا ئشہ منی منتا نظا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ آل محمد مِنْطِفِظَةً نے تین دن سے زیادہ گندم کا آٹا سیر ہوکر

( ٣٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُنَّا نَلْبَثْ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، مَا هُوَ إِلَّا الْتُمْرُ وَالْمَاءُ. (بخاري ١٣٥٨ مسلم ٢٣٨٢)

(۳۵۸۸۹) حضرت عائشہ ٹنکالٹامخا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم مہینہ مہینہ اس حالت میں گز ارتے کہ ہم آگ نہیں جلاتے تصديهان صرف تحجوراور ياني بوتا تحار

( ٢٥٨٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لا يُحَاسَبُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ

دَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قُرَأَتْ : ﴿فَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ثُمَّ قَرَأَتُ :

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾.

٢٥٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلَيْكُورْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ. ٣٥٨٩) حضرت عائشه بني فضاع سروايت ہو وکہتی ہيں كہ جبتم ميں سے كوئى تمنا كرے تو اس كوغوب كرنى جاہي كيونكه وہ ين رب بى سے سوال كرتا ہے۔

٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :قالَتُ عَانِشَةُ :وَدِدُت أَنَّى وَرَقَةٌ مِنْ هَذَا الشَّجَرِ.

مِن هذا الشجرِ . ٣٥٨٩٢) حضرت ابراہيم سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت عائشہ ﴿فَاهٰمُونَا فِي قَرْمايا: مجھے بيہ بات محبوب ہے كہ ميں اس خت كاپية ہوتى۔

٣٥٨٩٢) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ تُوَفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا فِي رَفِّى شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَقِّ لِي. (مسلم ٢٢٨٢) ٢٩٨٥ع عند ما أنه فينغن من المسمور كمتر به ي كمتر به ي حاله الله من أن المار الله الله الله الله الله الله الله

۳۵۸۹۳) حفزت عائشہ ٹڑھنٹیوں سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مِنْرِفْتِظَةِ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میری ارکی میں کوئی ایسی چیزِ نہتی جس کو جاندار کھا سکے سوائے چند جو کے جومیری الماری میں تھے۔

٣٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَيِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَيِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِو فِى قَبْرِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، فَيَأْكُلُ لَحْمَهُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ. اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ.

۳۵۸۹۲) حضرت عائشہ مبی ہذین فرماتی ہیں کہ کا فرپراس کی قبر میں اس پر گنجا سانب مسلط کیا جاتا ہے۔ پس وہ اس کے سرے بر راس کے پاؤں تک گوشت کھالے گا۔ پھر گوشت چڑھایا جائے گا پھر وہ اس کے پاؤں ہے اس کے سرتک کھالے گا پھر گوشت اُھایا جائے گا پھر دہ اس کے سرے لے کراس کے پاؤں تک کھالے گا۔ پھریہی معاملہ ہوگا۔

٢٥٨٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبُلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ

أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ حِلْطٌ ، ثُمَّ أَصُبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي عَلَى الدِّينِ ، لَقَدُ حِبْت إذًا وَخَسِرَ عَمَلِي. (بخارى ٣٧٣ـ ٣٢٢٠) هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

(۳۵۸۹۵) حفرت معدے روایت ہوہ کتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کود یکھا کہ ہم جناب رسول الله مَرَّاتِ اِنْ کے ہمراہ ح

ر ماہ ۱۵۱۸ کا مسرت معد سے روایت ہے وہ ہے ہیں رہاں سے آپ آپ وویعا کہ ان جناب رموں اللہ بر مصطبیعے ہمراہ ہوگا۔ کرتے تھے اور جمارے پاس سبزیوں کے پتوں اور اس کیکر کے علاوہ کوئی زادِ راہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ایک بک

۔ کے پاخانہ کی طرح پاخانہ کرتا تھا۔جس میں کوئی پھوک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہنواسد مجھے دین کےمعاملہ پرتعز پر کرنے لگے ہیں۔ ؟ میں خائب ہوں گااورمیراعمل خسارہ والا ہوگا۔

( ٢٥٨٩٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ بِن أَبِي حَازِم ، قَالَ :قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوْ

٨٠٨٠١ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ. مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

(٣٥٨٩١) حفزت زبير بن عوام فرمات بين جو مخف تم بين سے نيگ عمل کو ففي رکھ سکے تو اس کو پيکام کرنا جا ہے۔

( ٣٥٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَوْفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ قُلْتُ :مَا بَالُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ٱنْبَهَ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرًا ، قَالَ :إِنَّهُ لَمْ يَجْرِ مَجْرَاهُمْ فَسَخطَ.

(۳۵۸۹۷)حضرت صالح بن ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ جہینہ کے ایک آ دمی ہے سوال کیا۔ زید بن ا جمعز سری سال ۱۵ شخوم عمر سے سات گل میں سرمانی مضمنوں کینئے جہینہ کے ایک آ دمی ہے سوال کیا۔ زید بن

جہنی کا کیا معاملہ ہے؟ (شیخ محمر عوامہ کے مطابق اگلی عبارت کامفہوم واضح نہیں اور شخوں میں اضطراب ہے)

( ٣٥٨٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ وَهُوَ يَعِظُهُمْ : مَا أَنْتَ إِلَّا كَالنَّعَا

استُثيرتُ وَاتَّخذُوا ظَهْرًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الظَّهْرَ فَعَلَيْكُمْ ، وَإِنَّ اُولَ الْآرْضِ خَرَابًا يُسُرَاهَا ، ثُمَّ تَتَبُهُ يُمُنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالْآثَوِ.

(۳۵۸۹۸) حضرت جریر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی قوم کو وعظ کرتے ہوئے فریاتے ہیںتم اس شتر مرغ کی طرح ہوج

اڑا دیا گیا ہو،تم جانورکی سواری کولازم پکڑواگروہ نہ ملے تو اپناا نظام کرو۔اور بیٹک خرابی کےاعتبار سے سب سے پہلی زمین با کبر جانب والی ہوگی پھراس کے بعد پیچھے دائیں جانب والی ہوگی۔اورمحشریبہاں ہوگااور ہم پیچھے ہوں گے۔

( ٢٧ ) كلام أنسِ بنِ مالِكٍ رضى الله عنه

## حضرت انس بن ما لك والنفيز كا كلام

( ٣٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَا يَتَقِى ال عَبْدٌ حَتَّى يَخزَنَ مِنْ لِسَانِهِ.

عبد حتی یکھزن مِن لِسانِدِهِ (۳۵۸۹۹)حضرت انس بن ما لک ژاپٹز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بندہ اللّٰہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کوخز ا

نہ کر ہے۔

ي مصنف ابن الى شيد مترجم (جلام) كي مستف ابن الى شيد مترجم (جلام) كي مستف ابن الى شيد مترجم (جلام) كي مستف ابن الى المستقد من المستقد ا

. ٢٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِي حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا. (ترمذي ١٣١٨ـ احمد ٢٢٨)

-۳۵۹۰ کی مفرت انس و این سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ مَنِلِقَظَیَّۃُ (کی مَدفین) سے ابھی ہاتھ نہیں ماڑے تھے کہ ہارے دل ہمیں منکر لگنے لگے۔

. ٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَلْدُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ
قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ لِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ : لَمْ أَرَ مِثْلَ الَّذِى بَلَغَنَا عَنْ رَبُنَا لَمْ نَخْرُجُ لَهُ ، عَنْ كُلِّ أَهْلِ وَمَالِ أَنْ
تَجَاوَزَ لَنَا عَمَّا دُونَ الْكَبَائِرِ فَهَا لَنَا وَلَهَا ، قَوْلِ اللَّه : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكُفَّهُ عَنْكُمْ
سَيْنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾. (ابن جرير ٣٣)

۳۵۹۰) حضرت معاویہ بن قرہ ہے رواً بیت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے مجھے کہا ہمیں اپنے پر وردگار کی طرف ہے جو بات پینچی ہے میں تو اس کی مثال ہی نہیں و کھتا۔ ہم اس کے لیے اپنے سارے اہل و مال سے نہیں نظے۔ اگر وہ ہارے لیے بائز ہے کم درجہ کو درگز رکر دے تو پھر ہمیں کیا ہے۔ ارشاد ضداوندی ہے: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِيرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفُّر عَنْكُمْ

أَنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدُخَلًا كَرِيمًا ﴾.

٣٥٩.٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوْ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَوْحَةٍ ، وَكَا غَدُوةٍ إِلَّا تُنَادِى كُلُّ بُقُعَةٍ جَارَتَهَا يَا جَارَتِى ، مَتَى مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ نَبِيْ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ عَبْدٌ ذَاكِرٌ لِلَّهِ عَلَيْكَ فَيونَ قَائِلَةٍ : لَا.

۳۵۹۰۲) حضرت محمد بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت انس ہوا تیز کہا کرتے تھے کوئی صبح یا کوئی شام نہیں گزرتی مگریہ کہزیں کا رنگزا، اپنے ساتھ والے تکزے کوآ واز دیتا ہے۔اے میرے ساتھی! آج کے دن کب تیرے پاس سے نبی،صدیق یا خدا کو یا دکرنے الے کا گزر ہوا ہے؟ پس بعض نکزے کہتے ہیں ہاں اور بعض نکڑے کہتے ہیں نہیں۔

٢٥٩.٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ بَشِيرٍ ، عَنُ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

۳۵۹۰۳) حضرت انس ول الله سے ارشادِ خداوندی ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ كى بارے ميں وايت ہوہ كہتے ہيں كداس سے مراولا الدالا اللہ ہے۔

٣٥٩.٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَنِ اتَّخَذَ أَخًا فِى اللهِ بَنَى الله لَهُ بُرُجًا فِى الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ بِأَخِيهِ ثَوْبًا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا فِى الْنَارِ ، وَمَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أَكُلَةً اللَّهُ بِهَا أَكُلَةً فِى النَّارِ ، وَمَنْ قَامَ بِأَخِيهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ . (بخارى ٣٣٠ـ ابوداؤد ٣٨٣٤) (۳۵۹۰۴) حضرت انس بڑھٹڑ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو محض (کسی کو) اللہ کے لیے بھائی بنا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ل

جنت میں ایک برن تقمیر کرتا ہے اور جو تحض اینے بھائی پرطعن کر کے دنیا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوجہنم کالباس پہنا کیں گے اور جو خنس اینے بھائی پرطعن کر کے کچھ کھائے گا تو حق تعالیٰ اس کوجہنم میں کھلا کمیں گے اور جومخص اپنے بھائی پرطعن کر کے شہرے اہ

ریا کرے گاتو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کورسوائی اور دکھلا وے کی جگہ کھڑ اکرے گا۔

( ٢٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ :مَا الْتَقَى رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَرَفَا حَتَّى يَدُعُوا بِدَعُوى وَيَذُكُرًا اللَّهُ.

(٣٥٩٠٥) حضرت انس زُوْتُوْ سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب نبي كريم مَرْائْتَكَافَةِ كے صحابہ مُنْكَافِيْمْ مِيں سے كوئى دوآ دمى بھى بابم

ملتے تو وہ خدا کے ذکر اور باہم دعوت کے بعد جدا ہوتے تھے۔

( ٣٥٩٠٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا.

(۳۵۹۰۲) حضرت انس مختیخو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گرتم وہ کچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم رونا زیادہ کر دواور ہنسہ

( ٣٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَطَلْنَا الْحَدِيثَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ أَطَلْتُمُ الْحَدِيثَ الْبَارِحَةَ ، أَمَا إِنَّ حَدِيثَ أَوَّلِ اللَّيْلِ يُضِنُّ بِآخِرِهِ.

(٣٥٩٠٤) حفرت حميد بروايت ہو و كہتے ہيں كہ ہم نے ايك رات كمي گفتگو كي پھر ہم حفرت انس بن مالك و ديا نظر كے يا ا

كے توانبوں نے فرویا تم نے آج رات بہت كمي كفتگوكى خبر دار! اول شب كى گفتگو آخر شب كے ليے نقصان دہ ہوتى ہے۔

( ٢٥٩٠٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : يَتَبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثُ

أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَغْنِي عَمَلُهُ.

(۳۵۹۰۸) حضرت انس بن ما لک فر ، تے ہیں تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔اس کے اہل ،اس کے مال اوراس کے ممل ۔

پھراس کے اہل اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک چیز یعنی اس کاعمل باقی رہتا ہے۔

( ٢٥٩٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهِقانى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْنًا إِلَّا الصَّلَاةَ.

(۳۵۹۰۹) حضرت انس دبیغونت روایت ہوہ کہتے میں کہ میں نماز کے علاوہ کسی چیز کونبیں جانتا۔

١ .٣٥٩١ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ثَلَاكٌ مَنْ كُنَّ فِي

وُجَدَ طُعْمَ الإِيسَانِ وَحَلَاوَتَهُ ۚ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ اللَّهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبُّ فِي اللهِ ، وَأَرْ

﴿ مِعنف ابْن الِي شِيرِمَرْ جِدُوا ﴾ ﴿ كُلُّ الْمُؤْمِنَ الْمِيرِمُ مِهِ اللهِ الدُلِقِيدِ اللهِ الدُلِقِيدِ المُؤْمِدِ اللهِ الدُلِقِيدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

يَبْغَضَ فِي اللهِ ، وَأَنْ لَوْ أُوقِدَتْ لَهُ نَارٌ يَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ.

(۳۵۹۱۰) حضرت انس بن ما لک بن الله عن الله عن

( ٣٥٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَكُلَّ اِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ قَالَ : كِتَابَهُ.

## ( ٢٨ ) كلامر البراءِ بنِ عازِبٍ رضى الله عنه

#### حضرت براء بن عازب طائفهٔ كا كلام

( ٢٥٩١٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ : ﴿ تَعَنِي مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ : ﴿ تَعَنِي مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ ، لَيْسَ مِنْ مُوْمِي يَقْبِضُ رُوحَهُ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ . ﴿ ٣٥٩١٢) حَفرت بِراء بَنِ عَازِبِ فِي وَ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَعْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مُومَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ ﴾ كي بار من مروايت جوه كُن من مواين من من من المهم من المهم من المهم من المهم من المهم من المن من من المهم من المهم من المهم من المهم من المنافق المنا

کہتے ہیں کہ بیدوہ دن ہے جس میں وہ ملک الموت سے ملیں گے۔ کوئی مومن ایسانہیں ہے جس کی روح وہ قبض کریے مگریہ کہ وہ اس کو سلام کرتا ہے۔

( ٣٥٩١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يُثَبَّتُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(۳۵۹۱۳) حفرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد خداوندی ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾ کے بارے میں فرمایا:'' دنیوی زندگی میں ثابت قدم رکھتے سے مرادیہ ہے کہ قبر میں جب دوفر شتے آ دی کے پاس آتے ہیں تو وہ دونوں اس آ دمی سے کہتے ہیں: تیرا پروردگارکون ہے؟ وہ آ دمی جواب دیتا ہے: میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھروہ دونوں پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے: میرادین اسلام ہے۔ پھریہ پوچھتے ہیں: تیرانی کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے محر مُؤْتِفَقَعُ الله حضرت براء وثانو نے فرمایا: دنیوی زندگی میں ثابت قدمی ہے یہی مراد ہے۔

( ٢٥٩١٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمُ أَنْ تُؤَدُّواً الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها﴾ قَالَ : الْأَمَانَةُ فِى الصَّلَاةِ ، وَالْأَمَانَةُ فِى الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَة، وَالْأَمَانَةُ فِى الْكَيْلِ ، وَالْأَمَانَةُ فِى الْوَزُنِ ، وَأَعْظُمُ ذَلِكَ فِى الْوَدَائِعِ.

(٣٥٩١٣) حضرت براء تُلَيُّنُ برواً يت بكرانهوں نے فَر مايا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَدِّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ فرمايا: أَنْ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَدِّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ فرمايا: أن بي بھى امانت ہوتى ہے۔ ناپ ميں بھى امانت ہوتى ہے۔ ناپ ميں بھى امانت ہوتى ہے۔

### ( ٢٩ ) كلامر ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه

#### حضرت ابن عباس طانفة كاكلام

( ٢٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُحِبَّ فِى اللهِ ، وَأَبْغِض فِى اللهِ ، وَوَالِ فِى اللهِ ، وَعَادِ فِى اللهِ ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلاَيَةُ اللهِ بِلَلِكَ ، لَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثْرَتُ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ.

(۳۵۹۱۵) حضرت ابن عباس ٹھاٹھ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرو۔اللہ کے لیے نفرت کرو۔خوا کے لیے دوئی کرواورخدا کے لیے دشمنی کرو۔ کیونکہ خداکی ولایت اس سے حاصل ہوتی ہے۔آ دمی کی نمازیں اور روز سے بہت زیادہ بھی ہوجائیں تو وہ تب تک ایمان کی حلاوت نہیں یا تا جب تک کہ وہ ایسانہ ہوجائے۔

( ٣٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :رَجُلٌ كَثِيرُ الذُّنُوبِ كَثِيرُ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ، أَوْ رَجُلٌ قَلِيلُ الذُّنُوبِ قَلِيلُ الْقَمَلِ ، قَالَ :مَّا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا.

(۳۵۹۱۲) حضرت قاسم، حضرت ابن عباس شئد من کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہان سے پوچھا گیا: زیادہ گنا ہوں والا ، زیادہ من کا اللہ من کا کہ من کا اللہ من کا کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ من کا اللہ من کا اللہ من کا اللہ من کرتے ہیں کہتے ہیا کہتے ہیں جس کے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ

( ٣٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْنًا مِنَ النُّكُوّةِ. (احمد ٢٩٢)

(۳۵۹۱۷) حضرت ابن عباس شاننو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی وضع قطع ،اچھی حیال ڈھال اور میانہ روی ، نبوت کے پحییس اجزاء میں سے ایک جزے۔ ( ٣٥٩١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ : يُنَادِى الرَّجُلُ أَخَّاهُ ، وَيْنَادِى الرَّجُلِ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : إِنِّى قَدِ احْتَرَقْت فَأَفِضُ عَلَىّٰ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَيَقَالُ له : أَجِبُهُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

(۳۵۹۱۸) حضرت ابن عباس و المنظر سے ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ ك بارے میں روایت ہے۔ آپ و اللّٰهُ نے فر مایا: آ دی اپنی بھائی کوآ واز دے گا اور آ دی، آ دی کوآ واز دے گا۔ آ دی کے گا میں تو جل گیا ہوں۔ پستم مجھ پر پائی بہاؤ۔ راوی کہتے ہیں اس آ دی سے کہا جائے گاتم اس کوجواب دو۔ وہ کے گا: إنَّ اللَّهَ حرَّ مَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

( ٣٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ الْوَسُوَاسِ الْحَنَّاسِ ﴾ فَالَ: الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَّ وَسُوَسَ ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ.

(۳۵۹۱۹) حضرت ابن عباس بن و بن ارشاد خداوندی ﴿ الْوَسُو اسِ الْحَنَّاسِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے فر مایا: شیطان، ابن آ دم کے دل پر جیٹے ہوتا ہے ہی جب انسان بھولتا ہے اور غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور جب آ دمی خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

( .٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ قَالَ :يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۹۲۰) حضرت ابن عباس سے ارشاد خداوندی ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ كے بارے پس روایت ہے۔ فرمایا: بیقیامت کا دن ہے۔

( ٣٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ :جَوْفُ اللَّيْلِ.

(٣٥٩٢١) حضرت ابن عباس ولأفو على آفاء الكَيْلِ ﴾ كي بار عيس روايت بكرانهول في فرمايا: بدرات كاورميان ب-

( ٣٥٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّسِ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّسِ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : فِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ يَتَعَاطُونَ فِيهِ كِتَابَ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمَ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

(۳۵۹۲۲) حضرت عنز ہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو سے سوال کیا: کون ساعمل افضل ہے؟ آ پ ٹٹاٹو نے فر مایا: اللہ کا ذکر سب سے برداعمل ہے۔ کوئی قوم کسی گھر میں بیٹھ کرآ پس میں اللہ کی کتاب کی تدریس نہیں کرتے مگر یہ کے فرشتے ان کواپنے پروں کے ساتھ سایہ کر لیتے ہیں اور جب تک وہ اس عمل میں ہوتے ہیں وہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ یباں

تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جا کمیں۔

( ٣٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنَّ شَاءَ اللَّهُ﴾ قَالَ : نُفِخَ فِيهِ أَوَّلُ نَفْخَةٍ فَصَارُوا عِظَامًا وَرُفَاتًا ، ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ النَّانِيَةُ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ابن عباس في في سروايت ب كمانهول في فرمايا: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فرمايا: اس ون پهلاصور پھونكا جائے گا تولوگ بٹرياں اور ريزے بن جائيں كے پھراس سي دوسراصور پھونكا جائے گا: فَإِذَا هُمْ قِيَاهُ يَنْظُرُونَ

( ٣٥٩٢٤ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ﴾ قَالَ :يُحَرِّجُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ابن عباس مِن الله عن ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِنْلِهِ ﴾ كي بارے ميں روايت ہے كه انہول نے فرمايا: التدتعالى تبهار ك ليے بير بات ممنوع قرارد برما ہے كمتم اس كے مثل كولوثو \_

( ٣٥٩٢٥ ) حَلَّتْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ قَالَ : هَذَا تَحْرِيجٌ مِنَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا وَيُصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

(٣٥٩٢٥) حضرت ابن عباس ولفور سے ارشاد خداوندی (فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) كے بارے ميں روايت بك

انہوں نے فرمایا: پیخدا کی طرف سے ایمان والوں برلا زم ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں۔

( ٣٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ضَمِينَ اللَّهُ لِلَمْنِ اتَّبْعَ الْقُرْآنَ أَنُ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنُيَا ، وَلَا يَشُقَى فِي الآخِرَةِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿فَمَنِ اتَّبُعُ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى﴾.

(٣٥٩٢٧) حضرت ابن عباس والتو سروايت ب كه الله تعالى في قرآن كى اتباع كرني والي ك ليياس بات كي صانت

دی ہے کہ وہ دنیا میں ممراہ نہ ہوگا اور آخرت میں تقی نہ ہے گا۔ پھر آ پ جہائیے نے تلاوت فرمانی: ﴿فَصَنِ اتَّبُعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ﴾.

( ٢٥٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ قَالَ :أَعُوانُ مَلَكِ الْمَوْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

(٣٥٩٢٧) حضرت ابن عباس التأثير سے ارشادِ خداوندی ﴿ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ﴾ کے بارے میں روایت ہے وو كہتے ہیں كہ يہ ملك الموت كے معاونين فرشتے ہیں۔

( ٣٥٩٢٨ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿إِذَا وَقَعَتِ

الْوَاقِعَةُ ﴾ قَالَ : يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ قَالَ : تَخْفِضُ نَاسًا وَتَرْفَعُ آخرِينَ. (٣٥٩٢٨) حضرت ابن عباس ولي سے ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ كے بارے ميں روايت بفرمايا: يه قيامت كا دن بـ

ر بست من او تُعَنِهَا كَاذِبَةٌ خَافِظَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ فرمايا: پچهلوگول كوبلندكركى اور پهلوگول كوبت كركى -

( ٢٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُذُهِنْ السَّيْنَاتِ ﴾ قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ. (٣٥٩٢٩) حفرت ابن عباس سے ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيْنَاتِ ﴾ كے بارے میں منقول ہے۔ فرمایا: یہ پانچ

يَّهُ يَهُ وَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الأَرْضُ تَبْكِي (٢٥٩٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الأَرْضُ تَبْكِي

عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (ابن جريّر ٢٩)

(٣٥٩٣٠) حفرت ابن عباس ول في سروايت بوه كيتم بي كدر مين بنده موكن برجاليس ون روتى به-( ٣٥٩٣١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ رَائَى رَائَى اللَّهُ بِهِ.

(مسلم ۲۲۸۹ ابن حبان ۲۰۰۵)

(۳۵۹۳۱) حضرت ابن عباس بڑا تو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مخص ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا کرتے ہیں۔

( ٣٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُّ الرَّحْمَن وُدًّا﴾ قَالَ :يُوحِبُّهُمْ وَيُحَبُّبُهُمْ.

( ٣٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بشير بُنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاِبْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ عُضُواً ، عَلَى كُلِّ عُضُو مِنْهَا زَكَاةٌ مِنْ تَسْبِيحِ اللهِ وَتَحُمِيدِهِ وَذِكْرِهِ.

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس جھائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدابن آ دم کے تینتیس اعضاء ہیں اوراس کے ہرعضو پرخدا کی تنبیح بتمیداورذکر کی زکو قہے۔

( ٣٥٩٣٤) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفُرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ قَالَ :لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَحْزَنُ وَيَفُرَحُ ، وَلَكِنْ مَنْ جَعَلَ الْمُصِيبَةَ صَبْرًا وَجَعَلَ الْخَيْرَ شُكُرًا.

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس الله عنه عنه المحلِّلا تُأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ كے بارے ميں روايت مى اندوں نافى الذہ تندہ فتش مەرەپ غملكى مار ساك جسے ناموس كار كار بنائى كار بارد فت شكى الله

ہے کہ انہوں نے فر مایا: ہرآ دمی خوش ہوتا ہے اور عملین ہوتا ہے لیکن جس نے مصیبت کوصبر کر لیا اور خیر کوشکر کر لیا۔

( ٣٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ مَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ حَقَّ عَظَمَتِهِ.

(۳۵۹۳۵) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے ﴿ مَا لَكُمْ لَا قَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَادًا ﴾ كے بارے میں روایت ہے۔ فر مایا: تمہیں کیا ہو گیا سریت کے عظم سے کہ میں میں اس کے میں ا

ہے کہتم اس کی عظمت کو کما حقہ نبیں معلوم کرتے۔

( ٢٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ :رَأَى رَجُلٌ جُمْجُمَةً فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ :فَخَرَّ سَاجِدًّا تَائِبًا مَكَانَهُ ، قَالَ فَقِيلَ لَهُ :ارْفَعْ رَأْسَك فَإِنَّك أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا.

(۳۵۹۳۷) حضرت جابر بن عبدالله انصاری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فخض نے کوئی کھو پڑی دیکھی تو اس کے دل میں کوئی بات آئی۔ راوی کہتے ہیں لیکن وہ اس جگہ تو بہ کرتے ہوئے بحدہ میں گر گیا۔ راوی کہتے ہیں اس کو کہا گیا اپنا سراتھا لو۔ کیونکہ تم تم ہو اور میں میں ہوں۔

# ( ٢٠ ) كلام الضَّحَّاكِ بنِ قيسٍ رضى الله عنه

# حضرت ضحاك رفانتية بن قيس كاكلام

( ٣٥٩٣٧) حَذَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْمَلُوا أَعْمَالكُمْ لِلَّهِ ، فَإِنَّ اللَّه لَا يَقْبُلُ إِلَّا عَمَلاً خَالِصًا ، لَا يَعْفُو أَحَدُّ مِنْكُمْ وَيُنُ عَنْ مَظْلَمَةٍ فَيَقُولُ : هَذَا للَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهِمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدُّ مِنْكُمْ رَحِمَهُ عَنْ مَظْلَمَةٍ فَيَقُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهِمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدُ مِنْكُمْ رَحِمَهُ فَيُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ ، إنَّمَا هُوَ لِلرَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَيَخْعَلُهُ لِلَّهِ ، وَلَا يُشْرِكُ فِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْفُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ ، إنَّمَا هُوَ لِلرَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلاً فَيُخْعَلُهُ لِلَّهِ ، وَلا يُشْرِكُ فِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّ اللَّه يَعْفُولُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ : مَنْ أَشُرَكَ بِى شَيْنًا فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ فَهُو لِشَرِيكِهِ لَيْسَ لِي مِنْهُ شَيْءً .

یسوں یو میں سے مسرت بی سید یو سیس میں اے اوگوائم اپنا اللہ کے لیے کرور کیونکہ اللہ تعالی صرف خالع عمل کو اللہ تعالی صدف خالع عمل کو اللہ تعالی صدف خالع عمل کو قبول کرتا ہو ہتم میں ہے کوئی کسی کے طلم کو معاف نہ کرے کہ وہ کہ نیے خدا کے لیے اور تمہارے لیے ہیں۔ پس یمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ عمل صرف تمہارے لیے بی ہاور تم میں ہے کوئی کسی کے ساتھ صلد رحی یوں نہ کرے کہ بیے خدا کے لیے بھی ہے اور شتہ داروں کے لیے ہے جو شخص کوئی عمل کر سے وہ خالع اللہ کے اور شتہ داروں کے لیے ہے جو شخص کوئی عمل کر سے اور اس کے ایم عمل میں اللہ کے لیے عمل مرف رشتہ داروں کے لیے ہے جو شخص کوئی عمل کر سے اور اس کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما کیں گے جس شخص نے اپنے کسی عمل میں

میرے ساتھ کی کوشریک بنایا ہے تو ہی وہ اس شریک کے لیے ہوگا میرے لیے اس میں سے پی ٹیس ہے۔ ( ۲۵۹۲۸ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِی الضَّحَی ، قَالَ : کَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَیْسِ یَقُولُ : یَا أَیُّهَا النَّاسُ ، عَلَّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْقُرُآنَ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَنْ یُدُخِلَهُ الْجُنَّةَ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاكْتَنَفَاهُ

عَلَمُوا اوَٰلاَدُكُمْ وَاهْلِيكُمْ القرَّآنَ ، فإِنهُ مِّنْ كُتَبِّ اللهُ لهُ مِنْ مُسلِم ان يَدْخِلهُ الجَنة اتاه مُلكَانِ فاكتنف فَقَالاً لَهُ :اقْرَأْ وَارْتَقِ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْزِلوا بِهِ حَيْثُ انْتَهَى عَمَلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۳۵۹۳۸) حفرت ضحاک بن قیس فر ماتے ہیں: اے لوگو! اینے بچوں اور اپنے گھر والوں کوقر آن سکھاؤ۔ کیونکہ جس مسلمان کے لیے خدا تعالیٰ نے جنت میں واخلہ کلھودیا ہوگا اس کے پاس دوفر شعۃ آئیں گے اور اس کو گھیرلیس کے پھروہ فرشتۃ اس آدی ہے کہیں

ك برُ هة جاوَاور بهشت ك زيخ به جاوَ يهال تك كروه ال جَدَارَي عَنْ جَهُوان ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : سَمِعْت الضَّخَاكَ ، حَذَنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْت الضَّخَاكَ بُنَ قَيْس يَقُولُ : اذْكُرُوا اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ يَذْكُرُكُمْ فِي الشَّذَةِ ، فَإِنَّ يُونُس كَانَ عَبْدًا صَالِحًا ذَاكِرًا لِلَّهِ ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَلَوْلًا أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ فَلَمَّا أَذْرَكَهُ ﴿ الْغَرَقُ قَالَ : آمَنْت أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتُ وَإِنَ فِرْعَوْنَ كَانَ عَنْدًا طَاغِيًّا نَاسِيًّا لِذِكُو اللهِ ، فَلَمَّا أَذْرَكَهُ ﴿ الْغَرَقُ قَالَ : آمَنْت أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتُ

وَإِنْ فِرَعُونَ كَانَ عَبْدًا طَاغِياً ناسِياً لِلِدِ كُو اللهِ ، فَلَمَّا الدَّرَكَة ﴿ الْغَرَقَ قَالَ : اَمَنتَ انه لا إِلَهُ إِلا اللهِ عَامَتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلِيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال اللهُ الل

(۳۵۹۳۹) حضرت صحاک بن حیس فرماتے ہیں: اللہ تعالی کوئم نرمی میں یا دکروتو وہ حق میں تنہیں یا دکرے گا۔ چنانچہ حضرت یوس علائیل خدا کو یا دکرنے والے عبد صالح تنے بہل جب وہ مچھل کے بیٹ میں چلے گئے تو اللہٰ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿فَكُوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَكَبِتَ فِي بَطْنِيهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ﴾ اور فرعون ایک سرکش اور یا دِخدا کو بھولنے والا بندہ تھا۔ پس جب وہ غرق مونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اس بات پرائمان لاتا ہوں کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں

مسلمانوں میں سے ہیں، حالانکہ پہلے تونے نافر مانی کی تھی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ( ٣٥٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُّوسِتَّ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِیّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَیْرِ الْعَدَوِیّ،

( ٣٥٩٤٠) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ قُرَّةً بُنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، (٣٥٩٠٠) حضرت غالد بن عمير عدوى سے بھی ما قبل جيسي روايت ہے۔

( ٣٥٩٤١) قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُنَبَةً بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ أَبُو نَعَامَةً عَلَى الْمِنْبِرِ ، وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةً ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدُ آذَنَتُ بِصُرُم وَوَلَتُ حَذَّاءَ ، وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ ، فَانَتُمْ فِي دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ ، فَانَتُمْ فِي دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضُرَتِكُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبُعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشُدَافُنَا ، سَبُعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشُدَافُنَا ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو نَعَامَةً : الْتَقَطْت بُرُدَةً ، فَشَقَقْتُهَا نِصُفَيْنِ فَلَبِسُت نِصُفَهَا وَلَيْسَ مِنْ أُولِئِكَ السَّبُعَةِ أَحَدٌ الْيُومَ حَتَّ إِلاَّ عَلَى مِصْرِ مِنَ الْأَمْصَارِ ، وَلَنْجَرَبُنَ

الأُمَرَاءَ بَغْدِى ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَتُ نَبُوَّةً إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَى تَكُونُ مُلْكًا وَجَبُرِيَّةً ، وَلَقَدُ ذُكِرَ لِى ، قَالَ قُرَّةُ : إِنَّ الْحَجَرَ ، وَقَالَ أَبُو نَعَامَةً : إِنَّ الصَّخْرَةَ يُقُذُفُ بِهَا مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهُوى إِلَى قَرَارِهَا ، قَالَ قُرَّةُ : أَرَاهُ ، قَالَ : سَبُعِينَ عَرِيفًا ، وَلَتُمُلَأَنَّ ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ قَالَ : سَبُعِينَ عَرِيفًا ، وَلَتُمُلَأَنَّ ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلاَّ وَهُو كَظِيظٌ ، وَإِنِّى أَعُوذُ بِاللهِ لَمَعِيرًا. أَنْ أَكُونَ فِى نَفْسِى عَظِيمًا ، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا.

(۳۵۹۳) حضرت خالدین عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے جمیں مغیر پرخطبہ دیا تو کہا: خبر دارا بیٹک دنیا آ ہتہ آ ہتہ والی جاتی ہاتی ہے اورای میں سے صرف بجے ہوئے پانی کی طرح باقی رہ گیا ہے۔ پستم ایسے گھر میں ہوجس سے تہمیں کو چ کرنا ہے۔ پستم این پاس موجود خیر کو لے کرخش ہو ۔ حقیق میں نے تو خود کو جناب نبی کر یم میڈ این گئے ہمراہ سات لوگوں میں سے ساتواں اس حالت میں دیکھا کہ ہمارے پاس ان درختوں کے بتوں کے علاوہ کھانے کو بچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہماری با چھیں زخی ہوگئیں۔ اس حالت میں دیکھا کہ ہمارے پاس ان درختوں کے بتوں کے علاوہ کھانے کو بچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہماری با چھیں زخی ہوگئیں۔ بھی ارسی میں نے اس کو دوکروں میں بھاڑ الیا۔ پھر آ دھی چا در میں نے بہن کی اور آ دھی چا در میں نے حضرت سعد کودے دی اور ان سات لوگوں میں سے ہرایک آ دی کسی شہر پر عامل ہا اور میں اور قدا کی تاب کا اور خدا کی تب کہ ایک بچھ گا اور اس جہنم کو ضرور آز مایا جائے گا اور جنت کے درواز وں میں سے ہر درواز ہوئی ہو جائے گا نے میں اس بات سے خدا کی بناہ ما مگل ہوں کہ میں اپ دل میں بردا کے درواز دن پروہ دن آ کے گا کہ اس کا ہر درواز ہو تگ ہوجائے گانہ میں اس بات سے خدا کی بناہ ما مگل ہوں کہ میں اپ دل میں بردا ہوں اور خدا کے ہاں جھوٹا ہوں۔

( ٣٥٩٤٢ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو ، عَنِ الْمَاجِشُونِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَوْلاً سَعْدُ بُنُ مُعَافٍ : ثَلَاثُ أَنَا فِيمَا سِوَاهُنَّ بَعْدُ ضَعِيفٌ : مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَوْلاً قَطُ إِلاَّ عَلِمْت أَنَّهُ حَقٌ ، وَلا صَلَّيْت صَلاةً قَطُ فَٱلْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلا تَبِعْت جِنَازَةً فَطُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الرَّهُ وَمَا كُنْت أَنْ عَنْهُ عَمْ مِنْهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثُت بِذَلِكَ الرَّهُ وَمَا كُنْت أَرَى ، أَنَّ أَحَدًا يَكُونُ هَكَذَا إِلاَّ نَبِيْ.

(۳۵۹۴۲) حضرت مابھون بن ابی سلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معافر ہو گئے فر مایا: میں تین چیز وں کے علاوہ میں ابھی تک کمزور ہوں۔ میں نے جناب نبی کریم میں آئی گئے ہے بھی کوئی بات نہیں می گرید کہ جھے اس کے برحق ہونے کاعلم ہوتا ہوا وہ میں ابھی کوئی نما زنہیں پڑھی کہ اس دوران مجھے کی چیز نے اس سے عافل کیا ہو یہاں تک کہ میں نماز سے فارغ ہوجاؤں اور میں نے کسی جنازہ کی چیروی نہیں کی کہ میرے ول میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو یہاں تک کہ ہم اس سے فارغ ہوجا کیں۔ مجمد رادی کہتے ہیں میں نے یہ بات امام زہری سے بیان کی تو انہوں نے فر مایا: القد تعالی حضرت سعد پر رحم کرے۔ وہ تو اس یہ فتہ تھے۔

میرے خیال میں توالی حالت نبی کی ہوتی ہے۔

ر ۱۹۱۷ میں بات مرت بین بادر ہو جھا۔اے ابوالیقظان! تمہیں کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میرا خیال میہ کتم نے مضبوط گھر بنایا ہے ادر دور کی امیدیں باندھی ہیں اور عنقریب تم مرجاؤگے۔

#### ( ٣١ ) كلامر حذيفة رضي الله عنه

#### حضرت حذيفه بالنيز كاكلام

( ٢٥٩٤٤) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَامَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَخَطَبَ فَحَيْمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ أَلَا إِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتُ ، وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَ ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِالْفِرَاقِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمِضْمَارَ الْيُومُ ، وَإِنَّ السِّبَاقَ غَدًا ، وَإِنَّ الْعَايَةَ النَّارُ ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ.

(۳۵۹۳۳) حضرت ابوعبدالرطن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وی اُللہ میں کھڑے تھے۔ آپ نے خطبہ دیااللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا: ﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ خبردار! قیامت قریب آگئ ہے اور جاند پھٹ گیا ہے۔ خبردار! و نیانے جدائی کا کہدویا ہے۔ خبردار! آج کا دن دوڑ کا میدان ہے اور کل کا دن سبقت ہے۔ اور انتہا جہنم ہے اور سبقت کر فالا و بی ہے جو جنت کی طرف سبقت کرجائے۔

( ٣٥٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمان الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : بِحَسْبِ الْمُومِن مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخُشَى اللَّهَ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يَقُولَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ثُمَّ يَعُودَ.

(۳۵۹۴۵) حفرت حذیفہ فرماتے ہیں مومن کے لیے یہی علم کافی ہے کہ وہ خدا سے خوف کھائے اور اس کے جھوٹ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دہ استغفراللہ کیے چروہی کام کرنے لگے۔

( ٣٥٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يَنْفُذُهُمُ الْبُصَرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْك ، وَالشَّرُّ لَيْسَ الِيْك ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةً : فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ. (٣٥٩٣١) حفرت حذیف دول سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ہی جگہ اس طرح اکٹھا کیا جائے گا کہ نگاہ ان کو پار
کرجائے گی اور بلانے والا ان کوسنائے گا اور آ واز دیے والا آ واز دے گا۔ اسے محمد! ..... پہلوں اور پچپلوں کے سامنے .....
آ ب شؤفت آ جواب میں فرما کمیں گے: ''میں حاضر ہوں۔ خیر آ ب کے تبعنہ میں ہاور شرآ پ کی طرف نہیں ہے۔ اور مدایت یا فت
وی ہے جس کو آ پ نے مدایت دی ہے۔ آ پ برکت والے اور بلند ہیں۔ حضرت حذیفہ والٹون نے فرمایا: یہی مقام محمود ہے۔
( ٣٥٩٤٧) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ حُدَّيْفَةَ ، قَالَ : کَانَ يَدُخُلُ الْمَسْحِدَ

٣٥٩٤٧) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَقِفُ عَلَى الْحِلَقِ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ، اسْلُكُوا الطَّرِيقَ فَلَئِنْ سَلَكْتُمُوهُ لَقَدُ سَبَقَتُمُ سَبْقًا بَعِيدًا ، وَلَئِنْ أَحَذْتُمْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا لَقَدُ صَلَلْتُمْ صَلَالًا بَعِيدًا.

(٣٥٩٣٧) حفرت حذیفہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مجد میں داخل ہوتے پھر وہ صفوں کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے۔ اے جماعت قراء! (سیدھے) راستہ چلتے جاؤ۔ پس اگرتم راستہ پر چلتے رہے تو تم بہت زیادہ سبقت پا جاؤگ اور اگرتم نے دائیں، بائیں کا (راستہ) لے لیا تو تم بہت زیادہ گمراہ ہوجاؤگے۔

( ٣٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَوَدِدْت أَنَّ لِى إِنْسَانًا يَكُونُ فِي مَالِى ، ثُمَّ أُغْلِقُ عَلَى بَابًا فَلا يَدُخُلُ عَلَى أَحَدٌ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ.

(ابن المبارك ٢٠)

(٣٥٩٢٨) حفرت امسلم فن النائل سرواريت بوه مهن بين كه حفرت حذيفه فل فن خاليد بين الته يند بك الرمير على الكامحافظ و في آدى به و بحر بحد بردروازه بند كرد ياجائل اور مير ب پائكونى نه آئي بهال تك كه مين الله تعالى سال جاول و ٢٥٩٤٩) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبِيعِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بَلَعْنَا فَقُلُ حُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِ نَقُرٌ مِنْ يَنِي عَبْسِ وَنَقُرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مُعَنَا أَبُو مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فِي بَعْضِ اللّهُ لِلهُ مُنْ حُدَرَجَ إِلَيْهِ نَقُرٌ مِنْ يَنِي عَبْسِ وَنَقُرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مُعَنَا أَبُو مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فِي بَعْضِ اللّهُ يُلَدُّلُ اللهِ عَنْ صَبّاحٍ إِلَى النَّارِ ، هَلْ جِنْتُمُونِي اللّهُ مِنْ صَبّاحٍ إِلَى النَّارِ ، هَلْ جِنْتُمُونِي اللّهِ مِنْ صَبّاحٍ إِلَى النَّارِ ، هَلْ جِنْتُمُونِي مَعْدُ بِكُفْنِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تُغَلُّوا بِكَفَنِي فَإِنْ يَكُنْ لِصَاحِبِكُمْ خَيْرٌ عِنْدُ اللهِ يُبْدَلُ خَيْرًا مِنْهُ وَإِلّا مُنْ يَكُنْ لِصَاحِبِكُمْ خَيْرٌ عِنْدُ اللهِ يُبْدَلُ خَيْرًا مِنْهُ وَإِلّا مُنْ اللهِ يَبْدَلُ خَيْرًا مِنْهُ وَإِلّا اللّهِ سَرِيعًا . (ابو داؤد ١٣١٣)

(۳۵۹۳۹) حضرت خالد بن رہے عبسی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضرت حذیفہ رڈاٹیز کی تکلیف کی خبر پہنچی تو بنوعبس کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور امار کا گیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو مسعود جانئ تھے۔ راوی کہتے ہیں ہم ان کے پاس رات کے کسی حصہ میں پہنچے۔ انہوں نے بوچھا: یہ کون ساوقت ہے؟ ہم نے کہا: یہ یہ وقت ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں صبح کے وقت خدا کی جہنم ہے بناہ ما نگتا ہوں۔ کیا تم اپنے ساتھ میرے پاس گفن لے کرا آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے فر مایا: تم میرے گفن خبر ہوئی تو وہ اس کے بدلہ میں بہتر گفن پالے گاوگر نہ یہ بھی جد ہی اتارلیا

٣٥٩٥ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيُمَانِ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْقَبْرِ حِسَابًا وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَذَابًا. · ٣٥٩٥) حضرت حذيف بن يمان سے روايت ہے وہ كہتے جي بيشك قبر ميں حساب ہے اور بروز قيامت عذاب بوگا۔

٣٥٩٥ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :لَمَّا أُتِيَ حُذَيْفَةٌ بِكَفَيْدِ ، قَالَ :إنْ يُصِبُ أَحُوكُمْ خَيْرًا ،

فَعَسَى ، وَإِلَّا لَيْتَرَامَيْنَ بِهِ رَجُواهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٣٥٩٥) حضرت قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب حضرت حذيفه دان فؤك ياس ان كاكفن لا يا كيا تو آپ دانون نے فرمايا: ٔ رتمہارے بھائی کوخیرنصیب ہوتی تو بہت اچھا۔وگرنہ قبرے کنارے قیامت تک اس کوایک دوسرے کی طرف بھینکتے رہیں گے۔

٣٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ :النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ.

٣٥٩٥٢) حفرت حذيفه ولطو ي ﴿ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَّادَةٌ ﴾ ك بار ي سروايت عفر مايا: خداتعالى ك رہ کی زیارت مراد ہے۔

٣٥٩٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِيَادًا يُحَدَّثُ عَنْ رِبْعِتَى بْنِ حِرَاشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :رُبَّ يَوْمِ لَوْ أَتَانِى الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ خَالَطْت أَشْيَاءَ لَا أَدْرِى عَلَى مَا أَنَا فِيهَا ، وَأَوْصَى أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :عَلَيْك بِمَا تَغْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللهِ.

' ۳۵۹۵۳) حضرت حذیفہ خلط کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بہت سے دن ایسے تھے کہ اگر مجھے موت آ جاتی تو نصے شک نہ ہوتا ۔لیکن آج کا دن تو بہت سی ایسی چیزیں مل گئی ہیں کہ مجھے ان میں ہونے کے بارے میں علم نہیں اور انہوں نے عنرت ابومسعود کو دصیت کی فر مایا: جو چیزتم جانتے ہواس کولا زم پکڑ واور خدا کے دین میں مَلَوُّن (مختلف مزاجی ) ہے بچو۔

٣٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِي ، عَنْ عبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَخِ لِخُذَيْفَةَ ، قَالَ سَمِعْته مِنْ حُذَيْفَةَ مِنْ حَمْسِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَوَّلُ مَّا تَفْقِذُونَ مِنْ دِينِكُمَ ٱلْحَشُوعْ ، وَآخِرُ مَا تَفُقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الصَّلَاةُ.

٣٥٩٥٣) حضرت حذيفه ولأفؤ كايك برادرزاده عبدالعزيز بروايت بوه كتبح بي كدانهول في حضرت حذيفه ت بنتالیس سال میں سنا: کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہا ہو نے فرمایا:تم اپنے دین میں ہے جس چیز کوسب سے پہلے کم کرو گ وہ نشو گ

ہاورتم جس آخری چیز کواپنے دین میں ہے گم کرو گے وہ نماز ہے۔

٣٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيِّ ، ثُمَّ الْقَسْرِيِّ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنْت عَلَى حُذَيْفَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لِى ، فَرَجَعْت فَإِذَا رَسُولُهُ قَدْ لَحِقَنِى ، فَقَالَ : مَا رَدُّك ؟ قُلْتُ : ظَنَنْت أَنَّك نَانِمٌ ، قَالَ : فَحَدَّثْت بِهِ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ : ظَنَنْت أَنَّك نَانِمٌ ، قَالَ : فَحَدَّثْت بِهِ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ :

عَلَّهُ عَلَهُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۹۵۵) حفرت جندب بن عبدالله سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت مذیفہ دی ہو سے تین مرتبا جازت ما کی لیکن انہوں نے مجھ اجازت نہ دی تو میں واپس پلٹ گیا۔ پھرا جا تک ان کا قاصد میرے پاس آیا۔ (مجھے لے آیا) آپ جو انہوں نے مجھ اجازت نہ دی تو میں واپس کردیا تھا؟ میں نے جواب دیا: میں نے بیگان کیا کہ آپ سوئے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا:
میں تب نہیں سوتا جب تک میں سورج کے طلوع کی جگہ نہ دیکھلوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ بات محمد سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: جناب نی کریم مَرِفَظِیَّةَ کے ایک سے زیادہ صحابہ نی کو کھٹے میں کر سے تھے۔

## ( ٣٢ ) كلام عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

### حضرت عباده بن صامت طالفيَّهُ كا كلام

( ٣٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةً ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اللَّهُ :مَيْزُوا مَا كَانَ لِي مِنَ الدُّنيَا ، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا فِي النَّارِ.

(ابن المبارك ۵۳۳)

(۳۵۹۵۲) حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کادن ہوگا توار شادِ خداوندی ہوگا۔ دنیامیں سے جو کچھ میرے لیے تھااس کوجدا کرلواور باتی دنیا کوجہنم میں ڈال دو۔

( ٣٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَب ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ رَجُلٌّ يُصَلِّى يَبْتَغِى وَجُهَ اللهِ ، وَيُجِبُّ أَنْ يُخْمَدَ ، قَالَ :كُيُّسَ بِشَيْءٍ ، إنَّ اللَّهَ

إِلَى عَبَادُهُ بِنِ الصَّامِبُ ، فَقَالَ رَجَلَ يَصَلَى يَبَتِعِي وَجَهُ اللهِ ، ويَعِجَبُ ان يَحَمَّا يَقُولُ :أَنَا خَيْرُ شَرِيك ، فَمَنُ كَانَ لَهُ مَعِي شِرِكٌ فَهُو لَهُ كُلُّهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

(۳۵۹۵۷) حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبادہ بن صامت زق تو کے پاس حاضر ہوااور اس نے کہا: ایک آ دمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ آپ نوٹو وہ جیز سری فرمایا: یم لی پھو کام کا) نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے: میں بہتر شریک ہوں۔ پس جس آ دمی کی میر سے ساتھ شرکت ہوتو وہ جیز سری اس کی ضرورت نہیں ہے۔

( ٣٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ يُحَدَّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَتَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالُهُ أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ. کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کے کہا ہے گئی ہے کہ کہ کہ کہا گئی ہے کہ اس الماد اللہ کے اس کا مال کم ہو د (۳۵۹۵۸) حضریہ عوادہ بین صاحب جانئہ فریاتے ہیں : میں اسے دوست کے لیے اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہو د

(۳۵۹۵۸) حضرت عبادہ بن صامت رہی ہو فرماتے ہیں: میں اپنے دوست کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہوید اس کی موت جلدی آئے۔

### ( ۲۳ ) كلام أبي موسى رضي الله عنه

### حضرت ايوموى والتنظ كاكلام

( ٣٥٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ ، وَهُمَا مُهْلِكًا كُمْ. (ابو نعيم ٢٦١ ـ أبن حبان ١٩٣)

اللدینار والدرهم، وهما مهلکا کم. (ابو نعیم ۲۹۱ - ابن حبان ۱۹۴۳) (۳۵۹۵۹) حضرت ابوموی تفایز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم سے پہلے جولوگ تھانہیں اس دینار اور درہم نے ہلاک کیا تھا اور یہی دو تہمیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

( ٣٥٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْنَانِ﴾ قَالَ : جَنْنَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَةٍ

لِلتَّابِعِينَ. (حاكم ٢٧٣) (٣٥٩٦٠) حفرت ابن الېموى، اپنو والد روايت كرتے بي كه (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ) فرمايا: سابقين كے ليے

دوسونے کی جنتیں ہوں گی اور تابعین کے لیے دو جاندی کی جنتیں ہوں گی۔ ( ٣٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَيْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : الشَّمْسُ فَوْقَ رُؤُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ تُطِلُّهُمْ ، أَوْ تُضَيِّحْيُهِمْ.

(۳۵۹۷۱) حفرت ابومویٰ بنان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اورلوگوں کے انمال لوگوں برسامیکریں گے یاان کوسورج کے لیے چھوڑیں گے۔

( ٣٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى، قَالَ فَجَنْنَا اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقُرَأَ قِرَائَةٌ حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهْمَ فَجَنْنَا اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقُرَأَ قِرَائَةٌ حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهْمَ أَنْتَ مُؤْمِنٌ تُحِبُّ الضَّادِقَ. أَنْتَ مُؤْمِنٌ تُحِبُّ الْمُؤُمِّنَ مُهَيَّمِنٌ تُحِبُّ الْمُهَيْمِنَ ، سَلاَمْ تُحِبُّ السَّلاَمَ ، صَادِقٌ تُحِبُّ الصَّادِقَ.

(٣٥٩٦٢) حفرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حفرت ابوموی بڑیٹو کے ساتھ تھے کہتے ہیں: پس ہم رات کوایک ویران باغ میں آئے مسروق کہتے ہیں حضرت ابوموی بڑیٹو رات کو کھڑے ہوئے ، نماز پڑھی ،خوبصورت قراءت کی پھر کہا: اب اللہ! نو مومن ہے اورمومن کو پسند کرتا ہے مہیمن ہے اور میمن کو پسند کرتا ہے۔سلام ہے اور سلامتی کو پسند کرتا ہے۔سچا ہے اور سپچ کو

پند کرتا ہے۔

( ٣٥٩٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : تَخُرُجُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ وَهِى أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ ، قَالَ : فَيَصْعَدُّ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ الشَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلانٌ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ ، فَيَقُولُونَ : حَيَّاكُمَ اللَّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعْكُمْ ، قَالَ : فَتُقُولُونَ : فَلَانْ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ ، فَيَقُولُونَ : حَيَّاكُمَ اللَّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعْكُمْ ، قَالَ : فَتُفْتَحُ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، قَالَ : فَيُشُوقُ وَجُهِهُ فَيَأْتِي الرَّبَّ وَلِوجُهِهِ بُرُهَانَ مِثْلُ الشَّمْسِ ، قَالَ : وَأَمَّا الآخِرُ فَتَخُرُجُ نَفُسُهُ وَهِى أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، فَيَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتُوفُونَ الشَّمْنِ وَهُو لُونَ : وَلَا السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فَلَانَ ، وَيَذْكُرُونَةُ بِأَسُوءٍ عَمَلِهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رُدُّوهُ فَلَانَ عَمْ لَهُ وَالْمَانَ عَمْ لَهُ وَالَ نَوْمَ وَيَهُ وَلُونَ : رُدُّونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فَلَانَ ؟ وَيَذْكُرُونَةً بِأَسُوءٍ عَمَلِهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رُدُونُ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فَكُولُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فَكُولُونَ : مَنْ مَا الْمَلَائِكَةُ مُولُونَ : مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ مُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ الْمُوا عَمَلِهِ مَا أَنْهُ مُ مُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : مَنْ مَا لَا الْمُعَلِقِ مَا لَا اللَّهُ مَا الْوَالِمُ الْمُ الْمُلَائِقُولُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَا مُهُولُونَ الْمُولِقُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِقُ مَا الْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُهُ مِنْ الْمُعَلِقُ مَا الْمُعَلِقِ مَنْ الْمُعَلِقِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْم

فَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ شَيْنًا ، قَالَ : وَقَرَا أَبُو مُوسَى : ﴿ وَلَا يَدُحُلُونَ الْمَجَنَّةُ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْحِيَاطِ ﴾ .

(٣٥٩٦٣) حضرت ابوموی تنافز سردایت ہوہ کہتے ہیں کہمون کی دوح نظل ہوتا ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبووالی ہوتی ہے۔

راوی کہتے ہیں پھرجن فرشتوں نے اس دوح کو نکالا ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو لے کراو پر جاتے ہیں ۔ پھران فرشتوں کوآ سان سے پہلے ہی اور فرشتے میں اور پوچھتے ہیں: یہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ یہ فرشتے جواب و سے بیں کہ فلال ہے اور فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پر بھی رحمت کرتے ہیں۔ اس پر سوال کرنے والے فرشتے کہتے ہیں: خدا تعالیٰ تم پر بھی رحمت کرے اور جو تہرارے ساتھ ہے اس پر بھی رحمت کرے ۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے لیے آسان کے ورواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے لیے آسان کے ورواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے لیے آسان کے ورواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے لیے آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے جہرے میں سورج کی مثل ولیل موجود ہوتی کہتے ہیں پھراس کا چرہ وروز ہوتی اس کو دوروز کے جاتے ہیں وہ پرورد گار کے پاس آتا ہے تواس کے جہرے میں سورج کی مثل ولیل موجود ہوتی کہتے ہیں پھراس کا چرہ وروز ہو اس کی روح آنگی ہے جبکہ وہ مردار ہے زیادہ بد پودار ہوتی ہے۔ جوفر شتے اس کو دکا لئے ہیں وہ اس کے اس کر وہی ہوروز کے جاتے ہیں فلال ہے۔ اوراس کے بیخ جی ناس کی جبکہ ہوروز کے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ناس کو واپس کروں ہی جاتے ہیں فلال ہے۔ اوراس کے بیخ جی ناس کی می خفر شتے آس کی خوش کی جی ناس کی دی تھو کہ کہ گوئ الْ جنگ تھی کیلیج الْجَمَلُ فِی سُمُ الْحِدِیَاطِ کِهِ رَائِنَ کُورِیَا کُورِیَا کُورِیَا کُورِیَا کُورِیا کُورِیا کُورِیا کہ کُورِیا کہ کُورِیا کُورِیا کہ کُورِیا کہ کُورِیا کہ کُورِیا کُورِی کُنْ کُورِیا کُورِی کُورِیا کُورِیا کہ کُورِی کُورِیا کہ کُورِی کُنْ کُورِیاں کُورِی کُ

( ٣٥٩٦٤ ) حُدَّنَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُتُبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَامِرٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسِ إِلَى عَامِرٍ بِنْ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ اللَّهَ وَدُمْ ، وَإِنْ كُنْت تَعَيَّرُت، فَإِنْ كُنْت عَلَى مَا عَهِدُت فَاتَقِ اللَّهَ وَدُمْ ، وَإِنْ كُنْت تَعَيَّرُت فَاتَقِ اللَّهَ وَعُدُ.

(۳۵۹۱۳) حضرت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی رہی ہے حضرت عامر کو خط کتھا عبد اللہ بن قیس کی طرف سے مامر بن عبد اللہ کی طرف سے بات پرعبد کیا تھا اور مجھے یہ بات پرغبد کیا تھا اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم بدل گئے ہوتو خدا ب شرف ہول گئے ہوتو خدا ہے ڈرواور مداومت رکھو۔اور اگرتم بدل گئے ہوتو خدا ہے ڈرواور واپنی آ جاؤ۔

( ٣٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ

الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ ، أَلَا إِنَّ مَثَلَ الْجَلِيسِ الْطَّالِح كَمَثَلِ الْعِطْرِ أَلَا يُحْدِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثُلِ الْكِيرِ إِلَّا يَحْرُقُك يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّمَا سُمَّى الْقُلْبُ مِنْ تَقَلَّبُهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ الْقُلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ مُتَعَلَّقَةٍ بِشَجَرَةٍ فِى فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَالرِّيحُ تُقَلِّبُهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا. (ابن المبارك ٣٥٨)

(۳۵۹۷۵) حفرت ابوموکی و افزو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نشین ، خلوت سے بہتر ہوتا ہے اور خلوت ، برے ہم نشین سے بہتر ہوتا ہے اور خلوت ، برے ہم نشین سے بہتر ہے۔خبر دار! اجھے ہم نشین کی مثال عطر کی ہے اگر وہ تجھے نہ بھی دی تو بھی خوشبولگ کرتم مہک جاؤ گے۔اور خبر دار! برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی دھونی کی ہی ہے اگر وہ تہہیں نہ جلائے تو اس کی بوتہ ہیں بہنچ جائے گی خبر دار! دل کو دل اس کے پلنے کی وجہ میں مثال بھٹی کی دھونی کی ہے اگر وہ تہہیں نہ جلائے تو اس کی بوتہ ہیں بہنچ جائے گی خبر دار! دل کو دل اس کے پلنے کی وجہ

ہے کہا جاتا ہے۔خبر دار! دل کی مثال زمین کے اوپر فضامیں درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے پر کی تی ہے۔ کہ ہوااس کواوپر ، پنچے کی جانب پلٹتی رہتی ہے۔ جانب پلٹتی رہتی ہے۔ سر تاہیں سر جو دو سرور سر بی دو سر تاہور در سرار سیار دیں جو سرور کا میں جو سرور کا بیار سرمی سرور کا میں جو

( ٣٥٩٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنُ أَنس ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فِي منزله فَسَمِعَ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ فَسَمِعَ فَصَاحَةً وَبَلاَغَةً ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَنسُ ، هَلُمَّ فَلْنَذُكُرِ اللَّهَ سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلاَءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنُ يَفُرِى الأَدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِرَةِ مَا سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلاَءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنُ يَفُرِى الأَدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِرَةِ مَا تَبَّطُهُمْ عنها ؟ قَالَ : قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ غُيبَتِ الآخِرَةُ وَعُجَلَتِ الذَّنْيَا ، وَلَوْ عَايَنُوا مَا عَذَلُوا بَيْنَهُمَا ، وَلَا مَيَّلُوا.

(۳۵۹۷۲) حضرت انس دی این سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی دی ہے ہمراہ ان کے گھر پر تھے کہ انہوں نے کچھاوگوں کو باتیں کرتے سنا اور انہوں نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے فرمایا: اے انس! آؤ، ہم کچھ دیراللہ کا ذکر کرلیں۔ کیونکہ بیتوا سے ہیں کہ ان میں ہے کوئی ایک اپنی زبان سے چمڑے کو کاٹ دے چھر آپ دی اور خواہشات۔ کس چیز نے لوگوں کو آخرت سے روکا ہے؟ کس چیز نے انہیں اس سے روکا ہے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: و نیا اور خواہشات۔ آپ دی اٹوئو نے فرمایا بنہیں۔ بلکہ آخرت آسموں سے خائب ہے اور دنیا حاضر ہے۔ اگر لوگ معائد کرلیں تو ان کے درمیان عدل نہ کریں اور نہ متر دد ہوں۔

( ٣٥٩٦٧) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا ، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا ، فَاتَبِعُوا الْأَشْعَرِيّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُزَخِّ فِي قَفَاهُ الْقُرْآنَ ، وَلاَ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُزَخِّ فِي قَفَاهُ فَيَقُدِفُهُ فِي جَهَنَّمَ.

(٣٥٩٧٧) حضرت ابومویٰ اشعری رتی تنفیز ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بیشک بیقر آن تمہارے لیے اجر ہوگا اور تمہارے

ليے ذكر ہوگا۔ اور تمهارے اوپر بوجھ ہوگا۔ پستم قرآن كى بيروى كرواور قرآن كواينے بيچھے ندلگاؤ۔ كيونكہ جو محض قرآن كى بيروك کرے گا تو وہ اس کو جنت کے باغ میں اتاردے گا اور جس کے پیچھے قر آن لگ جائے گاوہ اس کواس کی گدی ہے پکڑ کرجہنم میر

( ٣٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ إِيْلِيسُ بَعَثَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرِبَ ، قَالَ: أَنْتَ ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى زَنَى قَالَ : أَنْتَ ، قَالَ : لَهُ أَزَلُ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، قَالَ : أَنْتَ.

(٣٥٩٦٨) حفرت ابوموی جانو سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب اہلیں صبح کرتا ہے تواینے شکر کو جمیجا ہے۔ ایک کہتا ہے: میر

مسلسل ساتھ رہا یہاں تک کداس نے شراب بی لی۔شیطان کہتا ہے تو تھیک ہے۔ ایک دوسرا کہتا ہے۔ میں مسلسل ساتھ رہا یہار تک کداس نے زنا کرلیا۔ ابلیس کہتا ہے: تو ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے: میں مسلسل ساتھ رہایہاں تک کداس نے قبل کرلیا۔ ابلیس کہ

ہے۔توٹھک ہے۔

( ٢٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ ، فَقَالَ : لَا يَذْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا زُهَا. ثَلَاثُ مِنَة رَجُلٍ فَوَعَظَنَا ، وَقَالَ :أَنْتُمْ قُرَّاءُ هَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ ، فَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَ

فَسَتُ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٣٦٩٦٩) حضرت ابوالاسود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموک جانٹونے قراء کوجمع کیا۔ آپ جانٹونے فرمایا: یہاں وہ آئے جس نے قرآن جمع کیا ہے۔راوی کہتے ہیں ہم تین صد کے قریب آ دی جمع ہوئے۔پس آپ واٹھ نے ہمیں نصیحت فر مائی اور

کہاتم لوگ اس شہر کے قاری ہو۔تم لوگ امیدیں کمبی نہ با ندھوور نہ تہہارے دل سخت ہوجا کیں گے جس طرح اہل کتاب کے دل

( .٣٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :بَعَثَنِي أَبِي إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ :الْحَقْ أَصْحَابَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَائِلُهُمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّى سَائِلُك ، فَلَقِيت ابْنَ سَلَامٍ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ خَاشِعٌ. ( ۲۵۹۷ ) حضرت ابو برده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مدیند کی طرف بھیجا اور فرمایا: جناب رسول الأ

مُثِلِّنْكُ ﷺ كے سحابہ سے ملواور ان سے سوال كرو۔اوريا دركھو ميں تم سے پوچھوں گا۔ چنانچہ ميں حضرت ابن سلام كوملا وہ ايك عاجر

آ دی تھے۔

### ( ٣٤ ) كلام ابنِ الزّبيرِ رضى الله عنه

### حضرت ابن زبير طليني كاكلام

( ٢٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ وَتِدُّ.

(٣٥٩٤١) حضرت مجامدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر اٹناٹھ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو میخ کی طرح ہوتے۔

( ٣٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا رَأَيْت سَجْدَةً أَعْظُمَ مِنْ سَجْدَتِهِ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ. (٣٥٩٧٢)حفرت اباسحاق سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ان اسسابن زبیر واٹھنے سے بحدے سے برا انجد فہیں دیکھا۔

( ٣٥٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :

﴿ حُلِدِ الْعَفْوَ ﴾ قَالَ : مَا أُمِرَ بِهِ إلا مِنْ أَخُلَاقِ النَّاسِ ، وَايْمُ اللهِ لآخُذَنَّ بِهِ فِيهِمُ مَا صَحِبْتهم. (٣٥٩٧٣) حضرت عبدالله بن زبير جلي يسروايت بوه كتب بين ﴿خُدِ الْعَفُوكِ فرمايا: آب جلي و كوكول كاخلاق س

بى علم ديا كيا \_اورخداك قتم! جب تك بين او گون مين رجون كامين بھى اسى برغمل كرون گا \_

( ٢٥٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَفْرَبٍ ، قَالَ :دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ لِخَمْسَ عَشْرَةً.

(٣٥٩٧ ) حضرت ابونوفل بن ابوعقرب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن زبیر رہائٹی کے پاس حاضر ہوئے تو وہ

پندره روز سے صوم وصال رکھ رہے تھے۔

( ٣٥٩٧٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْزُبَانَ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّفَفِيُّ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ خَطَبَهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنْ بُلْدَانِ شَتَّى تَلْتَمِسُونَ أَمْرًا عَظِيمًا ، فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الدَّعَةِ وَصِدْقِ النَّيَّةِ (٣٥٩٧٥) حضرت محمد بن عبيد الله بروايت بوه كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن زبير واپنو كولوگوں كوخطب ديتے ديكھا۔

آپ دانو نے فرمایا بتم متفرق شہروں ہے آئے ہوا درایک بڑی چیز کے متلاثی ہو۔ لہٰداتم پرحسن دعا اور صدق نیت لازم ہے۔ ( ٣٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى

ابْنِ الزُّبْيْرِ حِينَ بُويِعَ :سَلَامٌ عَلَيْك فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْك اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ وَأَهْلِ الْحَيْرِ عَلَامَةً يُعْرَفُونَ بِهَا ، وَتُعْرَفُ فِيهِمْ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الإِمَامَ مِثْلُ السُّوقِ يَأْتِيه مَا كان فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا جَانَهُ أَهْلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا جَانَهُ أَهْلُ الْفُجُورِ بِفُجُورِهِمْ.

(٣٥٩٧٦) حضرت وہب بن كيمان ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب ابن زبير دين الله كى بيعت كى تُل تو ايب عراقي آ دى نے

آپ کو خط لکھا:''تم پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد! پس ار کی اطاعت کرنے والوں اور اہل خیر کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ پیچانے جاتے ہیں۔ اور وہ چیزیں ان میں پیچانی ج ہیں۔ امر بالمعروف، نہی عن المئکر ، خدا کی فرما نیر داری والے عمل اور جان لوکہ امام کی مثال باز ارکی ہی ہے۔ اس میں جو ہوگا وہی، کے پاس آئے گا۔ اگر امام نیک ہوگا تو نیک لوگ اپنی نیکی کے ساتھ اُس کے پاس آئیں گے اور اگر امام فاجر ہوتو اہل فجو راس کے پاس اینے فجور کے ساتھ آئیں گے۔

كتباب الزهد (د

( ٣٥٩٧٧) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُنَى ، عَنْ أَبَى بُهُ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ طَعَامَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ مَثَلاً ، وَإِنَّ مَلَّحَهُ وَقَزَّحَهُ ، عَلِمَ إِلَى مَا يَصِيرُ. (٣٤٩٤٤) حضرت اني بن كعب سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه ابن آ دم كے كھائے كى مثال بيان كى تى ہے كہ اگر اس ميں خور

ر میں ہے۔ نمک مصالحے ڈالے جائمیں گے تو جوانجام ہوگاوہ اس سے واقف ہے۔

( ٣٥٩٧٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، أَنَهُ أَتِهِ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قِتِلَ حَمْزَةٌ وَلَمْ نَجِدُ مَا نُكَفِّنُهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّى ، وَقَبِّلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ \* خَيْرٌ مِنِّى وَلَيْلُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ \* خَيْرٌ مِنِّى وَلَمْ يَجِدُ مَا نَكَفِّنُهُ ، وَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهَا مَا أَصَبْنَا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنِّى لَاخْشَى أَنْ نَكُونَ وَ عَجْلَتُ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي الذَّنِيكَ.

(۳۵۹۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو حضرت عبدالرحمٰن ۔ فر مایا: حضرت حمز قبل کیے گئے لیکن ہمارے پاس ان کے گفن دینے کے لیے پچھمو جو دنہیں تھا جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے اور مصعبہ بن عمیر کوتل کیا گیاوہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔لیکن ہمارے پاس ان کی تکفین کے لیے پچھمو جو دنہ تھا۔ جبکہ ہمیں اس دنیا ہے جو ہے وہ تو ملا ہے پھر حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا: مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری پاکیزہ چیزیں ہمیں دنیا ہی میں تو پیڈیگر نہیں دے دی گئیں۔

( ٣٥٩٧٩) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنُ مَعْنٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ فِي بُسْنَان بِمِصْرٍ فِي فِئْنَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ جَالِسٌ مَهْمُومٌ حَزِينٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ ، إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا صَاحِبُ مِسْحَاةٍ قَائِمٌ بَيْنَ يَدُنُ يَكُنُ فَقَالَ: كَا شَيْءَ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَةِ ، مَا لِي أَرَاك مَهْمُومًا حَزِينًا فَكَأَنَّةُ ازْدَرَاهُ، فَقَالَ: لَا شَيْءَ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ إِنْ يَكُنُ لِلدُّنْكِ اللَّهُ فَالَّ عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهِ مَلِل الْذَيْنَ لِلدُّنْكِ فَالدُّنِكَ عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهِ مَلِل اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَالِ عَلَى ا

وهي مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيه متر جم ( جلده ۱)

بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ ، قَالَ : فَطَفِقْتَ أَقُولُ : اللَّهُمَّ سَلَمُنِي وَسَلَّمْ مِنِّي ، قَالَ : فَتَجَلَّتُ وَلَمْ أُصِبُ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

ر ۳۵۹۷۹) حفرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فتندا بن زبیر وزائل کے وقت میں ایک آ دمی مصریس ایک باغ میں فکر مند جمگین بیٹھا ہواز مین پر کریدر ہاتھا کہ اس دوران اس نے اپنا سراو پر اٹھایا تو ایک بیلچے دالے آ دمی کو اپنے سامنے کھڑے بایا۔ بیلچے والے نے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں فکر منداور تمگین پاتا ہوں؟ گویا کہ اس نے اس کو ہلکا سجھتے ہوئے کہا: کوئی بات نہیں۔اس پر بیلچے والے نے کہا: اگر تو یہ دنیا کی خاطر ہے تو دنیا ایک حاضر سامان ہے جس سے نیک اور بدکھا تا ہے۔اور آخرت

ایک سی وقت ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بیبال تک کہ اس نے ذکر کیا کہ اس کے گوشت کی طرح مفاصل ہیں۔ جوان میں سے کس شے میں غلطی کرے گاوہ حق سے غنطی کر بیٹھے گا۔

جب اس آ دی نے یہ باتیں سنیں تو کہا میری فکر مندی مسلمانوں کے اندرونی مسلمین ہے۔راوی کہتے ہیں اس پراس آ دی نے کہا؛ عنقریب اللہ تحقے مسلمانوں پر شفقت کی وجہ سے نجات دے گا اورتم سوال کرو۔وہ کون شخص ہے جس نے اللہ سے مانگا ہو پھراس کو عطانہ کیا گی ہو؟ اس نے اللہ سے دعا کی ہواور قبول نہ ہوئی ہو؟ خدا پر تو کل کیا ہواور خدا اس کو کافی نہ ہوا ہو؟ اور خدا پر جہور سے کیا ہواور خدا نے اس کو نجات نہ دی ہو؟ راوی کہتے ہیں۔ چنا نچے ہیں۔ چنا نچے ہیں۔ خانشروع کیا۔اے اللہ! تو جھے بھی سلامت رکھنا اور

مُحَدَّ ہِ ہُمَ سَامُتَى رَكُمُنَا لَهُ جِي لِين وه فَتَنَقِّمَ مُوكَا اور مُحِصَاسَ سَهُ وَلَى فَقَصَانَ بَيْنِ مُوا۔ ( ٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ بُنُ عُفْبَةً ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : لَقِينِي أَبُو جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِمَّا كُنْتَ أَغُونُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسِ تَسُوَّنِي أَنْ

جَحَيْفة ، فقال لِي : يَا سَلْمَة مَا بَقِي شَيْءَ مِمَّا كُنت اغْرِف إِلا هَلِهِ الصَّلاة ، وَمَا مِن نفسٍ تسرّنِي ا تَفْدِينِي مِنَ الْمَوْتِ ، وَلا نَفْسُ ذُبَابٍ ، قَالَ :ثُمَّ بَكَي.

( ۳۵۹۸) حضرت سلمہ بن کبیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو جحیفہ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا: اے سلمہ! میری پہچان والی چیزوں میں سے صرف بینماز ہی رہ گئی ہے۔ مجھے کوئی نفس موت سے چھڑا کرخوش نبیس کرتا اور نہ کھی کانفس۔رادی کہتے ہیں چروہ رویڑے۔

( ٣٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : جَالِسُوا الْكُبَرَاءَ وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ وَسَائِلُوا الْعُلَمَاءَ.

(۳۵۹۸۱) حضرت ابو جحیفہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بڑول کے ساتھ بیٹھو۔ حکماء ہے ملواورعلاء ہے پوچھو۔

( ٣٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ :اسْتَرَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۳۵۹۸۲) حضرت بزید بن ابی زیاد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہلوگ ابوعبدالرحمٰن کا جناز ہ لے کرحضرت ابو جیفہ کے پاس سے گزیر برتری سے جانبوں فرف ان اور دوراگی ادرائی سے بھی اور دورانگری کئی

گزرے تو آپ دلٹنونے فرمایا: راحت پا گیااوراس سے بھی راحت پائی گئی۔

( ٣٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ قَالَ :عَذَابُ الْقَبْرِ.

(٣٥٩٨٣) حضرت ابوسعيد ع ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَّنْكًا ﴾ كيار عين روايت بي كمت بين كه يعذاب قبر ب

( ٣٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿لَرَادُّك إِلَى مَعَادٍ﴾ قَالَ :مَعَادُهُ

آخِرَتُهُ :الْجَنَةُ. (۳۵۹۸ ۳۵) حضرت ابوسعد سے ﴿ لَهُ اَدُّكُ اللّٰهِ مَعَاد ﴾ كے مارے ميں روايت ہے وہ كتے ہیں: معادیعیٰ اس كی آخرت

(۳۵۹۸۳) حضرت ابوسعید سے ﴿ لَوَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں: معادیعنی اس كی آخرت این دند

( ٢٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ يَلْقَاهُ أَبُوهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : قَدُ كُنْت آمُرُكَ وَأَنْهَاكَ فَعَصَيْتَنِي ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْيُوْمَ لَا أَعْصِيكَ ، قَالَ : فَيُقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي أَنْ لَا يَخُذُلَنِي الْيُوْمَ ، قَالَ : فَيَأْتِي إِبْرَاهِيمَ آتٍ مِنْ رَبِّهِ مَلَك ، فَيُسلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرْتَاعُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيُكَلِّمُهُ أَنْ لَا يَخُذُلِنِي الْيُومَ ، قَالَ : فَيَأْتِي إِبْرَاهِيمَ آتٍ مِنْ رَبِّهِ مَلَك ، فَيُسلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرْتَاعُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيُكَلِّمُهُ وَيُشْعِلُونُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحُو الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنَادِيهِ أَبُوهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَقَدُ غُيِّرَ خَلْقُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : أُفِّ أُفِّ مُ ثُمَّ يَسْتَقِيمُ وَيَدَعُهُ.

(۳۵۹۸۵) حضرت ابوسعید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم کے والد کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوگی۔وہ حضرت ابراہیم ان سے کہیں گے تیخقیق میں نے آپ کو حکم دیااور آپ کو منع کمالیکن آپ نے میری نافر وانی کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت منع کمالیکن آپ نے میری نافر وانی کہتے ہیں حضرت

منع کیالیکن آپ نے میری نافر مانی کی۔ والد کہیں گے: لیکن آج تو میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم جنت کی طرف چل دیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا۔ اے ابراہیم!اس کوچھوڑ دے۔ راوی کہتے ہیں وہ کہیں گے تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے آج کے دن رسوا

بہوسہ اس رپاردرے وروں ہے ہیں وہ یاں وہ یاں سے بہاں ان کے پروردگار کے پاس سے ایک فرشتہ آئے گا اور انہیں سلام کے نبیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابراہیم کے پاس ان کے پروردگار کے پاس سے ایک فرشتہ آئے گا اور انہیں سلام کے گا۔ پس حضرت ابراہیم غلاِنلا) اس کود کھے کرخوش ہول گے اور اس سے کلام کریں گے۔ اور ایسے مصروف ہوں گے کہ اپنے والد سے غافل ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں پھر فرشتہ چلنے لگے گا اور حضرت ابراہیم غلاِنگا) بھی ان کے ہمراہ جنت کی طرف چلیں گے۔

م کی برب یں صفور و کہ بین کر رحمد بیات میں اور کی سے ایک اور کرائی کہتے ہیں آپ اس کی طرف التفات کریں گے تواس راوی کہتے ہیں اس پران کے والدان کو آ واز دیں گے۔اے اہرا ہیم اراوی کہتے ہیں آپ اس کی طرف التفات کریں گے تواس کی ضفت ہی بدل چکی ہوگی۔ راوی کہتے ہیں۔اس پر حضرت ابراہیم علایظام کہیں گے۔اُف، اُف۔ بھر آپ علایظام سیدھے

ہوجا کئیں گے اوراس کو چھوڑ دیں گے۔

### ( ٢٥ ) كلام ربيع بن خثيمٍ رحمه الله

# حضرت ربيع بن خثيم كا كلام

( ٣٥٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمِ إِذَا مَرَّ بِالْمَجْلِسِ يَقُولُ : قُولُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِحَةٍ ، وَلَا تَقْسُ قُلُوبُكُمْ ، وَلَا يَتَطَاوُلُ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا :سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

(٣٥٩٨٦) حفرت الولیعلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رئیج بن فٹیم جب کمی مجلس کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے۔ خیر کی بات کہو خیر کا کام کرو۔ اچھے ممل پر مداومت رکھو۔ تمبارے ول سخت نہ ہوجا کیں اور تمہاری مہلت زیادہ نہ ہوجائے اور

ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالا نکہانہوں نے نہیں سناتھا۔

( ٣٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَقُولُ :أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنَنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣٥٩٨٤) حضرت ابويعنى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت رئج ہے كہا جاتا آپ نے صبح كس طرح كى؟ تو آپ فرماتے: ہم نے ضعف اور گنا ہگارى كى حالت ميں صبح كى كہ ہم اپنے رزق كھارہے ہيں اورا پنى موتوں كا انظار كررہے ہيں۔ ( ٣٥٩٨٨) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِى مَّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ مُنَاشَدَةَ الْعَبْدِ رَبَّه يَقُولُ : رَبِّ فَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ الرَّحْمَة ، قَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ كَذَا ، يَسْتَبُطِءُ ، وَمَا رَأَيْت أَحَدًا يَقُولُ : يَقُولُ : رَبِّ فَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ الرَّحْمَة ، قَصَيْت عَلَى نَفْسِكَ كَذَا ، يَسْتَبُطِءُ ، وَمَا رَأَيْت أَحَدًا يَقُولُ :

رُبِّ قَدْ أَذَّيْت مَا عَلَى فَأَدٌّ مَا عَلَيْك.

(۳۵۹۸۸) حضرت ربیع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بندہ کی بید دعا، اپنے رب سے کرنا پیندنہیں ہے کہ وہ کہے: اے اللہ! تو نے اپنے او پر رحمت کا فیصلہ کرلیا ہے تو نے خود پر میہ فیصلہ کرلیا ہے۔ ( میہ کہہ کر ) بندہ سستی کا مظاہرہ کرے۔ میں نے کسی کو میہ کہتے نہیں

ے آپ او پر زمت کی میں مرتب ہو جو ہے وو پر میں ہے۔ رہیم ہے۔ رہیم ہے در) بعد ہوں اور میں ہے دہ تو ادا کروے۔ دیکھا کہا ہے میرے پر وردگار! جو مجھ پر لازم تھاوہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ پس جو تجھ پر لازم ہے وہ تو ادا کروے۔

( ٣٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُشْيُمٍ ، قَالَ : مَا غَائِبٌ يَنْتَظِرُهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْتِ.

( ۳۵۹۸۹ ) حضرت رہیج بن خشیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ موت سے زیادہ بہتر کوئی غائب چیز الی نہیں جس کا مومن کوانتظار ہو۔

( ٣٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَا أَفَرَّ بِهِ الرَّبِيعُ بُنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ، وَجَازِيًّا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا أَنَّى رَضِيت بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسُلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَرَضِيت لِنَفْسِى وَلِمَنْ أَطَاعَنِى أَنْ أَعُبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ ، وَأَنْ أَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۵۹۹۰) حضرت رہے بن خثیم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی۔ فر مایا: یہ وہ باتیں ہیں جن کا رہے بن ختیم افر ارکرتا ہے اور اس پر گواہی دیتا ہے اور گواہی کے لیے ضدائی کا فی ہے۔ اور اپنے نیک بندوں کو بدلہ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مِنَّ اَفْتُحَافِیَمَ کِی ہونے پر راضی ہوں اور اس کے لیے اور اس کے لیے جو میری فر مانبر داری کرے اس

ے دین ہونے پراور حمد میز فضی آئے کی ہونے پر راسی ہوں اور اپنے مس کے لیے اور اس کے لیے جومیری قرمانبر داری کرے اس بات پر راضی ہوں کہ میں عبادت کرنے والوں میں خدا کی عبادت کروں اور حمد کرنے والوں میں خدا کی حمد کروں اور میں مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کروں۔ ( ۲۵۹۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی حَیَّانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الرَّبِیعَ بْنَ خُشِیمٍ یَذْکُو شَدِیًا مِنْ

أَمْرِ الدُّنْيَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْته يَقُولُ مَرَّةً : كُمْ للتَّيْم مَسْجِدًا. (٣٥٩٩١) حضرت ابوحيان اسين والدس روايت كرت بين وه كهتم بين كه بين فضرت ربيج بن خثيم كودنيا كے معاملات مين

( ۴۵۹۹ ) حکرت ابوحیان اپنے والد سے روایت کرنے ہیں وہ جہتے ہیں کہ میں نے حکرت ربیج بن سیم کو دنیا کے معاملات میر سے کسی کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہاں ایک مرتبہ میں نے انہیں کہتے سنا: میتیم کی گنی ہی مبجدیں ہیں۔

( ٣٥٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُو بْنِ مَاعِزِ ، قَالَ :قَالَ لَى الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ :يَا بَكُرُ ، اخْزُنْ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلَا عَلَيْكِ ، فَإِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ عَلَى دِينِي ، أَطِعَ اللَّهَ

فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اسْتُؤْثِرَ بِهِ عَلَيْك فَكِلْهُ إِلَى عَالَمِهِ ، لَأَنَّا عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ أَخُوَفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِي الْخَطَا، مَا خَيْرُكُمَ الْيَوْمَ بِخَيْرِهِ ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آخِرِ شَرَّ مِنْهُ ، مَا تَتَبِعُونَ الْخَيْرَ كُلَّ اتْبَاعِهِ ، وَلَا تَفِرُّونَ مِنَ الشَّرِّ

َ صَاحَيْرُ عَمْ الْمَيُومُ الْمُحْمِورُهِ ، وَلَكِمُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكْتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرُؤُونَ تَذْرُونَ مَا هُوَ السَّرَائِرُ اللَّاتِي حَقَّ فِرَارِهِ ، مَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكْتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرُؤُونَ تَذُرُونَ مَا هُوَ السَّرَائِرُ اللَّاتِي يُخْفِينَ عَلَى النَّاسِ وَهِيَ لِلَّهِ بَوَادٍ ، البَّنَغُوا دَوَائَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ :وَمَا دَوَاؤُهَا أَنْ تَتُوبَ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ.

(۳۵۹۹۲) حضرت بکرین ماعز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رہتے بن خثیم نے مجھے کہا:اے بکر!اپنی زبان کواپنی حفاظت شمیر روکھ کر وہارت جو تیس برفائد و میں بھو تیس برخلاف نہ مو کوئی میں زارینو میں کران پر میں لدگر رکہ مجمول میں

میں رکھ گروہ بات جو تیرے فائدہ میں ہو۔ تیرے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ میں نے اپنے وین کے بارے میں لوگوں کو تہم بایا ہے۔ جو تہمیں معلوم ہے اس میں اللہ کی اطاعت کر اور جو چیز تمہارے علم میں نہ ہوتو اس کواس کے جاننے والے کے سپر دکر دے۔ مجھے تمہارے او پر جان ہو جھ کر کیے جانے والے ممل کا غلطی سے ہونے والے مل کی بہنبت زیادہ خوف ہے۔ تم میں سے جوآج فیر پر

تمہارے اوپر جان ہو جھ کر لیے جانے والے ک کا، سی ہے ہوئے والے کل بی بہست زیادہ حوف ہے۔ ہم میں ہے جوآج خیر پر ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اپنے آخری شرہے بہتر ہیں، تم لوگ خیر کی مکمل امتباع نہیں کرتے اور تم شرے کما حقہ فرارا ختیار نہیں کرتے ۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد مُؤِرِّنِ اُن پر جو کچھا تاراہے تم نے اس کوسارانہیں یایا۔ اور جو پچھتم پڑھتے ہواس سارے کوتم نہیں

بانے کہ وہ کیا ہے۔ وہ پوشیدہ یا تیس جولوگوں برمخفی ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے تو ظاہر میں یتم اس کا علاج تلاش کرو۔ پھر آپ نے

ا پے آپ سے کہا: اس کاعلاج کیا ہے؟ بدکتم توبرکرواور پھراس کی طرف ودندکرو۔

( ٣٥٩٩٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُشَيْرِ مَوْلَى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يُصَلِّى لَيْلَةً فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿أَمْ حَبِّيبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ﴾ فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

(٣٥٩٩٣) حفرت رئع كة زادكرده غلام سروايت م كدحفرت رئع رات كونماز بره در ب ت كداس آيت بر بيني وأم

حَسِبَ الَّذِينَ اجْعَرَ حُوا السَّيْنَاتِ ﴾ تواس كوبح تك دمرات ربد

( ٣٥٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِى عَلْقَمَةَ وَكَانَ فِى مَسْجِدِهِ طَوِيقٌ ، وَإِلَى جَنْبِهِ نِسَاءٌ كُنَّ يَمْرُرُنَ فِى الْمَسْجِد ، فَلَا يَقُولُ كَذَا وَلا كَذَا

تھااوران کے ہمراہ عورتیں بھی مسجد میں ہے گزرتی تھیں لیکن وہ ایسی ولیی با تیں نہیں کرتے تھے۔ ( ۲٫۵۵۸ کے قَدَیْنَا اُمد مُعَاوِ مَدَّ ، وَ وَ کہد ، عَنِر الْأَعْمَةِ ، عَنْرَ أَمِس رَرِين ، عَنِر الدَّبِيدِ مِن خُشُهُم ﴿ وَاذًا لَا تُمَتَّعُو مَنَ إِلَّا

( ٣٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيع ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشُيمٍ ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ قَالَ :الْقَلِيلُ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَجَلِ.

(۳۵۹۹۵) حضرت رئیج بن تشیم سے ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا: قلیل سے مراد وہ مہلت ہے جوان کی موت اوران کے درمیان ہے۔

( ٣٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ قَالَ :مَاتُوا عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَرُبَّمَا قَالَ :مَاتُوا عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

(٣٥٩٩١) حفرت رسي من فليم ع ﴿ بَلِّي مَنْ كَسَبِّ سَيْنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُه ﴾ كار يس روايت ٢-وه كت

ہیں جواپنے کفر پرمرے اور کبھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔ میں جواپنے کفر پرمرے اور کبھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔

( ٣٥٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْنِسُ الْحُشَّ بِنَفْسِهِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُكْفَى هَذَا ، قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنُ ٱلْحُدَّ بِنَصِيبِي مِنَ الْمِهْنَةِ.

(۳۵۹۹۷) حضرت ربع بن منتیم کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بذات خود بیت الخلاء کوصاف کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں آئمیں

( ٣٥٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ، قَالَ :أقِلُوا الْكَلَامُ إِلَّا بِيسْعِ : تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَحْمِيدٍ ، وَسُوَالِكَ الْخَيْرَ ، وَتَعَوَّذِكَ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَقِرَالَةِ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٩٨) حفرت ريخ بن خشيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں نوباتوں كے علاوہ (باتى ) باتيں كم كروبشبيح تبليل بحبير ، تحميد اور تمهارا

خیر کا سوال کرنا اور تمهارا شرہے پناہ مانگنا ،اور تمهاراا مر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اور قرآن کی قراءت کرنا۔

( ٣٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، أَلَّهُ قَالَ لَأَهْلِهِ :اصْنَعُوا لِي خَبِيصًا ، فَصُنِعَ فَدَعَا رَجُلاً بِهِ خَبَلٌ فَجَعَلَ رَبِيعٌ يُلَقِّمُهُ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ ، فَلَمَّا أَكُلَ وَخَرَجَ ، قَالَ لَهُ أَهْلُهُ : تَكَلَّفُنَا وَصَنَعَنَا ، ثُمَّ

أَطْعَمْتُهُ رجلاً ما يَذُرِى هَلَاً مَا أَكُلَ ، قَالَ الرَّبِيعُ :لَكِنَّ اللَّهَ يَذُرِى.

(٣٥٩٩٩) حضرت رہیج کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا:تم میرے لیے حلوہ بناؤ۔ چنانچہ حلوہ یکا یا

گیا پھرانبوں نے ایک پاگل آ دمی کو بلایا اور حضرت رئے نے اس کولقمہ بنا کردینا نثروع کیا اور اس کا تھوک بہدر ہاتھا۔ پس جب اُس نے کھالیا اور چلا گیا تو گھر والوں نے حضرت رئے ہے کہا ہم نے تکلف کیا اور تیار کیا پھر آپ نے وہ ایسے آ دمی کوکھلا دیا جس کومعلوم

ى نہيں كەاس نے كيا كھايا ہے۔ حضرت رئيم نے فرمايا: كيكن الله كوتو معلوم ہے۔ ( ٣٦٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بُنُ خُتَيْمٍ فِى مَجْلِسِ مُنْذُ تَأَذَّرَ بِإِذَارٍ ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصُرُهُ ، أَوْ يَفْتَرِى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَكَلَفُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةً، وَلاَ أَخُضَ الْبُصَرَ ، وَلاَ أَهْدِى السَّبِيلَ ، أَوْ تَفَعَ الْحَامِلُ فَلاَ أَحْمِلُ عَلَيْهَا.

(۳۲۰۰۰) حضرت شعبی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رہتے بن خثیم نے بنب سے ہوش سنجالا ہے کسی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کسی آ دمی پر ظلم کیا جائے اور میں اس کی مدونہ کروں ، یا کوئی آ دمی کسی آ دمی پر جھوٹ باند ھے اور مجھے اس پر

گواى كامكلف بناياجائ اوريس نگاه نيچى نه كرسكول اور نه راه و كهاسكول . ( ٣٦٠٠١ ) حَدَّثُنَا خَلَفٌ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : انْطَلَقْت أَنَا وَأَخِي إِلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ ، فَإِذَا هُوَ ذَنُكُ مَا اللَّهِ هَالْمُ اللَّهِ هَا ذَنْكُ مَا اللَّهِ هَا فَهَالَ ، وَتَا مُنْ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ هَا ذَنْكُ مَا اللَّهِ هَا فَهَالَ ، وَمَا وَ مِنْ خُفْهُم وَ اللَّهُ اللَّهِ هَا ذَنْكُ مَا اللَّهُ هَا فَهُالَ ، وَمَا وَ مِنْ خُفْهُم وَاللَّهُ اللَّهُ هَا فَا اللَّهُ هَا فَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْ

هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ ، قَالُوا : جِنْنَا لِتَذْكُرَ اللَّهَ فَنَذْكُرَهُ مَعَكُ ، وَتَخُمُّدَ اللَّهَ فَنَحْمَدَهُ مَعَك ، فَرَفَعَ بَدَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ تَقُولًا : جِنْنَا لِتَشْرَبَ فَنَشْرَبَ مَعَك ، وَلَا جِنْنَا لِتَزْنِى فَنَزْنِى مَعَك.

(۳۲۰۱) حضرت ابودائل ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی حضرت ربج بن خثیم کے پاس گئے تو وہ مجد میں بیٹے ہوئے سے انہوں نے فرمایا: تمہیں کیا مقصد لایا ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ ہم آئے ہیں تا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو ہم بھی آپ کے ہمراہ اللہ کا ذکر کریں اور آپ اللہ کی تعریف کریں اور آپ اللہ کی تعریف کریں اور آپ اللہ کی تعریف کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں ۔ اس پر آپ نے تاکہ ہم بھی دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے تم سے نہیں کہلوایا۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تو شراب ہے تاکہ ہم بھی تیرے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تو شراب ہے تاکہ ہم بھی تیرے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تیں کہ تو سے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تاکہ ہم بھی تیرے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تاکہ ہم بھی تیرے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تاکہ ہم بھی تیرے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تاکہ ہم تیرے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تاکہ ہم بھی تیرے ساتھ بین اور نہ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ساتھ بین کہ تاکہ ہم بھی تاکہ ہم بھی تاکہ ہم تیرے ساتھ بین کہ بھی تاکہ ہم بھی بھی کہ بھی کہ تاکہ ہم بھی تاکہ ہم بھی تاکہ ہم بھی تاکہ ہم بھی بھی کہ بھی

( ٣٦.٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ الرَّبِيعَ يَقُولُ : عَجَبًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ وَإِنْكَانِهِ ثَلَاثَةً : مَلِكٌ مُمْتَنِعٌ فِى حُصُونِهِ فَيَأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ وَيَدَعُ مُلْكَهُ خَلْفَهُ ، وَطَبِيبٌ نِحْرِيرٌ يُدَاوِى

النَّاسَ فَيَأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ. (ابو نعيم ١١٥)

(٣١٠٠٢) حضرت ربیع فرماتے ہیں ملک الموت اور اس کا تین آ دمیوں کے پاس آنا قابل تعجب ہے۔ (ایک) اپنے قلعول میں بند بادشاہ کہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی روح نکالنا ہے اور اس کے ملک کواس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ماہر طبیب جو

لوگوں کاعلاج کرتا ہے۔اس کے پاس فرشتہ آتا ہےاوراس کی روح نکال لیتا ہے۔

( ٣٦..٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ سُرِقَتُ لَهُ فَرَسٌ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُصَلَّى قِيمَتُهُ تَلَاثُونَ أَلْفًا فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، فَأَصْبَحَ فَحَمَلَ عَلَى مَهْرِهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ سَرَقَيى وَلَمْ أَكُنُ لَا سُرِقُهُ ، قَالَ : وَكَانَ رَبِيعٌ يَجُهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَمِعَ وَقُعًا خَافَتَ.

(٣١٠٠٣) حضرت ربح بن تنتیم کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا ایک تمیں ہزار کی قیمت کا گھوڑ ارات نماز پڑھتے ہوئے چوری ہوالیکن انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ جب صبح ہوئی تو ربھے نے اس کے بچے پرسواری شروع کردی پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا: اے اللہ!اس نے میری چوری کرلی حالانکہ میں نے اس کی چورئ نہیں کی تھی۔راوی کہتے ہیں: حضرت ربھے قراءت بلند آ وازے کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے قدموں کی جاپٹی تو آ ہت قراءت کرلی۔

( ٣٦.٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ لِلرَّبِيعِ: أَلَا نَدُعُو لَك طَبِيبًا ، فَقَالَ : ﴿ وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُّ وَقُرُّونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْمُثَالَ وَكُلَّا مَثْرُانَا وَكُلَّا مَثَرُانَ وَكُلَّا صَرِيهِمْ عَلَى الدُّنْيَا وَرَغَيْتِهِمْ فِيهَا ، قَالَ : فَقَدْ كَانَتُ موضى وكان منهم أَطِبَّاءُ ، فَلَا الْمُدَاوِى بَهِي ، وَلَا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ النَّاعِت وَالْمَنْعُوتُ لَهُ ، وَاللهِ لَا تَدْعُونَ لِى طَبِيبًا.

منهم اطباء ، قالا المداوى بھى ، ولا المداوى ، هلك الناعت والمنعوت له ، والله لا مدعون لى طبيبا.

(٣١٠٠٣) حضرت عبدالملك بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت رئي ہے كبا گيا ہم آ ب كے ليے حكيم و فر بلائيں؟

آپ نے فرمايا: تم جھے مہلت دے دو۔ پھر آ پ نے فکر فرمايا تو كہا: ﴿وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْبِرًا وَكُلًا صَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبُيرًا ﴾ پھر آ پ نے ان لوگوں كى دنيوى زندگى پردس اوراس زندگى كى رغبت كينيرًا و كُلًا صَرَبَنا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبُيرًا ﴾ پھر آ پ نے ان لوگوں كى دنيوى زندگى پردس اوراس زندگى كى رغبت ذكر فرمائى فرمايا: يلوگ يمار ہوئے اور پھان ميں حكيم تھے كين دوائى كھانے والا بھى باقى شربا اور دوائى كھلانے والا بھى باقى شدر با درصفت كيا ہوا دونوں ہلاكت كا شكار ہوئے۔ بخدا! تم لوگ مير ے ليے حكيم كونه بلاؤ۔

( ٣٦..٥) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُشَيْمٍ فَدَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ :اللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ كُلَّهُ ، وَإِلَيْك يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ ، وَأَنْتَ إِلَهُ الْخَلْقِ كُلِّهِ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلَّهُ ، نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.

(۳۱۰۰۵) حضرت معنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت رہتے ہی تنظیم کے پاس گئے تو انہوں نے بید وعاما تی۔اباللہ! ساری حمد تیرے لیے ہے اور سارے امور تیری طرف لوٹے ہیں اور ہرتئم کی حمد کے معبود آپ بی ہیں۔ساری بھلا کیاں آپ کے قبضہ میں ہیں۔ہم ہرخیر کا آپ بی سے سوال کرتے ہیں اور ہم ہر شرسے آپ بی کی پناہ ما نگتے ہیں۔ ( ٣٦٠٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَتْ : لَمَّا حُضِرَ الرَّبِيعُ بَكَتِ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : يَا بُنيَّةُ ، لِمَ تَبْكِينَ ؟ قُولِي يا بشرى : لَقِىَ أَبِي الْحَيْرَ.

(٣٦٠٠١) حفرت سرية الربيع بروايت ہو وہ کہتی ہيں كہ جب حضرت ربيع كى موت كاونت قريب آيا تو ان كى بيٹى رو پڑى۔ آپ بيٹيئ نے فرمايا: اے بيٹی ! تم كيول روتی ہو؟ تم كهو۔ اے خوشخبرى! ميراوالد خير سے ل رہا ہے۔

(٣٦..٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ صَحِبَ رَبِيعَ بُنَ خُنْيُمٍ عِشْرِينَ سَنَةً مَا سَمِعَ منه كَلِمَةً تُعَابُ.

۔ ۳۱۰۰۷) حضرت ابراہیم کے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آ دمی نے بیان کیا جوہیں سال تک رہیج بن ختیم کے ساتھ رہاتھا کداس نے آپ سے کوئی قابل عمّا ب کلم نہیں سا۔

( ٢٦٠٠٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشِهْ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الطَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الطَّالِينَ فَنُولًا مِنْ الْمُكَدِّبِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ لهُ.

(٣١٠٠٨) حفرت رج بن تقيم سے ارشاد خداونگری ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ فرمايا: يه ال كے ليے وَخِره شده بير ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ فرمايا: اس كے پاس ہے ﴿ وَتَصُلِيّةٌ جَحِيمٍ ﴾ فرمايا: اس كے ليو خيره شده ہے۔

( ٣٦..٩ ) حَدَّنَنَا الْبُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ نُسَيْرٍ أَبِى طُعُمَةَ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا جَانَهُ سَائِلٌ ، قَالَ : أَضْعِمُوا هَذَا السَّائِلَ سُكَرًا ، فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرَ.

(٣١٠٠٩) حضرت نسير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كد حضرت رئيج كے پاس جب كوئى سائل آتا تو آپ ويشين كہتے۔اس سائل كو شكر كھلا ؤ كيونكد حضرت رئيج كوشكر بيند تھى۔

( ٣٦٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ فى قوْلِهِ : ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانِ مَا غَرَّكِ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قَالَ :الْجَهْلُ.

(٣٠١٠) حضرت رئيج بن خشيم سے ارشاً و خداوندي ﴿ إِنَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويِمِ ﴾ كم بارے ميں روايت ب فرمايا: جبل نے۔

# ( ٣٦ )كلام مسروقٍ رحمه الله

## حضرت مسروق طلينفيذ كاكلام

( ٣٦.١١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ

ه المعنف! بن الى شير مرتم ( جلده ا ) في المعنف المن المعنف ابن الى شير مرتم ( جلده ا ) في المعنف الم

ر المُهُوْمِنِ مِنْ لَحُدٍ قَدِ اسْتَوَاحَ مِنْ هُمُومِ الدُّنيَا وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. (ابو نعيم ٩٧) اللَّهُوُمِنِ مِنْ لَحُدٍ قَدِ اسْتَوَاحَ مِنْ هُمُومِ الدُّنيَا وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. (ابو نعيم ٩٧) (٣١٠١١) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اس لحدے بہترکوئی چیز ہیں ہے جس میں وہ دنیا کے بموم

(۱۷۱۱) عرب طرف طرون کے روایت ہے وہ ہے ہیں صرف کے اس میں اندان میں موجود ہے۔ ہے راحت پالے اور عذا ہے الٰہی ہے امن میں ہو۔ ۔ یہ بین بردمی الله دیمی وہ موجود ہے جائے ہے وہ کی اور کہ ایسی قال کرنے کی وہ کی قا فرک الکہ اللّٰہ کی احداثا

( ٢٦.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ :حجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلَّا سَاجِدًا. (٣٢٠١٢ ) حضرت ابواسحاق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے جج اداکیا وہ صرف تجدے ہیں ہی سوت شے۔ ( ٣٦.١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :

مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ آسَى عَلَيْهِ إِلَّا السُّجُودُ لِلَّهِ. مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ آسَى عَلَيْهِ إِلَّا السُّجُودُ لِلَّهِ.

(٣٢٠١٣) حضرت مسروق مروايت بوه كيتم بين ونيامين كوئى چيز سكون ده بين به سوائ خداك لي تجدول ك -( ٣٦٠١٤) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ : مَا وَلَدَتُ هَمْدَانِيَّةً مِنْ مَسْرُوق.

(٣٦٠١٣) حضرتً مره من روايت بوه كتبت بين كرسى بهداني عورت نے حضرت مسروق كے مثل بچينيس جنا۔ ( ٣٦٠١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا خَطَا عَبُدٌ خَطُوَةً قَطُّ إِلَّا كُنِبَتْ

لَهُ حَسَنَةٌ ، أَوْ سَيْنَةٌ. (٣١٠١٥) حضرت مروق بروايت بوه كتبي بي كدبنده جب بحى كوئى قدم اشا تا بتواس كے ليے نيكى كسى جاتى بي برائى۔

( ٢٦.١٦) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَوْلٍ.
(٣٦٠١٧) حَسْرَتُ مَرُونَ مِروايت مِوه كَتِمَ بِين كَدَالله كَ بِاللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ
(٣٦.١٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ

تَا الْ الْ اللهِ مِن أَمُّ مِنْ مَرَادُ مُنْ مِنْ مَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ

مَجَالِسٌ يَخُلُو فِيهَا يَذُكُرُ فِيهَا ذُنُوبَهُ فَيَسْتَغُفِورُ مِنْهَا. (۱۷-۱۷) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کے لیے چندمجلسیں ایسی ہوں جن میں وہ خلوت میں ہوا دران میں اپنے گنا ہوں کو یا دکر ہے پھران پراستغفار کر ہے۔

( ٣٦.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا أَكُونُ ظَنَّا حِينَ يَقُولُ الْخَادِمُ :لَيْسَ فِي الْبَيْتِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ ، وَلَا دِرْهَمٌ.

(۳۱۰۱۸) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت سب سے ایجھے خیال میں ہوتا ہوں جب خادم کہتا ہے۔ گھر میں نہ گندم کا تفیر ہے اور نہ ہی درہم ۔

( ٣٦.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونْ

الْعَبْدُ إِلَى اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(٣٧٠١٩) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ہال سب سے زیادہ قریب حالت محبرہ میں ہوتا ہے۔ ( ٣٦٠٢٠ ) حَلَّتُنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ

عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعِلْمَ الذُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَقُرُأُ سُورَةَ الْوَافِعَةِ.

(٣٦٠٢٠) حضرت مسروق فرماتے ہیں جس آ دمی کو بیہ بات پسند ہو کہ اُسے اولین اور آخرین کاعلم ہواور دنیا وآخرت کاعلم ہوتو اس

( ٣٦.٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى مَسْرُوقِ يَغْرِفُ وَجُهَةُ وَلَا يُسَمِّى اسْمَةُ ، قَالَ :فَشَيَّكَةُ ، قَالَ :فَكَانَ فِي آخِرِ مَنْ وَذَعَهُ ، فَقَالَ :إنَّك قَرِيعُ

الْقُرَّاءِ وَسَيِّدُهُمْ ، وَإِنَّ زَيْنَك لَهُمْ زَيْنٌ ، وَشَيْنَك لَهُمْ شَيْنٌ ، فَلَا تُحَدُّثَنَّ نَفْسَك بِفَقْرٍ ، وَلَا طُولِ عُمُرٍ.

(٣١٠٢١) حضرت عامر سے روایت ہے کہ ایک آ دی حضرت مسروق کے پاس بیٹھتا تھاراوی اس کوشکل سے جانتا تھا کیکن نام سے واقف نہیں تھا۔راوی کہتے ہیں پھروہ آپ کی مشابعت میں نکلا۔راوی کہتے ہیں وہ آپ کوالوداع کہنے والوں میں آخری تھا۔تو اس نے کہا آ پ سب قاریوں میں سے بوے اور ان کے سردار ہیں۔اور آپ کی زینت میں ان کی زینت ہے اور آپ کی بدصورتی ،ان کی بدصورتی ہے۔ پس آپ اپنفس سے فقراور کبی عمر کی باتیں نہ کیا کریں۔

( ٣٦.٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مِنَ السَّلْسِلَةِ أَتَاهُ أَهْلُ

الْكُوفَةِ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ التَّجَارِ ، فَجَعَلُوا يُثَنُونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ :جَزَّاك اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ أَعَفَّك عَنْ أَمْوَ الِنَا ،

فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُو َلاقِيهِ كَمَنْ مَتَّغْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. (٣٦٠٢٢) حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مقام سلسلہ سے واپس آئے تو اہل کوفدان کے پاس آئے اور

ان کے پاس تا جرلوگ آئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ آپ ہمارے مالوں ك صَدِر مُسْتَغَى تَصِد ال رِرْآ بِ نَي بِيرًا يت رِدُمي: ﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُو لَا فِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَنَاعَ الْحَبَاةِ الدُّنْيَا﴾ کیا و و شخص جس ہے ہم نے اچھاوعدہ کیا اوروہ اے حاصل کرے گا اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جے ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدے کی چیزیں دے دی ہیں۔

( ٣٦.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يَعْجَبَ بِعِلْمِهِ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللَّهَ.

(٣٢٠٢٣) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کی جہالت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آ دمی اپنام پر جب کرنے کئے اورآ دمی کے علم کے لیے یہی بات کافی ہے کہ و واللہ ہے ڈرے۔

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ۱) کي په ۱۹۳ کې کښتاب الرهد

( ٣٦.٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ بِالْبَادِيَةِ لَهُ كَلُبٌ وَحِمَارٌ وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمْ لِلصَّلَاةِ ، وَالْمِحَمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمْ خِبَانَهُمْ، وَالْكُلُبُ يَحْرُسُهُمْ، فَجَاءَ ثَغْلَبٌ فَأَخَذَ الدِّيكَ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الدِّيك ، وَكَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا ، فَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، قَالَ : فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطْنَ الْحِمَارِ فَقَنَلَهُ فَحَزِنُوا

لِذَهَابِ الْحِمَارِ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنُ يَكُونَ خَيْرًا ، ثُمَّ مَكَنُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أُصِيبَ الْكُلْبُ ، فَقَالَ :الرَّجُلُ الصَّالِحُ :عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَظُرُوا فَإِذَا هُوَ فَلْدُ سُبَّى مِنْ حَوْلِهِمْ وَبَقُوا هُمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَا أُحِذُوا أُولَئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولَئِكَ

شَيْءٌ يَجْلُب ، قَدْ ذَهَبَ كَلْبُهُمْ وَحِمَارُهُمْ وَدِيكُهُمْ. (٣١٠٢٣) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک آ دمی رہتا تھا جس کے پاس ایک کتا، ایک گدھااور ایک مرغا تھا۔ فرماتے ہیں: مرغان کونماز کے لیےاٹھا تا تھااور گدھے پروہ پانی ادھرادھر لے جاتے تھےاوراس ہے متفع ہوتے اور وہ ان کے لیےان کے خیمہ کواٹھا تا تھا۔اور کماان کی حفاظت کرتا تھا۔ پھرایک لومڑی آئی اوراس نے مرغا پکڑا۔ان لوگوں کومرغ کے علے جانے کاغم ہوالیکن وہ آ دی نیک تھا تو اس نے کہا ہوسکتا ہے کہاس میں خیر ہو۔ فرماتے ہیں کہ بیلوگ جتنی دیراللہ نے جا ہاای

طرح رہے پھر بھیٹریا آیا تو اس نے گدھے کا پیٹ پھاڑ کراس کوتل کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ گدھے کے جانے پر بھی عمکین ہوئے کیکن نیک آ دمی نے کہا ہوسکتا ہے ای میں خیر ہو۔ پھر کتا بھی مر گیا۔ تواس مردصالح نے کہا ہوسکتا ہے یہی بہتر ہو۔ پھر جب ان لوگول نے

صبح کی تو دیکھا کہان کے اردگر دیے لوگ تو قید کر لیے گئے ہیں اور بیزنج گئے ہیں۔ آپ پریٹینڈ فرماتے ہیں: وہ لوگ اس لیے پکڑے

گئے تھے کہان کے پاس آ وازیں اور چیخ و رپارتھی۔جبکہ ان لوگوں کے پاس کوئی شور مجانے والی چیز نہتھی۔ان کا کتا، گدھااور مرغ تو ( ٢٦.٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :خَرَجَ رَجُلٌ صَالِحٌ بِصُرَّةٍ مِنْ دَرَاهِمَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَلَقِيَ رَجُلاً كَيْنِرَ الْمَالِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ لِفُلَان وَكُثْرَةِ مَالِهِ ، جَانَهُ رَجُلٌ بصُرَّةِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهَا إيَّاهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا أَرَاهُ تُقُبَلُ مِنِّي حِينَ أَعُطَيْتِهَا هَذَا الرَّجُلَ الْغَنِيِّ.

٢- قَالَ :وَخَرَجَ لَيْلَةً أُخْرَى بِصُرَّةٍ فَأَغْطَاهَا امْرَأَةً بَقِيًّا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا :أَلَا تَعْجَبُونَ إِلَى فُلَانَةَ جَانَهَا فُكَانٌ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا وَهِيَ لَا تَمْنَعُ رِجُلَهَا مِنْ أَحَدٍ ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا أَرَاهُ يُفْبَلُ مِنَّى. ٣- قَالَ : فَأْتِيَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ قَدُ تُقُبِّلَ مِنْك مَا أَعْطَيْت هَذَا الْغَنِي ، فَإِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نُرِيَهُ ، أَنَّ فِي النَّاسِ مَنْ يَتَصَدَّقُ ، فَيَرْغَبُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَبْغِي مِنَ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعُفَّهَا.

(٣٧٠٢٥) حضرت مروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مردصالح رات کے اندھیرے میں درہموں کی تھیلی لے کر نکلا۔ وہ اس کوصد قد کرنا چا ہتا تھا کہ اس کو ایک کثیر المال شخص ملا اس آ دمی نے بید دراہم کی تھیلی اس کو دے دی۔ جب صبح ہوئی تو شور ہوا۔

ال وسند قد ترنا چاہا ھا گذا ل وایت بیرامان کی ملاا ن ا دی ہے بیدراہم ی یں ان ودھے دی۔ بہب ، ہوں و سور ہوا۔ فلان آ دمی ادراس کے مال پرتم لوگ تعجب نہیں کرتے۔اس کے پاس کوئی آ دمی در ہموں کی تھیلی لے کر آیا اور وہ اس کودے گیا۔ یہ بات اس دینے والے کوئینی تو اس پر بہت شاق گزرااس نے کہا میرا خیال نہیں ہے کہ جب میں نے تھیلی اس مالدار کودے دی ہے تو

میری طرف سے بی تبول ہوا ہوگا۔

قبول ہوا ہوگا۔

۲۔ راوی کہتے ہیں یہ آ دمی ایک رات بھر تھیلی لے کر نکلا اور اس نے پیٹھیلی ایک زانیے عورت کودے دی۔ لوگوں نے جب صبح کی تو کہنے لگے۔ فلانی عورت پر تنہیں تعجب نہیں ہے۔ اس کے پاس فلاں آیا اور اس کو تھیلی دے گیا حالانکہ یہ عورت تو کسی کواپنے پاس آنے سے نہیں روکتی۔ اس آ دمی کو بیہ بات پیٹی تو اس کو بہت شاق گزرااس نے کہا: میراخیال نہیں ہے کہ بیصد قد میری طرف سے

س-راوی کہتے ہیں پھراس آ دی کوخواب آیا اوراس کو کہا گیاتم نے غنی کو جوصد قد دیاوہ بھی تم سے قبول ہو گیا ہے کیونکہ ہماراارادہ بیضا کہ ہم اس کو بیہ بات دکھا کیں کہ صدقہ کرنے والے لوگ بھی ہیں تا کہ اس کو بھی اس کا شوق ہواور جو عورت تھی وہ صرف ضرورت کی وجہ ہے زنا کرتی تھی۔ ہماراارادہ بیتھا کہ ہم اس کو عفیفہ بنا کیں۔

. ( ٣٦.٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُصَلِّى حَنَّى تَجْلِسَ امْرَاتُهُ خَلْفَهُ تَنْكُم

(٣٧٠٢٧) حفرت انس بن سيرين سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حفرت مسروق اس حد تك نماز پڑھتے كمان كى يوك ان كے پيچھيے بيٹھ كررونے لگتی۔

ين يه راوك ن -( ٣٦.٢٧) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : وَدَّ

أَهْلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُو دَهُمُ كَانَتُ تُقُرَّضُ بِالْمَقَارِيضِ. (٣٦٠٢٤) حفرت مروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صیبتوں والے لوگ قیامت کے دن اس بات کو پہند کریں گے کہ ان کو قینچوں سے کا ٹاجا تا۔

#### ( ٣٧ ) كلام مرّة رحمه الله

#### حضرت مره كاكلام

( ٢٦٠٢٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا مُرَّةً نَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالُوا : مُرَّةُ الطَّيْبُ ، فَإِذَا هُوَ فِي عِلْيَةٍ لَهُ قَدْ تَعَبَّدَ فِيهَا ثِنْتَى عَشْرَةً سَنَةً.

ے اس کے بارے میں پوچھا: لوگوں (۳۱۰۲۸) حضرت مرہ کے پاس آئے۔ ہم نے ان کے بارے میں پوچھا: لوگوں نے کہامرة الطیب؟ تووہ اپنے بالا خانہ میں تھے جس میں انہوں نے بارہ سال عبادت کی تھی۔

( ٢٦.٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ قَالَ : كَانَ مُرَّةُ يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ مِنْتَى رَكْعَةٍ

(٣١٠٢٩) حفرت بيثم سے روايت ہے وہ کہتے ہيں که حضرت مرہ مرروز دوسور کعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٦.٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ : سُنِلَ مُرَّةُ :عمَّا بَقِىَ مِنْ صَلَاتِكَ ، قَالَ : الشَّطُرُ خَمْسُونَ وَمِائَنَا رَكُعَةٍ.

السطر محمسوں ویات رفعہ. (٣١٠٣٠) حضرت مالك بن مغول سے روایت ہے وہ كہتے میں كه حضرت مرہ سے پوچھا گيا آپ كى كتنى نماز باتى ہے؟ انہوں نے

فر مایا: آ دهی یعنی دوسو پچاس رکعات. ( ٣٦.٣١) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ قَالَ : مُتَحَرِّقَةٌ لَا تَعِی شَیْنًا...

(٣١٠٣١) حضرت مره سے ﴿ وَأَفْنِدَتُهُمْ هُواء ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ كہتے ہيں: پھے بول كے كى شے كى حفاظت نہيں كريں گے۔

#### ( ٣٨ ) كلام الأسودِ رحمه الله

#### حضرت اسود برايشيله كاكلام

( ٢٦.٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ: مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا مِنَ الرُّهُبَانِ . (٣٢٠٣٢) حضرت عماره ، حضرت اسودكي باربي مِن روايت كرتي بين كهتي بين كدوه رابهول مِن سے ايك رابب تھے ۔

( ٣٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْأَسُودِ ، فَقَالَ : كَانَ صَوَّامًا حَجَّاجًا فَوَّامًا

حَجَّاجًا فَوَّامًا. (٣٦٠٣٣) حضرت على بروايت بي كتبت مين (ان بي) حضرت اسود كه بارب مين سوال كميا گيا؟ تو انهول نے فر مايا: وہ

( ۱۹۹۰ ۱۹۳۹) مطرت می سے روایت ہے مہم ہیں (ان سے ) مطرت اسود سے ہارے یک موال نیا گیا ہوا ہوں سے مرمایا دو خوب روز ور کھنے والے ،خوب حج کرنے والے اور خوب قیام کرنے والے تھے۔

( ٣٦.٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْأَسُودُ لَيَصُومُن فِي الْيُوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ الَّذِي يُرَى أَنَّ الْجَمَلَ الْجَلَّدَ الْأَحْمَرَ يُرَنَّحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ.

ليصومن في اليوم الشديد الحر الدى يرى أن الجمل المجلد الأحمر يونح فيه مِن الحر. (٣١٠٣٣) حضرت منصور ك بعض شاكردول سروايت بوه كهتم بين كه حضرت اسود ويشيد شديد كرى كدن بهى روزه ركهتم

تھے۔وہ دن جس کے بارے میں خیال ہوتا تھا کر سرخ چڑے والا اونٹ بھی گرئی کی وجدسے کمزور ہوجاتا ہے۔ ( ٣٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُدُرِكٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يَقُولُ لِلْأَسْوَدِ :لِمَ تُعَذَّبُ هَذَا الْجَسَدَ فَيَقُولُ :إِنَّمَا أُرِيدُ لَهُ الرَّاحَةَ.

دیے بیں؟ اسود کتے تھے میں اس کی راحت جا ہتا ہوں۔

( ٣٦.٣٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ ذَهَبَتْ إِسْدَى عَيْنَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ.

(٣٦٠٣١) حفرت حنش بن مارث كتبح بين كدمين في حضرت اسود بن يزيد كود يكها كدأن كي ايك آ كلهروز سے كى وجد سے خالع موگئ تھي۔

( ٣٦.٣٧ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ حَنَش ، عَنْ رِيَاحِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْاَسْوَدُ يَصُومُ فِى السَّفَرِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ مِنَ الْعَطْشِ فِى الْيَوْمِ الْحَارِّ فِى غَيْرِ رَمَضَانٌ.

(٣٦٠٣٧) حفرت رياح تخفي ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت اسود،سفر ميں روز ہ ركھا كرتے تھے۔ يہال تك كه غير رمضان ميں مخت ً رمى كے دن بياس كى وجہ سے ان كارنگ متغير ہوجا تا تھا۔

#### ( ٣٧ ) كلام علقية رحيه الله

#### حضرت علقمه كاكلام

( ٣٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : اذْهَبُوا بنَا نَزْدَدُ إِيمَانًا.

(٣٦٠٣٨) حضرت عنقمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم اپنا ایمان .

زياره كريں۔

رير، ريل ( ٣٦.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ مَعَ الْبَطِىءِ وَيُدْرِكُ السَّرِيعَ.

(٣١٠٣٩) حفرت ابن عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعبی ہے علقمہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فرہ یا: وہست کے ساتھ تھے کیکن تیز رفآار کو پکڑ لیتے تھے۔

( ٣٦.٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ مِنَ الرَّبَانِيِّينَ.

( ٣١٠٢٠ ) حضرت مرو بروايت ہوہ كتے ہيں كەحضرت علقمه الله والول ميں سے تھے۔

( ٢٦.٤١ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآن فِي لَيْلَةٍ.

الم الا المارين المار

(٣٦٠٨) حفرت ابراجيم بروايت بوه كهتم بين كه حفرت علقمه في ايك رات مين قرآن برها. ٢٦.٤٢) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ قَالَ شَوِيكٌ :

هَذَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ جَوِيوٌ : هَذَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. هَذَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ جَوِيوٌ : هَذَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. ٣٧٠ ٢٢ عن وابت علق سرهانَ ذَانُ أَهَ السَّاعَة شُنْءٌ عَظيْهِ ﴾ كماري من روابت عد حضرت شريك في ماتے ہن بد

(٣١٠٣٢) حفرت علقمہ سے ﴿ إِنَّ زَلُوْلَةَ السَّاعَيةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔حضرت شريك فرماتے بيں سه تيامت سے پہلے دنيا بى ميں ہوگا۔حضرت جرير كہتے ہيں كہ قيامت كو ہوگا۔

٣٦.٤٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا رَأَى مِنْ أَصْحَابِهِ هَشَاشًا ، أَوَ قَالَ : انْسَاطًا ذَكَّكَ هُوْ مِن أَصْحَابِهِ هَشَاشًا ، أَوَ قَالَ :

انْبِسَاطًا ذَكَّرَهُمْ بين الْآيَّامِ كَلَالِكَ. (٣٢٠ ٣٢) حضرت ابراہيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت علقمه جباپ ساتھيوں كوخوش اور بشاش د كيھتے تو انہيں اى

طرح كَايَام يَاددَلاتِ ـ ( ٣٦.٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى عَمْرِو بْنِ

۴۱) حداث المتحقظة بن طبيع التي أشبك النّاس سمّناً وهَدْياً بِعَنْدِ اللهِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَلْقَمَةَ. شرَحْبِيلَ ، فَقَالَ : انْطَلَقُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النّاسِ سَمْناً وَهَدْياً بِعَنْدِ اللهِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَلْقَمَةَ. ٣١٠٨) حضرت الومعم ب روايت ب وه كت به م حضرت عمرو بن شرحبيل ك ياس كة تو انهول في فرمايا:

(٣٢٠٣٣) حفرت ابومعمر ہے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ ہم حضرت عمرو بن شرحبيل كے پاس محظے تو انہوں نے فرمایا: ہمارے ساتھ اس آ دى كے پاس چلوجو چال و هال ميں حضرت عبداللد كے سب سے زيادہ مشابہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت علقمہ

كَ بِاسَ كُنَّ -( 17.50) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ( 17.50 ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ

(٣١٠٣٥) حضرت ابومعمرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر و بن شرحبیل کے پاس بیٹھے ہوئے تنصقو انہوں نے فرمایا :تم ہمارے ساتھ لوگوں میں سے اس شخص کے پاس جاؤ جوطریقیری ندگی ، اندازق گفتگو اور طرزعمل میں حضرت عبداللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے اور حضرت عبداللہ کے سب سے بڑے راز دار ہیں۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ دہ کون ہے یہاں تک کہ ہم حضرت علقہ کے

( ٢٦.٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، قَالَ : أَصُبَحَ هَمَّامٌ مُتَرَجَّلًا ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِنَّ جُمَّةَ هَمَّامٍ لَتُخْبِرُكُمْ ، أَنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّدُهَا اللَّيْلَةَ. جُمَّةَ هَمَّامٍ لَتُخْبِرُكُمْ ، أَنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّدُهَا اللَّيْلَةَ. (٣٢٠٣١) حفرت ابرائيم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک صحرت ہمام تَنَاهی کرکے آئے تو پچھلوگوں نے کہا: حضرت

(۳۹۰۴۱) حطرت ابرا ہیم سے روایت ہے وہ ہے ہیں نہایک کا حضرت ہمام من کرسے اسے تو چھو ووں سے ہما، مسرت ہمام کی زلفیں بتار ہی ہیں کہآج رات انہوں نے تکمینیس کیا۔ ( ٣٦.٤٧ ) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ : هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ

وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَاعِدًا فِي الْمُسْجِدِ فِي صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ وَارْزُقْنِي سَهَرًا فِي طَاعَتِك.

( ٣١٠٣٧ ) حضرت ابراہيم ہے روايت ہے وہ كہتے ہیں كہم ميں ايك آ دمی تھا جس كو بمام بن حارث كہا جاتا تھا۔ وہ متجد ميں نما · کے دوران صرف بیٹھ کر ہی سوتا تھا اور کہا کرتا تھا: اے اللہ! آ ب مجھے تھوڑی نیند سے شفادے دیں اور میری بیداری کواپنی اطاعت

( ٣٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ :(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) قَالَ :أَفْزَعَهُ

فَلَهُ يَفُو تُودُ. (٣١٠٣٨) حضرت ابن معقل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں (وَ لَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتٌ) یعنی وہ بہت زیادہ ڈریں مے گا

ان کوموت نہیں آئے گی۔ ( ٣٦.٤٩ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :إنَّه

الْيُوْمَ لَميسر لِلْمَوْتِ خَفِيفُ الْحَالِ أو الْحَالَةِ ، وَمَا أَذَعُ دَيْنًا ، وَمَا أَذَعُ عِيَالًا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ لو هَوْلُ الْسُطَّلَعِ.

(٣٩٠٨٩) حضرت عمرو بن شرحميل سے روائيت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں آج كے دن موت كے ليے تيار ہوں ، خفيف الحال ہوں

میں نے کوئی قرض نبیں چھوڑ ااور نہ ہی میں نے ایسے عیال چھوڑے ہیں جن کی ہلاکت کا مجھے خوف ہے۔ اگر محشر کا خوف نہ ہوتا۔

( ٣٦.٥. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً، قَالَ:كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ :لَيْتُ أُمِّي لَمُ تَلِدُنِي ، قِيلَ :لِمَّ ، قَالَ :لأَنَّا أُخْبِرْنَا أنَّا وَارِدُوهَا وَلَمْ نُخْبَرُ أَنَّا صَادِرُوهَا

(٣١٠٥٠) حضرت ابوالحق ،حضرت ابوميسر ہ كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كدوہ جب اپنے بسترير آتے تو رو پڑ۔ "

پھر کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ او چھا گیا: کیوں۔انہوں نے فر مایا: اس لیے کہ ہمیں بی خبر تو دی گئی ہے کہ ہم اس

وارد ہوں گےلیکن ہمیں بنہیں بتایا گیا کہ ہم اس کو یارکریں گے۔

( ٣٦.٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :مَاتَ رَجُّا

يَرَوُنَ ، أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا ، فَأْتِنَى فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ : إنَّا جَالِدُوك مِنْةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قَالَ فِيمَ تَجْلِدُون فَقَدُ كُنْتَ أَتَوَقَّى وَأَتَوَزَّعُ ، فَقِيلَ : خَمْسُونَ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُنَاقِصُونَهُ حَتَّى صَارَ إِلَى جَلْدَةٍ فَجُلِدَ ، فَالْتَهَ َ

الْقَبْرُ عَلَيْهِ نَارًا وَهَلَكَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَعِيدَ ، فَقَالَ فِيمَ جَلَدْتُمُونِي ، قَالُوا :صَلَّيْت يَوْمَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَى غَـْ

وُضُوءِ ، وَاسْتَغَاثَك الضَّعِيفُ الْمِسْكِينُ فَلَمْ تُغِثُهُ.

(٣٦٠٥١) حضرت عمرو بن شرعبيل سے روايت ہو و كہتے ہيں كدايك آ دمي مركبيالوگوں كاخيال تھا كديد پر جيز گار ہے۔ پس اس ك قبرمیں کوئی آیا اور اس کوکہا گیا ہم تمہیں عذاب خداوندی کے سوکوڑے ماریں گے۔اس نے کہا: تم مجھے کس وجہ ہے کوڑے مارو گے جبکہ میں خوب بچتا تھا اور پر ہیز گاری کرتا تھا؟ اس کوکہا گیا بچاس۔ کم ہوتے ہوتے ایک کوڑے تک آگئے۔ چینانچہ اس کوایک کوڑا

لگایا گیا تو قبرآ گ ہے بھڑک آٹھی اور و ڈخص ہادک ہوگیا پھراس کو دوبارہ پیدا کیا گیا تو اس نے کہا:تم نے جھے کس وجہ ہے کوڑا مارا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ایک دن تونے پیرجانتے ہوئے نماز پڑھی کہتو بغیر وضو کے ہےاور ایک کمز ورمسکین نے تجھ سے مدد طلب کی کیکن تونے اس کی مدونہ کی۔

( ٣٦.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت هَمْدَانِيًّا قَطُ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ فِي

سَلُخ جِلْدِهِ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ. (٣٦٠٥٢) حضرت ابووائل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن شرحبیل کے علاوہ کسی ہمدانی کے جسم میں ہونے کو مجھی

يىندىمبىن كبا\_ ( ٣٦.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، فَالَ :مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقَدِ

اسْتَكُمَلَ البر: ﴿ لِيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وَمُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾. (٣٧٠٥٣) حضرتِ ابوميسره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جس آ دمى نے اس آيت برعمل كيا تو تحقيق اس نے كامل نيكى كى

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾

( ٣٦.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَحَلَ سُلَيْمُ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو الشَّغْنَاءِ عَلَى أَبِي وَانِلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ :إنَّ فِي الْمَوْتِ لَرَاحَةً ، فَقَالَ أَبُو وَائِلٍ :إنَّ لِي صَاحِبًا خَيْرٌ لِي مِنْك : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ.

(٣٢٠٥٣) حضرت اعمش ہے روایت ہے وہ کہتے تہیں کہ حضرت ابوالشعثا ءسلیم بن اسود، حضرت ابوواکل کے پاس عیادت

کے لیے آئے اور کہا: یقینا موت میں راحت ہے۔اس پرحضرت ابووائل نے کہا: میراایک تجھ ہے بہتر ساتھی ہے یعنی ایک دن میں یا بچ نمازیں۔

( ٣٦.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ:قَالَ لِي أَبُو وَائِلِ:يَا سُلَيْمَانُ، وَاللهِ لَوْ أَطَعْنَا اللَّهَ مَا عَصَانَا. (٣٢٠٥٥) حضرت أعمش بيان كرتے بين كه حضرت ابووائل نے مجھے كہا: اے سليمان! خدا كافتم إاگر بم نے الله كي اطاعت كي

ہوتی تووہ ہی ری نافر مائی نہ کرتا۔ ( ٣٦.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ : إِنْ تَعْفُ عَنَّى تَعْفُ

عَنْ طَوْلٍ مِنْك ، وَإِنْ تُعَذَّيْنِي تُعَذِّينِي غَيْرَ ظَالِمٍ ، وَلَا مَسْبُوقٍ ، ثُمَّ يَبْكِي. (٣١٠٥٢) حضرت عاصم بروايت ہے كەحفرت ابودائل بجده كى حالت ميں كہتے تھے۔اگر آپ جھے معاف كريں كے تو آپ ا پی قدرت کے باوجود مجھے معاف کریں گے اور اگر آپ مجھے عذاب دیں گے تو آپ کاعذاب نہ تو ظالم والا ہوگا نہ سبقت پائ ہوگا۔ پھر آپ رونے لگے۔

( ٣٦.٥٧ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ يَذْكُرُ فِى مَنْزِلِ أَبِى وَائِلٍ ، فَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يَنْتَفِضُ كَمَا يَنْتَفِضُ الطَّيْرُ.

(٣٢٠٥٤) حضرت مغيرہ سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ خضرت ابراہيم تمى ،حضرت ابودائل كے گھر ميں وعظ وقذ كيركرتے تھے۔ اور حضرت ابودائل پرندے كے پھڑ پھڑانے كی طرح پھڑ پھڑاتے تھے۔

(٣٦.٥٨٠) حَذَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :مَا شَبَّهُت قُرَّاءَ زَمَانِنَا هَذَا إِلَّا دَرَاهِمَ مُزَوَّقَةً ، أَوْ غَنَمًا رَعَتِ الْحِمِّصَ فَنُفِخَتُ بُطُونُهَا فَذُبِحَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَإِذَا هِيَ لَا تُنْقى.

(۳۷۰۵۸) حضرت ابودائل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے قراء کی مثال تو دراً ہم مزوقہ کی ی ہے یاان بکریوں کی

سی ہے جو چنے کھالیں پھران کے پیٹ پھول جائیں ۔ پس ان میں سے کوئی ئبری ذبح کی جائے تو اس میں کوئی گودانہ ہو۔ سی ہے جو چنے کھالیں پھران کے پیٹ پھول جائیں ۔ پس ان میں سے کوئی نبری ذبح کی جائے تو اس میں کوئی گودانہ ہو۔

( ٣٦٠٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيِى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَتُوَضَّا ، يَقُولُ للشيطان: هَاتِ الآنَ كُلَّ حَاجَةٍ لَك.

(٣٢٠٥٩) حضرت شقیق کے بارے میں روایت ہے وہ وضو کرتے تھے تو شیطان کو کہتے تھا پنی ہر ضرورت اب لے آؤ۔

( ٣٦٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ ، عَلَيْك بِشَقِيقٍ فَإِنِّي أَدْرَكْت أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهُمْ يَعُدُّونَهُ مِنْ خِيَارِهِمْ.

(٣٢٠٦٠) حضرت أعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابراہیم نے کہا:تم حضرت شقیق کولازم بکڑو۔ کیونکہ میں نے حضرت عبداللّٰہ کے ساتھیوں کو پایاوہ بہت زیادہ تھے کیکن وہ ان کواپنے سے بہترین سجھتے تھے۔

### (٤٠) كلام مِعْضَدٍ رحمه الله

#### حضرت معصد جانشينه كاكلام

( ٣٦.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :انْتَهَيُّت إِلَى مِعْضَدٍ وَهُوَ سَاجِدٌ نَائِمٌ، قَالَ : فَاَنَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(٣١٠١١) حضرت ہمام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معصد کے پاس گیااور وہ تجدہ کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ کہ رہے تھے۔اے اللہ! تو مجھے تھوڑی نیند ہے شفاد ے دے پھر آپ اپنی نماز پڑھنے لگے۔

( ٣٦٠٦٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ: رُمِيَ مِعْضَدٌ بِسَهْمٍ فِي

رُأْسِهِ فَنَزَعَ السَّهُمَ مِنْ رُأْسِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَلَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ. (٣٢٠٦٢) حضرت علقمه عروايت معود كتم بين كم حضرت معصد كوان كمريس تيرلگ كيا توانهوں نے اپن سرے تيرنكالا

بھرا پنے ہاتھ کواس کی جگہ رکھا پھر فر مایا: یہ تو حجھوٹا ہےاوراللہ تعالیٰ حجھوٹے میں بھی برکت دے دیتا ہے۔

: ٣٦.٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ ، قَالَ : برريوبيدد ردر ديجيوو بين بحررور في أَرْسُ أَن يَحِير مِعْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن

فَعَسَلَهُ فَلَمْ يَذْهَبُ أَنْرُهُ ، قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيزِيدُهُ إِلَى حُبًّا مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ . (٣١٠٦٣) حضرت علقمه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پر حضرت معصد کا خون لگ گیا۔ کہتے ہیں: انہوں نے اس

ر میں اس کا اثر ختم نہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ای کپڑے میں ٹماز پڑھتے تصاور کہتے تھے: بے شک مصد کے خون کی وجہ سے یہ کپڑ المجھے زیادہ مجبوب ہوگیا ہے۔

( ٣٦.٦٤) حَلَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ :نَزَلَ مِعضَد إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ :وَاللهِ مَا أَنَاكُ مَا أَدْ مِنْ أُمْسُهِرٍ ، عَنِ الْآعُمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالُمَ اللهِ

مَا أُبَالِي صَلَيْت لِهَذِهِ مِنْ دُّونِ اللهِ ، أَوْ أَطَعْت مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ. (٣١٠٦٣) حضرت كاره بروايت بوه كتم بين كه حضرت معصد ايك ورخت كي پاس أثر بوقر مايا: بخدا! مجصاس كى كوئى

پروائيس بكريس الله كسوااس كى نماز پر حول ياخداكى نافر مانى يس كى مخلوق كى اطاعت كرول -( ٢٦.٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِمِعْضَدٍ أَنْ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْتِي السُّوقِ فَيَشْتَرِى وَيَبِيعُ وَيُنْفِقُ

ر ما ٢٠٠١ كالله و عَلَى عِمَالِ مِعضدٍ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ : هُوَ خَيْرٌ مِنِّى ، نَحْنُ فِى عِمَالِهِ يُنْفِقُ عَلَيْنَا. (٣١٠٦٥) حضرت شيبانى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت معصد كاايك بھائى تھا۔ راوى كہتے ہيں: وہ بازار ميں آتا۔ خريد

وفروخت کرتااورائی اورمعصد کے عیال پرخرچ کرتا۔راوی کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے: یہ مجھے بہتر ہے۔ہم اس کے عیال میں سے ہیں۔ یہ ہم پرخرچ کرتا ہے۔

# ( ٤١ ) كلام أبي رزينٍ رحمه الله

### حضرت ابورزين بإيثيلهٔ كا كلام

( ٢٦.٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ﴾ قَالَ : عَمَلَك أَصْلِحُهُ ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قِيلَ : فُلَانْ طَاهِرُ النَّيَابِ.

کرو۔ پس جب آ دی اچھے مل والا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے فلال طاہرالٹیاب (پاکیزہ کپڑوں والا) ہے۔ پر پیس میسر '' سرد وجس سرد وجس کے دیوں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں

( ٣٦.٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَأَبِى رَذِينٍ ﴿فَهُمْ يُوْزَعُونَ﴾ فَالَا :يُحْبَسُ

أُوِّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمُ.

(٣٢٠٦٤) حضرت مجاہداور حضرت ابورزین سے ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے يدونوں كہتے ہيں كان كے اول وآخرير بندر كھاجائے گا۔

**₫**₹

( ٢٦.٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيُنكُوا كَثِيرًا﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : الدُّنيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاؤُوا ، فَإِذَا صَارُوا إِلَى الآخِرَةِ بَكُوْا بُكَاءً لَا يَنْقَطِعُ ، فَذَلِكَ الْكَثِيرُ.

(٣٢٠٦٨) حضرت ابورزین سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْحُوا كَيْنِيرًا ﴾ كے بارے میں روایت ہوہ كہتے ہيں كدالله تعالى فرماتے ہيں: ونيا تھوڑی ہے۔ پس اس ميس تم جتنا چاہوہنس لو۔ پھر جب وہ لوگ آخرت كى طرف لوٹيس كے تو نذختم ہونے والا روناروكيں گے۔ پس يمي كثير ہے۔

( ٣٦.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا لِإِحُدَى الْكُبَرِ ﴾ قَالَ: جَهَنَّمُ ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : أَنَا لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ.

(٣٢٠٢٩) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشُو﴾) کے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا: الله تعالیٰ کہتے ہیں: میں تنہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔

( ٣٦.٧٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ قَالَ : تُلَوِّحُ جِلْدَهُ حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ.

(۳۲۰۷۰) حضرت ابورزین ہے ﴿ لَوَّا حَدُّ لِلْبَسَرِ ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں بیاس کی کھال کو ظاہر کرے گی یہال تک کہ بیاس کورات ہے بھی زیادہ شدیدالسواد چھوڑ دے گی۔

( ٣٦٠٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، قَالَ :الْعَسَّاقُ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِهِمْ.

(٣١٠٤١) حضرت ابورزين سے روايت ہو و كتم إن الْغَسَّاقُ وہ بَ جوان كى پيپ ميں سے بہتا ہے۔

( ٣٦.٧٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهمْ يَقُولُونَ :مَا عَمِلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ عَمَلاً قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ.

(٣١٠٢٢) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ عبدالرحمٰن بن بزید نے بھی کوئی عمل نہیں کیا مگر یہ کہ اس سے ان کی مراد خدا کی رضا ہوتی تھی۔

( ٢٦.٧٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُوأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ. (٣٦٠٤٣ ) حفزت عبدالرحمٰن بن يزيد كے أبار بيس روايت ہے كہ ووسات دن مِس قرآن پڑھا كرتے تھے۔ ( ٣٦.٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: مَا فَقِهَ فَوْمٌ لَمْ يَبْلُغُوا التَّقَى. (٣٦٠٧ه) حضرت زياد بن حدريت روايت بوه كهتم بين جولُوگ تقويلُ مِين مبالغَنْبِين كرتے وه ثقابت حاصل نبيس كرتے -

( ٢٦.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ :

لُوَدِدُت أَنِّى فِي حَيِّزٍ مِنْ حَدِيدٍ وَمَعِي مَا يُصْلِحُنِي لاَ أَكَلَّمُ ، وَلاَ يُكَلِّمُونِي. (٣٢٠٧٥) حضرت زياد بن حدير فرماتے ہيں: مجھے يہ بات مجوب ہے كہ ميں لو ہے كى ركاوٹ (پنجر ووغيره) ميں بول اور ميرے

ر ۱۹۰۵ میں صفرت ریاد بن حدر میر مائے ہیں . بھے یہ بات ہوب ہے کہ یں تو ہے ن رہادت کر جبر دو میرہ) یں بول دور میرے پاس میری ضر درت کی چیزیں ہوں۔نہ میں لوگوں سے بات کروں اور نہ ہی لوگ میرے ساتھ بات کریں۔

( ٣٦.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَوَحَّ ، وَإِذَا كُنْت فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثْ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ

تُصَلِّی، فَقَالَ : إِنَّكَ تُو اِنِی ، فَزِ دُ وَأَطِلُ. (۳۲۰۷۲) حضرت حارث بن قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب تو کی دنیوی کام میں ہوتو جلدی کرواور جب ہم کسی اخروی معالمہ میں ہوتو جتنا ہو سکے تشہر و۔ اور جب تم نماز پڑھ رہے ہواور شیطان تمہارے پاس آئے اور کے: تم دکھلاوا کررہے ہو۔ تو تم

(پَرْجَى) تمازكومز بدلمباكرو۔ ( ٣٦.٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ خَيْشَمَةُ :تَجُلِسُ أَنْتَ وَإِبْرَاهِيمُ فِى الْمَسْجِدِ وَيُجْتَمَعُ عَلَيْكُمُ ، قَدْ رَأَيْت الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ رَجُلانِ قَامَ وَتَرَكَّهُمَا.

(٣٦٠٤٤) حفَرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کُہ حضرت خیثمُہ نے فرمایا: تم اور ابراہیم منجَد میں بیٹھتے ہوا ورتم پر ایک محمد علی

مجمع لگ جاتا ہے۔ جب کہ میں نے حارث بن قیس کو دیکھا کہ جب ان کے پاس دوآ دمی جمع ہوجاتے تو وہ ان کو جھوڑ کراٹھر کھڑے ہوتے۔

( ٣٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْا قُمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَطُرُقُ الْفُسُطَاطَ ، قَالَ :فَيَجِدُ لَهُمْ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، فَمَا بَالِيُّ هَوُّلَاءِ يَأْمَنُونَ مَا كَانَ أُولَئِكَ يَخَافُونَ.

(۳۲۰۷۸) حضرت ابوالاحوص ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں آ دمی قلیمہ کو کھٹکھٹا تا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس وہ ان کے لیے شہد ک تکھیوں کی ہی بھٹیمزامیر نہ اتا تھی ان لوگوں کو کہا ہوا۔ سبک لوگ اس پر مامون میں جس پر وہ لوگر خوفیز دو تھیر

كم ي بي بعنب مناجث يا تا تفا ان لوكول كوكيا بوائ كرياوك اس بر مامون بين جس برده لوك خوفز ده تقد . ( ٢٦.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةً ، قَالَ : قَالَ عُتْبَةُ بْنُ

فُرْقَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَا تُعِينُنِي عَلَى ابْنِ أَخِيك ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يُعِينُنِي عَلَى مَا أَنَا فَرُقَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَا تُعِينُنِي عَلَى ابْنِ أَخِيك ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى مِعْضَدٍ وَهُو جَالِنَ ، فَقَالَ : لاَ فِيهِ مِنْ عَمْلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : يَا عَمْرُو ، أَطِعُ أَبَاك ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى مِعْضَدٍ وَهُو جَالِنَ ، فَقَالَ : لاَ تُطِعُهُم ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيتِي ، قَالَ : تَطِعُهُم ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيتِي ، قَالَ :

﴿ مُصنف ابن ابْ شِيمِ مِرْ جِهِ ( جله ١٠) ﴿ ﴿ اللهِ وَحُبَّ اللَّهِ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : عَمْرٌ و : يَا أَبَتِ ، وَقَالَ : يَا بُنَى الْمُحِينَ اللَّهَ وَحُبَّ اللَّهِ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : عَمْرٌ و : يَا أَبَتِ ، وَاللَّهُ كُنْتَ اللَّهِ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، وَإِلاَّ فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ اللَّهِ عَنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلاَّ فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ اللَّهِ عَنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلاَّ فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ

رُ لَهُ :عُتْبُهُ فَأَمْضِهِ ، قَالَ :فَأَمْضَاهُ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ.

(٣١٠٤٩) حضرت عبدالقد بن ربيعه سے روايت ہوه كہتے ہيں كه عتب بن فرقد نے عبدالله بن ربيعه سے كها: اے عبدالله! كيا

آ پاپ بھتیج کے بارے میں میری مدنبیں کرو گے؟ انہوں نے کہا: وہ کیا مدد ہے؟ انہوں نے کہا: میں جس کام میں ہوں وومیری

اس میں مدوکرے ۔ تو عبداللہ نے اس سے کہا: اے عمر و! اپنے والد کی اطاعت کر۔ رادی کہتے ہیں پھر انہوں نے حضرت معصد کی

طرف دیکھا۔وہ بھی بیٹے ہوئے تنے۔انہوں نے فرمایا: تو ان کی اطاعت ندکر ﴿وَاسْجُدُ وَافْتُوبُ ﴾ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمرونے فرمایا: اے میرے اباجان! میں تو محض ایک غلام ہوں جواپی گردن چھڑانے میں عمل کررہا ہوں۔راوی کہتے ہیں۔

تعظرت عمرو نے فرمایا: اے میرے آبا جان! یک تو عل ایک علام ہوں جوا پی فردن چرائے میں من فرر ہاہوں۔راوی کہتے ہیں۔ اس پرعتبدرو پڑے اور کہا: اے میرے بیٹے! میں تھے سے دو مجتبیں کرتا ہوں ایک اللہ کے لیے محبت اور ( دوسری ) والد کی اپنے بیٹے

ے محبت۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمرونے کہا: اے ابا جان! آپ میرے پاس ستر ہزار کے مبلغ مال لائے تھے۔ بس اگر آپ

اس مال کے متعلق مجھ سے سوال کررہے ہیں تو وہ بیہ ہاس کو لے لو۔ وگر نہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کوخرچ کروں۔ عتبہ نے اس کو کہا:

( ٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَنَا أَهُلَّ لِشُرَيْحِ بُنِ هَانِيءٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَنَا يُشَيِّعُنَا ، قَالَ :فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا :أَجِدُّوا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكُبَانكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ هَانِيءٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَنَا يُشَيِّعُنَا ، قَالَ :فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا :أَجِدُّوا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكُبَانكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَمَا فَقَدَ الرَّجُلُ مِنَ الدُّنيَا شَيْئًا أَهُوَنَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تَرَكَهَا ، قَالَ عُمَارَةُ : فَمَا ذَكُرْتِهَا مِنْ أَنْ اللَّهِ شَيْئًا ، وَمَا فَقَدَ الرَّجُلُ مِنَ الدُّنيَا شَيْئًا أَهُونَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تَرَكَهَا

قَوْلِهِ إِلَّا انْتَفَعْت بِهَا.

(۳۲۰۸۰) حضرت عمارہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ کی طرف نگلے اور ہمارے ساتھ حضرت شریح کے گھر والے بھی تھے۔ چنانچہ شریح

ہمارے ساتھ مشابعت میں باہر آئے تو فر مایا: ان کی باتوں میں یہ بات بھی تھی۔ چلنے میں خوب کوشش کرو کیونکہ تمہارے سوار تہمیں خدا کی طرف سے سی چیوڑ تا۔ ممارہ کہتے ہیں میں خدا کی طرف سے سی چیوڑ تا۔ ممارہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات یا در کھی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

( ٣٦.٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَاهَانَ يَقُولُ : أَمَا يَسْتَحُيى احَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ دَابَّتُهُ الَّتِي يَرْكَبُ وَثَوْبُهُ الَّذِي يَلْبُسُ أَكْثَرَ لِلَّهِ مِنْهُ ذِكْرًا ، فكَانَ لَا يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ.

(٣٦٠٨١) حضرت محمد بن نضيل، اپنو والد سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كد ميں نے حَصَرت ماہانَ حَفَى كو كہتے سنا: كياتم ميں سے كى كواس بات پرحيانہيں آتى كداس كى سوارى كا جانوريا اس كے پہننے كا كپڑ ااس سے زيادہ الله كاذكركرنے والا ہو۔ ماہان تكبير اور تبليل ميں سستى نہيں كرتے تھے۔ ( ٣٦.٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن يَنِي حَنِيفَة ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِيَّ وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ

أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ ، قَالَ : فَنَظُرُت إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْخَشَيَةِ وَهُوَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى

بَلَغَ تِسْعًا وَعِشُرِينَ ، فَعَقَدَ بِيدِهِ فَطَعَنَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْهَ الْ اللهَ لَهُ اللهَ الْهَ الْهَ اللهَ عَلَى مَا مَا مَهُ وَيُعْمَلُ وَعُلْوَ عَلَى ذَلِكَ الْهَ الْهَ اللهَ الْهَ اللهَ مَا يَعْدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

بیدید، قال : و کان یوی عنده الصّوع بالکیل.

(۳۲۰۸۳) حضرت ابراجیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ماہان فنی کود کھااور تجاج نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا کہ

ان کوان کے دروازے پرسولی پڑھادیا جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کواس وقت دیکھا جبکہ وہ تختہ پر تھے اور تبیج ، تجمیر ، تبلیل

اور خدا کی حمد وثنا میں مصروف تھے۔ یہاں تک کہ جب انتیس کو پنچ تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اورای حالت میں ان کو نیزہ لگا۔ پھر

میں نے ان کوایک مہینہ کے بعد بھی ، اپنے ہاتھ سے انتیس کا عدد شار کیے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں رات کے وقت ان کے پاس

ورشی دیکھی جاتی تھی۔

# ( ٤٢ ) أبو البخترِ مِنْ رحمه الله

# حضرت ابوالبختر ى جاينهية

( ٣٦.٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ رَجُلاً رَقِيقًا ، وَكَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ وَيَبْكِي.

(٣٦٠٨٣) حضرت عطاء بن سائب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابواٹیٹتری نرم دل تھے اور بیہ جب نوحہ سنتے تو رونے

لگ ماتے۔

( ٣٦.٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ قَالَ : أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُ وهُمْ بِهِ مِنْ تَخْلِيلِ حَرَامٍ ، وَتَخْرِيمِ حَلَالِ الله فَعَبَدُوهُمْ بِذَلِكَ. دُونِ اللهِ ﴾ قَالَ : أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُ وهُمْ بِهِ مِنْ تَخْلِيلِ حَرَامٍ ، وَتَخْرِيمِ حَلَالِ الله فَعَبَدُوهُمْ بِذَلِكَ. (٣٢٠٨٣) حَرْتُ الوالِحَرِي اللهِ ﴾ كارے يس

روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ لوگ ان کوجس حرام کے حلال کرنے کا کہتے بیان کی اطاعت کرتے اورای طرح جس خدا کے حلال کردہ کوحرام کرنے کو کہتے بیان کی اطاعت کرتے اس طرح ان لوگوں نے ان کی عبادت کی۔

( ٣٦.٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :أُخْبَرَنِي مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبِسِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : لَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ . أَعْلَمَ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ أَنَا أَعْلَمُهُمْ.

(۳۲۰۸۵) حضرت الوالنختر کی کہتے ہیں اگر میں کمی) ایسی جماعت میں بول جو مجھ سے زیادہ جانتی ہوتو مجھے بیاس سے زیادہ پسند ۔

ہے کہ میں ایسی قوم میں ہول جہال سب سے بڑا عالم میں ہول۔

( ٣.٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدثنا سَعِيدُ بْنُ صَالِحٍ أُخْبِرُنَا ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَحْتَرِي : ثَلَاثَةٌ لأَنْ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَكُونَ أَحَدُّهُمْ : قَوْمٌ اسْتَحَلُّوا أَحَادِيتُ لَهَا زِينَةٌ وَبَهْجَةٌ ، وَسَنِمُوا

الْقُرْآنَ ، وَقُوْمٌ أَطَاعُوا الْمَخُلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ وَالْخَوَارِجَ.

(٣٢٠٨٦) حضرت ابوالبخشري فرماتے ہيں تين ياتيں ايسي ہيں كه مجھان ميں سے ہوئے كى بنسبت آسان سے كرنا زياده محبوب ہے۔وہ لوگ جوزیب وزینت کی باتوں کو میٹھا سمجھے اور قر آن سے اکتائے اور وہ قوم جو خالق کی بنا فرمانی میں مخلوق کی اطاعت

کرے۔ یعنی خارجی اورابل شام۔

(٣٦٠٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّانِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبُخْتَرِى وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدَهُمْ يُثْنِي عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ :خَشَعْت لِلَّهِ.

(٣٦٠٨٧) حضرت عطاء بن سائب كہتے ہيں كەحضرت الوالبختر كاوران كے ساتھى ايسے متھ كەجبان ميں سے وكي كى كواپنى

تعریف کہتے سنتایا اس کوعجب ہونے لگتا تو ہ واپنے کندھوں کوموڑ لیتنا اور کہتا میں خدا کے لیے عاجزی کرتا ہوں۔

( ٣٦.٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ : إنَّ الْأَرْضَ لَتَفْقِدُ الْمُؤْمِنَ ، وَإِنَّ الْبِقَاعَ لَتُزَيَّنُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي.

(٣٢٠٨٨) حضرت ابوالبختر ك سے روايت ہوہ كہتے ہيں كدز مين صاحب ايمان كى غيرموجود كى كومسوس كرتى ہاورز مين كے نکلز ہے مومن کے لیے مزین ہوجاتے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھنے کاارادہ کرتا ہے۔

### ( ٤٣ ) عمرو بن ميمونٍ رحمه الله

#### حضرت عمروبن ميمون والثفائه

( ٣١٠٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :بَادِرُوا بِالْعَمَلِ أَرْبَعًا بِالْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ، وَبِالصِّحَّةِ قَبْلَ السَّقَمِ ، وَبِالْفَرَاغِ قَبْلَ الشُّغُلِّ ، وَلَمُ أَحْفَظِ الرَّابِعَةَ.

(٣٧٠٨٩)حفرت عمره بن ميمون كے بارے ميں روايت ہے كدوه كہا كرتے تتھے۔ جيار چيزوں ميں عمل كوجندى كرو۔موت سے سلے زندگ میں، بیاری تے بل صحت میں، مشغولیت سے بل فراغت میں اور جو تھی مجھے یا زنبیں رہی۔

( ٢٦.٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ﴾ قَالَ :الْبِرُّ الْجَنَّةُ .

(٣١٠٩٠) حضرت عمرو بن ميمون سے ارشادِ خداوندي ﴿ لَنْ مَنَالُوا الْبِرُّ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ بريتيانے فرمايا

(اس ہے مراد ) جنت ہے۔

( ٣٦.٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، قَالَ: كَانَ يُوتَدُّ لَهُ فِي حَانِطِ الْمَسْجِد

وَكَانَ إِذَا سَيْمَ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّالَاةِ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتِدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُرْبَطُ لَهُ حَبْلٌ فَيَمْسِكُ بِهِ (۳۲۰۹۱) حضرت عمرو بن میمون کے بازے میں روایت ہے کہ ان کے لیے مسجد کی دیوار میں ایک کیل لگایا جاتا تھا اور جب آپ نماز میں قیام سے تھک جاتے اور قیام آپ کے لیے مشکل ہوجا تا تو آپ اس کیل سے سہارا لے کر تھمر جاتے یا اس کے ساتھ رق

باندھدی جاتی پھرآ ہاں کے ساتھ تھبر جاتے۔ ( ٢٦.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيًّ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:حجَّ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون سِتِّيںَ مِنْ بَيْنِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٢٠٩٢) حضرت ابواسحاق سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون نے ساٹھ فج اور عمر سے ادا کیے تھے۔

( ٣٦.٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِسِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي قُولِهِ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُوهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ قَالَ : الْفَرَائِضُ.

(٣١٠٩٣) حضرت عمرو بن ميمون عارشاد ضداوندى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ) كبار

میں روایت ہے۔ فرمایا: (اس سے مراد) فرائض ہیں۔

( ٣٦.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِفَاقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُسْمَعُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ جَلَبَةُ الدُّودِ كَجَلَبَةِ الْوَحْشِ.

(٣٧٠٩٣) حضرت عمر وبن ميمون ہے روايت ہے وہ کہتے ہیں کد کا فر کے گوشت اوراس کی کھال کے درميان ہے وحشيوں کے شور وغل کی طرح کیڑوں کی خوفنا ک<sub>ی</sub> آوازیں سنائی دیں گی۔

( ٣٦.٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ.

(٣١٠٩٥) حضرت حنش سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون کودیکھا کہ آپ کے سیندگی آ وازتھی۔

( ٣٦.٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بلج ، قَالَ : كَانَ عَمْرٌو إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخُوَانِهِ ، قَالَ : رَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا ، وَرَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا وَكَذَا. (حاكم ٥٢٧)

(٣٦٠٩٦) حضرت ابوبلج ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و جب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ملتے تو کہتے: آج رات الله تعالى نے اتن نماز كى تو فيق دى اور آجرات الله تعالى نے اتى خير كى تو فيق دى۔

( ٤٤ ) الصّحّاك رحمه الله

#### حضرت ضحاك والثيمية

( ٣٦.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتَنَا ، وَمَا نَتَعَلَّمُ إِلَّا الْوَرَعَ. (٣٦٠٩८) حفرت ضحاک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کود یکھٹا تھا کہ ہم پر ہیز گاری کے سوائیجھ نبیں

سکھتے تھے۔

(٣٢٠٩٨) حضرت ضحاک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کواس حال میں پایا کہ وہ پر ہیز گاری کے سوا مجھ نہیں سکھتے تھے۔

( ٣٦.٩٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ : لِمَ سُمِّيَتُ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى ، قَالَ : لَأَنَّهُ يَنْتَهِى إِلَيْهَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمُّرِ اللهِ.

(٣٦٠٩٩) حضرت اجلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک ہے کہا: سدرة النتہلی کابینام کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیونکہ تمام امورِ الہیاسی کی طرف فتنی ہوتے ہیں۔

# ( 20 ) عبد الرّحمان بن أبِي ليلي رحمه الله

# عبدالرحمان بن ابي ليل والثيار

( ٣٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعُدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :الرُّوحُ بِيَدِ مَلَكٍ يَمْشِى بِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فَبْرَهُ جَعَلَهُ فِيهِ.

(۳۲۱۰۰) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليل ب روايت ہے وہ کہتے ہيں که روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے جس کو لے کروہ چاتا میں مصرف میں منظم میں منظم میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں

ہے۔ پھر جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کواس میں ڈال دیتا ہے۔

( ٣٦١٠١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي لَيْلَي يُصَلَّى ، فَإِذَا دَخَلَ الدَّاجِلُ أَتَى فِرَاشَهُ فَاتَكَأَ عَلَيْهِ .

(۳۱۱۰۱) حفرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بھر جب کو کی شخص ملاقات کے لیے آتا توایے بستر پر آتے اور اس پر تکلیدلگاتے۔

( ٣٦١.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ﴿لَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةٌ ﴾ قَالَ : بَعْدَ نَظَرِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ.

(٣٦١٠٢) حفرت عبدالرحمٰن بن اني ليل قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَوْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَوْ وَلَا ذِلَا ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه ان كي بيرحالت اين رت كي طرف ديكھنے كے بعد ہوگی۔

(٣٦١.٢) حَدَّثَنَا عُفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :

يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ ﴿يَا وَيُلَنَا مَنْ بَعَتْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ :يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ :﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحُمَن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

(٣٦١٠٣) حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ شرکین کہیں گے'' ہائے ہماری ہلاکت! ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھادیا۔'' فرمایا: اور مومن کہیں گے:'' بیدوہ ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور جس کے بارے میں رسولوں نے پچ کہا تھا۔''

#### ( ٤٦ ) حبيب أبو سلمة رحمه الله

### حضرت ابوسلمه حبيب الثفاؤ

( ٣٦١.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَرِّقِينَ ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ ، وَكَانُوا يَننَاشَدُونَ الشَّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ دَارَتُ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونَ.

(٣٦١٠٣) حضرت ابوسلمہ ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم میڑائے کے شکا یہ کنچوی کرنے والے اور ادائے عبادت میں کمزور ک کرنے والے نہ تھے۔ وہ اپنی مجالس میں شعر پڑھتے تھے اور زمانہ نبالمیت کی باتیس یاد کرتے تھے۔لیکن جب ان کے دین کے کسی

ر سے رائے میں سے سی پرارادہ کیا جاتا تو اس کی آئٹھول کے بیوٹے بیول گھومتے گویا کہ وہ مجنون ہے۔ معاملہ میں ان میں سے سی پرارادہ کیا جاتا تو اس کی آئٹھول کے بیوٹے بیول گھومتے گویا کہ وہ مجنون ہے۔ پر تاہیں ویر تا و دو ' نہ تاہ ہو ہی ویر تاہ وہ ویر در تاہیں کا تاہیں ہو گھو سائٹ آئٹ ہو دیے میں اُنٹراز تا

(٣٦١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمُوو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، أَنَّ صُبُحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

يَطُولُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ كَطُولِ ثَلَاثِ لَيَالِ ، فَيَقُومُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ فَيُصَلُّونَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ

رَجَعُوا فَنَامُوا حَتَّى تَكِلَّ جُنُوبُهُمْ ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ أَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى

الشَّمُسِ مِنْ مَطْلَعِهَا فَإِذَا هِى قَدْ طَلَعَتْ مِنْ مَغُولِهًا.

(٣٦١٠٥) حفرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ہے پہلے والی رات تمین راتوں کے بقدر ہوگی۔ چٹانچی خوف خدار کھنے والے لوگ آٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز ہے فارغ ہوجا کیں گے واپس جا کرسوجا کیں گے۔ یہال تک کہان کے پہلوتھک جا کیں گے۔ پھروہ اٹھ کرنماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ سورج کو اس کے طلوع ہونے کی جگہ ہے انتظار کرنے لگیس گے۔ لیکن پھرنا گہال سورج ہ مخرب سے نکے گا۔

#### ( ٤٧ ) عون بن عبرِ اللهِ رحمه الله

### حضرت عون بن عبدالله وإلتمية

( ٢٦١.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إنَّ مِنْ كَمَالِ التَّقُوَى أَنْ تَبْتَغِى

إِلَى مَا عَلِمْت مِنْهَا عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النقص فِيمَا عَلِمْت تَرْكَ ابْتِغَاءِ الزّيادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ عَلَى تَرُكِ البِّعَاءِ الزِّيَادَةِ فِيمَا قَدْ عَلِمَ قِلَّةَ الإِنْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ.

(۳۲۱۰۲) حضرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کمال تقو کیٰ بیہ ہے کہتم اینے علم کے ذریعہ اس بات کو جانو جس کوتم

نہیں جانتے تھے اور جان لو کہ تہارے علم کانقص اس میں زیادتی کی تلاش کوٹرک کرنا ہے۔اپے علم میں زیادتی کی تلاش کوٹرک كرنے كى وجدے آوى اين علم ير نفع كم حاصل كرتا ہے۔

( ٣٦١.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :بِحَسْبِكَ مِنَ الْكِبْرِ أَنْ تَأْخُذَ بِفَضْلِكَ عَلَى

(٣٦١٠٧) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے تکبر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنی نضیلت کی وجہ سے غیر پر يكز كر \_\_\_

( ٣٦١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ، قَالَ: الذَّاكِرُ فِي الْفَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِّينَ، وَإِنَّ الْعَافِلَ فِي الذَّاكِرِينَ كَالْفَارِّ ، عَنِ الْمُقَاتِلِينَ.

( ۱۱۰۸ ۳ )حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ غافلین میں ذاکرا یہے ہے جیسے بھا گنے والوں میں لڑنے والا ۔اور ذاکرین میں غافل ایبا ہے جیسے الانے والوں میں بھا گئے والا۔

( ٣٦١.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَهُ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الذَّنْبِ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَت لَهُمْ ﴾ .

(٣٦١٠٩) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ ہے آبل ہی معافی کا بتا دیا: '' اللہ نے آپ کومعاف کر دیا آپ نے انہیں اجازت کیوں دی۔''

( ٣٦١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا أَحَدٌ يُنْزِلُ الْمَوْتَ

حَقَّ مَنْزِلَتِهِ إِلَّا عَبْدٌ عَدَّ غَدًا لَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ ، كُمْ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ ، وَرَاحٍ غَدًا لَا يَبْلُغُهُ ، إنَّك لَوْ تَرَى الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ لَأَبْغَضْتِ الْأَمَلُ وَغُرُورَهُ.

(۱۱۱۰ ۳ )حضرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ موت میں کماحقہ نبیں اُتر تا تگر وہ مخص جوکل کے دن کواپنی مبلت میں سے نہ سمجھے۔ کتنے لوگ دن کا استقبال کرنے والے ہیں جواس کو بورانہیں کریاتے اور کتنے لوگ کل کی امیدوالے کل کو سيس پنج پاتے \_ يقيناتم ائرمہلت اوراس كى رفياركود كھ ليت توتم اميدوں اور دھوكوں سے نفرت كرنے لكتے \_

( ٣٦١١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سُوَّارٍ ، عَنْ لَيْتِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :كانَ ، يُقَالَ :مَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ صُورَتَهُ وَجَعَلَهُ فِي مُنْصِبٍ صَالِحٍ ، ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلَّهِ كَانَ مِنْ خَالِصِ اللهِ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) کنتی کنت الزهد که کال ۱۲۱ کی کنت الزهد کنت الزهد کنت الزهد کنت الزهد ک

(٣٦١١١) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کہاجا تا تھا جس آ دمی کواللہ تعالیٰ نے اچھی صورت دی ہواوراس کوا چھے منصب میں پہنچائے بھروہ اللہ کے لیے تو اضع کرے تو شخص خالص اللہ کے لیے عمل کرے گا۔

( ٣٦١١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ :النَّظَرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ. (٣١١٢) حفرت ابن سابط عقر آن مجيد كي آيت ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ ك بار عيس روايت ٢٠٠٠

آ پ دیشیز نے فر مایا:اس ہے مراد چبرہ خداوندی کی طرف دیکھنا۔

( ٣٦١١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ يَقُولُ :إنَّك يَا ابْنَ آذُهُمَ مَا عَبَّدْتنِي وَرَجَوْتنِي فَإِنِّي غَافِرٌ لَك عَلَى مَا كَانَ ، يَسْأَلُنِي عَبْدِي الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلَّ عَبْدِي وَهُوَ يَسْأَلُنِي

الْهُدَى وَأَنَا الْحَكَمُ. (٣٦١١٣) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے آ دم کے بیٹے! تو نے جتنی میری عبادت کی اور مجھ ہے امیدر کھی پس میں تحقیے جو پچھ ہو چکا ہے اس پر معاف کرتا ہوں۔ میرابندہ مجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور میں کیسے

ا بے بندہ کو گمراہ کروں جبکہ وہ مجھ سے ہدایت مانگا ہے اور میں تھم ہوں۔

( ٣٦١١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : بَشِّرَ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَوَاتِ بِنُورِ تَامُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣١١٣) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں نمازوں کے لیے جانے والوں کو قیامت کے

دن نورتام کی خوشخبری دے دو۔ ( ٣٦١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ سَابِطٍ : ﴿وَإِنَّهُ فِى أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِنَّى حَكِيمٌ﴾ قَالَ :فِي أُمَّ الْكِتَابِ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١١٥) حضرت علاء بن عبدالكريم بروايت بوه كهتم بن كهانهول في ابن سابط كوقرآن مجيد كي آيت ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمَّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِی حَکِیمٌ ﴾ کے بارے میں کہتے سارآ پ نے فرمایا: اُم الکتاب میں ہروہ چیز ہے جو قیامت تک ہونے

( ٣٦١١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ سَمِعْت الْأَعْمَشَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :يُدَبُّرُ أَمْرَ الدُّنيَا أَرْبَعَةٌ : جَبْرَ إِنِيلُ وَمِيكَانِيلُ وَإِسْرَ افِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ ، فَأَمَّا جَبْرَ الِيلُ فَصَاحِبُ الْجُنُودِ وَالرِّيحِ ، وَأَمَّا

مِيكَانِيلُ فَصَاحِبُ الْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ ، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُوكَّلٌ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُوَ يَتَنَزَّلُ بِالْأُمْرِ عَلَيْهِمْ بِمَا يُؤْمَرُونَ.

(٣٦١١٧) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے امور کی تدبیر چارفر شتے کرتے ہیں۔ جبر کیل، میکا کیل،

اسرافیل اور ملک الموت۔ جو جبرئیل ہے وہ لشکروں اور ہوا والا ہے اور جو میکائیل ہے وہ بارشوں اور نبا تات والا ہے اور ملک الموت تو روحوں کو قبض کرنے والا ہے اور اسرافیل لوگوں پر جواحکا مات ہوتے ہیں جوانہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ لے کراُ تر تاہے۔

# ( ٤٨ ) كلامر إبراهيم التيميّ رحمه الله ابراجيم تيمي الشيذ كاكلام

( ٣٦١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِفْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: مًا عَرَّضْتَ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا لَخَشِيتَ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا.

(٣٦١١٧) حضرت ابوحيان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابراہيم كو كہتے سناميں نے جب بھى اپنے قول كواپنے عمل يربيش كياتو مجھے بيد رہوا كدميں جھوٹاند بنول۔

( ٣٦١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ:اللَّهُمَّ إِنَّا ضُعَفَاءُ، مِنْ ضَعْفٍ خَلَقْتَنَا وَإِلَى ضَعْفٍ مَا نَصِيرُ ، فَمَا شِئْت لَا مَا شِنْنَا ، فَشَأْ لَنَا أَنْ نَسْتَقِيمَ.

(٣١١٨) حضرت سالم بن الي هفصه ب روايت بوه كتيم بين كه مين في ابراجيم تيمي كو كتية سنا: اب الله! بم كمزور بين اس كمزورى كى دجه سے جس يرتونے ہميں پيدا كيا اور اس كزورى كى دجہ سے جس كى طرف ہم نے رجوع كرنا ہے جوتو يا ہے (وہى ہوتا ہے) نہ کہ جوہم جا ہیں۔ پس تو ہمارے لیے یہ بات جاہ لے کہ ہم استفامت کے ساتھ رہیں۔

( ٣٦١١٩ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانَ مِنْ كَلَامُهِ أَنْ يَقُولَ :أَتُّ حَسْرَةٍ أَكْبَرُ عَلَى امْرءٍ مِنْ أَنْ يَرَى عَبْدًا له كَانَ اللَّهُ خَوَّلَهُ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ مَنْزِلَةً مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَتُّ حَسْرَةٍ عَلَى امْرِءٍ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ مَالاً فِي الدُّنْيَا فَيَرِثُهُ غَيْرُهُ فَيَعْمَلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ فَيَكُونَ وِزْرُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لِغَيْرِهِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمِرِءِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَرَى عَبْدًا كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ فِي الدُّنْيَا فَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ، عَنْ بَصَرِهِ وَقَدْ عَمِىَ هُوَ ، ثُمَّ يَقُولُ : إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَفِرُّونَ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ مُقْبِلَةٌ عَلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِيَ مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ العذاب مَا لَكُمْ ، فَقِيسُوا أَمْرَكُمْ وَأَمْرَ الْقَوْمِ.

(٣١١٩) حفرت حصین، حضرت ابرا ہیم تھی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کدان کے کلام میں ہے یہ بات تھی: آ دمی کواس سے بڑی حسرت کیا ہوگی کہ وہ اپنے غلام کوجس کواللہ نے دنیا میں اس کا غلام بنایا تھا اور وہ غلام اللہ کے ہاں بروز قیامت افضل درجہ پر ہو؟ آ دی کواس سے بڑی حسرت کس بات پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مال دیا تھا۔وہ کسی اور کواس مال کا هي معنف ابن ابي شير مترجم ( جدوه ) كي معنف ابن ابي شير مترجم ( جدوه )

وارث بناد ہے چھروہ وارث اس مال میں اللہ کی اطاعت کرے۔ پس مال کا گناہ مالک پراوراس کا ثواب دوسرے کے لیے ہو؟ اور اس سے بردی حسرت آدمی کوکیا ہوگی کہ وہ کس بندے کود کھے جود نیا میں نابینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کھول دی ہے اور بینا بینا

ہوگیا ہے؟ پھرآ ب دیا فرنے نے فر مایا تم سے پہلے جولوگ تھے وہ دنیا سے بھا گتے تھے جبکہ دنیاان کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔اوران لوگوں کو جومقام ملتا تھا و ملتا تھا۔لیکن تم لوگ دنیا کی پیروی کرتے ہواور دنیا نے تم سے منہ پھیرا ہوا ہےاور تمہیں جوعذا بہونا ہےوہ

ہونا ہے۔ پستم اپنااوران لوگوں کامعاملہ قیاس کرلو۔ ( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ : ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ

مَكَانَ﴾ قَالَ :حَتَّى مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ. (٣١١٠) حضرت ابرا بيم تيمي سے قرآن مجيد كي آيت ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان ﴾ كے بارے ميں منقول ب كه يهاں

تک کہ بالوں کے کناروں ہے بھی موت آئے گی۔

( ٢٦١٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّي ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكِ﴾ قَالَ :تُبْنَا. (٣١١٢) حضرت ابراجيم بيمي سے ﴿إِنَّا هُدُنَا إِكَيْك ﴾ كيار بيس روايت ہے: تُبنَّا لَعِي ہم نے رجوع كيار

( ٣٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ يَرْتَدِى بِالرِّدَاءِ يَبْلُغُ أَلْيَتَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ وَثَدْيَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا أَبَتِ ، لَوْ أَنَّك اتَّخَذْت رِدَاءً أَوْسَعَ مِنْ رِدَائِك هَذَا ، قَالَ :يَا

بُنَى ، لَا تَقُلُ هَذَا ، فَوَاللَّهِ مَا عَلَى الَّارُضِ لُقْمَةٌ لَقَمْتِهَا طَيِّبَةً إِلَّا لَوَدِدْتَ لَوْ كَانَتُ فِي أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَىَّ. (٣٦١٢٢) حضرت ابراتيم تمي ،اپنه والدے روايت كرتے بيں كہتے بيں كه وہ اليي چا دراوڑ ھتے تھے جو پيچھے ہرين تك اور آ گے ہے بہتان تک پہنچی تھی۔ابراہیم کہتے ہیں میں نے عرض کیا:اےابا جان!اگرآ پاپی اس جا درے بوی چا در لے لیں!

انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ بات نہ کہد۔ خدا کی تتم! زمین پر جوطیب لقمہ بھی میں کھاتا ہوں تو میرادل چاہتا ہے کہ وہ بھی میرےمبغوض ترین انسان کے منہ میں چلا جائے۔

( ٣٦١٢٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَى رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَبَنَوْا لَهُ دَارِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُمْ بِرِبْحِ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لَوْ أَنَّك عَمَدُت إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَيْت مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَرَبِحْت فِيهِمْ ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ لِى هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْت بِهَا حِينَ أَصَبْتِهَا ، وَلَا حَدَّثُت نَفْسِي بِأَنْ أَرْجِعَ فَأْصِيبَ مِثْلَهَا.

(٣٦١٢٣) حفزت ابراہيم تيمي ، اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ والدصاحب بھرہ گئے اور انہول نے جار ہزار میں غلام خریدا۔ پھرا سے جار ہزار کے نفع کے ساتھ نیج دیا۔ میں نے ان سے کہاا با جان! اگر آپ بھرہ جائیں اورغلاموں کی خرید و فروخت کریں تو خوب نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسی بات نہ کہو۔ واللہ مجھے بی نفع حاصل کر کے خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہی

میرے دل میں اس طرح کا اور نفخ حاصل کرنے کی امثک پیدا ہو گی ہے۔

( ٣٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةً، قَالَ: مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إِنْ كَانُوا أَهْلَ لَهُو فَأَهْلُ لَهُو ، وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ ذِكْرِ فَأَهْلُ ذِكْرٍ.

ا ۱۱۲۳) حضرت بزید بن شجرہ سے روایت ہے وہ کتے بین کہ جومیت بھی مرتا ہے تو اس کے ہم مجلس اس کے سامنے مثمل ہوجاتے ہیں۔اگروہ اہل لہوہوں تو اہل لہو۔اوراگر اہل ذکر سے ہوں تو اہل ذکر۔

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عن مجاهد عَنِ ابْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ : يَقُولُ الْقَبُرُ لِلرَّجُلِ الْكَافِرِ ، أَوِ الْفَاجِرِ

: أَمَا ذَكُرُت ظُلُمَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت وَحُشَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت ضِيقِي ؟ أَمَا ذَكَرُت غَمِّي ؟.

(٣٦١٢٥) حضرت ابن تجره بروايت ہوه كہتے ہيں كەقبر كافرة دى سے يا فاجرة دى ہے كہتى ہے كياته ہيں ميرى ظلمت يد زميس ہے؟ كياته ہيں ميرى وحشت يا زميس ہے؟ كياتم ہيں ميرى تنگى يا زميس ہے؟ كياتم ہيں ميراغم يا زميس؟''

( ٣٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ وَكَانَ يُصَدِّقُ فِعْلُهُ قَوْلُهُ.

(٣٦١٢٦) حضرت يزيد بن شجره كے بارے ميں روايت ہے وہ قصہ بيان كرتے تھے اوران كافعل ان كے قول كى تصديق كرتا تھا۔

( ٣٦١٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَيَقُولُ : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إِلاَّ بِعَمَلِ لَهَا ، الحِلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إِلاَّ بِعَمَلٍ لَهَا ، الحِلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ الرَّهْبَةِ مَا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ مَا اللَّهَ بِعَمَلِ لَهُ اللَّهُ مِقْدُونَ مَا اللَّهُ بِعُمُلُ لَهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ ، وَيُكْنِرُ أَنْ يَقُولَ : مَنْ خَافَ أَدْلُجَ.

(٣٦١٢٧) حضرت کردوس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صبح وشام واقعات سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ بیشک جنت، جنت کے مل کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ رغبت کوخوف کے ساتھ ملائے رکھو۔ اچھے کا موں پر مداومت رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ سے سلیم قلوب اور صالح اعمال کے ہمراہ ڈرتے رہو۔ اور آپ بکٹرت بیفر مایا کرتے تھے: جوڈرتا ہے وہ جلدی اندھیرے میں ہی حا۔ ۔۔۔

( ٣٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنْبَاعِ ، عَنْ أَبِي الدَّهْقَانِ ، قَالَ : بَبُنَمَا شَابٌ يَمْشِنَى مَعَ الْأَحْنَفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا الْنَ أَخِي ، إذَا عُرِضَ لَكَ الْحَقُّ فَاقْصِدُ لَهُ وَالْهَ عَمَّا سِوَاهُ.

( ۱۱۲۸ m ) حضرت ابود ہقان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان حضرت احض کے ہمراہ چلا جار ہاتھا تو آپ نے اس کوکہا: منابع میں مار محدث تاریخ میں میں میں میں تاریخ ہیں کہ ایک جوان حضرت احضا کے ہمراہ چلا جار ہاتھا تو آپ نے اس کو

نب برادرزادہ! جب حق تمہارے سامنے آجائے تو چرتم اس کا ارادہ کرلواوراس کے ماسواسے غافل ہوجاؤ۔

### ( ٤٨ ) يحيى بن جعدة رحمه الله

## حضرت ليحيى بن جعده كا كلام

( ٣٦١٢٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُفَالَ :اعْمَلُ وَأَنْتَ مُشْفِقٌ وَدَعَ الْعَمَلَ وَأَنْتَ نَشْتَهِيهِ ، عَمَلٌ صَالِحٌ قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ.

(۳۶۱۲۹) حضرت کیچیٰ بن جعدہ ہے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے بتھے تم عمل کرو درانحالیکہ تم ڈررہے ہواورعمل کوچھوڑ دوجبکہ تمہیں اس کی جاہت ہو عمل صالح تھوڑ ابھی ہوتم اس پر مداومت کرو۔

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَابُنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ يَحْيَى :إذَا سَجَدَ ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِئِّ :إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فَقَدْ بَرِءَ مِنَ الْكِبُرِ .

(۳۷۱۳۰)حضرت یخیٰ بن جعدہ ہے دوایت ہے حضرت یخیٰ کہتے ہیں جب آ دمی بحدہ کرے اور حضرت ابن مبدی کہتے ہیں جب آ دمی اپنی پیشانی کور کھ دیتا ہے تو وہ تکبر ہے بری ہوجا تا ہے۔

( ٣٦١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهمْ يَذُكُرُونَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ رَأَى جِيرَانًا لَهُ تَحَوَّلُوا ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا :فَرَغْنَا ، قَالَ :وَبِهَذَا أُمِرَ الفارغ.

(٣٦١٣١) حضرت الممش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگول کو حضرت شریح کے حوالہ سے ذکر کرتے سنا کہ انہوں نے اپنے ایک پڑوی کودیکھا جو جارہے تھے۔ پوچھا بھہمیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم فارغ ہوگئے ہیں۔شریح نے کہا: فارغ آ دمی کو یہی تھم ہے؟''

( ٣٦١٣٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَيْسَرَ النَّسُكِ اللِّبَاسُ وَالْمَشْيَةُ.

(٣١١٣٢) حضرت عبدالله بن عبيد بروايت بوه كتيم بين كهب شك آسان ترين قرباني لباس اور جال بـ

( ٣٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ بُنُ مُسْلِم ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :اشْتَكَى عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِى الْهُذَيْلِ يَوْمًا ذُنُوبَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا الْمُغِيرَةِ ، أَلَسْت التَّقِيَّ ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَك هَذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى وَإِنِّى أُشْهِدُك عَلَى مَقْتِهِ.

(٣٦١٣٣) حضرت ابوسنان بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ حضرت عبداللہ بن ابوالبذيل ايك دن اپنے گنا ہوں كی شكايت كرر ہے تھے تو ان سے ایک آ دمی نے كہا: اے ابوالمغير د! كياتم متقى نہيں ہو۔ راوى كہتے ہيں انہوں نے كہا: اے اللہ! تيراا يك بنده ميرے قريب ہور ہاہے اور ميں تجھے اس كے غصہ پر گواہ بنا تا ہوں۔ ( ٣٦١٣٤) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبُو الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْ ، عَنْ رِبُعِي بُنِ عِرَاشٍ ، قَالَ : أَتِيتُ فَقِيلً لِي : قَدْ مَاتَ أَخُوك ، فَجَنْت سَرِيعًا وَقَدْ سُجِّي بِغَوْبِهِ ، فَأَنَا عِنْدَ رَأْسِ أَخِي أَسْتَغْفِرُ لَهُ وَأَسْتَرْجِعُ إِذْ كُشِفَ الثَّوْبُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، فَقُلْنَا : وَعَلَيْك السَّلَامُ سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ فَتُلُقِّيت بِرَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَان ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ فَتُلُقِّيت بِرَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَان ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ أَيْسَرَ مِمَّا تَظُورُن ، وَلاَ تَشَكِلُوا ، وَإِنِي أَسْتَأَذُنْت رَبِّي إِنَا أَبْرَح حَتَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لاَ أَبُرَح حَتَى اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لاَ أَبُرَح حَتَى اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لاَ أَبُرَح حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لاَ أَبُوح حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لاَ أَبُوح حَتَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لاَ أَبْرَح حَتَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

(۳۱۱۳۳) حضرت ربعی بن حراش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر ہے پاس کوئی آیا اور مجھے کہا تمہار ابھائی مرگیا ہے۔ پس میں جلدی ہے آیا۔ اس کواس کے کیڑوں میں ڈھانپ دیا گیا تھا اور میں اپنے بھائی کے سرکے پاس کھڑا اس کے لیے استغفار کر رہا تھا۔ اور اتاللہ بڑھ دہا تھا کہ اچا تک اس کے چہرے سے کیڑا ہٹا اور اس نے کہا: السلام علیم! ہم نے جواب میں کہا۔ وعلیک السلام سبحان اللہ۔ اس نے کہا: سبحان اللہ۔ اس نے کہا: سبحان اللہ۔ میں تمہارے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ وہاں میر ااستقبال بادسیم اور ریحان کے ساتھ اور ایسے بروردگار نے کہا: سبحان اللہ۔ میں تمہارے بھی آسان معاملہ پایا۔ بروردگار نے کیا جو غصہ میں نہیں تھا۔ اور مجھے سندس اور ریشم کا سبزلہاس پہنا یا۔ اور میں نے تمہار نے گمان سے بھی آسان معاملہ پایا۔ اور تم مجھے اور تم بھی جاؤ۔ میں نے اپنے رہ سبحان بات کی اجازت کی ہے کہ میں تمہارے آنے تک بہیں رہوں جتاب رسول اللہ مُؤافِظ کی طرف لے چلو۔ کیونکہ آپ میں اس نے ایک کنگری پکڑی اور پھینک دی۔ دراوی کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ ذیا دہ تیز تھے یا ہے۔

( ٣٦١٣٥ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، قَالَ :كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقَوْا يُوصِى بَغْضُهُمْ بَغْضًا بِثَلَاثٍ ، وَإِذًا غَابُوا كَتَبَ بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَوِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ.

(۱۳۹۴) حفرت ابوعون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ المل خیر جب باہم ملتے تھے وان میں سے بعض بعض کو تین باتوں کی وصیت کرتے تھے اور جب بیر غائب ہوتے تو پھرایک دوسرے کو یہ تحریر کرتے۔ جو شخص اپنی آخرت کے لیے مل کرتا ہے واللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے اس کو کافی ہوجاتے ہیں۔ جو شخص اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کی طرف سے کھایت کرجاتے ہیں۔ جو شخص اپنی خلوت کو درست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جلوت کو درست کردیتے ہیں۔

( ٣٦١٣٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حلَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، أَنَّهُ رَأَى صَاحِبًا لَهُ فِى النَّوْمِ ، فَقَالَ :أَيُّ شَيْءٍ رَأَيْت أَفْضَلَ حِينَ اظَكَّمت الأَمْرَ ، قَالَ :سَجَدَاتُ الْمَسْجِدِ.

٣٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ طُعُمَة ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، قَالَ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبُلُكُمْ رَجُلَّ عَبَدَ اللّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْبُحْرِ ، فَأَنَى قَوْمٌ فَاسْتَحْمَلَهُمْ عَبَدَ اللّهَ أَنْ تَجْرِى ، ثُمَّ قَامَتُ فَإِذَا شَجَرَةٌ فِي الْبُحْرِ ، فَأَنَى قَوْمٌ فَاسْتَحْمَلَهُمْ فَصَعُونِي عَلَى هَذِهِ ، وَجَرَتُ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَجْرِى ، ثُمَّ قَامَتُ فَإِذَا شَجَرَةٌ فِي نَاحِيةِ الْمَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : ضَعُونِي عَلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ : فَقَالُوا : مَا يُعَيِّشُك عَلَى هَذِهِ ، قَالَ : إنّمَا اسْتَحْمَلُتُكُمْ فَصَعُونِي حَيْثُ أُرِيدُ ، فَوَضَعُوهُ وَجَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَرَادَ مَلَكُ أَنْ يَعُرُجَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُّجُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُّ عَلَى بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَرَادَ مَلَكُ أَنْ يَعُرُجَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُّ عَلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُعُ عَلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُعُ اللهِ مُن يَقُولُمُ اللهِ أَنْ يَكُونَ هُو يَقُولُونَ هُو يَقُولُونَ الْمُهُ لِيكُونَ أَهُونَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ أَنْ يَكُونَ هُو يَقُولُونَ هُو يَقُولُونَ هُو يَقُولُونَ هُو يَقُولُونَ هُو يَقُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى السَّمُ فَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلُكِ ، قَالَ وَطُلَبَ إِلَى رَبّهِ أَنْ يَكُونَ هُو يَقُولُ لَهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يَكُونَ هُو لَا يَعْرَعُونَ اللّهِ السَّمَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمُولَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّه

(۳۱۱۳۷) حضرت عبداللہ بن میسی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں تم سے چیلے لولوں میں ایک آ دی تھا جس نے چاہیں سال تک خشکی میں اللہ کی عبادت کی نے پھراس نے دعا کی ۔اب پروردگار! میں سمندر میں آپ کی عبادت کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ چنا نچہ پچھے لوگ آئے اور اس نے ان سے سوار کرنے کو کہا: انہوں نے اس کو (کشتی میں) سوار کرلیا۔ پھر جب تک خدا کی مثیت تھی کشتی آئیس ان جلت میں برکشتہ بھر گئے میں میں نے سی معرب میں میں میں انہوں کے اس کو رکشتی میں کا دوراس کے اس کو رکشتہ بھر

کے کرچلتی رہی۔ پھرکشتی تفہرگئ۔ وہاں پانی کے کنارے میں ایک درخت تھا۔ داوی کہتے ہیں اس آ دمی نے (کشی والوں سے ) کہا: مجھے اس درخت کے پاس اتار دو۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا:تم اس جگہ کیسے زندہ رہو گے؟ اس نے کہا: میں نے تمہیں اجرت پر اٹھانے کو کہاتھا پس جہاں میرا دل چاہےتم مجھے وہیں اُتارو۔ چنانچیان لوگوں نے اس کووہاں اتار دیا اورکشتی بقایا لوگوں کو لے کرپھر

چل پڑی۔ پھراکی فرشتے نے آسان پر چڑھنا چاہا اور اس نے وہ کلمات پڑھے جن کے ذریعہ وہ آسان پر چڑھتا تھا لیکن وہ آسان پر نہ چڑھ سکا۔ اُسے معلوم ہوا کہ بیاس کی کم خلطی کا بھیجہ ہے۔ چنا نچہ وہ درخت والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے پروردگار کے پاس اس کی سفارش کرے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس آ دمی نے نماز پڑھی اور فرشتے کے لیے دعا کی۔ راوی کہتے ہیں: اس عابد نے خدا سے بید عاجمی کی کہ اس کی روح یہ فرشتہ قبض کرے تا کہ ملک الموت سے بلکی تکلیف ہو۔ چنا نچہ جب اس آ دمی کی موت

آئی تو یفرشتہ حاضر ہوااوراس نے کہامیں نے اپنے رب سے بید درخواست کی ہے کہ وہ تیرے بارے میں میری بھی شفاعت قبول کریں جس طرح انہوں نے میرے بارے میں تیری شفاعت قبول کی تھی اور یہ کہ میں ہی تمہاری روح قبض کروں۔ پس جیسے تم جا ہو گے میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ راوی کہتے ہیں پھراس عابدنے بحدہ کیااوراس کی آئھے ہے آنسونکلااوروہ مرگیا۔

### (٥٠) كلام عبيدِ بنِ عميرٍ رحمه الله

### حضرت عبيد بن عمير كاكلام

( ٣٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا جَاءَ الشَّنَاءُ يَا أَهْلَ الْقُرُ آنِ طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.

(۳۱۱۳۸) حضرت عبید بن عمیرے روایت ہے جب سردی کا موسم آتا تو وہ کہتے اے ابل قرآن اِتمہاری نمازوں کے لیےرات کمبی ہوگئ ہے اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہوگیا ہے۔ پس تم غنیمت سمجھو۔

( ٣٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ فِيكُمْ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ مَضَى.

(٣٦١٣٩) حفرت مبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں تم ميں سے جوخوب محنت كرنے والا ہے وہ پہلے لوگوں ميں سے كھيلنے والے كى طرح ہے۔

( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتَوَقَّعُونَ الْأَخْبَارَ ، فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ ، قَالُوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ ، سُلِكَ بِهِ غَيْرٌ طُرِيقِنَا.

(٣٦١٣٠) حظرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيشك قبروں والے خبروں كے منتظرر ہتے ہيں۔ پھر جب ان كے پاس خبر ين بيس آتيں تو وہ اناللہ وانااليد راجعون كہتے ہيں۔ يہ ارے راستہ كے ملاوہ پر چل پڑے ہيں۔

( ٣٦١٤١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ ، فَلاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَرَّأَ : ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَّا ﴾.

(٣٦١٨) حفزت بعيد بن غمير بردايت موه كتبتي بي كد قيامت كون ايك برا يلي آدي كولا يا جائ گا اوراس كوميزان ميں ركھا جائے گا تو الله كے بال اس كا وزن مچھر كے پر جتنا بھى نہيں ہوگا۔ پھر آپ نے يہ آيت پڑھى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَزُنّا ﴾.

( ٣٦١٤٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ قَالَ : الَّذِى لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ.

(۳۱۱۲۲) حضرت عبید بن عمیرے قرآن مجید کی آیت ﴿ لِکُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ ﴾ کے بارے میں منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں یاس آ دی کے بارے میں ہے جو کسی بھی مجلس میں بیٹھے پھراٹھے تو اللہ ہے معانی کا طلبگار رہے۔

( ٣٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرَّهِ إِسْنَاعُ الْوُضُوءِ فِي

الْمَكَارِهِ وَمِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخُلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَيَدَعَهَا ، لاَ يَدَعُهَا إِلَّا لِلَّهِ.

(٣٦١٢٣) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كدايمان كى سچائى اور نيكى ميں سے يہ بات ہے كہ ناپنديدہ اوقات ميں وضوكوخوب اچھى طرح كرنا۔ ايمان كى سچائى اور نيكى ميں سے يہ بات ہے كه آدى كى حسين عورت كے ساتھ خلوت ميں ہو پھراس

ہی و موروب سے من میں میں ہیں ہوتا ہے۔ کوچھوڑ وے۔اس کو صرف اللہ کے لیے ججھوڑ دے۔

( ٣٦١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿عُنُّ أَبِعُ لَكَ زَنِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْقَوى الشَّدِيدُ يُوزَنُ فَلَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، يَدُّفَعُ الْمَلَكُ مِنْ أُولَئِكَ سَبْعِينَ أَلَّفًا

دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي جَهَنَّمَ. (٣١١٣٣) حضرت عبيد بن تمير سے ارشادِ خداوندی ﴿عُمَّلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں بیزیادہ کی مند

کھانے والا اورزیادہ چینے والا ہے۔ طاقتو راور بخت جان کیکن وزن کیا جائے تو و ّہ جو کے وزن کے برابر بھی نہیں ہوتا۔فرشتہ اس جیسے ستر لوگوں کوایک ہی مرتبہ میں جہنم میں بھینک دےگا۔

( ٣٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ قَالَ : الَّذِي يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ فِي الْخَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُهَا.

الَّذِی یَذَکُرُ ذَنُوبَهُ فِی الْحَلَاءِ فَیَسُتَغُفِرُهَا. (٣٧١٢٥) حضرت عبیر بن عمیرے ﴿لِکُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ ﴾ کے بارے میں روایت ہوہ کہتے ہیں: یہوہ آ دی ہے جوایے

گنا ہوں کوخلوت میں یا دکرتا ہے کھران پراستغفار کرتا ہے۔ میں میں بیرین ہو موں رہیے ہیں ہی دیس میں دور میں میں دور دور دور دور دائش کا مدور کی ہوتا ہو ہوں ہے۔ اور دور د

( ٣٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ قَالَ : مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقُطَى سَائِلًا. شَأْنِهِ أَنْ يَقُطِى سَائِلًا.

(٣٦١٣٧) حفرت عبيد بن عمير عظم حُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأَن ﴾ كبار ي ميں روايت ہوہ كہتے ہيں: اس كى شان ميں سے سيات ہے كدوہ قيدى كور بائى ديتا ہے يادعا كرنے والے كوقيل كرتا ہے۔ يہ بات ہے كدوہ قيدى كور بائى ديتا ہے يادعا كرنے والے كى قبول كرتا ہے، يا بيار كوشفاد يتا ہے يا سوال كرنے والے كوعط كرتا ہے۔ ( ٣٦١٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّكُمْ مَكْتُو بُونَ عِنْدَ اللهِ

( ٣٦١٤٧ ) خَدْثُنَا ابُو مَعْاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَن مُجَاهِلٍ ، عَنْ عَبْيَلِهِ بَنِ عَمْيَوٍ ، قَال : إنكُمْ مُكُتُوبُونَ عِندُ اللهِ بِأَسْمَانِكُمْ وَسِيمًا كُمْ ومجالسكم وَحُلاكُمْ. (٣١١٣٤ ) حضرت نبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كهتم اللہ كے ہاں، اپنے ناموں، اپنی نشانیوں، اپنے ہم مجلوں اور

﴿ ٢٦١٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﴿ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ ؛ اللَّهِ ﴿ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ ؛ الرَّخَاءُ ، وَالطَّرَّاءُ ؛ اللَّهَدَّةُ . وَالطَّرَّاءُ ؛ اللَّهَدَّةُ . وَالطَّرَّاءُ ﴾ وَالطَّرَّاءُ ﴾ والطَّرَّاءُ ﴾ عبر عبر الماء عبر الماء عبر الماء عبر الماء عبد الماء عبد الماء عبد الماء عبد الماء عبد الماء عبد عنه المناد في المناد

مرادفقر ہےاورالصراء سے مراد تکلیف ہے۔ پھر فر مایا:السراء سے مرادنری ہےاورالصراء سے مرادخی ہے۔

( ٣٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلِ ثَلَاثَةُ أَخِلاَّءِ

بَعْصُهُمْ أَخَصُّ بِهِ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ بِهِ نَازِلَةٌ فَلَقِى أَخَصَّ الثَّلَاثَةِ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي

كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، قَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَفْعَلُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الَّذِي يَلِيهِ فِي الْخَاصَّةِ ، فَقَالَ : يَا

فُلاَنُ ، إِنَّهُ قَلْدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، فَقَالَ :أَنْطَلِقُ مَعَك حَتَّى تَبَلُغَ الْمَكَانَ الَّذِي تُرِيدُ،

فَإِذَا بَلَغْتَ رَجَعْتُ وَتَرَكْتُك ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخَسِّ الثَّلَاثَةِ ، فَقَالَ :يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَدْ نَوَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنَا

أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، قَالَ : أَنَا أَذْهَبُ مَعَك حَيْثُمَا ذَهَبُت ، وَأَذْخُلُ مَعَك حَيْثُمَا ذَخَلُت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَالُهُ ، خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَتَبَعْهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالثَّانِي أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا وَتَرَّكُوهُ ،

وَالنَّالِثُ عَمَلُهُ هُوَ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَيَدْخُلُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَخَلَ.

(٣٦١٢٩) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كما يك آ دى كے تين دوست تھے۔ان ميں سے بعض بعض سے زيادہ

خاص تھے۔ آپ برائین کہتے ہیں: بس اس آ دمی برکوئی مصیبت نازل ہوگئی۔ چنانچہ وہ اپنے دوستوں میں سے خاص ترین کو ملا اور کہا:

اے فلاں! مجھ پرایس الی مصیب اتری ہے اور میں تم سے مدولینا پسند کرتا ہوں۔ اس دوست نے کہا: میں توبیکا منہیں کرتا۔ بس بید

آ دی اس کے بعد والے خاص دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلان! مجھ پر ایسی الی مصیبت اتری ہے۔ اور میں تم ہے مدولینا

پند کرتا ہوں۔اس دوست نے کہا: میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں تم جاتا چا ہو۔ پھر جب تم پہنچ جاؤ کے تو میں واپس

آ جاؤل گائتہیں چھوڑ دوں گا۔ پھریہ آ دی سب سے گھٹیا دوست کے پاس جلا گیا اور کہا: اے فلاں! معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجھ پرالی

الييم معيبت اترى بين آپ كى مدرلينا جا بتا بول -اس دوست نے كہا: ميں تمهار بساتھ جاؤں گا جبال تم جاؤ كے اور جبال تم داخل ہو گے وہاں میں داخل ہوگا۔حضرت عبید فرماتے ہیں: پس بہلا دوست اس کا مال ہے جس کواس نے اپنے گھر والوں میں چھوڑ

دیا ہے۔اس مال میں سے کوئی چیز اس کے بیچھے نہیں گئی۔ دوسرا دوست اس کے اہل وخاندان ہے جواس کے ساتھ اس کی قبر تک

جاتے ہیں پھراس کوچیوڑ کر داپس آ جاتے ہیں۔ تیسرا دوست اس کے مل ہیں جواس کے ساتھ ہیں جہاں وہ جائے گا اور اس کے ساتھاندر جا کیں گے جہاں وہ داخل ہوں گے۔

( ٣٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك﴾ قَالَ : طُلُوعُ الشُّمُسِ مِنْ مَغُرِبهَا.

(٣١١٥٠) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہوه ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ كي تفير ميں فرماتے ميں: سورج كاغروب

کی حگہ ہے طلوع ہونا۔

( ٣٦١٥١ ) حَلَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إنَّ الملَّهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، فَمَا

أَحَلَّ فَاسْتَحِلُّوهُ ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ وَتَرَكَ من فَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحِلَّهَا وَلَمْ يُحَرِّمُهَا ، فَلَمِكَ عَفُوْ مِنَ اللهِ عَفَاهُ ، ثُمَّ يَتْلُوْ :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٦١٥١) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بلا شبد الله تعالى نے حلال كيا ہے اور حرام كيا ہے۔ يس جس چيز كوالله نے حلال كيا ہے تم اس كوحلال جانو اور جس چيز كوالله نے حرام كيا ہے تم اس سے اجتناب كرو۔ اور ان ميں سے بعض چيزوں كوالله تعالى نے چھوڑ ديا ہے نہ ان كوحرام قرار ديا ہے اور نہ ان كوحلال قرار ديا ہے۔ بي خداكى طرف سے معافى ہے چرآ پ جيشيز نے بيد

لعانی نے چھوڑ دیا ہے نہان توکرام کر اردیا ہے اور نہان توطلاں کر اردیا ہے۔ بیصدا می سرف سے معان ہے چرا پ جوئیڈ سے آیت تلاوت کی:﴿ یَا أَیْکُهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءً .....﴾ آخرآیت تک۔ بہترین دو برد کا سے دو وجہ بر سے دیر سے دیر سے دو مرد دو مرد دو مرد سے نزیر زیرین کرد نے جس سے بہترین ہے۔

( ٣٦١٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لله فِي الْعَبِدِ حَاجَة مَا كَانَتْ لِلْعَبْدِ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ.

(٣٦١٥٢) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەاللەتغالى كوئھى بندہ كى تب تك ضرورت رہتى ہے جب تك بندہ خدا كى طرف حاجت مندر ہتاہے۔

( ٣٦١٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لَيَتَو تَّفُونَ لِلْمَيِّتَ كَمَا يُتَلَقِّى الرَّاكِبُ يَسُّأَلُونَهُ ، فَإِذَا سَأَلُوهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ مِمَّنُ قَدُّ مَاتَ ، فَيَقُولُ : أَلَمْ يَأْتِكُمْ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ.

(٣١١٥٣) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بلاشبہ قبروں والے بھی ميت كااس طرح استقبال كرتے ہيں جس طرح كسى سوار كااستقبال كيا جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال كرتے ہيں۔ پس جب وہ اس سے سوال كرتے ہيں كہ فلال كاكيا ہوا؟ جو لوگ مر محتے ہيں ان ميں سے كسى كے بارے ميں سوال كرتے ہيں۔ تو بيميت كہتا ہے كيا وہ تمہارے پاس نہيں آيا۔ اس پروہ كہتے ہيں: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔ اس كواس كے تھكانہ ہاويہ كی طرف لے جايا گيا۔

( ٣٦١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدثنا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَلُمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الدُّودِ .

نے آپ علائظا کا گلاگھونٹ دیا۔ یہاں تک کہ آپ ہے ہوش ہوکر گریڑے۔راوی کہتے ہیں: پھر آپ کوافاقہ ہواتو آپ یہ کہدر ہے تھے۔اے میرے پروردگار!میری قوم کومعاف کردے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔

( ٣٦١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعُته يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّايْتِيِّ : إِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا أَصَابَهُمَ الْعَرَقُ ، قَالَ :وكَانَتُ مَعَهُمَ الْمُرَأَةُ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، قَالَ : فَرَفَعَتُهُ إِلَى حَقْوِهَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَتُهُ إِلَى صَدْرِهَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَتُهُ إِلَى ثَدْيِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : لَوْ كُنْت رَاحِمًا مِنْهُمْ أَحَدًا رَحِمُتهَا ، يَعْنِي بِرَحْمَتِهَا الصَّبِيَّ.

(٣١١٥٦) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے كہ حضرت نوح كى قوم پر جب غرق كا سلاب آيا كہتے ہيں كه ان لوگوں كے ہمراہ ايك عورت تقى جس كے پاس بچه تقا۔ راوى كہتے ہيں: اس عورت نے بچه كو كمرتك او برا تھايا۔ جب پانى كمرتك پہنچا تو اس نے بچه كو اپنے سينة تك بلند كرديا۔ الله تعالى نے فر مايا: اگر ميں ان لوگوں ميں اس خورت بردم كرتا تو ميں اس عورت بردم كرتا ، يعنى اس كی طرف سے بچه پردم كی وجہ ہے۔

( ٣٦١٥٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أبى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ وَٱلْهَمَهُ رُشُدَهُ فِيهِ.

( ۳۱۵۷ ) حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں جھے عطا کرتا ہے اور اس کو دین کی راہنمائی القائے رتا ہے۔

( ٢٦١٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ، يُقَالَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِنْت ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبُّ وَالِدِى فَيُقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْك ، فَإِذَا أَلَحَ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ : دُونَك أَبَاك ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَإِذَا هُو ضَبُعٌ فَيَقُولُ : مَا لِي فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ، مَنْك ، فَإِذَا أَلَحَ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ : دُونَك أَبَاك ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَإِذَا هُو ضَبُعٌ فَيَقُولُ : مَا لِي فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ، فَيَنْطَلَقُ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُنْطَلَقُ بِأَبِيهِ إِلَى النَّارِ.

(۱۵۸ تا) حضرت عبید بن عمیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غلاِئلاً کو قیامت کے دن کہا جائے گا۔ جنت کے دروازوں میں ہے۔ جس دروازوں میں ہے۔ جس دروازوں میں ہے۔ جس دروازوں میں ہے۔ اے میر سے پروردگار! میرے والد؟ حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا یہ تیرے ساتھ والوں میں ہے ہیں جب دسترت ابراہیم سوال کرنے میں اصرار کریں گے تو ان ہے کہا جائے گا۔ اپنے والدکود کیھو۔ راوی کہتے ہیں ہیں جب وہ دیکھیں گے تو وہ بجو بناہوگا۔ اس برحضرت ابراہیم کہتے ہیں ہیں جب وہ دیکھیں گے تو وہ بجو بناہوگا۔ اس برحضرت ابراہیم کہتے کے حصال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھران کا دل ان سے بے پرواہوجائے گا۔ اور حضرت ابراہیم جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔

( ٣٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :

هُ مُصنف ابْن الْبِشْبِمْ تِمْ (طِد ا) كُوْمُ الْقِيَامَةِ تَفْطُرُ رِمَاحُهُمْ وَسُيُوفُهُمْ دَمًّا ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : كَمَا أَنْتُمْ حَتَّى يَجِىءُ فُقُواءُ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْطُرُ رِمَاحُهُمْ وَسُيُوفُهُمْ دَمًّا ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : كَمَا أَنْتُمْ حَتَّى

تُكَاسَبُوا عَلِيهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَهَلُ أَعُطَيْتُمُونَا شَيْئًا تُكَاسِبُونَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ إِلَّا النَّاسِ بِحَمْسِ مِنَةِ عَام.

اَنْکُوارُهُمُ الَّتِی هَاجَرُوا عَلَیْهَا ، قَالَ : فَیَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِخَمْسِ مِنَةِ عَام.
(٣٦١٥٩) < نفرت مبیدین عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مہاجر فقراءاس حال میں آئیں گے کہ ان کے نیز ہے اوران کی تلواریں خون نیکا رہی ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا۔ تم اس حالت میں رہو یہاں تک کہتم ہے حساب لیاجائے۔ راوی کہتے ہیں وہ عرض کریں گے۔ کیا آپ نے ہمیں کچھو یا ہے کہ جس کا آپ حساب لیس گے؟ راوی کہتے ہیں اس کے معالیہ معالیہ

پس اس معاملہ میں دیکھا جائے گا تو ان کے پاس صرف وہ برتن ہول گے جن میں انہوں نے ہجرت کے سفر میں زادراہ رکھ تھا۔ راوی کہتے ہیں پس بیلوگ جنت میں باقی لوگوں سے پانچ سوسال قبل داخل ہوں گے۔ ( . ۲۶۱۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى رَاشِيدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ اِبِينَ غَفُورًا ه

۱۱۱۱) حدث ہو معاویہ ، حق الم حسس ، حق بینی رائیدہ ، حق طبیع بین حصیر میراند کان وارو ایس حصور ، ند الاَوَّابُ الَّذِی یَتَذَکُّرُ ذُنُو بَهُ فِی الْحَلَاءِ فَیسْتَغُفِرُ مِنْهَا. ۳۱۱۲) حضرت عبید بن ممیر سے ﴿إِنَّهُ کَانَ لِلأَوَّابِینَ عَفُورًا﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں: اواب: وہ آ دمی

(۳۲۱۲۰) حضرت عبید بن عمیر سے ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُورًا﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں: اواب: وہ آ دی ہوتا ہے جواپنے گناموں کو خلوت میں یا دکرتا ہے اور پھران پراستغفار کرتا ہے۔ ( ۲۶۱۶۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ

٢٦) حَدَثنا ابو مَعَاوِيه ، عَنِ الاعَمَشِ ، عَنَ ابِي سَقِيان ، عَن عَبِيدِ بنِ عَمَيرٍ ، قال : لَمَا اراد الله أن يهلِك أَصْحَابَ الْفِيلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أُنْشِنَتْ مِنَ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْحَطَاطِيفِ كُلَّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ مُحَجَزًّا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ مُجَزَّعَةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجُلَيْهِ وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ وَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَوِ ، قَالَ : وَبَعَتَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَوِ ، قَالَ : وَبَعَتَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً عَمَى مَا مُنْ جَسَدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَوِ ، قَالَ : وَبَعَتَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَصَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً عَلَى اللهُ وَالْمُهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ مِنَا الْبُعَالِ الْعَلَالَةُ مُنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُلْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱۲۱۷) حفزت عبیدین عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان پ سمندر سے پیدا کردہ ابا بیلوں کے مثل پرندے بھیجے۔ ان میں سے ہرا یک پرندے نے تین سفید و سیاہ پھر اٹھائے ہوئے تھے۔ دو پھراُس کے پٹجوں میں اورا یک پھراس کی چونچ میں۔ آپ مِلِیٹھیڈ فرماتے ہیں ۔ پس یہ پرندے آئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان

اصحاب الفیل کے سروں پرصف بنالی پھر چیخ ماری اورا پنی چونچوں اور پنجوں میں موجود پپھروں کو گرادیا۔جو پپھر بھی کسی آ دی کے سر پر گلتاوہ اس کی دہر سے باہر نکل آتا اور جسم کے جس حصہ پر بھی پڑتا دوسر ہے حصہ سے باہر آجاتا۔راوی کہتے ہیں اور القد تعالیٰ نے شدید ہوائجیجی جو پپھروں پر مگی تو اس نے ( ان کی ) شدت کواور زیادہ کردیا پس وہ سارے لوگ بلاک ہو گئے۔

### (٥١) خيثمة بن عبدِ الرّحمانِ رحمه الله

# خيثمه بنء بدالرحلن

( ٣٦١٦٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ: كَانَ، يُقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: مَا غَلَينِي عَلَيْهِ ابْرُ آدَمَ فَكَنْ يَغُلِينِي عَلَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَأْخُذَ مَالاً مِنْ غَيْرٍ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَصَعَهُ فِي غَيْرٍ حَقِّهِ. (٣١١٢٢) حضرت غيثمہ کے بارے مِن روايت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے شيطان کہتا ہے: آ دم کا بيُنا مجھ پرغالب آتا ہے کيكن تمز

چیزوں میں مجھ پرغالب نہیں آتا۔ بغیر حق کے مال لے یاحق کے باوجود مال سے رو کے یا بغیر حق کے مال کوکہیں لگائے۔

( ٣٦١٦٣ ) حَلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْشَمَة ، قَالَ : كَانَ ، يُقَالُ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : كَيْفَ يَغْلِيُنِي ابْنُ آدَمَ وَإِذَا رَضِىَ جِئْت حَتَّى أَكُونَ فِى قَلْبِهِ ، وَإِذَا غَضِبَ طِرْت حَتَّى أَكُونَ فِى رَأْسِهِ.

(هناد ۱۳۰۳ احمد ۳

(٣٦١٦٣) حفرت خينمہ کے بارے ميں روايت ہے وہ کہا کرتے تھے شيطان کہتا ہے: آ دم کا بيٹا مجھ پر کس طرح غلبہ پاسکتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ميں آتا ہوں يہاں تک کہ ميں اس کے دل ميں بيٹھ جاتا ہوں اور جب وہ غضبنا ک ہوتا ہے تو ميں اڑتا ہور يہاں تک کہ ميں اس کے سرميں آ جاتا ہوں۔

( ٣٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَيْثَمَة يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ

الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ قَالَ :يُنَادِى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخُرُجُ بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِنَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمِهِ. ذَلِكَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ.

(٣٦١٦٣) حفرت اساعيل بن اني خالد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت فيثمه كو كہتے سنا ارشاد خداوندى ﴿ يَوْ وَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ كے بارے ميں فرمايا: قيامت كے دن آواز دينے والا آواز دے گا جہنم كے ستحق باہر آجا كيں ہر ہزا، ميں سے نوسوننا نوے۔ پس اس بات كى وجہ سے بيج بوڑھے ہو جائيں گے۔

( ٢٦١٦٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَعَانِي خَيْثَمَةً ، فَلَمَّا جِنْت إِذَا أَصْحَادُ

الْعَمَائِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْحَيْلِ، فَحَقَّرْتَ نَفْسِى فَرَجَعْت، قَالَ:فَلَقِمَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ:مَا لَكَ لَمْ تَجِءْ، قَالَ، فَلَقِمَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ:مَا لَكَ لَمْ تَجِءْ، قَالَ، قُلْتُ : قَدْ جِنْت وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْت أَصْحَابَ الْعَمَائِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ فَحَقَّرُت نَفْسِى، قَالَ فَأَنْتَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُمْ ، قَالَ : وَكُنّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ بِالسَّلَّةِ مِنْ تَحْتِ السَّرِيرِ ، وَقَالَ : كُلُوا وَاللهِ مَا أَشْتَهِيهِ ، وَلَا أَصْنَعُهُ إِلَّا لَكُمْ.

(٣٦١٧٥) حفزت أعمش ،حفزت خيثمه كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔وہ كہتے ہيں كہ مجھے حفزت خيثمه نے بلايا۔ جب ميں

آیاتو کچھ دستاراورشال والےلوگ گھوڑوں پرآئے میں نے اپنے کو تقیر سمجھااوروا پس ہوگیا۔راوی کہتے ہیں پھراس کے بعد آپ کی ملاقات مجھ ہے ہوئی تو فر مایا: تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں آئے؟راوی کہتے ہیں میں نے کہا: میں تو آیا تھالیکن میں نے دستاراورشال والےلوگ دیکھے جو گھوڑوں پرسوار تھے تو میں نے اپ آپ کو تقیر جانا۔اس پر حضرت خیشمہ نے فر مایا: خدا کی تیم اجھے ان زیادہ مجبوب ہو۔راوی کہتے ہیں: جب ہم لوگ حضرت خیشہ کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنے تخت کے نیچے سے ایک ٹوکری نکا لتے اور

فرماتے: کھاؤ، خداکی مم الجھے اس کی خوابش نہیں ہوتی لیکن میں بیٹمہارے لیے تیار کرتا ہوں۔ ( ٢١١٦٦) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْضَة ، قَالَ : كَانَ قَوْمُهُ يُؤْذُونَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ يُؤُذُونَنِي ، وَلاَ أَذُخِلُ عَلَى أَحَدٌ مِنْهُمُ أَذَى ، وَلاَنَا أَبُغَضُ فِيهِمْ مِنَ وَلاَ أَذُخِلُ عَلَى أَحَدٌ مِنْهُمُ أَذَى ، وَلاَنَا أَبُغَضُ فِيهِمْ مِنَ

الْكُلْبِ الْأَسْوَد ، وَلَمْ يَرَوْنَ ذَاكَ أَلَا إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا يُبِحِبُّ مُنَافِقٌ مُؤْمِنًا أَبَدًا.

(٣٦١٧٦) حفرت اعمش ،حفرت خیشمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہان کی قوم والے ان کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ نے فر مایا: پہلوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں جبکہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ خدا کی شم ان میں سے سی نے مجھ سے کوئی ضرورت مانگی ہو گر پہر کہ میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ اور میں ان میں سے سی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن (پھر بھی) میں انہیں سیاہ کتے ہے بھی ہڑھ کرمبغوض

موں ۔ اور يوگ يدخيال كيوں كرتے بين؟ مَريه بات ہے كہ بخداكى ايمان والے ہے بھى منافق محبت نبيس كرتا۔ ( ٣٦١٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيثَمَة ، قَالَ : تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : يَا رَبِ ، عَبْدُك الْمُؤْمِنُ تَزُوى عَنْهُ الدُّنيَا وَتُعَرِّضُهُ لِلْبَلَاءِ ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : اكْمِشْفُوا لَهُمْ عَنْ ثَوَابِهِ ، فَإِذَا رَأَوُا ثَوَابَهُ ، قَالُوا : يَا رَبِ، لَا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنيَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : عَبْدُك الْكَافِرُ تَزُوى عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبْسُطُ لَهُ الدُّنيَا ، قَالَ : لَا يَصُرُّهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنيَا ، قَالَ : عَبْدُك الْكَافِرُ تَزُوى عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبْسُطُ لَهُ الدُّنيَا ، قَالَ :

فیموں پردرگار این کومر میں ہو اور کہتے ہیں کہ فرشتوں نے عرض کیا: اے پروردگار! تیرے مومن بندہ سے دنیاد ورہوگی اسلام کے حضرت خیٹمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے عرض کیا: اے پروردگار! تیرے مومن بندہ سے دنیاد ورہوگی اللہ تعالی نے (دوسر سے) فرشتوں سے کہا: ان کومومن کا بدلہ دکھاؤ۔ چنا نچے جب فرشتوں نے مومن کا بدلہ دکھا تو کہنے گئے: اسے پروردگار! مومن کو دنیا میں جو حالت بھی پنچے یہاس کونقصان دو مہیں ہے۔ راوی کہتے تھے: اورفرشتوں نے عرض کیا: اسے پروردگار! تیر سے کافر بندے سے مصائب دور ہو گئے اوراس کے لیے دنیا کشادہ ہوگی۔ راوی کہتے ہیں: حق تعالی نے فرشتوں سے کہا: ان کے لیے کافر کا بدلہ ظام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نچے جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نے دیکھوں کے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نے دیکھوں کے کافر کا بدلہ طام کرو۔ چنا نے کافر کا دیکھوں کے کہا کافر کو دنیا میں جو کھی طور اس کے لیے نفع مند نہیں ہے۔

( ٣٦١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَطُرُدُ بِالرَّجُلِ الشَّيْطَانَ مِنَ الآدُرِ . (ابن المبارك ٣٦١٦)

(٣١١٦٨) حفرت خيثمه سے روايت ہے وہ كہتے ہيں: بلاشبه الله تعالی ایك آ دمی كی وجہ سے شیطان كوئنی گھروں سے دور

کردیتے ہیں۔

( ٣٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَيْشَمَة ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ قَوْمِهِ.

(٣٦١٦٩) حضرت خيثمہ كے بارے ميں روايت ہے كہ انہوں نے وصيت كى تقى كہ ان كوان كى قوم كے فقراء كے مقبرہ ميں دفن كيا جائے۔

( ٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طُلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :إنِّى لَأَعْلَمُ مَكَانَ رَجُلٍ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فِى السَّنَةِ مَرَّنَيْنِ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ يَغْنِي نَفْسَهُ.

(۳۷۱۷) حفرت خیٹمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ فر مایا کرتے تھے: میں ایک ایسے آ دمی کامکان جانتا ہوں جو سال میں دو مرتبہ موت کی تمنا کرتا ہے۔میرا خیال بیہ ہے کہ وہ خودکومراد لیتے تھے۔

( ٣٦١٧١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : طُوبَى لِلْمُؤْمِنِ كَيْفَ يُحْفَظُ فِي ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَغْدِهِ.

(۳۱۱۷) حفرت فیٹمہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے بیٹارت ہے کہ اس کے بعد اس کی نسل کی کس طرح حفاظت کی حاتی ہے۔

وَ بِوَ اللَّهُ مُن سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : مَا تَقْرَؤُونَ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فَإِنَّ مَوْضِعَهُ فِي التَّوْرَاةِ : يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ.

(٣ ١١٤٢) حفرت ضيم سصروايت بوه كبتي بين كرتم لوك قرآن مجيد مين جو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ كالفاظ پرصتے بوتو تورات مين اس كى جگه يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ كَالفاظ بن \_

# ( ۵۲ ) فِی ثوابِ التسبِیمِ والحمدِ تبیج اور حمد کِثوابِ کے بارے میں

( ٣٦١٧٣ ) حَذَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ أَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ . \* دُ وُ

(٣١١٢٣) حضرت ابو بريره يَنْ فَي عدوايت إوه كتب بين كه جناب رسول الله مِنْ فَقَاقَةَ فَي ارشاد فرمايا: "الريس سُنحانَ اللهِ وَ اللّهُ اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ كَهُول توبيه مجھ براس چيز سازياده مجوب بجس پرسورج طلوع بوتا بــ

( ٣٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْسَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم.

(٣٧١٧٣) حضرت ابو ہریرہ رفائقو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میر فیقیے نے ارشاد فرمایا '' دو کلمے ایسے ہیں جو

زبان بربلكي، ميزان مين بهارى اوررحن كومجوب بين يعنى سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ. ( ٣٦١٧٥ ) حَدَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هلالِ بُن يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

لأَنْ أَقُولَ : سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَابِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١١٧٥) حضرت عبدالله عن روايت بوه كتب بين كه مين اگر سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اوراللَّهُ أَكْبَرُ " كَاللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اوراللَّهُ أَكْبَرُ اللهِ عَلَاهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

( ٣٦١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، غَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِتَى ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنُ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ كُتِبَتُ فِى رِقَ ، ثُمَّ طُبِعَ عَلَيْهَا طَابِعٌ مِنْ مِسْكٍ فَلَمْ تُكْسَرُ حَتَّى يُوَافِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(٣٦١٤٦) حضرت ثابت بنانی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد نیز فیٹے کے ساتھیوں میں سے ایک نے مجھے اس ستون کے پاس سے صدیث بیان کی۔ اس نے کہا: جوآ دمی سُنے کان الله وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغُفِوْ اللّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ جَبّا ہِ وَاس کو ایک کا غذمیں لکھ دیا جاتا ہے بھراس پر مشک کی ایک مہر لگادی جاتی ہے۔ اس کو قیامت کے دن تک تو ژاجائے گاجب اس آ دمی کواس کا پورا بدلد دے دیا جائے گا۔

( ٣٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :لَأَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَخْمِلَ عَلَى عَدَدِهَا خَيْلًا بَأْرْسَانِهَا.

(۱۷۷۷ ۳) حفرت عبداللہ بنعمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گر میں بیکمات کبوں تو یہ مجھےاس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں ان کی تعداد کے بقدراگام سکے ہوئے گھوڑوں کو ( راہِ خدامیں ) بھیجوں۔

( ٣٦١٧٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ غُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيرَ ، أَوْ تَسِيلَ مَعَهُ جِبَالُ الدُّنْيَا ذَهَبًا

(٣٦١٧٨) حضرت مبيد بن عمير سے روايت ہے كہ مومن كے صحفہ ميں خداكى حمد كى ايك تنبيج اس سے بہتر ہے كہ اس كے ساتھ سونے كے يہاڑچييں يا ببيں۔ ( ٣٦١٧٩ ) حَذَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :تَسْبِيحَةٌ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ خَيْرٌ مِنْ لَقُوحِ صَفِيٌّ فِي عَامٍ أَزِبَةً ، أَوَ قَالَ : لَزِبَةً.

(٣ ١١٤٩) حفزت وليد، ابوالاحوص كے بارے ميں روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے ابوالاحوص كو كہتے سا۔ حاجت كى

طلب میں ایک سبیج دور ہوالی منتخب اؤنکی ہے بہتر ہے جوشدت والے سال میں مہیا ہو۔

( ٢٦١٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ.

( ۳ ۱۱۸ · ) حضرت مبید فر ماتے میں کہ میں چند تسبیحات کرلوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کی گنتی کے بقدر راو خدا

( ٣٦١٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : سَمِعْت مُصْعَبُ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، وَإِذَا قَالَ:

سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَّامَةَ :صَلَّتْ عَلَيْهِ.

(٣١١٨١) حضرت مصعب بن سعد فرمات بين جب بنده سُبتحان الله كبتا بتو فرشة وبحمده كبت بين اورجب بنده سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَبَابِ وَفِر شَةِ السك ليرحمت كي دعاكرت بير

( ٣٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :إذَا قَالَ الْعَبْدُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ،

قَالَ الْمَلَكُ : كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَيْنِيرًا ، وَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ الله كَيْيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ : اكْتُبُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟

فَيَقُولُ :اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَبِيرًا . ( ١١٨٢ ) حضرت ابوسعيد يروايت بوه كتيم إلى جب بنده الْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْدِرًا كَهَا بِتوفرشته كهمّا بي مين (اسكو) كيب

المحول؟ المدفر مات بينتم اس كوميرى كثير رحمت لكهواور جب بنده كبتاب سيخان الله تكثيرًا - تو فرشته كبتاب ميس كييكهول؟ الندفر مات بین تم اس کے لیے میری کثیر رحمت محصور اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کمیرا فرشتہ کہتا ہے میں کیے مکھوں؟ اللہ فرمات میں تم اس کے لیے میری بڑی رحمت لکھو۔

( ٣٦١٨٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عفاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : ٱيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ مِنَا تُسْيِحَةٍ فَتَكُونَ لَهُ بِأَلْفُ حُسَنَّةٍ.

(٣١١٨٣) حضرت عمروين ميمون بردايت بوه كهتم بين كدكياتم مين كوئي ايك اس بات سے عاجز بے كدوه ايك سومرتبر

تسبيح يره سے كداس كے ليے بزارنكياں ہوں۔

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُّرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرُآنِ شَيْنًا ، وَسَأَلَهُ شَيْنًا يُجْزِءُ عن الْقُرُآنِ شَيْنًا ، وَسَأَلَهُ شَيْنًا يُجْزِءُ عن الْقُرُآنِ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ.

٣١٨٣) حضرت عبدالله بن الجاون ب روايت بوه كمت بي كه جناب بي كريم فَرُفْظَةُ كَ بِاس ايك آدى آيا - اس في يه المالة من الجائد من المالة من المال

الم المرات المرات المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المركب الم

٣٦١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مسلم ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، عَنِ النَّهْ مَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللَّه مِنْ تَسْبِيجِهِ وَتَخْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ النَّحْلِ ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ ، أَوَلا يُحِبُّ وَتَخْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌ كَدَوِي النَّحْلِ ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ ، أَوَلا يُحِبُّ وَتَخْمُ اللهِ مِنْ الرَّحْمَن شَيْءٌ يُلَكُرُ بِهِ.

(۳۱۱۸۵) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا:''جولوگ ہمیت خداوندی کی وجہ سے خدا کی تبیع بخمیداورہلیل پڑھتے ہیں تو ان کی بیسبیعات عرش کے گردمنڈ لاتی رہتی ہیں۔ان تسبیعات کی شہد ک تھیوں کی طرح کی جنبصنا ہے ہوتی ہے۔ بیا پے پڑھنے والے کو یادکرتی ہیں کیاتم میں سےکوئی ایک بیہ بات پسندنہیں کرتا کہ رحمٰن

کے پاس کوئی چیز ہوجواس کوسلسل یا دکرتی رہے؟''

٣٦١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : سَمِعْتُ هَانِيءَ بُنَ عُنْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِو ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ ، وَكَانَتُ إِخُدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكَيْكُنَّ بِالنَّامِلِ فَإِنهِن يَاتِين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات وَلاَ تَغْفُلُنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ . وَالتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات وَلاَ تَغْفُلُنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ .

(٣٦١٨٦) حفرت بسيره ..... جو بجرت كرنے واليوں ميں سے ايك تھيں ..... سے روايت ہے۔ وہ كہتی ہيں كہ جناب رسول اللہ اُنْظَيَّا اَمِيَّا اِنْدَارِ اَنْدَارِ اِنْدَارِ اِنْدَارِ اِنْدَارِ اِنْدَارِ اِنْدَارِ اِنْدَارِ اِنْدَارِ انْظياں قيامت كے دن بلوائى جائيں گی اور پوچھی جائيں گی ۔تم غافل نہ ہونا كہ پھر رحمت سے بھلادی جاؤ۔

٣٦١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى عُمَرَ الصينى ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُرُّ مَنْ كَمَا نَحُومُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ كَمَا نَحُجُّهُ مَنْ كَمَا نَحُجُّهُ أَذُرَكُتُمْ مَنْ كَمَا نَحُجُّهُ أَذُرَكُتُمْ مَنْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ

سَبَقَكُمْ ، وَلَا يُدْرِكُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالَّذِى تَعْمَلُونَ بِهِ : تُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرُونَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلاّةٍ.

(٣١١٨٧) حضرت ابوالدرداء رق النه من الله عنه الله عنه عن من من الله عن الله مَعْرَفَقَعُ إغني لوَّك تو اجر لے محتفے \_

جیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ای طرح نماز پڑھتے ہیں اور جیے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم مج

كرتے بين وہ بھى يول بى جج كرتے بين اور وه صدقه بھى كرتے بين جبكه بمين صدقه كرنے كو بچھنين ملتا۔ راوى كہتے بين: آ ب مَنْ الْعَلَيْمَةُ فَيْ ارشاد فرماين "كيا مين تمهيل كوكي اليي چيز نه بتا دول كه جبتم اس كوكروتو تم خود پرسبقت كرنے والے كو پالواور تمبارے بعد والے تمہیں نہ پاسکیں گے گمراُ عمل کے ذریعہ جوتم نے کیا ہوگا؟ تم لوگ ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبہ سجان اللہ اور سينتيس مرتبهالحمد لتداور چونتيس مرتبهالله اكبريژها كرو\_

( ٣٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِعٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْهُ.

( ٣١٨٨ ) حضرت ابوالدرداء منافز بھي جناب نبي كريم مِيَّانَ فَيَجْ ہے اليي بي روايت كرتے ہيں۔

( ٣٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَّانْ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عِذَّتَهُنَّ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣٦١٨٩) حضرت بلال بن يباف سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عبدالله نے فرمایا: ميں چند تسبيحات پڑھانوں يہ مجھے اس ے زیادہ پند ہے کہ میں ان کی تعداد کے بقدرراہ ضدامیں دینارخرج کروں۔

( ٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِتٌى بْنُ مَيْمُون ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ الدَّيلِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِكُلَّ تُسْبِحَةٍ صَدَفَةً.

(٣١١٩٠) حضرت ابوذر، جناب بي كريم مَ الشيئة في سروايت كرت بين كدا ب مِنْ الشيئة في ارش وفر مايا: برتبيع ك بدل مي صدقه

( ٣٦١٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخيِرُك بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، قَالَ قُلْتُ بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبِرْنِي بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ ، قَالَ :أَحَبُ الْكَلَامُ الَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٢١٤١ ٢ ) حضرت ابوذ رجني يحد وايت بوه كتب بين كه جناب رسول الله مَيْنْ فَيْنَا فَيْ فَي مِحد عفر مايا: كيام منتهبين خداتها لى كا

محبوب ترین کلام نه بتاون؟ "ابوذر من فنو کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله مَنْوَفِقَةَ اِ کیوں نبیس ۔ آپ مجھے ضدا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام بتادیں۔ آپ مِنْوَفِقَةَ آپِ نِے فرمایا: خدا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام بیجان الله و بحمدہ ہے۔

( ٣٦١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ الْعَجْدِيفِ ، قَالَ : قَلْتُ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّان ، وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيثِ ، سُبْحَةَ الْحَدِيثِ ، قَالَ : قَلْتُ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّان ، وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيثِ ،

َ عَلَىٰ : تَسْبِيحُ الرَّجُلِ وَالْقَوْمُ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ :قُلْتُ : وَمَا التَّجْدِيفَ ، قَالَ : يَكُونُ الْقَوْمُ بِخَيْرٍ فَإِذَا سُنِلُوا ، قَالُوا : سَشَّةً . قَالُوا : سَشَّةً .

قَالُوا : بِسَرِّ . (٣٦١٩٢) حضرت کعب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاعمال میں ہے بہترین عمل سبحۃ الحدیث ہےاوراعمال میں ہے بدترین عمل تحدیف ہے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کہا:ا ہےالوعبدالرحمٰن! سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ آ ہے ماثین نے فریابا: آ دی تبیج کرے جبکہ

تجدیف ہے۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا:اے ابوعبد الرحمٰن!سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ آپ بیٹیوڈ نے فرمایا: آ وی شبیع کرے جبکہ باتی لوگ باتس کررہے ہوں۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا:تجدیف کیا ہے؟ آپ بیٹیوڈ نے فرمایا:لوگ خیر کے ساتھ ہوں لیکن

جب الله الكياجائة وشركا جواب وير . ( ٣٦١٩٣ ) حَذَّتَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ سَغْدِ بْنِ مَالِكٍ فَسَكَتَ سَكْتَةً ، فَقَالَ : لَقَدْ أَصَبْت بِسَكْتَتِى هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النَّيلُ وَالْفُرَاتُ ، قَالَ :قُلْنَا ، وَمَا أَصَبْت ، قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣١١٩٣) حفرت سعيد بن ميتب سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ ہم حفزت سعد بن مالك كے پاس تھے پھروہ ايك لمحه خاموش رہاور پھر كہنے لگے تحقيق ميں نے اپني اس خاموثی ميں وہ كچھ پاليا ہے جس كونيل اور فرات سيراب كرتے ہيں۔راوى كہتے ہيں ہم نے كہا: آپ كوكيا ملاہے؟ انہوں نے فرمايا: سُنْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ.

### ( ٥٣ ) ما جاء فِي فضلِ ذِكْرِ اللهِ

# ذكرالله كي فضيلت مين جوروايات بين

( ٣٦١٩٤) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْمِيلِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ، إلا أن تَضُرِبُ بِسَيْفِكَ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَتَى يَنْقَطِعَ ثَلَاثًا.

(٣١١٩٣) حفرت معاذبن جبل سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جنا برسول الله مَیْرِ اَنْفِیْجَ نِی ارشاد فرمایا: "ابن آدم کا کوئی عمل ذکر اللہ سے بڑھ کراس کوآگ سے نجات دینے والانہیں ہے۔ لوگول نے کہا: یارسول الله مِیْرَفِظِیْجَ اِنہ ہی جہاد فی سبیل اللہ؟ آپ مِؤْفِیْجَ نے فر مایا:'' نہ ہی جہاد فی سمیل اللہ۔ گریہ کہ توا پٹی تلوار سے مارتار ہے پیہال تک کدوہ ٹوٹ جائے۔ پھرتو ( دوسری تلوار ) مارتار ہے ئیباں تک کہ وہ بھی ٹوٹ جائے۔ تین مرتب یہ بات فر مائی۔

( ٣٦١٩٥ ) حَلَّتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، ذِكْرُ اللهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى ۚ أَفْضَلُ مِنْ حَطْمِ السُّيُوفِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَخَّا.

بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى أَفْضَلَ مِنَ حَطْمِ السَّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَتَحا. (٣٧١٩٥) حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح وشام خدا کا ذکر کرنا ، راوِ خدا میں تلواریں تو ژنے اور ڈھیروں

( ۱۹۵۷ ) مطرت میرامد.ن مروسے روایت ہے وہ ہے ہیں کہن وس طرق کا دسترسا اراؤ طدا یں موازیں و رہے اور دبیر در مال دینے سے بہتر ہے۔

( ٣٦١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: لأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

. (٣٦١٩٦) حضرت معاذ ہو ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خدا کا ذکر صبح سے طلوع مٹس تک کروں تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے طلوع آفتاب تک عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوکرراہ خدامیں حملہ کرتار ہوں۔

( ٣٦١٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَوْ بَاتَ رَجُلَّ يُعُطِى انْقِيَانَ الْبِيضَ ، وَبَاتَ آخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ ، لرَأَيْتُ أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(٣٦١٩८) حفزت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی اس حال میں رات گز ارے کہ راہِ خدا میں سونا خیرات کرے اور دوسرا آ دمی اس حال میں رات گڑ ارے کہ قر آ ن کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے قو میرا خیال میہ ہے کہ خدا کو یا د .

کرے اور دوسرا آ دی اس حال میں رات کر ارے کہ فر ا ن می تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو میرا حیال میہ ہے کہ خدا کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ أَبِي الْوَازِعِ ، جَابِرِ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي حِجْرِهِ دَنَانِيرٌ يُعْطِيهَا وَالآخِرُ يَذْكُرُ اللَّهَ كَانَ ذَاكِرُ اللهِ أَفْضَلَ.

(٣٦١٩٨) حضرت ابو برز ہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداگر دوآ دمیوں میں سے ایک اپنی جھولی میں دینارڈ ال کردے رہا ہواور دوسرا خدا کاذکر کررہا ہوتو ذکر خدا کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :مَا مِنْ شِيمَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الشُّكْرِ وَالذِّكْرِ.

(٣٦١٩٩) حضرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کوشکر اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی عادت محبوب نہیں ہے۔

( ٣٦٢. ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، نَهُ مُنَا وَيُوْ مِنْ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّ

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِينَ لَا تَزَالُ الْسِنَتُهُمْ رَطَّبَةً مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضَحَكُونَ. "

(٣٦٢٠٠) حضرت ابوالدرداء دخافته كے بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے فرمایا: جن لوگوں كى زبانيں ذكر خدا ہے تر رہتی ہيں وہ

جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ سکرار ہے ہول گے۔

( ٣٦٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِئُ ، عَنْ بَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، أَنَّ أَغْرَابِيًّا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كُثْرَتْ ، فَٱنْبِئْنِى مِنْهَا بِمَا اَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ :لَا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبدالله بن بسر سے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے عرض کیا: یا رسول الله طِلْفَظَيَّةً اِ بِشک اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتادیں جس سے میں چمٹ جاؤں۔ آپ مِلِّفظَیَّةً نے فرمایا:'' تمہاری زبان بمیشه ذکر خدا سے تردئن جا ہے۔

( ٣٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :أَنِيرُوا بِذِكْرِ اللهِ وَاجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمُ جُزْءًا.

(۳۲۲۰۲) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ذکر خدا سے نور پکڑ واورا پنے گھروں کے لیےا پنی نمازوں میں سے حصہ بناؤ۔

( ٣٦٢.٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَرَوُنَ بُيُوتَ أَهْلِ الذِّكْرِ تُضِيءُ لَهُمْ كَمَا تُضِيءُ الْكُوَاكِبُ لَأَهْلِ الأَرْضِ.

(٣٦٢٠٣) حضرت ابو ہررہ وہائن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بے شک اہل ساء کے لیے اہل ذکر کے گھر اس طرح حمیکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے حمیکتے ہیں۔

( ٣٦٢.٤ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَحْمِلُ عَلَى الْجَيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالآخَرُّ يَذُكُرُ اللَّهَ لَكَانَ هَذَا أَعْظَمَ ، أَوْ أَفْضَلَ أَجْرًا ، يَعْنِي الذَّا كِرَ.

(۳ ۱۲۹ ۳) حفرت سعید بن میتب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے ارشاد فر مایا: اگر دوآ وی ہوں ان میں سے

ِ اللَّكِ راه خدا مِن مُحورُ ب پرسوار مملد كرر ما مواور دوسر الله كاذ كركر ربام وتوبيد اكراجركاعتبار ب انضل اور برهيام وگا۔ ( ٣٦٢٠٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ مِن أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قيلَ لأَبِي الدَّرُ دَاءِ : إِنَّ أَبَا سعد بن مُنْبِهِ

جَعَلَ فِى مَالِهِ مِئَةَ مُحَرَّرٍ ، قَالَ :أَمَا أَنَّ مِئَةَ مُحَرَّرٍ فِى مَالِ رَجُلٍ لَكَثِيرٌ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ إيمَانٌ مَلْزُومٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلَا يَزَالُ لِسَانُك رَطُبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۲۲۰۵) حضرت سالم بن ابی الجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دوائی ہے کہا گیا کہ حضرت ابوسعد بن منبہ نے اپنے مال میں سے سوغلام آزاد کیے ہیں۔حضرت نے فر مایا: فہر دار! کسی ایک آ دمی کے مال میں سوآ زاد ہونا بڑی بات ہے لیکن کیا میں تہہیں اس سے بھی افضل بات نہ بتا وُں؟ رات ،ون ایمان سے چمٹارہ۔اور تیری زبان خدا کے ذکر سے مسلسل تر رہے۔ ( ٣٦٢.٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(٣٦٢٠١) حضرت ابوعبیدہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کا دل ذکر کرتا ہے تب تک آ دمی نماز میں ہوتا ہے اگر چہ بیآ دمی بازار میں ہواوراگراس کے ہونٹ بھی حرکت کریں تو بیاورا چھاہے۔

( ٣٦٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ.

(٣١٢٠٤) حفرت معاذ بن جبل بروايت بوه كتيم بين كمآب مُؤْفِظَةُ في فرمايا: ' جوآ دمى اس بات كو پهندكر يكه وه جنت كم باغ مين چرية واس كوذكرالله كثرت برنا جائيد.

(٣٦٢.٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا ذَامَ قَلُبُ الرَّجُلِ يَذُكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ.

(۳۷۲۰۸) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے اگر چہوہ بازار میں ہو۔۔

( ٣٦٢.٩ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَلَّاتُنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَلَّاتُنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : الْعَبْدُ مَا ذَكَرَ اللَّهَ فَهُو فِي صَلاقٍ.

(٣٧٢٠٩) حضرت ابوعبيده سے روايت ہوه كہتے ہيں كه بنده جب تك ذكركرتا ہے تو و ونماز ميں موتا ہے۔

( ٣٦٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْدِ وَمُو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْءٍ وَلِي بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيءٍ فَلِدِيرٌ كَانَ كَعِدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ ، أَرَاهُ قَالَ : وَحُدَهُ لَا شَيءٍ فَلِدِيرٌ كَانَ كَعِدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ ، أَرَاهُ قَالَ : مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(۳۲۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود و الله عند وایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی دس مرتبہ بیکلمات کہتا ہے: لا الدالا الله وحدہ لاشریک له، له الملک وله الحمد و ہوعلی کل شیء قد مرتوبه اس کے لیے جار غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ راوی کے خیال میں آپ نے بیمی کہا تھا۔ حضرت اساعیل علایتلا کی اولا دے۔

( ٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُنْ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ. (٣٩٢١) حضرت براء ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه مَیلِّقَطَیْجَ نے ارشادفر مایا: جَوِّحْص لا الدالا الله وحدہ لاشریک له،لهالملک ولهالحمد د ہوعلی کل ثی ءقد بر کہتو ہے کلمات کہناا کی غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَال ، عَنْ ام الذَّرْدَاءِ ، قَالَت : مَنْ قَالَ مِنَةَ مَرَّةٍ غُدُوةً ، وَمِنَةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً لَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَدِيرٌ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَهُنَّ ، أَوْ زَادَ.

(٣٦٢١٣) حضرت بلال، حضرت ام درداء تفی فدئون سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جوآ دمی سومرتبہ مج اور سومرتبہ شام لا الدالا الله وحده لاشریک له الدالا الله وحده لاشریک له الدالا الله الله الله الدالم الله ولدالحمد و موعلی کل شیء قدیر کہے گاتو قیامت کے دن کوئی آ دمی اس کے مل کے برابر نہیں آئے گا مگروہی آدمی جس نے پیکمات کیے یااس سے زیادہ۔

( ٣٦٢٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سُوَيْد بُنِ جُهَيْلٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَاتَلْنَ عَنْ قَائِلِهِنَّ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ.

(٣٩٢١٣) عضرت مويد بن جبيل ب روايت به وه كهتم بين كه جوفض عصر كے بعد لا الدالا الله ،لد الملك وله المحدوم وعلى كل شىء قد ريكے گا توبيكلمات اپنے كہنے والے كے ليكل تك جھكڑتے رہيں گے۔

( ٣٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى سُوَيْد بْنِ جُهَيْلِ ، عَنْ سُوَيْد وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عُمَرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(٣١٢١٣) خضرت مسلم مولی سوید بن جھیل ہے بھی ایسی حدیث منقول ہے۔

( ٣٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الأَنْصَارِى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْانصارِى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُمْلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدُلِ عَشْرِ رِقَابٍ ، أَوْ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ . كَعِدُلِ رَقَبَةٍ . كَعِدُلِ رَقَبَةٍ .

(٣٦٢١٥) حضرت ابوابوب انصارى، جناب بى كريم مَنْ الْعَنْدُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَيْءٍ قَلِيرٌ وَكُمْ سَيْءٍ قَلِيرٌ وَكُمْ اللهُ وَحُدَهُ لاَ اللهُ اللهُ

( ٣٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ :حَدَّثِنِى تَعْلَبَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْقَاصِ ، قَالَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، مَعَ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ لَا يَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَقَّ ، وَالآخَرُ يَذُكُرُ اللّهَ حَتَّى يَلْتَقِيَا فِي طَرِيقٍ لَكَانَ الَّذِي يَذْكُرُ اللّهَ (٣٦٢١٦) حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداگر دوآ دمی ہوں۔ ان میں سے ایک مشرق کی جانب سے آئے اور دوسرا خدا سے آئے اور دوسرا خدا کے ان میں سے ایک کے پائی سونا ہو۔ جو وہ حقدار جگہ پرخرج کرتا آئے اور دوسرا خدا کا ذکر کرتا رہے۔ یہاں تک کہ بید دنوں راستہ میں ال جائیں تو ان دونوں میں افضل وہ ہوگا جواللہ کاذکر کررہا ہے۔

( ٣٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : دُفِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيْبَاهِى بِمَجْلِينِكُمْ أَهْلَ السَّمَاءِ.

(٣١٢١٥) حَفَرَت عَبِداً لَرَمُن بَن مَا لِطَ ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جنا برسول اللہ مِنْ فَضَحَ الله مَان بِ فَرْ کررہے ہیں۔ جواللہ کا ذکر کررہ ہے۔ اہل آ سان برفخر کررہے ہیں۔ جواللہ کا ذکر کررہ ہے۔ اہل آ سان برفخر کررہے ہیں۔ (٣٦٢٨) حَدَّثَنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِيتِ : لَانَ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينِ يُصَلُّونَ الْعَدَاةَ إِلَى أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَانُ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينِ يُصَلُّونَ الْعَدَاةَ إِلَى أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَانُ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينِ يُصَلُّونَ الْقَدَاةَ إِلَى مُثَونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَانُ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذُكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينِ يُصَلُّونَ الْمُعَنِي الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَانُ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذُكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينِ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغُورُ بَ الشَّمُسُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْخَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْخَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى تَغُرُّبَ الشَّمُسُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْخَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ .

(۱۲۱۸) حضرت جمد بن ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسے لوگوں میں بول جوشنی کی نماز پڑھنے سے لے کر طلوع آفاب تک اللہ کاذکر کریں تو مجھے سے بات اس سے زیادہ بسند ہے کہ میں گھوڑوں کی پشت پر بول اور طلوع آفاب تک راہ خدا میں جہاد کر تار بہوں۔اور اگر میں ایسے لوگوں میں بوں جوعمر کی نماز پڑھنے سے لے کر غروب آفاب تک راہ خدا آفاب تک راہ خدا میں جہاد کر یں تو بجھے بیعبات اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں گھوڑوں کی پشت پر سوار بھو کر غروب آفاب تک راہ خدا میں جہاد کروں۔

# ( ٥٤ ) فِي كثرةِ الاِستِغفارِ والتوبةِ توبهاوراستغفاركي كثرت كے بارے میں

( ٣٦٢١٩ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنّى لأَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِى الْيَوْم مِنَةَ مَرَّةٍ.

(۳۶۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹڑائٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَرَّائِفَتِکَةُ نے ارشاوفر مایا:''میں ہرون اللہ تعالیٰ سے سومر تبہتو ہاوراستغفار کرتا ہوں۔ ( ٣٦٢٢) حَدَّثَنَا غُنُدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيَّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣١٢٠٠) خضرت ابن عمر والنو حديث بيان كرتي أبي كه جناب رسول الله مَزَ الفَضَيَّةَ فِي ارشا وفر مايا: "ا ب لوكو! اپنج برورد كارب

توبكرو\_كيونكه مين بھى اس سے ايك دن سومرتباتوبه كرتا مول-

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَيْعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرُ لِى وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢٢) حضرت ابن عمر رہ ایت ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب رسول اللہ مَوَّفَظَیَّا ہے ایک بی مجنس میں یہ بات ثار کی جاتی کہ آپ مِرِ اللہ مَوْفِظَیَّا اِللہ مَوْفِظَیُّا اِللہ مِرْفِظَیْکَا اِللہ مِرْفِظَیْکَا اِللہ مِرْفِی ہے۔ اور میری تو بہ قبول فرما۔ بیٹک تو تو بہ قبول کرنے والا ،معان کرنے والا ہے۔تو یہ سومر تبہ ثار ہوتی۔

( ٣٦٢٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ تُبُ عَلَىَّ وَاغْفِرْ لِى إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِنَةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢٢٣) ايک انصاری صحابی بيان کرتے ہيں کہ ميں نے جناب رسول الله مِثَرِ فَضَيَّةً ﴿ کو ہرنماز کے بعد سومرتبہ يہ کہتے سا: ''اے الله! تو ميری توبة قبول فر مااور تو مجھے مغان کر دے ہيئک تو توبة قبول کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔

( ٣٦٢٢٣ ) حَلَّاثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ أَبِى الْحُرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : مَا أَصْبَحْت غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفِرْتِ اللَّهَ فِيهَا مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣١٢٣) حضرت سعيد بن الى برده، النيخ والد، النيخ وادا سے روايت كرتے بين كدانهوں نے فرمايا: جم بيٹے بوئے تھے كه جناب رسول الله مِنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْ دَاءِ يَقُولُ : طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَةِهِ نُبُدُ مِنَ السَّتِعُفَادٍ.
وُجِدَ فِي صَحِيفَةِهِ نُبُدُ مِنَ السَّتِعُفَادٍ.

(٣٩٢٢٣) حفرت عبدالله بن شقیق سے رواًیت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابوالدرداء روائنڈ فرمایا کرتے تھے۔خوشخبری ہےاس آ دمی کے لیے جس کے حیفہ میں کچھاستغفار پایاجائے۔ ( ٣٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبُدِهِ مَا لَمْ يَعُدُ. (ترمذى ٣٥٣٧ـ احمد ١٣٢)

(٣٩٢٢٥) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اُلله سَرِّفَظَیَّا نے ارشاد فرمایا: '' بیٹک الله تعالی اپنے بندہ کی تو بہتب تک قبول فرماتے ہیں جب تک وہ دوبار ونہیں کرتا۔

( ٣٦٢٦٦) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : شَكُون إِلَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِي ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِسْتِغُفَاذِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَةَ مَرَّةٍ. (٣٦٢٢١) حفرت حذيف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے جتاب نبی کریم مَالِشَقَعَۃُ ہے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی تو آپ مِنَافِظَةً فَا فَرَ مَایا: "تم استغفار ہے کہاں ہو؟ ہیں تو ہردن اللہ ہے سوم تبداستغفار کرتا ہوں۔

( ٣٦٢٢٧ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّنُنَا بُكْيُر بُنُ أَبِى السُّمَيْطِ ، قَالَ :مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ :مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(٣٦٢٢٧) حضرت ابوسَعيد خدری سے روايت ہے وہ كَبَّے ہيں كہ جو شخص أَسْنَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِالْحَى مرتبه كہمّا ہے تواس كى مغفرت كردى جاتى ہے۔اگر چياس كے تُناه سمندر كى جھاگ كے برابر ہوں۔

# ( ٥٥ ) كلام عمر بنِ عبدِ العزِيزِ

# حضرت عمر بن عبدالعزيز كاكلام

( ٣٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ بِخُنَاصِرَة فَسَمِعْته يَقُولُ :أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ.

(٣٦٢٨) حفزت على بن زيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے مقامِ خناصرہ ميں حفزت عمر بن عبدالعزيز كوخطبه ديتے سا۔ چنانچہ ميں نے آپ كو كہتے سنا بہترين عبادت فرائض كى اوائيگى ہےاور حرام چيزوں سے اجتناب ہے۔

( ٣٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَزْهَرَ بَيَّاعِ الْخُمُرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَة يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مَرْقُوعٌ.

(٣٦٢٢٩) حضرت از ہر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔انہوں نے بیوندنگی قبیص بینی ہوئی تھی۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ :خَرَجَ عُمَرُ بْنُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ نَاحِلُ الْجِسْمِ يَخَطُّبُ كَمَا كَانَ يَخُطُّبُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنُ أَخْسَنَ مِنْكُمْ فَلْيُحْمَدُ اللَّهَ وَمَنْ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغُفِّرَ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَأَقُوامٍ أَنْ يَعْمَلُوا أَعْمَالًا وَضَعَهَا اللَّهُ فِي رِقَابِهِمْ وَكَتَبَهَا عَلَيْهِمْ.

(۳۱۲۳۰) حفزت عمر بن الولید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضزت عمر بن عبدالعزیز ایک جمعہ کو با برتشریف لائے ۔۔۔ آپ کا جسم بہت کمزور تھا۔۔۔۔ آپ کا جسم بہت کمزور تھا۔۔۔۔ آپ نے خطبہ دیا جس طرح آپ خطبہ دیتے تھے۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تم میں سے جواچھا کام کرے تو اس کو اللہ سے معافی ما گئی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات لازی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور تم میں سے جو براکام کرے تو اس کو اللہ سے معافی ما گئی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات لازی ہے کہ وہ اعمال کریں اور اللہ ان اعمال کو ان کی کردنوں پر کھ دے اور ان اعمال کو ان لوگوں پر لکھ دے۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُعرف ، فَقَالَ :رَأَيْت عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، وَذَكَرَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ :غَنْظٌ لَيْسَ كَالْغَنْظِ وَكَظٌّ لَيْسَ كَالْكَظِّ.

(٣٦٢٣) حضرت معرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومقام عرف میں ویکھا و واوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اوران پر دوسبز کپڑے تھے۔ آپ ہاٹھیڈ نے موت کا ذکر کیا تو فرمایا: وہ خت نکلیف ہے کیکن عام سخت نکا یف گی ظر نج نہیں ہے۔ وہ خت غم ہے کیکن عام سخت غمول کی طرح نہیں ہے۔

( ٣٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَرَى ، أَنَّهُ أَشَدُّ حَوْفًا لِلَّهِ مِنْ عُسَرَ بْنِ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ .

(٣٦٢٣٢) حضرت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلِیْمیڈ سے زیا د وخوف فعدا ہوالڈ **کوئی'**۔ آ دی نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيد ، فَأَنْضَيْتُمَ الظَّهْرَ وَأَخْلَقْتُمَ النَّيَابَ ، وَلَسَ السَّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ رَاحِلَتُهُ ، وَلَكِنَّ السَّعِيدَ مَنْ تُقَبِّلَ مِنْهُ.

(٣٦٢٣٣) حضرت يحي بن سعيد بروايت ہوہ كہتے ميں جھے يہ بات بيني ہے كه حضرت عمر بن عبدالعزيز في منام مرفيديں لوگوں كوخطبدار شاوفر مايا كہا:ا بيلوگو! تم دوراور قريب ہے آئے ہو، چنانچة تم نے جانور بھى لاغر كرد بے ہيں اور كبر بہى پرائے مر

لیے ہیں کیکن خوش بخت وہ آ دمی نہیں ہے جس کی سواری آ گئے نکل گئی بلکہ خوش بخت وہ ہے جس کی قبولیت ہوگئی۔ در ۔۔۔ سریر تائین کام سریک در مارو کے دیسر دیسر در سریر کا کارٹر کا کارٹر کا کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کار

( ٣٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :ذِكُرُ النَّعَمِ شُكُوُهَا.

(٣٦٢٣٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں بنعتوں كاذكر كريا بھي ان كاشكر ہے۔

( ٣٦٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : كَانَ قَمِيصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وثيابه فِيمَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشِّرَاكِ.

۔ (٣٩٢٣٥) حضرت عمر و بن مهاجر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قیص اور آپ کے کپڑے نخنوں اور تسمہ باند ھنے کی جگہ کے درمیان تھے۔

بِالْدُ صَحِينَ عَامِدُ مِنْ اللَّهُ عَلِينٌ ، عَنِ الْمُهَلِّبِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ رَبِّهُ عَلَيْ الْمُهَلِّبِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ

أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْقَصْدَ فِي الْجِلَّةِ ، وَالْكَفُو فِي الْمَقْدِرَةِ ، وَالرَّفْقَ فِي الْوِلَايَةِ ، وَمَا رَفَقَ عَبْدٌ بِعَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الدُّنْيَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٢٣٦) حضرت مہلب بن عقبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خطبہ دیتے تو فر ماتے۔اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں تو گری کی حالت میں میانہ روی اور قدرت کے وقت معافی اور اختیار کے وقت نری ہے۔ جو بندہ بھی کسی بندہ کے ساتھ دنیا میں نری کر ہے گاتو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ زی کریں گے۔

( ٣٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ أَصْلِحْ هَنْ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحٌ لْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ كَانَ فِي هَلَاكِهِ صَلَاحٌ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٦٢٣٧) حضرت عبيد بن عبدالملك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا كرتے تھے: اے اللہ! اس آ دمی کو درست کرد ہے جس کی درئتگی میں اُمت محمد بیر کی درنتگی ہے۔اورا ہے اللہ! اس آ دمی کو ہلاک کرد ہے جس کی ہلا کت میں اُمت محمد بیرکی درنتگی ہے۔

ر ٣٦٢٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بعَرَفَةَ وَهُوَ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ بأُصْبُعِهِ هَكَذَا ، يَعْنِى يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحْسِنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إحْسَانًا ، وَرَاجِعُ

بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَدُعُو وَهُوَ يَقُولُ بِأَصْبُعِهِ هَكَذَا ، يَغْنِى يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحُسِنَ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ إِحْ بِمُسِينِهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ :هَكَذَا ، ثُمَّ يُدِيرُ إصْبَعَهُ :اللَّهُمَّ وَحُطَّ مِنْ وَرَائِهِمْ بِرَحْمَتِك.

(٣٦٢٣٨) حضرت عبيد بن عبد الملك برواتيت ٢- وه كهتم بي كه مجھاس آ دمى نے بتايا جس نے حضرت عمر بن عبد العزيز كو

مقام عرفه میں وقو ف کرتے دیکھا تھا اور آپ پرتیٹیا دعا کررہے تھے۔اور آپ پی انگل سے یوں اشارہ کررہے تھے۔اےاللہ! اُمت میں مؤرز میں میں تاریخ کا میں مذکر کی میں ایک میں میں کہ اُن کے میں کا تاریخ کا کہ ان کا میار کا کہ اُن کے طرف

محمد مَرْاَفَقَيَّةً! کے ساتھ اچھائی کرنے واٹے کی اچھائی کواور زیادہ کرادراُمت محمد مَرَافِقَتَّةً کے ساتھ برائی کرنے والے کوتو ہے کی طرف بچھر دے پھر آپ پراٹیویزنے اپنی انگلی کو پچھرا۔اے اللہ!اور توان کے پیچھے ہے اپنی رحمت کاا حاطے فرمالے۔

( ٣٦٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُرُ

٣٦) عَدَنَا عَفَالَ بَنْ مُسَيِّمٍ ، فَانَ . حَدَثَنَا جُويِرِيَّهُ بَنِ الْمُنْعُكُ أَنْ تَمضَى لِلَّذِى تُرِيدٌ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَ عُمَرَ لِعُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا يَمْنَعُك أَنْ تَمضى لِلَّذِى تُرِيدُ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَ أُبَالِى لَوْ غَلَتُ بِى وَبِكَ فِيهِ الْقُدُورُ ، قَالَ : وَحَقَّ هَذَا مِنْكَ يَا بُنَىّ ، قَالَ : نَعَمْ وَاللهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى جَعَلَ لِى مِنْ ذُرِّيَتِى مَنْ يُعِينُنِى عَلَى أَمْرِ رَبِّى ، يَا بُنَى ، لَوْ بَدَهْت النَّاسَ بِالَّذِى تَقُولُ لَمْ آمَنُ أَنْ يُنْكِرُوهَا ، فَإِذَا أَنْكُرُوهَا لَمْ أَجِدُ بُدًّا مِنَ السَّيْفِ ، وَلَا خَيْرَ فِى خَيْرٍ لَا يَأْتِى إِلَّا بِالسَّيْفِ ، يَا بُنَى ، إِنِّى أُرَوَّضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّغْبِ ، فَإِنْ يَطُلُ بِى عُمْرٌ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُنْفِذُ اللَّهُ لِى شَيْنًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَىَّ مَنِيَّةٌ فَقَدُ عَلِمَ اللَّهُ الذِى أُربِدُ.

الَّذِى أُربِدُ.

(۳۹۲۳۹) حفرت نافع بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عبدالملک بن عمر نے حفرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا: اے امیر المومنین!
آپ کواپنے ادادہ کے پورے کرنے سے کیا شے رکاوٹ ہے۔ قیم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مجھاس بات ک کوئی پروائبیں ہے کہ میرے اور آپ کے ذریعہ بانٹریاں اُبلیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیز نے فرمایا: اے میرے بینے! یہ بات تیری طرف سے درست ہے؟ عبدالملک نے کہا: جی ہاں، خدا کی قیم! آپ ویشیز نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری سل میں ایس ذات کے لیے ہیں جس نے میری سل میں ایس لوگ پیدا فرمائے جو تھم خداوندی میں میری معاونت کرتا ہے۔ اے میرے بینے! اگریس یہ بات جو تم نے کہی ہے۔ لوگوں کے پاس اچا تک لے کر آتا تو ان کی طرف سے اس بات کے انکار سے ججھے امن نہیں تھا۔ پھر جب وہ انکار کرتے تو میرے لیے تموار کے ذریعہ آئے۔ اے میرے بینے! میں لوگ بہتری نہیں ہے جو تکوار کے ذریعہ آئے۔ اے میرے بینے! میں لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آئے والی اونٹی کو قابو کرنے کی طرح کا معاملہ کر دہا ہوں۔ چنا نچھا گرمیری عمر لجی ہوئی تو مجھے امید ہے لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آئے والی اونٹی کو قابو کرنے کی طرح کا معاملہ کر دہا ہوں۔ چنا نچھا گرمیری عمر لجی ہوئی تو مجھے امید ہے

كالله تعالى مير عليكى چيزكونا فذكرد على الاراكر مجى يرموت في حمله كرديا تو بحى الله تعالى مير عاراده كوجائة بيل و الله تعمل بن أبى حكيم ، قال : غضِب عُمَرُ بن المعاعيل بن أبى حكيم ، قال : غضِب عُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وكَانَتُ فِيهِ حِدَةً ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَهُ حَاضِرٌ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَدْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، قَالَ : يَعْمَدِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ فيه ، وَمَا وَلاَك قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ فيه ، وَمَا وَلاَك اللهُ مِنْ أَمْرِ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَضَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَآعَادَ عَلَيْهِ كَلاَمُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا اللهُ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَالَ : مَا لَهُ ضَبَ حَتَى لاَ يَظْهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَكُرُهُهُ.

(۳۱۲۴۰) حضرت اساعیل بن عبدالحکیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخصہ آیا اوران کا غصہ شدید موگیا اوراس میں پھے تیزی بھی تھی۔ آپ کا بیٹا عبدالملک موجود تھا۔ چنا نچہ جب اس نے آپ کودیکھا کہ آپ کا خصہ ہے تو اس نے کہا: اے امیرالمونین! آپ، اپنے او پر خداکی نعمت کی قدر کریں اور جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کور کھا ہے آپ اس جگہ رہیں۔اللہ تعلیٰ نے آپ کو جو حکومت کا اختیار دیا ہے تو بندوں کے معاملہ میں آپ کا غصہ جہاں تک پہنچا تھا آپ کو اس کا اختیار نہیں

جومیں دیکھا ہوں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا:تم نے کیے یہ بات کہی؟ چنانچے عبدالملک نے بات دہرائی۔حضرت عمر نے پوچھا:اے عبدالملک! تمہیں غصنہیں آتا؟ انہوں نے فرمایا: میری اس وسعت قلبی کا کیا فائدہ؟ اگر میں اپنے غصہ کو واپس نہ کروں

تا كەس كى دىيە سےكوئى ناپىندىيە ەبات خلاہر نەہو؟''

( ٣٦٢٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ الْقَصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ - النَّاسِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ - وَالنَّاسُ مَنَ الْقُصُاصِ قَدْ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ - وَالْتُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُوهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُوهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ \* وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُولَالِهُ عَلَيْهِ مُ عِذُلِ صَلَاتُهُ \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى الْسَلَامُ عَلَيْهِ مُ عِذُلُ صَلَاتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَالُوا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَاللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا فَالْوَالِمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْتُلْكُونَ عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا ل

عَلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعلى النَّبِيّينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّلَةً ، وَيَدَعُوا مَا سِوى ذَلِكَ.

(٣٦٢٨) حضرت جعفر بن برقان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹینیز نے خطاکھ ا۔امابعد! بیشک پچھاوگ آخرت کے ممل سے دنیا کو تلاش کرتے ہیں اور پچھ قصہ گولوگوں نے جناب نبی کریم میٹر انتیاقی کی طرح اپنے خلفا ءاورام راء پر درو دہیسجنے کی بدعت نکال لی ہے۔ پس جب تہارے پاس میرایہ خط آئے تو تو لوگوں کو حکم دے کہ وہ جناب نبی کریم میٹر انتیاع بی

درود جيجيں۔اورعام سلمان لوگوں کے ليے دعا ہے اوران كے علاوہ كوچيوڑ ديں۔ ( ٣٦٢٤٢) حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَامِر ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَى

عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَعَاصَهُ مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ صَبْرًا إِلَّا كَانَ الَّذِي عَاصَهُ خَيْرًا مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ. (٣٩٢٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمات بين الله تعالى كسى بنده پر بھی نعت كرتا ہے پھراس كواس آ دمى سے واپس لے لہة

ر ۱۱۱۱) سرے واپس لیتا ہے اس کو صبر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کو جو صبر دیا ہوتا ہے دہ واپس کی ہو کی نعمت ۔۔۔ ہے اور جس سے واپس لیتا ہے اس کو صبر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کو جو صبر دیا ہوتا ہے دہ واپس کی ہو کی نعمت ۔۔۔

بہتر ہوتا ہے۔

(٣٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بُنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبْرِ اللهُوْزِيزِ بِالسُّوَيُدَاءِ فَأَذَّنْت لِلْعِشَاءِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَصْرَ فَقَلَّمَا لَبِثَ أَنْ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكْعَتُ الْعَنِيزِ بِالسُّويُدَاءِ فَأَذَّنْت لِلْعِشَاءِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَصْرَ فَقَلَّمَا لَبِثَ أَنْ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكْعَتُ خَفِيفَتُونِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَاحْتَبَى ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ فَمَا زَالَ يُودُدُهَا وَيَقُواً ، كُلَّمَا مَرَّ بِآيَةٍ تَخُويفٍ تَضَرَّعَ وَكُلِّمَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ دَعَا حَتَى أَذَّنْتُ لِلْفَجُورِ.

(۳۲۲۳۳) حضرت صالح بن سعیدمؤذن ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز واللہ نے ہمراہ مقا

سویداء میں تھا۔ چنانچہ میں نے عشاء کی اذان دی اورانہوں نے نماز ادا کی پھرمحل میں چلے گئے۔ پھرتھوڑی دیر ہی تھہرے تھے ک باہر آ گئے پھر دوہلکی می رکعتیں پڑھیں اور پھر گھٹنے اٹھا کر (احتباء کی حالت میں ) بیٹھ گئے۔اورسورۂ انفال پڑھنا شروع کردی۔ میں مسلم است منا است میں است میں میں میں میں میں میں میں کھر کسرتنی نہ ماتر میں گئی۔ تر راج ناکر کر تر ان جرب

آ پ بیشیر مسلسل سور و انفال دہراتے رہے اور پڑھتے رہے۔ جب بھی کمی تخویف والی آیت سے گزرتے عاجزی کرتے اور جہ کسی رحمت کی آیت ہے گزرتے دعا کرتے۔ یہاں تک کہ میں نے فجر کی اذان دے دی۔

( ٣٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَخَلَ عَلَيْهِ عَ

٣٩) حَدْنَا ابْنَ نَمْيَرٌ ، عَنْ طَلَحَهُ بَنِ يَلْحَيَى ؛ قَالَ . نَنْتُ جَوِنَنَا وَعَدْ طَلَوْ بَلِ حَبَو الْأَعْلَى بْنُ هِلَالٍ ، فَقَالَ : أَبْقَاكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامَ الْبَقَاءُ خَيْرًا لَك ، قَالَ :قَدْ فُرِغَ مِنْ ذَلِكَ يَا · مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱) کی کار استان این ابی شیبه متر جم (جلده ۱۵۳) کی کار استان الزاهد

اللَّصْرِ ، وَلَكِنْ قُلْ : أَخْيَاكَ اللَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَتَوَقَّاكَ مَعَ الْأَبْرَ الِ .

(٣٦٢٣٣) حفرت طلح بن يجيٰ ب روايت ہوہ كہتے ہيں كہ مِن حفرت عمر بن عبدالعزيز كے باس بيضا ہوا تھا كمان كے پاس

حضرت عبدالاعلیٰ بن ہلال تشریف لائے اور کہا: اے امیر المونین! جب تک باقی رہنا آپ کے لیے بہتر ہو۔ اللہ آپ کو باقی رکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اے ابوالنضر! اس دعا ہے تو فراغت ہو چکی ہے۔ لیکن تم یہ دعا کرو۔ اللہ تمہیں طیب زندگی عطا

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اے ابوالنضر!اس دعا ہے تو فراعت ہو چی ہے۔ بین م بیدعا کرو۔اللہ نہیں طیب زندی عطا کرےاور تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔

( ٣٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُوَاخِذُ الْعَامَّةَ بِعَمَلٍ فِي الْخَاصَّةِ ، فَإِذَا الْمَعَاصِى ظَهَرَتُ فَلَمْ تُنْكُرَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ مَا ذَا الله عَهُ الله عَهِ )

تجمیعگا. (مالك ۹۹۱) (۳۱۲۲۵) حفرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں بیٹک اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے مؤاخذہ نہیں کرتے لیکن جب گناہ سرعام ہوتے ہیں اوران پرا نکارنہیں کیا جاتا تو پھرسب لوگ سزا کے مستحق ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٢٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَعُدُ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ كَثُرَّتُ خَطَايَاهُ ، وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمِ كَانَ مَا يَفُسُدُ أَكُثَرَ مِمَّا يَصُلُحُ.

یَعُدُ کَلاَمُهُ مِنْ عَمَلِهِ کَثُرَتْ خَطایَاهُ ، وَمَنْ عَصِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یَفْسُدُ أَکُثَرَ مِمَّا یَصُلُعُ. (۳۲٬۴۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی ،اپنے کلام کواپنے عمل ہے ثارتہیں کرتااس کی خطائیں

را ۱۸۳۷) سنرے مربی طبور کر در میں ہے۔ زیادہ ہوتی ہیں اور جوآ دمی علم کے بغیر کمل کرتا ہے تو اس کے خراب کمل اس کے چیج عملول سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔ سر بری بری از در ور و میں در سے برائے ہیں ہے ہیں وہ میں اور میں انہیں کے فال کے آئی۔ برا کا در میں انہوں کو ا

( ٣٦٢٤٧) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : ذَكُو أَبُو إِسْرَائِيلَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : حَدَّنِي عَلِيٌّ بُنُ بَذِيمَةَ ، قَالَ : رَأَيْته بِالْمَدِينَةِ وَهُو أَخُسَنُ النَّاسِ لِبَاسًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا وَمِنْ أَخْيَلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، أَوْ أَخْيَلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، أَوْ أَخْيَلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، أَوْ أَخْيلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ يَمْشِي مِشْيَةَ الرُّهُبَانِ ، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ الْمَشْيَ سَجِيَّةٌ فَلَا تُصَدِّقَهُ بَعْدَ النَّاسِ فِي مِشْيَةِ ، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ يَمْشِي مِشْيَةَ الرُّهُبَانِ ، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ الْمَشْيَ سَجِيَّةٌ فَلَا تُصَدِّقَهُ بَعْدَ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(٣٦٢٣) حضرت علی بن بذیمه بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومدینہ میں ویکھاتھا۔ وہ سب سے خوبصورت لباس والے تھے۔ اور اپنی جال میں سب سے زیادہ نخرے والے تھے۔ پھر میں نے ان کواس کے بعد راہوں کی می جال چلتے ( بھی ) دیکھا ہے۔ لیس جو خص تمہیں سیر کہے کہ جال انسان کی فطری عادت ہے تو اس کی عمر بن عبدالعزیز کے بعد تقدیق نہ کرنا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنُ غَيْلَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : زَرَعْت زَرْعًا فَمَرَّ بِهِ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَفْسَدُوهُ ، قَالَ :فَعَوَّضَهُ مِنْهُ عَشْرَةَ آلَافِ.

(٣٦٢٨٨) حضرت غيلان بن ميسره سے روايت ہے كه ايك آ دمى حضرت عمر بن عبدالعزيز كے پاس آيا اوراس نے كہا: ميں نے

کھیتی کاشت کی تھی لیکن اس کے پاس سے اہل شام کالشکر گزرا اور اس بینے کھیتی خراب کردی۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعز بزنے اس آ دی کودس بزار معاوضہ اوا کیا۔

( ٣٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْعَزْوِ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يَضْبِطُ سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۱۲۳۹ س) حضرت اوزاعی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بالیٹیز نے اپنے عامل کوسفر جہاد میں بیوصیت کی تھی کہ وہ صرف الیی سواری پر ہی سوار ہوجس کی رفتار کو شکر میں موجود کمزور ترین سواری بھی یا سکے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ ، قَالَ : فَحَمَلَ مَوْلَى لَهُ رَجُلاً عَلَى الْبَرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقَوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۱۳۵۴) حفرت طلحہ بن کیجی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز قاصدروانہ کیا کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر کے ایک آزاد کردہ غلام نے آپ کی اجازت کے بغیرا یک آ دمی کوڈاک کے گھوڑے پرسوار کر دیا۔راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ریشور مند کے مدین نے مدت میں اس میں سے بیٹر میں کہ تب سے کہ انداز کے گھوڑے کے مصرف است میں کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ریشور

نے اس کو بلایا اور فرمایا بتم ای طرح رہویہاں تک کہتم اس کی قیمت لگاؤاور پھراس کو بیت المال میں جمع کرو۔

( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِى طَرَفِ الشَّوْطِ حَدِيدَةً يَنْخُسُ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ الثَّقَالَ.

(۳۷۲۵۱) حضرت جمیع بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاصد کواس بات سے منع فر مایا کہ لاتھی کے ایک جانب لو ہالگایا جائے جس کے ذریعہ جانورکو مارا جائے۔راوی کہتے ہیں۔آپ نے بھاری لگاموں سے بھی منع کیا۔

### ( ٥٦ ) عامِر بن عبدِ قيسٍ رحمه الله

### حضرت عامر بن عبدقيس إلينيا

( ٣٦٢٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ قَيْس : الْعَيْشُ فِي أَرْبَعِ : النِّسَاءُ وَاللّهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْت أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا النِّسَاءُ وَاللّهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْت أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْت أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي بِمَا وَارَيْت بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالنَّوْمُ فَقَدْ غَلَبَانِي ، وَاللهِ لِأَضِرَّنَ بِهِمَا جَهْدِي ، قَالَ الْحَسَنُ : فَأَضَرَّ وَاللهِ بِهِمَا.

( ۱۲۵۲ ) حفرت عامر بن عبدقیس سے روایت ہوہ کہتے ہیں عیش جار چیز وں میں ہے: عور تیں ،لباس ، کھانا ، نیند ۔ پس عور تیں تو خدا کی تتم میر سے لیے کسی عورت اور کسی بکری کو دیکھنا برابر ہے اور لباس تو خدا کی تتم! مجھے اپنی ستر چھپانے کو جو کپڑ املا ہے تو جھے کسی اور کپڑ ہے کی پروانہیں ہے۔اور کھانا اور نیند تو تحقیق بیدونوں مجھ پرغالب ہیں۔ بخدا! میں ان دونوں کے ساتھ اپنی مشقت کو تکلیف

رول گا۔حضرت حسن کہتے ہیں: بخدا! انہوں نے دونوں کونقصان دیا۔

( ٣٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَىّ عَامِرٌ فِى الْبَيْتِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا جَرَّةٌ فِيهَا شَرَابُهُ وَطُهُورُهُ ، وَسَلَّةٌ فِيهَا طَعَّامُهُ.

(٣٦٢٥٣) حضرت حن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عامركے پاس كھر بيں گيا توان كے پاس صرف ايك كھڑا تھا جس ميں ان كے وضواور چينے كا يانی تھايا ايك ٹو كراتھا جس ميں ان كا كھانا تھا۔

( ٣٦٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ قَيْسٍ مِثْلَ ثَفِنِ الْبَعِيرِ .

(٣٩٢٥٣) حفرت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبدقیس کے جسم کا جو حصہ زبین کولگتا تھا وہ اونٹ کے حصہ کی طرح (سخت) تھا۔

( ٣٦٢٥٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بِشُر يُحَدِّثُ عَنُ سَهُمِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : شَعَلَى الْمُشَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى عَنْ سَهُمِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ قَيْسٍ فَقَعَدْت عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى أَنْفُسُلَ يُغْجِبُك ، فَقَالَ : رُبَّمَا اغْتَسَلْت ، قَالَ : مَا حَاجَتُك ؟ قُلْتُ : جنت للْحَدِيثِ ، قَالَ : وَعَهُدُك بِي أُحِبُ الْحَدِيثِ .

(٣١٢٥٥) حفرت ہم بن شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حفرت عامر بن عبدقیں کے پاس حاضر ہوااور میں ان کے دروازے پر بیٹے گیا۔ پس وغسل کرے باہرا ئے تو میں نے کہا: میرے خیال میں آپ کو شسل پند ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں اکثر عنسل کرتا ہوں۔ بھر بوچھا: تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا: میں حدیث کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تمہارا میرے بارے میں بی خیال ہے کہ جھے حدیث سے محبت ہے؟ ''

( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :قِيلَ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَلَا تَزَوَّجُ ، قَالَ :مَا عِنْدِى نَشَاطٌ ، وَمَا عِنْدِى مِنْ مَالٍ ، فَمَا أَغُرُّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً.

(۳ ۲۲۵ ۲) حضرت محمد بن سیرین ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ سے کہا گیا۔ آپ نے شادی کیول نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا: مجھے (اس کی) طلب نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس مال ہے۔ چنانچہ میں کسی مسلمان عورت کو دھو کہ نہیں دے سکتا۔

( ٣٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ عَامِرٌ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ لابْنَى عَمَّ لَهُ : فَوْضَا أَمْرَكُمَا إِلَى اللهِ.

(٣١٢٥٧) حضرت تابت سے روایت ہو م كتے ہیں كر جيزت عامر بن عبدقيس نے اپنے دو چيازاد بھائيول سے كبا: تم ابنا

عاملہاللہ کے سیر دکردو۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشْيَخِتِنَا ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ :إِنَّمَا أَجِدُنِى آسَفُ عَلَى الْبَصُرَةِ لَأَرْبَعِ خِصَالٍ :تَجَاوُبُ مُؤَذِّنِهَا ، وَظَمَّا الْهَوَاجِرِ ، وَلَأَنَّ بِهَا أَخُدَانِى ، وَلَأَنَّ بِهَا وَطَنِي.

( ۱۲۵۸ ۳) حفرت عامر بن عبدالله فره تے بین که میں اپنے آپ کوبھرہ کی جار باتوں کی وجہ سے ممکین پاتا ہوں۔اس کے موزنوں کا ایک دوسرے کو جواب دینا۔اور سخت گرمیوں کی دوپہر کی پیاس ،اور یہ کہ وہ ہاں میرے دوست میں اور یہ کہ وہ میرا وطن ہے۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَذَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَذَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :لَمَّا سُيِّرُ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :شَيَّعَهُ إِخُوانَّهُ ، فَقَالَ : بِظَهْرِ الْمِرْبَدِ : إِنِّى ذَاعٍ فَأَمِّنُوا ، فَقَالُوا : هَاتِ فَقَدُ كُنَّا نَشْتَهِى هَذَا مِنْك ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ سَانِنِى وَكَذَبَ عَلَى وَأَخْرَجَنِى مِنْ مِصْرِى وَفَرَّقَ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوانِى اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَصِحَّ جِسُمَهُ وَأَطِلُ عُمْرَهُ.

(۱۲۵۹ مین معد جریری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عامر بن عبداللہ کو جلاوطن کیا گیا تو ان کے بچھ بھائی ان کی مشابعت کے لیے نگھے۔ چنا نچھ انہوں نے کہا: مانگیں۔ ہم تو خود آپ سے یہی چاہتے ہیں۔ آپ چھنے نے کہا: مانگیں۔ ہم تو خود آپ سے یہی چاہتے ہیں۔ آپ چھنے نے دعا کی: اے اللہ! جس نے میرے ساتھ براکیا اور مجھ پر جھوٹ بولا اور مجھے میرے شبر سے جلاوطن کی اور میرے اور دور یا دوفر ما اور اس کے جسم حسل واللہ اور اس کے جانکہ اور اس کے جم کی اور اس کے جم کی دور آپ کے مندر کھا دور اس کی عمر کمی فرما۔

( ٣٦٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى عَامِرَ بُنَ عَبْدِ قَيْسِ دَعَا بِزَيْتٍ فَصَبَّهُ فِى يَدِهِ كَذَا وَصَفَ جَعْفَرٌ ، وَمَسَحَ إِخُدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَشَجَرَّةً تَنْحُرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ﴾ قَالَ فَدَهَنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ.

(٣٦٢٩) حضرت ما لک بن دینار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے خود عامر بن عبد قیس کو دیکھا تھا کہ انہوں نے زیتون کا تیل منگوایا اور پھراس کواپنے ہاتھ میں ڈالا اورایک ہاتھ کو دوسرے پر ملا پھر قرآن مجید کی بیآیت پڑھی: ﴿ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُنِ وَصِبْعِ لِلاّ بِکِلینَ ﴾ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے اپنے سراور داڑھی پر تیل انگیا۔

( ٣٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي فُلَانٌ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ فِي الرَّحْبَةِ وَإِذَا ذِمْنَّ يُظْلَمُ ، قَالَ : فَأَلْقَى عَامِرٌ رِدَائَةٌ وَقَالَ : أَلَاّ أَرَى ذِمَّةَ اللهِ

تَخْفُرُون وَأَنَا حَى ، فَاسْتَنْفَذَهُ.

(٣٦٢٦) حضرت مالک بن دینار،ایک آدمی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ، اپنے گھر کے صحن میں تھے کہا یک ذمی برظلم ہور ہاتھا۔ رادی کہتے ہیں۔ پس حضرت عامر نے اپنی چادر پھینک دی اور فر مایا: کیا میں اللہ کے ذمہ کوٹو شتے ہوئے دیکھار ہوں اور میں زندہ رہوں؟ چنانچہ آپ نے اس کو بچالیا۔

( ٢٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : لا يهلك النَّاسُ عَنْ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ النَّكُ بَنُ الْعَوْمَ عَنَّا الْيَوْمَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّهُ مَحْصِيٌّ عَلَيْكَ جَمِيعَ مَا عَمِلْت فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ تَرَ شَيْئًا أَسْرَعَ إِدْرَاكًا ، وَلاَ أَحْسَنَ طَلَبًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبِ عَظيم.

(٣٦٢٩٢) حضرت فضيل بن زيدرقاشي بروايت ہے وہ كہتے ہيں ۔لوگ تجھے تيرى ذات ئے غافل نہ كرديں - كيونكه (تيرا) معاملہ تير بساتھ ہوگا نہ كہ ان كے ساتھ اورتم ہيہ بات نہ كہو۔ آج كادن ہم سے يوں يوں گزرگيا - كيونكه تم اس ميں جو پچھ كروگ وہ ساراتم ہار سے اور شار ہوگا اورتم كى چيز كواس نيكى سے زيادہ تيز پانے والا اور اچھا طلب كرنے والانہيں پاؤگے جو بزے گناہ كے بعد ہو۔

( ٣٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : رَوِّحُوا الْقُلُوبَ تَع الذِّكْرَ.

(٣٦٢٦٣) حضرت قسامه بن زهير برر وايت ہوه كہتے جيں كه دلوں كوراحت پہنچاؤذكركي \_

# ( ٥٧ ) مطرِّف بن الشِّخْيرِ رحمه الله

### حضرت مطرف ابن شخير وإيشينه

( ٣٦٢٦٤) حَذَّنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي غَيْلاَنَ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفُ بُنُ الْشِّحِيرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ السُّلُطانِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجْرِي بِهِ أَفْلاَمُهُمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ بِحَقِّ أَطُلُبُ بِهِ غَيْرَ طَاعَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْ مَاللَهُمْ لَا تُخْرِنِي فَإِنَك بِي عَالِمْ ، اللَّهُمْ لَا تُعَذِيْ عَلَى عَلَيْكَ عَلَى قَادِرٌ.

(٣٦٢٦٣) حضرت ابوغيلان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت مطرف ابن الشخیر بددعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! میں آپ سے بادشاہ کے شرسے بناہ مانگنا ہوں۔ اور اس چیز کے شرسے جس پراُن کے قلم چلیں۔ اور میں آپ سے بناہ مانگنا ہوں اس بات کے میں ایساحق بولوں جس سے میں آپ کی فرما نبر داری کے سوا کچھ طلب کروں اور میں آپ سے مانگنا ہوں اس بات سے کہ میں

لوگوں کے سامنے کسی ایسی چیز کے ذریعہ ذینت حاصل کروں جو مجھے آپ کے ہاں بدنما کردے اور میں آپ سے اس بات کی بناہ مانگا ہوں کہ میں اپنے او پر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ ہے آپ کی نافر مانی پر مدد طلب کروں۔ اور میں اس بات سے آپ کی بناہ مانگا ہوں کہ آپ مجھے اپنی مخلوق میں سے کسی کے لیے عبرت بنادیں۔ اور میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگا ہوں کہ آپ میرے جانے والوں میں سے کسی کو مجھ سے زیادہ خوش بخت کردیں۔ اے اللہ! آپ بچھے رسوانہ کرنا۔ کیونکہ آپ مجھے جانے ہیں۔ اے اللہ! آپ مجھے عذاب نددینا کیونکہ آپ مجھے پر قادر ہیں۔

( ٣٦٢٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَهْدِئ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ : كَأَنَّ الْقُلُوبَ لَيْسَتْ مِنَّا وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ يُغْنَى بِهِ غَيْرًنا.

(۳۲۲۷۵) حضرت غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مطرف کو کہتے سنا۔ (یوں لگتا ہے) گویا کہ دل ہمارے نہیں ہیں اور گویا کہ حدیث سے مقصود ہمارے سواکوئی اور ہے۔

( ٣٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَهْدِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُظَّرِفًا يَقُولُ :لَوْ أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى فَخَيَّرَنِى ، أَفِى الْجَنَّةِ أَمْ فِي النَّارِ أَمْ أَصِيرُ تُوابًا ، اخْتَرُت أَنْ أَصِيرَ تُرابًا.

(٣٦٢٦٦) حضرت غيلان بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت مطرف كو كہتے سنا: اگر ميرے پاس ميرے رب كا كوئى

قاصد آئے اور مجھے بیاختیارد ہے کہ یا جنت میں جاؤں یا جہنم مین جاؤں یا میںمٹی ہوجاؤں؟ تو میںمٹی ہوتا پیند کروں گا۔ میں سربر موفود کا میں دیم وریس وریس کا جنت میں جائوں کا جائیں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

( ٣٦٢٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطرِّفٌ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ :هَذِهِ آيَةَ الْقُرَّاءِ.

(٣٦٢٦٧) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاقَ ﴾ آخرتك ـ فرايا: ية قاريوں كي آيت ہے۔

( ٣٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرَّفٌ :مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ أَحْمَقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الْحَمَقِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ.

(٣٦٢٦٨) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں میں سے ہرائیک اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ کرنے میں بیوتو ف ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی بیوتو فی بعض سے کم درجہ ہے۔

( ٣٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنِّي مِنْ اللَّهُمَّ اكْتُبُ لِي حَسَنَةً ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

(٣٦٢٦٩) حفرَّت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔اےاللہ! آپ مجھ سے ایک دن کی نماز

قبول فرمالیں، اے اللہ! آپ مجھ ہے ایک دن کا روز ہ قبول کرلیں۔ اے اللہ! آپ میرے لیے نیکی لکھ دیں۔ پھر آپ میہ

(تلاوت) فرمایا کرتے۔'' بےشک اللہ تقویٰ والوں کاعمل قبول کرتا ہے۔''

( ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ عَلَى مَا نَهُ مُرَى ، فَإِنْ هَجَمَتُ عَلَى خَيْرٍ أَتَبُعْتُهَا الْأُخْرَى، وَإِلَّا أَمْسَكُتُها، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِى نَفُسٌ وَاحِدَةٌ ، لَا أَدْرِى عَلَى مَا تَهُجُمُ خَيْرٌ أَمْ شَرٌّ. أَ

( ۳۷۲۷ ) حضرت مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں اگر میرے پاس دونش ہوتے تو میں ان میں ایک کودوسرے سے پہلے آ کے بھیجنا۔ پس اگر وہ خیر پر پہنچنا تو میں دوسرے کو بھی اس کے پیچھے کردیتا وگرنہ میں دوسرے کوروک لیتا۔لیکن نفس تو ایک ہی ہے۔ مجھے معدوم

کپ اگر وہ خیر پر پہنچتا تو میں دوسرے کو بھی اس کے چیجھے گردیتا وگر نہ میں دوسرے ٹوروک لیتا۔ سیکن نفس تو ایک ہی ہے۔ جھے معلوم نہیں ہے کہ پینچیر پر پہنچ گایا شر پر؟'' مرتب سے کہ میں میں میں سے میں میں میں میں دور میں میں میں موقع میں میں اور سے کئی ہوئے سیمیں میں میں میں میں م

( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ مُطَّرِفًا ، قَالَ :لَوْ وُزِنَ رَجَاءُ الْمُؤْمِن وخَوْفَهُ مَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۱۲۷۱) حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مطرف نے فر مایا۔ اگر مومن کی امیداور اس کا خوف وزن کیا جائے تو ان میں ہے کوئی دوسرے پر غالب نہیں ہوگا۔

( ٣٦٢٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَمُطَرِّفٌ ، وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، ذَكَرَ أَنَاسًا ، فَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا ، وَمُقَالًا فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : يَقُولُ مُطرِّفٌ وَهُوَ فِي نَاحِيةِ الْحَلْقَةِ : اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَرْضَ عَنَّا هَالَهُمَّ ازْ فَلَ : فَأَبْكَى الْقُوْمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.

(۳۱۲۷۲) حضرت محمد بن واسع از دی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت حسن، حضرت مطرف اور فلاں ، فلاں لوگ محمد بن واسع نے کئی لوگوں کا ذکر کیا .....موجود سے۔ چنانچہ حضرت سعید بن ابوالحسن نے کلام کیا راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے دعا کی اور اپنی دعامیں کہا۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا دویا تین مرتبہ کہا راوی کہتے ہیں حضرت مطرف حلقہ کے کنارہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ کہنے گئے۔ اے اللہ! اگرتم ہم سے راضی نہیں ہوتو تو ہمیں معاف کردے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے سارے لوگ رو پڑے۔

( ٣٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :هُمُ النَّاسُ وَهُمُ النَّسْنَاسُ ، وَأَنَاسٌ غُمِسُوا فِي مَاءِ النَّاسِ.

(٣٦٢٧٣) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ تھے۔ وہ لنگور تھے۔ اور ایسے لوگ تھے جنہیں انسانوں کے پانی میں غوطہ دیا گیا تھا۔

( ٣٦٢٧٤ ) حَلَّتَنَا شَاذَاتٌ ، عَنْ مَهُدِيٌّ ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّف قَالَ :عُقُولُ النَّاسِ علَى قَدْرِ زَمَانِهِمْ.

- (٣٦٢٧ ) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کی عقلیں ان کے زمانوں کے بقدر ہوتی ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ فِى قَوْلِهِ : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٍ أَنَتُ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.
- (٣٦٢٤٥) حفرت مطرف ابن الشخير سے تول خداوندى ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كے بارے ميں روايت ب وہ كہتے ہيں ان پر بہت كم اليى رات آتى ہے كہ جس ميں وہ سوتے ہيں۔
  - ( ٣٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّف قَالَ :خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.
    - (٣ ١٢٢ ) حفرت مطرف سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کدامور میں سے سب سے بہتر میاندروی والے أمور ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَبْدَئِهِ قَالَ فَجَعَلَ يَسِيرُ بِاللَّيْلِ فَأَضَاءَ لَهُ سَوْطَهُ.
- (٣٦٢٧ ) حفرت ثابت، حفرت مطرف كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہوہ اپني بستى سے چلے \_راوى كہتے ہيں وہ رات كے وقت چلتے تقے اور ان كى لائفى ان كے ليےروشنى كرتى تقى \_
- ( ٣٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا ، قَالَ :لَوْ كَانَتُ لِى الدُّنْيَا فَأَخَذَهَا اللَّهُ مِنَّى بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسْقِينِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ قَدْ أَعْطَانِى بِهَا ثَمَنًا.
- (٣٦٢٨) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ حفرت مطرف نے فر مایاً: اگر ساری دنیا میرے پاس ہوتی پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا مجھ پانی کے اُس گھونٹ کے عوض لے لیتے جو قیامت کے دن آپ مجھے پلاتے تو تحقیق مجھے (میری دنیا کی) قیمت مل جاتی۔
- ( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ مُطَرِّفٍ فَذَكَرْنَا اللَّهَ وَدَعَوْنَاهُ ، فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ مُطَرِّفٍ فَذَكَرْنَا اللَّهَ وَدَعَوْنَاهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَئِنْ كَانَ هِذَا مِمَّا سَبَقَ لَكُمْ فِي الذِّكْرِ لَقَدُ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ فِي اللَّهُ إِلَى مَا كَانَ فَاحْمَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ.
- (۳۱۲۷۹) حضرت نابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مطرف کے پاس تھے۔ چنانچہ ہم نے اللہ کا ذکر کیااور اللہ سے دعا کی چھر آ پ نے فر مایا: خدا کی قیم اجو تم ہماراووت خدا کی یاویٹس گزرا ہے تو تحقیق اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر آ نے والے دن رات تمہارے لیے ہی ہول تو بھی اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں سے جو بھی ہوتو تم اس پر اللہ کی تعریف کرو۔
- ( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنَّ الْكِمِينَ بِاللهِ. (٣١٢٨) حفرت ثابت سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خفرت مطرف کہا کرتے تھے: پیٹک حدیث اور شم خدا کے ماتھ ہے۔ ( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطرِّفًا كَانَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ الْحَيْرُ فِي كُفِّ أَحَدِنَا مَا

اسْتَطَاعَ أَنْ يُفُرِغَهُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُفْرِغُهُ فِي قَلْبِهِ.

(٣٦٢٨١) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔اگر خیر ہم میں سے کسی ایک کی مضلی میں ( بھی ) ہوتو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس کواپنے دل میں ڈال لے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کواس کے دل میں ڈالیس۔

( ٣٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَأَى صَيْدًا وَالصَّيْدُ لا يَرَاهُ فَخَتَلَهُ أَلَمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرَانَا وَنَحْنُ لَا بَرَاهُ وَهُوَ يُصِيبُ مِنَّا.

(٣٦٢٨٣) حضرت ثابت ئے روایت ہے كہ حضرت مطرف فرمایا كرئے تھے كہا كركوئى آ دمی شكاركود كيے لے اور اس كوشكار نے نہ ديكھا ہواور شكارى گھات لگا لے تو ہوسكتا ہے كہ شكارى شكار پكڑ لے؟ لوگوں نے كہا كيوں نہيں \_ حضرت مطرف نے فرمایا: پس شيطان بھى ہميں ديكھا ہے ليكن ہم اس كونہيں ديكھ ياتے چنا نچيدہ ہميں پاليتا ہے۔

( ٣٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ مُطَرِّفٌ :نَظَرْت فِي بَدْءِ هَذَا الْأَمْرِ مِمَّنُ كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مِنَ اللهِ ، وَنَظَرْت مَا مِلَاكُهُ فَإِذَا مِلَاكُهُ الدُّعَاءُ.

(٣٦٢٨٣) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف فرماتے ہیں: میں نے اس معاملہ کی ابتدا کو دیکھا کہ یہ کس سے ہے؟ تو وہ ابتداء خدا تعالیٰ ہے اور میں نے بید یکھا کہ اس کی انتہاء کس پر ہوگی؟ تو وہ بھی خدا تعالیٰ ہے اور میں نے اس بات میں غور کیا کہ اس کا ملاک (قوام) کیا شے ہے؟ تو اس کا قوام دعا ہے۔

( ٣٦٢٨٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بْنَ الشَّخِيرِ ، قَالَ :لَيَعْظُمُ جَلَالُ اللهِ فِي صُدُورِكُمْ فَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عِنْدَ مِثْلِ هَذَا ، يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِلْكُلُبِ :أَخْزَاهُ اللَّهُ وَلِلْحِمَارِ ، أَوِ الشَّاةِ.

(٣٦٢٨٥) حفرت مطرف سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم آ ہی میں یہ بات کرتے تھے کہ باہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوآ دمیوں میں سے اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

چنانچہ جب حضرت ندعوراور حضرت عام بن عبداللہ کوجلاوطن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت ندعور، حضرت مطرف سے مطاوران سے نداکرہ شروع کردیا۔ حضرت مطرف کہتے ہیں۔ میں کہنے لگا۔ اے میرے بھائی! تم نے جھے کس وجہ سے روک رکھا ہے۔ جبکہ ستارے ڈوب گئے اور رات جارہی ہے؟ وہ فرمانے لگے۔ اے اللہ! تیرے لیے پھرانہوں نے حضرت مطرف سے ایک گھڑی اور فدات جا مطرف نے بھر کہا۔ اے میرے بھائی! آپ نے جھے کس وجہ سے روک رکھا ہے جبکہ ستارے ڈوب بھے ہیں اور رات جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تیرے لیے۔ پھر جب ہم نے ضبح کی تو جھے خبر ملی کہ وہ چلے گئے ہیں۔ تب میں نے ان کی خود پر رات کی فضیلت بہی نی۔

( ٣٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :حَلَّثَنِى غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :مَا أَرْمَلَةٌ جَالِسَةٌ عَلَى ذَيْلِهَا بِأَخْوَجَ إِلَى الْجَمَاعَةِ مِنِّى ً.

(٣٦٢٨ ) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا پنے درواز ول پر بیٹھی ہیوہ عورتوں ہے بھی زیادہ میں جماعت کا محتاج ہوں۔

( ٣٦٢٨٧ ) حَلَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ :مَا أُوتِيَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ.

(٣٦٢٨٤) حضرت كابت سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كەحضرت مطرف كباكرتے تھے۔لوگوں كوعشل سے افضل چيز كوئى نہیں دىگئى۔

( ٣٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ
كَانِّي خَرَجْت أُرِيدُ الْجُمُعَة ، فَأَتَيْت عَلَى مَقَابِرَ مِنَ الْحَى ، فَإِذَا أَهُلُ الْقُبُورِ جُلُوسٌ ، فَجَعَلْتُ أُسَلَّمُ
كَانِّي خَرَجْت أُرِيدُ الْجُمُعَة ، فَإِنَّ اللهِ ، أَيْنَ تُرِيدُ ، قَالَ : قُلْتُ : أُرِيدُ الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ : تَدُرُونَ مَا الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ : تَدُرُونَ مَا الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ وَنَعْلَمُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَئِذٍ ، قَالُوا : يَقُولُ : سَلاَمْ سَلاَمْ يَوْمُ

(٣٦٢٨٨) حفرت مطرف بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ ميں نے خواب ميں ديكھا گويا كہ ميں جمعہ كاراد ب باہر نكاا ہول اور ميں محلّہ كے تبرستان كے پاس آيا تو ديكھا كہ الل تبور بيٹے ہوئے ہيں۔ ميں نے ان كوسلام كرك كرز رنا چاہا تو وہ كہنے گئے۔ اب عبداللہ! كہاں كا ارادہ ہے؟ ميں نے كہا۔ ميرا جمعہ كا ارادہ ہے۔ مطرف كہتے ہيں پھر ميں نے پوچھا: ہم ميں معلوم ہے جمعہ كيا ہے؟ انہوں نے كہا: ہاں دان ہي كہاں دان برندے كيا كہتے ہيں۔ مطرف كہتے ہيں۔ ميں نے پوچھا: برندے اس دن كيا كہتے ہيں۔ مطرف كہتے ہيں۔ ميں نے پوچھا: برندے اس دن كيا كہتے ہيں؟ انہوں نے كہا: برندے كہتے ہيں۔ سلام، اچھادن ہے۔

( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ قُرَّةَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرُّفَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيرْحَمُ.

بِرَحُمَةِ الْعُصْفُورِ.

(٣١٢٨٩) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالی جرایا کے رحم کی وجہ سے رحم فرماتے ہیں۔

( ٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ :مَا مَرَرُت بِأَهْلِ مَجْلِسِ فَسَمِعْت أَحَدًا يُثْنِي عَلَىَّ خَيْرًا ، قَالَ :فَيَأْخُذُ ذَلِكَ فِي.

(٣٩٢٩٠) حضرتُ ثابت كتب بين مين نے حضرت مطرف كو كہتے سنا مين كسى مجلس والوں كے پاس نبين كزرتا جن مين سے وئى مير كے نيرى بات كہدر باہو - كتب بين پس يہ مجھول مين اتر جاتى ہے -

( ٣٦٢٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَّرِفٍ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لَا مَوْتَ فِيهِ.

(۳۲۲۹) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیتک اس موت نے اہل نعیم پران کی نعتوں کوخراب کردیا ہے۔ پس تم (خداہے) ایم نعت طلب کر وجس میں موت نہ ہو۔

( ٣٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :قَالَ مُورَقٌ الْعِجْلِيّ :أَمْرٌ أَنَا فِي طَلَيِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَسْت بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبَدًا ، قَالَ ، وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :الصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي.

(٣٦٢٩٢) حضرت معلى بن زياد بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كه حضرت مورق عجلى فرماتے ہيں كدا يك كام ہے جس كوميں دس سال سے تلاش كرر ماہوں كيكن ميں اس پر قادر نہيں ہوا۔اور ميں اس كى تلاش كوتر ك كرنے والا بھى نہيں \_معلى نے يو جھا:اے ابوالمعتمر! ووكيا ہے؟ مؤرق نے فرمايا: بے فائدہ كلام ہے سكوت \_

( ٣٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَانَ مُورَّقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوُمًّا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتْ : ثُمَّ سَأَلَنِي وَسَأَلَتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ كَانَ مُورَقُ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوُمًّا فَسَلَّمَ لَمُتَوَافِرُونَ ، قُلْتُ : فَاحْمَدُ رَبَّك ، قَالَ : إنَّى وَاللهِ قَدْ خَشِيت أَنْ يَحْبِسُونِي عَلَى هَلَكَ إِنَّى وَاللهِ قَدْ خَشِيت أَنْ يَحْبِسُونِي عَلَى هَلَكَةِ.

(٣٦٢٩٣) حضرت هفسہ بنت سيرين سے روايت ہے وہ کہتی ہيں کہ حضرت مورق ہماری ملاقات کو آتے ہے۔ چنانچہ وہ ايک دن ہميں ملئے آئے اور انہوں نے محملے کے بوچھا اور میں دن ہميں ملئے آئے اور انہوں نے محملے کے بوچھا اور میں نے ان کوسلام کا جواب دیا۔ کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ہي جواب دیا وہ خوب نے ان سے پچھ بوچھا۔ آپ کے اہل خانہ کیے ہیں؟ اور آپ کے بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ خوب ہیں۔ میں نے کہا۔ پھر تو آپ اپ درب کی حمد بیان کریں۔ انہوں نے فر مایا: خدا کی قتم! میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ہلاکت پرمجبوس نہ کردیں۔

( ٣٦٢٩١) حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ ؛ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْأَخَ مِنْ مُورَقٌ الْعِجْلِيّ يَتْجُرُ فَيُصِيبُ الْمَالَ ، فَلَا تَأْتِي عَلَيْهِ جُمُعَةٌ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْأَخَ مِنْ إِخُوانِهِ فَيُعْطِيهِ أَرْبَعَ مِنْةٍ خَمْسَ مِنْةٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ ، فَيَقُولُ : ضَعْهَا لَنَا عِنْدَكَ حَتَّى نَحْتَاجَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَلْقَاهُ بَعْدَ إِنْ وَالِهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، فَلِكَ فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللّهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأْنُك بِهَا ، وَيَقُولُ الآخِرُ : لَا حَاجَةً لِى فِيهًا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللّهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأْنُك بِهَا .

(٣١٢٩٣) حَضرت جعفر بن سليمان بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ جميں ہمار بعض اصحاب نے بيان كياوہ كہتے ہيں كہ حضرت مؤرق على تجارت كرتے تھ اور انہيں مال حاصل ہوتا تھا۔ ليكن پھران پرايك جمعہ بھى نہيں گزرتا تھا كدان كے پاس اُس مال ميں سے پچھموجود ہو۔ راوى كہتے ہيں۔ ان كے بھائيوں ميں سے كوئى بھائى ان كومانا تو بياس كوچارسو، پانچ سويا تمين سود در ية اور كہتے۔ اس كوتم اپنے باس ہمارے ليے ركھاو۔ يہال تك كہ بميں اس كی ضرورت پڑے۔ پھراس كے بعداس سے ملتے تو فر ماتے۔ يتم ليو۔ دوسرا آدى كہتا۔ تجھان كی ضرورت نہيں ہے۔ اس پر بيہ كہتے۔ خدا كی تم يہ جي بھی بھی نہيں ليس گے۔ يتم ليو۔ يتم ليو۔ وروسرا آدى كہتا۔ قبل ن قال : حد تفاظ مقام ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : قَالَ مُورِّقٌ الْعِجْلِيّ : مَا وَجَدُت لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنيا مَثَالًا إِلَّا كُمَثَلًا إِلَّا كُمَثَلًا إِلَّا كُمَثَلًا إِلَّا كُمَثَلًا رَجُلِ عَلَى حَشَبَةٍ فِي الْبُحْرِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا رَبِّ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ.

(٣٦٢٩٥) حفرت قادہ ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مؤرق عجلی فرماتے ہیں۔ میں نے دنیا میں مومن کی مثال اس آ دی کی طرح دیکھی ہے جو سمندر میں ایک تختہ پر ہمیٹھا ہوا کہ رہا ہو۔اے اللہ ،ا اللہ ،شدید کہ اللہ تعالیٰ اس کونجات دے دیں۔

( ٣٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَرُ مُورِّقٍ ، قَالَ : الْمُتَمَسِّكُ بِطَاعَةِ اللهِ إذَا جَبُنَ النَّاسُ عنها كَالْكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ.

(٣٦٢٩٢) حفرت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کے ساتھ تمسک کرنے والا جب لوگ اس سے بزول ہوجاتے ہیں، بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَخُولِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورَقًا الْعِجْلِتي يَقُولُ :مَا رَأَيْت رَجُلاً أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ ، وَلاَ أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ.

(۳۲۲۹۷) حضرت عاصم احول سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مؤرق عجلی کو کہتے سا۔ میں نے کوئی آ دی اپنی بزرگی میں بجھ داری کرنے والا اور بجھ داری میں بزرگی کرتے والامحمر پیٹیاؤ ہے افضل نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورَّقٍ ، قَالَ :إِنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُمْ تَعْرِيضًا.

(٣٦٢٩٨) حفرت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں ،اشارۃ بات کرنا ہوتا تھا۔

### ( ٥٨ ) كلام صفوان بن محرز رحمه الله

#### حضرت صفوان بن محرز كاكلام

( ٣٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ صَفُوانُ بُنُ مُحُرِزِ :إِذَا أَكُلْتُ رَغِيفًا أَشُيدٌ بِهِ صُلْبِي وَشَرِبْتُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَعَلَى الدُّنيَا وَأَهْلِهَا الْعَفَاءُ.

(٣١٢٩٩) حضرت حسن بروايت بوه كيتم بي كه حضرت صفوان بن محرز فرمات تهيد بين جب روني كها تا مول تو (مقصديد

ہوتا ہے کہ ) میں اس کے ذریعہ اپنی کمرکوسیدھار کھوں اور پانی کا کوزہ پیتا ہوں۔ دنیا اوراہل دنیا پر بلا کت آنے والی ہے۔

(٣٦٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ هُوَ وَإِخْوَانَهُ وَيَتَحَدَّثُونَ فَلَا يَرَوُنَ تِلْكَ الرَّقَةَ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا صَفْوَانُ ، حَدَّثُ أَصْحَابَك ، قَالَ : فَيَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَيَرِقُ الْقَوْمُ وَتَسِيلُ دُمُو عُهُمْ كَأَنَّهَا أَفْوَاهُ الْمَزَادة.

(۳۱۳۰) حضرت غیلان بن جریر، حضرت صفوان بن محرز کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ بہیں کہ حضرت صفوان اور ان کے بعد ان کا کشھے ہوتے اور باہم گفتگو کرتے ۔ لیکن دہ رفت کے آثار ندد یکھتے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرلوگ کہتے۔ اے صفوان! آپ اپنے ساتھیوں سے کوئی گفتگو کریں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت صفوان کہتے۔ الحمد لللہ۔ اس پرلو وں پر رفت طاری ہوجاتی اور ان کے

آ نسویوں بہدیڑتے۔ گویا کہ شکیزوں کے منہ ہیں۔

( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بَكَى ، حتى أرى لقد اندق ۖ فَصيض زَوْرِة:﴿وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.

(٣٩٣٠١) حضرت صفوان بن محرز كے بارے ميں روايت كروه جب بيآيت بر حقة تورو برتے يبال تك كمان كاسيد لي جاتا

تقا۔''اورطالم لوگ عن قریب جان کیں گے کہ وہ کس رائے پرچل رہے تھے۔''

( ٣٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بُنَ مُحْرِزٍ كَانَ لَهُ خُصَّ فِيهِ جِذْعٌ ، فَانْكَسَرَ الْجَذْعُ ، فَقِيلَ لَهُ :أَلَا تُصْلِحُهُ ؟ فَقَالَ :دَعُهُ فَإِنَّمَا أَمُوتُ غَدًا.

(٣٩٣٠٢) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن محرز کا کانے کا ایک کمرہ تھا جس میں شہتر تھا۔ پھر شہتر ٹوٹ گیا تو ان سے کہا گیا۔ آپ اس کو درست کیوں نہیں کر لیتے ؟ انہوں نے فرمایا: تم اس کوجھوڑ و۔ کیونکہ میں نے بھی کل مرجانا ہے۔

رُكِي عَلَيْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَنَادَةُ ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحُرِز فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ قَالَ : وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ الْعُجُزَ الزُّحُفَ صَيَّرَهُنَّ اللَّهُ كَمَا تَسْمَعُونَ. (٣٦٣٠٣) حضرت صفوان بن محرز سے ارشادِ خداوندی: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْوَابًا ﴾ كارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں۔خدا کی تیم! ان میں سے پچھ بوڑھیاں ہوں گی۔انہیں اللہ تعالیٰ ایسا کردے گا جیسا کہتم نے سا۔

( ٣٦٣.١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْمُعَلَّى بُنَ زِيَادٍ ، قَالَ :كَانَ لِصَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ سِرْبٌ يَبْكِي فِيهِ ، وَكَانَ يَقُولُ :قَدْ أَرَى مَكَانَ الشَّهَادَةِ لَوْ تَشَاء ، يَغْنِي نَفْسِه.

(۳۶۳۰ م) حضرت معلیٰ بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرز کا ایک تہہ خانہ تھا۔ جس ہیں وہ رویا کرتے تھے۔اور فر مایا کرتے تھےاگرنفس جا ہے تو میں شہادت کا مکان دیکھ سکتا ہوں۔

## ( ٥٩ ) حدِيث طلقِ بنِ حبِيبٍ رحمه الله حضرت طلق بن صبيب كا كلام

( ٣٦٣.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : قَالَ حدثنا مسعر قَالَ : حَدَّثِنِي عُنَبَةُ بُنُ قَيْس ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، فَالَ: ارْبَعْ مَنْ أُوتِيَهُنَّ أُوتِي خَيْرَ الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ : مَنْ أُوتِي لِسَانًا ذَاكِرًا ، وَقَلْبًا شَاكِرًا ، وَجَسَدًا عَلَى الْبَلاءِ صَابِرًا ، وَزَوْجًا مُؤْمِنَةً لَا تَبْغِيهِ فِي نَفْسِهَا خَوْنًا. (ابن ابي الدنيا ٣٣ـ طبراني ١١٢٧٥)

(٣٦٣٠٥) حفرت طلق بن حبيب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں جار چيزيں الي ہيں كدوہ جس كودى جائيں تواس كودنيا، آخرت كى خيردى گئى۔ جس آ دى كوذكر كرنے والى زبان اور شكر كرنے والا ول اور مصائب پر صبر كرنے والاجسم اور اليى صاحب ايمان ہيوى ملے جواينے بارے ميں شو ہر كے ساتھ كوئى خيانت ندكرے۔

( ٣٦٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : إِنَّ حُقُوقَ اللهِ أَثْقُلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنُ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ.

(٣٦٣٠٦) حضرت طلق بن صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے وزنی ہیں کہ بندے ان کو قائم کریں، اور خداکی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ بندے ان کو ثنار کریں۔لہٰذاتم صبح کوبھی تو بہ کرواور شام کوبھی تو بہ کرو۔

( ٣٦٣.٧) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلْتُومُ بْنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ :عِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، وَحِلْمُ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ.

(٣٦٣٠٤) حضرت گُلثوم بن جبر کہتے ہیں کہ بَصرہ میں متمنی کہتا تھا۔طلق بن حبیب کی عبادت ،عبادت ہے اورمسلم بن بیار کا حلا ( ٣٦٣.٨) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيبِ : صِفْ لَنَا التَّقْوَى ، قَالَ : التَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مُعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مُعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ .

(۳۹٬۷۰۸) حضرت عاصم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن حبیب سے کہا آپ ہمیں تقویٰ کے بارے میں بتا کیں فرمایا: تقویٰ خداکی فرمانبرداری کاعمل ہے۔اس کی رحمت کی امید پراوراس کے نور کی روشنی میں اور تقویٰ خداکی نافرمانی کو خدا کے خوف سے خدائی نور کی وجہ سے ترک کرنے کا نام ہے۔

( ٢٦٣.٩) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَذَّثِنِى صَفُوانُ بُنُ مُحْرِزِ ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبُ : مَثَلُ الَّذِى يَعِظُ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْمِصْبَاحِ يَفِىءُ لِغَيْرِهِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ، لِيُبْصِرْ أَحَدُكُمْ مَا يُجْعَلُ فِى بَطْنِهِ، فَإِنَّ الدَّابَّةَ إِذَا مَاتَتُ كَانَ أَوَّلَ مَا يَنْفَتِقُ مِنْهَا بَطْنَهَا ، وَلَيْتَقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفَّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(۱۳۹۳) حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جندب نے فرمایا: اس آدمی کی مثال جو وعظ کہتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے اس جراغ کی طرح ہے جو دوسروں کے لیے روثنی کرتا ہے اور اپنا آپ کو جلاتا ہے۔ چاہیے کہتم میں سے ایک اپنے بیت میں جانے والی چیز کو دکھے۔ کیونکہ جب جانور مرجاتا ہے تو سب سے پہنے اس کا بیٹ پھٹتا ہے۔ اور تم یں سے (ہر) ایک ، اپنے اور جنت کے درمیان خونِ مسلم کی ایک مٹھی کے بھی حائل ہونے سے ڈرے۔

( ٣٦٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ عُرِيْنَةَ ، قَالَ : خَرَجَ جَعْدُ اللهِ بْنُ نُمْيْرِ ، قَالَ : حَدَّ بَعْضُهُمْ جَنْدُ الْبَجَلِيُّ فِي سَفَرِ لَهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ حَتَى إِذَا كَانُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُودَّعُ بَعْضُهُمْ بَعْدَ النَّرِ عَلَا يَسَعُرُوبُ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ وَإِنَّ الْمَسْلُوبَ مَنْ سُلِبَ دِينَهُ ، أَلا ، إِنَّهُ لاَ فَقُرَ بَعْدَ النَّرِ ، أَلا إِنَّ النَّارَ لاَ يُقَلَّ أَسِيرُهَا ، وَلاَ يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ الْبَعْرَ بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لاَ يُقَلُّ أَسِيرُهَا ، وَلاَ يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ . الْبَحَدَّةِ ، وَلاَ غِنِي بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لاَ يُقَلِّ أَسِيرُهَا ، وَلاَ يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ . الْبَحَدَّةِ وَلاَ عَنِي بَعْدَ النَّارِ ، أَلا إِنَّ النَّارَ لاَ يُقَلِّ أَسِيرُهَا ، وَلاَ يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ . الْبَعْنَ عَلَى بَعْلَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٣٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَجْرَدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِى مَسْجِدِ مِنَّى ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْضَ ، وَخَلَقَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ نَنِى آدَمَ يَأْتِى سَجَرَةً مِنْ تِلْكَ الشَّجَرِ إِلَّا أَصَابَ مِنْهَا خَيْرًا ، أَوْ كَانَ لَهُ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزُلَ الشَّجَرَ كَذَلِكَ حَتَّى تَكَلَّمَتُ فَجَرَةُ يَنِي آدَمَ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ قَوْلُهُمْ (اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) فَافْشَعَرَّتِ الْأَرْضُ فَشَاكَ الشَّجَرُ.

(۳۱۳۱) مجدمنی میں اہل شام کے فقہا و میں ہے ایک آ دی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور زمین میں موجود درختوں کو پیدا فرمایا۔ اور اولا و آ دم میں ہے جوکوئی بھی ان درختوں میں ہے کسی درخت کے پاس آتا تھا تو وہ اس درخت سے خیر بی پاتا تھا۔ یا اس کے لیے یہ بہتر بی ہوتا تھا چنا نچہ درختوں کی مسلسل بہی حالت رہی یہاں تک کہ اولا و آ دم میں سے فجار نے یہ بردی بات بولی کہ اللہ نے اولا و بنائی ہے۔ اس پرزمین کا نے آئی اور درختوں میں کا نے پیدا ہو گئے۔

( ٣٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى قَحْلَمٍ ، قَالَ :أَتِى ابْنُ زِيَادٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا حَبُّ حِنْطَةٍ أَمْثَالُ النَّوَى وُجِدَتُ فِى بَغْضِ بُيُوتِ آل كِسُرَى مَكْتُوبٌ مَعْهَا : هَذَا نَبْتُ زَمَانٍ كَذَا وَكَذَا ، يَغْنِى : نَبْتُ زَمَانٍ كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ.

(۳۱۳۱۲) حفرت ابوقحذم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حصرت ابن زیاد کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں مجور کی تھیلی کے برابرگندم کے وانے تھے۔ اور یہ تھیلی خاندانِ کسر کی میں سے بعض کے گھر میں پائی گئی تھی اور اس کے ہمراہ یہ تحریر تھی۔ یہ فلاں، فلاں زمانہ کی پیداوار ہے یعنی وہ اس زمانہ میں پیدا ہوئی تھی جس میں خداکی فرمانبر داری کی جاتی تھی۔

( ٣٦٣١٣) حَذَّنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ ، وَكَانَ مَغْمُورًا فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ الْعَلْمِ ، وَأَنَّهُ النَّاسُ فَاتَبْعَ ، وَأَنَّهُ تَذَكَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ : هَبْ هَؤُلَاءِ النَّاسُ لَا فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ اللَّهُ عَدْ عَلِمَ مَا النَّاسُ فَاتَبْعَ ، وَأَنَّهُ تَذَكَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ : هَبْ هَؤُلَاءِ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ مَا ابْتَدَعْت ، أَلَيْسَ اللَّهُ فَدْ عَلِمَ مَا ابْتَدَعْت ، قَالَ : فَالَى عَنْ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَق تَرْفُوتَهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا يَعْلَمُونَ مَا ابْتَدَعْت ، أَلَيْسَ اللَّهُ فَدْ عَلِمَ مَا ابْتَدَعْت ، قَالَ : فَالَى عَنْ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَق تَرْفُوتَهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا يَشْلِيلَةً وَرَبُطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ : لَا أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَنْ حَرَق اللَّهُ إِلَى نَبِي وَبَيْنَكَ عَلَى اللَّهُ إِلَى نَبِي مِنْ أَنْبِياءِ يَنِي إِشْرَائِيلَ ، وَكَانَ لَا يَشْتَنْكِرُ بِالْوَحْيِ : أَنْ قُلْ لِفُلَانِ : لَوْ أَنَّ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُ كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ لَكُونُ كَيْفَ بِمَنْ أَضْلَلْت مِنْ عِبَادِى ، فَلَخَلَ النَّارَ.

سرعت ایجادی ۔ پھراس نے لوگوں کو دعوت دی اوراس کی اتباع ہونے لگی۔ ایک دات اس کو بیخیال آیا اس نے کہا۔ ان لوگوں کو تو بھراس نے لوگوں کو دعوت دی اوراس کی اتباع ہونے لگی۔ ایک دات اس کو بیخیال آیا اس نے کہا۔ ان لوگوں کو تو بھر چھوڑ و۔ انہیں تو میری ایجاد کاعلم نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالی کو میری اس بیدا کردہ بدعت کاعلم نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنی تو بھی یہاں تک بینج گیا کہ اس نے اپنی انسلی کی ہٹری کو جلا لیا اور اس میں ایک ری ڈال کر مجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باند دھ دیا اور کہا۔ میں اس کو تب تک تبییں کھولوں گا جب تک کہ میری تو بہ قبول نہ ہوجائے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے بی اس ایک نبیوں میں سے ایک نبی کو دی کی کہ آپ فلال سے کہ دو۔ اگر تیرا گناہ میرے، تیرے در میان ہوتا تو میں تجتے معاف کردیتا لیکن میرے جن بندوں کو تو نے گراہ کیا ہوگا؟ چنا نچہ وہ جنم میں داخل ہوا۔

( ٣٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَالِحًا أَبَا الْحَلِيلِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ . ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَّادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ قَالَ :أَعْلَمُهُمْ بِهِ أَشَدُّهُمْ خَشْيَةً لَهُ.

(٣٦٣١٣) حفرت عبدالله بن مروان سروايت بوه كتب بي من في ابوظيل صالح كوارشاد خداوندى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ك بار ين من سنا انهول في فرمايا: خدا كاسب سي يراعالم وه بجواس سيسب سن ياده خوف كهاف والا موتاب ـ

## (٦٠) كلامر وهب بن منبَّه رحمه الله

#### حضرت ابن منبه كاكلام

( ٢٦٢١٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَاءِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبْهِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلَّ بِرَاهِبٍ ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، كَيْفَ ذِكُوكُ لِلْمَوْتِ ، قَالَ : مَا أَرْفَعُ قَدَمًا ، وَلَا أَضَعُ أُخُرَى إِلَّا رَأَيْت أَنَى مُبَتْ ، قَالَ : كَيْفَ دَأْبُ نَشَاطِكَ ، قَالَ : مَا كُنْت أَرَى أَن أَحَدًا سَمِعَ بِذِكْوِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ تَأْتِى عَلَيْهِ سَاعَةً لَا يُصَلِّى ، قَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى لأَصَلِّى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ دُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّك إنْ تَضْعَدُ وَأَنْتَ مُعْتَرِقُ لِلَّهِ بِحَطِينَتِكَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكِى وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ تَضْحَكُ وَأَنْتَ مُعْتَرِقُ لِلَّهِ بِحَطِينَتِكَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكِى وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ أَوْلُونِي ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : عَلَيْك بِالزُّهُدِ فِى الدُّنِكَ ، وَلا تُنَازِعُهَا أَهْلَهَا ، وَكُنْ كَالنَّحُلَةِ إِنْ وَطَعَتْ عَلَى شَى عَلَى شَى عَلَى شَى عَلَى الْمُ مُوتِ وَلَمْ وَلَمْ تَكُسِرُهُ ، وَيَأْبَى إِلاَّ نُصَحَالُ لَهُمْ وَحِفظًا عَلَيْهِمْ . وَانْ وَقَعَتْ عَلَى شَى عَلَى اللَّهُمْ وَحِفظًا عَلَيْهِمْ . وَانْ وَقَعَتْ عَلَى شَى عَلَى اللهُمْ وَحِفظًا عَلَيْهِمْ .

(۳۹۳۵) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدی ایک راہب کے پاس سے گزرا اور پو چھا۔ اے راہب! تیراموت کو یا دکرتا کیسا ہے؟ اس راہب نے کہا۔ میں جوقدم رکھتا ہوں یا اٹھا تا ہوں تو خود کومردہ ہی تجھتا ہوں۔ اس آدی نے پوچھا۔ تیری نشاط کی حالت کیسی ہے؟ راہب نے کہا: میں خیال نہیں کرتا کہ کوئی آدی جنت ، جہنم کا ذکر سے اور اس پر ایک گھڑی بھی الیسی آئے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اس پراس آدی نے کہا: میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور روتا ہوں یہاں تک کہ میر ہے آنسوؤل سے سبزی اُئی ہے۔ راہب نے کہا۔ اگر تم ہنو جبکہ تم اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوتو یہ کس اس ہے بہتر ہے کہ تم رور ہے ہوجبکہ تم الیہ اگر تم ہنو جبکہ تم اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوتو یہ کس اس ہے بہتر ہے کہ تم رور ہے ہوجبکہ تم اپنی تھی ہو بیشک گھمنڈ کرنے والے کی نماز اس کے سرے او پڑنیس جاتی۔ پھر آدی نے کہا: تم کسی میں ہوجاؤ کہ اُل کے ساتھ رکھتا ہے دنیا نہ چھینوا ور شہد کی کمھی کی طرح ہوجاؤ کہ اُل کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارت تو راہ ہو کہ ایک خیرخواہی رکھیسی کتا ، اپنے اہل کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارت تی ہوڑتی ہے۔ اور نہ اس کو کہوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارت

ہیں مگر وہ ان کے لیے خیرخواہی اور حقاظت ہی کرتا ہے۔

( ٣٦٣١٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ مُنَبَّهٍ كَانَ يَقُولُ : أَغُونُ الأَخْلَقِ عَلَى الدِّينِ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا ، وَأُوشَكُهَا رَدَّى اتَبَاعُ الْهَوَى ، وَمِنَ اتَبَاعِ الْهَوَى الرَّغْبَةُ فِى الدُّنْيَا ، وَمِنَ البَّعْجَلَالِ اللَّفَانِ اللَّهُ اللهِ دَوَاءٌ لَهُ إِلَّا رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لَا يَضُرُّ الْمَحَارِمِ يَغْضَبُ اللّهِ الدَّاءُ الَّذِى لَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لَا يَضُرُّ الْمَحَارِمِ يَغْضَبُ اللّهِ الدَّاءُ الَّذِى لَا دُواءَ لَهُ إِلَّا رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لَا يَضُرُّ الْمَحَارِمِ يَغْضَبُ اللّهِ مَوَاءٌ لَا يَضُرُّ اللهِ مَوَاءٌ لَا يَضُرُّ اللهِ مَوَاءً لَهُ إِلَّا رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لَا يَضُرُّ مَعْهُ اللهِ مَوْانَ اللهِ مَوَاءٌ لَا يَضُولُ مَنْ لَا يُسْرَحُطُ نَفْسَهُ لَا يُرْضِى رَبَّهُ ، إِنْ كَانَ كُلَّمَا ثَقُلَ عَلَى الإِنْسَانُ شَىٰءٌ مِنْ دِينِهِ تَرَكَهُ أَوْشَكَ أَنْ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَىٰءٌ.

(۱۳۱۷) حضرت جعفر بن برقان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پنچی کہ حضرت ابن مذبہ کہا کرتے تھے۔اخلاق میں سے سب سے بڑا معاون دین کے لیے دنیا میں بروغیت ہے۔اور دین کے لیے سب سے زیادہ ردی بات ،خواہشات کی بیروی ہے۔ اور خواہشات کی بیروی ہے۔ اور خواہشات کی بیروی ہے۔ دنیا میں رغبت ہے اور دنیا میں رغبت سے مال وجاہ کی محبت ہے اور مال وجاہ کی محبت سے حرام کا حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حلال بجھنے سے خدا تعالی تاراض ہوتے ہیں اور غضب خداوندی الیی بیاری ہے جس کی رضا خداوندی کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ بیالی دواہے جس کے ساتھ کوئی بیاری نقصان نہیں دیتی جوآ دمی اپنے رب کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نفس کونا راض نہیں کرتا۔وہ اپنے رب کوراضی نہیں کر پاتا۔اگر انسان دین کی ہو جھموں ہونے والی خیر جھوڑ دے گاتو قریب ہے کہ اس کے پاس بھی بھی باتی ندر ہے۔

( ٣٦٣١٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُنَبَّهٍ

يَقُولُ : إِنَّا نَجِدٌ فِى الْكُنُبِ ، أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا عَبَدُتنِى وَرَجَوْتنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا

كَانَ ، وَحَقٌّ عَلَى أَنْ لَا أُضِلَّ عَبْدِى وَهُو حَرِيصٌ عَلَى الْهُدَى وَأَنَا الْحَكَمُ.

(٣١٣١٧) حضرت قاسم بن ابوبره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن منبہ کو کہتے سنا کہ ہم نے (سابقہ) کتب میں سہ بات پائی ہے کہ خدا تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آ وم! تم جب تک میری عباوت کرواور مجھ سے امیدر کھوتو جیسا بھی ہو میں معاف کردوں گااور یہ بات بھے پرحق ہے کہ میں اپنے اس بندے کو گمراہ نہ کروں جو بندہ ہدایت کا حریص ہو۔ میں تھم ہوں۔

( ٣٦٣١٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُن الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ مُنَّبُهٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِى يَدُعُو بِغَيْرِ عَمَلٍ مَثَلُ الَّذِى يَرُمِى بِغَيْرِ وَتُرٍ.

( ۱۳۱۸ ) حضرًت ابن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی بغیر عمل کے دعا کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو کمان کے بغیر تیر بھینکتا ہے۔

( ٣٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ مُنَّبٍّ ، قَالَ :

أَوْحَى الله إِلَى عُزَيْرٍ يَا عُزَيْرُ ، لَا تَحُلِفُ بِى كَاذِبًا فَإِنِّى لَا أَرْضَى عَمَّنُ يَحُلِفُ بِى كَاذِبًا ، يَا عُزَيْرُ بِرَّ ، وَالِدَيْك فَإِنَّهُ رَضِيت ، وَإِذَا رَضِيت بَارَكْت ، وَإِذَا بَارَكْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ ، يَا عُزَيْرُ ، لَا تَعُقَّ وَالِدَيْك فَإِنَّهُ مَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ غَضِبْت وَإِذَا غَضِبْت لَعَنْت ، وَإِذَا لَعَنْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ.

(۳۱۳۱۹) حضرت ابن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیمی کھرف وی کی۔اے عزیمی ہم جھے پرجھوٹی قشم نہ کھاؤ ۔ کیونکہ جو جھے پرجھوٹی قشم کھا تا ہے میں اس ہے راضی نہیں ہوتا۔اے عزیمی انج والدین کی فرما نبرداری کرو۔ کیونکہ جو آ دمی اپنے والدین کی فرما نبرداری کرتا ہے۔ میں اس ہے راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں ،برکت دیتا ہوں۔ اور جب میں برکت دیتا ہوں تو چوتھی نسل تک پہنچتی ہے۔اے عزیمی انج والدین کی نافر مانی نہ کرنا۔ کیونکہ جواپنے والدین کی نافر مانی نہ کرنا۔ کیونکہ جواپنے والدین کی نافر مانی کرتا ہوں تو وہ چوتھی ہے۔تو میں (اس ہے) ناراض ہوتا ہوں اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں اور جب میں لعنت کرتا ہوں تو دہ چوتھی نسل تک جاتی ہے۔

( ٣٦٣٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحٌ الْفَزَارِىّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُون ، عَنُ وَهُبِ بْنِ مُنبَّهٍ، قَالَ :قَالَ دَاوُد : يَا رَبِ ، ابْنُ آدَمَ لَيْسَ مِنْهُ شَغْرَةٌ إِلاَّ تَحْتَهَا مِنْك نِغْمَةٌ ، وَفَوْقَهَا مِّنْك نِعْمَةٌ ، فَمِنْ أَيْنَ يُكَافِؤكَ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إِنِّى أَعْظِى الْكَثِيرَ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ، اداء شَكَرَ ذَلِك لِى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ مِنِّى.

(۳۱۳۲۰) حفرت وہب بن مدبہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت داؤد نے عرض کیا۔ اے پر دردگار! آ دم کے بیٹے کے ہر بال کے نیچ بھی آ پ کی نعمت ہے اور اس کے اور بھی ایک نعمت ہے۔ پس وہ آ پ کو، آ پ کی عطاؤں کا بدلہ کہاں ہے دیں گئ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدکووٹی کی۔ بیشک میں کثیر عطا کرتا ہوں اور تھوڑ ہے پر راضی ہوجا تا ہوں۔ میری ان نعمتوں کا اوائے شکریہ ہے کہ یہ بات معلوم کی جائے کہ جوکوئی بھی نعمت ہے وہ میری طرف ہے۔

( ٢٦٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :أَعْطَى اللَّهُ مُوسَى فُورًا يَكُونُ لِغَيْرِهِ نَارًا ، قَالَ :فَدَعَا مُوسَى هَارُونَ ، فَقَالَ :إنَّ اللَّهَ وَهَبَ لِى نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِهِ نَارًا ، وَإِنَّى أَهْبُهُ لَكُمَا قَالَ :فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِى نَارًا ، وَإِنَّ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهْبُهُ لَكُمَا قَالَ :فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى إِسُّرَائِيلَ ، قَالَ :فَاحدثا شَيْئًا فَنَزَلَتِ النَّارُ فَاحْتَرَقَا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُمَا :يَا مُوسَى وَهَارُونُ ، كَذَا أَصْنَعُ بِسَنْ عَصَانِى مِنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِى. عَنْ أَهْلِ طَاعِتِى فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِمَنْ عَصَانِى مِنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِى.

(٣٩٣١) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ کوابیا نور دیاتھا جود وسروں کے لیے آگ ہوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھرمویٰ نے حضرت ہارون کو بلایا اور کہا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نور عطا کیا ہے جودوسروں کے لیے آگ جوتا ہے۔ اور حضرت مویٰ عَلایٹِلام نے بیہ مجھے ہدیہ کیا تھا اور میں بیتم دونوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہارون کدونوں بیٹے بی اسرائیل کے لیے قربانی کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران دونوں نے کوئی بات نی نکال دی تو آگا تری اور
ان کوجلادیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران سے کہا گیا۔ اے موکی وہارون! میرے اہل طاعت میں سے جومیری نافر مانی کرتا ہے میں
اس کے ساتھ ای طرح کرتا ہوں۔ تو پھر میں اپنے نافر مانوں میں سے نافر مانی کرنے والے کے ساتھ کی ساسلوک کروں گا؟'
( ٣٦٢٢٢) حَدَّنَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ : حَدَّنَنَا مَهْدِیٌّ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِیُّ، عَنِ ابْنِ مُنْبَهِ، قَالَ : کَانَ فِيمَنُ کَانَ فَبُلَکُمُ رَجُلٌ عَبْدَ اللّٰهَ زَمَانًا ، ثُمَّ طَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَةً وَصَامَ لِللَّهِ سَبْعِينَ سَبْتًا

یَاکُلُ کُلَ سَبْتٍ اِحْدَی عَشَرٌ مُوّةً ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَاقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَنَوْلُ اللّٰهِ مُنْ قَلِلْكَ أَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ الْمُعْطِيتِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَاقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَنَوْلُ اللّٰهُ مَنْ مُنْ فِيكِلْكَ أَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ الْمُعْطِيتِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَاقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَنَوْلُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَالًا : فَنَوْلُ اللّٰهُ مَالًا النّفُسُ مِنْ قِيلِكَ أَيْسَ عَنْدَكِ خَيْرٌ الْمُعْطِيتِ حَاجَتَكُ ، وَلَكِنُ لِيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّٰهِ مَاجَتَكَ ، وَلَكِنُ لِيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ قَمِيلُكَ أَيْسَ عَنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ عَاجَتَكَ ، وَلَكِنُ لِيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّٰهِ عَامِيتُ كَانُ عَلَى اللّٰهِ عَالَلَهُ مَا النَّهُ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَاجَتَكَ ، وَلَكِنُ لِيسُومِ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ

إِلَيْهِ سَاعَتَيْدٍ مَلَكٌ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّ سَاعَتَكَ هَذِهِ الَّتِي أَزريت عَلَى نَفْسِكَ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَتِكَ

کُلّهَا الّیبی مُصَنَ ، وَقَدُ أَعْطَاكُ اللّهُ حَاجَتَكَ الّیبی سَالُت.

(۲۹۳۲) حضرت ابن منبہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم سے پہلے لوگوں میں ایک آ دی تھا اس نے ایک زمانہ اللہ کی عبادت کی۔ بھراس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ما تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ حاجت اس کو نہ دی۔ جر ہفتہ گیارہ مرتبہ کھا تا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس نے اللہ سے کوئی حاجت ما تگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ حاجت اس کو نہ دی۔ چنانچہ وہ اپنفس کی طرف متوجہ بوا اور اس نے کہا۔ اے نفس بی حرب وہ تا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی خیر ببوتی تو تجھے تیری حاجت و سے دی جاتی ہیں ۔ پس اس وقت ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اس آ دمی کو کہا۔ اے آدم کے بیٹے ! تیری سی تو نے اپنے نفس پر عماب کیاوہ تیری سابقہ ساری عبادت سے بہتر ہے۔ تحقیق تجھے اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت تیری سابقہ ساری عبادت سے بہتر ہے۔ تحقیق تجھے اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت تیری سابقہ ساری عبادت سے بہتر ہے۔ تحقیق تجھے اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت

( ٣٦٣٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، قَالَ : حَدَّنِنَى مَنُ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ جَلَسَ هُوَ وَطَاوُسٌ وَنَحْوُهُمَا مِنْ أَهْلِ فَلِكَ الزَّمَانِ فَذَكَرُوا أَيُّ أَهْرِ اللهِ أَسْرَعُ ، فَقَالَ بَغْضُهُمْ : قَوْلُ اللهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ ، وَقَالَ بَغْضُهُمْ : السَّرِيرُ حِينَ أَتِي بِهِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : ابْنُ مُنَهِ : أَسْرَعُ أَهْرِ اللهِ ، أَنَّ يُونُسَ عَلَى حَاقَةِ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُونِ فِي نِيلٍ مِصْرَ ، قَالَ : فَمَا حَرَّ مِنْ حَافَيْتِهَا إِلَّا فِي جَوْفِهِ.

(٣٩٣٣) خطرت ابن منبہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ، طاؤس اور ان جیسے اور اُس زمانہ کے لوگوں کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں اُس بات کا ذکر چھیڑا کہ کون سا امر خداوندی سب سے تیز تھا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا: ارشاد خداوندی ککمنے البکسرِ اور بعض نے کہا۔ تخت جب حضرت سلیمان کے پاس لایا گیا اس پر حضرت ابن مدبہ نے فرمایا: اللہ تعالی کے حکموں میں سے تیز ترین می تھا کہ حصرت یونس ، کشتی کے کنارے یہ تھے جب اللہ تعالی نے مصر کے نیل کی مجھلی کو تھم دیا۔ ابن مدبہ کہتے ہیں۔ بس وہ کشتی کے کنارے سے چھلی کے بیٹ میں جا کر گرے۔

( ٢٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَهُمْ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَهُمْ، قَالَ: كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ نَاجَى رَبَّهُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ وَتُبَانٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ.

( ٣٦٣٢٣ ) حضرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن موکی علایڈلا نے اپنے پرورد گارے درخت کے پاس مناجات کی تشی اس دن انہوں نے اُون کا جبہ، اُون کا جا نگیا اور اُون کی ٹو پی پہنی ہو کی تھی۔

( ٣٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ مُنَبِّهٍ :مِنْ حِصَالِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُحِبَّ الْحَمْدَ وَيُنْعَضَ الذَّمَّ.

(٣٩٣٦) حضرت ابن عوف بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كد حضرت ابن منهد نے فرمايا: منافق كى خصلتوں ميں سے يہ بات ہے كدو وتعريف كوناپندكرتا ہے۔

## ( ٦١ ) حدِيث أبِي قِلابة رحمه الله

#### حضرت ابوقلا به كاكلام

( ٣٦٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كِتَابِ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ :مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النَّجُومِ الَّتِى يُهْتَدَى بِهَا ، وَالْأَعُلَامِ الَّتِى يُقُتَدَى بِهَا ، إِذَا تَغَيَّبَتُ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوا ، وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا.

(٣٦٣٢٦) حَضرت ابوقلا بدکی تحریمیں بیہ بات تھی۔فر مایا:علماء کی مثال ،ان ستاروں کی مانند ہے جن سے راہ نمائی لی جاتی ہے۔اور ان نشانیوں کی طرح ہے جن سے راہ یا بی حاصل کی جاتی ہے۔ جب بیستارے لوگوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں تو لوگ حیران ہوجاتے ہیں اور جب وہ ان ستاروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو عمراہ ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَانِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك الطَّيَّبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَىَّ ، وَإِذَا أَرَدْت بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَتَوَقَانِي غَيْرَ مَفْتُون.

(٣٦٣٢٧) حضرت ابوقلا بہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی دعامیں کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آپ سے طیبات کا سُوال کرتا ہوں اور ترکب منظرات کا سوال کرتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور بید کہ آپ میری توبہ قبول کرلیں اور جب آپ اپنے بندوں کے ساتھ کسی آز ماکش کا ارادہ کریں تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر موت دے دینا۔

( ٣٦٣٢٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمَّا لَعَنَ إِيْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظِرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ لَا أُخُرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ : وَعِزَّتِى لَا أَحْجُب عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ.

(٣٦٣٨) حضرت ابوقلا بہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اہلیس کواللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ ہے

مہلت ، گی۔ چنانچہاللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا: تیری عزت کی قتم! میں آ دم کے بیٹے کے پیٹ یاول میں تب تک رہوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت کی قتم! جب تک اس میں روح ہوگی میں اس سے تو بہ بندنہیں کروں گا۔

- ( ٣٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ :فَالَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ :لَوْ كَانَ أَبُو فِلاَبَةَ مِنَ الْعُجْمِ كَانَ موبز موبزان.
  - (٣٦٣٢٩) حضرت مسلم بن بيار كہتے ہيں كه أكر حضرت ابوقلا به عجميوں ميں سے ہوتے تو قاضي القصا ة ہوتے \_
- ( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَيُّوبَ وَذَكَرَ أَبَا قِلاَبَةَ ، فَقَالَ :كَانَ وَاللهِ مِنَ ِالْفُقَهَاءِ وَذَوِى الْأَلْبَابِ.
- (٣٦٣٠) حضرت جماد بن زيد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوب كو كہتے سنا اور وہ حضرت ابوقلا به كاذ كركرر ہے تھے فرمايا: خداكى قتم! وہ ذك عقل اور فقباء ميں سے تھے۔
- ( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَغْمُرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : خَيْرُ أُمُورِكُمْ أَوْسَاطُهَا. (ابو نعيم ٢٨٢)
  - (ا٣٦٣٣) حضرت ابوقلا بدے روایت ہوہ کہتے ہیں تہارے کامول میں سے بہترین کام درمیانہ کام ہے۔
- ( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ : مَا الْخَلْقُ فِي قَبْضَةِ اللهِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ هَاهُنَا مِنْ أَحَدِكُمُ.
- (٣٦٣٣٢) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کے قبضہ میں اس طرح ہے جیسے تم میں ہے کسی کے سامنے رائی کا وانہ ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُمْ ، يَغْنِي الْمَاضِينَ أَسُلَمَهُمْ صَدُرًا وَأَقَلَهُمْ غِيبَةً.
- (٣٦٣٣٣) حضرت اياس بن معاويه اپن والدي روايت كرتے بيل كه پېلےلوگوں كے ہاں افضل وہ بوتا تھا جوسب سے زيادہ سليم الصدر ،كم نيبت كرنے والا بوتا تھا۔
- ( ٣٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُقْبَةً بُنُ أَبِي يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَذُكُرُ فِي قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قَالَ : مَنْ شَهِدَ صَلاَةَ الصَّبْحِ.
- (٣١٣٣٣) حفرت عقبه بن الى يزيد كتيتًا بيل كه مين في حفرت زيدً بن اسلم كوارشادِ خدًا وندى ﴿ وَالْمُسْتَغُفِرِ مِن بِالْأَسْحَارِ ﴾ ك بارے مين كتبة سنا۔ انہوں نے فرمايا: جولوگ فين كى نماز ميں حاضر ہوتے ہيں۔

# (٦٢) كلام الحسنِ البصرِيّ رحمه الله

#### حضرت حسن بصرى والثيلة كاكلام

( ٢٦٢٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبُدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبُدٍ يَعْمَلُ حَتَّى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَفَّ عَنْهُ. عَبُدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبُدٍ يَعْمَلُ حَتَّى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَانَ شَرَّا كَفَ عَنْهُ. (٣٦٣٥) حضرت حسن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے پر دم فرمائے جوابے قصد واراده پر کھڑا ہوجائے۔ کیونکہ جو بندہ ہی ممل کرتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے۔ پھراگروہ ارادہ اچھا ہوتو بندہ اس کوکر نزرتا ہے اورا کروہ ارادہ برا ہوتو بندہ اس سے رک جاتا ہے۔

( ٣٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْفُقَهَاءَ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَلُ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنَيْك ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ. الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ.

( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرٍ مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَوَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَوَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . وَمَنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . وَمَا عَلَمَ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . وَالْحَسَنُ اللّهُ عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . وَاللّهُ عَلَى عَلَى مَعْمَلَهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . وَاللّهُ عَلَى عَلَى مَا اللّهُ مَا اللّذِي يَنْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

( ٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَأَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَرَاءَ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ أحدكم بِأَمْرٍ تَدَبَّرَهُ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تَكَلَّمَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ سَكَتَ ، وَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ بِشَنَى ءٍ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَبْدَاهُ.

(٣٦٣٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔مومن کا دل اس کی زبان کے چیچے ہوتا ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کر بے تو وہ اس میں تد ہر کر لے۔ پس اگر وہ خیر کا معاملہ ہوتو پھر اس کو بولے اور اگر اس کے علاوہ ہوتو خاموش رہے۔اور منافق کا دل اس کی زبان کے کنارہ پر ہوتا ہے۔ پس وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو آ ہے بول دیتا ہے اور ظاہر

کردیتا ہے۔

( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ.

(٣٦٣٣٩) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی اچھا کرتا ہے اور منافق اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی برا کرتا ہے۔

(٣٦٣٤) حَدَّثَنَا مُعَارِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ.

(۳۷۳۴) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کی طلب الی کر و جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔اورعبادت کی طلب ایسی کرو جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ کیونکہ جو مخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے تو وہ صحیح کام سے زیادہ خراب کام کرتا ہے۔

( ٣٦٣٤١ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رَجُلاً مَحْزُونًا.

(٣٦٣٨) حفرت يونس سے روايت ہو و كہتے ہیں كه حفرت حسن الكے ممكين آ دى تھے۔

( ٣٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَذْرَكُت أَقُوامًا لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُسِرُّوا مِن الْعَمَلَ شَيْنًا إِلَّا أَسَرُّوهُ.

(٣١٣٣٢) حضرت حسن بروايت ہوه كہتے ہيں كة حقيق ميں نے ایسے لوگوں كو پایا ہے جو مملوں ميں سے جس كو خفيد كرنا جا ہتے تھاس كو خفيد كر ليتے تھے۔

( ٣٦٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنَّ الرَّجُلَ لِيُعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَتَكُونُ نُورًا فِي قَلْبِهِ رَقُوَّةً فِي بَكَنِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ السَّيْئَةَ فَتَكُونُ ظُلْمَةً فِي قَلْبِهِ وَوَهُنَّا فِي بَكَنِهِ.

(٣٦٣٣) حضرت حسن روايت ہوہ كہتے ہيں كد بينك آدى ايك نيكى كرتا ہوہ آدى كے دل ميں نوراوراس كے بدن ميں قوت بن جاتى ہے۔اور بينك آدى ايك كناه كرتا ہوہ آدى كول ميں ظلمت اوراس كے بدن ميں كزورى بن جاتى ہے۔ ( ٣٦٣١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : هَلُّ أَتَاك أَنَّك وَارِدٌ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ ، فَيَقُولُ : هَلْ أَتَاك أَنَّك

خَارِ ﴿ مِنْهَا ؟ فَيَقُولُ : لاَ ، فَيَقُولُ : فَفِيمَ الضَّحِكُ إذًا.
(٣١٣٣٣) حفرت حن بروايت بوه كتبة مي كه جناب رسول الله مَنْفَضَةُ كَصَحَاب كرام فَيَأَتُهُ جب بابم ملت تواكب آدى،
ابْ سائقى كَبَّا - كياتمهي بي بات بَيْنِي بَ كهُم وارو موكّ - وه كبتا بهال - پهر پبلا يو چمقا - كياتمهي بي بات بحى يَنْجى بَ كهُم اس عارج موادع موادع بي بيلاكبتا - تو تب پهركس بات كي وجه بينى بيا؟"

( ٣٦٣٤٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :حدَّثَنِي دَاوُد صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، قَالَ :وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ قُسِمَ لَهُ رِزْقُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ فَلَمُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَلْدُ خُيِّرَ لَهُ إِلَّا عَاجِزٌ ، أَوْ غَبِيُّ الرَّأْيِ.

(٣٦٣٨) حفرت حسن بصري كے ساتھي حضرت داود كہتے ہيں كہ حضرت حسن نے فرمايا: خدا كي شم! كوئى بندہ اييانہيں ہے جس

کے لیےروز ،روز کارز ق تقسیم کیا گیا ہے۔لیکن وہ اس بات کونہیں جانتا کہ اس کے لیے بہتر کیا گیا ہے۔مگر عاجز اور کم ذہن۔

( ٣٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَاللهِ مَا هِيَ بِأَشَرُ أَيَّامِ الْمُؤْمِنِ أَيَّامٌ قُرَّبَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَجَلِهِ وَذُكِّرَ مَا نَسِيَ مِنْ مَعَادِهِ وَكُفِّرَتْ بِهَا خَطَايَاهُ.

(٣٦٣٣٦) حضرت سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ خداكى فتم إيد مومن كے بدترين ايام نبيس ہوتے وہ ايام جس بيس اس كے لیے اس کی مہلت کو قریب کیا جاتا ہے اور جس میں اس کواپنے معادمیں ہے جھولی ہوئی بات یاد آجاتی ہے اور جن دنوں میں اس کے گناه معاف کیے جاتے ہیں۔

( ٣٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا

رَأَيْتَ أَحَدًا أَشَدَّ تَوَلَّيًّا مِنْ قَارِءٍ إِذَا تَوَلَّى. (٣١٣٨) حضرت حسن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں نے قارى كے واپس بلننے سے زيادہ واپس بلننے والے كوئيس و يكھا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَى الصِّرَاطِ حَسَكٌ وَسَعْدَانُ ، الزَّلَّالُونَ وَالزَّلَّاكُوتُ يَوْمَنِذٍ كَثِيرٌ.

(٣٦٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: بل صراط پر کا نئے اور خار دار یو دے ہیں۔اس دن چیسلنے والےمر دوغورت بہت زیادہ ہوں گے۔

( ٣٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ

فَيُعْمَلُ بِهِ فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي الآخِرَةِ.

(٣٦٣٨٩) حضرت حسن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيشك آ دى علم كاايك باب حاصل كرتا ہے بھراس برعمل كرتا ہے توبياس

کے لیے اس تمام دنیا ہے بہتر ہے جواس کو ملے اوروہ اس کواپنی آخرت کے لیے دے دے۔

( ٢٦٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ :إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُصْبِحُ حَزِينًا وَيُمْسِِي حَزِينًا ، وَيَكْفِيهِ مَا يَكُفِي الْعُنَيْزَةَ.

(٣١٣٥٠) حضرت حسن فرماتے ہیں بلاشبهمومن صبح بھی عملین حالت میں کرتا ہے اور مومن شام بھی عملین حالت میں کرتا ہے اور مومن کوو ہی کافی ہے جو عنیز ہ کو کافی ہوتا ہے۔

( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إذَا رَأَيْت

(٣٢٣٥١) حفرت ايوب كتبة بين كدمين نے حضرت حسن كو كتبة سنا كد جب تو كسي آ دمي كود نيا ميں رغبت كرتا ديكھي تو تواس سے آخرت میں رغبت کیا کر۔

( ٢٦٣٥٢ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ قَالَ : عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.

(٣٦٣٥٢) حفرت سن سي ﴿إِنَّ عَذَائِهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ كارے ميں روايت ب كتب بي جان لوكه برقرض خواه، اپ مقروض کی جان چھوڑ دیتاہے۔سوائے جہنم کے غریم ( قرض خواد ) کے۔

( ٣٦٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ﴾ قَالَ : أَفْسَدُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فِي بَرُّ الْأَرْضِ وَبَحْرِهَا بِأَعْمَالِهِمُ الْحَبِيثَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَرْجِعُ مَنْ بَعْدُهُمْ.

(١٣٥٣ هم) حضرت قره يروايت بوه كت بين كديس في حضرت حسن كوكت سنا: ﴿ ظَهُرَ الْفُسَادُ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ فرمايا: الله تعالى في ان كے كنابول كى وجد سے ان كے كند مے ملول كى وجد سے ختك اور ترزمين ميں ان ك ليفساد برياكرد يالْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِعِن ان كے بعدوالےرجوع كريں۔

( ٢٦٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ فِي كِتَابِ اللهِ : ابْنَ آدَمَ يْنْتَانِ جَعَلْتُهُمَا لَكَ وَلَمْ يَكُونَا لَك : وَصِيَّةٌ فِي مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ صَارَ الْمِلْكُ لِغَيْرِكَ ، وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ لَك وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِ لا تَسْتَغْتِبُ فِيهِ مِنْ س، وَلا تَزِيدُ فِي حَسَنِ.

(٣٩٣٥٣) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رہ بات بیٹی کداللہ کی (کسی) کتاب میں ہے آ دم کے بیٹے! میں نے دو چیزیں تیرے لیے کردی میں کیکن وہ تیرے لیے نہیں ہیں۔ تیرے مال میں معروف طریقہ سے وصیت۔ جبکہ ملکیت غیر کو حاصل ہوتی ہےاورمسلمانوں کا تیرے لیے دعا کرنا۔جبکہ توالی جگہ ہوتا ہے نہ تو تو کسی برائی کی وجہ ہے تھکتا ہےاورنہ کی اچھائی میں

( ٢٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، فَقَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًا شَدِيدًا، فَكُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْت اللَّهَ عَابَ الْحُزْنَ عَلَى يَعْقُوبَ.

(۳۶۳۵۵) حضرت یونس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سعید بن حسن کی وفات ہوئی تو حضرت حسن پراس کی وجیہ ہے بہت گہراغم ہوا۔ چنانجیان سے اس حوالہ سے بات کی گئی۔ تو فر مایا: میں نے وہ حالت من رکھی ہے جواللہ نے حضرت یعقوب كرعم كے بارے بيان كى ہے۔ ( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ ذَخَلَ الْمَقَابِرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِى خَرَجَتُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ :أَذْخِلُ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا منى اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنِ مَاتَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ.

(٣٦٣٥١) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو خص تبرستان میں جائے اوریہ کہ: اے اللہ! اے بوسیدہ جسموں کے پروردگار! اوران بوسیدہ ہٹریوں کے پروردگار جودنیا ہے اس حالت میں نکل تھیں کہ آپ پرایمان رکھتی تھیں۔ آپ ان پراپی طرف

چوردہ اور سلامتی نازل فرما۔ تو ایسے آ وی کے لیے پیدائش سے تب تک مرنے والا ہرمومن استغفار کرتا ہے۔ سے رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو ایسے آ وی کے لیے پیدائش سے تب تک مرنے والا ہرمومن استغفار کرتا ہے۔

ے رحمت اور سلامی تازل فرما قوا ہے آوی کے لیے پیدائش سے بنک مرنے والا برمون استخفار آرتا ہے۔
( ٣٦٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَوَّامٌ عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا حَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنيَا ، وَإِنَّمَا شَقَ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ عِن غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَفْجَوْهُ الشَّيْءُ فَلَا اللهُ مَا مِنْ وُصُلَةٍ إِلَيْك ، هَيْهَاتَ حِيلَ فَيُعْجِبُهُ فَيَقُولُ : وَاللهِ إِنِّي لأَشْتَهِيك وَإِنَّك لَمِنْ حَاجِتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ وُصُلَةٍ إِلَيْك ، هَيْهَاتَ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَيَفُولُ أَمْ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ : مَا أَرَدُت إِلَى هَذَا ، مَا لِي وَلِهَذَا ، مَا لِي عدد بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَيَفُولُ أَنْ الشَّيْءُ فَيْرُجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ : مَا أَرَدُت إِلَى هَذَا ، مَا لِي وَلِهَذَا ، مَا لِي عدد غير هذا وَاللهِ لَا أَعُودُ إِلَى هَذَا أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّ الْمُؤْمِنِ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَلَيْهِ فِي قَلْكَ كُلُهِ فِي قَلْكَ كُلُهِ فِي قَلْكَ وَلَيْ وَلَالًا كَالَةً ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا فَوْدُ إِلَى اللّهُ مَا يَكُولُو رَقَيَتِهِ ، لاَ يَأْمَنُ شَيْنًا حَتَى يَلْقَى اللّهَ ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا خُودٌ اللهُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ فِي ذَلِكَ كُلُهُ مِنْ أَسِيرٌ فِي الدُّنِيَا يَشْعَى فِي فِكَاكِ رَقَيْتِهِ ، لا يَأْمَنُ شَيْنًا حَتَى يَلْقَى اللّهَ ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا حُودُ اللهِ فَي ذَلِكَ كُلُهِ فَي ذَلِكَ كُلُهِ وَاللهِ فَي ذَلِكَ كُلُهُ اللهُ هَا اللهُ الْمُؤْمِنَ أَسِيرٌ فِي اللهُ مَا اللهُ الْمُؤْمِنَ أَلْكَ مُنْ الْمُؤْمِنَ أَلْهِ فَي فَلِكَ كُلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ أَلِكَ مُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِنَ أَلْهُ مُنَا اللْهُ مَا الللهُ مَا اللهُ الْمُؤْمِنَ أَلْهُ الْمُؤْمِنَ أَلِكُ مُؤْمِنَا أَلْهُ مُنَا اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُومُ اللْمُؤْمِنَ أَلْمُؤْمِنَ أَلْمُؤْ

(۱۳۵۱ معنرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں بیٹک مومن اپنی نفس پر گمران ہوتا ہے اور وہ خدا کے لیے اپنی نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن حماب انبی لوگوں پر ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنی نفسوں کا محاسبہ کریں گے اور قیامت کے دن حماب انبی لوگون پر مشکل ہوگا جو اس ہوا تھی کہتے ہیں کہ مومن کے پاس کوئی چیز اچا تک آتی ہے تو وہ اس کو اچھی لگتی ہے اور وہ کہتا میں من مقرب ہوئی ہے۔ بیٹک مومن کے پاس کوئی چیز اچا تک آتی ہے تو وہ اس کو اچھی لگتی ہے اور وہ کہتا

ہے۔ خدا کی سم! مجھے تمہاری جاہت تھی۔ اور بیٹک تم میری ضرورت کی چیز ہو لیکن خدا کی سم! تیری طرف کوئی را ابطہ نیس تھ۔
ادر ایمان والے سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے۔ میں نے تو اس کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میر ہے پاس اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے۔ خدا کی شم! میں اس کی طرف بھی نہیں لوٹو س گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ یقینا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے پختہ کیا ہے اور ان کے اور ان کے ہلاک شدہ ساہ ن کے درمیان حائل ہے۔ مومن و نیا میں قیدی ہوتا ہے جوائی گردن چھڑ انے میں کوشاں رہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ملئے تک کسی شے سے مامون نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سب میں قابل مواخذہ ہے۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ رَبِّهِ أَبَا كَعْبِ يَقُولُ :سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا كَالْغَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي غِزِّهَا ، وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا ، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ ،

وَجُهُوا هَلِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ.

حدثنا أبو عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۶۳۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں مومن دنیا میں مسافر کی طرح ہے جودنیا کی عزت میں رغبت نہیں کر تااوراس کی ذلت پر جزع نہیں کرتا۔لوگوں کی ایک عالت ہوتی ہے اوراس کی بھی ایک عالت ہوتی ہے۔ان برتریوں کوجس طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے تم بھی ان کوائی طرف متوجہ کردو۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :إنَّ الإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

(۳۱۳۵۹) حفرت زکر یا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن میشید کو کہتے سنا کہ بے شک ایمان زینت اور تمنی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جودل میں بیٹھ جائے اور اس کی تصدیق عمل کرتا ہو۔

( ٣٦٣٦ ) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، قَالَ ، مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ بِرُذَوْنٌ يُهَمْلِجُ ، فَقَالَ :أَوَّهُ قَدْ عَلِمُتُ أَنَّ السَّاعَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِغَمِّ.

(۳۲۳۷۰) حضرت محمد بن جحادہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے پاس سے ایک غیر عربی گھوڑا ناز ونخرے سے چال ہواگز راتو آپ نے فرمایا: اوہ! کیا تو جانتا ہے کہ جب قیامت آئے گی توغم کے ساتھ آئے گی۔

( ٣٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَجَّلُوا الْخَوْڤ فِي الدُّنيَا فَأَمَّنَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْمُنَّافِقِينَ أَخَّرُوا الْحَوْڤ فِي الدُّنيَا فَأَخَافَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۳۱۱) حضرت حسن کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اہل ایمان کے لیے دنیا میں پہلے بی خوف مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی ان کوقیامت کے دن امن میں رکھے گا۔اور بیٹک منافقین نے خوف کو دنیا سے مؤخر کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ان کوقیامت کے دن خوفز دہ کریں گے۔

( ٢٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَمِلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَتَمَنُّوا.

(٣٦٣٦٢) حضرت حسن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بچھلوگوں نے عمل کیالیکن انہوں نے تمنانہیں کی۔

( ٣٦٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَقْوَامًا بَكَتُ أَعْيُنُهُمْ وَكُمْ تَبْكِ قُلُوبُهُمْ، فَمَنْ بَكَتْ عَيْنَاهُ فَلْيَبُّكِ قَلْبُهُ.

(۳۱۳۱۳) حفزت مبارک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے سنا۔ بیٹک کچھلوگ ایسے ہیں کہ ان کی آئمیس روتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں روتے ۔ پس جس آ دمی کی آئمیس روٹیس تو اس کا دل بھی رونا چاہیے۔

( ٢٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَكْيَسُهُمْ مَنْ بَكى.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) كي المحالي المحا

( ٣١٣ ٦٨ ) حفرت حسن بروايت بوه كتبة بيل كه يمليلوگول مين عقمندترين انسان وه بوتا تهاجوروتا تها-

( ٣٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَذْرَكُت أَقْوَامًا يَبْذُلُونَ أَوْرَاقَهُمْ وَيَحْرُنُونَ

أَلْسِنَتُهُمْ ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامًا خَزَّنُوا أَوْرَاقَهُمْ وَأَرْسَلُوا أَلْسِنَتَهُمْ.

(٣١٣١٥) حفرت سن بروايت بوه كتيمين كدمين في ايسالوگول كو پايا بجواي اوراق خرج كرت تے اورا پن ز مانیں محفوظ رکھتے تھے۔ پھر میں نے ان کے بعدا پیے لوگوں کو پایا جواپنے اوراق کو محفوظ رکھتے تھے اورا پی ز بانوں کو بھیجتے تھے۔ ( ٢٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَلَمَاءُ إِنْ جُهِلَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسْفَهُوا ،

هَذَا نَهَارُهُمْ فَكَيْفَ لَيْلُهُمْ ، خَيْرُ لَيْلٍ أَجْرُوا دُمُوعَهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ وَصَفُّوا أَقْدَامَهُمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللهِ فِي

(٣٦٣٦٦) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صلماء (ایسے ہوتے ہیں کہ ) اگران کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ بیوقو فی نہیں کرتے۔ بیتوان کا دن ہے۔اوران کی رات کسی ہوتی ہے؟ بہترین رات۔وہ اپنے آنسو، اپنی گالول پر بہاتے ہیں

اوراینے قدموں سے مفیں ہناتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہے اپنی گردنوں کے چیٹرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ( ٣٦٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتِ شِعْرِ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ.

ثُمَّ قَالَ :صَدَقَ وَاللهِ ، إنَّهُ لَيَكُونُ حَى وَهُوَ مَيِّتُ الْقَلْبِ.

( ۲۳۷۲ ) حفرت عاصم بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو بھی کسی شعر کومثال بیان کرتے نہیں سا سوائے

اس شعرکے

میت تو وہ ہوتا ہے جو زندہ میں میت ہوتا ہے صرف وہی میت نہیں جو مرگیا اور راحت یا گیا

پرراوی کہنے لگے: خدا ک قتم! آپ نے یچ کہا۔ آپ زندہ تھ کیکن دل مردہ تھا۔

( ٣٦٣٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَبْتَغِى الْحِكْمَةَ حَتَّى نَطَقَ بِهَا. (٣١٣١٨) حفرت اعمش بروايت بوه كتي بين كه حفرت حسن مسلسل حكمت كوتلاش كرتے رہتے تھے۔ جب انبين حكمت

کی بات حاصل ہوتی تواہیے بیان فرماتے۔

( ٣٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ قَالَ : هِيَ وَاللَّهِ لِكُلِّ وَاصِفٍ كَذُوبِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْوَيْلُ.

(٣٦٣٦٩) حضرت صن سے ارشاد خداوندی ﴿ لَكُمُّ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ كے بارے ميں روايت بے فرمات ميں: خداكى

قسم ایہ ہرجھوٹے واصف کے لیے قیامت تک ویل وادی ہے۔

( ٢٦٢٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَذُرِّيَّتُهُ ، قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ :إنَّ الأَرْضَ لَا تَسَعُهُمْ ، فَقَالَ :إنِّى جَاعِلٌ مَوْتًا ، قَالَ :إذًا لَا يُهَنَّنُهُمَ الْعَيْشُ ، قَالَ :إنِّى جَاعِلٌ أَمَلًا.

(۳۲۳۷) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم ادران کی اولا دکو پیدا فر مایا۔ تو فرشتوں نے کہا: پیلوگ زمین میں نہیں ساسکیں گے۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں موت کو بھی پیدا کرنے والا ہوں فرشتوں نے کہا: تب تو پھران کی زندگی میں خشگواری نہیں ہوگی۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں اُمید کو پیدا کرنے والا ہوں۔

( ٢٦٢٧١ ) جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ.

(۱۳۷۱ مصرت حسن سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کدایک گھڑی کاغور وفکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔

( ٢٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ :

يَسُرُّ الْفَتَّى مَا كَانَ قَيِمَ مِنْ تُقَى إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ

( ٣ ١٣٢٢) حفرت ابوسفيان سعدي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كديس نے حضرت حسن كوييشعر بطور مثال برم ھتے سا۔ "جوان آ دى كودہ نيك عمل جواس نے آئے بھيجا خوش كردے گا۔ جب وہ اس بيارى كو بھيان لے گاجواس كے ليے قاتل ہے۔ "

( ٣٦٢٧٢ ) حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابِهِ :أَنَتُمْ فِي النَّاسِ كَمِثْلِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ

، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : فَكَيْفَ بِقَوْمٍ قَدْ ذَهَبَ مِلْحُهُمْ. (٣١٣٥٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جتاب رسول الله مَنْوَفَقَعَ فَا بِخِصَابِهِ ثِمَالَيْنَ مِنْ سے فرمایا: 'تمہاری مثال لوگوں میں ایس ہے جیسی کھانے میں نمک کی مثال ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا: کھانا صرف نمک کے

ساتھ ہی اچھالگتا ہے؟ حضرت حسن فرماتے ہیں:اس قوم کی حالت کیسی ہوگی جس کانمک چلاجائے؟''

( ٣٦٣٧١ ) حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ نُنُ عَلِنَّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَذُرَكَتُهُمْ وَاللهِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَهِيشُ عُمْرَهُ مَا طُوِىَ لَهُ ثَوْبٌ قَطُّ ، وَلَا أَمَرَ أَهْلَهُ بِصَنْعَةِ طَعَامٍ لَهُ قَطُّ ، وَلَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ شَيْءٌ فَطُّ

(٣٦٣٠) حضرت حسن ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تئم ایل نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں ہے ایک اپنی پوری عمر سُرْ اردینائیکن اس کے کپٹروں کو بھی نہیں لیپٹا جاتا تھا اور نہ ہی اس نے بھی اپنے اہل کو کھانا بنانے کا کہا اور نہ ہی اس کے اور زمین کے درمیان بھی کوئی چیز حاکل ہوتی ہے۔

( ٣٦٢٧٥ ) حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا عُرِضَ عَلَى آدَمَ ذُرَّيَّتُهُ رَأَى

فَضُلَ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضِ ، فَقَالَ : رَبِّ لَوْ سَوَّيْت بَيْنَهُمْ ، قَالَ : يَا آدَم ، إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَشْكَرَ ، يَرَى ذُو الْفَضُلِ فَضْلَهُ فَيَحْمَدُنِي وَيَشْكُرُنِي. (عبدالرزاق ١٩٥٤)

(٣٦٣٧٥) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آ دم عَلاِئلاً پران کی اولا د پیش کی گئی تو آپ نے ان میں سے بعض کو بعض پر نفسیلت والا دیکھا تو عرض کیا: اے میرے پروردگار! اگر آپ ان کے درمیان برابری فرمادیتے؟ ارشاد بوا۔ اے آدم! میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میر اشکر کیا جائے۔ نفسیلت والا ، اپنی نفسیلت کودیکھے تو میری تعریف کرے اور میر اشکر

( ٣٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا دَخَلَ بَيْتًا حِبَرَةٌ إِلاَّ دَخَلَتُهُ غَبَرَةٌ.

(٣٦٣٧١) حفرت مروق بروايت بوه كهتم بي كه جم كمر من بهي نوفى واظل بوتى بهاس كر مين غبار جمى واخل بوتا ب والمعتاد الرَّحْمَنِ أَن أَبِي (٣٦٣٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي دُورَ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ اللّهُ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ السَّقَامَةَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ.

ر ٣١٣٧٤) حفرت عائشہ نفاط ماتی ہیں کہ میں کسی ایسے آ دمی کوئیس جانتی جس کواللہ نے لوگوں کے معاملہ سے محفوظ رکھا ہو۔ اوروہ اپنے سے پہلوں کے طریقہ پراستقامت اختیار کیے ہوجس طرح حضرت عبداللہ بن عمر جانٹی نے استقامت فرمائی۔

( ٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ :إنِّي لأحِبُّك فِي اللهِ ، قَالَ :أَحَبَّك الَّذِي أَحْبَبْتِنِي لَهُ.

قَالَ :أَحَبَّك الَّذِى أَحْبَنِينِى لَهُ. (٣١٣٧٨) حفرت مفيان سروايت بوه كت عيل كرايك آدى في عضرت محمد بن واسع سعض كيار مين آب سائلة

کے لیے مجت کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا جس کی وجہ سے تو مجھ سے مجت کرتا ہے وہ بچھ سے مجت کرے۔ ( ۲۶۲۷۹ ) حَلَّاتُنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ ذَلِكَ یَوْمُ النَّعَابُنِ ﴿ قَالَ ﴿ اللَّهَابُنِ ﴿ قَالَ ﴿ اللَّهَابُنِ ﴿ قَالَ ﴿ اللَّهَابُنِ ﴿ قَالَ ﴿ اللَّهَابُنِ ﴿ اللَّهَابُنِ ﴿ وَاللَّهَابُنِ ﴿ وَاللَّهَابُنِ ﴿ وَاللَّهَابُنِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهَابُنِ ﴾ قَالَ ﴿ اللَّهَابُنِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهَابُنِ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

اِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارَ. إذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ.

(٣٧٣٧٩) حضرت مجاہدے ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ فرماتے ہيں (بيدوہ وان ہے) جب اہل جنت، جنت ميں اور اہل جہنم جہنم ميں داخل ہول گے۔

( ٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَ ، مَا رَأَيْت حَيًّا أَكْثَرَ شَيْحًا فَقَهًا مُتَعَبِّدًا مِنْ يَنِي ثَوْرِ.

(٣٦٣٨٠) حضرت ابن شبر مدّے روایت ہے۔ وہ کتتے ہیں کہ میں نے کوئی قبیلہ بنوثور سے زیادہ شیوخ فقہاءاور عابدین والا

بیں ویکھا۔

ر ٣٦٣٨١) حَدَّثْنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ فِينَا ثَلَاثُونَ رَجُلا ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ دُونَ رَبِيعِ بُنِ خُثِيْمٍ.

(٣١٣٨١) حضرت ابويعلى بروايت بوه كتيت بيل كه بم من مين أدى تقدان من يوكى آدى رئي بن فيتم عدم ورجه ندها-

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُتِبَةً الْأَسَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ أَتِيَ بِخَبِيصٍ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَقَالَ :هَذَا طَعَامُ الصِّبِيَانِ.

(٣٦٣٨٢) حضرت ابراہيم كے بارے ميں روايت ہے كہان كے پاس حلوہ لا يا گيا تو انہوں نے وہ نہ كھايا اور فر مايا: يہ بچوں كا كھانا ہے۔

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ :الإِيمَانُ عُرْيَانٌ ، وَلِبَاسُهُ التَّقُوَى ، وَمَالُهُ الْفِقْهُ ، وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ.

( ٣٦٣٨٣) حضرت ابن منبه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایمان بر ہند ہوتا ہے اور اس کالباس تقوی ہے اور اس کا مال فقہ ہے اور اس کی زینت حیا ہے۔

( ٣٦٣٨٤ ) حَذَّنَنَا قَبِيضَةً ، قَالَ :حذَّنَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَكَرَ اللَّهَ.

(٣١٣٨٣) حضرت ابواسحاق بروايت بوه كتيم بين كه حضرت عمروبن ميمون جب مجديين داخل موت توخدايا وآجاتا

( ٢٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا تَعَلَّمُ لِنَفْسِكَ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدُ ذَهَبَتْ مِنْهُمَ الْأَمَانَةُ ، قَالَ :وَكَانَ يَعُدُّ الْحَدِيثَ حَرْفًا حَرُفًا .

(٣٦٣٨٥) حضرت طاؤس سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جبتم علم حاصل کروتو تم اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانت فتم ہوگئی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ حدیث کوایک ایک حرف کر کے ثمار کرتے تھے۔

( ٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ السَّائِلَ يَقُولُ : مَنْ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا الْقَرْضُ الْحَسَنُ.

(٣٦٣٨٦) ايك شُخ كم بارے ميں روايت ہے كہوہ جب كى سوال كرنے والے كوسنتے جوكہتا كون الله كو قرض حسن دے گا۔وہ فرماتے:سُنحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِيقرض حسن ہے۔

( ٣٦٣٨٧ ) حَذَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ يُوحِبُّ الْحَلُوى

فَيَقُولُ لَنَا : اصْنَعُوا لِي طَعَامًا فَنَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا كَثِيرًا فَيَدْعُو فَرُّوخًا وَفُلَانًا فَيُطْعِمُهُمْ رَبِيعٌ بِيَدِهِ وَيَسْقِيهِمْ ، وَيَشْرَبُ هُوَ فَضُلَ شَرَابِهِمَا ، فَيُقَالَ لَهُ : مَا يَدْرِيَانِ هَذَانِ مَا تُطْعِمُهُمَا فَيَقُولُ :لكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي.

(٣٦٣٨٥) حضرت سربيدريج بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ربيع بن فيثم كوحلوہ پند تھا۔ پس وہ بميس كتب ميرے ليے

کھانا بناؤ۔ چنانچہ ہم ان کے لیے بہت زیادہ کھانا تیار کرتے۔ پھروہ حضرت فروخ اور فلال کو بلا لیتے۔ اور حضرت رئے ان کواپنے ہاتھ سے کھلاتے پلاتے۔اورخودان کا بچاہوامشروب پیتے۔حضرت رہیج کوکہا گیا۔ان دونوں کو کیا بند، آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں؟

اس پر حضرت رہی کہتے کیکن اللہ تعالی تو جانتا ہے۔

( ٣٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بخترى الطَّائِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :اغْبِطَ الْأَحْيَاءَ بِمَا تَغْبِطُ بِهِ الْأَمُواتَ ، وَاعْلُمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهْدٍ وَذُلَّ عِنْدَ الطَّاعَة وَاسْتَصْعِبْ عند مَعْصِيةٍ ، وَأَحِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقُوَاهُمُ.

(٣٧٣٨٨) حضرت بخترى طائى كے بارے ميں روايت ہے كہوہ كہاكرتے تھے۔ جن چيزوں كى وجد سے مردے رشك كرتے ہيں اس کی وجہ سے زندے بھی رشک کریں۔ جان لو کہ عبادت زید کے بغیر صحیح نہیں ہوتی اور نیکی کے وقت نرم ہو جا، گناہ کے وقت مشکل ہوجااورلوگوں سےان کے تقویٰ کے بقدر محبت کر۔

( ٣٦٣٨٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ :أَقُراً أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(٣٦٣٨٩) حضرت ابواتحٰق فرماتے ہیں كەحضرت ابوعبدالرحمٰن ملمى نے مسجد میں جالیس سال تک قرآن پڑھایا۔

( ٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، قَالَ : لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَةٍ فِي الْبُحْرِ لَقَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ.

( ٣ ١٣٩٠) حضرت سلمه بن كهيل سے روايت ہو و كہتے ہيں كدا كرمون ، سمندر كے اندرايك كنارے ير بوگا تو القد تعالى (وبال

یر بھی )اس چیز کومقرر کریں گے جواس کو تکلیف دے۔

(٣٦٣٩١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ مُجُدِّرٌ ﴾ روّ : يرير ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٩٣٩) حضرت ابن عمر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: ''تم لوگ ظلم ہے بچو کیونکہ ظلم تیامت کے دن ظلمات کی شکل میں ہوگا۔

( ٣٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِثَّى ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظُّلُّمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٢٣٣٧ مسلم ١٩٩١)

(٣٦٣٩٢) حضرت ابن عمر رفي تنو سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَلِفَظَيْنَ نِے فر مايا: ' نظم قيامت كے دن ظلمات كى شكل ميں بوگا۔

( ٣٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى سَلْمَانُ : أَتَدْرِى مَا الظَّلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا.

(٣٩٣٩٣) حفرت جریر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے مجھے پوچھا۔ کیا تو جانتا ہے کہ قیامت کے دن ظلمات کیا ہوں گی؟ بیلوگوں کا دنیا میں باہم ظلم کرنا ہے۔

( ٣٦٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عليه السلام : قُلُ لِلظَّلَمَةِ : لَا يَذُكُرُونِي فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلْعَنَهُمُ.

(٣٩٣٩٣) حفرت ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داود کو انڈرتعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ظالموں سے کہو۔ وہ مجھے یاد نہ کیا کریں۔ کیونکہ یہ جھے پرحق ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کو یاد کروں اور ان ظالموں کومیرایاد کرتا ہے ہے کہ میں ان پر لعنت کروں۔

( ٣٦٢٩٥ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ بِجَادٍ ، قَالَ :أَنْذَرْتُكُمْ سَوْتَ أَقُومُ سَوْقَ أَصَلَى سَوُّقَ أَصُومُ.

(٣٦٣٩٥) حضرت ثمامه بن بجاد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں (ایسی بات کرنے سے) ڈراتا ہوں کہ میں عنقریب قیام کروں گا۔ میں عنقریب نماز پڑھوں گا۔ میں عنقریب روزہ رکھوں گا۔

( ٣٦٣٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا تُؤخِّرُ عَمَلَ الْيُوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا فِي غَدٍ.

(٣٦٣٩٦) جناب بى كريم مين الفيضية كالحاجين ساليك كروايت بدوه كتبة بيل كرتم آج كاكام كل برند جيمور و كيونك

( ٣٦٢٩٧) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكُنِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٍ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَخَذَه لَا يَزِيدُ فِيهِ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَلا وَلَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(٣٦٣٩٤) حضرت ابوجعشرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِّفْظِیَّةِ کے صحابہ ٹذکائیڈ میں ہے کوئی ایک بھی ایسانہیں

تھا کہ جب وہ آپ مَرِفَظِیم ہے کوئی حدیث سنتا تو اس کولے لیتا۔ نہ اس میں زیادتی کرتا اور نہ اس سے کی کرتا اور نہ ہی حضرت

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي زِرٌّ : ارْحَلْ بِنَا إِلَى هَذَا الْمَسْحِدِ نُسَبِّحُ ، يَغْنِي نُصَلِّي.

(٣٦٣٩٨) حضرت مویٰ بن قیس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھے حضرت زرنے فر مایا: بهارے ساتھ اس مبجد میں چلو۔ تا کہ بم نماز براھیں۔

( ٣٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قَالَ :أَصْحَابُ الْفَوَاحِشِ.

(٣١٣٩٩) حضرت سلم بن كهيل سے ارشاد خداوندى ﴿ لَتَنْ لَهُمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ك بارے ميں روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں (اس سے مراد) اصحاب الفواحش ہيں۔

( ٣٦٤.. ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ (فَإِذَا جَانَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى) قَالَ :إذَا قِيلَ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

(٣٦٢٠٠) حضرت عمروبن قيس كندى سے روايت ہے: وہ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كے بارے يس فرمات بيل كري يت به وگا جب ارشاد بوگا كدان كوجنم كي طرف لے جاؤ۔

( ٣٦٤،١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الَّذِينَ يَنْفُخُونَ الْكِيرَ فَسَقَطً.

(۳۱۳۰۱) حضرت ابوحیان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانٹی کا گزراُن لوگوں پر سے ہوا جو دعونکی میں پھونک رہے تھاتو آ پ گریڑے۔

(٣٦٤.٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَوْصِنِي ، فَقَالَ : أَنْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقَ النَّاسَ خُلُقًا حَسَنًا.

(۳۱۴۰۲) حضرت علیم بن جابر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی ہے کہا: تم مجھے وصیت کرو۔اس نے کہا: گناہ ، کے بعد نیکی کرو۔ بیاس گناہ کومٹاد ہے گی اورلوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ ملو۔

( ٣٦٤.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى تَبْقَى حُثَالَةٌ كَخُثَالَةِ النَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ لاَ يَعْبُأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا. (بخارى ٢١٥١)

(٣٦٧٠٣) حضرت مرداس الملمي تروايت بوه كتبر بين - نيك اوگ أيك ايك كركے چلے جائيں گ يہاں تك كه مجورا ١٠

جو کے بھوسہ کی طرح بھوسہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوان کی کوئی بروانہ ہوگ ۔

( ٣٦٤.٤) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ سَمِعْت زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَة ﴿لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ قَالَ : لَا تَخَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ، وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا خَلَفْتُمْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، قَالَ : البُّشُرَى فِى ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ :عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِى الْقَبْرِ ، وَعِنْدَ الْبَعْثِ.

(٣١٣٠٣) حفرت سفیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن اسلم کواس آیت ﴿ لَا تَخَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ﴾ کے بارے میں کہتے سنا کہ جوتمہارے آ گے آ نے والا ہے اس سے خوف نہ کھاؤ۔ اور جو پیچھے چھوڑ آ ئے ہواس پڑم نہ کرو۔ مَا اَسْنَهُ وَا مِالْحَنَّةَ اللّٰہِ مُحَدِّدُ تُدِعَدُهُ وَ مُعَلَّمُ وَ مُلَا اِنْ اِن عَن جَمَّالِ مِعْ مُ

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فرمايا: بِثَارِت تَيْنَجَّهُول پِهوگ موت كوفت قَبْرِهِل بِهل بَي اَضْے كوفت ( ٣٦٤-٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي

الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ ، وَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِي خُيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

(۳۹۴۰۵) حضرت محمر بن کعب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین میں بچھ عطا کرتے ہیں اور دنیا سے بے رغبت بنادیتے ہیں اور اس کو اپنے عیوب دکھا دیتے ہیں۔ جس شخص کو یہ چیزیں دے دی منٹیں تو اس کو دنیاء آخرت کی خیر دے دی گئی۔

( ٣٦٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعُفِقًى ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :مَا جَانَتِ الصَّلَاةُ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا إِلَيْهَا بِالْأَشْوَاقِ ، وَلَا جَانَتْ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا مُسْتَعِدٌ.

(٣٦٣٠ ) حفزت عدی بن حاتم ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جب بھی آتی ہےتو مجھے اس کا شوق ہوتا ہے اور نماز جب بھی آئی ہےتو میں تیار ہوتا ہوں۔

( ٣٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى حَازِم ، أَنَهُ قَالَ : انْظُرَ الَّذِى تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتُوكُهُ الْيَوْمَ ، وَانْظُرَ الَّذِى تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتُوكُهُ الْيَوْمَ .

( ٣٦٣٠ ) حضرت ابوعازم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: تم ویکھو کہ جس چیز کوتم آخرت میں اپنے ساتھ بونا پہند کرتے ہوتو پھرتم اس کوآئے ہی آ مے بھیج دو۔اورتم اس چیز کو دیکھو جس کا تم و ہاں ساتھ ہونا پہندئییں کرتے تو اس کوتم آئے ہی ترک کردو۔

( ٢٦٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ بَوَكَةٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ سَمِعَ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ : كُنْت أَمْشِى خَلْفَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلَا أَدُلُّكُ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ. (ابن ماجه ٣٨٢٥ ـ احمد ١٣٥)

(٣١٣٠٨) حفزت عمره بن ميمون بروايت بكرانبول في حضرت ابوذر دائل كوكت سنا مين جناب ني كريم وَأَنْفَعَ الم

ييھيے چل رہاتھا كه آپ مِنْ اللَّهِ فَيْ مَايا: '' كيا مِن تهميں جنت كنز انوں مِن سے ايك خزانه كانه بناؤں؟''ميں نے عرض كيا۔ كيون نبيں۔ آپ نے فرمايا: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةً إِلاَّ باللهِ

( ٣٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عن أبى موسى قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِى وَأَنَا خُلْفَهُ ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَقَالَ :يَا عَبْد اللهِ بُن قَيْس : أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة ؟ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ.

(طبرانی ۳۹۰۰)

(٣٦٣١) حفرت عامر بن سعد بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كدميرى حضرت ابوايوب انسارى سے ملاقات ہوئى تو انبول نے مجھے كہا۔ كيا ميں تمہيں اس كام كا نه كہوں جس كا مجھے جناب رسول الله مَوَّاتَ اَلَّهُ عَلَيْهُ اِللّهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ كَامُ كَا نه كَهُول جَسَى كَا مُحْكِم جناب رسول الله مَوَّاتَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ كَامُ اللّهِ عَلَيْ كَامُ مَا مَدُ كُولُ وَ لَا قُوْاَةً إِلاَّا بِاللّهِ مَا مُحْمَد مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مَا لَهُ مَا مُحْمَد مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مَا اللّهِ مَا مَدِي مَن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ كُولُه اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا مُحْمَد مِن اللّهِ اللّهُ مَا لَيْ مُولِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

( ٣٦٤١) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ :أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ :أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ تُكْوِرُ الْجَنَّةِ تُكْوِرُ الْجَنَّةِ تُكْورُونَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ. (طبراني ٣٨٥٥ عبد بن حميد ٢٣٩)

(٣١٣١١) حفزت زيد بن ثابت سے روايت ہے كہ جناب رسول الله مَلِقَطَعَةَ فرمايا كرتے تھے۔'' كيا ميں تنہيں جنت كنزانوں ميں سے ايك نزانه كانه بتاؤں؟ تم لوگ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. كثرت سے پڑھا كرو۔

( ٣٦٤١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(نسائی ۱۰۱۹- احمد ۵۲۰)

(٣٦٢٦) حضرت ابو ہريره، جناب نبي كريم مِرَافِقَةَ إسروايت كرتے بين كه آپ مِرَافِقَةَ فِي فرمايا: لا حُولُ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ جنت كنزانوں ميں سے ايك فزاند ہے۔ ( ٣٦٤١٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۲۸ طبرانی ۳۷۱)

- ( ٣١٤١٤ ) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :انْظُرْ كُلَّ عَمَلٍ كَرِهْت الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَاتْرُكُهُ ثُمَّ لَا يَضُرُكَ مَتَى مَا مِتَّ.
- (٣١٣١٣) حفرت ابوحازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ہرائ مل کودیکھوجس کی وجہ ہے تم موت کونا پیند کرتے ہو۔ پس تم اس کوچھوڑ دو۔ پھرتم جب بھی مروتہ ہیں کو کی نقصان نہیں ہوگا۔
- ( ٣٦٤١٥ ) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ أَنَّهُ قَالَ : يَسِيرُ الدُّنْيَا يُشْعِلُ عَنْ كَثِيرِ الآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّك تَجِدُ الرَّجُلَ يَشْعَلُ نَفْسَهُ بِهَمِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَهُوَ أَشَدُ اهْتِمَامًا مِنْ صَاحِبِ الْهُمِّ بِهَمِّ نَفْسِهِ.
- (٣١٣١٥) خطرت الوحازم كے بارے ميں روايت ہے كدوہ كہاكرتے تھے يھوڑى ى دنيا، بہت زيادہ آخرت ہے مشغول كرديق ہے۔ پھر فرمايا: تم ايسے آدمى كو پاؤ مجے جوغيرى فكر ميں اپنے آپ سے مشغول ہوگا۔ جبكداس كودوسرے كى فكر سے زيادہ اپنفس كى فكرر كھنى جا ہے تھى۔
- ( ٣٦٤١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، أَنَّهُ قَالَ : تَجِدُ الرَّجُلَ يَغْمَلُ بِالْمَعَاصِي ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتُوكُ مَا تَغْمَلُ بِهِ مِنَ فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتُوكُ مَا تَغْمَلُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَقَالَ : مَا أُرِيدُ تَرْكُهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَمُوتَ حَتَّى أَتُوكُهُ.
- (۳۱۲ میل حضرت ابوحازم کے بارے میں روایت ہوہ کہا کرتے تھے کہ آیک آدمی کود کھتے ہوجو گناہ کر رہا ہے۔ پس جب اس سے کہا جائے کیا تم ایک ہوجو کے جو جو گئاہ کر رہا ہے۔ پس جب اس سے کہا جائے کیا تم ان گناہ کے ملوں کو ترکیبیں موت پند ہوجہ کہ بیاں جائے اس کیا جائے کیا تم ان گناہ کے ملوں کو ترکیبیں جا ہتا اور میں یہ بھی نہیں جا ہتا کہ میں مرجا وَں۔ یہاں تک کہ میں ان کو چھوڑ دوں۔ کہ میں ان کو چھوڑ دوں۔
- ( ٣٦٤١٧ ) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا﴾ قَالَ : تَرْصُدُهُمْ وَاللهِ ، قَالَ : وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُرُّ إِذُّ اسْتَقْبَلَهُ آخَرُ ، قَالَ : أَبَلَعَكَ أَنَّ بِالطَّرِيقِ رَصَدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَخُذُ حَذَرَك إِذًا .

(٣٦٢١) حفرت سن سار شادِ خداوندى ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِوْصَادًا ﴾ ك بار يلى روايت ب- وه كتب بي كه خدا كاتم إجهم ، مجرموں كا گھات لگائے گی۔ فرمایا كه اى دوران ایک آدى گزرر ماہوگا كه اس كے سائے ایک آدى آئے گا اور (اس سے) كہا كہ كيا تمهيں يہ بات بَنِيْ ب كراسته بيل گھات لگا ہوا ہے؟ وه كها - بال - بهلا آدى كها - بحرتم ابنا بجاؤكرو- ) كها كار كائن أن عَلِيْ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَهَا سِنَان يَوْمَ جُمُعَةٍ وَعَيْنَاهُ تَسِيلان وَشَفَتَاهُ تَحَوَّكُ.

(۳۶۲۸) حفزت حسین بن علی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسنان کو جمعہ کے دن دیکھا کہ ان کی آئکھیں بہہ رہی تھیں اوران کے ہونٹ حرکت کررہے تھے۔

( ٣٦٤١٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَو ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الرَّجُلِ شَرِيكَهُ حَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَطَّعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ.

(٣٦٣١٩) حضرت ميمون سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەكوئى آ دمى تب تك متق نہيں بن سكتا جب تك كدوہ اپنفس سے اس سے بھی سخت محاسبه ندكر ہے جیسا وہ اپنے شر یک ہے كرتا ہے۔ يہاں تك كدوہ ديكھے كداس كا كھانا ،اس كا پينا ،اس كالباس كہاں سے ہے؟''

( ٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّ الللللَّ الل

(٣٩٢٠) حفرت معيد بن جبير ارشاد خداوندى ﴿ مَنْ كَانَ يُويدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ كيار ييس روايت بوه كتي بين جوجف دنيا كي ليم كرتا بواس كودنيا مين ال كالورا بدلد درياجا تاب -

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ،قَالَ :قالَوا لا بُنِ الْمُنْكَدِرِ :أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَيْك ؟ قَالَ :إِذْ خَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، قَالُوا : فَمَا بَقِيَ مِمَّا تَسْتَلِلُا ، قَالَ :الإِفْضَالُ عَلَى الإِخْوَانِ.

(٣٦٣٢) حضرت سفیان بن عیدنه بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن المنکد رہے ہو چھا آپ کوکون سائمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے فر مایا: مومن کوخوش کرنا ۔ لوگوں نے بوچھاوہ کون می چیز باقی رہ گئی ہے جس سے آپ لذت عاصل کریں؟ انہوں نے فر مایا: بھائیوں کا اکرام ۔

( ٣٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلَ قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَيَقُولُ :أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ.

(۳۹۲۲) حفرت ممارہ بن عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن سکن مجد میں داخل ہوئے اور د کیھنے لگ گئے پھر فر مایا بمجد قحط ز دہ ہوئئی ممجد قحط ز دہ ہوگئی۔ ( ٣٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : لَوْ رَأَيْتَ قَوْمًا رَأَيْتُهُمْ لَتَقَطَّعَتْ كَبِدُك عَلَيْهِمُ.

(٣٦٣٢٣) حضرت ما لک بن مغول ،حضرت ابوهيمن کے بارے ميں روايت کرتے ہيں که انہوں نے مجھے کہا: اگرتم ان لوگوں کو د کھے ليتے جن کوميں نے دیکھا ہے تو تم ان پراپنا کليج ٹکڑ ے کر ليتے۔

( ٣٦٤٢٤ ) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اكْتُمْ حَسَنَاتِكَ أَكْثَرَ مِمَّا تَكْتُمُ سَيْنَاتِك.

(٣٦٣٢٣) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم اپنی نیکیوں کواس سے زیادہ چھپاؤ کہ جتنائم اپنی برائیوں کو چھیاتے ہو۔

( ٣٦٤٢٥ ) حَلَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ مِنْتَى آيَةٍ وَهُوَ يَنْظُرُ فِى الْمُصْحَفِ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ.

(٣٦٣٢٥) حفرت عمرو بن قيس بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ جو خف قرآن پاكى دوصد آيات كى تلاوت اس طرح كرتا ہے كدو وقر آن كود كيور باہوتا ہے تو كوئى آ دمى اس دن اس خف سے افضل كام كرنے والانہيں ہوتا۔

( ٣٦٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِفُتيَا مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَمِعْته يَقُولُ : مَا أَمْلِكُ مِنَ الدُّنيَا شَيْئًا إِلَّا حِمَارًا.

(٣٦٣٢٦) حضرت عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے بڑاعالم فتو کی نہیں دیکھااور میں نے انہیں سے کہتے سنا کہ میں ونیا میں سے صرف ایک گدھے کا مالک ہوں۔

( ٣٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى الضُّحَى فِى قَوْلِهِ : ﴿إَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ قَالَ :هُمَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ.

(٣٦٣٢) حضرت ابوالفنحى سے ارشاد خداوندى ﴿ أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيّاءَ اللّهِ لاَ خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كہتے ہيں بيدہ الوگ ہيں جنہيں جب ديكھا جائے تو خدايا د آجائے۔

( ٣٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلنَّاسِ عِنْدَهُ.

(۳۲٬۲۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس آ دمی کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس موجو دا پی حالت کو دیکھے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس لوگول کی کیا حالت ہے۔

( ٣٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ فُلُوبُهُمْ ﴾ قَالَ: الْمَوْتُ .

(٣١٣٢٩) حفرت مجامد على إلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بَهُمْ ﴾ كيار يس روايت ب فرمايا: يموت ب-

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَالِمٍ ﴿وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَك الْيَقِينُ ﴾ قَالَ : الْيَقِينُ : الْمَهُ تُ

(٣١٨٣٠) حضرت سالم سے ﴿وَاعْبُدُ رَبُّك حَتَّى يَأْتِيك الْيَقِينُ ﴾ كے بارے ميں روايت بـ فرمايا: الْيَقِينُ عـمراد

( ٣٦٤٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْمُنْذِرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ الرَّبِيعَ بُنَ خُشَيْمٍ جَاؤُوهُ بِرَمُلٍ ، أَو اشْتُرِى لَهُ رَمُلٌ فَطُرِحَ فِي بَيُّتِهِ ، أَوْ فِي دَارِهِ ، يَغْنِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ .

(٣٦٨٣١) تُعنرت رئيع بن منذر، اپنو والدے روايت كرتے ہيں كه حفزت رئيع بن فتيم كے پاس لوگ كنگريال لےكرآئے يا ان كے ليے كنگريال خريدى كئيں پس بيان كے كھرياان كے كمره ميں ڈالى كئيں۔ يعنی وه اس پر بيٹھتے تھے۔

( ٣٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيْمٍ ، قَالَتْ : كَانَ عَمَلُ الرَّبِيعِ سِرًّا.

(٣٦٣٣٢) حفرت رئيع بن خشيم كي سريد سے روايت ہے وہ كہتى ہيں كد حفرت ربيع كاعمل مخفى ہوتا تھا۔

( ٣٦٤٣٣ ) حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخْيرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ قَالَ : مَا يَسِيلُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ

(٣٧٣٣) حضرت ابن عباس والثين ارشاد خداوندى ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں۔ يدوه پانى ہے جوكا فركى جلداوراس كے گوشت كے درميان چاتا ہے۔

( ٣٦٤٣٤) حَدَّنَا هُوْذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَوْفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ يَوْمَئِدْ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَان وَأَنَّى لَهُ الذِّكُرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِي ﴾ قَالَ : عُلِمَ وَاللهِ ، أَنَّهُ صَادِفَ هُنَاكَ حَيَاةٌ طُويلَةٌ لاَ مَوْتَ فِيهَا آحر مَا عَلَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِي ﴾ كَارِ ٢ (٣٦٣٣٣) حفرت من عَلَيْهِ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَان وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِي ﴾ كبار ٢ (٣٦٣٣) حفرا كُتم إلى ومعلوم بوجائِكُ كُوه اليكن نمَّى كَثريب به كه مِن شَلَّ فركار موت نهي به مِن روايت به وه كَتِي بيل خدا كُتم إلى ومعلوم بوجائِكًا كه وه اليكن نمَى كَثريب به كه مِن شَلْكَ الْمُلُوكِ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، مِن الْحَسَنِ أَنَّ مَلِكًا مِنْ تِلْكَ الْمُلُوكِ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، وَالْمِن تَدَع الْعِبَادَ وَالْمِلَادَ بَعُدَكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ ، لَا تَجْهَلُوا فَإِنَكُمْ فِي مِلْكِ مَنْ لاَ يُدَالِي أَصِغِيرٌ أُخِذَ مِنْ مِلْكِهِ ، أَوْ كَبِيرٌ.

(٣٦٢'٣٥) حفرت حسن سے روایت ہے کہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے اہل مملکت اس کے پاس آئے اور کہنے گئے۔ آپ، اپنے بعد شہروں اور لوگوں کو کس کے لیے چیوڑ رہے ہیں؟ تو اس بادش و نے جواب دیا۔ اے لوگو! تم جابل ندر ہنا۔ تم سب اس ذات کی ملکیت میں ہوجس کو اس کی پروانہیں ہے کہ اس کی ملک سے یہ چیز ( ٣٦٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرٍ إِذَا قَالَ لِلَّهِ وَإِذَا عَمِلَ لِلَّهِ.

(٣٦٣٣٦) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دی اللہ کے لیے کہتا ہے اور جب تک آ دی اللہ کے لیے ممل کرتا ہے تب تک وہ خیر بررہتا ہے۔

( ٣٦٤٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّ لَك سِرًّا ، وَإِنَّ

لَكَ عَلَانِيَةً ، فَسِرُكَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ عَلَانِيَتِكَ ، وَإِنَّ لَكَ عَمَلًا وَإِنَّ لَكَ قَوْلًا فَعَمَلُك أَمْلَكُ بِكَ مِنْ قَوْلِك.

(٣١٣٣٧) حضرت ابوالاهبب بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت حسن كو كہتے سنا: اے آ دم كے بيٹے! تيراايك بوشيد و

حال ہےاورایک تیرا ظاہری حال ہے۔ پس تیرا پوشیدہ حال، تیرے ظاہر سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔ ایک تیراعمل ہےاورایک تیراقول ہے۔ پس تیراعمل، تیرے قول سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔

( ٣٦٤٣٨ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، تَبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيك وَتَذَعُ الْجِذْلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.

(٣٦٣٨) حضرت ابوالا فهب بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت حن كو كہتے سا۔اے ابن آ دم! تجھے اپ بھائى كى آ كھكا تزكا دكھائى ديتا ہے اوراپنی آ كھے ميں موجود شہتر بھی تو چھوڑ ديتا ہے۔

( ٣٦٤٣٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدُهُمْ يُثْنَى عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ :خَشَعْتُ لِلَّهِ.

(٣٦٢٣٩) حضرت عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالبیٹر ی اور ان کے ساتھی جب کسی کواپنے بارے میں تعریف کہتے سنتے یا نہیں عجب محسوں ہوتا تو وہ اپنے کندھوں کوموڑ لیتے اور کہتے۔ میں اللہ کے لیے خشوع کرتا ہوں۔

( ٣٦٤٤٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ قِيلَ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَيَنَامُ الشَّيُطانُ ، قَالَ :لَوْ غَفَلَ لَوَجَدَهَا كُلُّ مُؤْمِنِ مِنْ قَلْبِهِ.

(٣٦٣٨) حفرت ابت سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے بوجھا گیا۔اے ابوسعید! کیا شیطان سوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا:اگروہ غافل ہوتا تو اس بات کو ہرمومن اپنے دل میں محسوس کرتا۔

( ٣٦٤٤١ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ ، أَنَّهُ قَالَ :لِلشَّرِّ أَهُلُّ وَلِلْحَيْرِ أَهُلُّ وَمَنْ تَوَكَ شَيْنًا كُفِيَهُ

(۳۶۴۳) حضرت ابوالا شہب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بیان کرتے ہیں۔شر کے اہل بھی ہیں اور خیر کے اہل بھی ہیں۔ جوشخص کسی چیز کوچھوڑ دیتا ہے تو اس کی کفایت ہو جاتی ہے۔ ( ٣٦٤٤٢ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ : وَاللّهِ مَا اسْتَقَرَّ لِعَبْدٍ ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ لَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ.

(٣٦٣٣) حطرت كعب سے روایت ہے۔ وہ كہتے ہیں كەخداكى قىم !كى بندەكى تعریف زمین میں نہیں تظہرتی يہاں تك كه وہ اس كے ليے آسان میں قرار بكڑلیتی ہے۔

( ٣٦٤٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخَبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَمَّا بَغُدُ فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَمَلِ أَنْ لَا تُؤَخِّرُوا عَمَلَ الْيُوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ تَدَارَكَتُ عَلَيْكُمَ الْاَ فَكُوْمَ الْخَدُونَ الْعَمَالُ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمُ ذَلِكَ تَدَارَكَتُ عَلَيْكُمُ الْاَعْمَالُ فَلَمْ تَذُرُوا أَيُّهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعْتُمُ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنِيَا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ فَاخُتَارُوا أَمْرَ الآخِرَةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنِيَا ، فَإِنَّ الدُّنِيَا تَفْنَى ، وَإِنَّ الآخِرَةَ تَبْقَى ، كُونُوا مِنَ اللهِ عَلَى وَجَلٍ فَاخْتَارُوا أَمْرَ اللهِ فَإِنَّهُ يَنَابِيعُ الْقُلُوبِ.

(٣٦٢٣٣) حفرت ضحاک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب داؤو نے حصرت ابوموی کوتم برفر مایا: اما بعد!

بیشک عمل میں قوت ہے۔ تم آئ کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ کیونکہ تم جب اس طرح کرو گے تو بہت سے اعمال تمبارے او پر جمع ہوجا کیں
گے جہیں پہنیں چلے گا کہ تم ان میں ہے کس کولو۔ پھر تم ضیاع کرو گے۔ پس جب تہمیں دوکاموں کے درمیان اختیار دیا جائے۔
ان میں سے ایک دنیا کے لیے ہو۔ اور دوسرا آخرت کے لیے ہو۔ تو تم آخرت کے کام کودنیا کے کام پر ترجیح دو۔ کیونکہ دنیا فانی ہے
اور آخرت باتی ہے اور تم اللہ کی طرف سے خوف پر ہو۔ اور تم اللہ کی کتاب سیھو۔ کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔
اور آخرت باتی ہے اور تم اللہ کی طرف سے خوف پر ہمو۔ اور تم اللہ کی کتاب سیھو۔ کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔
( ٣٦٤٤٤) حَدَّفَنَا جَوِیو ، عَنْ فَاہُوسَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : مَنْ دَاء ی دُاء ی اللّٰهُ بِهِ .

(٣٦٣٣٣) حضرت ابن عباس والثي سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو محصل ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وکھلا وا کریں گے۔

( ٣٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زَكَرِيَّا ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُخْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٦٣٣٥) حضرت عبدالله بن ابی زکریا سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینجی کہ جب آ دمی اپنے کسی عمل میں ریا کاری کرتا ہے تواس کے اس سے پہلے والے عمل ضائع ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٤٤٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ . (بخارى ١٣٩٩ ـ مسلم ٢٢٨٩) (٣٦٣٣١) حضرت جندب علتى فرماتے بين كه جناب رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْ ارشاد فرمايا: "جوفض نامورى عابتا ہے۔الله تعالى

ر منظم میں میں ہونی میں رہائے ہیں جہاب و میں مدین ہے ارسان رہا ہو گا ہا۔ اس کورسوا کرتے میں اور جو مختص ریا کاری کرتا ہے تو القد تعالیٰ اس کے ساتھ د کھلا وا کرتے ہیں۔ ( ٣٦٤٤٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهُدَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَخَشَّعًا رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ تَعَظَّمَ تَطَاوُلاً وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣٦٣٣٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جو خص ناموری جاہتا ہے تو الله اس کورسوائی دیتے ہیں اور جو مخص ڈرکر تو اضع اختیار کرتا ہے الله اس كوبلندكرت بين اورجود راز موكر برابنتا جابهتا بالله تعالى اس كوكرادية بين \_

( ٣٦٤٤٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ شَيْخ يُكَّنَّى أَبَا يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمِّعُ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ. (احمد ٢٢٣)

(٣٦٢٨٨) حضرت عبدالله بن عمرو ب روايت ہو وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَيَّا الْفَيْحَةَ فِي ارشاد فر مايا: ''جوفخص لوگوں ميں نامور کی چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق میں رسوا کرے گا اور اس کو حقیر اور صغیر کریں گے۔

( ٣٦٤٤٩ ) حَدَّنْنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثْنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاء ى رَاء ى اللَّهُ یهِ. (ترمذی ۲۳۸۱ ابن ماجه ۳۲۰۲)

(٣١٣٨٩) حضرت ابوسعيد بروايت ب كه جناب رسول الله مَشَرِّ فَيْكَةَ فِي ارشاد فرمايا: " جَوْحُض ناموري جا بهتا بي والله اس كورسوا کردیتا ہےاور جو تحض ریا کاری کرتا ہے توانٹداس کے ساتھ دکھلا وا کرتا ہے۔

( ٣٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَذْرَكُت أَقُوامًا مَا كَانُوا يَ شُبَعُونَ فَلِكَ الشُّبَعَ ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَأْكُلُ حَتَّى إِذَا رُدَّ نَفَسُهُ أَمْسَكَ ذَابِلاً نَاحِلاً مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ

(٣٧٥٠) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جواس طرح سے پیٹ سیراب کر کے نہیں کھاتے تھے۔وہلوگ کھانا کھانے کے بعد بھی کمزور ،نحیف اور پہلے کی طرح چست ہوتے تھے۔

( ٢٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ خَرَجْنَا ، وَمَا نَعُدُّ الدُّنيَا شَيْئًا. (٣٦٢٥١) حصرت افعث سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت حسن کے پاس جاتے تو ہم اس حال میں باہرآتے کہ ہم

د نیا کو جھاہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٦٤٥٢ ) حَلَّانَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ قَالَ : مِنَ الإيمَانِ.

و المرات مرادایمان سےمحروم ہوتاہے۔

( ٣٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : مِنْ أَشُرَاطِ ، أَوِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَأْتِيَ المَوْتُ خِيَارَكُمْ فَيَلْقُطُهُمْ كَمَا يَلْقُطُ أَحَدُكُمْ أَطَايِبَ الرُّطِبِ مِنَ الطَّبَقِ.

(٣١٣٥٣) حفزت ابومبویٰ ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفزت حسن نے فرمایا: قرب قیامت کی علامات میں ہے یہ بات ہے کہ موت تم میں ہے کہ ہور یں ہے کہ وہ کھجوریں ہے کہ موت تم میں ہے کوئی پلیٹ میں ہے تمدہ تھجوریں

ے کہ موت نم میں سے بہتر لوکوں کوآئے اور ان کواس طرح آچک لے بس طرح نم میں سے کوئی بلیٹ میں سے عمدہ سیحور پر الدی سر

( ٣٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلَامٍ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :أَهِينُوا الدُّنْيَا فَوَاللهِ لَأَهْنَأَ مَا تَكُونُ اذَا أَمَّ-مَا

ہو ہوں ہے۔ (٣٦٣٥) حضرت سلام بن مسكين سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت حسن نے فر مايا: تم دنيا كى اہانت كرو۔ غدا كى قسم! يہتم پر اتنى ہى ہلكى بوگى جتناتم اس كو ہلكا كرو گے۔

( ٣٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : صَوَامِعُ الْمُؤْمِنِينَ بُيُوتُهُمْ.

(٣٦٣٥٥) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدابل ایمان کے عبادت خانے ان کے گھر ہیں۔

( ٣٦٤٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ :الْجَنَّةُ ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣١٣٥١) حضرت حسن سے ارشادِ خداوندى ﴿فَضُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ كى بارے يس روايت

ہے۔وہ کہتے ہیں کداس سے مراد جنت ہے۔اور ﴿وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ سےمرادجنم ہے۔

( ٣٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوُفٌ ، غَنِ الْحَسَنِ ﴿يَوْمَنِذٍ يَنَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِى﴾ قَالَ : عَلِمَ وَاللهِ أَنَّهُ صَادِف هُنَاكَ حَيَاةٌ طَوِيلَةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آخر ما عَلَيْهِ

(٣٦٢٥٧) حضرت حسن سے ارشادِ خداوندوی ﴿ يُوْمَنِدْ يَتَدَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذَّكْوَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى فَدَّمُتَ لِحَيَاتِي ﴾ كے بارے میں روایت ہے۔ فرماتے ہیں: خداكی تتم اوہ یہ بات جان کے گاكہ یہاں ایسی لمبی زندگی شروع ہونے والی حسب كر در مند

ے جس کی کوئی انتہاء تہیں۔ ( ۲٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَکُونُ حَدِیثُهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ أَمْرَ دُنْیَاهُمْ ، لَیْسَ لِلَّهِ فِیهِ حَاجَةٌ ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ.

(٣٦٣٥٨) حضرت حسن ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں میں اپنی دنیا کے امور سے مصل ملک مصرت سے ایسان کی سند کا لیات سے محل میں مصرف

کی بات کریں گے۔اس میں خدا کے لیے کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ پس تم ان کی مجلس اختیار نہ کرنا۔

( ٣٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَلَا يُخْرِ جَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ٥٠

قَالَ :عَنَى بِهِ شَقَاءَ الدُّنْيَا فَلَا تَلْقَى ابْنَ آدَمَ إِلَّا شَقِيًّا نَاصِبًا.

(٣٦٣٥٩) حضرت سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلَا يُنْحِرِ جَنَّكُمًا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴾ کے بارے میں روایت ہوہ کتے بیں۔ اس سے خدا کی مراد' دنیا کی برخین'' ہے۔ پس تو کسی ابن آ دم کونیس ملے گا گرید کہ وہ یہ بخت اور نامراد ہوگا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :ٰقرَأَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ قَالَ : مَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي وَلَدِهِمَا خَيْرًا ، حَفِظَهُمَا اللَّهُ بِحِفْظِ أَبِيهِمَا.

(٣٦٢٠) حضرت ابوموی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے بیآیت ﴿ وَ کَانَ أَبُو هُمَا صَالِحًا ﴾ تلاوت کی۔ فرمایا: میں نے بیات کی کماللہ نے ان کے دیجے میں خیر کاؤ کر کیا ہو۔ اللہ نے ان کی حفاظت ان کے والد کی وجہ سے فرمائی۔

( ٣٦٤٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ ثَعَنُ الْجَنَّةِ. (٣٦٣١) حفرت صن حدوايت معروه كتم بين كه لا إله إلاَّ اللَّهُ جنت كي قيمت م

( ٣٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : اتَّقُوْا فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَخْسَنُوا فِيمَا رَزَقَهُمْ.

(٣٦٣٦٢) حفرت اساعیل بن الی خالد سے روایت ہے کہ حضرت حسن کہا کرتے تھے۔ جو چیز اللہ نے لوگوں پرحرام کی ہے وہ اس ے ڈرتے ہیں اور جو چیز اللہ نے لوگوں کو دی ہے اس میں اچھائی کرتے ہیں۔

( ٣٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ قَالَ فِي الدُّنْيَا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِوَةِ حَسَنَةً ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا: دنيا مِس علم اور عبادت اور آخرت ميں جنت۔

( ٣٦٤٦٤ ) حَلَّانَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنيَا ﴾ قَالَ :قَدَّمَ الْفَضْلَ وَأَمْسِكُ مَا يُبُلِّغُكَ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنْيَا ﴾ كے بارے ميں روايت ب فرمايا: اضافی چيز آ گے بھيج دواوراتن چيز روكو جو تنہيں (منزل پر) پہنچادے۔

( ٣٦٤٦٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : عَلَى الصَّرَاطِ

(٣٦٣٦٥) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ كے بارے بيں روايت بـــ فرمايا: قيامت كے دن بل صراط يريه موكا۔ ( ٣٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْإِشْهَبِ ، قَالَ : قَرَأَ الْحَسَنُ حَتَّى بَلَغَ : ﴿وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قَالَ:إِنَّمَا قَلَّ لَانَّهُ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ.

(٣٦٣٦١) حضرت ابوالاهب سي روايت ب- وه كتب بن كدحضرت حن في قرأت شروع كي يهال تك كد ﴿ وَلاَ

يَذُكُوُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ تك پنچے فرمایا: پتھوڑے صرف اس لیے ہیں کہ پیغیراللہ کے لیے (بہت) ہوتے ہیں۔

( ٣٦٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قرَأَ الْحَسَنُ :﴿التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ قَالَ :تَابُوا مِنَ الشَّرْكِ وَبَرِنُوا مِنَ النِّفَاقِ.

(٣٦٣٧٧) حفرت ابوالا مبب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قرآن مجید کی آیت ﴿ التَّانِبُونَ الْعَامِدُونَ ﴾ تلاوت کی تو فرمایا: انہوں نے شرک سے تو ہدکی اور وہ نفاق سے بری ہوئے۔

( ٣٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : مِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَلَلِكَ أَفْضَلُهُمْ وَخَيْرُهُمْ ، وَمِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَحَسَنَ ، وَمِنْهُمْ عالِمٌ لَا لِنَفْسِهِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ فَلَلِكَ شَرُّهُمُ.

(٣٦٣٦٨) حضرت حسن فرماتے ہیں۔علاء تین طرح کے ہیں۔بعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے عالم ہیں۔ بیعلاء میں ہے فضل اور بہتر ہیں۔اوربعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے عالم ہیں۔ یہ بھی بہتر ہیں۔اوربعض علاءوہ ہیں جونداپیے ننس کے لیے ہیں اور ندکمی غیر کے لیے۔ یہ علاء میں سے بدترین ہیں۔

(۳۲۴۷۰) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جوابیخ گھر والوں کواس بات پر پکا کرتے تھے کہ وہ کسی سائل کو واپس نہیں کریں گے۔

( ٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انَّهُ تَلَا : ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا﴾ الآيَةَ ، قَالَ : كَانَ حُوثٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عليهم فِي يَوْمٍ وَأَحَلَهُ لَهُمْ فِي سِوَى ذَلِكَ ، فَكَانَ يَأْتِيهِمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُ الْمَخَاصُ ، مَا يَمْتَنعُ مِنْ أَحَدٍ ، فَجَعَلُوا يَهُمُّونَ وَيُمْسِكُونَ حَتَّى أَخَذُوهُ فَآكَلُوا وَاللهِ بِهَا أَوْخَمَ أَكُلَهَ أَكُلَهَا قَوْمُ لُوطٍ أَبُقَى خِزْيًا فِى اللَّهِ مَا أَكُلُهَا وَاللهِ بِهَا أَوْخَمَ أَكُلُهَ أَكُلُهَا وَاللهِ بِهَا اللَّهِ مَنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّهُ مَعْدَدُ اللهِ مِنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَوْعِدَ قَوْمِى السَّاعَةَ ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

(۳۱۲۷۱) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِی کَانَتُ حَاضِرَةَ الْبُحْرِ اِذْ یَغُدُونَ فِی السَّبْتِ اِذْ تَالِیهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَیْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ پوری آیت الاوت کی ۔ تو فرمایا: یہ ایک مجھلی تھی جس کواللہ تعالی یغدُونَ فِی السَّبْتِ اِذْ تَالِیهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَیْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ پوری آیت الاوت کی ۔ تو فرمایا: یہ ایک مجھلی تھی جس کو اللہ تعالی دن ان پرحرام کیا تھا۔ ہس کے علاوہ بقیہ دنوں میں اس کولوگوں کے لیے طلال کیا تھا۔ پس یہ جھلی ان کے پاس اس دن عالمہ اونٹنی کی طرح کی آ جاتی تھیں ۔ جو کی کوئیس روتی تھی ۔ چتا نچہان لوگوں نے ارادہ کیا اور (اس کو) روکنا شروع کیا۔ یہاں تک کہوں اس کو بھور کوئی کھانا نہیں ہے جولوگوں نے بھی کھایا ہو۔ اس نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کوچھوڑ دیا۔ اور خدا کی قیم ! مومن تو خدا کے ہاں چھلی سے زیادہ حرمت رکھتا ہے ۔ لیکن الشرتی کی نے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کا دعدہ کررکھا ہے اور قیامت زیادہ وحشت ناک اور ہوکرر ہے والی ہے۔

( ٣٦٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ أَظُنَّهُ قَالَ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ زَاجِرًا مِنْ نَفْسِهِ يَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

(٣٦٣٢٣) حفرت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کی بندہ کے ساتھ خیر ک ارادہ کرتے ہیں تواس کے لیےاس کے اپنفس کی طرف سے ایک زا جرمقرر کردیتے ہیں جواس کو خیر کا حکم دیتا ہے اور اس کومئر سے روکتا ہے۔

( ٣٦٤٧ ) حَذَّنَا رَيدْ بْنُ الحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلُتُومُ بُنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبُصُرَةِ يَقُولُ : فِقُهُ الْحَسَنِ وَوَرَّ عُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ كُلُتُومُ بْنُ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَحِلْمُ ابْنِ يَسَارٍ.

(٣١٢٤٣) حضرت كلثوم بن جبير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه بصرہ ميں متنى كہا كرتا تھا۔حضرت حسن كى فقہ،حضرت محمد بن ميرين كاورع،حضرت طلق بن حبيب كى عبادت اور ابن بيار كاحكم (بے مثال) ہے۔

( ٣٦٤٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورَقًا الْعِجْلِتِي يَقُولُ :مَا رَأَيْت أَحَدًّا أَفْقَهَ فِى وَرَعِهِ ، وَلَا أَوْرَعَ فِى فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ :اصْرِفُوهُ حَيْثُ شِنْتُمْ فَنَجِدُونَهُ أَشُدَّكُمْ وَرَعًا وَأَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ.

(٣٦٢٧٣) حضرت مؤرق عجلی كہتے ہيں كديس نے حضرت محمد طبیعید سے براھ كرا پی فقد میں پر ہيز گاری كرنے والا ، اور اپی پر بيز گاری میں فقدر كھنے والانبيں و يكھا۔ حضرت ابوقلا به كہتے ہيں۔ تم اس كو جہاں بھی پھير دو۔ تو وہ تم اس كوسب سے زيادہ ( ٣٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعُلَمُ الدرن مِنَ الدِّينِ.

(٣٧٨٤٥) حفرت محمد بروايت بوه كہتے ہيں كدميں دين ميں كوئى ميل كچيل نہيں جانيا۔

( ٣٦٤٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ

الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : إِنَّ نَفْسَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَتُ أَهُونَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ اللهِ مِنْ نَفْسِ ذُبَابٍ.

(٣٦،٤٦) حضرت عمران بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب کانفس،اللہ کے معاملہ میں اُن پڑکھی ہے بھی زیادہ ملکا تھا۔

( ٣٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي مَجْلِسِهِ : اللَّهُمَّ سَلَمْ سَلْمُ.

(٣٦٣٧) حضرت ليجيٰ بن سعيد ہے روايت ہے۔ وہ کہتے ہيں که حضرت سعيد بن ميتب اپنی مجلس ميں اکثر بيد کہا کرتے تھے۔ اے اللہ! سلامتی فرما۔اے اللہ! سلامتی فرما۔

العالمة: عَلَى الرَّبَاءَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ كَعُبُّ : مَا نَظَرَ ( ٣٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ كَعُبٌ : مَا نَظَرَ

اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ قَطُّ إِلَا ، قَالَ: طِبْتِ لَا هُلِكَ فَازْدَادَتْ عَلَى مَا كَانَتُ طِيبًا حَتَّى يَدُخُلَهَا أَهْلُهَا. (طبرانی ۵۵) (۳ ۲۳۷۸) حضرت كعب كتب بين كه الله تعالى في جنت كی طرف بهی نہيں دیکھا گريد كه فرمايا: تم اپنالى كے ليے اچھى ہوجاؤ۔ چنانچه وہ ابنى اچھائى كے باوجود مزيدا چھى ہوتى ہے يہاں تك كه الل جنت جنت ميں داخل ہوجا كيں گے۔

( ٣٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبّاحِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : قَالَ إِبْوَاهِيمُ : يَا رَبِ ، إِنِّي لِيَحْزُنْنِي أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِي الأَرْضِ

رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَا رَبِ ، إِنِّى لَيَحْزُنُنِى أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِى الأَرْضِ يَعْبُدُكُ غَيْرِى ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَّائِكَةً تُصَلِّى مَعَهُ وَتَكُونُ مَعَهُ.

(٣٦٨٤٩) حفرت كعب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ حضرت ابراہيم نے عرض كيا۔ اے پر وردگار! مجھے اس بات سے ثم ہوتا ہے كەروئے زمين پرمير سے علاوہ تيرى عبادت كوكى نه كرے۔ چنانچہ الله تعالىٰ نے فرشتوں كو بھيجا جو حضرت ابراہيم كے ساتھ ہوتے تجے اور ان كے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

( ٣٦٤٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :الذَّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ ، أَوْ مُعَلِّمَهُ.

(۳۲۴۸۰) حضرت کعب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور جو پکھاد نیا میں ہے وہ سارا پکھیلعون ہے سوائے خیر کے سکینے اور سکھانے والے کے۔ ( ٣٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّ كَعْبًا قَالَ فِي قَوْلِهِ :﴿وَقُرْشِ مَرْفُوعَةٍ﴾ قَالَ :عَلَى مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا.

(٣٦٢٨) حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت کعب نے ارشادِ خداوندی (وَ فُوسٌ مِنْ فُوعَةٍ) کے بارے میں فر مایا: جالیس سال کی مسافت تک۔

( ٣٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : يُوْتَى بِالرَّئِيسِ فِي الْخَيْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالَ لَهُ : أَجِبُ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَلَا يُخْجَبُ عَنْهُ ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَرَى مَنْزِلَةً وَمَنَازِلَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَيُقَالَ لَهُ :هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَانِ وَهَذِهِ مَنْزِلَةً فُلَانِ ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مَنَا زِلِهِمْ ، وَيُكْسَى مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ ، ويغلَّفه مِنْ رِيح الْجَنَّةِ ، وَيُشُرِّقُ وَجُهُهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْقَمَرِ ، قَالَ هَمَّامٌ : أَخْسَبُهُ ، قَالَ : لَيْلَةَ الْبُدْرِ ، قَالَ : فَيَخُرُجُ فَلاَ يَرَاهُ أَهْلُ مَلا إِلَّا قَالُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ :أَبْشِرُ يَا فُلَانُ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا ، وَأَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكُرَامَةِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ الْبَيَاضِ مِثْلُ مَا عَلَا وَجُهَهُ ، فَيَغْرِفُهُمَ النَّاسُ بِبَيَاضِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَيُؤْتَى بِالرَّئِيسِ فِي الشَّرِّ فَيْقَالَ لَهُ :أَجِبْ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَيُحْجَبُ عَنْهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَرَى مَنْزِلَتُهُ وَمَنَّازِلَ أَصْحَابِهِ ، فَيُقَالَ :هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان وَهَذِهِ مَنْزَلَةُ فُلَان ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِيهَا مِنَ الْهَوَانِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ شَوًّا مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، قَالَ :فَيَسُودٌ وَجُهُهُ وَتَوْرَقُ عَيْنَاهُ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ مِنْ نَارٍ ، فَيَخْرُجُ فَلَا يَرَاهُ أَهْلُ مَلَا إِلَّا تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْهُ ، فَيَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الشَّرِّ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْك ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعَاذَكُمَ اللَّهُ مِنِّى ، فَيَقُولُ لَهُمُ : أَمَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُذَكِّرُهُمَ الشَّرَّ الَّذِي كَانُوا يُجَامِعُونَهُ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَمَا يزَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي النَّارِ حَتَّى يَعْلُو وُجُوهَهُمْ مِنَ السَّوَادِ مِثْلُ مَا عَلا وَجْهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ : هَوُّلَاءِ أَهْلُ النَّارِ.

(٣١٣٨٢) حضرت كعب سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ قيامت كے دن خير ميں سردارى كرنے والے ايك سرواركولا يا جائے گااور ال ان كوكہا جائے گا۔ بھر اس كوجواب دو۔ پھراس كواس كے رب كى طرف لے جايا جائے گا اوراس سے جاب نہيں كيا جائے گا۔ پھر اس كو جنت كى طرف جانے كا چنانچہ وہ اپنى اور اپنى ماور سے ساتھ خير كے كاموں ميں معاونت اور ہاتھ بٹانے والوں كى منز يا جائے گا چنانچہ وہ اپنى اور اپنى منزل ہے۔ چنانچہ جو پھھاللہ تعالى نے اس كے ليے جنت منز ياس كے ليے جنت منزيں و يَنهي گا۔ اوراس كوكہا جائے گا يہ فلال كى منزل ہے اور يہ فلال كى منزل ہے اور يہ فلال كى منزل ہے۔ چنانچہ جو پھھاللہ تعالى نے اس كے ليے جنت

الی ہی سفیدی چڑھ جائے گی جیسی اس کے چبرے پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ لوگ انہیں ان کے چبروں کی سفیدی ہے پیچانیں

گے اور کہیں ہے۔ بیلوگ اہل جنت ہیں۔

ھے۔ رہجنم والے ہیں۔

ه معنف ابن الى شيرمتر جم ( مبلده ا ) في معنف ابن الى شيرمتر جم ( مبلده ا ) في معنف ابن الى شيرمتر جم ( مبلده ا

(اورشریروں کے سردارکولایا جائے گا اوراس کو کہا جائے گا۔ تو اپنے رب کو جواب دے۔ پس اس کواس کے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھراس سے پردہ کردیا جائے گا اوراس کو جہنم کی طرف جائے کا حکم دیا جائے گا اوروہ (وہاں) اپنی اور اپنی ساتھیوں کی منزل دیکھے گا۔ اس کو کہا جائے گا۔ بیفلاں کی منزل ہے پس وہ وہاں خدا کی طرف سے تیار کردہ ذلت کو دیکھے گا اوروہ اپنی منزل دیگر تمام لوگوں سے بدتر دیکھے گا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پراس کا چرہ سیاہ اور آئن کھیں نیل ہوجا کیں گی اور اس کے سر پر آگ کی ٹوپی مرکبی کی جوجا کیں گی اور اس کے سر پر آگ کی ٹوپی مرکبی جائے گی۔ پھر یہ باہر آئے گا تو اس کو جو جماعت بھی دیکھے گی وہ اس سے خداکی پناہ مانتے ہیں۔ وہ ہے گا۔ اللہ تعالیٰ تہمیں جھے سے پناہ نہ دے پھر یہ ان کے جی سے وہ لوگ کہیں گے۔ ہم تھے اور باہم معاونت سے کرتے کے گا۔ اللہ تعالیٰ تہمیں جھے این اور باہم معاونت سے کرتے تھے۔ یہ بین ہوئی سیابی کی گا۔ یہ بین بہنم ہیں ان کے لیے تیار شدہ عذاب کی بات کرتا زہے گا۔ یہاں تک کہ اس کے چرے پر چڑھی ہوئی سیابی ک

( ٣٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبِي : إِذَا رَأَى أَحَدُّكُمْ شَيْنًا مِنْ زِينَةِ الدُّنيَا وَرَهُرَتِهَا فَلْيَأْتِ أَهُلَهُ فَلْيَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصْطِبِرُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ اللَّهُ ، قَالَ لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

طرح ان کے چبرے پربھی سیاہی جڑھ جائے گی اورلوگ ان کوان کے چبرے کی سیاہی کی وجہ سے پہچیان لیس گےاورلوگ کہیں

﴿ وَلَا تُمُدُّنَّ عَيْنَيْك إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ ثُمَّ قَرَأُ إِلَى آجِرِ الآيةِ

(٣٦٣٨٣) حضرت ہشام بن عروہ ب روایت ہوہ كہتے ہیں كہ ممیں ،میر بوالدصاحب نے كہاتھ، جبتم میں بوئى دنیا كى زينت اورخوب صورتى كود كھے تو اس كو چاہيے كہوہ اپنے گھر والوں كے پاس آئے اوران كونماز پڑھنے اوراس پرتھبرنے كاحكم دے يُونكه الله تعالى نے اپنے ني ئِرِ اَنْ اِلَيْ اَلَى اِللهِ اللهِ الل

( ٣٦٤٨٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:إِذَا رَأَيْت الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعْلَمُ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، فَإِنَّ الْعَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتِهَا ، وَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَاعْلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ قَاعْلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخُوَاتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتِهَا.

(٣٦٣٨٣) حضرت بشام بن عروه، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جبتم کسی آ دی کو نیکی کرتے دیکھوتو جان او کہ اس کے پاس اور بھی نیکیاں ہیں کیونکہ نیکی ، نیکی پرولالت کرتی ہے۔ اور جبتم کسی آ دمی کو گناہ کرتے و کیھوتو جان لو کہ اس کے پاس اور بھی گناہ ہیں کیونکہ گناہ گناہ پرولالت کرتا ہے۔

#### ( ٦٣ ) كلام طاوسٍ رحمه الله

#### حضرت طاوس جالٹنمیڈ کے آثار

( ٣٦٤٨٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُر ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:حُلو الدُّنْيَا مُوْ الآخِرَةِ ، وَمُرُّ الدُّنْيَا حُلو الآخِرَةِ.

( ٣ ١٨٨٥) حضرت طاوس فرماتے ہیں كددنیا كى مٹھاس آخرت كى كرواہث ہےاوردنیا كى كرواہث آخرت كى مٹھاس ہے۔

( ٣٦٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ :إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَحْرُزُ دِينَهُ إِلَّا حُفْرَتُهُ

( ٣ ١٢٨ ٢ ) حضرت طاوى فرمات بيل كمومن كردين كواس كى قبربى بياسكتى بـ

( ٣٦٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ بِشُر بُنِ عَاصِم ، قَالَ : قَالَ طَاوُوسٌ : مَا رَأَيْت مِثْلَ أَخُدُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ رَأَيْت رَجُلاً لَوْ قِيلَ لِى : مَنْ أَفْضَلُ مَنْ تَعْرِفُ قُلْتُ : فَلَانْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَمَكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِى بَطْنِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَىءٌ فَاسْتَسَحَّ بَطْنَهُ عَلَيْهِ وَاشْتَهَاهُ فِباحته فَرَأَيْته فِى نِطْعِ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِى بَطْنِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَىءٌ فَاسْتَسَحَّ بَطْنَهُ عَلَيْهِ وَاشْتَهَاهُ فِباحته فَرَأَيْته فِى نِطْعِ مَا أَدْرِى أَتَى طَاقَيْهِ أَسْرَعُ حَتَّى مَاتَ عَرَقًا.

(٣٦٨٨) .... گذارش: حضرت طاوس كاس اثر كاتر جمه بالكل واضح نبيس بوسكا مصنف ابن اني شيبه كے

محتق محمنوامداس الرك حاشي مي فرمات بين "وتتمة الخبر لم يتضح لي معناه" ؟؟

( ٣٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :كَانَ قَمِيصُهُ فَوْقَ الإِزَارِ والرَّذَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ. (٣١٨٨) حضرت ابوہاشم فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس کی قیص ازار ہے او پر اوران کی جا درقیص ہے او پر ہوتی تھی۔

- ( ٣٠٤٨٩ ) حَدَّنَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : أَلَا رَحُلْ يَقُومُ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ قَدُ كُتِبَ لَهُ مِنَةُ حَسَنَةٍ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- (۳۱۴۸۹) حضرت طاوئ فرماتے ہیں کہ جو محض رات کونماز میں دس آیات کی تلاوت کرے تو صبح میں اس کے لئے سویا اس سے زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

### ( ٦٤ ) سعِيد بن جبيرٍ رحمه الله

### حضرت سعید بن جبیر دایشید کے آثار

- ( ٣٦٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ جِمَاعُ الإِيمَانِ. ( موسود و موسود و معالم أن معالم عن أن معالم عن الله على المعالم عن الله على الله على الله على الله على الإيمان
- (۳۶۴۹۰)حضرت سعید بن جبیر بایشی فرماتے ہیں کہاللہ پرتو کل کرناایمان کی بنیاد ہے۔ پر تاہیں دیری دو و ورد میریں پر دیج سے سے دیری دو میرد سیمج میں بیریش و میں بیریوں کے دیجوں
- ( ٣٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك عِدْقَ التَّوَتُّكِلِ عَلَيْك وَحُسْنَ الظَّنِّ بِك.
- (٣٦٣٩) حضرت سعيد بن جبير ويعيد فرماتے تھے كه اے اللہ! ميں تجھ سے تجھ پر سچے بھروسے كى صفت كاسوال كرتا ہوں اور تير سے ساتھ يا گمان كرنے كاسوال كرتا ہوں۔
- ( ٣٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ سَقَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لاسْأَلَنَ ، عَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ :لِمَهُ ؟ فَقَالَ :شَرِبُته وَأَنَا أَسْتَلِدُّهُ.
- (٣٦٣٩٢) حفرت بكير بن نتيق فرماتے بين كه مين في حضرت سعيد بن جبير كواليك پيالے مين شهد كااليك گھونٹ بلايا تو انہوں نے مجھ سے فرمايا كه ميں نے اس مجھ سے فرمايا كه ميں نے اس كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھائى ہے۔ كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھائى ہے۔
- ( ٣٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِعٌ ، عَنْ عُمَرَ نُنِ ذَرٍّ ، قَالَ:قرَأْت كِتَابَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِى:يَا أَبَا عُمَرَ ، كُلُّ يَوْمٍ يَعِيشُ فِيهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ.
- (۳۶۳۹۳) حضرت عمر بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کاوہ خط پڑھا جوانہوں نے میرے والد کی طرف لکھا، اس میں مکتوب تھا کہ ہروہ دن جس میں مسلمان زندہ رہے وہ اس کے لئے غنیمت ہے۔
- ( ٣٦٤٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ﴿بَلُ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قَالَ مَرُّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

- (۱۳۹۴ ۳) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ بَلْ مَكُو ۗ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن
- اوررات مرراب. ( ٣٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ذَاكِرُ اللهِ فِي الْعَافِلِينَ كَحَامِي الْمُحْتَسِبِينَ.
- سر ٣٦٣٩٥) حضرت سعيد بن جبير فرمات بي كفلت والول مي الله كاذكركر في والا اليه به جيسة قيد يول كي حفاظت كرف والا ( ٣٦٤٩٦) حَدَّثَنَا يَخْسَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ قَالَ: وَمَا هُوَ
- (٣٩٣٩) حضرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ كي تغير مين فرماتے جين كماس سے مرادلعب بـ -(٢٦٤٩٧) حَدَّنَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ﴿ فَسُحُقًّا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ :
- (٣١٣٩٤) حفرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كي تفير من فرمات بين كماس عمراد جہنم کی ایک وادی ہے۔
- ( ٣٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ ﴾ قَالَ :مَنْ أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلْيَهُرُّبْ.
- (٣١٣٩٨) حفرت سعيد بن جيرقر آن مجيد كي آيت ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كدالله كى زمين بهت وسيع ب، جيم معصيت كالحكم ديا جائے وہ بھا گ جائے۔
- ( ٣٦٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا نُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً.
- (٣١٣٩٩) حفرت قائم بن الى الوب فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير نے قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُو جَعُونَ فِيهِ إلى الله كويس تزياده مرتبده برايا
  - ( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْرَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ قَالَ :تُبُ
  - (٣١٥٠٠) حفرت معيد بن جير قرآن مجيد كآيت ﴿إِنَّا هُدُنَا إِكَيْك ﴾ كأفسير مين فرمات بين كه بم نوبك .
- الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ قَالَ : شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوَ اعْتَذَرَ.
- (٣١٥٠١) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴾ كي تغيير مين فرمات بين انسان اپ

نفس برگواہ خواہ عذر پیش کرلے۔

(٣٦٥.٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ قَالَ :مَنْسِيُّونَ مُضَيَّعُونَ

(٣٦٥٠٢) حفرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا جَوَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ كي تفيير ميل فرماتي بيل كدوه محلاد يجيّع جائميل كي،ضائع كرديّ جائيل كي-

( ٣٦٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ﴿وَنَكُتُبُ مَا فَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ فَالَ: مَا نَسوا. (٣٢٥٠٣) حفرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كهجوده بجول عِيد \_

### ( ٦٥ ) حرِيث أبي عبيدة رحمه الله

#### حضرت ابوعبیدہ کے آثار

( ٣٦٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ مُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :يَقُولُ ، يَعُنِى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَفَقَّقُهُونَ بِغَيْرٍ عِبَادَتِى ، يَكُبَسُونَ مُسُوكَ الطَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ ، أَبِى يَغْتَرُّونَ أَمْ إِيَّاىَ يَخُدَعُونَ فَبِى حَلَفْتَ لَاتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً فِى الدُّنِيَا تَذَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً. (ابن المبارك ٥٠)

(٣٦٥٠٣) حضرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جومیری عبادت کے بغیر مجھدار بننا جاہے ہیں؟ وہ بھیڑی کھال اوڑھتے ہیں کین ان کے دل ایلوے (ایک کڑوا پھل) سے زیادہ کڑوے ہیں۔ کیا وہ میری وجہ سے دھوکے میں ہیں یا جھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں دنیا میں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا جوان میں ہیں ہے برد بارکو بھی جیران وسرگرداں کردےگا۔

( ٣٦٥.٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ جَبَّارًا مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، قَالَ : لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فِى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَضْعَفَ خَلْقِهِ فَدَخَلَتْ بَقَّةٌ فِى أَنْفِهِ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ :اضْرِبُوا رَأْسِى ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى نَثْرُوا دِمَاغَهُ.

(۳۱۵۰۵) حضرت ابوعبید ، فرماتے ہیں کہ ایک متکبراور سرکش مخص نے کہا کہ میں اس وقت تک ظلم سے باز نہیں آؤں گا جب تک میں آسان میں موجود ساری مخلوق کونہیں دکھ لیتا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے اس پراپنی ایک کمزور ترین مخلوق کومسلط کردیا۔ ایک جوں اس کے ناک میں داخل ہوئی اور اس کی موت کا سب بن گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سر پر مارو، لوگوں نے اس کے سر پر اتنامارا کہ اس کا دماغ ظاہر ہوگیا۔ ( ٣٦٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْحُكُمَ الْعَدُلَ لَيُسَكَّنُ الْاصْوَاتَ عَنِ اللهِ ، وَإِنَّ الْحُكُمَ الْجَائِرَ تَكُثُرُ مِنْهُ الشَّكَاةُ إِلَى اللهِ.

(٣٦٥٠١) حضرت ابوعبيد وفر ماتے ہيں كه انصاف كى حكومت اللہ تعالى كى طرف ہے آنے والى آواز وں كوغاموش كراديتى ہے اور ظلم والى حكومت سے اللہ كی طرف جانے والی شکاميتيں ہوھ جاتی ہيں۔

( ٣٦٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ قَالَ : كَانُوا سِتَّمِئَةِ ٱلْفِ وَسَبْعِينَ ٱلْفًا.

(٣١٥٠٤) حضرت ابومبيده قرآن مجيد کي آيت ﴿إِنَّ هَوُ لَاءِ لَشِو ْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ کي تغيير ميں فرماتے ہيں که وه چه لا کھستر ہزار لوگ تھے۔

# ( ٦٦ ) كلام عبدِ الأعلى رحمه الله

# حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار

( ٣٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ قَالَ :ما من أهل دار إِلَّا ملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين.

(٣١٥٠٩) حضرت عبدالاعلى تيمى فرماتے ہيں كەموت كا فرشته ہر كھر ميں دن ميں دومرتبه جھا نكتا ہے۔

( ٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنِ عُنَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ ، قَالَ :الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَقِنَتَا السَّمْعَ مِنْ بَنِى آدَمَ ، فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ ، قَالَتْ :اللَّهُمَّ أَذْخِلُهُ فِيَّ ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ ، قَالَتْ :اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنِّى.

( ٣٩٥١ - ٣٩٥ عبرالاعلى تيمى فرماتے ہيں كه جنت اور دوزخ اُنسان كى باتوں كونتی ہيں، جب انسان جنت كاسوال كرتا ہے اور جنت كہتى ہے كەاللە! اے مجھ ميں داخل فر مااور انسان جب جنم سے پناہ مانگتا ہے تو جنم كہتى ہے كەاپ الله! اسے مجھ سے پناہ عطافر ما۔ ( ٣٦٥١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَؤُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُبَيِّنُ الْقِرَائَةَ مِنَ الرُّقَّةِ.

(٣٦٥١١) حضرت اعمش فرماتے میں کہ حضرت ابوصالح ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔بعض اوقات ان پراتی رفت طاری ہوجاتی کے قراءت کو واضح نہ کر سکتے تھے۔

( ٣٦٥١٢ ) حَلَّاتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ هَكَذَا وَوَضَعَ رَأْسَهُ وَأَمْسَكَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عِنْدَ صَدُرِهِ.

(٣٢٥١٢) حضرت ابوصالح نے ایک مرتبہ فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو بوں جمع کیا جائے گا، آیفر ماکرانہوں نے اپناسر جھکایا اور سینے کے پاس اپنے داکمیں ہاتھ کو ہاکمیں ہاتھ پر رکھا۔

( ٣٦٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ﴿يَا وَيُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ الْعَذَابَ يُحَفَّفُ ، عَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ مَا بَيْنَ النَّفُحَتَيُّنِ ، فَإِذَا جَائَتِ النَّفُحَةُ الثَّانِيَةُ ، قَالُوا : ﴿يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾.

(٣٦٥١٣) حضرت ابوصالح قرآن مجيد كى آيت ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَلِدِنَا ﴾ كَيْفَير مِين فرماتے ہيں كه وه خيال كرتے على كه دونون فخوں كے درميان اہل قبور سے عذاب كوم كرديا جائے گا۔ جب دوسرا نخد آئے گا تو وہ كہيں گے ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنا ﴾ . مِنْ مَوْقَدِنا ﴾ .

( ٣٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً فَأَطَافَ بِهَا مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَكِبُ فِيهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ الْهَرَهُ.

(٣١٥١٣) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں كەطوبىٰ جنت ميں ايك درخت ہے، اگركوئی سواركسى جوان اونٹ پرسوار ہواوراس درخت كا چكرلگانا چاہے ہے تو وہ بوڑھا ہوكرم جائے گالىكن دوبار ہاس جگہنيں پہنچ سكتا جہاں سے چلاتھا۔

( ٣١٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُّو سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أَرْسَلَ إلَيْهِمَ الرَّسُلَ فَيُدْخِلُ الْجَنَّةُ مَنْ أَطَاعَهُ وَيُدُخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ : وَيَبُقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمْ : قَدْ رَأَيْتُمْ وَمُنْ الْوَلِمَةِ مَنْ الْعَاعِنِي وَأَدْخَلُت النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّي آمُرُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ إِنَّى آمُرُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ لَهُمْ عَنْقُ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتُ نَجَاتَهُ ، وَمَنْ نَكَصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتُ هَلَكَتَهُ.

(٣٦٥١٥) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے حساب لیا جائے گاجن کی طرف رسول بھیج جاتے ۔ تھے۔ان کی اطاعت کرنے والے جنت میں اور نا فرمانی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، پھر بچوں،فترت ِرسل کے زمانے میں انتقال کرجانے والوں اور مغلوب العقل لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہتم نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اوراپنی نافر مانی کرنے والوں کوجہنم میں داخل کر دیا۔ میں تنہیں عکم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔ پھرجہنم سے ان کے لئے پچھ گر دنیں نکلیں گی ، جو اس میں داخل ہونے لگے گا وہ نجات پالے گا اور جو پیچھے ہے گا وہ بلاک ہوجائے گا۔

( ٣٦٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ قَالَ : حَسَنَةٌ ﴿إِلَى رَبُهَا نَاظِرَةٌ ﴾ قَالَ :تَنْتَظِرُ الثَّوَابَ مِنْ رَبُّهَا.

(٣٦٥١٧) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں كہ قرآن مجيدكى آيت ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنِدْ نَاضِرَةٌ ﴾ سےمرادخوبصورت چبرےاور ﴿إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ سےمراديہ كدوه اپنے رب سے بدلے كانتظار كررہے ہوں گے۔

# ( ٦٧ ) يحيى بن وثَّابٍ رحمه الله

# حضرت لیجی بن و ثاب بیشی کے آثار

( ٢٦٥١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَهُ يُخَاطِبُ رَجُلًا مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلاَتِهِ. (٣٦٥١٤) حفرت يَجِي جبنماز پڙھتے تھے قنماز ميں ايئ تجهوتي جيے کئ آدئ سے بات کردہ ہوں۔

( ٣٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ يَخْيَى ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتْ فِيهِمْ جِنَازَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهُمْ أَيَّامًا.

(٣٦٥١٨) حضرت يجلى بن و ثاب فرماتے ہيں كه اسلاف جب كى جنازے كود كھتے تھے تو كئى دن تك ان كے چېروں پراس كے آثار باقى ريخے تھے۔

( ٣٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ مَكَثَ سَاعَةً تُعْرَفُ عَلَيْهِ كَابَةُ الصَّلَاةِ.

(٣٦٥١٩) حضرت کیچیٰ بن و ثاب جب نماز پوری کر لیتے تھے کافی دیر تک ان کے چہرے پر نماز کے آثار دکھائی دیتے تھے۔

# ( ٦٨ ) كلامر أبي إدريس رحمه الله

### حضرت ابوا در لیں راہٹھایئے کے آثار

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : لَقِيت الضَّحَّاكَ بِخُرَاسَانَ وَعَلَىّ فَرْوٌ لِى خَلِقْ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ :قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ :قَلْبٌ نَقِىؓ فِى ثِيَابٍ دَنِسَةٍ خَيْرٌ مِنْ قَلْبٍ دَنِسٍ فِى ثِيَابٍ نَقِيَّةٍ.

(٣٦٥٢٠) حضرت ضرارين مره كہتے ہيں كہ ميں خراسان ميں حضرت ضحاك ہے ملاءاس وقت ميرے بدن پر پرانالباس تھا۔

حضرت ضحاک نے مجھ سے فر مایا کہ حضرت ابوا در لیس فرماتے ہیں کہ میلے کپڑوں میں موجود صاف دل صاف کپڑوں میں موجود میل دل سربہتر سے بہتر

( ٣٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ نَظُرِى عِبَرًا وَصَمْتِي نَفَكُرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا.

(۳۱۵۲۱) حضرت ابوا دریس دعا ما نگا کرتے تنے کہا ہے اللہ! میرے دیکھنے کوعبرت ،میری خاموثی کو نظراور میری کو یا کی کوذکر بنادے۔

(٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيُّ : كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لَا شَوْكَ فِيهِ ، وَإِنَّهُمَ الْيُوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ قِيهِ ، إِنْ سَابَنَتَهُمْ سَابُوك ، وَإِنْ نَاقَدْتَهُمْ نَافَدُوكَ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتُرُكُوك.

(٣٦٥٢٢) حضرت ابوسلم خولانی فرماتے ہیں كەلوگ ايك ايسے پتے كى طرح تھے جس میں كوئى كا ننا نہ ہو۔ آج وہ ايك ايسے كا خنے كى طرح ہیں جس میں كوئى پينہیں ہے۔ اگرتم انہیں گالی دو گے تو وہ تہہیں خوب گالیاں دیں گے اور اگرتم ان كے عیب بیان كرو گے تو وہ تہہیں نہیں چھوڑیں گے۔

( ٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحُبِيلَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسْت ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى أَبِى إِذْرِيسَ الْحَوُلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ :أَلَا أُخُبِرُ كُمْ بِمَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ :إِنَّ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِي مَعَائِشِهِمْ.

(٣٦٥٢٣) حضرت ابن شباب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابوا درلیں خولانی کی مجلس میں جیٹھا وہ کوئی واقعہ بیان کرر ہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تہمیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا کھانا تمام لوگوں میں زیادہ پا کیزہ تھا؟ جب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے کہ حضرت بچی بن ذکر یا کا کھانا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پا کیزہ تھا۔وہ تنہائی میں کھاتے تھے کیونکہ انہیں یہ بات پسندنکھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں شریک ہوں۔

( ٣٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ : قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْحَوْلَانِتُ : مَا عَمِلُت عَمَلًا أَبَالِي مَنْ رَآنِي إِلَّا حَاجَتِي إِلَى أَهْلِي وَحَاجَتِي إِلَى الْغَائِطِ.

(٣٦٥٢٣) حضرت ابوسلم خولانی فرماتے ہیں كەمیں نے دوا عمال كے سواكوئی اليماعمل نہيں كيا جس كے بارے میں مجھے اس بات كى پروا ہوكەكوئى دكھے لے گااكي اپنى بيوى سے حاجت كاپوراكر نااور دوسرا بيت الخلاء جانا۔

( ٢٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : لَا يَهْتِكُ اللَّهُ سَتْرَ

عَبْدٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ حَيْرٍ.

(٣٦٥٢٥) حفزت ابوادریس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے کی پردہ دری نہیں فرماتے جس کے دل میں ایک ذریے کے برابر

( ٢٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : أَرْبَعْ لَا يُقْبَلُنَ فِي أَرْبَع : مَالُ الْيَتِيمِ وَالْغُلُولُ وَالْخِيَانَةُ وَالسَّرِقَةُ لَا يُقْبَلِّنَ فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا جِهَادٍ ، وَذَكَرَ حَرُّفًا آخَرَ. (٣٦٥٢٦) حضرت ابومسلم خولانی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں میں قابلِ قبول نہیں یتیم کامال، دھوکہ، خیانت اور چوری، جج ، عرے ، جہاداور ایک چیز میں قابل قبول نہیں۔ (راوی نے چوتھی چیز کا نام نہیں لیا)

# ( ٦٩ ) حديث أبي عثمان النَّهدِيّ رحمه الله

# حضرت ابوعثان نہدی النظیہ کے آثار

( ٣٦٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، فَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، فَالَ :قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ :إنِّي لأَعْلَمُ حِينَ يَذُكُرُنِي رَبِّي ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿فَاذْكُرُ وِنِي أَذْكُرْ كُمْ ﴾ فَإِذَا ذَكُرُت اللَّهَ ذَكَرَنِي. (٣٦٥٢٧) حضرت ابوعثان نبدي فرمات بي كه جب الله تعالى مجھ يا دفرمات بين تو مجھ علم ہوجا تا ہے۔ان سے لوگوں نے پوچھا کہوہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم مجھے یاد کرو میں تنہیں یاد کروں گا۔ پس جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو الله تعالى مجھے يا دفر ماتے ہيں۔

( ٢٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَرْجَى عِنْدِى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾. (٣٦٥٢٨) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں كه قرآن مجيد كے اندرمير بے خيال ميں امت كے لئے اس سے زيادہ اميد دلانے والى آيت كُونَى الله تعالى فرمات بي ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾.

# ( ٧٠ ) أبو العالِيةِ رحمه الله

## حضرت ابوعاليه جِلتُنظِ كي آثار

( ٣٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قالَ : قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ.

(٣٦٥٢٩) حضرت ابوعالية قرآن مجيد كي آيت ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه وه رات كو

( ٣٦٥٣ ) حَدَّثْنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قَالَ :لَيْسَ أَنتُمُ ، أَنتُمْ أَصْحَابُ الذُّنُوب.

(٣٦٥٣٠) حضرت ابوعالية قرآن مجيد كي آيت ﴿ لاَ يَمَتُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ كي تغيير مين فرماتے بين كه اس سے مرادتم نهين تم تو گناه والے ہو۔

( ٣٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنُ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى رَجُلاً يَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ.اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ، فَقَالَ :إِنَّ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُطَهَّرُّونَ مِنَ الذَّنُوبِ.

(٣٦٥٣) حفرت ابوعاليد نے ايك آدمى كود يكھا جووضوكرر ہاتھا، جب وہ وضوكر چكاتو اس نے كہا كدا الله مجھي توبدكر نے والوں ميں سے بنا۔ يدن كر حضرت ابوعاليد نے فرمايا كديانى كے ذريع ياكى حاصل كرنا

۔ احجی بات ہے کیکن اصل بات گنا ہول سے یاک ہونا ہے۔

( ٣٦٥٣٢ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِىِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ آخِرَ النَّهَارِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهُ آخِرَ اللَّيْلِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣٦٥٣٢) حضرت ابوعالیہ کامعمول تھا کہ جب بھی وہ دن کے آخری جھے میں قر آن مجید ختم کرتا چاہتے تو اے شام تک مؤخر فرماتے اورا گر بھی رات کے آخری جھے میں قر آن مجید ختم کرنے لگتے تو اسے مبح تک مؤخر فرماتے۔

( ٣٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عُثْمَانَ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قَالَ لِى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَعْمَلُ لِغَيْرِ اللهِ فَيَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلْت لَهُ.

(٣٦٥٣٣) حفزت ابوعالیہ فرمائے ہیں کہ مجھ ہے دسول اللہ مَلِّقَ ﷺ کے اصحاب نے فر مایا کہ اللہ کے غیر کے لئے عمل نہ کروور نہ اللہ تہمیں ای کے حوالے کرد ہے گاجس کے لئے تم نے عمل کیا تھا۔

( ٣٠٥٣٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا يُفَالَ لَهُ : زُفَرُ يَذُكُرُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبْتَرٍ ، قَالَ : الصَّعْقَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٣٦٥٣٣) حفرت قيس بن حبر فرمات مين كه صعقه شيطان كي طرف ہے ہے۔

( ٣٦٥٣٥ ) حَدَّثَنَا حُسِينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : مَا أَتَتُ عَلَى عَبْدٍ لَيْلَةٌ فَطُّ إِلاَّ ، قَالَتُ : ابْنَ آذُمْ ، أَحُدِثَ فِيَّ خَيْرًا فَإِنِّى لَنْ أَعُودَ عَلَيْك أَبَدًّا.

(٣٦٥٣٥) حضرت موی جنی نقل کرتے ہیں کہ ہرآنے والی رات بیاعلان کرتی ہے کہ اے ابن آدم! مجھ میں خیر کا کا م انبی مدے دے کیونکہ میں دوبارہ کبھی تیرے یاس لوٹ کرنہیں آؤں گی۔

### ( ٧١ ) حدِيث إبراهيم رحمه الله

# حضرت ابراہیم مخعی پیشیادے آثار

( ٣٦٥٣٦) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ الْحَكِمِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : سَمِعْت إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ عَبُدًا اكْتَتَمَ بِالْعِبَادَةِ كَمَا يَكْتَتِمُ بِالْفُجُورِ لأَظْهَرَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٦٥٣٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر بندہ عبادت کو بھی ای طرح چھپائے جس طرح گناہ کو چھپا تا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اے ظاہر کردےگا۔

( ٣٦٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحْيُونَ الزِّيَادَةَ وَيَكُرَهُونَ النَّقْصَانَ ، وَيَقُولُ : شَيْءٌ دِيمَةٌ.

(٣٦٥٣٧) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كماسلاف عبادت ميں زياده كوستحب قراردية عضاور كى كوكروہ بتاتے تھے۔

( ٣٦٥٣٨ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، قَالَ :زَعَمُوا ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا جِنَازَةً ، أَوْ سَمِعَنَّا بِمَيِّتٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ فِينَا أَيَّامًا لَأَنَّا قَدْ عَرَفْنَا ، أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ صَيَّرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، أَوِ النَّارِ، وَأَنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ فِي جَنَائِزِ كُمْ بِحَدِيثِ دُنْيَاكُمْ.

(٣٦٥٣٨) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ہم کی جنازہ میں شریک ہوتے یاکس کے انقال کے بارے میں سنتے تو کی دن تک ہم پراس کے اثرات رہتے۔ کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اب اس پر ایسا معاملہ وقوع پذیر ہو چکا ہے جواسے جنت یا جہنم میں لے جاسکتا ہے۔ اور تم جناز دن میں دنیا کی باتیں کرتے ہو!

( ٣٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَيْنَا رَجُلٌ عَابِلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِذْ عَمَدَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهَا ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَوَضَعُهَا فِي النَّارِ حَتَّى نَشَّتُ.

(٣٦٥٣٩) حفرت ابرائيم فرماتے بين كرايك عبادت كزارآ دى ايك عورئت كے پاس تھا،اس كے دل ميں براخيال آيا اوراس فورت كي پاس تھا،اس كے دل ميں براخيال آيا اوراس فورت كى برائي باتھ كارا كھ بوگيا۔ فورت كى ران پر ہاتھ لگايا، پھراسے تنبه بوااوراس في التي الله الله الله الله بين حوشب ، قَالَ : قَالَ اِبْرَاهِيمُ : قَلَمَا قَرَأْت هَذِهِ الآيةَ إِلاَّ ذَكُرْت بَرْدَ الشَّرَاب : ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

(٣١٥٠٠) حفرت ابرائيم فرمات بي كهجب بحى بحى مي بيآيت بره عتابول بحص تعندا پانى يادا جات ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ ﴾.

( ٣٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ بَكَى فِي مَرَضِهِ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا

عِمْرَانَ ، مَا يُبْكِيك ، فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَأَنَا أَنْتَظِرُ رَسُولًا مِنْ رَبِّي يَبَشِّرُنِي إِمَّا بِهَذِهِ وَإِمَّا بِهِذِهِ.

( ٣٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، قَالَ :رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ خُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابِّهِ فِى زَرْعٍ ، فَقَالَ :الْجَوْرُ فِى طَرِيقِ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِى الدِّينِ.

(٣٦٥٣٢) حضرت واصل فَر ما تے ہیں كەحضرت ابراہیم نخعی نے حلوان كے امير كود يكھا كدوہ اپنی سوار يوں كوكھيت ميں سے لے كر گزرر ہاتھا،انہوں نے فر مایا كدراسته میں ظلم كرنا دين ميں ظلم كرنے سے بہتر ہے۔

( ٣٦٥٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ قَالَ :الغساق : مَا يَتَقَطَّعُ مِنْ جُلُودِهِمْ ، وَمَا يَسِيلُ مِنْ بَشَرِهِمْ.

(٣٦٥٣٣) حضرت ابراہیم قرآن مجیدگی آیت ﴿ حَمِیمًا وَغَسَّاقًا ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غساق وہ چیز ہے جوان کی کی ہوئی کھالوں سے اس کی جلد پر بہے گی۔

( ٣٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿ يُنَبُّ الْإِنْسَان يَوْمَنِذٍ بِمَا قَلَمَ وَأَخَّرَ ﴾ قَالَا : بِأَوَّلِ عَمَلِهِ وَآخِرِهِ.

(٣٦٥ ٣٧) حضرت ابراہيم اور حضرت مجاہد قرآن مجيد كي آيت ﴿ يُنَبَّعُ الإِنْسَان يَوْمَنِنْ بِهَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ميں كه انسان كے اس كے اول وآخرا عمال كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔

( ٣٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ قَالَ: أَشْيَاءُ يُصَابُونَ بِهَا فِي الدُّنِيَا .

(٣٦٥٥٥) حفرت ابرائيم قرآن مجيد كي آيت ﴿وَكُنُدِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ كي تقيريس فرماتے بين كديده چيزين بين جوانيس دنيا بين پيش آئيں گا۔

( ٣٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ : لَا يَرَانِي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

(٣٦٨٣١) حضرت اعمش فرماتے ہیں كەحضرت ابراہيم نخى جب قرآن پڑھ رہے ہوتے اوران كے پاس كوئى آدى آتا تواسے ڈھانپ دیتے اور فرماتے كەمىن نہیں چاہتا كەدە مجھے ہروقت اس میں سے پڑھتا ہواد كھے۔

( ٣٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ ، أَنَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ :

فَطلَى وَجْهَهُ بِطِلاءٍ وَشَرِبَ دَوَاءً وَلَمْ يَأْتِهم ، فَتَرَكُوهُ.

- (٣١٥٣٧) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ائر اہیم ہے کہا کہ گیا کہ انہیں مختار بن ابی عبید نے بلایا ہے، انہوں نے اپنے چرے پر طلاء کل لیا، اور دوالی اور اس کے یاس نہیں گئے۔ انہوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔
- ( ٣٦٥٤٨ ) حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَغَى شَيْنًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِى بِهِ اللهِ آتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكُفِيهِ.
- (٣٦٥/٨) حَضرت ابراً ہيم فرماتے ہيں كہ جو تخص علم كوالله كى رضا كے لئے حاصل كرے گااللہ تعالى اسے وہ چيز عطافر مائے گا جواس كے لئے كافی ہوجائے گی۔ -
  - ( ٣٦٥٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ.
    - (٣٦٥٣٩) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه خشوع دل ميں ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشْفَقَ ثِيَابًا وَأَشْفَقَ قُلُوبًا.
  - (٣٦٥٥٠) حضرت ابراہيم فرماتے ميں كەتم سے پہلے لوگ زيادہ پرانے كپٹروں والے اور زيادہ زم دلوں والے ہوتے تھے۔
- ( ٣٦٥٥١) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ حِينَ يُصْبِحُ :أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا قَالَهُ مُمُسِيًّا أَجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.
- (٣٦٥٥) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو تخص صبح كے وقت دى مرتبہ بيكلمات پڑھے اللہ تعالیٰ شام تک اے شيطان سے محفوظ ركھے گا اور جو شام كو پڑھے اللہ تعالیٰ صبح تک اسے شيطان سے محفوظ ركھے گا (ترجمہ) ميں بننے والے اور جاننے والے اللہ كی بناہ چاہتا ہوں شيطان مردود كرشر ہے۔
  - ( ٣٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ قَمِيصُ ابْرَاهِيمَ عَلَى ظَهُرِ الْقَدَمِ.
    - (٣١٥٥٢) حفرت مغير وفر ماتے ہيں كەحضرت ابراہيم كي قيص پاؤں كے تلوے پر ہوتی تھی۔
  - ( ٣٠.٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ قَالَ :يَتُوبُونَ.
  - (٣١٥٥٣) حضرت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كہوہ تو بہرتے ہيں۔

#### ( ۷۲ ) الشعبي

## حضرت شعبی الشمار کے آثار

( ٣٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَيْبَان ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ يَشُرُفُ قَوْمٌ فِي

معنف ابن الی شیبه متر جم (جدوه ا) کی معنف ابن الی شیبه متر جم (جدوه ا) کی معنف ابن الی شیبه متر جم (جدوه از معرف الله معنف ال

الْجَنَّةِ عَلَى قَوْمٍ فِى النَّارِ فَيَقُولُونَ : مَا لَكُمْ فِى النَّارِ ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ بِمَا تُعَلِّمُونَا ، قَالُوا : كُنَّا نُعَلِّمُكُمْ ، وَلاَ نَعْمَلُ بِمَا تُعَلِّمُونَا ، قَالُوا : كُنَّا نُعَلِّمُكُمْ ، وَلاَ نَعْمَلُ بِهِ.

ر ۳۱۵۵۴) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ کچھلوگ جنت ہے جہنم میں جھانکیں گے تو وہاں انہیں کچھلوگ نظر آئیں گے وہ ان سے کہیں گے کہتم میں بھانتے ہے؟! وہ کہیں گے کہ ہم تہہیں تو سکھایے کہتم جہنم میں کیوں ہو؟ ہم تو ان باتوں پرعمل کیا کرتے تھے جوتم ہمیں سکھاتے تھے؟! وہ کہیں گے کہ ہم تہہیں تو سکھایے

( ٣٦٥٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّغِيِّى ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ قَالَ: الدَّرَجُ. (٣١٥٥٥) حفرت شعى قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ كي تغير مين فرمات به كداس برمراد

( ٣٦٥٥٦) حَدَّنَنَا جَعُفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ﴿ وَمَعَارِ جَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ قَالَ : النَّذَرُ ء وَسُقُفًا وَالذَّذَرُ ء وَسُقُفًا وَالذَّذَرُ وَ وَسُقُفًا وَالذَّذَرُ وَ وَسُقُفًا وَالذَّذَرُ وَ وَسُقُفًا وَالدَّذَرُ وَ سُقُفًا وَالدَّذَرُ وَ سُقُفًا وَالدَّذَرُ وَ وَسُقُفًا وَالدَّذَرُ وَ وَسُقُفًا وَالدَّذَرُ وَ وَسُقُفًا وَالدَّذَرُ وَ وَسُقُفًا وَالدَّذَرُ وَ وَسُقُلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا لَا اللللْمُولِقُولُ وَاللَّالِمُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِولَالِمُولُولُ وَلَا لَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُ

الْلَّرَجُ ، وَسُقُفًا ، قَالَ : الْبَجِّزُوعُ وَزُخُوفًا ، قَالَ : الذَّهَبُ. (٣٦٥٥) حضرت فعى قرآن مجيدى آيت ﴿وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ كي تغير مين فرمات بين كماس مرادم يرصيان

را مالیا ہے) سرت کی سران جیدن ایت ہو معادِ ج علیها یطهرون کی سیریں قرمائے ہیں کہاس ہے مراد سیر ھیاں ہیں۔اور سقفا ہے مرادینے ہیں اور ڈوٹو فا ہے مراد سونا ہے۔ در رسید رسی تاکی کوٹر کی رہیں کی در میں اور دیوں کی در میں در جو مردوں میں جمدوں کی سیسی کی در میں در میں در

(٣١٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : اِنَّ الْأَقُدَامَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كَمَثَلِ النَّبْلِ فِى الْقَرْنِ ، وَالسَّعِبَدُ مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا يَضَعُهُمَا ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ مَلَكُ يُنَادِى : أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَان ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ، فَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا ، أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانِ بَنْ فُلَانِ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَشَقِى شَقَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

(۳۱۵۵۷) حضرت عبیداللہ بن عیز ارفر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن پاؤں ایسے ہوں گے جیسے تیروں کے تھیلے میں تیر ہوتے ہیں۔ اس دن خوش نصیب وہ ہوگا جسے اپنا پاؤں رکھنے کے لئے جگہ ل جائے۔میزان کے پاس ایک فرشتہ اعلان کرر ہا ہوگا کہ فلاں بن فلال کا نامہ اعمال وزنی ہوگیا وہ آج خوش نصیب ہوگیا اور آج کے بعد بھی وہ بدشمتی کا شکار نہیں ہوگا۔اور فلاں بن فلال کے اعمال کا تراز وہلکا ہوگیا اور وہ بدشمت ہوگیا اور آج کے بعد بھی سعادت کا چرونہ دکھے سکے گا۔

( ٣٦٥٥٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَنِعْمَةُ اللهِ عَلَىؓ فِيمَا زَوَى عَنِّى مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَىؓ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا.

(٣١٥٥٨) ايك انصارى صاحب فرمايا كرتے تھے كه الله تعالى كى دود نيادى نعمت جواس نے مجھے عطانبيں كى ، مجھے الله تعالى كى اس نعمت سے زياد د بالا ترمحسوں ہوتی ہے جواس نے مجھے عطاكى ہے۔

( ٢٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِيَاسٍ مِمَّنْ سَمِعَ ثُمَّ

(٣١٥٥٩) حفرت عبدالملك بن اياس ان لوگول ميس سے تھے جو سنتے اور خاموش ہوجاتے۔

( ٢٦٥٦ ) حَلَّتْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَيَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْد وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بُنْ عَبَّادٍ.

(۲۵ ۲۰ ) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ اہل کو فہ میں مجھے سب سے پیندیدہ جا رلوگ ہیں :طلحہ، زبید،محمد بن عبدالرحمٰن اور یجی بن عیاد به

( ٣٦٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَلْحَةَ : إِنَّ طَاوُوسًا كَانَ يَكُرَهُ الْإنِينَ ، قَالَ : فَمَا سُمِعَ لَهُ أَنِينٌ حَتَّى مَاتَ.

(٣٦٥٦١) حضرت ليف فرماتے ہيں كدميں نے حضرت طلحہ ہے كہا كەحضرت طاوس رونے كى آ واز كونا پيند فرماتے تھے۔انہوں نے کہاموت تک ان کے رونے کی آ واز نبیں سن گئی۔

( ٣٦٥٦٢ ) حَلَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِكٌي، عَنْ مِسْعَر، قَالَ: أَعْطَانِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ كِتَابًا فِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى ابْنَهُ، قَالَ: يَا بُنَي، كُنْ مِنْ نَأْيُه مِمَّنْ نَأَى عَنْهُ تَغَنِّيًا وَنَزَأَهَةً، وَدُنُوهِ مِمَّنَ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةً، لَيْسَ نَآيُهُ كِبَرًا، وَلاَ عَظَمَةً، وَلَيْسَ دُنُوَّهُ خَدْعًا، وَلَا خِيَانَةً ، لَا يُعَجِّلُ فِيمَا رَابَهُ ، وَيَغْفُو عَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ، لَا يَفُزُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهلَهُ، وَلَا يَنْسَى إخْصَاءَ مَا قَدْ عَمِلَهُ، إِنْ ذُكِرَ خَافَ مِمَّا يَقُولُونَ، وَاسْتَغْفَرَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، يَقُولُ رَبِّى أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِى، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي ، يَسْأَلُ لِيَعْلَمَ ، وَيَنْطِقُ لِيَغْنَمَ ، وَيَصْمُتُ لِيَسْلَمَ ، وَيُخَالِطُ لِيَفْهَمَ، إنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَّاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، لأَنَّهُ يَذْكُرُ إذَا غَفَلُوا، وَلاَ يَنْسَى إِذَا ذَكُرُوا، قَالَ حُسَيْنٌ: وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُييْنَةً: يَمْزُجُ الْعِلْمَ بِحِلْمِ زَهَادَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كَرَغْيَتِهِ فِيمَا يَبْقَى.

(٣١٥٦٢) حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ مجھے زید تمی نے ایک خطادیا جس میں لکھاتھا کہ ایک آدمی نے اینے بیٹے کوفیسے تک کہا ہے میرے بیٹے!ایباعض بن جا جولوگوں سے بے نیازی اور یا کدامنی کے لئے دورر ہے، نری اور رصت اس کے قریب ہو، اس کا دور ہونا تکبر یا نخوت کی وجدے ندہو۔اس کا قریب ہونا دھوکہ دینے یا خیانت کرنے کے لئے ندہو۔ شک والا کام کرنے میں جلدی ند کرے۔ جبال تک ہوسکے معاف کردے۔ جواہے نہ جانتا ہواس کے تعریف کرنے سے دھوکہ میں نہ پڑے اور جووہ کر چکا ہے۔ اے نہ بھولے۔اس کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کی باتیں اسے خوف میں مبتلا کرویں اور جووہ نہیں جانتے اس پراستغفار کرے علم کے حسول کے لئے سوال کرے، فائدہ پہنچانے کے لئے بات کرے، سلامتی کے حصول کے لئے خاموش رہے، بات مجھنے کے لئے میل جول رکھے،اگروہ غافلین میں ہے ہوتو ذاکرین میں ہے شار کیا جائے اوراگر ذاکرین میں سے ہوتو غافلین میں شار نہ کیا جائے ،اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کو نہ بھولے۔ ابن عتبیہ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہ علم کو ہر دیاری کے ساتھ ملائے ،فٹا ہونے والی چیز وں میں اس کی بے رغبتی ان چیز وں میں رغبت جیسی ہو جو ہاتی رہنے والی ہیں۔

( ٣٦٥٦٣ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَة ، قَالَ : إذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْسَى أَهْلُ النَّارِ جُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ تَابُوتًا مِنْ نَارٍ عَلَى قَدْرِهِ ، ثُمَّ أُقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَال مِنْ نَارٍ فَلاَ يُضْرَبُ مِنْهُ عِرْقٌ إِلَّا وَفِيهِ مِسْمَارٌ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ جُعِلَ ذَلِكَ التَّابُوتُ فِي تَابُوتٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَال مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يُضُوبُ مِنْ فَوقِهِم ظُلَلْ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله آمَال يَاللَّهُ مِنْ فَوقِهِم ظُلَلْ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ ظُلَلْ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مِنْ خَهْرَى الظَّالِمِينَ ﴾ .

(٣١٥ ١٣) حفرت مويد بن غفله فرماتے بيں كه جب الله تعالى اہل جنم كو بھلائے جانے كا اراده فرمائيں ہے ہاك كے لئے اس كى جسامت كے بقدراك تابوت بنائيں ہے پھراس پرتالالكا ديا جائے گا۔ اس تابوت بن آگ كے كيل ہوں ہے۔ پھراس تابوت كو آگ كے دوسر عابوت بن أول ديا جائے گا۔ پھراس پرآگ كے مزيدتا لے لكاديے جائيں ہے۔ پھران كے درميان تابوت كو آگ ہے ہم بھر گادى جائے گا۔ پھراس پرآگ كے مزيدتا لے لكاديے جائيں ہے۔ پھران كے درميان آگ بھرا كادى جائے گا۔ پھر بھر بھر محصل كاكہ آگ بيں اس كے سواكو كى نہيں ہے۔ الله رب العزت كاس فرمان كا بجي مطلب ہے جائى ارشادر بانى كا ﴿ لَهُ مُ مِنْ جَهَا مَ مِهَادٌ وَمِنْ فَرْقِهِمْ خُلُلْ مِنَ النَّالِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ خُلُلْ ﴾ اور بجي مطلب ہے اس ارشادر بانى كا ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَا مَ مِهَادٌ وَمِنْ فَرْقِهِمْ خُواشِ وَ كَذَلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِينَ ﴾ .

( ٣١٥٦١) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوفَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُصلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَذِهِ وَأَهْلَ دُويْرَتِهِ وَأَهْلَ الدُّويْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ مِنَ اللهِ مَا ذَاهَ بَيْنَهُمْ. الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَذِهِ وَأَهْلَ الدُّويْرَةِ وَأَهْلَ الدُّويْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ مِنَ اللهِ مَا ذَاهَ بَيْنَهُمْ. (٣٢٥٦) حضرت جمر بن منكد رفر مات بيل كم الله تعالى بند على أي وجد عاس كا ولا واوراس كي يوت كوجي بحلائى به على أي والموراس كي يوت كوجي بحلائى على وجد على الله على الله على الله على الله على الله على الله على على وجد على وقا فرمات بيل و بيل و من الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

( ٣٦٥٦٥ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَن ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدّيلِيِّ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيُّحْبَسُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِالذَّنْبِ عَمِلَهُ مِنْةَ عَامٍ وَإِنَّهُ لَيَرَى أَزُوَاجَهُ وَحَدَمَهُ.

(٣٦٥٧٥) حضرت ابوحرب بن الى اسود و يلى فرماتے ہيں كه آ دى كواس كے گناه كى وجہ ہے جنت كے دروازے پر ايك سوسال كے لئے روك لياجائے گا اور وہ جنت ميں اپنى بيو يوں اور خادموں كود كيھے گا۔

ُ (٣٦٥٦٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَخْتَرِكَ الطَّائِئَى ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : أُغْبِطَ الْأَخْيَاءُ بِمَا يُغْبَطُ بِهِ الْأَمُوَاتُ وَاعْلَمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهْدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَصْعِبُ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ ، وَأَحِبَ

النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقُواهُمْ.

- (٣٦٥٢٦) حفرت بختری طائی فرماتے ہیں کہ زندوں پراس چیز کارشک کروجس کا مردول پررشک کیا جاتا ہے، یا در کھو کہ عبادت زہد کے بغیر درست نہیں ہوتی۔اطاعت کے وقت پست ہوجاؤی معصیت کے وقت مشقت محسوں کرو،اورلوگوں سے ان کے تقویٰ کے مطابق ممبت کرد۔
- ( ٣٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ نُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى﴾ قَالَ : حينَ يُسَاقُ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ.
- (٣٦٥٦٤) حفرت قاسم بن وليدقر آن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا جَانَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كي تفسير مين فرمات بي كديداس موقع كي بات بجب جنت والول كوجنهم والول كوجنهم كي طرف لے جايا جائے گا۔
  - ( ٢٦٥٦٨ ) حَذَّنْنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَهَةَ أَظُنُّهُ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِدَاءَ عَمَلِهِ.
    - (٣٦٥٦٨) حضرت عثمان بن عفان جزائز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر محص کواس کے ممل کی جا دریہا کیں گے۔
- ( ٣٦٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ · قَالَ عَمْلاً كَسَاهُ اللّهُ رِدَانَهُ ، إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرٌّ فَشَوٌّ.
- (٣٢٥٢٩) حضرت عثمان بن عفان الأغور مات بي كه الله تعالى برخض كواس كے مل كى جا در ببنا كيس كے \_اكرا چھا بوكا تو اچھى جا درادرا كر براہوگا تو برى جا در\_
- ( ٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ قَالَ :سَائِقٌ يَسُوفُهَا إِلَى أَمْرِ اللهِ ، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا عَمِلَتْ.
- (٣٦٥٤٠) حضرت عثمان بن في قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَجَاءَتْ مُكُلُّ مُفْسٍ مَعَهَا سَانِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ كي تفسير ميس فرمات بيس كه ايك الكي والله برنفس كوانلد كي امر كي طرف الكي كا ورايك كواه اس كي اعمال كي كوابي در كار
- ( ٣٦٥٧١) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَلِي بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَيْمَنُ الْمَرِءِ وَأَنْنَامُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَثِهِ
- (٣١٥٤١) حفرت عدى بن حاتم جي في فرماتے ہيں كه آدمى كى سب سے مبارك اور سب سے منحوس چيز وہ ہے جواس كے جبز ول كے درميان ہے۔
- ( ٣٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَغْرُوفَهُ مُنْكَرُّ زَمَانٍ قَدْ خَلا ، وَمُنْكَرُهُ مَغْرُوفُ زَمَانٍ مَا أَتَى.

(٣٦٥८٢) حضرت عدى بن حاتم مثل الثير فرماتے ہيں كہتم ايك ايسے زمانے ميں ہوجس كى نيكى گزشتەز مانے كى برائى ہےاوراس كى برائى آنے والے زمانے كى نيكى ہے۔

(٣٦٥٧٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنْ أَبِي مَنْصُور ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : خَرَجْت إِلَى الْجَبَّانَةِ فَجَلَسْت فِيهَا إِلَى جَنْبِ تُحائِطٍ ، فَجَاءً رَجُلَّ إِلَى قَبْرِ فَسَوَّاهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَخِى ، قَالَ : قُلْتُ لَك ، قَالَ : أَخْ لِي فِي الإِسْلَامِ رَأَيْتِه الْبَارِحَة فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقُلْتُ : فَكُلَّ فَلَانٌ قَدُ عِشْت الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : قَدْ قُلْتَهَا ، لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ فَكُنَ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ الدُّنِكَ ، وَمَا فِيهَا ، أَلَمْ تَرَ حِينَ كَانُوا يَدُونُونَنِي فَإِنَّ فُلَانًا قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ الْمُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ اللهُ اللهِ مَنْ الدُّنِكَ ، وَمَا فِيهَا ، أَلَمْ تَرَ حِينَ كَانُوا يَدُونُونَنِي فَإِنَّ فُلَانًا قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ اللهُ مِنَ الدُّنِكَ ، وَمَا فِيهَا ، أَلَمْ تَرَ حِينَ كَانُوا يَدُونُونَى فَإِنَّ فُلَانًا قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَصُونَ أَفْدَرَ عَلَى أَنْ اللهُ اللهِ فَهِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣١٥٧٣) حفرت زيد بن وہب فرماتے ہيں كہ ميں ايك مرتبة قبرستان گيا اور ايك ديوار كے ساتھ بيٹھ گيا۔ استے ہيں ايك آدمی آيا اور اس نے ايك قبر ہے؟ اس نے بتايا كہ يہ مير ہے آيا اور اس نے ايك قبر ہے؟ اس نے بتايا كہ يہ مير ہے بھائى كى قبر ہے۔ ميں نے اس نے بتايا كہ يہ مير اسلامی بھائى ہے۔ ميں نے اس رات كو خواب ميں ديكھا اور ميں نے اس سے كہا كہ اس ان وزندہ رہے! تمام تعريفيں اللہ كے لئے ہيں۔ اس نے كہا كہ تو نے جو جملہ كہا ہے، اگر ميں اس كے كہنے پر قادر ہو جا كہ كہ اللہ جب اگر ميں اس كے كہنے پر قادر ہو جا كى تو يہ كہ ہے ہوں كہ جب لوگ جمھے دفن كر رہ ہے ہو ايك تا وہ جمھے دفن كر رہ ہے ہوں ايك تو دہ جمھے دفن كر رہ ہے ہوں ايك تو دہ كھے دفن كر رہ ہے ہوں ايك تو دہ جمھے دنيا اور جو كھے دنيا مر ہے ہے دنيا ميں ہے ہوں ہوگا۔ گر ہے ہوگے دنيا ميں ہے ہے كے لئے ہوں ہوگا۔

( ٣٦٥٧٤) حَدَّثَنَا 'بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : للمُقَنَّطِين حبسٌ يَطَأُ النَّاسَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ.

(٣١٥٧٣) حضرت عطاء بن بيار فرماتے ہيں كمالله كى رحمت سے مايوس ہونے والوں كو قيامت كے دن محبوس ركھا جائے گا اور لوگ ان كے چېروں كورونديں گے۔

( ٣٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :أَرَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ خَبَّابٌ : أَنَّهَا سَتَكُونُ صَيْحَاتٌ فَأَصِيخُوا لَهَا.

(٣١٥٤٥) حضرت خباب فرماتے ہیں كہ عنقر يب چينيں ہوں گی ان كے لئے تياري كرلو\_

( ٣٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمان عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى :طُفُت هَذِهِ الأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت أكثر مُنَهَجَّدًا ، وَلَا أَبْكَرَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(٣٦٤٤٦) حضرت ابن ابی بکره فرماتے ہیں کہ میں نے ان شہروں میں چکر لگایا ہے، میں اہل بصرہ سے زیادہ تبجد گزار اور زیادہ

ذ کر کرنے والا کوئی نبیس دیکھا۔

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَكَ يَجِيءُ إِلَى أَحَدِكُمْ كُلُّ غَدَاةٍ بِصَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُقِمْ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ إذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا فَإِنَّهُ إذَا أَمْلَى فِي أُوَّلِ صَحِيفَتِهِ وَآخِرِهَا خَيْرًا كَانَ عَسَى أَنْ يُكفى مَا بَيْنَهُمَا.

(٣٦٥٤٥) حضرت ابوعبدالرحمٰن ملمي فرماتے ہيں كه جرضح فرشته تمہارے پاس سفيد نامداعمال كے كرآتا ہے اوراس ميں خير بكھوا تا ہے، جب سورج طلوع ہوجاتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے لئے اٹھ جاتا ہے اور جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں خیر تکھوا تا ہے، پس جب اعمال نامے کے شروع اور آخر میں خیر ہوتو امید ہے کدان دونوں حصوں کی خیر درمیانی حصے کو بھی کفایت کر جائے گی۔ ( ٣٦٥٧٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : يَمُزُّونَ عَلَى النَّارِ وَهِيَ خَامِدَةٌ فَيَقُولُونَ :أَيْنَ النَّارُ الَّتِي وُعِدْنَا ، قَالَ :مَرَرْتُمْ عَلَيْهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ.

(٣١٥٧٨) حفرت خالد بن معدان كہتے ہيں كہلوگ آگ كے پاس سے گزريں كے تو وہ بچھى ہوئى ہوگى۔وہ كہيں كے وہ آگ کہاں ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ان سے کہا جائے گا کہ جبتم اس کے پاس سے گزرے تھے تو وہ بچھی ہوئی تھی۔

( ٣٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ عامر بْنِ حُذَيْمٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ يَأْتِي عَلَيْهِ حِينٌ لَا يُدَخَّنُ فِي تَنُّورِهِ ، فَبَعَتَ إِلَيْهِ بِمَالٍ فَاشْتَرَى مَا يُصْلِحُهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ الإِمْرَأَتِهِ : لَوْ أَنَّا أَعْطَيْنَاهَا تَاجِرًا لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَ لَنَا فِيهَا، قَالَتُ :فَافُعَلُ قَالَ :فَنَصَدَّقَ بِهَا الرَّجُلُ وَأَعْطَاهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ، ثُمَّ احْتَاجُوا ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ :لُوْ أَنَّكَ نَظَرْتِ إِلَى تِلْكَ اللَّرَاهِمِ فَأَخَذْتِهَا فَإِنَّا قَدَ احْتَجْنَا إِلَيْهَا ، فَأَغْرَضَ عنها ، ثُمَّ عَادَتْ ، فَقَالَتُ أَيْضًا ، فَأَعْرَضَ عنها حَتَّى اسْتَبَانَ لَهَا ، أَنَّهُ قَدْ أَمْضَاهًا ، قَالَ : فَجَعَلَتْ تَلُومُهُ ، قَالَ : فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِخَالِدِ بْن الْوَلِيدِ فَكُلَّمَهَا ، فقالَ :إنَّك قَدْ آذَيْته فَكَأَنَّمَا أغراها بِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَيْضًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُجْبَسَ عَنِ الْعَنَقِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا أَنَّ لِي مَا ظَهَرَ عَلَى الأَرْضِ ، وَلَوْ أَنْ خَيْرَة مِنَ الْخَيْرَاتِ أَبْرَزَتُ أَصَابِعَهَا لأَهُلِ الْأَرْضِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ لَوُجِدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدَعُهُنَّ لَكُنَّ لأَنْ أَدَعَكُنَّ لَهُنَّ أَخْرَى مِنْ أَنْ أَدْعَهُنَّ لَكُنَّ ، فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ كَفَّتْ عَنْهُ. (ابو نعيم ٢٣٣)

(٣١٥٧٩) حفرت عبد الرحمٰن بن سابط فرمائتے ہیں كه حضرت سعید بن عامر بن حذیم مصر کے امیر تھے۔حضرت عمر بن خطاب ڈائٹن کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہان پر بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہان کا چولہانہیں جلاً۔حضرت عمر ڈاپٹنونے ان کے اور ان کے اہل وعیال کی کفالت کے لئے کچھ مال بھیجا۔حضرت سعید بن عامر دناٹٹو نے اپنی اہلیہ سے فر مایا کہ کیوں نہ ہم بیہ مال ایستا جرکود ب دیں جواس میں ہمارے لئے نفع کما ہے؟ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کر لیجئے۔ پھر آپ نے وہ مال صدقہ کردیا اور اپ پھر بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر پھھوڑتے تو اچھا ہوتا آج ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر وزائی نے ان آپ ان دواہم میں ہے پھھا اپ باس کھ چھوڑتے تو اچھا ہوتا آج ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر وزائی نے ان کی بات پر توجہ نہ دول نے دیکھا کہ توجہ نیس کر ہے تو انہیں ملامت کرنے لکیں۔ حضرت سعید بن عامر وزائی ، انہوں نے پھراعراض کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ توجہ نیس کر رہے تو انہیں ملامت کرنے لکیں۔ حضرت معلد بن عامر وزائی نے حضرت فالد بن ولید وزائی ہے۔ حضرت سعید کی اہلیہ نے ان سے بھی بہی بات فرمائی۔ نے ان سے بھی بہی بات فرمائی۔ جب اس آدی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ جمعے یہ بات بالکل پند جب اس آدی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ جمعے یہ بات بالکل پند خبیاں کہ جد لیس جمعے دنیا کی ہرچیز ہی کیوں نہیں کہ قیامت کے دن جمعے پہلی جماعت میں وافل ہوئے سے دوک لیا جائے جبکہ اس کے بدلے میں جمعے دنیا کی ہرچیز ہی کیوں نہیں جہائی دیاں نے ان الیس کہ قیامت کے دن جمعے پہلی جماعت میں وافل کے لئے ظاہر کر دیتو ان کی خشبوس کو میس ہوگی۔

( ٣٦٥٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى صُنْدُوقٍ مِنْ صَنَادِيقِ الْحَدَّائِين ، فَقَالَ : لَوْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَالَسْت اِخُوانَك ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعٌ : لَوْ فَارَقَ ذِكُرُ الْمَوْتِ قَلْبِى سَاعَةً خَشِيت أَنْ يَفْسُدَ قَلْبِي.

( ٣١٥٨٠) حضرت ما لك بن مغول فرماتے ہیں كه ايك آدى رہيج بن راشد كے پاس سے گزرا، وہ موچيوں كے ايك كھو كھے كے پاس بيٹھ تھے۔ اس آدى نے ان سے كہا كه اگر آپ مجد چليس اور مسلمان بھائيوں سے بات چيت كريں تو اچھا ہو۔ حضرت رہيج نے ان سے فرمايا كه اگر موت كى يادا كہ لمحے كے لئے بھى مير سے دل سے جدا ہوتو ميں جھتا ہوں كه ميرا دل خراب ہوجائے گا۔

( ٣٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى زَمِيلَ رَبِيعِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ :لَوْ أَنِّى أَعْلَمُ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَبِّى لَعَلَى أَتَكَلَّفُهُ ، قَالَ :فَرَأَى فِى مَنَامِهِ الشَّكْرَ وَالذِّكْرَ.

(٣٦٥٨١) حفرت اساعيل بن شعيب فرماتے ہيں كەحفرت ابوزميل رئيج بن داشدا يك مرتبه كمه كى طرف جارہے تھے، انہوں نے فرمايا كداگر جھےمعلوم ہوجائے كەميرے رب كوميراكون سائمل سب سے زياده مجبوب ہے تو ميں اس كابہت زياده ابتمام كروں گا۔

روی که رہے کو ماہ دہا ہے کہ بیرے رہ ویرا وق می سب سے ریادہ بوب ہو یہ ان کا بہت ریادہ ایمام مرول ہے۔ پھرانہوں نے خواب میں شکر اور ذکر کود یکھا۔

( ٣٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٍّ ، قَالَ :لَقِيَنِي رَبِيعُ بُنُ أَبِي رَاشِدٍ فِي السُّدَّةِ فِي السُّوقِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَصَافَحَنِي ، فَقَالَ :يَا أَبَا ذَرٌّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ رِضَاهُ فَقَدُ سَأَلَهُ أَمْرًا عَظِيمًا.

(٣٦٥٨٢) حضرت عمر بن ذر كہتے ہيں كەحضرت رہج بن الى راشد مجھے سدہ كے ايك بازار ميں ملے \_انہوں نے مجھ سے مصافحہ كيا اور فرمایا كدا سے ابوذ راج دفخض اللہ تعالیٰ ہے اس كی رضا كو ما نگتا ہے وہ اللہ سے درحقیقت بہت عظیم چیز ما نگتا ہے \_

( ٣٦٥٨٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ الْعَبْدِيَّ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، قَالُوا :لَهُ :

يَا هَرِمُ، أَوْصِنى، قَالَ: أُوصِيكُمْ أَنْ تَقْضُوا عَنِّى دَيْنِى، قَالُوا: بِمَ تُوصِى، قَالَ: فَتَلَا آخِرَ سُورَةِ النَّحْلِ ﴿ ادْعُ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾.

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾.

(٣١٥٨٣) حضرت ون بن شداد كت بي كه جب برم بن حيان عبدى كه وصال كا وقت آيا تولوكوں نے ان علماكماك

ر ۱۸۳۱ می سرے ون بن سداد ہے ہیں مدہب ہرم بن حین سبدی کے وصان وحت ایا تو تو وں نے ان سے بہا ادا کے ہرم اوصت فرماد بحقے۔ انہوں نے کہا کہ میں شہیں وصیت کرتا ہوں کہتم میرا قرض ادا کردینا۔ پھرلوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیے زندگی گزارنے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے سورۃ النحل کی ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْمِحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ زندگی گزارنے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے سورۃ النحل کی ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْمِحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ سے لے کر ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ تک تلاوت فر الٰی۔

( ٣٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ هَرِمٌّ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ زَمَان يَتَمَرَّدُ فِيهِ صَغِيرُهُمْ وَيَأْمُلُ فِيهِ كَبِيرُهُمْ وَتَقُرُّبُ فِيهِ آجَالُهُمْ.

( ۱۵۸۴ ) حضرت ہرم بیدعا ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں ایسے زمانے کے شرسے پناہ ما نگتا ہوں جس میں ان کا جوان سرکشی . کا شکار ہے، بوڑھاامیدوں میں مبتلا ہے اور ان کی موتیں قریب آگئیں ہیں۔

( ٣٦٥٨٥ ) حَذَّنَنَا حَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَصْبَغَ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ عَلَى الْخَيْلِ، فَغَضِبَ عَلَى رُّجُلِ فَأَمَرَ بِهِ فَوُجِنَتْ ، عُنْقُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا نَصَحْتُمُونِى حِينَ قُلْتُ: وَلَا كَفَفْتُمُونِى عَنْ غَضَبِى ، وَاللهِ لَا آلِى لَكُمْ عَمَلًا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا طَاقَةَ لِى بِالرَّعِيَّةِ فَابْعَثْ إلَى عَمَلك.

(٣١٥٨٥) حفرت الونفر وفر ماتے ہیں كه حفرت عمر فے حفرت برم بن حيان كواكيك شكر كى قيادت دے كر دوانه فر مايا۔ پھر جرم دشنول كے ايك آدى پر غضب ناك ہوئے اور اسے قبل كرنے كا تھم دے ديا۔ پھر وہ اپنے ساتھيوں كى طرف متوجہ ہوئے اور ان حضرت كر مايا كه الله تنہيں فير سے محروم د كھے، جب ميں في بيد بات كى تو تم في جھے ہيں ہے در مايا كه الله تنہيں فير سے محروم د كھے، جب ميں معاطى كا قائد نہيں بنوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر كو خط كھا كہ اے امير المونين إيس كيوں ندروكا، خداكى قائد نہيں ركھتا۔ آپ اس كام كے لئے كى اور كو تھيج د يجئے۔

( ٣٦٥٨٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمُ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(٣١٥٨٦) حفرت ہرم بن حيان فرمايا كرتے تھے كہ ميں جہنم كوالى چيزنہيں سمجھتا جس سے بھا گئے والے كو نيندآئے اور جنت كوالىي چيزنہيں سمجھتا جس كوحاصل كرنے والاسويائے۔

( ٣٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِبرَّةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ :كَانَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ عَامِلاً عَلَى بَغْضِ رَسَاتِيقِ الْأَهْوَازِ فَاسْتَأْذَنَهُ رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، قَالَ :فَقَامَ هَرِمُ بُنُ حَيَّانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ ، قَالَ الرَّجُلُ هَكَذَا عَلَى أَنْفِهِ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ هَرِمْ بِيكِهِ :

اذُهَبُ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ هَرِمْ : أَيْنَ كُنْت ، فَقَالَ : أَلَمْ نَرَ

مِينَ قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُتَ إِلَى بِيكِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُرُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ .

وين قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُت إِلَى بِيكِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُرُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ .

وين قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُت إِلَى بِيكِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُرُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ .

وين قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُت النَّيْ بِيكِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُورُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ .

وين قُمْت فَأَمُسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُت النَّي بِيكِكَ اذْهِن الْهُولُ : أَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى السُّوءِ لِلْمَانِ السُّوءِ اللهُ عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

ر المراب المرب المراب المرب ا

( ٣٦٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعِ اللَّهُ لِمُؤْمِنِ حَاجَةً إِلَّا فَضَاهَا ، وَلَا يَسْأَلُهُ إِلَّا مَا يُوَافِقُ رِضَاهُ.

(٣٦٥٨٨) برفرماتے ہیں كدبروزِ قیامت الله تعالی مومن كی ہر عاجت كو پوراكرے گا۔ اوراس كی مرضی مے موافق اس سے سوال كيا جائے گا۔

( ٣٦٥٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :مَرَّ مُورَقُ الْعِجْلِيّ غلى مَجْلِسِ الْحَيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَسَأْلُوهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ : أَكُلُّ حَالِكَ صَالِحٌ، قَالَ :وَدِذْنَا ، أَنَّ الْعُشْرَ مِنْهُ يَصْلُحُ.

(٣٦٥٩) سعيد جريري بينين فرماتے بين كه مورق العجلى قبيله فى كمجلس كرز ساقو ان كوسلام كيا۔ انہوں نے سلام كاجواب ديا اورا كيد آ دى نے ان سے بوچھا كه 'آ ب كى حالت بالكل درست ہے؟' ' تو انہوں نے جواب ديا كه ' ميں تو چاہتا ہوں كه اس كا دسوال حصد بى ٹھك ہوجائے۔

( ٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ تَقِى الْفَضَبِ تَقِى الطَّمَعِ. (٣١٥٩٠) جَرَمِيْنِيْ فرماتے بيں كمآ دي پر بيزگاراس وقت تك نيس بوسكتا جب تك كه غصراورلا لح سے ندیجے۔

## (٧٢) كلام مجاهدٍ رحمه الله

# حضرت مجامد الشيئ كآثار

( ٣٦٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فَلَأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ قَالَ :فِي الْقَبْرِ.

(٣١٥٩١) ىجابد مِينْيَة عِنْ آيت كريمه ﴿ فَلَا نَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ كَاتْغير ميں مروى بے كه يقبر كے بارے ميں ہے۔

( ٣٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ﴾ قَالَ : مَنْ خَافَ اللَّهَ عِنْدَ مَقَامِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِي الدُّنيَا.

(٣٦٥٩٢) مجاہدے آیت کریمہ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ کے بارے میں مروی ہے کہ جو تخص دنیا میں گناہ پراصرار کرنے سے اللہ ہے ڈرے۔

( ٣٦٥٩٣) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَأَيْت مُجَاهِدًا ظَنَنْت أَنَّهُ خوبندة ، قَدْ ضَلَّ حِمَارُهُ فَهُوَ مُهْتَمُّ.

(٣٦٥٩٣) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ بیں کے جب مجاہد کود یکھا تو یہ مجھا کہ شاید بیکوئی کمہار ہے جس کا گدھا گم ہوگی ہے جس کو یہ تلاش کررماہے۔

( ٣٦٥٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِى مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنَ الدُّنِيَا فَلَا أَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا.

(٣٦٥٩٣) حفرت مجاہد کا ارشاد ہے کہ جب بھی دنیا ہے کوئی دن گزرجاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس دنیا سے نکال دیا ہے اب میں بھی اس کی طرف لوٹ کرنہیں آ وُل گا۔

( ٢٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ قَالَ: الْمَوْتُ.

(٣١٥٩٥) حضرت مجامد بيني المنتقل الأرْضَ مَنفَصها مِنْ أَطْرًا فِهَا ﴾ كي تفيريس فدكور ب كداس عمرادموت بـ

( ٣٦٥٩٦) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ ذُو حَاجَةٍ عِنْدَهُمْ رَأْسُ شَاقٍ ، فَأَصَابُوا شَيْنًا فَقَالُوا :لَوْ بَعَثْنَا بِهَذَا الرَّأْسِ إِلَى مَنْ هُوَ أَخُوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَدُورُ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ.

(٣٦٥٩٦) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کدمدینہ میں ضرورت منداہل بیت رہتے تھے۔ان کے پاس بکری کا سرتھا۔ان کو کچھوسعت ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سرکوکسی اپنے سے زیادہ مختاج کو دے دیں۔تو انہوں نے اس کو بھیج دیا تو وہ سرمدینہ کے گھروں میں گھومتار ہاحتی کہ انہی کے پاس لوٹ آیا کہ جن سے وہ لکلاتھا۔

( ٣٦٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ فَمَا بَقِيَ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُونَ ، مَا الْمُجْتَهِدُ فِيكُمَ الْيَوْمَ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

(٣٦٥٩८) حضرت مجاہد ہوشین فرماتے ہیں کہ علماء ختم ہو چکے ہیں اور صرف طالب علم ہی باتی رہ گئے ہیں۔تم میں آج مجاہدہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے لوگوں میں کھیل کود کرنے والا۔ ( ٢٦٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المَّابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَا اللَّهُوبُ كُمَّا يَنْثُرُ الرِّيحُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَا سَمِعْت قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ .

(٣٦٥٩٨) حضرت مجامد كاارشاد ہے كہ جب كوئى آ دى دوسرےكول كرمسكراتا ہے تواس كے گناہ ايسے بى جھڑ جاتے ہيں كہ جيسے بوا خشك چوں كوجھاڑ و يق ہے۔ راوى كہتے ہيں كہ كى نے سوال كيا كہ بيتو بہت چھوٹا سائل ہے۔ توانہوں نے جواب ديا كہ كيا تو نے اللہ تعالى كاارشاذ نيس سنا: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَكَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ كداگر آ ب روئے زين كى تمام اشياء بھى صرف كرديتے توان ميں آپس ميں الفت نہ بيداكر كتے۔

( ٣٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ.

(٣٧٥٩٩) حضرت مجامد والشيلا فرماتے ہيں كه مجھے اہل كوفيد ميں جارآ دى سب سے اچھے لگتے ہيں :طلحه، زيرد،محمد بن عبدالرحمٰن اور يجيٰ بن عباد۔

( ٣٦٦.٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ لَمْ يُصِبُ مِنْ أَخِيهِ إِلَّا أَنَّ حَيَانَهُ مِنْهُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمَعَاصِى.

(۳۲۱۰۰) حضرت مجاہد پر پیٹی فرماتے ہیں بے شک مسلمان اگراہے بھائی ہے کوئی بھلائی ندبھی ملے تو یہ بھلائی کافی ہے کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ سے بچ جاتا ہے۔

( ٣٦٦.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.

(٣٧٦٠١)حضرت مجامد ويشينه كاارشاد ب كرمجه والتخف وه ب جوالله عدر \_\_

( ٣٦٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ قَالَ :هُوَ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودَ.

(٣٦٢٠٢) حضرت مجاہد سے قرآن پاک کی آیت ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَهُ ّ نَصُوحًا ﴾ کی تفسیر منقول ہے کہ ووآ دی تو بہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔

( ٣٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فى قوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ قَالَ :الطَّائِعُ الْمُؤْمِنُ.

(٣١٢٠٣) حضرت مجابد الله تعالى كارشاد ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا ﴾ كبارك

میں منقول ہے کہ اس سے مراد تا بع دار ،مومن مخص ہے۔

- ( ٢٦٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ.
- (٣٦٢٠٣) حضرت مجامد الله تعالى كارشاد ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كم بارے ميں منقول بكدوه لوگ تمام رات نبیں سوتے تھے۔
- ( ٣٦٦.٥ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ قَالَ :مَقْصُورَاتٌ قُلُوبُهُنَّ وَأَبْصَارُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فِي خِيَّامِ اللَّوْلُؤِ لَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ.
- (٣٢٢٠٥) حفرت مجابد سے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْمِحِيَامِ ﴾ كي تغيير ميں منقول ہے كدوه اليي حورين ہول گی کہ جوموتیوں کے خیموں میں ہول گی اوران کے دل وجان اور آئکھیں صرف اپنے خاوندوں پرمنحصر ہوں گی۔وہ ان کے علاوہ کسی اور ہے محبت نہیں کریں گی۔
- ( ٢٦٦.٦) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ بَغُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ قَالَ : يَحَارُ فِيهِنَّ الْبَصَرُ. (٣٦١٠٦) حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَحُورٌ عِینٌ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ ان حوروں کے دیکھنے میں سکھ آئکھیں چندھیارہی ہوں گی۔
- ( ٣٦٦٠٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ قَالَ : لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنيا. (٣٢٧٠٤) حَضْرت مِجامِد سے الله تعالی کے ارشاد ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ اس ہے دنیا کا مال
- مرادين ہے۔ ( ٢٦٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَنْتِيلاً ﴾ قَالَ :أَخْلِصُ لَهُ إِخْلاصًا ( ٣٦٢٠٨ ) حفرت مجاہد سے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَتَبَتَّلُ اللّهِ تَنْتِيلاً ﴾ کی تفیر میں منقول ہے کہ اللہ کے لیے اظامی پیرا کرو۔ ( ٢٦٦٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ إِلَّا تَبْكِى عَلَيْهِ الْأَرْضُ أُرْبَعِينَ صَبَاحًا.
- ربیں (۳۲۲۰۹) حضرت مجاہد سے ارشاد منقول ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو زمین چالیس دن اس پرروتی ہے۔ (۲۲۱۰۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنْتَانِ ﴾ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَذُكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعَاصِي فَيَحْتَجِزُ عنها
- الله عمرت مجابد سے اللہ کے ارشاد ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَانِ ﴾ كَافْسِر مِي منقول بكا اس مرادوه فخص ب كه جو بوقت گناه الله كو يا دكر ب اور گناه سے احتر از كر لے \_

( ٣٦٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ قَالَ : الآنِيَةُ : الْأَفُدَاحُ ، وَالأَكُوابُ : الكوكباتُ ، وَتَقْدِيرًا :أَنَّهَا لَيْسَتَ بِالْمَلْأَى الَّتِى تَفِيضُ ، وَلاَ نَاقِصَةَ الْقَدْرِ .

(٣٢٢١١) حفرت مجاہدے الله تعالى كار شاد ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتُ فَوَادِيرَا فَوَادِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ كَتْغير مِي منقول بكرآني سي مراددين كرين اورالاكواب مراد-

#### ( ٧٤ ) كلام عكرمة

( ٣٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ :الدُّنْيَا كُلُّهَا قَرِيبٌ ، كُلُّهَا جَهَالَةٌ.

( ٣٦٦١٢ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ قَالَ :السَّهَرُ.

(٣١٢١٣) حفرت عكرمه ولأونو فرمات بين الله تعالى كارشاد فرسيماهم في ومجوهيم كار عمرادش بيداري بـ

( ٣٦٦١٤) حَلَّنَا حَكَّامُ الرَّازِيِّ ، عَنُ أَبِي سِنَانٍ ، عَنُ ثَابِبٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ﴿ وَالْأَكُو رَبَّك إِذَا نَسِيتَ ﴾ قَالَ : إِذَا عَصَيْت ، وَقَالَ بَغُضُهُمُ : إِذَا غَضِبْت.

(٣١٢١٣) حضرت عكرمة وافع بي كرالله تعالى ﴿وَاذْكُو رَبُّك إِذَا نَسِيتَ ﴾ كامطلب بكدجب توالله كى نافر انى كر

ر ۱۱۱۰ ) سفرت ترمیرون بین رواندهای هوداه مو دانده ایسان هسین به و مصب به در بب وانده ما فرمان رست اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تجھے غصراً ئے۔

( ٣٦٦١٥ ) حَلَّائَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَلَّائَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ قَالَ :إنَّ الْقُلُوبَ لَوْ تَحَرَّكَتُ ، أَوْ زَالَتْ خَرَجَتْ نَفْسُهُ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا هُوَ الْفَزَعُ.

(٣٦٦١٥) حضرت عکرمہ قر آن مجید کی آیت ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِوَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ دل اگر حرکت کریں قو سانس نکل جائے ،وہ صرف گھبراہٹ ہوگی۔

( ٣٦٦١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿كَمَا يَشِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ قَالَ :الْكُفَّارُ إِذَا دَخَلُوا الْقُبُورَ فَعَايَنُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْحِزْي يَئِسُوا مِنْ رَحْمَهِ اللهِ

(٣٦١١٦) حفرت عكرمد الله تعالى كارشاد ﴿ كُمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ كم بارے ميں منقول بك مد كافرلوگ جب قبروں ميں داخل ہوتے ہيں اوراس عذاب كود كھتے ہيں جواللہ نے ان كے ليے تيار كرركھا ہے تو وہ الله كى رحمت

ہے مایوں ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرو بَيَّاعِ الْمُلاء ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً ﴾ قَالَ : قُيُودًا.

(٣١٢١٤) حضرت عكرمه فرماتے بيل كه الله تعالى كارشاد ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً ﴾ مراد بيريال بيل -

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، فَقَالَ : أَحَدُّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنفَعُكُمْ فَإِنَّهُ فَدُ نَفَعَنِى ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكُرَهُ فُضُولَ الْكَلَامُ مَا عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَلَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا ، عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجِئِكَ فِي مَعِيشَئِكَ عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهُيًا ، عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجِئِكَ فِي مَعِيشَئِكَ النّبِينَ ﴾ وَأَنْ هُوَنِ اللّهِ مَعْلَى أَنْ تَقُرَاهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهُيًا ، عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجِئِكَ فِي مَعِيشَئِكَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا لَا يَعْمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ الّتِي لَا بُدُّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ ﴿ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ هُوَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ اللّهِ مَا لَكُنْهُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَكَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الّتِي أَمْلَى صَدُرَ نَهَارِهِ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرٍ دِينِهِ ، وَلَا دُنْيَاهُ.

(٣٦٦١٨) حصرت يعلى بن عبيد فرماتے بين كدا كي مرتبه محمد بن سوقد بهارے پائ آئ اور فرمايا كه مين تم كوا كي بات بتا تا بهوں اميد ہے كدوہ تم كونفع دے گی۔ اس ليے كدا سبات ہے جھكونفع بوا ہے۔ انہوں نے فرمايا كه عطابين رباح نے بميں فرمايا كه ''ال ميرے بيتيج تم سے پہلے لوگ فضول با توں سے بچتے تھے۔ سوائے اس كے كه تو الله تعالى كى تماب قرآن پاكى تلاوت كرے ياكى ميرے بيتيج تم سے پہلے لوگ فضول با توں سے بچتے تھے۔ سوائے اس كے كه تو الله تعالى كى تماب قرآن پاكى تلاوت كرے ياكى الله كل كام كا حكم كرے يا برائى سے روكے اور بيرك تو اپني شرورى معيشت كو فاطر بقد رضرورت بات كرے۔ كيا تم لوگ قرآن پاكى كى آيت ﴿عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِينِينَ ﴾ اور ﴿عَنِ الْيَهِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولُ إِلاَّ لَكُنْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ كانكار كر كتے ہو۔ كيا تم كواس بات سے حيانہيں آتى كدا گرتم ہارے دن كے اعمال ناموں كامحيقہ كھولا جائے تو اس ميں اكثر با تيں الى ہوں كہ جن كا ندين سے كوئي تعلق ہاور نہى ونيا ہے۔

( ٣٦٦١٩ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الرُّديني عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : مَا هَاجَتِ الرِّيحُ إِلَّا بِعَذَابٍ وَرَحْمَةٍ.

(٣٧٧١٩) خفرت کیلی بن معمر فرماتے ہیں کہ تیز ہواعذاب یارحمت ہی کی وجہ سے چلنی ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ مُفَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا﴾ قَالَ : الْعَهْدُ الصَّلَاةُ.

(٣٢٦٢٠) حضرت مقاتل بن حيان فرمات بي كما لله تقالى كار ثاد هِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهُدًا ﴾ عمراء به دنماز بـ - (٣٢٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، قَالَ : كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقُوا يُوصِي بَعْضُهُمْ بِعُضَّ بِعَلَاثٍ : مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ.

(٣٦٢٢) حضرت البي عون فرماتے ہيں اچھے لوگ جب ملا كرتے تھے تو تين چيزوں كي نفيحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو بحق تين چيزوں كي نفيحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو بھى تين چيزوں كو لكھ كر بھيجا كرتے تھے۔ ﴿ جَوْحُصُ ٱخْرَت كے ليے عمل كرتا ہے الله اس كى دنيا كى كفايت كرتا ہے۔ ﴿ جَوَحُصُ الْبِي بِوشِيدہ حالت كو فض اَ اللہ كو در ميان معاملات كو درست كرتا ہے الله اس كو قالت كو درست كرتا ہے۔ ﴿ جَوْحُصُ الْبِي بِوشِيدہ حالت كو درست كرتا ہے۔ ﴿ جَوْحُصُ الْبِي بِوشِيدہ حالت كو درست كرتا ہے اللہ اس كى خلا برى حالت كو بھى درست كرديتا ہے۔

( ٣٦٦٢٢ ) حَلَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ لَا يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ خَالِدُ :مَكَثَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَنْزِعْ ثَرْبَةُ ، عَنْ ظَهْرِهِ.

(٣٦٦٢٢) حفزت خالد بن افی عمران فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر مبینہ میں صرف تین دن افطار کرتے تھے۔ خالد فرماتے ہیں حالیس سال تک انہوں نے اپنی کمر سے کیڑانہیں اتارا۔

( ٣٦٦٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن وَهِ شَامٌ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَة فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسٌ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَارَّهُ بِشَى ءٍ لَمْ أَفْهَمُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَإِنِّى أَنْ اللَّهُ أَنُ تَضَعُ إصْبَعَك فِي هَذِهِ النَّارِ ، وَكَانُونْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِيهِ نَارٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْحَلُ عَلَى يَاصِبُع مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنْيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْحَلُ عَلَى يَاصِبُع مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنْيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي الْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً . قَاهُ إِلَى الْقَضَاءِ.

(٣٦٦٢٣) محمد بن سرین فرماتے ہیں کہ ہم ابوعبیدہ کے پاس ان کے گنبد میں بیٹے ہوئے تھے وایک آ دمی ان کے پاس آیا اور ان کے ساتھ ان کے بستر پر بیٹے گیا۔ اس نے ابوعبیدہ والیٹیٹ بیٹیدہ طور پر کوئی بات کی جو ہم نہ مجھ سکے۔ ابوعبیدہ نے اس سے کہا کہ اپنی انگی اس آ گ میں ڈالو۔ ہمارے درمیان ایک انگیٹھی میں آ گ جل رہی تھی۔ اس آ دمی نے کہا'' سجان اللہ'' تو ابوعبیدہ نے فرمایا کہ تو میرے لیے اس دنیا کی آ گ میں ایک انگیٹی کے بارے میں بھی بخل کرتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اپنی تمام جسم کو جہنم کی آ گ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس آ دمی نے ابوعبیدہ کو قاضی بنے کی دعوت دی تھی۔

( ٣٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ سَلِّمُنَا وَسَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّا.

(٣٧٩٣٣) حفزت قاسم مِلِيَّيْدُ كارشاد ہے كەعبىداللە بن عدى بن خياركاارشاد ہے كە 'اےاللەنجىيں سلامتى بيس ركھاورمومنين كوبىم ھے سلامتى بيس ركھ۔

( ٣٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ :الزَّبَانِيَةُ رُؤُوسُهُمْ فِي السَّمَاءِ وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (٣٦٢٢٥) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں که''الزبانیہ'' سے مراد فرشتے ہیں کہ جن کے سرآ سان میں اور پاؤں زمین میں ہیں۔

( ٣٦٦٣٦ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ قَالَ : يُكْتَبُ

(٣٦٦٢٦) حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ كَتَفير منقول ہے كمآ دى كى ہراچھى اور برى بات كسى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ مَا عَلَيْهِ وَمَاللهُ.

(٣١٦٢٧) حفرت عكرمه جلي الشي عروى ہے كداس كفع اور نقصان كى ہر بات كھى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٨ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٌ أَنَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.

(٣١٢٢٨) حضرت سعيد بن حسن سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ كَتفير مِن منقول ہے كه بهت كم بن كوئى الى رات آتى تقى كەجس مِن ووسوتے ہوں۔

( ٢٦٦٢٩) حَذَّنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلَّ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ إِذْ عَشَرَ بِهِ ، فَقَالَ : تَعِسُت ، فَقَالَ : صَاحِبُ الْيَمِينِ : مَا هِي بِحَسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّمَالِ : مَا هِي عَسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّمَالِ : مَا مَركَ صَاحِبُ الْيَمِينِ فَاكْتُبُهَا ، فَنُودِي صَاحِبُ الشَّمَالِ ، إِنَّ مَا تَرَكَ صَاحِبُ الْيَمِينِ فَاكْتُبُهُ.

( ٣٦٦٣ ) حَذَنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللهِ فَقَدْ آذَنَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ حُادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ حُادًّ اللَّهَ فِي آمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدُغَةِ خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدُغَةِ اللهَ عَتَى يَشْبَ بَهَ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللّهُ فِي رَدُغَةِ اللّهَ عَتَى يَشْبَ بَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٣٢٦٣٠) حفرت حسان بن عطيه كاارشاد ہے كہ جو خف اللہ كے دوستوں ہے دشمنی كرتا ہے تو اللہ اس سے اعلانِ جنگ كرتا ہے اور

جس شخص کی سفارش اللہ کے قانون وحدود میں آٹر یہتی ہے تو وہ شخص اللہ کے علم میں رکاوٹ بن رہا ہے اور جوکوئی شخص کی ایسے جھڑ ہے کی معاونت کرتا ہے جس کا اس کوعلم ہی نہیں تو وہ اس جھڑ ہے سے نکلنے تک اللہ کے خصہ میں رہتا ہے اور جوشخص کی مسلمان پر ایسی تہمت لگا تا ہے جس کا اس کوعلم ہی نہیں تو اللہ اس کو ہلا کت کی دلدل میں پھنسادیتا ہے تی کہ وہ خود اس سے راستہ زکال لے۔ اور جوکوئی شخص کسی کمزور کے حق میں جھڑ اکرتا ہے تا کہ اس کو اس کا حق دلوا دیتو اللہ ایسے دن کہ جب قدم لڑ کھڑ اکمیں گے اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی تر دذبیس کرتا ہوائے اپنے مومن بندے کی جان بین کرنا ہوں تو کوئی تر دذبیس کرتا۔ سوائے اپنے مومن بندے کی جان بین کرنا ہوں تو کوئی جو رکھ کا رنہیں۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زيتون ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ لَغُوَّ إِلَّا لِمُصَلِّ ، أَوْ ذَاكِرِ رَبِّهِ ، أَوْ سَائِلِ خَيْرٍ ، أَوْ مُعْطِيه.

(۱۳۱ ۳۷) حضرت ابن محریریز فرماتے ہیں کہ مجدمیں نمازی یا اللہ کے ذکریا کسی اچھی چیز کی طلب یا عط کے علاوہ تمام باتیں لغو ہیں۔

( ٣٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَجَاء بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزِ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلْبَزَّازِ أَتَلْدِى مَنْ هَذَا هَذَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : إنَّمَا جِنْنَا نَشْتَرِى بِلَرَاهِمِنَا ، لَيْسَ بِدِينِنَا.

(٣٦١١٣٢) حضرت ابن محريز ايک مرتبدايک کپڑا فروش کے پاس گئے اور اس سے پچھ فريدا تو ايک آ دمی نے کپڑے فروش سے کہا کہ ميتو جانتا ہے ميدکون ہيں؟ تو بيابن محريز ہيں تو وہ کپڑا فروش کھڑا ہو گيا۔حضرت ابن محريز نے فرمايا کہ ہم اپنے درا ہم کے بدلہ ميں خريد نے آئے ہيں اپنے دين کے بدلے فريد نے نہيں آئے۔

( ٣٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ وُهَيْبٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالرَّمْلَةِ وَهُوَ يَقُولُ : أَذْرَكْت النَّاسَ وَإِذَا مَّاتَ مِنْهُمَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى تَوَقَى فُلَانًا عَلَى الإِسْلَامِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ أَحَدُّ الْيُوْمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(٣١٢٣٣) حضرت موی بن عقبہ واپنی فرماتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین میں تھے کہ میں نے ابن محریز ویشین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ "میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جب کوئی مسلمان مرتا تو لوگ کہتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ میں نے فلا شخص کواسلام پر موت عطاکی۔ پھر بیز مانی ختم ہوگیا اور اب کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا۔

( ٣٦٦٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَّى ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ مُجَمِّعِ بْنُ جارية يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مَوْتَا سَجِيجًا.

(٣٦٦٣٣) حضرت مجمع بن جاربه ويشيز دعا كياكرتے تھے كدا الله ميں تجھے نرم وآسان موت كاسوال أرتا ہوں۔

( ٣٦٦٣٥ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِى قَوْلِهِ : (خَافِضَةٌ) مَنِ انْخَفَضَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَرْتَفِعُ أَبَدًا ، وَمَنَ ارْتَفَعَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَنْخَفِضُ أَبَدًا.

(٣٦٦٣٥) حفرت اسامہ بن زیدا ہے والدے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ( خیافِظیّہ ) کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جوشخص اس دن پست ہوگیا وہ بھی بھی بلندنہیں ہوسکے گا اور جوشخص اس دن بلندی حاصل کرے گاوہ بھی بھی پست بنہ ہوگا۔

( ٢٦٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ، قَلْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ، قَالَ :المحسنون الَّذِينَ لَا يَظْلِمُونَ وَإِنْ ظُلِمُوا لَمْ يَنْتَصِرُوا.

(٣٦٣٣٦) حضرت عمرو بن اوس بالتينية فرماتے ہيں كها حسان كرنے والے وولوگ ہوتے ہيں جوظلم نہيں كرتے اورا كران پرظلم كيا جائے تو بدلة نہيں ليتے \_

( ٣٦٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بُنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ : قَالَ فُلانٌ : تَمْشُونَ عَلَى قَبُورِ كُمْ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ تُمْطَرُونَ.

(٣٦٢٣٤) حضرت ابوعلاء بن الشخير فرماتے ہيں كەفلال شخص نے كہا:تم لوگ تواپئ قبروں پر چلتے ہو۔ ميں نے كہا: ہاں۔اس نے كہا: تو پھركيے تم پر ہارش اتر ے!!!

( ٢٦٦٢٨) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحُمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾ قَالَ: لَمَّا الْتَقَمَهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ فَسَمِعَ الْأَرْضَ تُسَبِّحُ ، فَالَ: فَأَخْرَجَهُ حَتَّى قَالَ: فَهَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قَالَ: فَأَخْرَجَهُ حَتَّى قَالَ: فَقَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قَالَ: فَأَخْرَجَهُ حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَى الشَّابِعَةِ فَسَمِعَ الْأَرْضِ بِلاَ شَعْرٍ ، وَلَا ظُفُو مِثْلُ الصَّبِيِّ الْمَنْفُوسِ ، فَٱنْبُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ الْقَاهُ عَلَى الْآرُضِ بِلاَ شَعْرٍ ، وَلَا ظُفُو مِثْلُ الصَّبِيِّ الْمَنْفُوسِ ، فَٱنْبُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ لَتَحْزَنُ عَلَى الْعَبِي مَعْرَاتِ الْأَرْضِ ، فَبَيْنَمَا هُو نَائِمٌ تَحْتَهَا فَتَسَاقَطَتُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدْ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنَحُزَنُ عَلَى شَجَرَةٍ ، وَلَا تَحْزَنُ عَلَى مِنْ إِلَهُ إِلَٰهٍ مِنْ الْفَعِيلُ لَهُ عَلَيْهِ وَرَقُهُمَا قَدْ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنَحْزَنُ عَلَى شَجَرَةٍ ، وَلَا تَحْزَنُ عَلَى مِنْ إِلَهُ إِلْهِ مِنْ إِلَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهُمَا قَدْ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى وَلَا يَعْرَبُونَ يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يُولِلُهُ إِلَى الْمَالِقُولُ لَهُ الْعَلَامُ وَلَا يَعْرَبُونَ عَلَى مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ الْمُعْلَقُ وَلَالَهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْمِى وَلَا الْعُلُولِ اللّهُ الْمُ الْمُعْمِلُ لَلْهُ الْمُتَالِقُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَقُ الْمُسْتُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُولُ ال

(٣٦١٣٨) حضرت ابن عباس الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَالْتُقَمّهُ الْحُوثُ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب پیغیر کو مجھل نے نگل لیا توان کو ساتویں زمین میں لیے جا کر رکھ دیا۔ وہاں انہوں نے زمین کو تبیح کرتے ہوئے سا۔ اس بات نے ان کو تبیح کرنے پر برا عیجنتہ کیا توانہوں نے ﴿ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّی کُنْت مِنَ الظّالِمِینَ ﴾ کہنا شروع کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھی برا عیجنتہ کیا توانہوں نے ﴿ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّی کُنْت مِنَ الظّالِمِینَ ﴾ کہنا شروع کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھی نے پیغیر کو نکالا اور زمین پر بغیر بالوں اور نا خنوں کے پیدائش بچے کی طرح ڈال دیا۔ الله تعالیٰ نے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک درخت کے بیچ کیڑے موڑے کھایا کرتے تھے۔ ایک د فعد وہ اس درخت کے بیچ کیڑے موڑے کھایا کرتے تھے۔ ایک د فعد وہ اس کی شکایت سائے میں سوے ہوئے تھے کہ اس درخت کا ایک پیت جو کہ خشک ہو چکا تھا گر اتو تیغیم علیائیا نے اپنے رب سے اس کی شکایت کی تو ان کو جواب ملاکہ تو ایک درخت پر تو بہت ممکین ہوتا ہے اور ایک لاکھیا اس سے زائد پڑمگین کیوں نہیں ہوتا جو اور ایک لاکھیا سے زائد پڑمگین کیوں نہیں ہوتا جن کو عذا ب

( ٣٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو هِلَالِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمِ الرَّاسِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ أَبُو الصَّهْبَاءِ : طَلَبْت الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ فَأَعْيَانِي إِلَّا رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، فَعَلِمْت ، أَنَّهُ قَدْ خِيرَ لِي : وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ أُوتِيَ رِزْقَ يَوْمِ بِيَوْمِ فَلَمْ يَظُنَّ ، أَنَّهُ قد خِيرَ لَهُ إِلَّا كَانَ عَاجِزًا ، أَوْ غَبِيَّ الرَّأْي.

(٣١٧٣٩) حضرت ابوالصبها فرماتے ہیں کہ میں نے مال کوحلال طریقہ سے تلاش کیا تو اس نے مجھے تھکا دیا سوائے ہومیدروزی کے تو میں نے جان لیا کدمیرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا گیا ہے۔اللہ کی قسم جس شخص کو بومیدروزی دی جاتی ہے اور وہ مینیں سمجھتا كهاس كےساتھ بھلائي والامعاملہ كيا گيا ہے تو و چھس ناتص رائے ركھتا ہے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكُيْر بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إنَّكَ لَتَلْقَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً ، وَالآخَرُ أَكُرَمُهُمَا عَلَى اللهِ بَوْنًا بَعِيدًا ، قَالُوا : وَكُيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا جَزْءٍ ، قَالَ : يَكُونُ أَوْرَعَهُمَا فِي مَحَارِمِهِ.

(٣٢٦٢٠) حضرت عبدالله بن مطرف فرماتے ہیں كه تو دو خصوں كود كھے گا كدان ميں سے ايك زياده نماز اور روز سے والا ہوگا اور دوسراان میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہوگا لوگوں نے سوال کیا کہ اے اباجزء یہ کیسے ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ محرمات سے زیادہ بچنے والا ہوتا ہے۔

( ٢٦٦٤١) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جُولِيْهِ ، عَنِ الصَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَبَشَّرَ الْمُخْتِينَ ﴾ قَالَ : الْمُتَوَاضِعِينَ . (٣٦٢٢١) حفرت ضحاك يَشْيِدِ الدَّتَى لَى كارشاد ﴿ وَبَشْرَ الْمُخْتِينِينَ ﴾ كم بارك مِن مروى بكراس مرادعا جزى

کرنے والےلوگ ہیں۔

( ٢٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ قَالَ :الذِّلَّةُ لِلَّهِ.

(٣٦٢٣٢) حضرت ضحاك يريسي الله تعالى م كارشاد ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه عاجز ؟ اصرف الله

( ٣٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ﴿يُصُهُّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ قَالَ :

يُذَابُ بِهِ. (٣٧٦٣٣) حفرت شحاك قرآنِ پاك كي آيت ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ كي تغيير كرتي بين كه اس كذريعه

( ٣٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ :لَمْ يَكُنِ اللَّغْوُ مِنْ حَالِهِمْ ، وَلَا بَالِهِمْ.

- (٣٦٢٣٣) حضرت نتحاك الله ك قول ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَاهُ ﴾ كَاتَفِير مِين قرمات بين كه لغوبات ندان كه دل مين بوتي باورندي حالت سے ظاہر بوتي ہے۔
- ( ٣٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :لَوْلَا تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ مَريضًا.
  - (٣٦٦٣٥) حضرت ضحاك فرماتے بین كها گرقر آن پاك كى تلاوت نه بوتى توميس مريض بنتازياده پېند كرتا\_
- ( ٣٦١٤٦) حَدَّنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْسٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ قَالَ :أمِنُوا الْمَوْتَ أَنْ يَمُوتُوا ، وَالْمَانُوا الْمَوْتَ أَنْ يَمُوتُوا ،
- (٣٧٠٢٣) حضرت نسجاک الله تعالی کے ارشاد ﴿ فِلَى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مرنے ہے اور بڑھا پ ے تفوظ ہوں گے اور نہ تو ان کو بھوک کے گی اور نہ ہی سردی کگے گی۔
- ( ٣٦٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبُّكَ كَدْحًا﴾ قَالَ:عَامِلٌ إِلَى رَبُّكَ عَمَلًا.
- (٣٦١٣٧) حضرت نسحاك مِيشِينِ الله كِ ارشاد ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدُحًا ﴾ كَاتفير ميں فرماتے ہيں كہ اپنے رب كے اون مات
- ( ٣٦٦٤٨ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بِسِطَامٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ (لَهُمَ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا) قَالَ : يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ قَبْلَ الْمَوْتِ.
- (٣٦ ١٢٨) حضرت نحاك قرآن پاكى آيت ﴿ لَهُمُ الْكُشُوك فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كَاتغير مِين فرمات بين كدوه يدجان كے كموت عقبل اس كا مُحكانہ كبال ع
- ( ٣٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ قَالَ :أُمَّةُ مُّحَمَّدٍ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.
- (٣٦٢٣٩) حضرت ضحاك بن مزاهم الله تعالى كارشاد ﴿فَاسْتَبِقُوا الْتَحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ كاتفير مين فرمات بين كدال عدرادامت محديد كابراجيما اور برافرد بـــ
- ( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْفَيْضِ يقول عَنِ الضَّخَاكِ قَالَ :﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قَالَ :الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ.
- (٣١١٥٠) حضرت ابوالفيض ويتيز حضرت ضحاك في قل كرت بي كمالله تعالى كول ﴿إِنَّمَا يَتَفَيَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ عمراده والوك بي جوثرك سے بجتے بيں۔
- ( ٣٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي

أَشُرَسُ بْنُ حَسَّانِ الْكُوفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهُبَ بْنَ مُنَّهِ ، قَالَ : كَانَ هَارُونُ هُوَ الَّذِى يُجَمِّرُ الْكَنَائِسَ. (٣١٢٥١) حضرت وبب بن مدبه فرمات بين كه مارون والنياوة وضف تصح جوكنيول كوجلاد ياكرتے تھے۔

( ٣٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ما أَدْرِى مَا حَسْبُ إِيمَانِ عَبْدٍ لَا يَدُعُ شَيْنًا يَكُرَهُهُ اللَّهُ.

(٣٦٦٥٣) حضرت مسلم بن بيار كاارشاد ہے كہ مجھے نہيں معلوم كه اس شخص كے ايمان كا كيا درجہ ہوگا كہ جوالي چيز وں كونبيں چھوڑتا كہ جن كواللہ نا پيند كرتے ہيں۔

( ٣٠ ٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمُ إِذَا بَوَّأَ قِيلَ لَهُ : لِلَهُنِكَ الطَّهُرُ .

(٣٦٦٥٣) حطرت مسلم بن بيار فرماتے بين كه اسلاف ميں سے جب كوئى بيارى سے صحت ياب ہوتا تواسے كہا جاتا تھا: يمارى سے ياك ہونا تہارے ليے داحت كاسب بے۔

( ٣٦٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْت :

لَا تَزَالُ تَنْعَى حَبِيبًا حَتَّى تَكُونَهُ ... وَقَدْ يَرُجُو الْفَتَى رَجًّا يَمُوثُ دُونَهُ. لا مدر المعالدة من الله الله من الله من المال من الكرامة الشوع على المالة على المالة على المالة على المالة الم

(٣٦٦٥٣) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ ثابت نے بتایا ہے کہ ابو بمرکی مثال شعرکی تی ہے۔'' تو ہمیشہ اپنے محبوب کو پکارتا رہا۔ یبال تک کہ تو خودمحبوب بن گیا،اور بھی انسان الیمی چیز کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے حصول ہے بل اس کوموت آ جاتی ہے۔

( ٣٦٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قُلْتُ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كِدْت تَوْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قِلِيلًا إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ مَا ضِعْفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ

( ٣٦٦٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ سَمِعُت ثَابِتًا ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرٍ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ :كُنَّا عِنْدَ جَابِرٍ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ :لَوْ قُلْتُ لَكُمُ : إِنِّى لَا أَعُبُدُ هَذَا الْجَمَلَ مَا أَمِنْت أَنْ أَعُبُدَهُ.

(٣٧٧٥٢) حفرت نابت من الله فرماتے میں كه بم لوگ حضرت جابر بن زید كے پاس تھے آپ بالٹید نے ایک اون د مكور

فر مایا: اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ میں ہرگز اس اونٹ کی عبادت نہیں کروں گا میں پھر بھی مامون نہیں ہوں گا اس کی عبادت کے بچنے ہے۔

( ٣٦٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا أَشْبَهَ الْقُوْمَ بَعْضُهُمُ بِبَعْضِ ، مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ.

(٣٦٧٥٤) حضرت حسن ثانثو كاارشاد ہے كہ قوم ايك دوسرے كے مشابينيں ہوتی اور ندى گزشته رات موجود ہ كے مشاببهہ ہوتی ہے۔

( ٣٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أَكْثَرُ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ.

(٣٧٢٥٨) حضرت الى العاليه بيليمية فرمات جي كه جنت كا كثر خوشبودار بود يسبررنگ كے بين \_

( ٣٦٦٥٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ يَوْمَنِذٍ إِذَنَّ حَتَّى يَفُرُ عَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ :وَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ يَا أَبَا يَزِيدَ ، إِنَّ رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآكَ أَحَبَّك ، وَمَا رَأَيْتُك إِلَّا ذَكَرُت الْمُخْيِتِينَ. (احمد ٢٠٠٨- ابو نعيم ٢٠١)

(٣٦٦٥٩) حضرت ابوعبید بن عبدالله فرماتے ہیں کہ رکتے بن خشیم جُب عبدالله کے پاس آتے تو کسی کوان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی تا وقتیکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے فارغ ہوجا کیں۔ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ ان کوعبدالله نے کہا کہ اے ابویزید اگررسول الله آپ کودیکھتے تو آپ سے عبت کرتے اور میں نے آپ کوعا جزین کاذکر کرتے ہی دیکھا ہے۔

( ٣٦٦٠) حَذَّنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولَ ، عَنْ طَلْحَةً ، قَالَ :قِيلَ مَنِ الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلَا الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ ، قَالَ : أَمَّا الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْمُؤْمِنُ الَّذِى إِنْ أَعْطِى شَكَرَ ، وَإِنَ ابْتُلِى صَبَرَ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرْ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرْ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنَّ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرْ ، وَأَمَّا الَّذِى هُوَ أَصْلِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ فَهِى ٱلْفَةُ اللهِ الَّتِي أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۲۲۷) حضرت طلحہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون تی چیز ہے جو قط اور فراوانی دونوں حالتوں میں پھلتی پیولتی ہے؟ اور وہ کون تی شے ہے جو قط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سو کھ جاتی ہوتی ؟ تو شے ہے جو قط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سو کھ جاتی ہوتی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ چیز جو قحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں پھلتی اور پھولتی ہے وہ مومن ہے کہ اگر اس کول جائے تو شکر کرتا ہے اور وہ چیز جو قحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سو کھ جاتی ہے وہ کا فر ہے یا گناہ گار مخص ہے کہ جس کو دیا جائے تو شکر نہیں کرتا ہے اور وہ گیز جو قحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سو کھ جاتی ہے وہ کا فر ہے یا گناہ گار مختص ہے کہ جس کو دیا جائے تو شکر نہیں کرتا ۔ اور وہ چیز جو شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور کبھی ختم نہ

ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی الفت ہے جس نے تمام مونین کے دلوں میں محبت بیدا کردی ہے۔

رُوكِرُونَ عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي ثَامِرٍ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا مِمَّنُ يَغُدُو ( ٣٦٦٦) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي ثَامِرٍ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا مِمَّنُ يَغُدُو إِلَى الْمُسْجِدِ فَرَأَى فِي الْمُنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ قَدُ عُرِضُوا عَلَى اللهِ فَجِيءَ بِامُرَأَةٍ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَجَانَتُ رِيعٌ فَكَانَ عَنِهَا ، وَقَالَ : اذْهَبُوا بِهَا إِلَى النَّارِ ، فَإِنَّهَا كَانَتُ مِنَ الْمُنَبَرِّ جَاتٍ حَتَّى رَبِيعٌ فَكَانَ يُؤَدِّى حَقَّ الْجُمُعَةِ.

انْتَهَى الْأُمْرُ إِلَى ، فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى حَقَّ الْجُمُعَةِ.

السلط المعرب الموال المعرب الموال المعرب ال

(٣٦٢٦٢) حضرت ابوٹا مرفر ماتے ہیں کہ غالبًا کس عورت نے بید دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں ویں گے کیونکہ میں نے نہ کسی چوری کی اور نہ ہی بھی زنا کیا اور نہ ہی بھی فی این اولا دکوئل کیا اور نہ میں نے کوئی اپنی طرف سے الزام تراشا ہے تو اس نے خواب میں ویکھا کہ اس سے کہا جار ہا ہے کہ' اٹھا ور اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے اے کم کوزیادہ اور زیادہ کو کم کرنے والی ، اس نے خواب میں ویکھا کہ میں رجوع کرتی ہوں ، میں اسے پوٹروی کا گوشت کھانے والی ، تو اس نے عرض کی کہ اے میرے رب بلکہ میں رجوع کرتی ہوں ، میں رجوع کرتی ہوں ، میں رجوع کرتی ہوں ، میں رجوع کرتی ہوں ۔

( ٣٦٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيُلْ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتْرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٢) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہان عورتوں کے لیے قیامت کے دن جو کمزور بٹریوں کے باوجودموٹی بنتی ہیں۔

( ٣٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ كَانَ رَجُلاً عَابِدًا ، فَنَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، فَأَتَاهُ مَلكَانِ أَوْ رَجُلانِ فِى مَنَامِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالآخَوُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقَالَ :الَّذِى عِنْدَ رَأْسِهِ لِلَّذِى عِنْدَ رِجُلَيْهِ :الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ تُرْضِى الرَّحْمَن وَتُسْخِطُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجُلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ : إِنَّ النَّوْمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُرُضِى الشَّيْطَانَ وَيُسْخَطُ الرَّحْمَنِ.

(٣٦٢٦٣) حضرت تابت سے مروی ہے کہ ابو تا مرایک عابد آ وی تھے تو ایک دن نماز عشاء پڑھنے سے قبل سو گئے۔ تو ان کے پاس دوفر شنے آئے یا دوآ دی خواب میں آئے اور ایک ان میں ان کے سرکے پاس اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹے گیا۔ پھر سروالے نے پاؤں والے سے کہا کہ سونے سے قبل نماز پڑھنا رحمٰن کوراضی کرتا ہے اور شیطان کونا راض کرتا ہے۔اور پاؤں والے نے سروالے سے کہا کہ نماز سے قبل سوجانا ریشیطان کوراضی کرتا ہے اور دحمٰن کونا راض کرتا ہے۔

ُ ( ٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ أَشَيْمَ ، أَنَّهُ قَالَ : واللهِ مَا أَدْرِى بِأَى يَوْمِى أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا :يَوْمٌ أَبَاكِرُ فِيهِ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، أَوْ يَوْمٌ فَعَرَضَ لِى ذِكْرُ اللهِ.

(٣٦٢٦٥) حضرت صله بن اللهم ويشيخ فرمات بي كه مين نبيس جانتا كهان دودنوں ميں ہے كون سامير بے ليے زيادہ خوشى كا باعث ہے۔ايک وہ دن كه جب ميں الله كے ذكر سے دن كى ابتداء كروں اورا يک وہ دن كه جب ميں اپنى كسى حاجت كے ليے نكلوں تو مجھے الله كاذكر در پيش ہو۔

( ٣٦٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ :مَا عَزَبَتْ عَنِّى سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ أَخَذْتُ مَعَهَا مَا أَخَذْتُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمَا أَنْ وُجِعْت ظَهْرِى مِنْ فِيَامٍ لَيْلِ فَطُّ.

(٣٦٢٦٢) حضرت ابور فاعد برطیخ فر ماتے ہیں کہ جب سے مجھ کورسول الله علیفی الله علیفی نظر اسکھائی ہے اس وقت سے مجھے یہ سورت بھولی نہیں ہے اس وقت سے مجھے یہ سورت بھولی نہیں ہے اور میں نے بھی بھی رات کے قیام کی وجہ سے کمرکی تکلیف محسوس نہیں گی۔ وجہ سے کمرکی تکلیف محسوس نہیں گی۔

( ٣٦٦٦٧) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةٌ رَأَيْتُ أَبَا رِفَاعَةَ بَعُدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى فَأَوْلَتُ رُوْيَاى أَنْ آجَدُ عَلَى أَنْ وَعَاعَةَ فَأَنَا أَكُدُ فَا لَانَ أُسْمِعُهُ الصَّوْتَ فَيُسَرِّحُهَا وَأَنَا أَتَبَعُ أَثْرَهَا ، فَأُولَتُ رُوْيَاى أَنْ آخُذَ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ فَأَنَا أَكُدُ وَيُعَلِّمُ اللّهُ مَا كُذَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

(٣٦٢٦٤) حضرت صلے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابور فاعدا یک تیز رفتار اونٹنی پرسوار ہوں اور میں ایک بوجھل اونٹ پر ہوں۔ میں ان کے بیچھے چیچے چل رہا ہوں۔ وہ مجھے لے کر جھول رہا ہے۔ میرے اس خواب کی بیتجیر کی گئی کہ میں ابو رفاعہ کی پیروی کر دں گا اور اس میں مشقت اٹھاؤں گا۔

( ٢٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ ،

أَوْ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُسَخِّنُ فِي السَّفَرِ لأَصْحَابِهِ الْمَاءَ وَيَعْمِدُ إِلَى الْبَارِدِ فَيتَوَضَّأَ بِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أحسوا مِنْ هَذَا ، فَسَأحس مِنْ هَذَا.

(٣٦٧٦٨) حضرت حميد بن ہلال فرماتے ہيں كہ حضرت ابور فاعہ سفر ہيں اپنے ساتھيوں كے ليے پانی گرم كرتے تھے اور خود ٹھنڈے یانی سے وضو کرتے تھے۔ پھر فرماتے كہتم اسے محسوس كرواور ميں اسے محسوس كروں گا۔

( ٢٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : قَالَ ثَابِتٌ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ. مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ.

(٣٦٦٦٩) حضرت مطرف ويطيخ فرمات بيس كما كراس امت ميس كوئي صاف اوريا كيزه دل والا آ دى موتا تووه ندعوريس

( ٣٦٦٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطُرِّفٌ :رَآنِي أَنَا وَمَذْعُورًا رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَيْنِ ، فَسَمِعَهَا مَذْعُورٌ فَرَأَيْتُ الْكُرَاهِيَّةَ فِي وَجْهِدِ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُنَا وَلَا يَعْلَمُنَا.

( ۳۷۷۷ ) حضرت مطرف ولیسین کارشاد ہے کہ میں اپنے آپ کواور ندعور کوایک آ دمی شار کرتا ہوں۔ پھر فر مایا کہ جس کویہ بات اچھی گئے کہ وہ دد جنتی آ دمیوں کود کیھے تو وہ ان دونوں کود کیھ لے۔اس بات کو ندعور نے س لیا تو میں نے ناپسندیدگی کے اثر ات ان کے چبرے پردیکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہم کو جانتا ہے اور سے ہم کوئیس جانتا۔

### ( ٧٥ ) ما قالوا فِي البكاءِ مِن حَشيةِ اللهِ

### الله کےخوف ہےرونے کابیان

( ٣٦٦٧١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيب أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قَالَ : كَانَ هَذَا الْمَكَانُ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجْرَى الدُّمُوعِ مِثْلُ الشِّرَاكِ الْبَالِى مِنَ الدُّمُوعِ.

(٣٦١٤١) حضرت ابورجاء وليني فرماتے ہيں كه ابن عباس كى آنسو بہنے كى جگه آنسوؤں كے بہنے سے بوسيدہ تسموں كى طرح ہوچكى تھيں ۔

( ٣٦٦٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى الشُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الْحَدَّادِينَ فَرَأَى مَا يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ إِلَّا جَعَلَتُ عَيْنَاهُ تَسِيلانِ. مَا حَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى الشُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الْحَدَّادِينَ فَرَأَى مَا يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ إِلَّا جَعَلَتُ عَيْنَاهُ تَسِيلانِ. (٣٢١٧٢) حضرت مغيره بن سعد بن اخرم كا كبنا ب كرعبدالله جب بازار مي لوبارول كي پاس سي كررت توان كي آگ سي

( ٣٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَهْلُ الْيَمَنِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكُرٍ فَسَمِعُوا

نکالی ہوئی چیز وں کود کیھ کران کے آنسونکل آیا کرتے تھے۔

الْقُرْآنَ جَعَلُوا يَبْكُونَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : هَكَذَا كُنَّا ، ثُمَّ فَسَتِ الْقُلُوبُ.

(٣٦٦٧٣) حفرت الى صالح فرماتے ہیں كہ جب الل يمن الو بكر كے زمانے میں تشریف لائے اور انہوں نے قر آن ساتورونے لگے۔ابو بكر نے فرمایا ہم بھی اس طرح ہواكرتے تھے پھر دل بخت ہو گئے۔

( ٣٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ مِمَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِنَى نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : ادْعُوا ، إِذَا صَلَى أَخْرَجَ النَّاسَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ إِلَيْنَا ، فَلَمَّا رَأَي أَصْحَابَهُ أَلْقَى الدِّرَّةَ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، فَدَعُوْ ، فَلَ أَنْهُ مَلُوك ، فَرَأَيْتِه دَعَا وَبَكَى بُكَاءً فَذَعُوا ، فَلَ أَيْتُه دَعَا وَبَكَى بُكَاءً لاَ تَبْكِيهِ الثَّكْلَى ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِى : هَذَا الَّذِى تَقُولُونَ كم هو غَلِيظٌ.

(٣٦٢٧) حضرت ابواسید کے مولی ابوسعید سے منقول ہے کہ عمر نے جب نماز پڑھ کی تو لوگوں کو متجد سے نکال دیا اور ہماری طرف کو چل پڑے۔ جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو '' در ق'' کورکھا اور بیٹھ گئے ، فرمانے گئے کہ دعا کروتو وہ سب لوگ دیا کر نے گئے۔ بھروہ باری باری دعا کر نے گئے۔ بہاں تک کہ دعا کی میری باری آگئی اور میں نے بھی دعا کی اور میں اس وقت غلام تھا۔ میں نے عمر بڑا ٹھڑو کو دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگی اور اتناروئے کہ کوئی عورت جس کا بچہ کم ہوگیا ہووہ بھی اتنا نہیں روتی ۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ'' کیا بہی وہ مختص ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت غصہ والا ہے۔

( ٣٦٦٧٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى دَاوُدَ ، عَنْ أَبَىٰ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهُ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلَّا كَانَ مَثَلَّهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ أَبَدًا، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلَّا كَانَ مَثَلَّهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَبِسَ وَرِقُهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَتُهَا رِيحٌ فَتَحَاتَ وَرَقُهَا عَنِها إِلَّا تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَكَاتُ عن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرِقُهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَتُهَا رِيحٌ فَتَحَاتَ وَرَقُهَا عَنِها إِلَّا تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَكَاتُ عن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرِقُهَا ، وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِى سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ خَيْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِى غَيْرٍ سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ ، فَانْظُرُوا أَعْمَالُكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ اقْتِصَادًا وَاجْتِهَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَا جِ الْأَنْبِيَاءِ وَسُنَّتِهِمْ. (ابو نعيم ٢٥٢)

(۳۱۲۵) حفرت ابی بن کعب کا ارشاد ہے کہتم پرسنت اور درست راستہ کوا ختیا رکر نا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جوسنت اور درست راستہ پر بھواور اس کی خشیت البی کی وجہ ہے آئکھیں بہہ پڑیں پھر اس کوجبنم کی آگ چھوئے۔ اور کوئی بھی شخص ایسانہیں جوسنت اور درست راہ پر بھواور اس کی کھال اللہ کے خوف سے کا نپ اُسٹے مگر اس کی مثال ایسے درخت کی ہے کہ جوخشک ہو چکا تھا اور وہ اس حالت بیس تھا کہ اچا تک بھوا چلی اور اس کے پتے کے پتے اس سے جھڑ کر گر گئے۔ اس طرح اس کے بھی صرف گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سنت اور درست راستہ میں میا نہ روی بہتر ہے سنت اور درست راستہ کے علاوہ میں جدوجہد کرنے ہے۔ بس تم اپنے اعمال کا جائزہ لوا گران میں میا نہ روی اور جابدہ موجود ہے تو بیا عمال انہیا واور ان کی سنت پر ہی ہیں۔ جدوجہد کرنے سے بستم اپنے اعمال کا جائزہ لوا گران میں میا نہ روی اور جابدہ موجود ہے تو بیا عمال انہیا واور ان کی سنت پر ہی ہیں۔ جدوجہد کرنے گئنا ابن محمد نین شداو پر شکھ کے بین سکھید بین آبی و قاص ، عن عبد الله بین شکتا و ، قال :

سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفِّ وَهُو يَقُرَأُ سُورَةً يُوسُفَ : ﴿إِنَّمَا أَشُكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

(٣١٢٧٢) حضرت عبدالله بن شداوفر ماتے بین که میں نے عمر والله کی چکیول کی آ واز تی جبکه میں آخری صف میں تھااوروہ سورہ یوسف کی آیت ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّی وَحُزْنِی إِلَى اللهِ ﴾ تلاوت كرر ہے تھے۔

( ٣٦٦٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ : ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ الآيَةُ فَدَمَعَتُ عَيْنَاهُ فَبَلَغَ صَنِيعُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينِ أُنْزِلَتْ ، فَنَسَخَتُهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.

( ٣٦٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ابكو وَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا.

(۲۷۷۸) حضرت ابو بکر دایش کاار شاد ہے کہ 'تم رویا کروا گررونہ سکوتورو نے کی صورت بنالیا کرو۔

( ٣٦٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ وَقَاصِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُرُأُ فِى صَلَاةٍ عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَأَنَا فِى مُؤَخِّرِ الصَّفُوفِ حَتَّى إِذَا ذُكِرَ يُوسُفُ سَمعُت نَشيجَهُ.

(٣١٦٧٩) حضرت علقمہ بن وقاص فرماتے ہیں عمرعشاء کی نماز میں سورہ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے اور میں آخری صف میں تھا حتی کہ جب یوسف علایتلا کا ذکر آیا تو میں نے ان کی پیکی کی آواز نی۔

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ ، فَقَالَ فِى هَذَا النَّابُوتِ ، ثَمَانُونَ أَلْفًا مَا شَدَدُتهَا بِخَيْطٍ ، وَلَا مَنَعْتها مِنْ سَائِلٍ ، فَقَالُوا : عَلَامَ تَبْكِى ، قَالَ مَضَى أَصْحَابِى وَلَمْ تُنْقِصْهُمُ الدُّنِيَا شَيْنًا وَبَقِينَا حَتَّى مَا نَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ.

(٣٧٧٨) حصرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ ہم خباب کے پاس عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس صندوق میں ای بزار ٢٠٠٠ مگر ہیں باندھ کرر تھی ہوئی ہیں اور میں نے ان سے کسی سائل کونہیں روکا۔ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس بات پرروتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھی چلے گئے اور دنیا نے ان کا پچھ بھی نہیں بگاڑا تھا اور اب ہم باتی رہ گئے ہیں حق

کداب ہم اس کی سوائے مٹی کے اور کوئی جگہ نہیں دیجھتے۔

( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :رَأَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَرَوُوا سَجُدَةً فَسَجَدُوا ، فَنَادَتْهُمْ :هَذَا السُّجُودُ وَالدُّعَاءُ فَآيُنَ الْبُكَاءُ.

(٣٩٦٨١) حضرت عبدالله بن عبيده فرمات بين كه صفيه آپ علايق آنها كى بيوقى نے لوگوں كود يكھا كهانہوں نے آيت تجده تلاوت كى چرىجده كيا تو انہوں نے آواز دى كه بيتو محض تجده اور دعا ہے كيكن رونا كہاں چلاگيا؟''

( ٣٦٦٨٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ دَاوُدَ اللَّيْشِيِّ ، قَالَ :حَلَّنَنَا الْبُخْتَوِيُّ بُنُ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعُبَّادِ مَوَّ عَلَى كُورِ حَدَّادٍ مَكْشُوفٍ ، فَقَامَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَمَكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً فَمَاتَ.

(٣٦٦٨٢) حصرت بخترى بن زياد بن خارجه فرماتے ہيں كەعباد قبيله كاايك آ دى كى لومار كى كھلى ہوئى دوكان كے پاس سے گزرا تو كھڑا ہوكرد كيھے لگا۔ پھر جتنادىراللندنے چاہاوہ ديكھار ہابالآخرا يك چيخ مارى اور مرگيا۔

( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو وَهُوَ يَنْكِى فَنَظَرْت إلَيْهِ ، فَقَالَ :أَتَعْجَبُ أَبْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمُّ :ايهُ ، ايهُ ، إنَّ هَذَا الْقَمَرَ لَيَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.

(٣٦٦٨٣) حضرت ابن ہریدہ کا ارشاد ہے کہ اگر تمام روئے زمین دالوں کے رونے کا داود عَلِاتِمًا کے رونے سے تقابل کیا جائے تو پھر بھی اس کے برابر نہیں ہوسکتا اور اگر داود عَلاِئِمًا کے رونے کا اور تمام زمین والوں کے رونے کا آ دم عَلاِئِما کے رونے سے تقابل کیا جائے جس وقت ان کوزمین کی طرف اتاردیا گیا تھا تو پھر آ دم عَلاِئِما کارونا ہڑھ جائے گا۔

( ٣٦٦٨٥) حَدَّنُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَوُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُجِيزُ الْقِوَانَةَ مِنَ الرِّقَةِ . (٣٢٠٨٥) حضرت أعمش برشير فرمات مي كما بوصالح بيشير بم كونما ز پڙها يا كرتے تصاور رفت قلبى كى وجه سے ان سے قراءت نہ كى جاتى تقى \_

( ٣٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْأَقْمَرِ قَالَ :حَدَّثِني فُلَانٌ :قَالَ :أَتَيْتُ رَبِيعَةَ وَهُوَ

يَبْكِي عَلَى الصَّلَاةِ.

(٣٧٧٨) حضرت على بن احرفر ماتے ہیں كہ مجھ كوفلال شخص نے بتايا ہے كہ ميں رسيعہ كے پاس آيا تو وہ نماز ميں رور ہے تھے۔

( ٣٦٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْوِزِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ

الآيَةَ بَكَى - يَتَّى أَرَى أَنَّ قَصَصَ زُورِهِ سَيَنْدَقُ : ﴿ وَسَيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّ مُنْقَلَبٍ يُنْقَلِبُونَ ﴾.

(٣١٧٨٥) حفرت صفوان بن محرز كت بين كدربيد في جب قرآن پاكى آيت ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ

يَنْقَلِبُونَ﴾ تلاوت كى توروپر حتى كه مجھاس طرح محسوس ہور ہاتھا كدان كاسينه بس رہا ہے۔

( ٣٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أُمِّهِ وَكَانَتْ تَسْحَقُ الْكُحْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ كَانَ يُطْفِءُ السِّرَاجَ وَيَبْكِى حَتَّى رُسِعَتْ عَيْنَاهُ.

(٣٦٩٨٨) مصرت يعلى بن عطاء ولينيز اپن والده سے جو كەعبداللە بن عمرو كے ليے سرمە پيسا كرتى تھيں نقل كرتے ہيں كەعبداللە بن عمرو چراغ كو بجھاديا كرتے تھے اوررويا كرتے تھے حتى كەان كى أئتكھيں خراب ہو گئيں۔

(٣٦٦٨٩) حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقُواً عَلَى الْقُوْآنَ ، قَالَ : فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقُواً عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْزِلَ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْوَا عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْزِلَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْرِى ، قَالَ : فَقَرَأَت النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْت : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رأسِى، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلْ إِلَى جَنْبِى فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رأسِى، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلْ إِلَى جَنْبِى فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلً. (٣٦٢٨٩) مِنْرَتَ عَبِوالدَّرْ الرَّ عِينَ اللهُ عَلَى هَوُلاء عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا إِلَى اللهُ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ وقمن الله على الله على الله عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا إِلَى اللهُ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ من الله على الله على الله على الله الله على الله على هَوُلاءِ شَهِيدًا إلله عَلَى اللهُ الل

( ٢٦٦٩. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(٣٢٢٩٠) حضرت عبدالله والثوث مروى ٢-

( ٣٦٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : لَقَدُ أَدْرَكُت سِتِّينَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا أَصْغَرُهُمَ الْحَارِثُ بُنُ سُوَيْد وَسَمِعْته يَقُرُأُ : ﴿إِذَا زُلُزِلَتُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ قَالَ :فَبَكى ، ثُمَّ قَالَ :إِنْ هَذَا لِإخْصَاء شَدِيدٌ.

(٣١٢٩١) حضرت ابراہيم تيمي وينفيل كہتے ہيں كەميل نے عبدالله وينون كے سائھ ساتھيوں كواس معجد ميں پايا جس ميں سے سب سے

چھوٹے'' حارث بن سویڈ' تھے اور میں نے سنا کہ وہ ﴿إِذَا زُكُنِ لَتُ ..... النے ﴾ كى تلاوت كرر ہے تھے۔ يہاں تک كہ جب (فَهَنُ يَعْهَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) پر پنچے تورو پڑے پھر فر ما يا كہ بيتو بہت خت حساب ہے۔

( ٣٦٦٩٠ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَقْرَأُ آيَةً وَيَبُّكِى وَيُرَدِّدُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَرَثِلِ الْقُرْآنَ تَرْبِيلًا﴾ قَالَ : هَذَا التَّرْتِيلُ.

(٣ ٢٩٩٢) حضرت حسن مروی ہے کہ آب علیقی ایک سے ایک شخص دوسرے کے پاس سے گزراجو آیت کری پڑھ رہا تھا اور دور ہاتھا اور ای کو بار بار پڑھ رہاتھا تو انہوں نے فر مایا کہ کیاتم لوگوں نے اللہ کا ارشاد ﴿ وَرَقِيلِ الْقُوْ آنَ تَوْقِيلاً ﴾ نہیں سنا یہ ہے وہ ترتیل۔

( ٣٦٦٩٣) حَذَّنَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُون ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : لَأَنْ أَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَسِيلَ دمعِى عَلَى وَجْنَتِى أَحَبُّ إلَى مِنْ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِوَزْنِى ذَهَبًا وَالَّذِى نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقْطُرَ قَطُرَةً مِنْ أَتَصَدَّقَ بِوَزْنِى ذَهَبًا وَالَّذِى نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقْطُرَ قَطُرَ السَّمَاءِ الَّذِى وَقَعَ إلَى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ قَطْرُ السَّمَاءِ الَّذِى وَقَعَ إلَى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا.

(٣٦٦٩٣) حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے کعب جائٹو کو کہتے ہوئے ساکہ میں اللہ کے خوف سے روؤں یہاں تک کہ آنسومیرے رضار پر بہنے لگیں یہ مجھ کواس سے زیادہ پہند ہے۔ میں اپنے وزن کے بقدر سونا صدقہ کروں قتم ہاں ذات کی کہ جس کے بقفہ میں کعب بڑا ٹیو کی جان ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر گرامی کہ جس کے جو بھی کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر گرامی کرتے ہیں اس کو جہنم کی آگ اس وقت تک نہیں جھو کتی جب تک آسان سے پانی کا زمین پر ٹرکیا ہوا قطرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ چلا حائے اور وہ ہر گرنہیں جاسکا۔

( ٣٦٦٩٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِى بَنُ مَيْمُون ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : كَانَ الرَّجُلُ مِنُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِى عَلَيْهِ الثَّلَائَةُ الْأَيَّامُ لَا يَجِدُ شَيْنًا يَأْكُلُهُ فَيَجِدُ الْجِلْدَةَ فَيَشُوِيهَا فَيَجُنَزِءُ بِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْنًا عَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَشَدَّ بِهِ بَطْنَهُ.

(٣٦٦٩٣) مبدی بن میمون مِیْتَظِیز فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ علیقِبَلِیْلاً کا صحابی تین تین دن تک کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتا تھا تو چھروں سے اپنے ہید کو کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتا تھا تو چھروں سے اپنے ہید کو باندھ لیتا تھا۔ باندھ لیتا تھا۔

( ٣٦٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بُنِ ثُمَامَةَ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: كَانَ فِي

ینی إسْرَائِیلَ رِجَالٌ أَحْدَاثُ الْاسْنَانِ مَغْمُورُونَ فِیهِمْ ، قَدُ قَرَوُوا الْکِتَابَ وَعَلِمُوا عِلْمًا ، وَإِنَّهُمْ طَلَبُوا بِقِوالَتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا .
بِقِوالَتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ، وَإِنَّهُمَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا أَخَذُوا بِهَا الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا .
(۳۲۲۹۵) حضرت وہب بن منب فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں چند جائل نوجوان تھے۔انہوں نے کتاب کو پڑھا اور مم حاصل کیا اور انہوں نے ہی اس بدعت کوشروع کیا۔وہ اس کے بدلہ میں عزت اور مال و نیا میں طلب کرتے ہی وہ فود ہی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

( ٣٦٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، إنَّ الْقَلْبَ يَرْبُدُ كَمَا يَرْبُدُ الْحَدِيدُ ، قِيلَ :وَمَا جَلاَؤُهُ ، قَالَ :يُذْكَرُ اللَّهُ.

(٣٦٦٩٦) حضرت ابوداؤد كاارشاد ہے كدول كوبھى لوہے كى طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ان سے سوال كيا گميا كہ پھراس كے ليے كيا علاج ہے توانہوں نے جواب دیا كه آ دى القد كاذكر كرے۔

(٣٦٦٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُوبَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوانِ فَجَانَا جميعا فَلَمْ يَسْتَطِيعًا أَن يَدُنُوا منه مِنْ رِيجِهِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ : لَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِمَ لَا يَوْبُ مِنْ قَرْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَطَّ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لَا يَوْبُ مِنْ قَرْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَطَّ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَبِتُ لَيْلَةً قَطَّ شِبَعًا وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَانِعٍ فَصَدِّقَنِى ، فَصَدِّقَ وَهُمَا يَسْمِعَانِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبَسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقَنِى فَصُدُقُ وَهُمَا يَسْمِعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبَسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقَنِى فَصُدُقُ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِى لَمْ أَلْبَسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقُنِى فَصَدُقُ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، يُسْمَعَانِ ، يُشَعَلَى ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِى لَهُ أَرْفُعُ رَأْسِى حَتَى تَكُشِفَ عَنِى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنِى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنْى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنْهُ .

(٣١٦٩٥) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ ایوب کے دو بھائی تھے۔ وہ دونوں استھے آئے تو ایوب سے آن والی بوکی وجہ سے اس کے قریب نہ ہو سکے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ایوب غلایڈا ہیں کوئی بھلائی و کھتے تو اس کو الیاب علائل و کھتے تو اس کو الیاب علائل و کھتے تو اس کو الیاب علائل اس کے اس قول کی وجہ سے اتنا شدت سے دوئے کہ اتنا بھی نہ دوئے تھے۔ پھر ایوب علائلا نے نے فرمایا کہ' اے اللہ اگر تو جانتا ہے میں کسی بھی رات پیٹ بھر کرنہیں سویا جبکہ میں ایک بھو کے کے مقام کو بھی جانتا ہوں تو میری تھدین کر چنا نچہ ان کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں میں ہے کہ میں نے ہمی تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ہمی تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ہمی تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اگر تو جانتا ہوں تو میری تھدیق کر چنا نچہ اس کی تھدیق کی گئی اور وہ دونوں میں ہے۔ پھر ایوب علیائیا سجدہ میں گر گئے پھر دعا کی کہ اے اللہ! میں اس وقت تک سرنہیں اٹھا وی گئی ہور ہے کم تو میر نے میں دور کر دیے۔ پھر انہوں نے اس وقت تک اپنا سرنہیں اٹھا یا کہ جب تک تو میر نے میں گر دیا۔

( ٢٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ قَالَ :حَدَّثْت ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليهسا

السلام كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمُ فَلِيُعُطِ بِيَمِينِهِ وَلِيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمُ فَلْيَدُهِنَ وَلْيَخْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ فَلْيَتَّخِذ فَلْيَدَهِنَ وَلْيَمْسَحُ شَفَتَيْهِ مِنْ دُهُنِهِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ فَلَا يَرَى أَنَّهُ صَائِمٌ ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ فَلْيَتَّخِذ عَلَيْهِ سُنْرَةً فَإِنَّهُ يَفُسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَفُسِمُ الرِّزْقَ.

(٣٦٢٩٨) حفرت ہلال بن يوسف فرماتے ہيں كيميسى علايقا سے بيات منقول ہے كہ جبتم ميں سے كوئى آ دى صدقہ كرے تو دائميں ہاتھ سے كرے اور جبتم ميں سے كى كاروزے كادن ہوتو تيل لگايا كرے دائميں ہاتھ سے كرے اور جبتم ميں ہوتو تيل لگايا كرے اور اپنے ہونٹوں كوتيل ہے كے كرليا كرے تاكد كيھنے والے كوبيگان نہ ہوكہ بيروزے دار ہے۔ اور جبتم ميں كوئى آ دى اپنے گھر ميں نماز پڑھے تو كوئى ستر وضرور بناليا كرے كيونكدرز قى كى طرح ثنا بھى تقسيم كى جاتى ہے۔

(٣٦٦٩٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَأَى الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ مُقْبِلًا ، قَالَ : ﴿ بَشَرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ أمَّا وَاللهِ لَوْ رَآكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبَّك.

(٣٦٢٩٩) حضرت بكربن ماعز بيشيخ فرمات بين كه عبدالله بن مسعود والثي جب رئي بن فتيم كوآت بوئ و كيمية تو كيتم كه عاجزى كرف والول كونو خرج بي ما والله كيمية و كيمية كورسول الله مَرْ الفَيْحَةَ و كيمية تو آپ سے عبت كرتے۔

( ٣٦٧٠) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنْمُ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، قَالَ : جَانَتْ بِنْتُ الرَّبِيعِ بْنِ خُنْمُ ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبْنَاهُ أَذْهَبُ الْعَبُ ، قَالَ : لاَ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبْنَاهُ أَذْهَبُ الْعَبْ ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى خَيْرًا. اتْرُكُهَا ، قَالَ : لاَ يُوجَدُ فِي صَحِيفَتِى أَنِّي قُلْتُ لَهَا : اذْهَبِى الْعَبِى ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى خَيْرًا. اتْرُكُهَا ، قَالَ : لاَ يُوجَدُ فِي صَحِيفَتِى أَنِّي قُلْتُ لَهَا : اذْهَبِى الْعَبِى ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى خَيْرًا. (٣١٤٠٠) حضرت بكربن ما عزياتِي فرمات بيل كربَع بنت عَلَى كَي بَيْنَ الْمَ بَي بِي سَاتِمَى بِيتُصِهِ وَتَ تَصَوَّوا اللهِ عَنْ اللهُ وَمَا كَا إِلَى اللهِ اللهِ بَيْنِ اللهِ بَيْنِيلَ وَلَا اللهِ بَيْنِ اللهِ بَاللهِ اللهِ بَيْنِ اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بنت عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

( ٣٦٧٠ ) حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ : يَا بَكُرُ بُنُ مَاعِزٍ يَا بَكُرُ الْحَدُونُ عَلَيْك بِلَيْ النَّه فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اخْزُنُ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلاَ عَلَيْك ، إِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ فِي دِينِي ، أَطِعَ اللَّه فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اسْتُوْثِرَ بِهِ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِنَ عَلَيْكُمْ إِلَى عَالِمِهِ ، لَآنًا فِي الْعَمْدِ أَخُوفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِي الْخَطأ ، مَا خَيْرٌ كُمَّ الْيُومَ بِخَيْرِهِ ، وَلَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا وَلَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا تَقُروُلُ لِنَفْسِهِ : تَقُرَوُ وَنَ تَذُرُونَ مَا هُوَ ، السَّرَائِرُ الَّتِي يَخْفِينَ مِنَ النَّاسِ وَهُنَّ لِلَّهِ بَوَادٍ ، الْتَمِسُوا ذَوَانَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : وَمَا ذَوَانَهَا أَنْ تَتُوبَ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ.

لوگوں کواپی وین داری کے بارے میں لاعلم مجھتا ہوں۔ان چیزوں میں اللہ کی اطاعت کر وجھیں تم جانے ہو۔ جو بات تم تک پنچے
اے اس کے جانے والے پرموتوف کر د۔اس لیے کہ جان ہو جھ کر غلطی کرنا خطا ہے زیادہ خطرناک ہے۔ تمہاری ہر چیز خیر نہیں بلکہ
شرے بہتر ہے۔حضور مُرافِقَعُ اُم کودی جانے والی تمام با تیں تم تک نہیں پنچیں ادروہ سب کچھ جوتم پڑھتے ہو بچھتے نہیں ہو۔ جو چیزیں
اس سے بہتر ہے۔حضور مُرافِقَعُ اُم کودی جانے والی تمام با تیں تم تک نہیں پنچیں ادروہ سب کچھ جوتم پڑھتے ہو بچھتے نہیں ہو۔ جو چیزیں

سرے بہتر ہے۔ مصور مرافظ ہے اوری جانے والی تمام با میں ہم تک ہیں اوروہ سب چھ جوتم پڑھتے ہو جھتے ہیں ہو۔ جو چیزی لوگوں کے لیے پوشیدہ ہیں لوگوں کے فیلے طاہر ہیں۔ان کا علاج ڈھونڈ و پھراپنے آپ سے خطاب کر کے فرماتے کہ اس کی دوایہ ہے کہ اللہ کے دربار میں تو بہ کرداور پھر گناہ نہ کرد۔

. جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾.

(٣١٤-١) حفرت برفرماتے ہیں کہ جب رہے بن فقیم اپنی قوم کی مجد میں گئے تو ان کولوگوں نے کہا کہ اے رہے آج ہمارے

پاس بیٹے کر بات چیت کرو ۔ برفرماتے ہیں کہ رہے ان کے پاس بیٹے تو کسی جگہ سے پھر آیا اور اس نے ان کامرزخی کردیا تو انہوں
نے فرمایا کہ ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَائْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ جمفض کے پاس اینے رب کی طرف سے فیسے تا گئ

' پھروہ رک گیا۔ ( ٣٦٧.٣ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُشِيْمٍ يَقُولُ : لَا خَيْرَ فِى الْكَلَامُ إِلَّا فِى تِسْعِ : تَهُولِيلُ اللهِ وَتَسْبِيحُ اللهِ وَتَكْبِيرُ اللهِ وَتَحْمِيدُ اللهِ وَسُؤَ اللَّكِ الْخَيْرُ وَتَعَوَّذُك مِنَ الشَّرْ وَأَمْرُك

ر سنت کی حمد، اور تیرا کوئی اچھا سوال کرنا، اور تیرا شر سے پناہ ما نگنا اور تیرا بھلائی کا حکم کرنا، اور تیرا بل کی حمد، اور تیرا کی اور تیرا قرآن پاک کی حمد، اور تیرا کوئی اچھا سوال کرنا، اور تیرا قرآن پاک کی سادت کرنا۔ حلاوت کرنا۔

( ٣٦٧٠٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرِ ، عَنْ بَكُرِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا أَبَا يَزِيدَ ، يَقُولُ :أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنُنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣١٤٠٨) حضرت بكرفر ماتے ہيں كه جب رئے سے پوچھا جاتا كه آپ نے كيسى صبح كى اے ابويزيد تووہ جواب ديتے كه جم ف

کر وروں اور گناہ گاروں کی جی جی اپنارز ق کھاتے ہیں اورا پی موت کا انتظار کرتے ہیں۔

( ٣٦٧.٥ ) حَدَّثُنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ ابْنُ الْكُوَّاءِ لِرَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ : مَا نَرَاك تَذُمُّ

أَحَدًا ، وَلَا تَعِيبُهُ ، قَالَ :وَيُلَكَ يَا ابْنَ الْكُوَّاءِ ، مَا أَنَا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ فَأَتَفَرَّغُ مِنْ ذَمْي إِلَى ذُمْ النَّاسِ ، إنَّ

النَّاسَ خَافُوا اللَّهَ عَلَى ذُنُوبِ الْعِبَادِ وَأَمِنُوا عَلَى ذُنُوبِهِمُ.

(۳۱۷۰۵) حضرت برفر ماتے ہیں کہ ابن الکواء ویشین نے رہتے بن خشم سے کہا کہ ہم آپ کود کیھتے ہیں کہ نہ تو آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پرکوئی عیب لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے لیے ہلاکت ہوا ہے ابن الکواء میں تو اپنفس سے بھی راضی نہیں کہ میں اپنی برائی سے فراغت پاکرلوگوں کی برائی کروں لوگ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں اورا پے گناہوں سے بے خوف رہتے ہیں۔

( ٣٦٧.٦ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ :النَّاسُ رَجُلَانِ :مؤمن ، وجاهل ، فأما المؤمن ؛ فلا تؤذه ، وأما الجاهل ؛ فلا تجاهله.

(۲۷۷۷) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ لوگ دوطرح کے ہیں مومن اور جابل مومن کو تکلیف نددواور جابل سے جہالت نہ کرو۔

( ٣٦٧.٧ ) حَذَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ :أَلَا تُدَاوِى ، قَالَ :قَدُ أَرَدُت ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرْت عَادًا وَتُمَّودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كِثِيرًا ، فَعَرَفْت أَنَّهُ قَدْ كَانَتُ فِيهِمْ أَوْجَاعٌ وَلَهُمْ أَطِبَّاءُ فَمَاتَ الْمُدَاوِى وَالْمُدَاوَى.

( 2 - 2 استعال کیون بیس کرتے تو انہوں نے جواب دیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے استعال کیون بیس کرتے تو انہوں نے جواب دیا کداول میں نے اس کا ارادہ کیا تھا پھر میں قوم عا داور تو مثموداوراصحاب رس اوراس کے درمیان بہت کی اتوام کو یاد کیا تو مجھ کو یہ بات معلوم ہوگئی کہ ان لوگوں میں بھی تکالیف تھیں اور معالج بھی تھے۔ پس علاج کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی چل ہے ہیں۔

( ٣٦٧.٨ ) حَذَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : اعْمَلُوا خَيْرًا وَقُولُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِح ، وَإِذَا أَسَأْتُمْ فَتُوبُّوا وَإِذَا أَحْسَنْتُمْ فَزِيدُوا ، مَا عَلِمْتُمْ فَأَقِيمُوا ، وَمَا شَكَّكُتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى اللهِ ، الْمُؤْمِنُ فَلَا تُؤْذُوهُ ، وَالْجَاهِلُ فَلَا تَجَاهَلُوهُ ، وَلَا يَطُلُ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَفْسُوا قُلُوبُكُمْ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا : سَمِفْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

(۱۹۷۰) حضرت بکر مراشیخ فرماتے ہیں کہ رہیج بن ضیم میں کو کہا کرتے تھے کہ اچھے اعمال کرواور اچھی بات کہو۔اور نیک آ دمی کی صحبت پر مداومت کرواور جب تم کوئی تیا کہ کرلوتو مزید آ گے بڑھو جو کمل کرواس پرقائم رہو،اور جس بخرین شک کرلوتو مزید آ گے بڑھو جو کمل کرواس پرقائم رہو،اور جس بچیز میں تم شک کرواس کو اللہ کے سپر دکردو۔مومن کو تکلیف نہ دواور جابل سے جہالت مت کرو۔اور تمہاری امیدیں لمبی نہ ہونے پائیں ورنددل بخت ہوجائیں گے۔ ﴿ولا ، تکونوا . . . اللح ﴾اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے من لیااور دہ نہیں سنتے تھے۔

( ٣٦٧.٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : ﴿ ﴿ رَبِيعُ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكْرَ هَذَا الْمَوْتِ

الَّذِي لَمْ تَذُوقُوا قَبْلَهُ مِثْلَهُ.

- (٣٦٧٠٩) حضرت بكر ميشيد فرماتے ہيں كدرج ميشيد فرماتے تھے كدموت كوكٹرت سے ياد كيا كروجس ہے قبل تم اس طرح كى تكليف نبيں چكھو گے۔
- ( ٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَذْرَكْت مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِثَنْ سَبَقَنِي مِنْهُمْ ، فَلَمْ أَرْ قَوْمًا أَهُونَ سِيرَةً ، وَلَا أَقَلَّ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ.
- (۳۷۷۱۰) حضرت عمیر بن اسحاق کا ارشاد ہے کہ جولوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں میں نے ان سے زیادہ مسحابہ کرام کودیکھا ہے پس میں نے کوئی قوم بھی ان سے زیادہ برد باراور زی کرنے والی نہیں دیکھی۔
- ( ٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا مَالَتِ الْأَفْيَاءُ وَرَاحَتِ الْأَرُواحُ فَاطْلُبُوا الْحَوَاثِجَ إِلَى اللهِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ وَقَرَّاً :﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.
- (٣٦٤١) حضرت على كاارشاد ہے كہ جب سائے وصل جائيں اور ہوائيں چلنے لكيں تو اپنی ضرورتوں كواللہ سے ما تكو كيونكہ يہ تو به كرنے والوں كی گھڑى ہے اور قرآن كی بيرآيت تلاوت فرمائى: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ ابِينَ غَفُورًا ﴾ بے شك الله تع لى تو به كرنے والوں كومعاف كرنے والا ہے۔
- ( ٢٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ أُكَيْلَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ شَيْءٌ ، فَقَالُ لَهُ عَلْقَمَةُ : أَكُنْت تَسُيِّنِي لَوْ سَبَبْتُك ، قَالَ : لَا قَالَ : هُوَ خَيْرٌ مِنِي ، هُوَ أَكْثَرُ جِهَادًا مِنِي . بْنِ يَزِيدَ شَيْءٌ ، فَقَالُ لَهُ عَلْقَمَةُ : أَكُنْت تَسُيِّنِي لَوْ سَبَبْتُك ، قَالَ : لا قَالَ : هُو خَيْرٌ مِنِي ، هُو أَكْثَرُ جِهَادًا مِني . وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- ( ٣٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :كَانَ لَأَبِي وَائِلٍ خُصَّ يَكُونُ فِيهِ وَدَابَّتُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْغَزُو نَقَضَ الْخُصَّ ، وَإِذَا رَجَعَ بَنَاهُ.
- (٣٦٤١٣) حضرت عاصم بن بهدله کہتے ہیں که ابی وائل جائٹو کی ایک لکڑی کی جمونپر ٹی تھی جس میں وہ خوداوران کی سواری ہوتی تھی۔ جبغز وہ کاارادہ کرتے تواس جمونپر کی کوگرادیتے اور جبوا پس آتے تواس کو بنالیتے۔
- ( ٣٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ : ﴿إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتُ مِرْصَادًا﴾ قَالَ :صَارَتُ.
- (٣٦٤١٣) حضرت ابوجوزاء پرشیز سے قرآن پاک کی آیت ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ کی تغییر میں فدکور ہے کہ آیت میں کانت سے مرادصارت ہے۔

( ٣٦٧١٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ ، عَنُ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى سُوَيْد ، يَعْنِى ابْنَ مَثْعَبَةَ وَهُوَ يَشْتَكِى ، فَقُلْنَا لَهُ :كَيْفَ تَجِدُك؟ فَقَالَ : إِنِّى لَفِي عَافِيَةٍ مِنْ رَبِّي.

(٣١٤١٥) حضرت الى حيان كے والد كا ارشاد ہے كہ بم سويد يعنى ابن مععبہ كے پاس محكے جبكہ وہ تكليف ميں تھے۔ بم نے ان سے بوچھا كه آپ خودكوكيرا محسوس كرتے ہيں تو انہوں نے جو اب ديا كہ ميں اپنے رب كی طرف سے عافیت ميں ہوں۔

( ٣٦٧١٦) حَذَّنَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حَذَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :مَا مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلاَ كَبِيرَةٍ ، وَلاَ مُغُوز إِبرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلاَ يَابِسَةٍ إِلاَّ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلاَ كَبِيرَةٍ ، وَلاَ مُنْوز إِبرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلاَ يَابِسَةٍ إِلاَّ مَلَكُ مُوكَكُلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ يَعْمَلِهَا كُلَّ يَعْمَلِهَا كُلَّ مَلَكُ مُوكَكُلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ يَعْمَلِها كُلَّ يَعْمَلِها كُلَّ مَا مُؤْونَتِهَا إِذَا رَطْبَتُ ، وَيَتُوسَتِهَا إِذَا يَبِسَتُ .

(۳۱۷۱۲) حضرت عبدالتد بن حارث کا ارشاد ہے کہ کوئی چھوٹا یا ہو ادرخت اور کوئی سوئی کے گاڑنے کے بقدرختک یا تروتازہ جگہ الی نہیں جس پر فرشتہ مقرر نہ ہو۔وہ اللہ کے پاس اس کے روز انہ کے اعمال نہ لے کر جاتا ہو۔اس کی تروتازگی کے وقت کے اعمال مجھی ادراس کی خشکی کی حالت کے اعمال بھی۔

( ٣،٧١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَيِّ لِيَجِيءَ فَيَسُبَّ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدُ فَيَسُكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ قَامَ فَنَفَضَ رِدَانَهُ فَدَخَلَ.

(٣٦٤١٤) حضرت ابراہیم تمی فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص حارث بن سوید کو برا بھلا کہتا تو خاموش رہتے۔ جب وہ خاموش ہوتا تو چا درجھا زُکر چل دیتے۔

( ٣٦٧١٨ ) حَدَّثَنَا الْأَحُوصُ بُنُ جَوَّاب، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّارِ اللَّهُنِيِّ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَّبَةٍ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أَوْلِيَائِهِ: إِنِّى لَمُ أُحِلَّ رِضُوانِي لَأَهْلِ بَيْتٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ بَيْتٍ فَطُّ فَأَحَوَّلُ امِنْ رِضُوانِي إِلَى سَخَطِى ، وَإِنِّى لَمْ أُحِلَّ سَخَطِى لأَهْلِ بَيْتٍ فَطُّ فَأَحَوَّلُ ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ رَضُوانِي إِلَى سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِضُوانِي. فَطُّ ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ فَطُ ، وَلاَ لأَهْلِ قَرْيَةٍ قَطُّ فَأَحَوْلُ ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِضُوانِي.

(۳۱۷۱۸) حضرت وہب بن منبہ مِیْتِیدُ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی ولی پروجی کی کہ میں کسی بھی گھر والوں یا مکان والوں یا سبتی والوں پر اپنی رضا تا زل کر کے اس وقت تک نہیں پھر تا کہ جب تک وہ خود میری رضا سے میری تا راضگی کی طرف ند آجا کیں اور میں کسی بھی مکان والوں یا گھر والوں پابنتی والوں پر اپنی تاراضگی اتار کر اس وقت تک نہیں پھر تا کہ جب تک وہ خود میری تا راضگی سے رضا مندی کی طرف ند آجا کیں۔

( ٣٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْوِ و بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كَنْكَ مُولِ بَنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا خَلَا أَنْ يَقُولَ لِجَلِيسَيْهِ: السُمَعَا رَحِمَكُمَا اللَّهُ ، ثُمَّ يُمُلِى عَلَيْهِمَا خَيْرًا. (٣١٤١٩) حضرت عبدالرحمٰن بن الى لِنْ فرماتے ہیں کرتم کواس میں کیا حرج ہے کہ جب وہ اکیا ہوتو اپنے فرشتوں کو کیے کہ کھواللہ

تم پررتم کرے پھران کوا جھی چیز لکھوا ناشروع کردے۔

( ٣٦٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كان إِذَا قَرَأَ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولَادِ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ :وَعِيدٌ بَعْدَ وَعِيدٍ عِلْمَ الْيَقِينِ.

(٣١٧٢٠) حضرت سن مروى ب جب انهول في ﴿ أَلْهَا كُمُ النَّكَانُونَ ﴾ برُهاتو فرمايا كداموال اوراولاد يسمراد ب پھر ﴿ حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ كَلاَ سَوْفَ مَعْلَمُونَ ﴾ برُهاتو فرمايا كدية وعيدك بعددوسرى وعيد ب عِنْمَ الْيَقِينِ كى إ

(٣٦٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُوالَهُمُ ﴾ قَالَ :أَنْفُسُ هُوَ خَلَقَهَا وَأَمُوالٌ هُوَ رَزَقَهَا فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴿وَعُدًّا عَلَيْهِ حَنَّا فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾.

ر ٣١٧٢١) حضرت صن وَانْوَ فَ جب يه آيت بُرْص: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴾ توفر ما ياكه نفول وتو بيدا بي النفور أو والإنجيل ﴾ نفول وتو بيدا بي التوراق و الإنجيل ﴾ نفول وتو بيدا بي التوراق و الإنجيل ﴾ ( ٢٦٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشَيْمٍ قُولُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانَ مَا غَرَّكُ بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ قَالَ : الْجَهُلُ.

(٣١٤٢٢) حَفْرت رئيج بن خُيم بِيْعِيدُ قرآنِ پاكى آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ كَتَفير مِي أَنَّهَا الإِنْسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ كَتَفير مِي أَرماتِ مِي كَذِهِل في وقوك مِين وال ركهاب-

( ٣٦٧٢٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَذْهَبُ بِخَادِمِهِ إِلَى السُّوقِ فَيُلْقِى عَلَيْهَا الآيَةَ نَعْدَ الآيَهِ مِنَ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهَا ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ إِنَى فِنَائِهِ فَيُلْقِيهِ عَلَيْهَا.

(٣٦٢٣) حضرت ابوجعفر محمد بن عبد الرحمٰن بن يزيد مراشية اپنے ايک خادم کو بازار کی طرف لے جاتے تھے اور اس کو قرآن کی آيات سناتے اور سکھاتے تھے اور رات کواس کی قيام گاہ کے پاس کھڑے ہواس کو سناتے تھے۔

( ٢٦٧٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :أَلَا إِنَّ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ وَالْعِنَّ عِنَّ اللِّسَانِ ، لاَ عِنَّ الْقَلْبِ ، وَالْفِقْهَ مِنَ الإِيمَانِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَنُقُصُ مِنَ الدَّنيَا إِلا أَنَّ الْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ وَالْبَيَانَ مِنَ النَّفَاقِ وَهُنَّ الآخِرَةِ ، وَمَا يَزِدُنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا إِلا أَنَّ الْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ وَالْبَيَانَ مِنَ النَّفَاقِ وَهُنَّ مِمَّا يَزِدُنَ فِي الدُّنيَا وَيَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَمَا يَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدُنَ فِي الدُّنيَا.

(٣٦٧٢٣) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہيں كہ خبر دار برد بارى، حياء زبان كى عاجزى (نەكەدل كى) اور فقدائمان كا حصد ہيں۔ اوراشياء دنيا كم كرتى ہيں اور آخرت بڑھاتى ہيں اورا تناد نيائہيں گھٹاتى جتنا كه آخرت كو بڑھاتى ہيں ۔خبر دار بے حيائى انحش گوئى اور بيان من منافقت يه چيزي ونياتوزياده كرتى بين كيكن آخرت كهادي بين اوريد نيا تنائيس بوها تمن جتنا آخرت كوكم كردي بير. ( ٣٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مَسْرُوق ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَتُ ﴾ قَالَ : تَخَلَّى مِنْهَا أَهْلُهَا فَلَمُ تَحْلِبُ وَلَمْ تُصَرَّ.

(٣٦٧٢٥) حفرت رئیج بن نثیم قر آن مجید کی آیت ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَتْ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ مراد ہے کہ اونٹیوں کے مالک نہان کادود ھ دھوئیں گے اور نہ بی ان کے دود ھ کی حفاظت کے لیے ان کے تھن باندھیں گے۔

( ٣٦٧٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ طَرِيف قَالَ :رَأَيْتُ رَبِيعَ بْنَ خُتَيْمٍ يَحْمِلُ عَرَقَةً إِلَى بَيْتِ عَمَّتِهِ.

(٣١٧٢٢) حفرت طريف مِلِينْ فرمات جي كه مِيس نے رئيج بن ختيم كو كھجور كے بتوں كا نوكرا اپنى بجو پھى كے گھر لے جاتے ہوئے ديكھا۔

( ٣٦٧٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، قَالَ : مَا لَمُ يُودُ بِهِ وَجُهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ.

(٣١٧٢٤) حضرت ربيع بن خشيم كاارشاد ب كه جس كام مين الله كي رضامقصود نه بهوه نيست ونا يود بهوجاتا بـ

( ٣٦٧٢٨ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَبُو كُذَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُنَيْرٍ ، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَرَكْت خَلْفِى شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا آسَى عَلَيْهِ غَيْرً ظَمَّا الْهَوَاجِرِ وَغَيْرَ مَشْي إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣١٧٢٨) حضرتُ سعيد بن جبير رفي فرماتے بيں كه جب ابن عمر دوائو كوتكليف بيني تو انہوں نے فرمايا كه ميں نے اپنے بعد كوئى ايسى چيز نہيں چھوڑى كى جس كى ميں اميد كروں سوائے خت ًرمى كى بياس اور مير انماز كى طرف چل كرجانا۔

( ٣٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرُنَا شَيْبَانُ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَخَا بِلاَلِ مُؤَذَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : النَّاسُ ثَلاَثَةٌ أَثْلاثٍ : فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ ، قَالَ : السَّالِمُ السَّاكِتُ ، وَالْغَانِمُ الَّذِى يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ وَيَنْهَى ، عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَذَلِكَ فِى زِيَادَةٍ مِنَ اللهِ ، وَالشَّاجِبُ : النَّاطِقُ بِالْخَنَا وَالْمُعِينُ عَلَى الظَّلْمِ.

(٣٦٧٢٩) حضرت آدم بن على فرمات بين كه بين كه بين في مؤذن رسول بلال بھائى كوية فرماتے بوئے سنا كەلوگ تين اقسام ك بين -ايك سالم دوسراغانم اورتئيسرا بالك فيرفر مايا كەسالم تو دە ہے جو چپ رېااورغانم دە ہے جس نے بھلائى كائتكم ديااور برائى سے روكا پس بير آدمى الله كى طرف سے نفع بين ہے اور ہلاك ہونے والاشخص دہ ہے جو بدز بانى كرے اورظلم پر مددكر ہے۔

( ٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي مُعْجَبًا بِخَلَفِ

بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ : إِنَّكَ لَتَعْجَبُ بِهِذَا الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، إِنَّهُ نَشَأَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ فَلَمُ يَزَلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِي ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِي ، قَالَ : أَنْ مَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۱۷۳) حضرت رئیج بن الی راشد واشید قرماتے ہیں کہ میرے والد محتر م خلف بن حوشب پر بہت تعجب کرتے تھے۔ میں نے ان ہے عرض کیا کہ اے ابا جان آپ اس شخص پر تعجب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے یہ شخص اجھے راست پر چلا اور اس پر قائم رہا۔ ابی راشد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی کئیت ابو مرز وق تھی تو ان کور نے بیٹے نیے کہا کہ آپ اس کئیت و بیٹے بیٹے تو انہوں نے کہا آپ تبدیل کرلیں۔ ابی راشد کہتے ہیں کہ خلف ویشین نے ان سے کہا کہ بھر آپ ہی جھے کوئی کئیت وے د جیجے تو انہوں نے کہا آپ ابوعید الرممٰن ہیں۔

( ٣٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ الإِسْلَامُ ، وَمَا الإِسْلَامُ ، قَالَ : الإِسْلَامُ السِّرُّ وَالْعَلَانِيَةُ فِيهِ سَوَاءٌ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُك لِلَّهِ ، وَأَنْ يَسْلَمَ مِنْك كُلُّ مُسْلِمٍ وَكُلُّ فِي عَهْدٍ.

(٣٧٧٣) حضرت حسن جانز کاارشاد ہے کہ اسلام! اسلام کیا ہے؟ اسلام بیہ ہے کہ پوشیدہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں آ دمی کا دل اللہ کے احکامات کے تابع ہو،اور تجھے سے ہرمسلمان اور معاہدے والافخص محفوظ ہو۔

( ٣٦٧٣٢) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ بَلَغَنِي : أَنَّ الْعَمَلَ فِي يَوْمِ الْقَدْرِ كَالْعَمَلِ فِي لَيْلَةِهِ. (٣٦٧٣٣) حضرت حسن بن حرفر ماتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پینی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ممل کرنے کا جتنا تواب ہے اتنا ہی اس دن کومل کرنے کا بھی ہے۔

( ٣٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تُخَبِّرُوا رِزْقَ الْيَوْمِ لِعَدٍ فَإِنَّ الَّذِى أَتَاك بِهِ الْيَوْمَ سَيَأْتِيك بِهِ غَدًّا ، فَإِنْ قُلْتَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ؟ ابْنُ مُرْيَمَ : لَا تُخَبِّرُوا رِزْقَ الْيَهِ مِ الْيَوْمَ سَيَأْتِيك بِهِ غَدًّا ، فَإِنْ قُلْتَ : وَمَا يَكُفِى الطَّيْرُ ؟ فَانْظُرُ فَانْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ لَا تَحُرُثُ ، وَلَا تَزْرَعُ تَغُدُو وَتَرُّوحُ إِلَى رِزْقِ اللهِ مَ تَبُودُ وَتَرُوحُ شِبَاعًا.

إلى حُمُرٍ وَحُشِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ تَغُدُّو إِلَى رِزْقِ اللهِ وَتَرُّوحُ شِبَاعًا.

(٣٦٧ ) حضرت طَينم فر ماتے ہيں كھيسى بن مريم عليائيلا كاارشاد ہے كه آئ كے دزق ميں سےكل كے ليے جمع نه كر كے ركھو۔ اس ليے كه جس ذات نے آج ديا ہے وہ كل بھى دے سمتى ہے۔ اگر تيرے ذبن ميں سوال ہو كه يہ كيے ہوسكتا ہے تو پرندوں كود كمير لے جو نہ تو ہال چلاتے ہيں اور نہ بى تھيتى باڑى كرتے ہيں شبح كو نكلتے ہيں اور شام كواللہ كے رزق كے ساتھ بى والپس آتے ہيں۔ پھر اگر تو كہ كہ يہ پرندوں كى مثال كانى نہيں تو جنگلى گدھوں كود كھے لے اور نيل گائے كود كھے لے جو شبح اللہ كے رزق كى طرف نكلتے ہيں اور شام كو سير ہوكر واپس آتے ہيں۔

( ٣٦٧٣٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، قَالَ :حدَّثِني أَبُو يَعْفُورٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَنْبَغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُغْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ ، وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مَفْطِرُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، مُفْطِرُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتُوهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتُو إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتُو إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ ، وَيَنْبَغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكِيًّا مَحْزُونًا حَلِيمًا حَكِيمًا سِكِّيتًا ، وَلاَ رَبِعُ عَلِيمًا حَكِيمًا سِكِّيتًا ، وَلاَ صَيَّاجًا ، وَلاَ صَيَّاجًا ، وَلاَ صَيَّاجًا ، وَلاَ حَدِيدًا.

(٣١٢٣) حفرت عبدالله بن مسعود تلاثو كالشاد ب كه حال قرآن كوچا ب كه دوا پنى رات بيجانا جائے جس وقت لوگ مو رہ به دل اورا پنا جائے جس وقت لوگ جي كا آغاز كرر به بول اورا پنا م بيجانا جائے جب لوگ خوش بو رہ به دل اورا پنا خاموثى سے بيجانا جائے جب لوگ بنس رہ به ول ، اورا پن خاموثى سے بيجانا جائے جس وقت لوگ با تول ميں مشغول ہول ، اورا پنا خاص ت بيجانا جائے جس وقت لوگ بكر كرتے ہول اور حامل قرآن كے ليے مناسب ب كه وہ روئے والا امر خاموش طبع ہواور حامل قرآن كے ليے مناسب نبيں كه وہ (حضرت ابو بكر فرماتے ہيں كہ يہ كمات فرمائے) شور مي نے والا اور خيم خول اور حامل قرآن كے ليے مناسب نبيں كه وہ (حضرت ابو بكر فرماتے ہيں كہ يہ كمات فرمائے) شور مي نے والا اور خيم كرنے والا ہو۔

( ٣٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو وَانِلِ يَعُودُ الرَّبِيعَ بْنَ خُنِيْمٍ ، فَقَالَ : مَا جِنْت إلَيْك إِلَّا تَسَمَعُّت صَوْتَ النَّاعِيَةِ ، فَقَالَ الرَّبِيعُ : مَا أَنَا إِلَّا عَلَى شَهْرٍ يُكْنَبُ لِى فِيهِ خَمْسُونَ وَمِثَةُ صَلَاةٍ.

(٣٦٧٣٥) حضرت عمرو بن مره فرماتے ہیں كه ابودائل الذائذ ربیع بن فقیم كے پاس ان كى عیادت كے ليےتشريف لائے اور كہا كه میں تو س ليے آیا تھا كہ میں نے موت كی خبردینے والے ك آواز سی تھی تو رئیع نے جواب دیا كہ میں ایک ماہ سے ایسی حالت پر بول كەمىر كے ليے ایک سوبچاس نمازول' • ١٥٠' كا تو اب لكھا جار ہاہے۔

( ٣٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوِ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بُنَ حَبِيبٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ ، الرَّحِيلُ أَيُّهَا النَّاسِ ، سَبَقْتُمْ إِلَى الْمَاءِ ، الدُّلُجَةَ الدُّلُجَةَ ، مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْمَاءِ يَظْمَا ، وَمَنْ يَسْبِقُ إِلَى الشَّمْسِ يَضْحَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ.

(٣٦٥٣٦) حفرت ابوجعفر خطمی مرتبط بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادامحتر معمیر بن حبیب رات کواٹھ کر کہا کرتے ہے کہ اے لوگو! کوچ کروتم کو پانی کی طرف بڑھا دیا گیا ہے۔کوچ کروکوچ کرو، جوشخص پانی کی طرف بڑھایا گیاوہ بیاسارہ جاتا ہے اور جوشخص سورج کی طرف بڑھا گیاوہ دھوپ میں جاتا ہے۔کوچ کرو،کوچ کرو۔

( ٣٦٧٣٧ ) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ عَمَيْرَ بُنَ خَبِيبٍ كَانَ لَهُ مَوْلَى يُعَلِّمُ يَنِيهِ الْقُرُ آنَ وَالْكِتَابَ ، فَجَعَلَ يُذَاكِرُهُمُ النِّسَاءَ وَالدُّنِيَّا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : يَا زِبَادُ ، لَقَدُّ ظُلِّلَتْ عَلَى يَنِى قُبَّةِ الشَّيْطَانِ ، اكْشِطُوهَا. (٣١٧٣٧) حضرت عمير بن صبيب وإليمية كاليك غلام تقاجوان كے بيٹے كوتر آن اور كتاب كى تعليم ديا كرتا تھا وہ ان سے دنيا اور عورتوں كى باتيں كرنے لگ جاتا تھا۔ تو اس كوعمير بن صبيب نے كہا كەاپے ذياد! تونے تو بھارے بچوں كے او پرشيطان كاگنبد بناديا ہےاس كواتارد ہے۔

( ٣٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عدى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : إذَا حَدَّثَت عَنِ اللهِ حَدِيثًا فَأَمْسِكُ فَاعُلَمْ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا بَعْدَهُ.

(٣٦٢٣) حضرت مسلم بن بيار مِيشِيدُ فرماتے ہيں كہ جب تو الله تعالىٰ كى كى بات كوفقل كرنے كااراده كرے تورك جااور پيلے اس كاسياق وسباق معلوم كرلے۔

( ٣٦٧٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :كَانَ عَامَّةُ كَلَامُ الحسن سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٣٦٢٣٩) حضرت عاصم بينيل فرمات بين كدسن وينفو كا اكثر كلام يبي بوتا تها: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبَعْدِهِ وَاللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبَعْدِهِ.

( ٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، قَالَ :مَنْ أَصْفَى صُفِّى لَهُ ، وَمَنْ خَلَّطَ خُلُطَ عَلَيْهِ.

(۴۷۷۳)حضر تمطرف بن عبدالله بن شخیر طینیما فرماتے ہیں کہ جو خص صفاءِ قلب میں لگ جاتا ہے اس کو صفائی مل جاتی ہے اور جو خص ملاوٹ اختیار کرتا ہے اس پر ملاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔

( ٣٦٧٤١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عُبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَوْصَى رَجُلَّ ابْنَهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، أَظْهِرَ الْيَأْسَ مِمَّا فِى أَيْدِى النَّاسِ فَإِنَّهُ غِنَى ، وَإِيَّاكَ وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ فَإِنَّهُ فَقُر حَاضِرٌ ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فَصَلِّ صَلَاةً مُوكَمِّ عٍ لَا تَرَى أَنَّك تَعُودُ ، وَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْك أَمْسِ وَغَدًّا خَيْرًا مِنْك الْيَوْمَ فَافْعَلْ.

(٣١٤٣) حفرت عبدالملک بن عمير ويشيخ كارشاد ہے كه ايك آدمى نے اپنے بينے كونفيحت كى كه لوگول كے ہاتھوں ميں موجود چيز كاميدى ظاہر كراس ليے كه يكي غزائي اوراپ آپ كو حاجات كے مائكنے ہے بچا كيونكه يہى اس زمانه كافقر ہے اوراپ آپ كواجات كے مائكنے ہے بچا كيونكه يہى اس زمانه كافقر ہے اوراپ آپ كوان ہاتوں ہے بچا جن كى معذرت كرنى پڑے اور جب تو نماز پڑھے تو ايسى نماز پڑھ كہ جيسے بير آخرى نماز ہے بيرمت بجھ كه و بار و بھى موقع ملے گا۔ اورا گرتو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل ہے بہتر اور آئدہ كادن آج ہے بہتر ، وتو اس طرح سرور كر۔

( ٣٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنُ يُونُسَ بُنِ خَبَابٍ ، قَالَ :قَالَ لِي مُجَاهِدٌ : أَلَا أُنَبَنُك بِالْأَوَّابِ الْحَفِيظِ ، قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :هُوَ الَّذِي يَذْكُرُ ذَنْبُهُ إِذَا خَلَا فَيَسَّتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ. (٣٧٤٣) حفرت يونس بن خباب بيشية فرماتے ہيں كہ مجھ كومجاہد نے فرمایا كہ ميں جھ كوتو به كرنے والے اور حفاظت كرنے والے كے بارے ميں ندبتاؤں؟ ميں نے كہا كيوں نہيں تو انہوں نے جواب دیا كہ بيدہ وضح موتا ہے جوا كيلے ميں اپنے گنا ہوں كو يا دكر كے اللّٰہ ہے معافی ما نگماہے۔

( ٣٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ سَمِعْت زُهَيْرًا أَبَا حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَعْنِى الْبَصْرِيَّ يُشَبَّهُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٧ ٣١) حفرت ابواسحاق بمداني جيشيا فرمات بين كه حسن بصرى ميشيلا آپ كے صحابہ كے بہت متشا بہد تھے۔

( ٣٦٧٤٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : قَدْ رَأَيْنَا الْفُقَهَاءَ فَمَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا أَجْمَع مِنَ الْحَسَنِ.

(٣٦٧٣) حفرت حميد مرتشط اور يونس بن عبيد مرتشط فرماتے ہيں كه بهم نے بہت سے فقہاء ديکھے ہيں ليكن ان ميں حسن مرتشط جيسا جامع شخصيت كاما لكنبيں ديكھا۔

( ٣٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ :عَلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا الْحَسَنِ فَاسُأَلُوهُ ، فَقَالُوا :نَسْأَلُك يَا أَبَا حُمْزَةً وَتَقُولُ :سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ ، فَقَالَ :إنَّا سَمِعْنَا وَسَمِعَ فَنَسِينَا وَحَفِظ.

(٣٦٧٣٥) حضرت انس مالک رفافذ ہے کوئی مسلّہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہمارے غلام حسن سے دریا فت کرو لوگوں نے کہا کداے ابو تمزہ ہم آپ سے مسلّہ پوچھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے غلام حسن سے پوچھو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے بھی سنااوراس نے بھی سنالیکن ہم بھول گئے اور اس نے یا در کھا۔

( ٣٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُوسَى الْقَارِءِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ زَاذَانُ يُعَلِّمُ بِلَا شَيْءٍ.

(٣٦٧٣٣) حضرت طلحه بن عبدالله فرماتے ہیں که'' زاؤان''بغیر کسی چیز کے تعلیم دیا کرتے تھے۔

( ٢٦٧٤٧) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّنَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ، قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ إِذَا أَوْسِ إِذَا أَوْسِ إِذَا الْكَهُمَّ إِلَى الْطَلَّاةِ . عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ، قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ إِذَا أَوْسَ إِذَا اللَّهُمَّ إِلَى الصَّلَّاةِ . أَوْسَ إِلَى الصَّلَّاةِ . أَوْسَ إِلَى الصَّلَّاةِ . أَوْسَ إِلَى الصَّلَّاةِ . اللَّهُ عَلَى فِعْلَى مَقْلَى ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ النَّارَ فَدْ مَنَعَيْنِي النَّوْمَ : ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَّاةِ . (٣٢٤٣٤) حضرت اسد بن وداعد يَرِيعُ فَر ماتِ بِي كَرشما و بَعِلَى مِنْ بويمِ مِن اللَّهُ مُن وَداعد بَرِيعِيمُ وَمَا عَنْ مِن اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

( ٣٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ وَإِنَّ أَخْلَمَ النَّاسِ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ ، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ اتَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ ، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ الَّذِي يَعْجَزُ فِي دُعَاءِ اللهِ.

(٣١٧ ) حضرت عمر والتنو کا ارشاد ہے كہ لوگوں ميں ہے سب ہے زيادہ تنی وہ مخص ہے جواس پر سخاوت كرے كہ جس ہے اور سر اور ہی امید نہ ہو۔ اور لوگوں ميں ہے سب ہے برد باروہ شخص ہے جوقد رت كے باوجود معاف كرد ہے اور لوگول ميں ہے سب ہے بخیل وہ شخص ہے كہ جو سلام كرنے ميں بھی بخل كر ہے۔ اور لوگوں ميں ہے سب ہے زيادہ عاجز وہ شخص ہے جواللہ ہے دعاكر نے ميں بھی عاجز ہو۔ میں بھی عاجز ہو۔

( ٣٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ :قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ :انْظُرُوا عَبْدِي يَعْبُدُنِي وَرُوحُهُ عِنْدِي.

(٣٦٧٣) حضرت حسن منطقیر کارشاد ہے کہ جب آ دی مجدہ میں سوجا تا ہے تو اللہ اس پراپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھومیرے اس بندے کی طرف وہ میری عبادت کررہا ہے اور اس کی روح میرے پاس ہے۔

( ٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :لَفَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلاء دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(۳۶۷۵۰) حفزت مطرف پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ علم کا مرتبہ میرے نز دیک عبادت کے مرتبہ سے زیادہ ہے اور دین کا سرماییہ پر ہیز گاری ہے۔

(٣٦٧٥١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهُلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ تُقُرَضُ بِالْمَقَارِيضِ.

(٣١٧٥١) حضرت ابن مسعود طاق في ماتے ميں كدائل مصيبت لوگ قيامت كے دن ية تمناكريں كے كدكاش ان كے جسم قينچيوں سے كاٹ دیے جاتے۔

( ٣٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان ، وَمَا أُزْرُهُمْ إِلَّا الْبُرُودُ ، وَمَا أَرْدِيَتُهُمْ إِلَّا النَّمَارُ ، كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : نَمِرَتِي خَيْرٌ مِنْ نَمِرَتِك.

(٣٦٧٥٢) حفرت ہشام مِر ﷺ اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ عثان دہ ﷺ خلیفہ بنے تو لوگوں کی ازار بند صرف جا درہی جوا کرتی تھی اوران کی اوڑ ھنیاں بھی دھاری دار جا در کی ہی ہوتی تھیں۔ان میں سے ایک دوسرے کو کہا کرتا تھا کہ میری جا در سے بہتر ہے۔

( ٣٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ :عَلَيْكُمْ بِهَذَا الشَّيْخ ، يَغْنِي الْحَسَنَ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ رَأْيًا بِغُمَرَ بُنِّ الْخَطَّابِ مِنْهُ.

(٣١٧٥٣) حضرت ابوقاده مِلَيْنِيدُ عدوى نے فرمايا ہے كہتم اس يَشِيخ يعنى حسن بصرى مِرينيد كى صحبت لازم بكڑو كيونكه ميں نے ان كى

رائے سے زیادہ کسی کو بھی عمر بن خطاب رہ نیٹو کی رائے کے مشابہ نہیں ویکھنا۔

( ٣٦٧٥٤ ) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : مَا كُنْت لأؤمِّنَ عَلَى دُعَاءِ أَحَدِ حَتَّى أَسْمَعَ مَا يَقُولُ إلاَّ الْحَهِنَ.

(٣١٧٥٣) حفرت مطرف بيشيد فرماتے ہيں كەمىل كى دعا پر بھى بغير ہے آمين نہيں كہتا سوائے حسن بھرى كى دعا كے۔

( ٣٦٧٥٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، كَانَ أَبُو بَوْزَةَ يَتَقَهَّلُ ، وَكَانَ عَائِدُ بُنُ عَمْرٍ و الْمُزَنِى يَلْبُسُ لِبَاسًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَتَى أَحَدُهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى أَخِيك يَلْبُسُ كَذَا وَكَذَا وَيَوْغَبُ، عَنْ لِبَاسِكَ ، قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ فُلَان ، مِنْ فَضْلِ فُلَانٍ كَذَا ! إِنَّ مِنْ فَضْلِ فُلَانِ كَذَا ، قَالَ : وَأَتَى الآخَرَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكُ.

(۳۱۷۵۵) حفرت ثابت برتین فرماتے ہیں کہ ابو برز ہوئین آلودہ رہتے تھے اور عائد بن عمر ومزنی عمد ہ لباس پہنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے دوسرے بھائی کی طرف نہیں دیکھتے جواس اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اور آپ کے لباس سے اعراض کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان جیسا کون ہوسکتا ہے اس کی توبید یوضیلت بھی ہے، اس کو یہ بیمر تبہ حاصل ہے۔ پھروہ دوسرے کے پاس آیا تو اس نے بھی پہلے جیسا ہی جواب دیا۔

( ٣٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِى هَاتَيْنِ الآيَنَيْنِ :﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ﴾ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿المِ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾.

(٣٧٤٥٦) حضرت اساء بنت يزيد فرماتى بين كرآب علي المراكم أخرما يا به كدالله كاسم اعظم ان دوآيوں بيس ب ﴿ وَإِلَهُكُمْ اللّهُ وَالِهِ اللّهُ وَاحِدٌ لاَ إِلاَ هُوَ اللّهُ لاَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْحَيْ الْمُورَةُ وَاتِحداور سورةً وَالْحَداور سورةً آلِ عمران كي بيرآيت ﴿ الم اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْحَيْ الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ اللّهُ لاَ إِلاّ هُو الْحَيْ الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ اللّهُ اللهُ لاَ إِلاَ هُو الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ اللّهُ اللهُ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاّ هُو الْمُعَيِّ الْمُعَيِّ اللهُ ا

( ٣٦٧٥٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُنُواً أَحَدٌ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلْتِ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِى إذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.

(٣١٧٥٤) حفرت عبدالله بن بريده بليني اپن والدئ تل كرتے بيں كه آپ طليق للآائے كى آ دى كويدها كرتے ہوئے شا اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَكُمْ يُولَدُ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ لَوَ آپ عليقَوْلِهَا نے فرمایا كه تونے اللہ تعالیٰ كاس اسم اعظم كى ذريعه دعاكی ہے كه اگراس كے ذريعه دعاكی جائے تو قبول ہواورا كرما نگا جائے تو عطا ہو۔ ( ٣٦٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى خُزَيْمَةَ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَك الْحَمُدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَك ، الْمَسَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْحَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ: لَقَدُ سَأَلْت اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ.

( ٣٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطِ ، انَّ دَاعِيًا دَعَا فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنِّى أَسَالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِي. السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لقد كِذْت ، أَوْ كَادَ أَنْ تَذْعُو اللَّهَ بِالسِّمِهِ الْأَعْظَمِ.

(٣١٧٥٩) حضرت ابن سابط بينيز سے مروى ہے كه كى وعاكر نے والے نے نبى كريم علين الله كے زمانديس يوں وعاكى: إنَّى أَسَالُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ تُو آ بِعَلِيْ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّادِة مِ يَبِيقَا إِلَا لَهُ عَنْ فَيَكُونُ تُو آ بِعَلِيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّادِة مِ يَبِيقَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ فَيكُونُ تُو آ بِعَلِيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُّو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تُوْبَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقْيَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ رَبِّ رَبِّ.

(۲۷ ۲۷ ) حضرت ابودرداءاورابن عباس فرماتے ہیں که الله تعالیٰ کا اسم اعظم ' رب رب ' بے۔

( ٣٦٧٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قرَأَ رَجُلُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَقَالَ كَغُبُّ :لَقَدُ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا الإِسْمُ الَّذِى إِذَا دُعِىَ بِهِ استجَابَ.

(٣١٤٦١) حضرت عبدالملك بن عمير ويشيخ فرمات بين كدايك آ دمى في سورة بقره ادرآ ل عمران تلاوت كي تو كعب في ارشاد فرمايا

کاس شخص نے الی دوسور تیں تلاوت کی ہیں کہ جن میں ایسااسم ہے کہ اگر اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ اللَّهُ.

(٣١٤ ١٢) حضرت جاير بن زيد تؤيَّز فرمات تين كمالنَّدتعاليَّ كاسم اعظم" الله "ب-

( ٣٦٧٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : اسْمُ اللهِ الْأَعْظُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَرَأ ، أَوْ

قَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّر ﴾ إلى آخِرِهَا.

(٣١٤ ١٣) حفرت معنى بيتير فرمات بين كدالله تعالى كاسم اعظم "الله" به پھرانهوں نے يا ميں نے ان كے ساسنے ﴿ هُوَ اللّهُ الْحَالِقُ الْبَارِی ُ المُصَوِّرِ ﴾ سے لے كرآ خرسورة تک تلاوت كى۔

( ٣٦٧٦٤ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حلَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ ضَمْرَةَ ، أَنَّ أَبَا رَيْحَانَةَ مَرَّ بِحِمْص وَأَهْلُهَا يَقْتَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ ، فَسَمِعَ ضَوُّضَاء ، فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوْضَاءَ ؟ قَالَ :حِمْص يَقْتَسِمُهَا أَهْلَهَا بَيْنَهُم فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ فِتْنَةً ، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى لَمْ يُذُرَ مَتَى انْقَطَعَ صَوْتُهُ.

(۱۷۱۳) حضرت ضم ورایشین فرماتے ہیں کہ ابور یحانہ رایشین ایک مرتبہ ایک غلہ کے قریب سے گزرے جے غلے والے آپس میں تقسیم کرر ہے بتھے۔ انہوں نے شور کی آ وازئ تو پوچھا کہ بیشور کیسا ہے؟ توجواب دیا کہ بیغلہ ہے جس کو غلے والے آپس میں تقسیم کرر ہے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اس غلہ کوان کے لیے آ زمائش نہ بنا اور اس کو باربار کہتے رہے۔ یہاں تک کہ نامعلوم کب ان کی آ واز ختم ہوئی۔

(٣٦٧٦٥) حضرت جمز ہ بیٹی اور بھانہ بیٹی کے ابور بھانہ بیٹی کے جزیرہ میں قیام پذیر تھے۔انہوں نے وہاں ہے ایک نبطی کے گھر والوں ہے ایک ری خریدی۔ پھر جب قافلہ نکل پڑااور مقام رسین تک لوگ پہنچ گئے تو اپنی سواری سے اتر ہے اور اپنا فلام سے کہا کہ کیا تو نے اس بطی کو پیسے دے دیے تھے؟ اس نے جواب دیا کنییں ۔ تو انہوں نے اپنے خرچہیں سے پھے خرچہ نکال کر باقی کا سامان غلام کو دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میر ہے گھر آئے تک اس سواری اور سامان کا خیال رکھنا۔ انہوں نے بو چھا کہ ابور بھانہ آپ کہاں چل دیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میر اارادہ ہے میں اپنے قرض خواہ کے پاس جا کر اس کی امانت اس کو واپس کر دوں۔ پھروہ نکل پڑے یہاں تک کہ میا فارفقین آئے پھر اپنا قرضہ دے دینے کے بعد اپنے گھر واپس آئے۔

( ٣٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشُهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿كَلَّا بَلُ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ﴾ قَالَ :هَذَا الَّذِي فَضَحَفُهُ

(٣٦٧٦١) ‹هنرت ﴿ نَانِيْزُوْمُ مَاتِ بِي ﴿ كُلاَّ بَلُ لاَ يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴾ كَاتْسِر عِمْ كَاسَ چيز نےتم كو ہلاك كرديا ہے۔ ( ٣٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِ مَهَ ، قُلْتُ : قَوْلُ اللهِ ﴿ لِكِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَّضٌ ﴾ قَالَ : هُمَ الزُّنَاةُ.

(٣٦٧٦٤) حفرت مالك بن وينار مِلِيْنِ فرماتے ہيں كه مِيں نے عكرمه مِلِيْنِ سے الله كے ارشاد ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَّضٌ ﴾ كَيْفِير بِوچِي توانبول نے جواب ديا كه ان سے مرادزانی ہيں۔

( ٣٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ إِذْ أَنْشَأَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ قَالَ :عَلِمَ اللَّهُ مِنَ كُلِّ نَفْسٍ مَا هِيَ

عَامِلَةً ، وَمَا هِيَ صَانِعَةً وَإِلَى مَا هِيَ صَائِرَةً. (٣١٤٦٨) حضرت حسن جين الله تعالى كارشاد ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ ﴾ كَافْسِر مِين منقول بكرالله تعالى برنس كيار عين جانتا بكروه كياعل كركا، اوركيا كام كركا، اوراس كا

(٣.٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :التَّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ.

(٣١٤ ١٩) حضرت عمر النفذ نے ارشادفر مایا: نرمی ہرمعالمہ میں بہتر ہے سوائے ان معاملات کے جن کاتعلق آخرت ہے ہے۔

( ٣٦٧٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فتواحَّ ، وَإِذَا كُنْت فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثْ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَقَالَ :إنَّك تُرَائِى ، فَزِدُ وَأَطِلُ.

(۳۷۷۷) حضرت حارث بن قیس بیشیل کارشاد ہے کہ جب تو کسی دنیا کے کام میں مشغول ہوتو جلدی ہے نمٹا لے اورا گرآ خرت کے کسی کام میں مشغول ہوتو جلدی ہے کہ تو تو ریا کررہا ہے تو کسی کام میں مشغول ہوتو جتنا ہو سکے تفہر کر سکون سے کر۔اور جب تیرے پاس نماز میں شیطان آئے اور کیے کہ تو تو ریا کررہا ہے تو نماز زیادہ پڑھاور کمی کرکے پڑھ۔

( ٣٦٧٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ ، أَنَّهُ جَانَهُ سَائِلٌ ، فَقَالَ : أَطْعِمُوهُ سُكَّرًا ، فَقَالَ :أَهْلُهُ :مَا يَصُنَعُ هَذَا بِالسُّكْرِ ، فَقَالَ :لَكِنْ أَنَا أَصْنَعُ بِهِ.

(٣٦٧٤) حفرت رئیج بن خثیم میشید کے بارے میں مروی ہے کدان کے پاس ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے کہا کداس کوشکر دے دوان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ شکر کا کیا کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس سے بچھے نہ بچھ کروں گا۔

الْفَتَى ، فَقَالَ لَهُ اَبْنُ عُمَرَ : وَيُحَك ، انْظُرُ لَا تَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يجعلون مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونِهِمْ

وَعَلَى ظُهُورِهِمْ.

(٣١٧٧٢) حفزت ميمون فرمات بين كه حضرت ابن عمر جي ثيث كايك بيثے نے انہيں ازار يہنے كوديا۔ حضرت ابن عمر واتنو نے فر مایا کہاس کوکاٹ کر پہنو۔اس آ دمی نے اس بات کونالیٹند کیا تو حضرت ابن عمر جھٹنو نے فرمایا کہان لوگوں میں سے نہ ہوجا وَجوالله کے رزق کو بیٹ اورجسموں تک محدو در کھتے ہیں

( ٣٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ مَيْمُونِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :وَيْلٌ لِلَّذِى لَا يَعْلَمُ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلَّذِي يَعْلَمُ ، ثُمَّ لَا يَعْمَلُ سِتَّ مِوَارٍ.

(٣٧٧٧٣) حضرت ابودرداء رواتين كاارشاد ہے كدنہ جانے والے كے ليے ايك مرتبہ ہلاكت ہے اور جان كرعمل نہ كرنے والے کے لیے چھمرتبہ ہلاکت ہے۔

( ٣٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبُّهِ ، قَالَ : نَجِدٌ فِي كِتَابِّ اللهِ الْمُنَزَّلِ : أَنَاسٌ يَدِينُونَ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ ، يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، يَلْبَسُونَ لِبَاسَ مُسُوكِ الصَّأْن ، قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذِّنابِ ، أَلْسِنَتهمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَنْفُسُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ ، قَالَ : أَفَيِي يَغْتَرُّونَ ، وَإِيَّاكَ يَخْدَعُونَ ، أَقْسَمْتَ لَا بْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِينَةً يَعُودُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانَ.

(٣١٧٧) حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں كہم نے اللہ تعالى كى اتارى ہوئى كتاب ميں بدبات بڑھى ہے كہ لوگ ' بغير عبادت کے ہی دین دار بے بیٹے ہیں ، آخرت کے مل میں بھی و نیا شامل کر لیتے ہیں ،لوگ بھیڑ کی کھالوں کالباس بینتے ہیں جبکہ ان کے دل بھیڑ یوں کی طرح ہیں ،ان کی زبانیں شہد ہے میٹھی ہیں جبکہ ان کے دل ایلوے سے بھی کڑوے ہیں۔ کیا بیلوگ مجھ ہے دغابازی کرتے میں اور مجھ کو دھو کا دیتے ہیں کہ مجھے تم ہے میں ان پر ایساعذاب بھیجوں گا کہان کے برد بارلوگ بھی حیران ہوجا تیں گے۔

( ٣٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ شَرِيكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَأْكَلَةً وَمَطْعَمَةُ وَمَشْرَبَهُ وَمَلْبَسَهُ.

(۳۷۷۵) حضرت میمون پیشید فرماتے ہیں کہ آ دمی اس وفت تک پر ہیز گارنہیں بن سکتا کہ جب تک اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ نہ کرے جیسا کہ وہ اپنے شریک کامحا سبرکرتا ہے۔ یہاں تک کہا پنے کھانے ، پینے اور لباس کے ذرائع کونہ جان لے۔

( ٣٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ صَلاَةً وَكَانَ لَا يَصُومُ إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

(٣١٧٧٦) حضرت عبدالله بن يريد ويشيد اينه والدك بارب ميل مقل كرت ميل كدوه لوگول ميل سے زياده تمازي متھاور صرف ناشور <u>ے کاروزہ رکھا کرتے تھے۔</u>

( ٣٦٧٧٧ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ ، قَالَ :قَالَ :يَا بُنَى ، قُمْ فَصَلَّ مِنَ السَّحَرِ ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَلَا تَذَعُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

(۳۱۷۷۷) حضرت سلمہ بن نسیط ولٹینڈ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بیٹے اٹھ اور تحری کے وقت نماز پڑھا کر۔اگر تجھ میں یہ قدرت نہ ہوتو فج کی دورکعتوں کو ہرگز نہ چھوڑ۔

( ٣٦٧٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ :إنْ كَانَ عَنْبَسُ بُنُ عُقْبَةَ التَّيْمِيُّ ، تَيْمُ الرَّبَابُ ، لَيَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ الْعَصَافِيرَ لَيَقَعَنْ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْزِلْنَ ، مَا يَحْسِبْنَهُ إِلَّا جِذْمَ حَانِطٍ

(۳۷۷۷) حضرت یزید بن حیان دیشید فرماتے ہیں کی عنبس بن عقبہالتی دیشید (لیتنی تیم الرباب) جب بحدہ کرتے یہاں تک کہ چڑیال:ان کی کمر پر بیٹھ جاتیں اورا ترتیں۔ چڑیاں ان کو کھش ایک دیوار کا ککڑا ہی جمعتی تھیں۔

( ٣٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن خُنَيْمٍ فِى قوله تعالى :﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ قَالَ :مِنْ كُلِّ أَمْرِ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

(1429 m) حضرت ربيع بن ضيم مِيَّيْ سے الله تعالى كِقول ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ كَ تفسير ميں منقول برك بر اس راستہ سے كہ جولوگوں كے ليے مشكل ہو۔

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَّةَ ﴾ قَالَ :يَحْذَرُ عَذَابَ الآخِرَةِ.

(٣٦٧٨٠) حضرت معيد بن جبير رقافز الله كارشاد ﴿أُمَّنُ هُو قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحُذَرُ الآخِرَةَ ﴾ ك بارے مِن فرماتے بین كمآ خرت كے عذاب سے ڈرتا ہے۔

( ٣٦٧٨١ ) حَذَّفَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى :﴿لَا يَحْزُنُهُمُّ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ قَالَ :إِذَا أَطْبَقَتِ النَّارُ عَلَيْهِمْ.

(٣١٤٨١) حضرت سعيد بن جبير تفاقر ياحسن تفاقر عالله كارشاد ﴿ لَا يَحْزُنْهُمَ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ كي تفير مين منقول بكر منه الفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ كي تفير مين منقول بكر منه الفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ كي تفير مين منقول بكر منه المناور أله المناور ا

( ٣٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت حَيًّا أَكُثَرَ جُلُوسًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنَ التَّوْرِيِّينَ وَالْعُرَنِيِّينَ.

(٣٦٧٨٢) حضرت ابوبكر زبيدى بيشيدا ب والدي قل كرتے ہيں كەمىں نے كسى زندە شخص كوبھى تۇرىيىن اورعزئيين سے زياد ہ مىجد ميں قيام كرنے والانبيس ديكھا۔

( ٣١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : يَا ابْنَ آدَمَ تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَحِيك ،

وَتَدَعُ الْجَذَلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.

- (٣١٧٨٣) حضرت حسن بي في فرمات مي كدا سابن آدم! تواپ بهائى كى آئمه ميں تنكے كوبھى ديكھا ہے اورا پى آئمه ميں بڑے همتر ہے بھى درگز ركر جاتا ہے۔
- ( ٣٦٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ لِسَانَ الْحَكِيمِ مِنْ وَرَاءِ غَلْبِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ رَجَعَ إِلَى قَلْبِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ ، وَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلْبُهُ هِى طَرَفِ لِسَانِهِ لَا يَرُجِعُ إِلَى قَلْبِهِ ، مَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ هِهِ.
- (٣١٧٨٣) حضرت حسن و الني كارشاد بكرلوگول كامقوله بكردانا آدى كى زبان اس كول كے يتجي (ماتحت) ہوتى ب ب جب ده بولو بات كهدديتا جاورا گرنقصان ہوتو خاموش رہتا ہے۔ جب ده بولنے كا اراده كرتا ہے تواپنے دل سے بوچھتا ہے۔ اگر اس كا نفع ہوتو بات كهدديتا ہے اور اگر نقصان ہوتو خاموش رہتا ہے۔ اور جاہل آدى كا دل اس كى زبان سے ايك طرف ميں ہوتا ہے وہ اپنے دل سے نہيں بوچھتا جومند ميں آجائے كہدديتا ہے۔ ( ٣١٧٨٥ ) حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسِنِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو اللَّدُ دُاءِ : مَنْ يُتْبِعُ نَفْسَهُ كُلَّ مَا يَرَى
- فی النّاسِ یَطُلْ حُرْنُهُ وَ لَا یُشْفَ عَیْظُهُ. (۳۱۷۸۵) حضرت ابودرداء وَنْ فَرُ مَاتْ بِین کہ جواپی نفس کولوگوں کے پاس موجوداشیاء کے پیچھے لگادیتا ہے اس کاغم زیادہ موجاتا ہے اوراس کاغصہ کمنہیں ہوتا۔
- ( ٣٦٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ فَرُقَدَ السَّبَخِيَّ لَا يَأْكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَالسَّمُنَ وَكَذَا وَكَذَا .
- (٣٧٤٨٦) حضرت ابوتمزه وزنتو كاارشاد ب كه مين نے ابراہيم پيشيئي سے عرض كى كەن فۇقد السّبينجى "نيو گوشت كھاتا ہاور نەبى فلان فلان چيزى كھاتا ہے۔ تو انہوں نے فر ما يا كه آپ علاق لائل كے صحاباس سے البجھے تھے اور وہ گوشت اور كھی اور اى طرح فلاں فلان چيزى كھاتے تھے۔
- ( ٣٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك لَنُ تُوَاحَذَ إِلاَّ بِمَا رَكِبُت عَلَم عَمْد.
- (٣١٧٨٧) حضرت حسن دافنه كاارشاد بكرا ابن آدم! تجه صصرف الممل كامواخذه موكا كدجس كاتونے عمد أارتكاب كيا بوگا۔
- ( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْخُبْزِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْجُوعَ حَتَّى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مَا يَقُعُدُونَ بِهِ.

ه مستف ابن الی شیرمتر جم (جلدو) کی مستف ابن الی شیرمتر جم (جلدو) کی مستف ابن الی شیرمتر جم (جلدو) کی مستقد می استف الدولید

(٣٦٧٨٨) حفرت حسن را الله فرماتے ہیں كەا كيكستى والوں پر الله تعالى نے وسعت كى يبال تك وہ روثيوں سے استنجا ۽ كرنے كيكے پھر الله تعالى نے ان پر بھوك مسلط كى يبال تك كدوہ اى كوكھانے ليكے جس كودہ گراتے تھے۔

( ٢٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُكُثِرُ غَشَيَانَ بَابِ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :اذْهَبْ فَتَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى قَالَ :فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ لقاء ة فَكَأَنَّهُ عَاتَبَهُ ، فَقَالَ :وَجَدُت فِي كِتَابِ اللهِ مَا أَغْنَانِي عَنْ بَابِ عُمَرَ.

رَدِيا ہے۔ ( ٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُصِبُ كَبِيرَةً تُفْسِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَعَقْلَهُ ، قَالَ :وقَالَ الْحَسَنُ :الإِيمَانَ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ شُفَعَاءَ وُبَانَ

(۳۱۷۹۰) حسن بڑاٹوز کاارشاد ہے کہ آ دمی بمیشہ بھلائی ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ دہ کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہ کرلے کہ جواس کی عقل وول کو خراب کر دیے؟ اور حضر تحسن کاارشاد ہے ایمان تو ایمان ہے! اس لیے کہ جوشخص موسن ہوتا ہے تو اللہ کے باں اس کے لیے شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں جن کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

( ٣٦٧٩١ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً سَيِّنًا فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ . فَخُذُوا ، عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً سَيِّنًا فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

فحذوا ، غنه ، وَمَنْ قال قو لا حَسَنا وَعَمِلَ عَمَلاً سَيْنًا فَلاَ تَأْخَذُوا عَنْهُ. (٣٦٤٩١) حضرت حسن ولي فرمات بين كه جو محض المجمى بات كرے اور اس كاعمل المجھا ہواس سے بات تبول كرواور جو شخص الجھى بات كرے اور عمل برا ہوتو اس سے بات كوتبول نه كرو۔

( ٣٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :إنَّ مِنَ النَّفَاقِ الْحِيلَاف اللِّسَانِ وَالْفَلْبِ ، وَاخْتِلَافَ السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَاخْتِلَافَ الدُّخُولِ وَالْنُحُرُّوجِ.

(٣٦٧٩٢) حضرت حسن ردین فرماتے ہیں کہ منافقت میں ہے ہے دل اور زبان کا اختلاف اور ظاہراور پوشیدہ کا اختلاف اور اندر اور باہر کا اختلاف۔

( ٣٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَفْصُ الضَّبَعِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ عُمَرُ :يَا كَعَبِ حَدِّثْنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ :نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، غُصْنٌ كَثِيرُ الشَّوْكِ أُدُخِلَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ فَأَحَذَتُ كُلُّ شَوْكَةٍ بِعِرْقٍ ، ثُمَّ جَذَبَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ الْجَذْبِ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى.

( ٣١٧٩٣) حفرت عمر رہی تو نے کعب جانو ہے عرض کی کہ اے کعب جمیں موت کے بارے میں پچھ بتا ئیں تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں اے امیر المونین! بیتو نہنی کی مثل ہے کہ جس کے بہت سے کا نئے ہوں جس کو کسی آ دمی کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور جر کا نثارگ میں پوست ہوجائے۔ پھر کوئی آ دمی اس بوزور سے کھنچے اور جو نکال لے وہ تو نکال لے اور جو رہ جائے۔

( ٣٦٧٩٤) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ ، عَنُ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ لُهُ مُنْذُ مُكَالَى يَقُولُ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فَأَنْصِتُوا لَنَا نقرأ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فَأَنْصِتُوا لَنَا نقرأ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَبُرًا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، وَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَوْدَ فَكَ يَكُمُ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَبُرًا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، وَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَوْدَ فَكَ يَكُومُ عَلَيْكُمْ ،

(٣٦८٩٣) حضرت حسان بن عطیہ پیٹی کارشاد ہے کہ مجھ کو یہ بات پیٹی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اے ابن آج می خاموش رہواور ہم تمہارے اے ابن آج می خاموش رہواور ہم تمہارے اعمال نا ہے جو خص اچھااعمال نامہ دیکھے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو شخص برااعمال نامہ دیکھے وہ صرف اپنے آپ کو بھی ملامت کرے۔ کیونکہ بیتو تمہارے بی اعمال نامے ہیں جوہم تم کو واپس کررہے ہیں۔

( ٣٦٧٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمْرَةَ ، أَنْ أَبَا رَيْحَانَةَ اسْتَأَذَنَ من صَاحِبِ مُسلَّحَتِهِ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، كُمْ تُرِيدُ أَنْ أُوَجَّلَكَ ، قَالَ : لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْتَ إِلَى فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْتَ إِلَى مُسَلِّحِيهِ وَلَمْ يَأْنِ أَمُولِى كَلِّلَةً ، فَلَا أَكُذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَقَ إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ أَهُلِكُ أَكُذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَقَ إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ الْمُفَلِّى . أَهُلِكُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَجْلِى أَيْتِ الْمَقْدِسِ .

(٣٦٧٩٥) حضرت ضمر ورایشید فرماتے ہیں کہ ابور بھانہ بھینی نے اپنو ہو الے دفیق سے گھر جانے کی اجازت ما گی۔ اس نے کہا کہ اس ابور بھانہ آ ب کب تک والیس آ جا کیں گے۔ انہوں نے جوابدیا کہ ایک رات میں۔ پھر جب آئے تو متحد میں چلے گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ پھراپی سواری منگوائی اور تو پ خانے کی طرف چل دیئے۔ لوگوں نے کہا کہ اس ابور بھانہ کیا آ ب نے اس خانے کی اجازت نہیں لی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھکو میر سے امیر نے صرف ایک رات کی اجازت دی تھی۔ پس نہتو میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ بی وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے تو ب خانہ کی طرف چل نکے اور اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گئے اور ابور بھانے کی منزل اُس وقت بہت المقدی تھی۔

١ ٢٦٢٩٦ عُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ

صَكَّ غُلَامًا لَهُ صَكَّةً ، فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ : اقْتَصَّ مِنِّي ، وَيَقُولُ الْغُلَامُ : لَا أَقْتَصُ مِنْك يَا سَيِّدِي ، قَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كُلُّ ذَنْبٍ يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا صَكَّةَ الْوَجُهِ.

(٣١٤٩٦) حضرت بِحَيِّى بن كثير فرمات بين كه عبدالله بن سلام نے اپنے ایک غلام کوطمانچه مارا۔ پس وہ رونے گے اور كہنے كے كه مجھ سے بدله بیس لوں گا تو ابن سلام نے فرمایا كه الله تعالی مركناه كومعاف كرد \_ كاسوائے چيرے كے تھپٹر كے \_

( ٣٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣٦٧٩) حضرت کعب منطق فرماتے ہیں کہ ہرآ دمی کی ابتداء میں قدر ومنزلت ہوتی ہے۔ پھراگروہ تواضع کرے تو اللہ اس کی قدر کو بڑھادیتے ہیں اوراگر تکبر کر بے تو اللہ اس کی قدر ومنزلت کو گرادیتے ہیں۔

( ٣٠٧٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُخْزَ بِهِ﴾ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : ذَاكَ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ هُوانَهُ ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ فَإِنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْنَاتِهِ فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿وَعْدَ الصَّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

( ٣٦٤ ٩٨) حضرت حسن وينيز سے الله تعالى كے ارشاد ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُهُوزَ بِهِ ﴾ كَتَفير مِي منقول ہے كہ جس كواللہ كے ذيل كرنے كاارادہ كو الله كاارادہ ہوتو الله تعالى اس كى غلطيوں سے درگز ركرد يتے ہيں اور جنت ميں شمكاندو يتے ہيں جيسا كراللہ كاارشاد ہے: ﴿ وَعُدَ الصَّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُو عَدُونَ ﴾ .

( ٣٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو انْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

(٣١٧٩٩) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں كه ابوعلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير قرآن پڑھتے ہوئے ہے ہوش ہوجايا كرتے ہتے۔

( ٣٦٨.) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ لَهُ أَحْيَانًا :أَغْنِ عَنَّا مُصْحَفُك سَانِرَ الْيَوْمِ

(۳۶۸۰۰) حضرت سعید جربری بیشینه فرماتے ہیں کہ ابوالعلاء قرآن پڑھتے تو مطرف کہا کرتے تھے کہ تیرے مصحف نے ہم کو سارے دن ہے ستغنی کردیا ہے۔

( ٣٦٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ:أَتَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ذِكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ، قَالَ :وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حَسَبُهُ.

(۱۰۱۸ ۳) حضرت ہارون بن عنتر ہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ کون سائمل سب سے ۔

بہتر ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاںٹد کا ذکر کرنا فر مایا کہ جس شخص کواس کا عمل پیچھے ڈال دے اس کواس کا حسب دنسب آگ نہیں بڑھاسکتا۔

( ٣٦٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن أَبِى الْحُسَيُنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى خَيْرٍ أَخُلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَهُ وَوَصَلَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِى مَالِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

(طبرانی ۳۳۳ عبدالرزاق ۲۰۲۳۷)

(٣٦٨٠٢) حضرت عبدالله بن ابی الحسین والد فرماتے ہیں کدرسول الله میر نفیج نے فرمایا کہ میں تم کود نیا اور آخرت میں سب سے اس ایکھا تھا والدائی والد نہ بتا وال اللہ بتا والی ہو وہ فضل ہے جواس کو معاف کر ہے جس نے اس کو تھا ہوا وراس شخص کو عطا کر ہے جس نے اس کو تحروم رکھا ہوا وراس سے دشتہ جوڑ ہے جس نے تطع رحی کی ہوا ورجس شخص کو میرا چھی بات اچھی گئی ہے کہ اس کی عمر دراز اور عمل زیادہ ہوتو وہ اپنے اللہ سے ڈرے اور صلہ رحی اختیار کر ہے۔

(٣٦٨.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ قَالَ :يُعَذَّبُونَ.

(٣٦٨٠٣) حضرت ابوجوزا الثين قرآنِ پاک كي آيت ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كه يُعَذَّبُونَ ليخي ان وعذاب ديا جائے گا۔

( ٣٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عن عمرو بن مالك ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ قَالَ :الْمُنَاقَشَةُ فِي الْأَعْمَالِ.

(٣٦٨٠٣) حضرتُ ابوالجوزاء مِيَّتِيَّةِ الله تعالى كےارشاد ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْمِحسَابِ ﴾ كي تغيير ميں كہتے ہيں كهاس ہمراد اعمال ميں مناقشہ ہے۔

( ٣٦٨.٥ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ ۚ نَقْلُ الْحِجَارَةِ أَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ ، وَقد قَالَ سَعِيدٌ :أَخَفُّ عَلَى الْمُنَافِقِ.

(۳۱۸۰۵) حضرت ابوالجوزاء طِیشِید فرماتے ہیں کہ پھروں کو متقل کرنا منافق پر قر آنِ پاک کی تلاوت سے زیادہ آسان ہےاور سعید طِیشِید فرماتے ہیں کہ منافق پر زیادہ ہلکاہے۔

( ٣٦٨.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَمَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ قَالَ : أَنَا أَرْزُقُهُمْ وَأَنَا أَطْعِمُهُمْ ، مَا خَلَقْتهمْ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (٣٦٨٠١) حفرت ابوالجوزاء طِیشِیْ فرماتے ہیں قرآنِ پاک کی اس آیت کی تغییر میں ﴿وَمَا حَلَفُت الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ مَا أُدِیدُ مِنْهُهُمْ مِنُ دِزُقِ ، وَمَا أُدِیدُ أَنْ یُطُعِمُونَ ﴾ کہیں ہی ان کورزق دیتا ہوں اور کھلاتا ہوں اور میں نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہیدا کیا ہے۔

( ٣٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُول :لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعِ السَّلام كَيْفَ يَسْمَنُ مَنْ يَأْكُلُ الشَّوْكَ.

(٣٦٨٠٤) حفرت الوالجوزاء بِاللهِ قرآنَ باك كَن آيت ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ كاتلاوت برفرمان سك كدوه شخص مس طرح موثا بوسكتا ب كدجوكا نول كوكهائي .

( ٣٦٨.٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : غَوَا أَبُو أَيُّوبَ الْمَدِينَة ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَمَرَّ بِقَاصِّ يَقُصُّ وَهُو يَقُولُ : إِذَا عَمِلَ الْعَبُدُ الْعَمَلَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، وَإِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ فِي آخِرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، وَإِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ فِي آخِرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ الآخِرَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : انْظُرُ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُ مَ اللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُ لَا يَكُتُبُ اللّهُ وِلاَيْتَهُ لِعَبْدِ إِلاَّ سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَسَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ بِمَا عَمِلْت بَعْدَهُمَا قَالَ : فَقَالَ الْقَاصُّ : وَاللهِ لَا يَكْتُبُ اللّهُ وِلاَيْتَهُ لِعَبْدٍ إِلاَّ سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَاللّهِ مِنْ أَهُولُ ، عَمَلِهِ.

(۳۱۸۰۸) حضرت محمہ بن مسلم بیٹی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن میسرہ بیٹی نے بتایا کہ ابوایوب تؤنٹو نے ایک شہر پر تملہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بو چھا کہ کیا قسطنط نے برحملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قصہ کو کی مل کرتا ہے تو آخر دن میں اس کا عمل اس تمام جانے باس ہے گزر ہوا جو یہ کہ درہا تھا کہ جب کوئی آ دمی دن کے ابتدائی حصہ میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اس تمام جانے والوں کو جو آخر دن میں اس کے جانے والے ہیں چیش کر دیا جاتا ہے اور جب کوئی آ دمی آخر دن میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کرتا ہے تو اس کو کھے کہ تو تو اس کے جانے والے ہیں ہے بات آب دونوں کو بی تو کہ درہا ہوں۔ ابوایوب نے دمایا کہ اس کو دکھے کہ تو کہ کہ دہا ہوں۔ ابوایوب انصاری جی تو نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے عبادہ بن صامت اور سعد بن عبادہ کے سامنے اپنے ان کے بعد کے ہوئے اعمال کی وجہ سے رسوا ہونے سے بناہ مانگنا ہیں دوئی جب کی کہ کے لیکھتا ہے تو اس کے عیوب پر پردہ وال

( ٣٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : وَادِيَان عَرِيضَانِ لَا يُدُرَكُ غَوْرُهُمَا سَلَكَ النَّاسُ فِيهِمَا فَاغْمَلُ عَمَلًا تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُنْجِيك إِلَّا عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَتَوَكَّلُ تَوَكُّلُ رَجُلٍ تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُصِيبُك إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَك.

(٣٦٨٠٩) حضرتُ مسلم بن بیار فرماتے ہیں کہ دووادیاں ہیں جو چوڑی ہیں اوران کی گہرائی بھی معلوم نہیں ہے۔لوگ اس میں چل رہے ہیں۔ پس تو ایساعمل کر کہ تو جانتا ہے کہ تیری نجات صرف نیک عمل میں ہے اور ایسا مردانہ تو کل کر کہ تو جانتا ہے کہ جھے کو معلوم ہے کہ تجھے صرف وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ جس کا تجھ سے اللہ نے دعدہ کیا ہے۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرِ الَّذِى يَرُوى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَالِلِ مِنْهُمُ.

(۳۱۸۱۰) حضرت ابراہیم ویٹیز فرماتے ہیں کہ ہربستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس بستی والوں سے عذاب بٹالیا جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ابو واکل انہی میں سے ہیں۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى شَوَّاعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجزَّارِ ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا﴾ قَالَ : كَضِيقِ الزُّجِّ فِى الرَّمْحِ.

(٣٩٨١١) حضرت يجيى بن جزار بين المرات بي قرآن باك كى آيت ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا صَيَّقًا ﴾ كى تفسير ميس كدجيك نيزك القوا مِنْهَا مَكَانًا صَيَّقًا ﴾ كى تفسير ميس كدجيك نيزكا نجيا حصداد بروالحصداد بروالحصد كي تنك موتا ب-

( ٣٦٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ :لَوْ كُنْتَ بَيْنَ مَلِكٍ تَطْلُبُ حَاجَةً لَسَرَّكَ أَنْ تَخْشَعَ لَهُ.

(٣٩٨١٢) حضرت مسلم بنَّ بيار فرماتے ہيں كها ً رتوكى باد شاہ كے سامنے كى ضرورت كو مائلے گا تو تجھ كوبيہ بات بھى اچھى لگے گ كەتواس كے ليے جھکے۔

( ٣٦٨١٣ ) حَذَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَذَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِمٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدَوِى ، قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَرَى عَجُوزًا عَوْراء كَبِيرَةَ الْعَيْنِ وَالْأُخْرَى قَدُ كَادَتُ أَنْ تَذْهَبَ عَلَيْهَا مِنَ الزَّبَرُجَدِ وَالْحِلْيَةِ شَىْءٌ عَجَبٌ ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ:أَنَا الدُّنِيَا ، فَقُلْتُ:أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ، قَالَتُ : فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ يُعِيذَكِ اللَّهُ مِنْ شَرَّى فَأَبْغِضِ الدِّرْهَمَ.

(٣٦٨١٣) حَسِّرت علاء بن زياد عدوى بيشيد فرمائة بين كدمين في خواب مين ديكها كدمين ايك ادهيز عمر كانى بردهيا كود كيه ربابول اوراس كى دوسرى آنكه بس نظنے كے قريب بى تھى۔اوراس كے او پر زبر جداور دوسرے كئى قتم كے بجيب وغريب زيورات تتے۔ مين في بوجها كه تو كون ہے؟ اس في جواب ديا كہ مين دنيا ہوں۔ مين في كہا كہ مين تيرے شرسے الله كى پناہ ما نگتا ہوں۔ اس في كہا كہ مين تيرے شرسے الله كى پناہ ما نگتا ہوں۔ اس في كہا كہ مين ديا۔ ويا كہ تتے الله كي بيا كہ تا كہا كہ مين تيرے شرسے الله كى بناہ ما نگتا ہوں۔ اس في كہا كہ قيم كوريہ بات اچھى كئتى ہے كہ تجھے الله ميرے شرسے بچائے تو در جم سے بغض ركھ۔

( ٣٦٨١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ مُسْلِمًا عِنْدَالدَّرْهَمِ.

(٣٧٨١٣) حضرت مسلم بن دينار ويشيد فرمات بيل كه جابر بن زيد دراجم سے پر بيز كرتے تھے۔

( ٣٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ قَالَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.

(٣١٨١٥) حفرت ابوعياض بينيز عقر آن بإك كي آيت ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ كَاتَفير من مروى على المُسَمَالِ ﴾ كاتفير من مروى على المناس من دوم تبديد لترضيح -

( ٣٦٨١٦) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ زَكُوِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَذَّنَنِي أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ ، أَنَّ جَعُفَرًا جَانَهَا إِذْ هُمُ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ يَبْكِي ، فَقَالَتْ : مَا شَأْنُك ، قَالَ : رَأَيْتُ فَتَّى مُتْرَفًا مِنَ الْحَبَشَّةِ جَسِيمًا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَطَرَحَ دَقِيقًا كَانَ مَعَهَا ، فَنسَفتُهُ الرِّيحُ ، قَالَتُ : أَكِلُك إِلَى يَوْمٍ يَجْلِسُ الْمَلِكُ عَلَى الْكُرْسِيِّ فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.

(٣٦٨١٦) حضرت اساء بنت عميس من هذه فافر ماتی بين كدمير ك پاس جعفر و فاظواس وقت آئے جب وہ حبشه ميں متھاوروہ رور ب تھے تو اساء نے پوچھا كه آپ كوكيا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه ميں نے ايك آدى كو ديكھا ہے نازونعم والا اور جسامت والا وہ ايك عورت كے پاس سے گزرااوراس عورت كے پاس موجود آئے كواس نے گراديا۔ پھراس آئے كوہوا اُڑا كر لے گئى تو اساء تره مذرخا نے فرمايا كه ميں تو تجھكواس دن كے مپر دكرتى ہوں كه جس دن بادشاہ كرى پر جيھے گااور ظالم سے مظلوم كاحق دلوائے گا۔

( ٣٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :إِنِّى أَشُمُّ الرَّيْحَانَ أَذْكُرُ بِهِ الْجَنَّةَ.

( ٣٦٨١٧ ) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود مِينْظِ فر ماتے ہيں كەميں ريحان خوشبوسو گھتا ہوں تو جنت ياد آتى ہے۔

( ٣٦٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِيِّ :أَفْتِنَا أَيُّهَا الْعَالِمُ ، قَالَ :الْعَالِمُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.

(٣٩٨١٨) حضرت مالک بن مغول والنظيز فرماتے ہيں کہ کسي آ دمی نے شعبی سے کہا کہ جمیں بتا کمیں کہ عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عالم وہ ہے جواللہ سے ڈرے۔

( ٣٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ صَبِيَّهُ شَيْئًا فَيُخْرِجُهُ فَيَرَاهُ الْمِسْكِينُ فَيَنْكِى عَلَى أَهْلِهِ وَيَرَاهُ الْيَتِيمُ فَيَنْكِى عَلَى أَهْلِهِ.

(٣١٨١٩) حضرت ممرو بن قيس پيٽين کاارشاد ہے کہ لوگ اس بات کو ناپسند بجھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے بچہ کو کوئی چیز دے پھروہ اس چیز کو لے کر باہر نکلے اور اس کوکوئی مسکیین د کھے لے اور اپنے گھر والول کے پاس جا کر روئے یا کوئی پیتیم د کھے لے اور اپنے گھر والول کے پاس جا کرروئے۔ ( ٣٦٨٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : لَا يَفْقَهُ عَبْدٌ حَتَّى يَعُدَّ الْبَلاءَ نِعْمَةٌ وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً.

(۳۷۸۲۰) حفزت سفیان ویشید سے مروی ہے کہ کوئی آ دمی اس وقت تک فقینہیں شار کیا جا سکتا کہ جب تک وہ مصیبت کونعمت اور کشادگی کومصیبت نہ سمجھنے لگے۔

( ٣٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُفَرِّحُوا أَنْفُسَهُمْ.

(٣٧٨٢١) حضرت سفيان بيشيد فرماً تے بين كه لوگون كويه بات عجيب محسوس ہوتی تھي كه ده اين نغسوں كوخوش كريں \_

( ٣٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَلْبٌ لَيْسَ فِيهِ حُزْنٌ مِثْلُ بَيْتٍ خَرِب.

(٣٦٨٢٢) حضرت ما لك بن دينار ويشيخ فرمات بين كه جس دل مين كوئي في نه بهوه ه ديران گھر كى طرح ہے۔

(٣٦٨٢٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيّ ، أَوْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ ، وَمَنْ أَبْصَرَ الذُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا ، وَلَا يَغُفُلُ الوجل الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْهُوَ ، فَإِذَا تَفَكَّرَ حَزِنَ.

(٣٦٨٢٣) بديل بن ميسره عقيلى يامطرالوراق ويشيؤ فرماتے جيں كہ جس شخص نے رب كو پېچان لياو واس سے محبت كرنے لگااور جو شخص دنيا كودل كى آئكھ سے دكھ ليتا ہے و واس ميں زېدا ختيار كرليتا ہے اور مومن جب تك بے كاركام ميں نہ لگے غافل نہيں ہوتا۔ جب و وسو چتا ہے توخمگين ہوتا ہے۔

( ٣٦٨٢٤ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سيار ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، قَالَ :مَثَلُ الَّذِي يَسْلُبُ الْيَتِيمَ وَيَكْسُو الْأَرْمَلَةَ مِثْلُ الَّذِي يَكْسِبُهُ مِنْ غَيْر حِلِّهِ وَيُنْفِقُهُ فِي غَيْر حِلِّهِ.

(٣٦٨٢٣) حضرت حصين مِينَّظِيدُ فرمات بين كه جو مخص كمي يتيم سے مال جمين كركسى مختاج كو پېټا تا ہے اس كى مثال اس شخض كى ى ہے جو حرام طريقہ سے كما تا ہے اور حرام جگه برخر چ كرتا ہے۔

( ٣٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ فِى أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْعَذَابِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ :يَا رَبِّ فِيهِمُ الصَّبِيَانُ. (دارمي ٣٣٣٥)

(٣٦٨٢٥) حضرت عمرو بن قيس ويشيخ فرماتے ہيں كەاللەتغالى زمين پر بسنے والوں كے حق ميں عذاب كا تحكم كرتے ہيں تو فرشتے كہتے ہيں كەاپ الله! ان ميں تو يح بھى ہيں۔

( ٢٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ أَحَدُّ ذِكْرَ الْمَوْتِ الْأَرْيِيَ ذَلِكَ فِي عَمَلِهِ.

(٣٦٨٢١) حضرت ثابت را الله فرماتے ہیں كه جب بھى كوئى آ دى موت كوكثرت سے يادكرتا ہے توبيہ بات اس كے مل ميں ہى نظر

( ٣٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :كان ثَابِتٌ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت أَعُطَيْت أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطِنِي الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي.

(٣٦٨٢٧) حضرت ثابت دلائي دعا كيا كرتے تھے كەاپ الله اگركسى كوقبر ميں نماز كى اجازت ہوتو مجھے ميرى قبر ميں نماز كى اجازت

( ٣٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسًا وَمَعَنَا ثَابِتٌ ، فَكُلَّمَا مَرَّ بِمَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ ، فَكُنَّا نَأْتِي أَنَسًا فَيَقُولُ: أَيْنَ ثَابِتٌ أَبِي

(٣١٨٢٨) حفرت حميد وينطيذ فرمات بين كه بم انس وافو ك ياس آياكرت تصاور مار ساته ابت بحى بوت تصر جب بھی وہ کسی معجد ہے گز رتے اس میں نماز پڑھتے۔ہم انس ڈٹاٹٹو کے پاس آتے تو وہ پوچھتے تھے کہ ثابت کہاں ہیں؟ ثابت کہال ہیں؟ ثابت كبال ہیں؟ وہ ايسے تفص ہیں كہ جن سے ميں محبت كرتا مول\_

( ٣٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ أَنَسٌ :وَلَمْ يَقُلُ شَهِدُته :إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا ، وَإِنَّ ثَابِتًا مِنْ مَفَاتِيحِ الْخَيْرِ.

(٣٦٨٢٩) حضرت حماداینے والد نے قل کرتے ہیں کہانس ڈوٹٹو کاارشاد ہے(کیکن انہوں نے پنہیں کہا کہ میں بھی یاس تھا) کہ مرچزی ایک حابی ہاور ابت بھلائی کی حابی ہے۔

( ٣٦٨٣ ) حَذَّتُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَذَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :أَصَابَتُ بَنِي إسْرَائِيلَ مَجَاعَةٌ ، فَمَرَّ رَجُلْ عَلَى رَجُلِ ، فَقَالَ :وَدِدْت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَلَ دَقِيقٌ لِي فَأُطْعِمُهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : فَأُعْطِى عَلَى نِيَّتِهِ.

(٣٧٨٣٠) حضرت اساعيل بن ابي خالد بينين فرماتے ہيں كه بني اسرائيل كوايك مرتبه بحوك نے ستايا۔ ايك آ دمي دوسرے كے یاس ہے گز را تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بیصحرا آٹا بن جائے اور میں تمام بنی اسرائیل کوکھانا کھلاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت براس کواجرعطا کردیا۔

( ٣٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ : الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَأْخُذُهَا إِذَا وَجَدَهَا.

(٣١٨٣) حضرت سعيد بن ابي برده ويرتيد فرمات بين كدكهاجاتا بك كد حكمت كى بات مومن كالمم شده سامان بجس جكه پاليتا ب اس کوحاصل کر لیتا ہے۔

( ٣٦٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ قَالَ : هَا يُوعَدُونَ. (٣٦٨٣٢) حَرْتَ ابْن جُرَيْجِ اللهُ تَعَالَى كَارِثاد ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ كَاتْفير مِن فرماتے بين كه جم چيز كاان

ہے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ٣٦٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : الزُّهُدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ الْأَمَلِ ، وَكَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوفِ وَذُكِرَ ، أَنَّ الْأُوْزَاعِيَّ كَانَ يَقُولُ : الزُّهُدُ فِي الدُّنْيَا تَرْكُ الْمَحْمَدَةِ ، يَقُولُ : تَعْمَلُ الْعَمَلَ لَا تُرِيدُ أَنْ يَحْمَدَكُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَذُكِرَ ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا مَا لَمْ يَغْلِبَ الْحَرَامُ صَبْرَك ، وَمَا لَمْ يَغْلِبَ الْحَلَالُ شُكْرَك.

(٣٦٨٣٣) حفرت سفیان رمیشینه فرماتے ہیں کد نیامیں زہدامیدوں کو کم کرنے سے ہتا کداون کے کپڑے پہننا۔اوریہ بات بھی مذکور ہے کداوزا می بریشینه فرمایا کرتے تھے کد دنیامیں زہدتعریف کوچھوڑ دینا ہے فرمایا کرتے تھے کہ تو آخرت کے لیے عمل کریہ ارادہ نہ کر کدلوگ تیری اس عمل پرتعریف کریں گے۔اور زہری بریشینہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیامیں زہداس وقت تک ہے کہ جب تک حرام تیرے صبر پرغالب نہ آجائے اور حلال تیرے شکر پرغالب نہ آجائے۔

( ٣٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :كَانَ يَنْبَغِى لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التَّوَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ.

(٣٦٨٣٣) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ عاجزی کے طور پرایخ سر پرمٹی ڈالے۔

( ٣٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :عِنْدِى مِنَ الرُّخَصِ رُخَصٌ لَوْ حَدَّثُتُكُمْ بِهَا لَاتَّكُلُتُمْ.

(٣٦٨٣٥) حضرت ثابت فرماتے ہيں كەمىرے پاس رخصت نے متعلقدالي احاديث ہيں كداگر ميں تم كوبيان كردوں تو تم عمل ميں ست ہوجاؤ گے۔

( ٣٦٨٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي عَدِثٌى قَدْ أَدُرَكُت بَعْضَهُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيُصَلِّى حَتَّى مَا يأتى فِرَاشَهُ إِلَّا حَبُواً.

(٣٦٨٣١) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے بنی عدی کے بعض ایسے آ دمیوں کوبھی دیکھا ہے کہ ان میں کوئی اس وقت تک نماز پڑھتار بتاتھا جب تک کہ گھسٹ کربستر تک آ سکتا تھا۔

( ٣٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إنَّ لِلَّهِ فِي الأَرْضِ آنية لَا يَقُبَلُ مِنْهَا إِلَّا الصُّلْبَ الرَّقِيقَ الصَّافِى ، قَالَ : الصُّلْبُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، الرَّقِيقُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ ، الصَّافِي النَّقِيُّ مِنَ الدَّرَنِ.

(٣١٨٣٧) حفرت عبدالله بن ما لك فرمات بي كدالله تعالى كے ليے زمين ميں بعض برتن ايسے بيں جن ميں سے الله صرف سخت ، نرم اور صاف كو قبول فرما تا ہے \_ يعنى جواس كى اطاعت ميں سخت ، بول \_ اس كے ذكر كے وقت زم ہوں اور ميل كجيل سے

صاف ہوں.

( ٣٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أُوسٍ ، قَالَ :كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اخْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيُّ ، قَالَ :فَأَبْكَانِي.

(٣٦٨٣٨) عثان بن عبدالله بن اوس بيشيد قرماتے بيں كه نبيوں ميں ايك نبي يوں دعا كرتے تھے كه اے الله! ميرى اس طرح حفاظت قرما كه جس طرح بيچ كي حفاظت كي جاتى ہے۔ فرماتے بيں كه مجھے اس بات سے رونا آگيا۔

( ٣٦٨٣٩) حَلَّاتَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :مَنْ أَرَادُهُ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُهُ وَيَكُثُرَ عِلْمُهُ فَلْيَجْلِسٌ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ عَشِيرَتِهِ .

(٣٦٨٣٩) حضرت ابوايوب فرماتے ہيں كہ جو تخف بيد چاہتا ہے كہ اس كاحلم بڑھ جائے اور اس كاعمل زيادہ ہوتو اس كو چاہيے كہ اپنے قبيلہ كے علاوہ كسى كے پاس ہيٹھا كرے۔

بَ بِيهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَمَا نَدُرِى مَنْ نَعَزَى مِنْ الْعَرْى مِنْ الْعَزَى مِنْ الْعَرْى مِنْ الْعَزَى مِنْ الْعَرْى مِنْ الْعَرْى مِنْ اللهِ عَمْدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَمَا نَدُرِى مَنْ نَعَزَى مِنْ

(٣٧٨/٠٠) حضرَّت الممش فرماتے ہیں كہ ہم لوگ جنازوں پر جایا كرتے تھے لیکن قوم کی حالت کی وجہ ہے ہم كو يہ بجھ میں نہیں آتا تھا كەتعزیت كس سے كریں۔

( ٣٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : لَقَدْ كُنَا نَتْبَعُ الْجِنَازَةَ فَمَا نَرَى حَوْلَ السَّرِيرِ إِلَّا مُتَقَنَّعًا بَاكِيًّا ، أَوْ مُتَفَكِّرًا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمَ الطَّيْرُ.

(۳۶۸۴) حضرت ثابت بنانی پایٹیلا فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ پس ہم تختہ کے اردگر دصرف سرول پر

چا دراوڑ ھ كررونے والوں كوبى د كيمتے تھے ياكوكى بہت ملكين \_كويا كدان كرمروں پر پرندے بيٹھے ہوں -( ٣٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، فَالَ : الْتَقَى رَجُلانِ فِي السَّوقِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا

لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَكَالَ نَدْعُو اللَّهَ وَأُنسَتَغُفِرُهُ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا ، فَفَعَلا ، فَقُضِى لَا حَدِهِمَا ، أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَأَتَاهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، أَشْعَرْت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَنَا عَشِيَّةَ الْتَقَيْنَا فِي السُّوقِ.

(٣٦٨٣٢) حضرت افي قلاب فرماتے ہيں كدوة وى بازار ميں ايك دوسرے سے طبقو ايك نے كہا كدا ہے ميرے بھائى آؤاللہ عند عاداستغفار كرتے ہيں لوگوں كى خفلت ميں ہوسكتا ہے ہمارى بخشش ہوجائے توانہوں نے ای طرح كيا۔ پھران ميں سے ایب كے متعلق فيصله كيا گيااوروہ اپنے دوسرے ساتھى سے پہلے فوت ہوگيا۔ پھروہ دوسرے كوخواب ميں آيااور كہا كدا ہم ميرے بھائى كيا آپ جانے ہيں كداللہ تعالى نے ہمارى اس رات بخشش كردى تھى جس رات ہم بازار ميں لمے تھے؟''

﴿ پِ جَائِنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ : مَنْ أَتَى السُّوقَ لَا يَأْتِيهَا إِلَّا لِيَذْكُرَ اللَّهَ فِيهَا

غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا.

(٣٦٨٣٣) حفرت ابي زينب پريشينه فرماتے ہيں كه جو محض بازار ميں صرف الله كاذ كر كرنے كے ليے آتا ہے اس كے ليے بازار میں موجود تمام افراد کے بقدر مغفرت کردی جاتی ہے۔

( ٢٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مَعْقِلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : أَبْكَانِي الْحَجَّاجُ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا وَهُو يَخْطُبُ فَسَمِعْتِه يَقُولُ : امْرُوْ زَوَّدَ نَفْسَهُ ، امْرُوْ وَعَظَ نَفْسَهُ ، امْرُوْ لَمْ يَأْتَمِنُ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، امْرُوْ أَخَذَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، امْرُوُ كَانَ لِلسَانِهِ وَقَلْبِهِ زَاجِرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَالَ :فَأَبْكَانِي.

( ٣٦٨٣٣ ) حضرت ما لك بن دينار پرتيمية فرمات جي كه مجھ كوجاج نے اس مجدميں ژلا ديا جب وہ خطيد دے رہا تھا ميں نے ساكہ . وہ کہدر ہاتھا کہ بعض لوگ اپنے کوزادراہ بناتے ہیں ادر بعض لوگ اپنے نفس کونصیحت کرتے ہیں ادر بعض لوگ اپنے نفس کواپنے لیے امین نہ بھتے اور بعض لوگ اپنے لیے اپنے نفس میں حصہ بچالیتے ہیں اور بعض لوگوں کانفس ان کے دل اور زبان کو اللہ سے رو تمالیتی ڈراتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس سے رونا آگیا۔

( ٣٦٨٤٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكُنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ طَاوُوسًا فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَىَّ شَيْحٌ كَبِيرٌ ظَنَنْت ، أَنَّهُ طَاوُوسٌ ، قُلْتُ :أَنْتَ طَاوُوسٌ ؟ قَالَ : لاَ ، أَنَا ابْنَهُ ، قُلْتُ :لَيْنُ كُنْت ابْنَهُ فَقَدْ خَرِفَ أَبُوك ، قَالَ : يَقُولُ هُوَ : إِنَّ الْعَالِمَ لَا يَخْرَفُ ، قَالَ : قُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِيك ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنَ لِي ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : سَلُّ وَأَوْجِزُ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَوْجَزُت لِي أَوْجَزُت لَك ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُ ، أَنَا أَعَلَّمُك فِي مَجْلِسِكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ : خَفِ اللَّهَ مَخَافَةً حَتَّى لَا يَكُونَ أَحَدٌ أَخُوَفَ عِنْدَكَ مِنْهُ ، وَارْجَه رَجَاءً هُوَ أَشَدُّ مِنْ خَوْفِكَ إِيَّاهُ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُعِبُّ لِنَفْسِك.

(٣٦٨٣٥) حضرت ابوعبد الله ويشيط فرماتے ہيں كەمى طاؤس يشيط كے پاس آيا پھر ميں ان كے پاس جانے كى اجازت طلب كى تو میرے یاس ایک بہت بوڑھ اُخف آیا میں مجھا کہ یہی طاؤس ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ ہی طاؤس ہیں؟اس نے جواب دیا کہ نہیں میں تو ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تو ان کا بیٹا ہے تو چھر تو تیرے والدصاحب کا ذہن خراب ہو چکا ہوگا۔اس نے جواب دیا کدوالدصاحب فرماتے ہیں کدعالم کی عقل خراب نہیں ہوتی ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کدایے والدصاحب سے میرے لیے اجازت طلب کرو فرماتے ہیں کہ مجھ کوا جازت مل گئی۔ پس میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ پوچھواور جلدی اور مختفر کلام کرو۔ میں نے کہا کہ اگر آ بے جلدی کلام کرتے چلیں عے تو میں بھی مختفر کلام کروں گا۔انہوں نے کہا کہ تو سوال نہ کرمیں تجھ کواس جلس میں قرآن، تورات، انجیل کی تعلیم دیے دیتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ہے اتنا ڈر کہاس کے علاوہ کسی کا بھی خوف مجتمعے ندر ہے'۔ اس کے خوف سے زیادہ تو اس سے امیدر کھاورلوگوں کے لیے دہی پیند کر جوابے لیے پیند کرتا ہے۔

( ٣٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْعَمَلِ ، قَالَ :وَقَالَ

هج مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلدوا ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلدوا ) كنباب الزهد مُحَمَّدٌ : أَرَأَيْت إِنْ نَشِطَ لَيْلَةً وَكَسِلَ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٨٣١) حضرت الي حره مِيتِيدٌ كاارشاد ہے كەحسن التأثيرُوعمل ميں مداومت كو بسند كرتے تھے۔ الي حره كہتے ہيں كەمحد نے 'يو چھا كة بكاكيا خيال بكرايكة دى ايكرات نشاط اورانبساط سعادت كرے اوردوسرى رات ستى سے كرے؟ تو انہوں نے

اس میں کوئی حرج محسور نہیں کیا۔

( ٣١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ :اعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ ، فَإِنْ كُنْت لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك ، وَاحْسُبْ نَفْسَك فِى الْمَوْتَى ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَةً.

(٣٦٨٣٤) حضرت زيد بن ارقم كاارشاد ہے كەللند كى عبادت اس طرح كرجيسے كەتواسے دىكھەر ہا ہے۔ پس اگرتوا سے نہيں دىكھەر ہا

تو وہ تو تھے دکھے ہی رہا ہے اور اینے آ پ کومردوں میں شار کر اور مظلوم کی بددعا سے نیج اس لیے کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ( ٣٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلانِيِّ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ :رَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَعَاشَ بِهِ النَّاسُ مَعَهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشُ بِهِ معه أَحَدٌ

عَيْرُهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ. (٣٦٨٣٨) حضرت الي مسلم خولاني واليميز فرمات بين كه علاء تين قتم كي جوت بين ايك وه كداس نے خور بھى اپنے علم سے جلا

حاصل کی اورلوگوں نے بھی نفع اٹھایا اور دوسرے وہ کہ اس نے تو نفع اٹھایالیکن لوگوں نے نفع نہیں اٹھایا اور تیسرے وہ علاء ہیں کہ لوگوں نے ان سے نفع حاصل کیالیکن وہ خود ہلاک ہو گئے۔

( ٣٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُرَيْك بُنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، ضَعْ قَدَمَك عَلَى أَرْضِكَ وَاعْلَمْ ، أَنَّهَا بَعْدَ قَلِيلٍ قَبْرُك.

(٣٦٨٣٩) حضرت زريك بن ابي زريك ميشيد فرماتے ہيں كەميں نے حسن جاپٹيز كوفرماتے ہوئے سنا كدا ب ابن آ دم! اپنے قدمانی زمین پررکھاوریہ بات ذہن شین کرلے کہ بچھدت کے بعد یمی تیری قبر ہوگا۔

( ٢٦٨٥. ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُرَيْكُ بْنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك نَاظِرٌ إِلَى عَمَلِكَ فزن خَيْرَةُ وَشَرَّهُ ، وَلَا تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ هُوَ صَغُرَ ، فَإنَّك إذَا رَأَيْته سَرَّك مَكَانَهُ ، وَلَا تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الشَّرُ فَإِنَّك إذَا رَأَيْته سَانَك مَكَانَهُ ، رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَسَبَ طَيْبًا وَأَنْفَقَ فَصْدًا وَوَجَّهَ فَضُلا ، وَجُهُوا هَذِهِ الْفُصُولَ حَيْثُ وَجَهَهَا اللَّهُ ، وَصَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُوضَعَ ، فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْفَصْلِ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا فَفَضَحَهَا ، فَوَاللهِ مَا وُجِدَ بَعْدُ ذُو لُبُّ فَرِحًا.

(٣٦٨٥١) حَضرت انې العبيدين بايشيز فرمات مين كها گرلوگ بختے بيلنے سے پيس ديں پھر بھى اپنا حصہ لےاورا پنے حق كامطالبه كر اورا ہے دين كوبھى محفوظ ركھ۔

( ٣٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : حَرَامٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الدُّنيَا حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى أَيْنَ مَصِيرُهَا.

(٣٦٨٥٢) حضرت على بن الله فرمات بيل كه برنش برد نيا كوچهور ناحرام ب جب تك كده ميندجان ك كداس كانجام كيابوگا-

( ٣٦٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ بُنُ فَضَالَة ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَكُرٌ ، عَنْ عَدِى بُنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ رَجُلِ كَانَ مِنْ صَدُرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ :كَانُوا إِذْ أَثْنُوا عَلَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُؤَاجِدُنِنَى بِمَا يَقُولُونَ ، وَاغْفِرُ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

(۳۷۸۵۳) حضرت عدی بن ارطاۃ میشین اس امت کے کسی ابتدائی آ دمی کے بارے میں نقل کرتے میں کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے میں کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے میں کہ اور جو پینہیں جانتے وہ تعریف کرتے میں کہ اور جو پینہیں جانتے وہ معافی کرتے میں کہ دینا

( ٣٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِتَى ، عَنْ مُنْذِر التَّوْرِيَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرُ بِالْمَعُرُوفِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُ بُدُّا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْ عَلِي

' ۳۷۸۵۳) حضرت محمد بن علی ابن صنیفه فر ماتے ہیں جو نیکی والی زندگی نهگز ارے وہ تقلمند نہیں ہے اور جوکو کی حیارہ کارنہیں یا تا تواللہ اس کے لیے نکلنے کاراستہ اور کشاد گی پیدا فر مادیتے ہیں۔

( ٣٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَصِّلٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ غُمَرَ بُنِ فَنَادَةَ ،

عَنُ محمود بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبُدًّا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ. (ترمذي ٢٠٣٦ ـ احمد ٣٢٧)

(٣١٨٥٥) حفرت محمود بن ربيع والنوفي فرمات مي كدرسول التسطيفي لونا كارشاد بكدالتد تعالى جس معبت كرت بين اس كود نيا الصام حرح بحات مين جس طرح تم مين كوكي شخص البيئ كسى بياركو يانى سے بچاتا ہے۔

( ٣٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنُ شُغْبَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ :لَيْسَ بَأْسَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَخْلُو وَحْدَهُ.

(٣٦٨٥٦) حضرت حسين ويشيئه المال بن بياف ئے روایت کرتے ہیں که مومن کوتنہائی ہے زیادہ کوئی چیزا جھی نہیں گئی۔

( ٣٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اللَّذُنيَا دَارُ مِنْ لَا دَارَ لَهُ ، وَمَالُ مِنْ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَهَا يَعْمَلُ مِنْ لَا عَقْلَ لَهُ.

(٣٦٨٥٤) حفرت عبدالله فرماتے ہیں كدونياس كا گھر ہے كہ جس كا كوئى گھرنہيں اوراس كامال ہے كہ جس كا كوئى مال نہيں اوراس دنیا کے لیے وہی شخص عمل كرتا ہے جس میں عقل نہيں۔

( ٣٦٨٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُعْفِى ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام : بَيْتِي الْمَسْجِدُ ، وَطِيبِي الْمَاءُ ، وَإِدَامِي الْجُوعُ ، وَشِعَارِى الْخَوْفُ ، وَدَايَّتِي رِجُلَاى ، وَمُصْطَلَاىَ فِي الشِّنَاءِ مَشَارِقُ الصَّيْفِ ، وَسِرَاجِي بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ ، وَجُلَسَانِي الزَّمْنَى وَالْمَسَاكِينُ ، وَأَمْسِي وَلَيْسَ لِي الشِّنَاءِ مَشَارِقُ الصَّيْفِ ، وَسِرَاجِي بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ ، وَجُلَسَانِي الزَّمْنَى وَالْمَسَاكِينُ ، وَأَمْسِي وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَأَنْ بِحَيْرٍ ، فَمَنْ أَغْنَى مِنِّي.

(۱۸۵۸) حفرت عیسیٰ بن مریم علایته کاار شاد نے کہ میرا گھر معجد ہا اور میری خوشبوپانی ہے اور میر اسالن بھوک ہاور میرا شعار خوف خدا ہے اور میری سواری میرے پاؤں ہیں۔ اور گرمیوں میں جس جگہ سورج نکلتا ہے وہی میری سردیوں میں تا پنے کی جگہ ہے۔ اور میرا چراغ چاند ہے اور میرے اہل مجلس کمزور اور مسکین ہیں اور میں شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور بالکل ٹھیک ہوں تو پھر مجھ سے زیادہ غنی کون ہوسکتا ہے؟''

( ٢٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي السَّرِّ فَنَسْمَعُ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ بِهَا فَيُعْجِبُنَا أَنْ نُذْكَرَ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ : لَكُمْ أَجُرَانِ : أَجُرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ. (طيالسي ٢٣٣٠- ابن حبان ٣٤٥)

(٣٦٨٥٩) حضرت حبيب بن الی ثابت ميشيد فرمات بين كه آپ ميشين كه آپ ميشين كه است موال كيا كه اساله كرسول نيون ين به مهم كوئى كام حيب كرك تي بين توجم كوجمارا بهلائى بين ذكر كيا جانا جم كوئى كام حيب كركرت بين پهر بم لوگوں كواس كے بارے بين باتيں كرتے ہوئے سنتے بين تو جم كوجمارا بهلائى بين ذكر كيا جانا احيما محسوس ہوتا ہے؟ تو آپ عليفي تو تاب ديا كه تمهارے ليے دواجر بين ايك پوشيده كا اجراورا يك علانيكا اجر ( ٢٦٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبُلَ صَاحِبِهِ بِجُمُعَةٍ فَفَضَّلُوا الَّذِى مَاتَ وَكَانَ فِى أَنْفُسِهِمُ أَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بَقِى الآخَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ جُمُعَةً ، صَلَّى كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ فَضَّلَ الثاني.

(٣٦٨٦٠) حضرت حسن الأنو فرماتے ہیں كه آپ مَلِقَظَةً كه دوصحابيوں ميں سے ایک دوسرے سے ایک جمعہ پہلے فوت ہو گیا تو لوگوں نے مرنے والے کونضيلت دی۔ان كے ذہنوں ميں تھا كہ بيدوسرے سے بہتر ہے۔ پھريہ بات رسول اللہ مَلِقَظَةً كو بيان ك گئ تو آپ مَلِقظَةً نے فرمایا: كه كيا دوسرا اول سے ایک جمعہ زیادہ نہیں زندہ رہا اور اس نے اتی اتنی نمازیں زیادہ پڑھیں۔گویا كه آپ مِنْلِفظَةً دوسرے كواس اوّل برتر جج دے رہے تھے۔

( ٣٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الضَّبِّيُّ ، عَنْ شَيْخ ، عَنْ أَبِى اللَّارْدَاءِ ، أَنَهُ قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النَّفَاقِ ، قَالَ :قِيلَ :يَا أَبَا اللَّرْدُاءِ ، وَمَا خُشُوعُ النَّفَاقِ ، قَالَ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبَ لَيْسَ بِخَاشِعِ.

(٣٦٨٦١) حضرت ابودرداء براني فرماتے ہيں كه الله تعالی ہے منافقت والے خشوع ہے پناہ مانگو۔سوال كيا گيا كه اے ابودرداء خشوع ميں منافقت كيا چيز ہے؟ توجواب ديا كه تو دكھے كہ جسم ميں تو خشوع ہے كيكن دل ميں خشوع نہيں ہے۔

( ٢٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيّ ، قَالَ: لَمَّا قِيلَ لِدَاوُدَ:

قَدْ غُفِرَ لَكَ ، قَالَ : فَكَيْفَ لِي بِالرَّجُلِ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :نَسْتَوْهِبُك مِنْهُ فَيَهَبَك لَنَا ، فَإِنَّهَا لَتُوْجَى فِي الدُّنيا.

(٣٦٨٦٢) حفرت زير عمی فرماتے ہيں كہ جب حضرت داؤد علائلاً سے كہا گيا كه آپ كى مغفرت كردى عن توانبوں نے كہا كه اس آ دى كاكيا ہوگا۔ان سے كہا گيا كہ ہم نے آپ كواس سے طلب كيا تواس نے آپ كو ہميں دے ديا۔ يد نيا ميں زيادہ قابل اميد ہے۔

( ٣٦٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ :قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْعَبْشَسِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌّ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، قَدْ بُدُلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

(٣١٨ ٦٣) حفرت مبل بن حظاميس فرمات بين كه جب بھى كوئى قوم الله كے ذكر كے ليے اكتھى ہوتى ہوتى الله الله الله عارى

( ٣٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ ، قَالَ :كَانَ ، يُقَالَ :الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَغْدُو فِي طَلَبِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا حَوَاهُ. (۳۱۸ ۲۳) حفرت عبدالله بن عبید بن عمیر کاارشاد ہے کہ کہا جاتا تھا کہ علم مومن کا گمشدہ سامان ہے۔ بیاس کی صلب میں صبح نکاتا ہےاور جب کچھ نہ کچھل جاتا ہے توجع کر لیتا ہے۔

( ٢٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَسَٰدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالصَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالصَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالصَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿ وَاللّهِ هِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(٣٦٨٦٥) حضرتُ عبدالعزيز الى رواد بيني قرمات بين كراصحابِ بينم بر مَرْفَضَعَ فَلُو بُهُمْ لِذِ حُوِ اللهِ ﴾ آخرآ يت تك \_ "كيا الله تبايك وتعالى في بير كالم يأن لللّذين آمنُوا أَنْ تَخْضَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِ حُوِ اللهِ ﴾ آخرآ يت تك \_ "كيا الله تبايك والول كے ليے وہ وقت نبيس آگيا كمان كول الله كذكر ہے ذرجائيں \_

( ٣٦٨٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ قَوْمًا صَحِبُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَفُوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِيَّاىَ وَالْمِزَاحَ ، فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْقَبِيحَ وَيُورِثُ الضَّغِينَةَ ، وَتَجَالَسُوا بِالْقُرْآنِ وَتَحَدَّثُوا بِهِ ، فَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْكُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ ، سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ.

(٣٦، ٩٦) حضرت ابن انبی روا دفر ماتے ہیں کہ ایک تو م عمر بن عبد العزیز براٹیے؛ کی مصاحب ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ صرف ایک اللہ سے ڈروجس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اینے کو مزاح سے بچاؤ ،اس لیے کہ بیمزاح فتیج با تیں پیدا کرتا ہے اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کی مجالس لگایا کرواور اس ہی سے متعلقہ با تیں کیا کرو۔ پھرا گرتم کو بوجھل محسوس ہوتو لوگوں کی باتوں میں کوئی بات کرلیا کرو۔اللہ کے نام کے ساتھ زمین پرچلو۔

( ٣٦٨٦٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّك إِنِ اتَّقَيْت اللَّهَ كَفَاك النَّاسَ فَإِنَ اتَّقَيْت النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا ، عَنْك مِنَ اللهِ شَيْنًا ، فَعَلَيْك بِتَقُوَى اللهِ أَمَّا بَعْدُ.

(٣٦٨٦٤) حضرت عائشہ بنی فئین نے معاویہ کی طرف خط بھیجا کہ میں تم کواللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتی ہوں۔اس لیے اگر توالتہ سے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ سے کفایت نہیں کر کئیس گے۔ پس سے ڈرے گا تو وہ لوگوں سے تیری کفایت کرے گا اور اگر تو لوگوں سے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ سے کفایت نہیں کر کئیس گے۔ پس تیرے اوپراللہ کا ڈرلازم ہے۔''امابعد''

( ٣٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَجَرَّعَ عُبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ أَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا لِلَّهِ الْبِغَاءَ وَجُهِ اللهِ. (بخارى ١٣١٨)

(۳۷۸۷۸) حضرت عبداللہ بن عمر دینی فرماتے ہیں کہ کسی آ دی نے بھی اجر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس شخص سے زیادہ بہتر گھونٹ نہیں پیا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے غصہ پی لیا ہو۔ ( ٣٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا تُعَلَّمُ للدنيا ، وَلَا تَفْقَهُ لِلرِّيَاءِ ، وَلَا تَكُونَنَّ ضَحَّاكًا مِنْ غَيْرِ عَجَبِ ، وَلَا مَشَّاءً فِي غَيْرِ أَرَّبِ.

(۳۲۸ ۲۹) حضرت سلیمان بن موی پرشیز فرماتے ہیں کددنیا کے لیے تعلیم مت سیکھ اور ریا کاری کے لیے فقہ مت حاصل کر۔اور ہرگز بغیر کمی تعجب کے مت بنس اور نہ ہی بغیر کسی ضرورت کے سفر کر۔

( ٣٦٨٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، عَنْ صَالِح بُنِ رُسُتُمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: صَحِبْت ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مَكَةً الْمَدِينَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً ، فَكَانَ إِذَا نَوْلَ مَنْوِلاً قَامَ شَطْرَ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ النَّشِيعَ ، قُلْتُ: إِلَى الْمَدِينَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً ، فَكَانَ إِذَا نَوْلَ مَنْوِلاً قَامَ شَطْرَ اللَّيْلِ فَأَكُنْ فِي ذَلِكَ النَّشِيعَ ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالبُّكَاءُ ، وَيَقُرَأُ : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ . وَمَا النَّشِيع ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالبُّكَاءُ ، وَيَقُرَأُ : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ . (٣١٨٤ ) حضرت ابن الجمع الميك والتي المعليك والتي الله على اله على الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

( ٣٦٨٧١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأسَدِى ، قَالَ :حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ :كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام ، وَيَحْيَى ابْنَى خَالَةٍ ، وَكَانَ عِيسَى يَلْبَسُ الصُّوف ، وَكَانَ يَحْيَى يَلْبَسُ الْوَبُونَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، وَلَا عَبُدٌ ، وَلَا أَمَةٌ ، وَلاَ مَأُوعَى يَأْوِيَانِ إِلَيْهِ ، أَيْنَمَا جَنَّهُمَا اللَّيْلُ أَوَيَا، فَلَمَّ أَرَادًا أَنْ يَفْتَرِقًا، قَالَ لَهُ يَحْيَى: أَوْصِنِي، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ أَغْضَبُ، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ مَالًا ، قَالَ : أَمَّا هَذَا فَعَسَى.

(۱۷۸۷) حضرت ضیّعہ والیّن فرماتے ہیں کو میسی بن مریم مین الله اور یکی علایتا اون والدزاد تھا ورمیسی علایتا اون کا کپڑا پہنتے تھے اور یکی علایتا اون کی کھال کا کپڑا پہنتے تھے اور ان میں ہے کی کے پاس بھی نہ کوئی درہم ہوتا تھا اور نہ ہی دینار ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ٹھکا نہ ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی باندی ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ٹھکا نہ ہوتا تھا کہ جبال وہ پناہ گزین ہو تکس جس جگہ بھی رات ہوجاتی وہ بین ضرح ہاتے۔ پھر جب جدا ہونے کا ارادہ کرتے تو تعیسی علایتا الله کو یکی عرض کرتے کہ جھے کوئی وصیت کردیں تو وہ کہتے کہ غصہ مت کرنا تو بھی علایتا اللہ جواب و بے کہ مت کرنا تو بھی علایتا اللہ جواب و بے کہ البت سرک م آسان ہے۔

( ٣٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ قَالَ :كَأْسٌ مِنْ خَمْرٍ جَارِيَةٍ.

(٣١٨٤٢) ﴿ مَرْت قَادُه مُنْ اللَّهِ عَلَى آيت ﴿ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ﴾ كَاتغير مِن منقول ہے كه به كاس بهتى بوئى

شراب ہے برہوں گئے۔

( ٣٦٨٧٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إياسِ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْرَكَتُهُ الْوَفَاةُ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا لَهْفَاهُ رًا لَهُفَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : لِم تَلَقَفُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكُفِينِي مِنَ الدُّنْيَا ، قَالَ :حَادِمٌ وَمَرْكَبٌ ، فَلاَ أَنَا سَكَتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُوَ لاَ أَنَا حِينَ سَأَلْتُهُ انْتَهَيْت إِلَى قَوْلِهِ ، وَأَصَبْت مِنَ الدُّنْيَا وَفِي يَدِي مَا فِي يَدِي وَجَانَنِي الْمَوْتُ.

(٣٦٨٧٣) حضرت ابوالعلاء مِيتِين فرماتے ہيں كه آپ مِنْفِيْقَةَ كے سحابہ ميں ہے كسى كى وفات كا وقت قريب آيا تو كينج لگا كه `` ہائے افسوس، بائے افسوس۔ ان سے بوچھا گیا آپ کس بات پرافسوس کردہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ مِنْ الله عَلَيْنَ مَعَ الله مِحْ الله وَ الله عَلَى مَو كَا فَي مُوكَى تُوا آبِ مِنْ الله عَلَيْهِ إلى الله على الله عل ہی رہا کہ سوال نہ کرتا اور نہ جس وقت میں نے سوال کیا اس پڑ کمل کیا اور میں نے دنیا حاصل کی اور میری ملک میں اتنا اتنامال ہےاور مجھ کوموت نے آن گھیراے۔

( ٣٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آيَّةٌ أُنْزِلَتْ فِي هَذِهِ الأمة : ﴿قَلَ أَوْنَبُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ قَالَ عُمَرُ : الآنَ يَا رَبُّ.

(٣١٨٧٣) حضرت مجامر يشين فرمات جيس كداس امت ك بار على سدة يت نازل مونى ﴿قل أَوْ نَبْنُكُمْ بِحَيْرٍ مِنْ فَلِكُمْ ﴾ توعمر ہیاڑئونے نے فر مایا کہا ہےاللہ اس وقت ۔

( ٣١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَذَثَنَا عُثْمَان الشَّخَّامُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِع ، قَالَ : قَدِمْت مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا عَلَى الْخَنْدَقِ قَنْطَرَةٌ ، فَأَخَذْت فَانْطُلِقَ بِي إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، وَهُوَ أُمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فَرَحَّبَ بِي ، وَقَالَ :حَاجَتُك يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِي إن اسْتَطَعْت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِيٌّ ، قَالَ :وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِثّ ؟ قَالَ :الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : اسْتَغْمَلَ صَدِيقٌ لَهُ مَرَّةً عَلَى عَمَلِ فَكَتَبَ إلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ لَا تَبِيتَ إِلَّا وَظَهْرُك حَفِيفٌ، وَبَطْنُك خَمِيصٌ ، وَكَفُّك نَقِيَّةٌ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمُوالِهِمْ ، فَإِنَّك إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك سَبِيلٌ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ مَرْوَانُ : صَدَقَ وَاللهِ وَنَصَحَ ، ثُمَّ قَالَ :حَاجَتُك يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قُلْتُ :حَاجَتِي أَنْ تُلْحِقَنِي بِأَهْلِي ، قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ.

(٣١٨٧٥) حفرت محد بن واسع فرمات بين كديمن مكه ساآياتورات مين خندق پرايك بل تهامين اس بل پرچل پرا-وه بل مجھ مروان بن مہلب کے پاس لے گیا جوبصرہ کےامیر تھے۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور فرمایا اے عبداللہ آ پ کی کوئی حاجت ہو؟ میں نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ ای طرح ہوجاؤں کہ جس طرح بن عدی کے بھائی نے کہا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ بن عدی ک بھائی کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ' علاء بن بزید' ہیں۔ علاء بن بزید نے کہا ہے کہ ان کے کسی دوست کو کسی کام برعامل مقرر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ' امابعد' اگر تو طاقت رکھے کہ تو رات اس حالت میں گزارے کہ تیری کم جبکی ہواور تیرا پیٹ خالی ہواور تیری ہتھیلیاں مسلمانوں کے خون اور اموال ہے پاک ہوں تو اگر تو نے یہ کام کرلیا تو تجھ پرکوئی راستہ ہیں۔ راستہ تو ان لوگوں پر ہے کہ جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔ مروان نے کہا کہ بالکل بچے فر مایا اور نصیحت کی۔ پھر مروان نے بوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے ابوعبداللہ؟ تو میں نے کہا کہ میری ضرورت میہ کہ تو جھے میرے گھر والوں سے ملا

( ٣٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْيَسَعِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً لَمُ يَخُلُقَ اللَّهُ مِنْ صَوْتٍ حَسَنِ إِلَّا وَهُوَ فِي جِذْمِهَا تَلَذَّذُهُمْ وَتَنَعَّمُهُمْ.

(٣١٨٧٦) حضرت ابن سابط مِلِیُّنِی فَر ماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اللہ نے تمام انچھی آوازیں اس ہی کی جڑھے پیدا کی ہیں جوجنتیوں کومحظوظ کرے گا اور آسود و کرے گا۔

( ٣٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ عُلَمَاءَ اجْتَمَعُوا فَقَالُوا لَأَحَدِهِمْ : مَا أَمَلُكَ ؟ قَالَ : مَّا يَأْتِي عَلَىَّ شَهُرٌّ إِلَّا ظُنَتْ أَنِّى أَمُوتُ فِيهِ ، قَالُوا : إِنَّ هَذَا الْأَمَلُ ، فَقَالُوا لِلآخِرِ : مَا أَمَلُك ، قَالَ : مَا تُأْتِي عَلَىَّ جُمُعَةٌ إِلَّا ظُنَتْ أَنِّى أَمُوتُ فِيهَا ، قَالُوا لِلثَّالِثِ : وَمَا أَمَلُ كَا نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

الْأَمَلُ ؟ قَالَ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

(٣١٨٧٤) حضرت حسن الخافية كارشاد كم تمين علماء المحقي ہوئة وانہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تیری امید کتنی ہے؟ تو ایک نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک مہینہ زندہ رہ سکوں پھر سر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بری امید ہے۔ پھر دوسرے سے بوچھا کہ تجھے تنی امید ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک جمعہ تک رہ سکوں گا پھر سر جاؤں گا۔ انہوں نے تیسرے سے سوال کیا کہ تیری کیا امید ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس خص کو کیا امید ہو سکتی ہے کہ جس کی جان ہی کی دوسر سے یاس ہو؟''

( ٣٦٨٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَضُرِبُ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ رَجُلٍ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، فَحَضَرَه أَهْلُهُ وَعَمَلُهُ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : امْنَعُونِي ، قَالُوا : إنَّمَا كُنَّا نَمْنَعُك مِنْ أَمْ فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إنِّي كُنْت زَيْنتك زَيَّنت أَمْرِ الدُّنْيَا ، فَأَمَّا هَذَا فَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَمْنَعُك مِنْهُ ، فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إنَّى كُنْت زَيْنتك زَيَّنت في الدُّنيَا ، فَآمَّا هَذَا فَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَدْخُلُ مَعَك فِي الدُّنيَا ، أَمَّا هَذَا فَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَدْخُلُ مَعَك فِي الدُّنيَا ، فَآرُولُ مَعَك حَيْثُمَا زُلْت ، قَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْ شَعَرُت لَكُنْت آثَرَ الثَّلَاثَةِ عِنْدِي ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَبْرَك وَأَزُولٌ مَعَك حَيْثُمَا زُلْت ، قَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْ شَعَرُت لَكُنْت آثَرَ الثَّلَاثَةِ عِنْدِي ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ :

أَالآنَ فَآثِرُوهُ عَلَى مَا سِوَاهُ.

(۳۱۸۷۸) حفرت حسن رفیقی کا ارشاد ہے کہ ابن آ دم کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آگیا تواس کے اہل وعیال اوراس کا مال اور عمل اس کے پاس آئے تواس نے اپ اہل وعیال ہے کہا کہ اس موت کو مجھ سے دور کر دوتو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دنیا کے امور میں ہے منع کر سکتے ہیں لیکن اس موت کو نہیں روک سکتے ۔ بھر اس نے اپ مال ہے کہا کہ مجھ سے اس کو دور کر دوتو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا لیکن اس امر کو میں تجھ سے دور نہیں کر سکتا ۔ بھر اس سے عمل کو دور کر دوتو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا لیکن اس امر کو میں تجھ سے دور نہیں کر سکتا ۔ بھر اس سے عمل نے اس کو بھر دسہ دلایا کہ میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں کہ تیر ہے ساتھ قبر میں داخل ہوجا دُس گا اور جس جگہ بھی تو جائے گا میں تیر ساتھ ہوں گا تو اس آ دی نے کہا کہ کاش میں پہلے یہ بات مان لیتا کہ تو میر ہے زد یک ان سب سے زیادہ موثر ہے ۔ راوی فر ماتے ہیں کہ حن دائو نے فر مایا کہ ابھی ہی سے اس کو دومروں پر ترجیح دو۔

َ ٢٦٨٧٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ كُرْدُوسِ النَّعْلَمِيِّ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ :اتَّقِ تُوفَهُ ، إنَّمَا النَّوْفِي بالنَّقُوَى ، ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، تُوبُوا يُتَب عَلَيْكُمُّ .

(٣٦٨/٩) حضرت كردوس نثلبى بيشيز فرماتے ہيں كەتورات ميں به بات تكھى ہے كەلىندے ڈروخ جا دُ گے۔ كيونكه بچا دُ صرف تقویٰ میں ہی ہے۔رحم كروتم پر بھى رحم كيا جائے گا۔تو بەكروتمهارى توبەقبول كى جائے گى۔

( ٣٦٨٨.) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْجَنَّةَ فَرَأَى مَمْلُوكَهُ فَوْقَهُ مِثْلَ الْكُوْكِ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي فِي الدُّنِيَا ، فَمَا أَنْزَلَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ، قَالَ : كَانَ هَذَا أَخْسَنَ عَمَلًا مِنْك.

(٣٦٨٨) حضرت الى نضر و ويضيئ ہے مروى ہے كہ ايك آ دى پر ميں داخل ہوا تو اس نے اپنے غلام كواپے ہے او پرستارے كى طرح ديكھا تو اس نے سپنجاديا تو اللہ نے جواب ديا كہ اس كے طرح ديكھا تو اللہ نے جواب ديا كہ اس كے علم تھے ہے۔

( ٣٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْت الَّذِي رَأَيْت لَاحْتَرَقَتْ كَبدُك عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :إِنْ كَانَ اللَّيْلُ لَيَطُولُ عَلَىَّ حَتَى أُصْبِحَ فَأَرَاهُ.

(٣٩٨٨) حضرت ابوحسین بیتینه فرماتے ہیں كه اگرتم وہ دیکھوجو میں نے دیکھا ہے تو تمہارا حُکر جل كررا كہ ہو جائے - حضرت ابراہیم مِیتُینہ نے فرمایا اگررات مجھ برطویل ہوجائے حتی كہ میں صبح كرلوں تو میں اس چیز كودیکھوں گا۔

( ٣٦٨٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: تُوُفِّيتِ النَّوَارُ امْرَأَةُ الْفَرَزُدَقِ، فَخَرَجَ فِيهَا الْحَسَنُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْفَرَزُدَقِ : مَا أَعْدَدُت لِهَذَا الْيَوْمِ فِي جِنَازَتِهَا وُجُوهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَخَرَجَ فِيهَا الْحَسَنُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْفَرَزُدَقِ : مَا أَعْدَدُت لِهَذَا الْيَوْمِ فِي جِنَازَتِهَا وُجُوهُ أَهْلِ الْبَصُرَةِ ، وَخَرَجَ فِيهَا الْحَسَنُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْفَرَزُدَقِ : مَا أَعْدَدُت لِهَذَا الْيَوْمِ يَاأَبًا فِي إِلَّا اللَّهُ مُنْدُ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، قَالَ : فَلَمَّا دُفِنَتُ قَامَ عَلَى قَبْرِهَا ، فَقَالَ :

معنف ابن الى شير مرّ جم ( جدو ۱) كي معنف ابن الى شير مرّ جم ( جدو ۱)

أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ الْتِهَابَّ وَأَضْيَقَا عَنِيفٌ وَسُوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزُدَقَا إِلَى النَّارِ مَعْلُولَ الْفِلَادَةِ أَزْرَقًا

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي إِذَا جَانَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِلٌ لَقَدُ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ دارم مَنْ مَشَى

(٣٦٨٨٢) حفرت ابومویٰ تیمی پریشین فرماتے ہیں کہ'' نواز'' فرز دق کی بیوی کا انقال ہوگیا تو اس کے جنازہ میں بھرہ کے بہت ہے لوگ ہے۔ اوران میں حسن پریشین بھی ہتھے۔ حسن پریشین نے فرز دق سے پوچھا کہا ہے ابوفراس تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہائی'' ۸۰' سال سے اس بات کی گواہی کہاللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اس کی بیوی کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو فرز دق اس کی قبر پر کھڑا ہوگیا اور بیشعر پڑھے:

- 🛈 اگر مجھ سے عافیت والا معاملہ نہ ہوا تو قبر کے بعد قبر سے بھی زیادہ آگ اور تنگی سے میں ڈرتا ہوں۔
  - ت که جب بروز قیامت ایک بخت با نکنے والا اورایک قائد فرز دق کو ہا تک رہے ہوں گے۔

    (۳)
- 👚 اولا دِدارم میں ہے دہ مخص بر باد ہوگیا کہ جس کواندھا کر کے ،طوق بہنا کر جہنم کی طرف لے جایا گیا۔

تم كتاب الزهد والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد و آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا.





| ••••••••••••                            |                                         |                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | *************************************** | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | *******************                     | •••••••                                 |
| *************************************** | ************************                | ************************                | ••••••                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         | ••••••                                  | *************************               | ••••                                    | •••••••                                 |
| ••••••                                  | •••••                                   |                                         | ••••••                                  |                                         |
| •••••                                   | •••••••••••                             |                                         | •••••                                   | ••••••                                  |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         | •••••••                                 |
| ••••••                                  |                                         | •                                       |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| •••••                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
| ·····                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
| •••••••                                 |                                         |                                         |                                         |                                         |
| ••••••                                  | •••••                                   | •••••                                   | ************************                |                                         |
| *************************************** | *************************************** | *************************************** | ********************************        |                                         |
| ·                                       | •                                       | ******************************          | *************************************** |                                         |
| ••••••                                  |                                         | *************************************** | *************************************** | **************************              |
| *************************************** | *************************************** |                                         | *************************************** | *************                           |
| *************************************** |                                         | •••••                                   | *******************                     | ****************                        |
| *************************************** | *****************************           | ******************************          | **********                              | *************************************** |
| *************************************** | *************************************** | *************************************** | *************************************** | ••••••                                  |
| •••••                                   | •••••                                   |                                         | •••••                                   | **********                              |
| •••••                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
| •••••                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         | *****                                   |                                         |                                         |



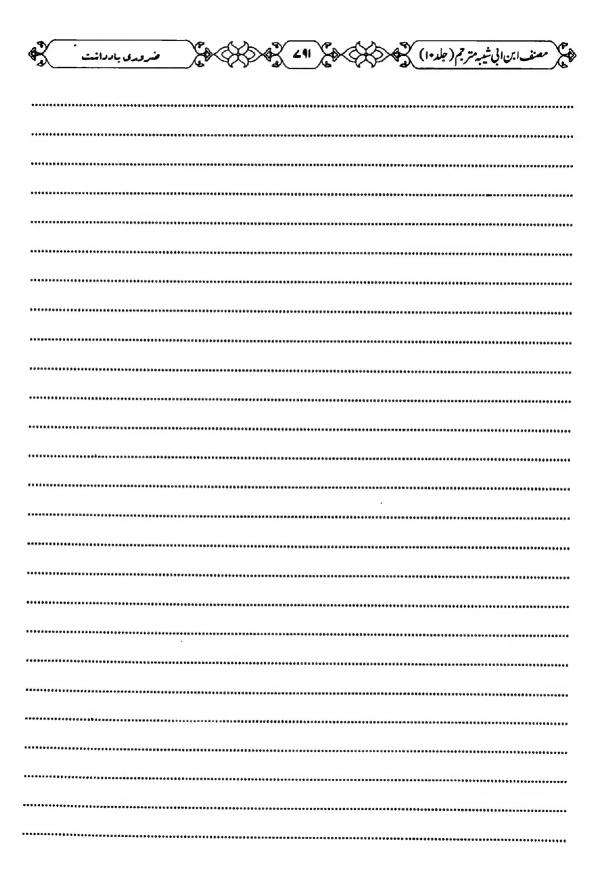

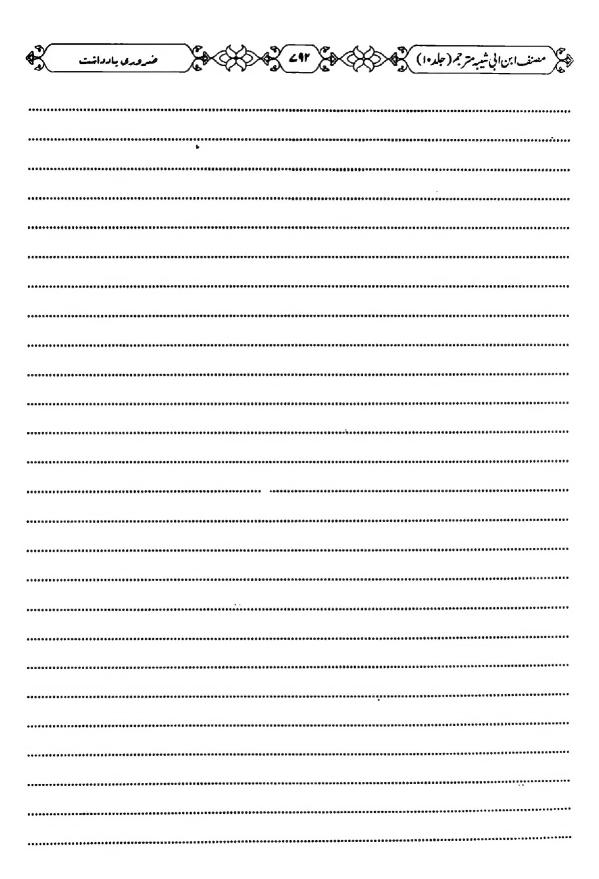



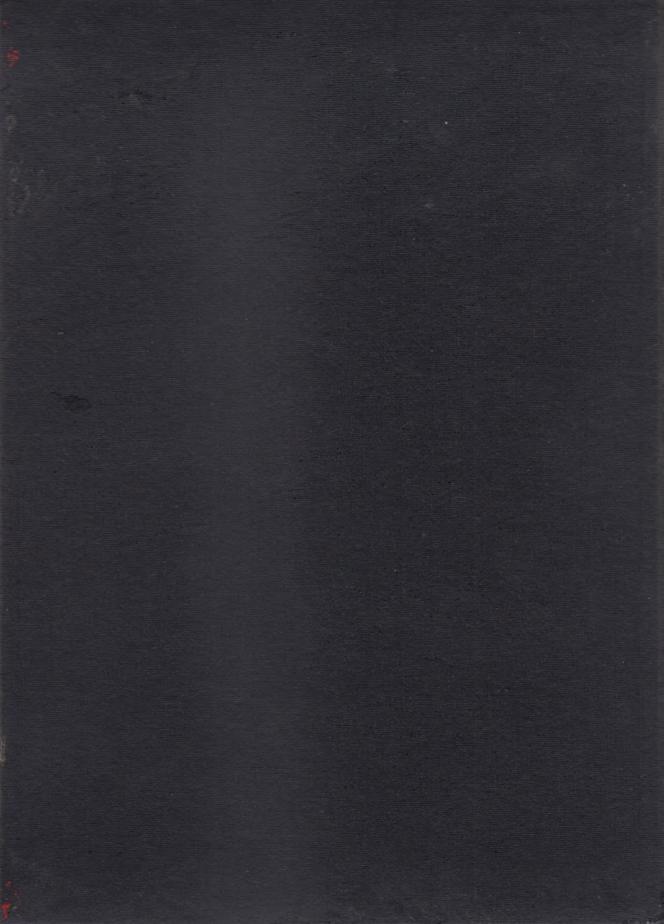